



ے جلے لئر السورات على كاور اوراوجود بے بیٹنی میں دوب کیا۔ وجر سارے سے لکے تھے اے خود کو بھین دلائے میں کہ جووہ بڑھ رہی ہے 'بالکل ع اور سے بی اس کے ذاہوں نے بھین کی وحرلی کو چوا واک بھٹے اٹھ بیتی۔ اس کا بیل فون سائیڈ تیبل یہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بوھاکریل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی تمبر ملانے للى-رات كى مقدس خاموشى مين بنول كى أوازنے ذراساارتعاش مداكهاتفا-اس فيون كان عالكا-وو سرى جانب هني جاري ص-دميلوزارا؟"شايررابط مل كيافقائت الى ودب حيايول ربي اول-" دوسرى طرف اس كي دوست ولحد كمدرى الحي-وه مع بر وسنے کے لیے رکی پھروھرے ے بس وی۔ احماري ياغي چھوڑو زارا! ميرے ياس جو بري خر ہے وہ سنوا اب وہ عاد ما ساہ باول کی آیک مولی لٹ انظی پیشتی کمه ربی تھی۔ مطور تم تیمین نبیس کردگی میں جانتی ہوں۔" وارے میں واور الله کی شادی کے متعلق تعیں ے۔"وہ سری جانب زارائے چھے کمانواس نے فورا" ترديد كى-"بلديول كروئتم كيس كروكه مين تهيس كيا بتائےوالی ہول۔" اس نے ایک القدے لیے ٹاپ برے کیااور تھے نکال کریڈ کراؤن کے ساتھ سدھالگایا مجراس سے نيك لكاكرباؤل سده كركيد ساته ساته وه زارا کے کھے انداندن کی تردید بھی کرتی جارہی تھی۔ ودنيين بالكل تبين-" الإيالة على الله "ارے میری شادی بھی شیس ہوری۔" العيروسلي زارا! تمهاري سوچ يس ميس تك ے۔ اب کان غول کرشتو اعمیس وہ ارب

مندس المعيني وكرام

کول کر جانا۔ ویے جی ہم دونوں میں سے کوئی السكارف منين ليتاله ١٠ ای بل کھڑی کے اس یار چھے کھڑکا تھا۔وہ جو تک کر ویکھنے لگا۔ قد آوم کورکیوں کے آگے بھاری بروے والم تقاروه سرجهنك كرفون كي جانب متوجه وكي-والماني بجصح بمحى اسكارف لينح ياسروه علنه يمجبور میں کیا تقینک گاڑ۔ ہاں ارم کھرے یا ہر اسکارف ے بیر کراؤں سے ٹیک لگائے مم وراز من ک الريش كالوكوني متله الى تعيل-الالتين جائے كالهازت دري مرتك يس يين بهويوريتي بي تا سود مان کئے تھے۔ویے بھی انہیں اپنی بھی یہ بورا بعرومات" پروہ چھ کھے ارپیں سے اجرتی این دوست کی بات محق ری دارا فاموش ہونی تواس نے تی میں ودکل شیں واور جمائی کی مندی پرسوں ہے اتم "Et 10 50 "اوربال ميں اور ارم لنظامين رے ہيں۔" مسمارے كرزربت الكسائريس فاعدان كى كہلى "- Uc 501" "او كه من اب جاكر ميل خِيل كرو مين بهي سوتي اول رات بهت مو تی ب "الودائی ظمات که کر اس فے موبائل کان سے بٹایا اور تلیے ۔ ایجال وا۔ - Jacob 212 2 100

الى اور ہاتھ سے دبوار پیہ سوری ہورڈ مُؤلا۔ بنن دہے گی

آواز آنی اورساری بنیال جل احسی-اس نے آکے برص کر فرت کاورو رہ کھولا اور الی کی بول نكالنے كو جھل جھنے ہے رہے بال كذر حوں ہے بھیل کرمامنے کو آگرے۔حیانے نزاکت سے انقی البية يحي واليال على تعين مثايداس كا ان كويتها بالاوروس فكال كرسد عي بولي يجر كاؤخريه ركح ريك عشف كالكاس الحايا اوريوس اس شاعر في الى كا عدى مي كاس ش كر في الى ت عي اس كي نگاه كاؤنتريه رخي كي سفيد چزيه يزي-لتی ہے کاس کے ابو بایا فرقان ڈراسخت ہیں تا۔ "وہ گھر وہ جیسے چونک الھی کوئل وہن سلیب یہ رکھ کراس وه مفید اده تحطے گلابوں کا مکے تھا جس میں کہیں اس بزیج الل رے تھے۔ مالق ای ایک بند مقيد لقاقد دكعاقفا حانے گلدمت انحاما اور چرے کے قریب لاکر أغصين موندع موتكها- ولفريب بأزكي بحرى مهك اس كے اندو تك از كى - بحول بالكل مازہ تھے بھيے اجى اجى تورك كتيبول-حات كون ره كااوهر؟ اس نے بنداخاف اٹھایا اور پلٹ کرویکسا۔اس پید کھر کے بے کے اور تمایاں سا وقعیا سلیمان ملکھا تھا۔ ور الما المان فعالمي كورير مروس كي مراور الفير للي تقد مهد ايك روز على ارج عي-اس کو بھی کی نے یوں پھول تمیں سیجے تھے۔کیا معالمه تفالي علا؟ الجنة موع حياف لفاف حاك كياد الدراك مونا كلفذ تفاراس في دوالكليال لقافي شروال كر كاغذ بكرا اوريا برنكالا-سفيد كاغذ بالكل صاف تفاينه لكيمزند كوتي ديرائن-بس اس كوسط عن المريزي عن تين لفظ للص تص با ہرلاؤ یج خاموشی میں ڈویا تھا۔ حیائے آہت ہے اے کرے کا وروا زو بند کیا اور تھے یاول چلی لاؤج "Welcome to sabanci" ے بان کی طرف آئی-ساہ می قدیص اور ساہ کھلے しいかとして الأزرين اس كاقد مزيد درا زلك رياتها-يه كيانداق قفا؟ بعلا خط بسخة والے كوسے بناكه وہ سباقل جارہی ہے؟خطبہ توایک روز قبل کی تاریخ تھی' بان میں اند حیرا پھیلا تھا۔ وہ درواؤے کے قریب

ر المائد شعاع والم مانية 2012

جبكه فبوليت كي وداي ميل اسے ابھي بندره مند يملے

2012 Electrical

Programe Erasmus Mundus)

الكارث كالحالث كالإع

مجھے بینور ٹی کا طرف سے کیل لی ہے۔"

-630 Ct

CExchange Con Change

كما تما؟ كين يوبلواك زارا إك تصيور في يونين في

ووسرى جانب زارااتى تدر سے جيكى كد مويا على كا

والكل ع كدرال اول ذارا إلى يدره من يملي

ساديدرد قالمال قالكرا

" بی پندرہ منٹ پہلے ' فیک ساڑھے وی سے

وہ فون ایک ہاتھ سے میرے دو سرے سے بنن

المنين اليين كي Deusto في المين الم

ترى كى ساجى بونيور عى في جميل سلك كيا ساور

اب ہم ایک مسٹررصے یا کی اد کے لیے اعتبول

لي تاب كي اسكرين المرض وفي تواس في است

"ال عين في سافي كونيث يد و يكفا ب بحت

وو کھے بھر کو خاموش ہو تی۔ ووسری جانب سے

البن ایک چھوٹا سامئلہ ہے الین ہم اس کے

وهيمي آواز من بولت ووع اس في كرون مورد

كريندوروازے كوديلھا-"دراصل سائلي بيل الركيول

كے بيار اسكارف يريابتدى ب- ادھر سر وصلنا متع

ے۔ کھروالوں کو بتاکر ہتھ کرنے کی بجائے اس بات کو

بارے میں ای فیملیز کو آگاہ سی کریں گے۔

بالله عدواكريد كيا عجر مارتكل كرسائية عيل يدرك

سليكڻ كي ميل آلي ب- مي فورا " جيك كرو مم

ير بھی ایلان کیا تھا' تہیں بھی میل آنی ہوگ۔"

واركياب أف المفعى-

خوب صورت او نبور کی ہے اگر .... "

عالبا"استفسار كياكيالووه كويا مولى-

السكارة الناجاب موزااور مراك كرك فور

الپيكر آف ہونے كياد جوداس كى بخ سارے كرے

موصول ہوئی میں۔ جو بات اے آفیشلی بنائی بی يندره منث قبل كئ محى وواس محص كوايك روز بيشتر السي معلوم ہوتي؟ أكرذارا كواس في خودا بهي نه بتايا ببو ياتووه سجهتي كديداس كى حركت باوريد خطاسا بى يوغور عى كى طرف ع يحى تمين اسكافها كونكداس الك قوى ع كى كورية مينى كى مركى سى بجر كس في بيجاك الى ع براكاس ويس سليب يه يحود كر على لور افاف انهائے وہ الجعتی ہوئی اپنے کرے کی طرف اس نے چالیالاک میں تھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس باراے زارا آئی و کھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر طراني مولى سيد هي مول-"حیا اجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔"زارانے اور کھے کیٹ کو و مقبل کراندر قدم رکھا۔اس کے چرب پادای گی-ویکونی بات نمیں ایک دورن می آجائے گی- تم فكرنه كروبهم في ساته عى اللاني كيا تما ميراسليلتن مواليات لوتهارا بحي موجاع كالما مظرا عارث بوكرام كو آرفونينوك آفي كيابر آئ جولت في باس ين جي ميرانام ميل وصرف تهارا ب الاب دارت وارتمن س اور انوائر مینٹل سائنسز کی ایک لڑی خدیجہ رانا کا ہے۔ میراخیال ہے میراسلیکشن ہی نمیں ہوا۔" واوه-"اك واقعا" افسوس جوا- رايت فون كال کے بعداس کی دارا ہاہے اسبات ہورہی تھی۔ ومغير عتم كهين جارى تعين ؟ "ذارا چرب به دوياره

بالتالية الماتية

"بال اركيث جاري سى ارم كما تق كل داور

"آب كا فيار منك دورينا ب تاتب بي اور ال حيا بتاري محى آب لوكون كاركى كاسكيش أليا العين سليكت نهين بوقي عيابو كل بي خيراس ين كولى بهترى موكى - تم في سيس المالي كيا تحا؟" البالطاف دية تبال والاس موالى-الوقیے پیرنش کو اتا تخت شیں ہوتا على-"داراككا-ورہے نے اوری نظرول ہے اے محدرا کہ کہیں سلے سے احمال متری میں جلا اور مزد اواس د اوجائ مكرزارا كرون مواس ويحصد وكمدري كلحادر

ارم...ارم حسب وقع اداس بو في تفي-الإلبى پائىس كى يەجلەكتە-اتى كرى ميں الكارف ليما آسان او آب كيا الورير كل مندى ك لينك كى بھى أو عى أسين مين بنانے دى بھے حياكى بى تو أوهى أتين بين-اتنا چى لكتى بين مرايازرا بحى سليمان يحاكي طرح سين بين-"

الرم! المين أن كياليا ع عيل في وجوت لنے بال- اللہ فرونت جھاتے ہوئے بات كارخ بدالدارم كامروقت كافكائي رويدات بوطريرا لكنا

البحو العال ليني بين الكر لفظة كے بلاؤزي فل سليوز کے ساتھ چوڑیاں اس مجھی جھی نہیں لکیس کی۔"وہ منہ الورے بھرے شروع ہو فی توجائے مر جھک کر استديليو آن كروا-عاطف الملم كاكيت بلند آوازت كو مخت لكا توارم كو فاموش عونارا-ماركيث چينج كرارم توجو زيال وهورزن نكل كئ بك وودولول ميشرو آسي-" يه كوللان والاجو تيمرے تمبريه ركھا ہے " يہ الماسي- مبت در بعد ايك او يكي ميل اس كي نظر

الدوالا ميم؟ المرابين في بوراجو دا الكال كراس

ك الن ركما-وه زيان يجول كيل بعدا قاجك

حيااور زاراسائ كاؤج يه جيني تحيي-وفيهنادول ميم يهمب مودب اورشائت اعازيس اوچھے ہوئے سر من نے باتھوں میں بکرا ہو آاس كياؤل ك قريب كيا جو خوب صورت كولها يورى چل ش مقد تصد الله سيرك المحقد فهيس الوقع موسع ميس خود يهن على "فی شیور کیے لیے سیازمین نے سراکر ہوتا اس کی طرف بردهایا۔اس نے اے یوں پکڑر کھا تھا کہ اے تقامے ہوئے حیا کی الگلیاں لازما" اس کے ہاتھ - ナダンと وسلمنے رکھ دو میں اٹھالوں گے۔ اس کے رو کھے ليجيد يلزين في الكات اوع و أما ي رك



المائد شعار 30 ماري 2012

بھائی کی مندی کا فنکشن ہے اور میرے استانے کے

ساتھ کی الی بداد کم ہوگئ ہیں۔ شاید کاموالی اٹھاکر لے

الله المنظوة ليزين كم م ولول؟"

بلكي آساني في فيعل اور عك جوزي دارياجام من

لموس محى ليص كادامن كنول عدرااور تك تعا-ہم رتک دوینہ کردن کے کرد لیٹا تھا اور بال مرب کر

منان علو بحرجلدي نطق بين-"زارا فورا" تيار

الرم كو بھى ليا ہے۔"حيا نے اندر بيش كروروانه

" یے تمارے خت سے کیا ارم کو ہول

تمارے ماقد ٹائگ برجانے کا اجازت و عدیة

ارم ان دولوں سے جونے تھی اور اس کا ڈیار شمنت

الن كى تحقى صرف الكارف تك ب-ايسوي

ں ہیں وہ-وہ کاریام کیٹ یہ لے آئی۔ ادم کا گھر حیا کے

ہسائے میں تھا۔ دولول کھرول کی درمیاتی دیوار میں

آنے جانے کارات بھی موجود تھا ملیان اے جب بھی

ارم کو یک کرنامو او وواس کے کیٹ یاران دیا کرفی

لتى اب يمى زور كالماران والوچندى كمح بعدارم اير

كاني لمبي أيس اور رُاؤزر مين مليوس مهم رنگ

دورت السلاك من بدواك جراء كرد يحاك

كاسني اسكارف ليدين و تقريبا "بهائتي بموتي وليلي سيث

كدرواز ع مل الى محى-البلوحيا! بلوزارا!" ب تكلفى س جكت موك

ای نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ

آونك كروكرام اعيوني خوش كياكت تف

موالى-"زاران رقع موكرين في كوكيا-

الکیسی ہو ارم! تم سے تو ملاقات ہی سیں

بهي دو سرافعانسوزاراك الساعة زياده الاقات نه تعي-

ہو گیاور فرنٹ سیٹ کی طرف برھی۔

"-00 UTUER-"

ده گاڑی ہے گئی لگا کے تعلیا" بتائے گی۔ ده

المناسر شعاع ( الله ماري 2012

مجریل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹریہ کوئے اور کے نے بقیہ رقم اس کی طرف برحالی اوجیانے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر پانچ کا سکہ رکھا تھا اور لاکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سلز من نے جوتے کو۔۔۔ دھیکریہ۔ "جیا نے اوٹ کنارے سے پکڑ کر

تھنچ میک از کے کے ہاتھ میں روکیا۔ وہ میم! آپ کا سکہ! مورک نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب برهایا کہ اب تولازی پکڑے گی اور ۔۔۔۔

ونی مائے رکھ صدقے کے بائس میں ڈال دو۔"وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گی۔زارائے بے افتتیار قصد الکایا۔

ے اختیار قبقہ انگایا۔ ''اس اڑک کی شکل دیکھنے والی تھی جیا!'' ''دل تو کررہا تھا اس کی اسی شکل پہشاب کے سارے جوتے دے ماروں معلوم نہیں ہمارے مردول کی ذائیت کب بدلے گی۔ یوں گھورتے ہیں جیسے تبھی اڑکی دیکھی نہ ہو۔''

وہ تفرے ناک سکوڑتی مفصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں از رہی تھی جب قریب سے آواز آگا۔۔۔

الوا تا بن سنور کریا جرنه نظا کرد لی !" و دیو یک کر آخری سیزهی په تھمر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھیں' بری سی چادر میں لینی ہوئی ٹاگواری بھری نگاہ اس پ وال کر آہت آہستہ اور ذہبے چڑھ رہی تھیں۔

وال حرابت اجت اور دیے چرھ رہی ہیں۔

الکی اولوں کو راہ جلتے جیسے کرنے کابہت شوق

ہو باہے۔ "زارااس کو کہنی ہے تھامے وہاں ہے لے

آئی۔ تب بی ارم سائے ہے آئی دکھائی دی۔ اس کا

ہےتے ہے بیمیلا دویتہ اب سمٹ کر گرون عک آگیا

قا۔ اس نے بچھ خاص شائیگ نہیں کی تھی۔ شاید وہ

مرف ان کے ساتھ آؤٹئگ ہے آئی تھی۔ میٹو ہے وہ

داسکوپ ایملی آئیں کہ بچھ ایما پھلکا کھائیں۔ رات کی

دعوت تو آیا فرقان کی طرف تھی 'جو وہ بینے کی شادی

دعوت تو آیا فرقان کی طرف تھی 'جو وہ بینے کی شادی

المیرے لیے پائن الدل سلیش منگوانامیں ذرا بکری ہے کچھ لے لول نزارم جسٹ باہر کو لیکی۔ حیا کے کہری سالس لیتے ہوئے اپنی جانب کاشیشہ یتجے کیا۔ سرد ہوا کا تھیزا جیزی ہے اندر آیا تھا۔ گرا تن سردی میں سلیش پینے کا اپنا مزاقھا۔

وہ ارکنگ لاٹ میں موجود تھیں اور شعنڈی ہوائے ساری جگہ کو تھیرر کھاتھا۔

و آرم خاصی کعہلیکسلہ لگتی ہے، نمیں؟ ارم دور ہو گئی آوزارااس کی طرف گھوی۔

"ادر تم اس کے اتنی کھیلیکسنز کوہوا دے رہی تھیں۔" وہ الٹالی یہ خفاہوئی۔

"آیا فرقان سرف اسکارف کی تختی کرتے ہیں۔وہ بس ای بات پہ خود تری کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے دی تھیں۔"

«نهیں ہے دہ ہے جاری اب اس کو بھی ہی سمجھانا کہ خوامخوادی خود تری نگل آئے۔"

ویٹرا تھ میں کارڈ پکڑے حیائی طرف کھلے شیئے کے

دوختہ میں یادے زارا! پیچلے سال جب بوشور شی والوں نے ہمیں ترکی کے زب کی آس دالائی تھی اور آخر میں پینچ کر سارا پر وگرام ہی کینسل کردیا تھا۔" آرڈر لکھواکردہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کرکے

ے ہے۔ "میں تواتی مایوس ہوگئ تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ مجھی جاسکوں گی۔"اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی تھی۔

زارا اور وہ ایل ایل بی آنرز (شراید اینڈ لاء) کے بانچویں سال میں تھیں۔ ان کاساتواں سسٹرور میان میں تھی جاپ کا ساتواں سسٹرور میان میں تھا ، جب بور پی بورپ لور ایشیاء کی اطلان ہوا۔ جس کے تحت بورپ لور ایشیاء کی بورٹ میں درخواست دینے کی باری آئی تو اے ترکی کی سابھی بوزیورشی کافارم میں سے آسان لگا 'پھر ترکی کی سیا جی بوزیورشی کافارم میں سے آسان لگا 'پھر

ایک سپانوی او نیورٹی میں بھی ساتھ ہی ایٹائی کردیا تھا
اور اب بالا خرسیا تی نے اے متنب کر لیا تھا۔
ساتواں سسٹر پورا کرکے اے بانچ ماہ کے لیے ترکی
جانا تھا' جہاں اس کے اپنے مضامین (شریعہ ایڈ لاء) تو
شہری کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف
تنا سو پانچ ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی ہے کوئی بھی
مضمون بڑھ مکتی تھی۔ پھروائیں پاکستان آگراہے ایل
مضمون بڑھ مکتی تھی۔ پھروائیں پاکستان آگراہے ایل
ال کی کا تھواں سسٹر شروع کرتا تھا۔
ال کی کا تھواں سسٹر شروع کرتا تھا۔
ما' ہم سفر تمہیں مل جائے' تو تمہارا سفر کرتا خوب
ما' ہم سفر تمہیں مل جائے' تو تمہارا سفر کرتا خوب

صورت ہوجائے گا۔" امہم سفر کوئی نمیں ملنے والا کیونکہ پاکستان ہے سہائی صرف ہم دو لڑکیاں ہی جارہی ہیں اور بھر ہم تصریح آل دیمن یونیورٹی میں پر صفوال۔" "دوخد تجے دانا ہو تسمارے ساتھ جارہی ہے اس

المركب المعلى؟"

ویٹرنے شیشہ بھایا تو حیائے گردن اس طرف موزی چرشیشہ نے کرنے گئی۔

''نیس-خدیجہ راناکوتو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کون ہے۔''اس نے سلیشن کے گلاس پکڑے۔ زارا کا اسے تھایا اور ارم کا ڈایش بورڈ پ رکھا۔ بے دھیاتی میں وہ شیشہ بزرگرنا کب بھولی اسے ملم نہ ہوسکا۔

وفعتا" زارا كاموياكل بجار زارات سي ليت بوئ موياكل كان ت لكايا-

"ہیلو امال! بی ایکا کیا؟ آواز خراب ہے ایک منٹ " زارا کے فون پہ عالبا" شکنل ٹھیک تعیم ارب تقے وہ سلیش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کول کریا ہر جلی گئے۔

حیائے گائی ہے چھوٹے چھوٹے سے لیتے اارا کو دیڑا سکرین کے پارے ویکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہات کر رہی تھی۔ "میلو الی یونی۔" کوئی آیک وم سے اس کے بہت ایب آگر بولا۔ وہ ڈر کراچلی۔ ذرا ساجوس کیڑوں پہ

می سی کی کار کار کی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی گئی ہا گئی شیڈو' ہوئی تھی اللہ علی شیڈو' ہوئی تھی اللہ شیڈو' ہوئی ہوئی سرخی بالوں کا بوزا تھی نہیں تھا۔
وہ عورت نہیں تھی مگروہ مروجی نہیں تھا۔
''کہتے ہو سوہنیو!'' وہ اس کی کھڑکی یہ پورا جھکا کھڑا مقال کار اللہ کا کھڑا ہے۔ اللہ کار اس کے باتھ میں گانا' سے القال اس نے خاکہ کھڑا ہے۔

"کیے ہو سوہنیو!" دواس کی کھڑگی یہ پوراجھ کا کھڑا خلد گلاس اس کے ہاتھ میں کانیا' بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا' مگر اس کے ہاتھ در میان میں شھے۔

"جَنْو بَهُو عَاوَ" وہ گھرا گئی۔خواجہ سراکے وجود سے سے پرفیوم کی تیز خوجبو اٹھ رای تھی اے کوامیت ی آگی۔

''احچماسوہنیو! ذرابات توسنو۔''اس نے اپنا چہو مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا' حیائے سلینس کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ یہ الٹ دیا۔ شھنڈی ٹھار برف چرے یہ بڑی تو وہ بلبلا کر پیچے ہنا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اور جڑھالیا۔

دسنوی ..." وہ مسکر آگر چرو ساف کریا' شیشہ بچائے نگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آداز بلکی ہوگئی معی اور اب دہ کوئی گیت کشکانے نگا تعدا

کیکیاتے ہاتھوں ہے اس نے اکتیشن میں جالی تھمائی۔ اور گاڑی وہاں ہے تکال لائی۔ بیکری کے واقلی وروازے کے سامنے کار لاکر اس نے بات کر مکدا

وہاں در ختوں کے ساتھ دہ ڈولی نامی خواجہ سرااہمی تک گھڑا تھا۔ وہ اس کے چیچے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا۔ بس خاموش محری نظروں ہے اس دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھر جھری ہی آئی۔ الکمال رہ کئیں ہے دونوں؟"اس نے جسنجمار کرہاران ہے ہاتھ رکھ دیا ' بجر کردن موڑ کردوبارہ دیکھا۔ وہ انجی شہاہے تی دیکھ رہا تھا۔

000

ارم اور ذارا کوؤراپ کرے وہ سید هی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈٹر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے بیہ کیڑے ڈٹر کی مناسبت ہے ہی پنے تئے، مگر جوس چھکنے سے ذرا سا واغ پڑ کیا تھا۔ اس نے جلدی سے دویئے کا وہ حصہ وھوکراہے استری کیا۔ اس وہ کروہ خواجہ سرایا و آرہاتھا۔

اُس برآدری کے لوگ اکثر آگرہے انگئے تھے مگر ایسی حرکت تو بھی کسی نے نسیں کی تھی۔ اس خواجہ سراکی مجیب نگاہیں اور انداز۔ اس مجرے جمر جھری آئی۔

تجرجب اپنی تیاری ہے مطمئن ہو کروہ اپر آئی اور لائی کا وروازہ کھولا تو پاؤک کسی چیزے مکرایا 'وہ چونک

وروازے کے ساتھ قرش پہ سفید ادرہ کھلے گاہوں کا کم بڑا تھا۔ وہ جھکی اور کیے اٹھایا۔ ساتھ میں آیک بند لفاقہ جھی تھا۔ وہ دونوں چیس اٹھاکر سید ھی ہوگی اور لفاذ کھولا بجس بید 'حیاسلیمان ''لکھاتھا۔

ا اوروی سفیر کے مطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا۔

المدكرة الول كر آب كا آج كافز الجماكزر

۔ اس نے لفافہ پاپ کر دیکھا۔ کمیں بھی کچھ اور نہیں لکھاتھا ابس لفافے پہ گزشتہ روز کی مرتفی تھی۔ بیہ کون تھااور کیوں اسے بھول جیج رہاتھا ؟ وہ کجے لور خط کمرے میں رکھ کر سارے معالمے پہ اجھتی ہا ہر آئی۔

"آیا فرقان کے گھرخوب چل پہل گلی تھی۔ااؤ تی میں سب کزنز میٹھے تھے۔ آیک طرف خواتین کا گروہ خوش گھیوں میں مشخول تھا۔ مرد حضرات بھیتا" ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کوبری نظرے نہیں دیکھاجا باتھا۔ آبا فرقان چاروں بھن جائیوں میں سب سے تخت تھے اوران کی تختی اس ارم کے اسکارف کینے اور

كرے امرادكوں ہات كياني الى ارم اور

باقی کزنر بھی عموما "اینے کزنز کے سوایا ہر کے کسی اڑکے سے بات میں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل دیمن یونیورشی میں تھیں۔ ہاں دو سرے چیا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں بقینا "مک ڈرکیدرنگ میں رقیمی کے نیرسب کو معلوم تنا

ان کاخاندان زیادہ بڑانہ تھا۔ وہ لوگ تین بھائی اور
ایک بس تھے۔ آیا فرقان سب برے تھے۔ واور
فرخ سیخ اور ارم ان کے بیچے تھے۔ فرخ میڈیکل
کرچکا تھا اور آن کل بولی کلینگ سے ہاؤس جاب کررہا
تھا وہ حیاہے تین سال بوا تھا۔ سلیخ فرخ ہے سال بھر
جھوٹا تھا اور ایم لی اے کے بعد جاب کررہا تھا۔ سب
سے بدے واور کی شادی ہورہی تھی۔
سے بدے واور کی شادی ہورہی تھی۔

یا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تصد حیاان کی اکلوتی بٹی تھی اور روجیل اکلو تا بیٹا۔ روجیل روحائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہو اتھا۔

پرزار ہا تھا تھا ان کی بری دو جڑواں بٹیاں مہوش اور سحرش تھیں ' چربیٹا رضا انجینیر تھا۔ سب سے چھوٹی بٹی تناولیون کررہی تھی۔

اس وقت سوائے روجیل کے جوام یک بیل تھا اور داور بھائی کے جو جالیا" ڈرائنگ روم ہیں تھے 'باتی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤرج ہیں موجود تھے لڑکیاں کارہے ہے دائن ہماکر جینی تھیں۔ ارم کے ہاتھ ہیں ڈھولک تھی۔ اس کا دویتہ سمرے ڈھلک کر کندھے ہے آگیا تھا۔ (اگر ابھی آیا فرقان آجاتے تو وہ فورا" اس کو سمریہ لے لیتی) اور وہ مہوش محرش اور شاکے ہمراہ شرطارت تھی مجبکہ رضا فرخ اور سمج اور کر سیوں پہ جینے ڈا قا" لڑکیوں کی طرف فقرے اچھال رہے تھے۔ معلوا یوری ون!"

وہ سے پہر مہاں ہے جاتی ہوئی ان کے قریب آگر رکی قریب کی نگامیں اس کی جانب المحیں۔ سپید چرے کے دونوں اطراف میں کرتے سیدھے ساہبال اور بردی بردی کاجل ہے لیمیز آتھ میں۔ وہ تھی ہی آتی حیمن کہ ہراعظی نگاہ میں ستائش افد آئی۔

"حیا!کیسی،و؟" "اوچلوال اوکول کو هراتے ہیں۔" "او مجنوبا!"

پست می توازی اس سے ظرائیں مگراس نے
بنازی بحری مشراہ شہ شائی کی بچن میں ہیلپ
الاسلے میں صائمہ آئی کی بچن میں ہیلپ
کوادول۔ "اس نے ارم کی ای کا نام لیا بجن کو اس
نے آتے ہوئے اٹھ کر بچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔
صائمہ آئی نے بھیتا "اس کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ ورنہ
السے بلوالیتیں۔ ارم سے زیادہ سجے دار قو بقول ان کے
جاتے کی صائمہ آئی کے چھے زاید بچاکی بیگم علیدہ بچی
جاتی کی صائمہ آئی کے چھے زاید بچاکی ای فاطمہ بیگم

وہ مطمئن می آگے بردھ گئے۔ راہ داری پار کرکے بکن کے دروازے کی ست بردھی ہی تھی کہ صائمہ اکن کی تیز آواز ساعت سے عرائی۔

" میں جائی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ امنگ س کے ہوتے ہیں ایک میرے ہی ہینے لیے ہیں اس کو اگل بتانے کے کیے۔"

وہ نے اختیار دو قدم پیچے داوارے جا گی۔ بید سائمہ مائی کمری کیات کررہی تھیں؟

اشب میں کموں بھابھی!کہ رضا کیوں ہروقت حیا' ماکر آہے۔''وہ علیدہ چی تھیں۔اپنے نام پہوہ جو نک کی دہ کمہ رہی تھیں۔

" چینی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کے کھر کھائے یہ

اے تھے تو کیے نک سک سے تیار پھرری تھی "ب

ر منام برے پیچھے پڑا ہے کہ حیاکار شتہ انگیسے۔"

"اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آیا ہے

مادہ! کتنی مشکل ہے داور کے دل ہے اس کا خیال

الدا آمائی میں نے اور فرقان نے وہ تو اڑی گیا تھا کہ

الدا آمائی کرے گاتو صرف حیا ہے "مگر جب فرقان نے

سخن کی کہ جھلاالی بے پردہ اور آزاد خیال اور کو اپنی بہو مناکر ہم نے اپنی آخر ت بگا ٹرنی ہے کیا تب کہیں جا کردہ مانا محراب فرخ ۔ کیا کردن اس اور کے کا بید ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں ہے لیس ہوکر آجائے گی اور فرخ پھراس کے جانے کے بعد ضد پکڑنے گا۔ اب میری ادم بھی تو ہے ، مجال ہے کہ سمریہ دویشہ لیے بغیر گھرے نگلے۔"

مَّائِمَهُ لَا فَيْ فَرْتِ كُمه رَبِي تَحْيِنِ اور ده دهوان دهوان ہوتے چرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سارا کیے کوئی تھی۔ اے نگااگر اس نے مزید چھے ساتواس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کوسنبھالے دوائیں بلٹ آئی۔

کی بات پہ ہنتے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پر رہی ہو راہ داری سے چلی آرہی تھی تواس کی ہمی تھم کئی وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبیل صورت سافرخ جس کی رنگت نف روٹین کے باعث مزید سنولا کئی تھی مگر مسئلہ اس کی داجی شخصیت یا حیا کی بے بروگ کانہ تھا' اصل بات تو وہ سب جانے تھے۔ پھر پھلا اس کے بارے میں رضایا فرخ نے سوچا ہی کیے ؟

وه أيكسيات نگاه فرخ به وال كرچپ چاپ فاطمه بيكم كيما ته صوفي آجيمي. ودهم س كياه اي

''کھے شیں امال!'' وہ بدقت خود کو ناریل کہائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ صائمہ مائی کے بارے میں سوچے گئی بجن کا''حیا میری جان'' کتے منہ نہ تھکتا تھااور مایا فرقان کے لیے تووی بردی بٹی تھی 'لیکن اندر سے ان او کول کے لیے خیالات ہوں گے 'وہ گمان بھی نہیں کر عتی تھی۔

آوروہ پھول ؟ وہ بھی رضایا فرخ ہیں ہے ہی کی نے بھی ہول آئے تھے ' بھیجے ہوں گے 'مگرجس روز پہلی دفعہ پھول آئے تھے ' تب تو فرخ شہرہ باہر تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد ہیں ہی 'مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سیانجی کے سکیکشن کے بارے میں کیے علم ہوا؟ شاید جبوہ ارادا کو فوان یہ بتاری تھی 'تب کھڑک کے باہر پھھ کھڑکا تھا۔

المنام شعاع وال مكادي 2012

2012 305 84 815

اطراف ے كرسان بثاكردور أيك ديوارك ساتھ لگا وہ جو لولی بھی تھا ایسینا "اس نے کھڑی کے باہرے دی ای صین اکسب ای مرضی سے کھاٹا تکال کر ساري بات سن لي موكي اور سن كريتي وه خط لكه كر چونوں کے ساتھ ادھر کھا ہوگا عگر۔ اس یہ تو کوریئر اوهراوه ملتهوي كاتراب كى ايك روز على مر مى-شايداس في كوتى جعلى مهر " ليا جان! آپ نے سلاد شیں ليا۔" وہ رشين استعل كى مو- مرات جميلون ين فرج اوررضاجيس سلاوے بھراششے کا برا پالا اٹھائے مکیا فرقان اور سليمان صاحب كياس آلي جواسية دهيان ميس محو اس كاول كمتا تحاليد نه فرخ ب مندرضا بلكه كولى المستوسية اس كالال بروط-التحديك يوبنا إفتايا فرقان مكراكر يجي عالاد اورب حيرالعنت اس يرووجو بهي بان دونول كاداغ لواجي فليك كرني مول-وه تيزي سي الحد ا ائي بليث ين فالن الله الله ووشلوار كرت مي ملوس تھے۔ کندھوں یہ شال تھی اور بارعب چرسے یہ احرم!"مان كور كور اس ي محصوص سليمان ساحب ان كي برعكس كلين شيو وزر ب نازى ب سے يہ اتھ بائد صارم كويكارا توسب موث مين ملوى فاصح الارث اور بالدسم لك رب تصدولون كي وي الكالي حليول كالند سي تم لوكول في بين جيهو كوشادي كاكار و بيها قا "ليا آب بحي لين ا-" ترکی جسمتھیوں۔ اس نے فرخ اور رضائے چرول السلمان تم في بين لوكارد اوست كرويا تفا؟" آيا كواجاتك مشايداس فاشكل ومله الرياد آيا-ومسكيمان جاجا كوكارؤوما تفاان كالانهول في بمجواوما سليمان صادب كالمتيجيش سلاو بحربا باتحد ذرا ہو گالور جین مجھیو کو ایائے فون کردیا تھا وہ آئیں ت بوااور جرے به کروابٹ مجیل کی۔ بہت آہت آبت \_ انمول في سلات بحرار تحداثي ليث يل النازيان الرقي رشب محت سی اہمے وہے "ای نے فری رشتہ زوروے معروبا تھا۔"ان کے مہین عجب کاف مھی جو حاکے لیے تی گی۔ معلما أسين چوچوشادي آمي گه؟ وه يوشي بنا بركهان كودت صائمه مال فيسب يكيل منکل مہندی ہے 'آنا ہو ماتواب تک آئی ہوتی۔ مين ساول بين جو عورت صرف چند وقعه طخ آلي ہو " وواب جي نه آئي آئي ڪري سرب-" حياتوكيا وقان آما بهى وعكسره كن اسلمان المابول ؟ التنك يوبنا!" جواب دين كى بحاع المان صاحب فياس مخاطب كياتووواب ومقم عاويه كالثماره بحد كر سرجه كان وبال على آنى - بهت آبست سلاد كاپيالاميزيه ركهااورايي آدهي بحرى بليث انحاني

مراب کھ بھی کھانے کوئی تہیں جاور باتھا۔ بہ لیا کو کیا ہو کیا تھا؟ وہ چیجو کے بارے میں ایے انظو كول كردب في المروه ره لهين سكى- اين لیٹ لیے اس ستون کے چھے آ کھڑی ہوتی جس کی ووسرى جانب تكيا اورايا كفرت تصريظا برايني بليث بيه مرتعكائ اس كالنان وى طرف لك تق الححياك ليه لغاري في اين بين كايرولوزل وط مسلمان صاحب المعدوس كاعام المركم رے تھاوراس کے اتو یس بڑی بلیث ارزاق فل اليه كياكمه رب مو؟" كما فرقان ششدوره ك البحالي! ابن مين خيرت كي كيابات هيا وليد احجا الا كاب كل مندى يه آس كانو آب كو طواؤل كا سوق ريادول حيات يو يه كربال كرول-" وعرف الرسان الرسي والمان الرسي والمان الرسي الكول ميس موسكم إيمالي!" "م حیا کی شادی اول کیے کر مکتے ہو؟" "باب ہوں اس کا کر سکتا ہوں فاطمہ بھی راضی ب اور چھے بھین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں الورجمان بيان كاليابو كاكام مون جهان ب<sup>ه ال</sup>مليمان صاحب ميكسر انجان بن "تمهادا بھانجا ہین کابیٹا جہان جس ہے تم نے حياكانكاح كياتها مم المع يحول كي يو؟"

"وه اليس سال براني بات ہے اور حیا اب یا میں سال کی ہوچی ہے۔ بےوقونی کی سی بیس ہے کہ بیس رانتبار کرے ای بی کا نکاح اس کے بیٹے ہے کردیا الرا کیان اکیس برمول میں بھی سین نے موکر ہو جھا ك ال نكاح كاليابيا بماكيات كالزياود ع زيادود ته اہ اس ایک فون کرنتی ہے اور عین من بات کرکے ر الدري ہے۔ آپ کو واقعی لکتا ہے کہ وہ لوگ اس اعتاد قام ر خناجات بن

وتكربين لوسكندرك وجداع متم جائة بموده الخ ولم ع كالمخض باور وميل الساناول كه صرف اعظم معود اوريدواع شو ہرک دجہ سے دہ اسے سے کا نکاح بھول علی ہے؟ التعبرى بيت كي اس في الحر الحي رشتيا خاوي كي بات منے میں تكاف ميں اس سے كيا اميد

وتكريتان والجالزكائ مماس عطويع يحطي مال جب تم التنول كري تفيه" مجيسي جهان سكندر... اجها الوكاي ماني فث!"

150 - 5 = 1 Total الس كا قرمزان في اليس محتورة كالشيدا ہوا ہے اس نے بھی پاکستان کی شکل نمیں دیکھی۔ ال اردو آلي بي ند بخال- بهي ان تمام برسول بين اس نے اپنے کسی ماموں کا حال او جھا؟ بھی فون کیا؟ يس بيرس بحول جا أحمرهب مين ويقط سال اعتبول کیانوکیا آب بھی کریں کے بھائی اکر میں اتھارہ روز وبال رہا۔ بیل روز مین کے کرجا آخا سکندر تو مانی ميل اور جمان جمان آخرى روز جھے ما اور وہ بھی بندرہ مٹ کے لیے بس وہ جی جب اس کی ال فے میرانام بتایا تو کافی در بعداے یاد آیا کہ میں اس کا كونى دوريار كالممول مو ما مول- بحرجات بيل وه بحق ے کیا ہو چھے لگے ؟ کیا یا کتان میں روز بم وحاکے ہوتے ہیں اور کیاوہاں انٹرنیٹ کی سمولت موجود ہے؟ بحراس كافون آيا اوروه الله كرجلا كياسين بحي حياك کے کورٹ سے خلع کینے کے متعلق نہ سوچا اگر میں اس روزایک زک آزی کوجهان کو کھرڈراپ کرتےنہ و کھولیتا جب میں فلائٹ پکڑنے سے ممل میس کوشدا وافظ کنے کیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی ينظفي اللان ووسكندر شاه كاينا عاوروه اي بال كان روب عن محمد الحاك الراحد شاه ص میم انسان کا مناہو کر شکندر ان کے برعلس لکا او ولي في جمان بحي اين باب كر برعل نظر كا اور ایک اچھا انسان ہوگا، تکر نہیں۔ وہ ای مغرور آدمی کا

المار تعلى (8) ماري 2012

ابتدشعاع 86 مارى 2012

جابوالے معروف بدے کول راس عملا؟

1、こんがのうとしているというとうして

ارایک جناتی اظرفرخ اور رضایه والی-ان کے جرب

تحطير المستفح اوردونول الناتي الي سوجول من كم تقب

الحیا میری جان اید ارم کسی کام کی سیں ہے تھے

مجددار ہو عمل یہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ بھے ہی

كونى وش أدهى مو وفورا" ظفر (كك) كو اشاره كرمة

ونشيور آلي! من خيال كرول كي-" وه بدقت

چند منث بعد سب ڈاکٹنگ مال میں کھڑے اعی اعی

بلفول من الما نكل رب تصدوًا كذك البل ك

مسكراتي بوني سروكرنے عي-

رك كرات والمفض لك

كوماتدر توطعالقا

مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے'اس کاان سے کیا تعلق ہے' یہ بات نہ جہان کویاد تھی' نہ بین کو۔ بیپن لوبیہ ذکر ہی تمیں کرتی اب میں اپنی می کو زرد تی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر! کل دلید ہے الواؤں گا آپ کو' اب جو رشتہ بھی اچھالگا میں حیا کی ادھر شادی کردوں گا اب جو رشتہ بھی اچھالگا میں حیا کی ادھر شادی کردوں گا

اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔وہ سفید چرو لیے یو جمل قدموں سے چلتی ان سے دور ہت منگی۔۔

000

جمان سكندر كواس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس بچپن سے اپنے اور اس كے رشتے كے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بحرى تھی جب بین چپچوباکستان آ میں اور فرط جذبات میں اپنے آٹھ سالہ ہے كے ليے اس كا رشتہ مانگ ليا۔ جذباتی می كارروائی ہوئی اور دونوں بسن بھائيوں نے بچوں كا فكاح كرديا۔ تب آٹھ سالہ جمان ان كے ساتھ تھا۔ پھروہ تركی چلاكيا۔

آگیس سال گزر گئے 'وہ ترکی میں بی رہا' بھی پاکستان نہیں آیا اور اس ورٹ کے بعد توسین پھیو بھی نہیں آئیں۔نہ کہی انہوں نے کوئی تصویر جیجی' مختالکہ ا

اگر مجھی کوئی ترکی جلاجا الوان ہے ل آنا ورندان ہے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ کیا تھا۔ انٹر نیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھیں۔اگر جہان کر ناتھا تو بھی اس کاکوئی ای میل فیس بک ٹوئٹر 'کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ادم وغیرواسے فیس بک یہ سرچ کر کرے تھیک گئے تھے 'گر ترکی کاکوئی جہان شکندر انہیں نہیں ملتا شاہ

شروع کے چند برس پھپو بہت فون کرتی تھیں' پھر آہستہ آہستہ ہے رالبطے زندگی کی مصوفیات ہیں کھوگئے۔ تین ماہ میں ایک فون ان کا آجا بالور تین ماہ بعد ایک فون ادھرے چلا جانکہ یوں چھماہ میں وہ ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی علیک علیک' موسم کا حال'

سیاست په تبادله خیال اور پیمرالله عافظ۔

ان تمام باتوں کے باوجودوہ خود کوذہ تی اور جذباتی طور
پر جمان ہے وابستہ کر پیکی تھی۔ ٹکاح کے وقت کی
تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ آٹھ سالہ
بھورے بالوں اور شہری رکھت والا خوب صورت سا
لڑکا جس کو اس نے اپنے رورو کہی نہیں دیکھا تھا اور
شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی ہی تھی ' جس پر ابائے یانی پھیرویا تھا۔ اس روز اسے رہ کرہ کرہ گرکہ بھی کے
بھیچھو اور جمال نے خصہ آرہا تھا جن کی ہے دخی کے
باعث اب پہرشتہ آیک سوالیہ نشان بن کرمہ گیا تھا۔

0 0 0

"حیا جیا اگر هر ہو؟" وولائی میں آورداں آئینے کے سامنے کھڑی التھے۔ میکا درست کررہی تھی جب فاطمہ بیکم اے بیکارٹی آئمس۔

میں طرف کھا تھی تھی۔ آیک نا قابل فیم شور سامی تھا۔ مندی کا فنکشن یا ہر شروع ہوچگا تھا۔ سب یا ہر جانے کی جلدی مچائے اوھر آدھ بھاگ رہے تصاور وہ ابھی تک ویس کھڑی تھیں۔

میں سے دیں ہیں۔ دوریا ہوا اہاں؟"وہ شکیے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی ہو ماتھے یہ سیٹ ہو کر ہی شہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے تیجے ایک سرخ رولی لاک رہا تھا۔ بار بار اوھراؤھر جھول جا آا شکیے کو تھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلا میوں میں بھری چو زیاں کھنگ

"جلدی آؤئمہارے ابابلارے ہیں کسی سے ملوانا ہے تنہیں۔ "ان کی آواز میں خوشی کی رمتی محسوس کرکے وہ چونک کران کو دیکھنے لگی۔ نفیس می سلک کی ساڑھی اور ڈائمنڈ زیننے وہ خاصی باو قار اور خوش لگ رہی تھیں۔ اس کی انگیوں نے ٹریاچھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑگا۔

الله مرين الإ؟" وو دهك دهك كرت ول ك سات ان ك يجي إبر فكل كيث ك قريب سلمان،

کفرے دکھائی دے رہے تھے۔ان کے ساتھ ایک خورد سالڑکا کفرا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ بہتھ کمہ رہے تھے۔سانے خاصے باد قارے سوٹ میں ملیوس ایک صاحب اور ایک ڈاپینٹ می خاتون میں۔

وہ دونوں میلووں سے لینگا ذرا سا اٹھائے' جونی ان کے قریب آئی۔

"بیہ حیا ہے۔ میری بنی!" سلیمان صاحب نے مسکراکراے شانوں سے تھالم۔ "السلام علیم۔"اس نے نگامیں جھکائے مرحم سا

لام كيا-لام كيا-والوعليم السلام بينا!"وه تتنول ولچپي سے اے ديكھنے

اس نے ڈل گولڈن امنگا اور کارار بلاؤز پین رکھا
تھا۔ بلاؤڑی آسین آدھی ہے بھی چھوٹی تھیں اوران
ہے نظیے اس کے وورھیا بازو سنبرے موتیوں کی
شعاؤں بی سنبرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کارار دوبیلہ
اس نے کردن بین ڈال رکھا تھا۔ بال بیشہ کی طرح
سیدھے کرکے کمریہ کرا رکھے تھے۔ فیے کے ساتھ
کے سنبرے جھمکے کانوں ہے لئک رہے تھے اور طائی
سیدھے کرکے کمریہ کرا رکھے تھے۔ فیے کے ساتھ
کے سنبرے جھمکے کانوں ہے لئک رہے تھے اور طائی
سیدھے کرکے کمریہ کرا رکھے تھے۔ فیے کو رطائی
سیدھے کرکے کمریہ کرا رکھے تھے۔ فیو اور طائی
سیدھے کرکے کمریہ کی سیدھی اور طائی
سیدھی تھا۔
اس نے کاجل سے لیروز بلکیں اٹھا کیں۔ وہ تیوں
سیالٹی نگاہوں ہے اس دیکھ رہے تھے۔
سیالٹی نگاہوں ہے اسے دیکھ رہے تھے۔

المحاد ها آبیہ میرے دوست این یوسف لغاری۔ یہ مناز خواجی ہیں اور میدان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ " مناز خواجی ہیں اور میدان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ " اس کے ول پیر آبیا جس میں آگرا۔ آبھوں میں باتھاں نے اندرا کارایا۔ "تاکس ٹومیٹ یو' دھ۔ وہ میمان آنے لگے ہیں' میں چول کی چیاں او حرد کا آئی تھی 'سب جھے و حوید' سے چیں' توہیں۔"

"بال بال تم جاؤ "انجوائے کرد-" سلیمان صاحب نے آسٹی ہے اس کے شانوں ہے ہاتھ مثلوں وہ معذرت خواہلنہ مشکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بردہ گئی۔ اہر آگراس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیکے کوشے

ان کے گھرکے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مندی کا فتکشین ارزخ کیا گیا تھا۔ مندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے جونوں اور موتے کی اردوں سے ہر کونا

گیندے کے بھونوں اور موتیے کی اڑیوں ہے ہم کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہاری اتری ہوئی تھی۔
تقریب سیرو تکشید تھی۔ مرد الگ عور تیں الگ ہاں عور اول والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا انگا تھا۔ میوزک می کے ساتھ ڈی ہے بیشا تھا اور مودی میکر کیمرا لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کا دار ایسٹے میں ادھر ادھر تھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی ہے مودی والے اور ریفر شدے مرد کرتے ویٹرز کیا ہر کے مرد تھے مگر آن ریفر شدے مرد کرتے ویٹرز کیا ہرکے مرد تھے مگر آن توشادی کا ایک فنکھن تھا کھر سرڈ ھکنے کی بابندی کیے موتی باشادیوں۔ تو خیر موتی ہے تا۔

موتی جماویوں پہ توخیرہ وقی ہے تا۔

"حیا! ذاتس شروع کریں جارم اپنالہ کا سبھائی
اس کے پاس آئی۔ داور جھائی پہ سارے ارمان نکال کر

مام رسمیں کرکے ان کو مردائے میں جیجے دیا گیا تھا۔

"ال ان تھیل ہے جم گانا للواؤ اور سیپ کون ہے جا"

دہ معموف ہے انداز میں اور ہے ہوئی طفط ہو کو

دہ معموف ہے انداز میں اور ہے ہوئی طفار کے ساتھ ایک

دو گئی۔ سامنے وال کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک

دو گئی۔ سامنے وال کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک

دو گئی۔ سامنے وال کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک

کو گئی۔ سامنے وال کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک

کو گئی۔ سامنے وال کرسیوں کی قطار سے ساتھ ایک

میں۔ اس نے سیاد عملیا اور اور اور اسٹوں نے رکھی کو ساتھ ایک

کہ اس لاکی نے انگیوں سے نقاب تھی رکھا تھیل رہا

گی آتک میں اور ماتھے کا چھے جمہ نقاب ہے جھل رہا

گی آتک میں اور ماتھے کا چھے جمہ نقاب ہے جھل رہا

میراتے ہوئے ان خاتون ہے چھے کہ رہی تھی۔

میراتے ہوئے ان خاتون ہے چھے کہ رہی تھی۔

میراتے ہوئے ان خاتون ہے چھے کہ رہی تھی۔

دیکوں جی ارم نے پلیٹ کر دیکھا پھر کمری سائس

دیکوں جی ارم نے پلیٹ کر دیکھا پھر کمری سائس

ری مری سال کی ایک میں اور ایک میں مری سال کی اس کے کروائیس مڑی۔" نیدالیکین ہیں۔" "کون؟" حیانے جرت سے کما۔

''ایلین 'ارے بھی شملا بھابھی ہیں ہے۔ پوری دنیا ہے الگ ان کی ڈیڑھ آینٹ کی مجد ہوتی ہے۔ بس توجہ تھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عملیا 'نقاب میں لمتی ہیں۔ آپ یوچھو مجلا عور تول کے فنکشن میں مس

المارشعال (88) ماري 2012

2012 色点 图 图 图 图

كولذن بالى بيلز ك استرييس كحول كراجيس ا بارااور تظیاؤں معدد عاریل کے فرش پر رکادیے۔ ساتھ الى دە دائرى كے صفحات بلتى سين كالمير حلاش كررى تھي-اس في بھي ان كويول فون تهيں كيا تھا؟ مراج ودول کے العول ارائی سی-تری کاوہ میرال ی کیا۔اس نے رئیمور افعال اور تمسروا اس کیا۔ هنگی جائے کی سی- اس کے مل کی وحر کن تیز ہو تی-بانوس منى فان العالياكيا-ونبيلو-" بعارى مروانه آواز اس كى ماعت -"اللام عليم" الى في خلك ليول يد زبان جواما "وه كسى انجان زمان من و كالولات ومين بالسمال ي بلت كردتن اول "ووكر براكر الكريزى ين بتائے عي-اس كى آئلسول بين بانى بيرف لكا-"ورجوا برتك تي بن "كوني ميسيع ب توبتاوي-" تفائل مجهاندازه ثنقاء ووهدوه سبين ترسيهوني اكتان فسيس آناكياواور بحالي كي شاوي ير؟" وونسيس ووبري بن -"شايدوه فون ركفتي الكاتفا الن كايما يمان إلى كفت عون ركاديا

یہ کون تھاجوا تاباخر تھا؟ ایک دن قبل بی اے کیے المم بواكده آج دو فعدروسة كي؟ و خوف زده ی کفری باربارده محرید هے جاری

والمائكل والسراعية وہ پر فیوم کی ہوئل بند کرکے عظمار میزید رکھتی ا خصوص باران اور كيث تعلنے كى آواز يه موبائل اور بارات میں جانے کے لیے تیار ہورتی تھی فاطمہ بیکم

بورج خالی تھا۔ مایا فرقان کے بورش سے البتہ شورسانی دے رہاتھا عالما اوال براہی سے سیس تکے مع اب کیا کے الوان کرے یا گیا فرقان کے المرجار لى عالف الله؟

وه الني سويول مِن الجستى اندر جائے كو پلتى بى على لدهي كيث باران بوا-اس فرك كرويكا-نیلی پہلتی اکارڈیا ہر کھڑی تھی۔اس کی ہیڈلا تنس في بالقدار مات يرباله كاساب بناكرو يلهنا جاءت في كاجرووا عموا

وہ دھی ہوئی ہڈلائش کی روشی میں ان کے سائے کھڑی گی۔ کرے سرخ کادار بغیر آستیوں والافراك جوياؤل تك آيا تفاا اوريجي بم رنگ تك یاجام۔ فراک بہت الما فنا سویاجاے کی جوڑیاں

> ظفر علا آرما تعا-اس كم باتد مين سفيد اده كلف الااول كالمع تقاء و ب افتيار نفنك كرري عجرانيًا سنهالي لالاعكان الكراني "بركيات الفرج" "ادہ تسی اتھ ہو؟ یہ کور تروالے نے ویا ہے اللا كيس "ظفرن كلدسته اورايك بندلفافه اس ل طرف برمهايان ويلك مات مال سه أيا فرقال كا الا تما-وه كاول على على الماتي تعادل الماتي تعادل

والتان ع كون ١٠٠٩ م كالماري الكريزي من الوجيد

ومين سين عندركي بيتي مول بليزان كوفون

ومصوف سے اتدازیس کمد ریا تفا۔اب یہ جوا ہرایا

اس نے بھیلی آ تھوں سے ریسیور کودیکھااور پھر اور اے کیلیہ خانے افغارالہ آئے آنسو صاف کرتی وہ جمل کرسٹنل سنے لی۔ آنسودل نے أنصول كامكاب وراسا خراب كرديا تفاودا ع جر ے تھیک کرتے کچھ در بعد باہر آئی او کیٹ کی طرف

یری افعار باہر کو بھائی۔ کافی درے وہ مرا بند کرکے جلدی جلدی کا تئور محائے دس بار دروازہ بجا چلی مقرره وقت ہونے کو تھااور سلمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی ست رو تیار بول ے جی دوالف تھے۔

خاصى تيز ميس-حياكي اعصين چندهما لئين-اس عى بيدلا تس وهيمي بوعل ورا يونك ميث رميض

وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والدنصاور يحصوالده والسلام عليم حيا!" وه وروازه أدها كلول كربام فكال ادرايك زم محرابث كمائة ات ديكما

المار العالم الله المارة المار

الازخال بولتا تفاعجران سات برسول عن اردو سليخ

ل كوسش كى محرماكام ربا-اب ده كوني ورمياني زبان

" تھیک ہے "م جاؤ۔" اس نے بوے کو بازد اور

الله عند ورهمان بالرا اور دولول بالحول سے بند لفاق

حب معمول ال عن سفيد ساده كافذ تها الحس

الس الركى كے نام ہے ہمى كى ان جاہے دشت

ك بنے ك فوف سے رونى ب اللہ بھى كى بن علا

كيث لحلا تفا- مندى والى حكدے رو منيال اور

المساقى كاب بعلم شوريهال تك آرما تقا-ورميان

المات علوك أجارب تقد مهمان أوكر جاكر

البوالي بن كياكولي اوحرتها جواس كابغور مشامده

اس خلفامے کو پلاا۔ کور پیرکی مرایک روز مل کی

الى دى من عبل ده جمان كے ساتھ يملى دفعه

ان گفت بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی

الناياب رشت كرين كافوف ...."

-6 Bul 1

الان يكامل جال رشت

ال درمیان میں اردوش ایک سطر لکھی تھی۔

ال با بارخ كانوغ كافوف م

الاكنان في عرفيراكراوهراوهرو عمل

"SUTURINE

سال بعر مسلمای شادی جونی سی-

"لان واقعی" ایلین نه ہو توا" اس نے شائے

وى جے نے گاناسيث كرويا تھا۔ فوب شور بنگام

انہوں نے مووی والے کو ڈاٹس کی مووی بیائے

ے مع کویا اور چرایا ممارت سے تار کردور فص

شروع کیا۔ ایک شہری بری لگ ربی می تودد مری

جائدى كى جب اول وكاست اورخوب البال جيس او

دوالسلام عليم شهلا بعابهي!" ووازي جهي اي ميزيه

"وعليم السلام كيسي موتم دونول؟" دو مسكراكر

د بالكل تحبك شهلا بهاجهي! نقاب آبار دس اوهر

شملاً نے جوایا" مكراكر اثبات ميں مربادیا، مكر

"ناشاءالله تم دونول بهت پیاری لگ ربتی جو-"

حیرت سے دیکھا۔ شاید اس طرف مودی والا فلم بنا رہا

معجب عورت ہے اتن ملی کیا بے اعتباری

چروہ جلد ہی معذرت کرے دہاں سے چلی آئی۔المال

جانے کد عرصی سے بوٹھ کہ بین چھید

آنى بى يائىل-كالدور سى دى يى جلارى كى

کھر جلی آنی اور لاؤ کے میں لیلی فون اشینڈ کے ساتھ

ر تھی وائری اٹھائی۔ رفض کے باعث یاؤں ورد کرنے

لك تقدوه صوفي وهم حرى ألك باتد ي

جاری قبلی مودی ہے جم کون ساباہر کسی کودکھا تیں

وہات کرتے رائ رہی ہوئی۔حانے

خوشدل على -ايك الله كادوالكيول عاس ف

الجعي تك سياه نقاب نقام ركها تقا-

فتاباى طرح بكرك ركحا-

-13/2/2° -

مودود سی ارم نے فوراسمام کیا حیا نے می وری

وه استى مونى والين كرسيول كى طرف أنيس-

احكاع ووان كالك سكند كرن كيوا لف ميس اور

بمشكل بالشت بحري وكعالى ويتي تحيين- دويث كردان میں تھااور کانوں سے لگتے کم کمی آورے کندھوں کو چھورے تھے کاجل سے لیریز ساہ آتھ س اور کرے مرتے سید معیال-دوسیں میرج بال کاعلم نیس ہے انگل ہیں؟"وہ نگامول على است جذب كرتے لوجھ رہاتھا۔ وہ متدیدب می آگے آئی اور لغاری صاحب کے وروازے کے ساتھ رکی۔ "انکل! پراڈا زبال جانا ہے اور الاشايد الل ع - عصوريا عي سي طل-"وه "اود\_ تو آپ كي تياوغيو؟" "والولات بهي بهلي چلے گئے تھے۔ تھرس!الا زیاده در سیس کتے ہول کے میں اسیس والیں۔ "ارے وہ کول والی آمی؟ان کا جلدی سخنا صروري عن آپ الارے ساتھ آجاؤ بيتا اہم يجي "ال منا اوا" مرمناز لغاري في فورا" اين طرف كاوردازه كحولا اورود سرى طرف بولتي-وه چند مجع تذیدب ش کفری روی-اب أكرابا كالتظار كرتي لو أوهافنكشن تكل جايا اور آگران کے ساتھ جاتی تو۔ آبا پرانہیں ماتیں گے۔ ود چلین کھیک ہے۔" دہ جگیاتے ہوئے چھی سیت "تو ماري بني كيا كرتي من؟" راست مي لغاري صاحب في يوچها تها۔ (مين ان كى بي كب سے "بي من شريعه اينداله من الي الي بي آنرو كرروى ورفيعي كمه أب اسلاي وكيل جو؟" " تی!" وہ پینکا سا مسکرائی۔ یہ اوگ اتنی اینائیت "توبيه شراجه ايذلاء كيها سبحك ١٠٤ كوتك

واقعا الريثان الى-

ي طرف بروه تي-

いきいしいこうしま

مين بنيادي طوريه أيك الجينيرة ول اورا لجينير عك شروع

ير بجيه مشكل للتي محي بجد مين آسان بو في-" "يجھے بھی شریعہ شروع میں مشکل لکتی تھی بعد میں عادی ہو گئے۔" وہ میوں بس بڑے تواہے احساس ہوا کہ اے خوامخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نیں ہوناجائے۔ معایداً! آپ کاشادی کے بعد پر میش کاارادہ ہے؟ کو تک میں اور آپ کے انگل تو بھی اس محاملے تک زردی کے قائل میں رہے ہم نے فیلڈ مخب こしたろうなとはかんとこと بي كى مرضى كومقدم ركھاہے۔خودوليد كوجھى شادى مے بعد یوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض سیں مناز كمد ربى مي اوروه بكابكا أن كوديك ربى می کیا معاملات است آئے پرو کے تھے یا دواس خوش فتى كاشكار تف كداباان كو بعي أنكار تمين كرين بشكل مول بال بين ان كے سوالات كے جوابات رين وه اس وقت ريسكون بول جب ميرج إل كي بتيال تَقَرَّانَ لَيْنِ -"طَفِّ كَا تَكْرِيدِ الْكُلِّ-"وه النَّكْلِ اور آثَيْ كَما يَ

ى يا براقلي سى-اى يل لغارى انكل كامويا كل يجازوه معذرت كرك ايك طرف على كي مهناز بحى ان وحيات المعالية على اللي كالمار المارة الياسين عادي-" وه الجي تك اندراسيم عكو تيل فقاع بيفاققا-البجھے آپ سے بات کرنی ہے۔" وہ اپنی طرف عد الح كان عاطب قاء الامراك كدور محت شاك كم عالم يل ونگريه مناب لهيل ي وتكر بجھے اى رشتے كے حوالے سے بات ك ہے۔آگر آپ دومنٹ اندر بیٹھ کرمیری بات س

ت "ساتھ ہی اس نے قرنٹ سیٹ کاوروازہ کھولا۔ روشی کالک کوندایس کے ذہن میں لیکا۔ م اجھاتھا۔وداس کوایٹے نکاح کے بارے میں بتاکرہ معالمه يس واللي عي-

" تحك ب وليكن يمال اعادك وشية وارجي "دُونت وري من كاريك مائية يرك جاول كا

دوستنبذب كالدريش كي-

المكاش بكي وقعدوه إول كى الرك ك سائقة تما ات كرف بيقى محى-اباكويا جالاتوان كى سارى وسيع الناري بحك الرجاتي اليال ينفي والالدي ل مرد هلنه كالمندي بحي نيه مي مراد كال اللفي يادوس كي اجازت المائي بحي شيس وي تفي-وہ بیٹی اورلیدزان کاڑی بھٹا کے کیا۔ "آب کوجو بھی کمنا ہے 'جلدی کینے 'پر چھے بھی

الله كما ي- "و مر تحكاك كوديش رفع الحول كى الكيال موردري مى عيب عظرب طالت مودين -600

"يليط آب كيم-"وليد مين إلى يجيلي طرف المنسبة استان كلي من كارى في آيا تا "اوك على بلك بنانا تقال" وه كرون جمكات النے آل-"ميرك المالے معلوم ليس آب كوتالا ب الله مرس بتانا ضروري جمتى مول ميرا فكاح الل المساول عليات علين مل اي موكيا تفاويد ال ركى عن موت بين- ولي خانداني مسائل ك اث بيرے المان سے ورايد طن بي -اوراب يجھ الرورى ولاكر ميرى شاوى ليس اور كرنا جائي بس

ال نے سرمیں افعالیا۔ولید کی خاموقی سے اس اليس الين شو بركي وفادار جول مسروليد اليس في ال كواب ولي إلى اورداي طورير خود كواس ال ہوں۔ اب سی اور سے شادی کرنے کے الماسين المين سوج بھي مين ساتھ۔"

االب بحل بحديد بولا- حيا كود ش رمط بالحول كو الما يولتي جاري سي-السال الكاركوي من كي اوركي يوي

ہوں۔ نکاح پر تکاح تمیں ہوسکتا پلیزامیں آپ سے در خواست كرلي بول-"

اس نے جرواور الحلا۔ وہ یک تک خاموش کری تظهول ساء ولمحدر بالتعاسيراس كاده جروتونيه فعاجو ووسارارات ورائبونك كووران ديلفتي آني سي توكوني اورى مخص فقاب

العرب فرآب في كياسوجا؟"اس كي أوازاؤ كوا میں وارد کی آ کھوں میں کھ ایما ضرور تھاکہ اے لگا وہ ایک علین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کاالارم ذور ' زورے اس کے اندر بخالا۔

ومس بارے میں؟"وہ یو بھل آواز میں بولا تو وہ وروازے کی طرف عمی تا عبوس اندازے اس کا بالقاجندل يرريف كيا

" アニノンとけるきっけんよう" احماری عمرودی ہے یہ ماتیں کرنے کے لیے حیا! الجي اوان محول عائده اتعاد بوميسرول-"وهايك وم اس ر جما حا کے لوں ے کی اللہ ولد كے دواول ہاتھ اس کی کردان یہ رہے جاہے عراس نے زورے بندل میج كروروازه دهكيلا-وروزاه كفاتا جلا كيا-دودو مرع المق عوليد كودهكاد ع كيام تعي-اس كاديشه وليد كم الحول من آليا تقاروه تيزي ي باہر الا اللہ والد فے دویا مینجا۔ دویان اس کی کردن کے ماتھ رکڑ آ ہوا چھے ولید کے باتھوں میں رہ کیا۔وہ بنا يتھے مڑے دیلھے جھالی جارہی تھی۔

اے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی او جی می اعمریزی گال دینے کی آواز سالی دی سی- اس کے بھاکتے قد مول من تيزي آلئ-

کلیاں سنسان محصی - جانے وہ کمال لے آیا تھا۔ الح الوار تقالور وكانول كے شركرے ہوئے تھے۔ وہ إدهراد هرديم بغيريد حواس ي دور تي بوئي ايك كلي ميس

يجي كونى دو را موا آما تھا۔ دو بھائى مولى كلى كے وو سرے سرے تک میٹی عمریہ کیا؟ کی بند سی۔ ڈیڈ

المارتعال والما ماري 2012

2012 655 97 652 3

سريد مارا تفاوه ساكت سياس كود يكه ري سي-دُول نے اول سے آیک تھو کولید کوماری تواس بي موش وجود قراير عيموا - وووقدم آك برمااو میں جائے سامنے رکا۔ اس کی سلور چیکلے آئی شید ے آئی آ کلھوں میں ایک کاٹ تھی کہ وہ سالس روک اے وقعے ق تباق اس في الله برهايا اور حياكو كروان كي عيد ے واوجا ابول کہ گدی۔ کرے بال بھی اس کی کرف میں آئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی کردن کے در میان اس کے ہال تھے مجر جی اس کے ہاتھ کا کھرورا ین وہ محسوس کرمکتی کی سیکن کبول سے کراہ تک نہ آتی۔ اس کی کردن کو بول عی بیجھے ۔ دبوے کو ول کے ایک بھٹے ہے اے آکے وطیلا۔ وہ بے افتار کھائی محروول کی ہے رہم کرفت و مطلی شدیوی ۔ ما اے ای طرح بڑے لیے آگے آگے و علی کریا رباتفا ووالكوات والرائي كي كلى ك تفاز تك جمال عود آنى سى ودات کے کیا کا خاف ست میں مرکبا۔ سامنے ہی میرے ہال کا بچیلا حد تھا۔وہ است اپنے آگے وحکیلاً وکھیلاً یٹ تک لے آیا اور ایک تلفے ہے اے چھولا حیا کولگا اس کی کردن کے کردے آیک کھروراطوق ما ہے۔ اس نے ملیث کر ڈیڈیائی آگھوں سے ڈولی ک ووائمي تك لب بينيخ الله كلك وار تكابول حیاکی آتھوںے آنبوکرنے لگے۔اسے لگا، كرون سے ليٹا تاريخي دويات مينجا اور اس يہ انجمال اس کے لیے میں بر چی کی کاف تھی۔ مجروہ لما کیا۔ وہ بھیلی آگھول سے اسے دور جاتے ویم

ال- ناری ویشہ اس کے کندھوں سے بھیل کر الدمول عن آكراتوه جو تلي بجريك كرويد الحالا-ريسى بحركيلا ناريجي دويشه جس يرستاسا كولذان الرول كاكام تحا- وه بهي اين ماني كوجي ايسا دويشه نه ال فے ایکھ طریقے سے خود کواس دوسے میں الله الله الحالي نه جائے اور وتھلے كيان كى طرف بردھ ال من جانے كى بجائے دومائھ رومزكى طرف آتى اور انا عليدورست كيا- روائ كاجل بعد كياتها-ل بھی بلوے تھے۔ موبائل اس چھوتے ہے گ يل قائوال خال مارع وعين اليناس اله شرور عرضاها عرا اعرفنكشن الية عون يا تحا التي ودلماً ولهن رشة دارول الزلزاوردوستول ے جلویل مطرارے تھے۔ مونا بھابھی بست ایکی لك ربتل عين اور داور بهاني بھي-ارم فيروزي فراك الل چیکتی ہوتی ادھر آدھر کھوم رہی تھی۔اصولا"اے الى دين موناع سے تماعمروه ألي وائي والت ين ند ك كدووقدم الى الى الويدم ى ايك آخرى مستركرى اولى عى-الفائل كالفاظر كى باز كشت القدوات كى علم حاس كالمالية يرس راي كي وه يدحالو ميس عي وها

خوا مخوادى بهت برى لكتى تصي-" پہ جیا سلیمان کون ہے بھلا؟" وہ جنٹے کے پیچھے ے آ العیل سکیڑے سوچی ہوئی کمدری الی حیانے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سرے پیر تک جائزه ليا مجرز دارو محاندازش بول- منس بول! ماوه العاس في بيس بشكل اي نالواري تصالى-میں آپ کے ساتھ ترکی جاری ہوں حیا ایس خديجه مول ميري فريناز بجھ وي ہے گہتی ہن مكر آپ میری فرند اس بل سوخدیدی کے گا۔ المحص بھی حیا صرف میرے فریدد کتے ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کرد سکتی ہیں۔"وہ کر کریلٹ گئے۔ مجيب بدوراغ لزكى تفي وه خديجه رائا-اے خوا كواه يى بهت برى لكتى تهي اوراب اندازه بوكيا تفاكداس كے بھی حیا كے بارے میں خیالات و کھا ليے ہى تھے۔ وه جيس اي كمر آئي ظفرسام أليا- بعالما بوا ابانيا

ع مردى بحت برده كى كى و مير حق بوك

كو تحااور موا عشراوين والى بن بيلى سى الي يين وه

کیمیں میں اسکارشب کو آرڈینیٹو کے آئی کے

با بروروازے یہ کی سے وغیر رہی سی- داریسمس

مندس المجيني وكرام"ك تحت الدوتس بي

صرف دو الوكيال سبائل يونيورش جاري تعين- حيا

"يه فديجه رانا ب كون جملا؟" وه سوية بوك

ہے وہ ہوتے ہاتھ آئیں میں دار دری گی۔ مردی

ے اس کی تاک سرخ بررہی تھی۔ لاتک شرث اور

الراؤة ريرا شاقيلنسي سالاتك سويشريت ودورواز يرك

مان کوری می وفعتا اعتب می نیارا

وہ چونک کر بھی۔ چھیے ایک لڑی کھڑی تھی۔

كتدهم يبك كاتحديل ذائرى اوريان اور أتحول بر

بط ساچشم۔وواس کونامے جمیں پیجاتی تھی مکراس

او کی دفعہ او نیور تی میں دیکھا ضرور تھا۔وہ لڑکی اے

سليمان اور خديجه رانا

"ایکسکیوزی!"

2012 3 2012

وه يه ساخته بلق- بحاصة قد مول كي آواز قريب

وہ دوڑ کر کل کے بند سرے تک کی اور داوار ک

الكيول بحالق موج المرور الدازي كي

وليد سائے سے قدم قدم جانا آرہا تھا۔ اس ك

لیوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔وہ تدھال ی دیوارے

لك لئي- اس كا دويشه لوون ره كيا تحا- اب بغير

أستيول كے بھلكتے بازو اور كلے كا كرا كھائ۔اس

« فيصيح جائے دو! "اس كى آواز افرائق- پىلى دفعه بير

سے جانے دول کھر تم نے اکھ تھو ڑا ہی آنا

ے؟"وو علے علے اس عددقدم كر قاصلي أكرا

ہوا تھا۔ دور کے اسٹریٹ بول کا بلب اس کے چھیے

"الوكيسي لاكي مو؟ في الفث لي مرشادي

پلز "دو او لے اور ای سی اس میں

"حش" والتروع آكر برها حيان

تب ہی اس نے زورے کی ضرب لگتے کی آواز

وليد چكراكرينج كررباتفااوراس كي يجيه كولي كوا

شوخ نار بی شلوار قیص میں ملبوس میک ایسے

اٹا چھو سے وی اس روزوالا خواجہ سرا ڈولی اس کے

بالقديس ايك فرائك بإن تعاجواس في شايدولدك

ی اور چرولیدی کراه-اس نے دھرے سے آگھیں

تختے الصي جي ليال اس كامر جكرانے لكا تفا۔

ہے انکار ہے؟ تب ہی گاڑی میں اتنی ہے رخی وکھا

ايغۇل كوچھوكرشۇلا-شايداندر كونى جادونى دروا زە ہو-

شايد ايري يوري كمانيان يج مون عرب

چھے کماتوں کھبراکریلئی۔

نے افتار عنے بازولینے۔

علطى كى تفي اور پہلى مى وفعداتى برى سزا؟

فيليز عين البي الركي تهين بول- 2

رای میں؟"وواس کےبالک سامنے آرکا۔

اتى متند كلى كداب وليدكوده كاوي-

المارشعاع (15) مارق 2012

اے والمدریاتھا۔ اب بھی بول میں یائے گ- دفعتا " وول نے ان وویتہ اس کے سرچہ آن تھمرا میر شکی پالواب مجلسا ہوا شانوں یہ وصلک گیا۔ ڈول چھتی ہوئی نظروں = اے و کھا ہوا " آستہ ہے بولا۔

ال كى الات كى كارى يى تىسى تينى مى ال الويه علطي بملي وفعه بمولى ففي ميريم يموج موج كر

ور أوه انكشن كي بعد عي طبيعت كي خرالي كا 

، داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کاؤکر

"حاليل\_حالي" مكلوك ي الله على الدرك معول بلى جكواب "ووكارى لاك كرنى كوات زوه كوكما عمران عمراني تك نيس-ونس ما إنموونون كالكي ي معالم ب وكول سلال جوارى موجواكيا ٢٥٠ أب كوار مل بل بلارى بين-" الحاجي باو كيام جراكف واليال بن؟ وه وحقريت ميل لكتي جي ويست روراي بال-"ظفر ایک وم روئے علی سی-一でのかかかのでかり فرازواري عماياتون يوعي-المجلسين آني بول متم يد ميرابك الدررك التاويميا بم طوائفين إلى ؟ وواور زور عدا وو-" وہ سردها ارم کے کر تھلنے والے ورمیانی دروازے کی جاتب برص کی۔ ارم الت كيامولى ٢٥٠ الدُّرِي على صائمه مالى اورسونيا يينى تعين-ساسن "حيا إلولو تناويهم إلى بين كيا؟" کوئی کلیداردویشہ پھیلار کھاتھااوردونول اس کے ساتھ وونيس بالكل ميس! الجمي تحيل- أبث يرافلالالات الله بريد كا با"ارم في الباللي كا اسكرين كالمخاس في طرف كيا-واللي عدي اللي الجهن المرين كو "بالكل فيك ارم كدهرب تكل الل الحصياري ويكحاله أبك ويذبو اب لود تك ويب سائث تحلي بمولى مى اوراس به أيك ويثراه جل ربى محى-ويثريو كالحيش "-いっとしてしていい اويررومن اردويس للهاتفا-الكوك معل و كله لتى بول-"وه مكر اكر راه دارى " شريفول كالجراك ویڈیو کسی شادی کے فتکشن کی سی- برسو تھی ارم كر كر كاوروانديد تقاراس فرور تاب سنوري خواتين أورورميان مين دائس فكوريه محور فص تحما كرد حكيلا- دروانه كلناجلا كما بيزير إرم أكزول بيفي مح - سائے لي تاب كھلايرا تھا، چلتي أسكرين أبك كالنظاكوللان تفااوردوسرى كاسلور-كادوش ادم كي جرب كوچكارى كى جسيد آلسو بوری چے بھے اس کے سرپہ آن کری۔ "نبیں!"وہ کرنٹ کھا کرا تھی۔"نیہ کیاہے؟" الولول كي صورت بعدر يستقي امرم الماموا؟" ووقدرے فلرمندی سارم کے اليه شريفون كالجراب حيا اوريه بم \_ كيا بي داور بھائی کی سندی کی دیڈ ہو ہے جو کسی نے ادھرائٹر ارم نے س خورم آنکس افحار حیا کودیکھا۔ تیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو' ویڈابو ڈالنے والے لے اس كى أنهول ش و تعاجوات تعظاكيا-اینائی میل ایڈریس جی دیا ہے ،جس یہ میل کرے «حيا!أيك بات بتاؤ!"اس كارندها مواليم عجب یورے ڈائس کی ویڈیو حاصل کی جاسکتی ہے۔ ویکھو۔۔اس ویڈ ہو کو بین وان سے اب تک سیلرول لوك و يك يك بيل-حيا! تهم برماد و يح بيل "تم كيس المحم شريف الركيال إلى كيا؟" ارم بجوث مجعوث كرروري تقى اوروه ساكت المية بارع على توقعين بحرتهارا معالمه ورا

ا کرین کو تھے جارہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ال ایہ خواب می تھا اور اب وہ حاک جاتا جاتی تھی۔ اسکرین یہ رفضال بریوں کے سرائے میں مختلف مسال یہ کمی نے سرخ دائرے تھیج رکھے تھے ،جیسے ان کوئی گرکی کسی اسٹیب یہ جھکی کے کا کمرا گھاٹ اسلاما تو قورا "سرخ دائرہ ابحریا۔ اسلاما تو قورا "سرخ دائرہ ابحریا۔ اب کے کافول سے دھوال تکلنے لگا۔

"سیں یہ میں نے نہیں کیا۔ "وہ ایک ایک قدم ای موری میں۔ اس کے لب کیکیارے تھے۔ارم ای طرح بلک رہی تھی۔

اللیں ...میں مجرا کرنے والی شیں ہوں میں شریف لڑکی ہوں۔ "وہ قدم قدم جیجیے ہوتی دیوارسے ما گا۔

"بہ ہم می ہیں حیا ہم بربادہ و گئے ہیں۔" اس کا سر چگرانے لگا۔ یہ ب کیا ہو کیا تھا اورڈ یو کے سیکوہ اب دیو ذکھیے آرہے تھے۔ کیادہ بورے شہریس کے سیکوہ اب دراگر اس کے خاندان دانوں تک پنجی

"آباق گھے گولیار دیں گے ارم!" "شھے گوزندہ گاڑھ دیں گے۔" "مگریہ ویڈیو کس نے بنائی ؟ہم نے تومودی والے کو "کی منع کردیا تھا۔"

"کی نے چھپ کرینائی ہوگی۔خاندان کی شادی پر ان مورتوں میں ڈانس کی اجازت ایا لوگوں نے دی ان اگر انہیں پٹاچلا کہ عمارا میہ ڈانس پورے شمر کے اے انجوائے کردہے ہیں توکیا ہوگا؟"

" کو کروارم! ایمان کاسکت ٹوٹا۔ دو تیزی سے ارم اگری کروارم! ایمان کاسکت ٹوٹا۔ دو تیزی سے ارم

" میں نے اس دیب سائٹ پر رپورٹ اوکی ہے لیکن مائٹ نے ایکشن لے کروڈ یو ہٹا دی تو جسی ہیدی اللہ لا ہر جکہ مل رہی ہے۔ ایسی چرس تو منٹوں میں اللہ استام کمال کمال سے ایسے ہوائٹیں گے؟"

سال میں ہے؟ سال ہے کیا ہو کیا ہے؟"وہ ہے وم می زشن ہے اس کی۔ "اگر لیالیا کی بھائی وغیرو کو معلوم ہو گیا

ق اوہ خدایا۔ ہم کیاگریں ؟" ارم نے بھی خود کوائے کرے میں بند کرلیا گوروہ بھی بس کمرے کی ہو کررہ گئی۔ سوچ سوچ کردماغ پیشا جا ما تھا مگر کوئی حل ذہان میں نمیس آ ما تھا۔ شام میں فاطمہ بیکم نے اس کے کمرے میں جھا تکا۔ "حیا! انھو گلتا سوڈگی؟ روحیل کا فون ہے امریکہ سے۔"

وہ جو چترے یہ بازد رکھے لیٹی تھی مکرنٹ کھاکر اجھی۔ "روحیل کا کیوں جگیا کہ رہاہے؟"س کے ذہن میں خطرے کاالارم بجنے لگاتھا۔ میں خطرے کاالارم بجنے لگاتھا۔ اس محکمہ رہاہے اسے تم سے بات کرتی ہے۔"وہ کمہ کر آگے بردھ گئیں اور وہ شل می جھی رہ گئے۔ سکون کی ندی میں دورے پھر آگرا تھا۔

روحیل امریکہ میں تھااوروہاں پر تولوگ عموا سمارا وقت بی آن لائن رہتے تھے کچرایے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا مین عمکن تھا۔ غدایا مجموعہ کیا کرے؟

اس نے پیرول میں سلیرز ڈالے اور مرے مرے قد موں سے چلتی ہوئی باہرلاؤرج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الناریسور برا تھا۔اس نے کیکیاتے ہاتھوں سے ریسوراٹھاکر کان سے لگایا۔

سيود «سلوحيا؟كيسي مو؟"روحيل كي توازيش كرم جوشي هي وه يجھ اندازه ميس كيائي-«محميك-تم\_تم محميك مو؟"

"اکیک دم فٹ میں نے تہیں مبارک بادوی تقی۔ "اس کاول زورے دھڑ کا۔ کیادہ طرکررہاتھا؟ "کک۔ کس بات کی؟"

ور بھئ اتم الیمنی مراز الم کے تحت ترکی جاری موادی ہو اور کس بات کی بھلا ایک

د عن اچھا۔ اس کی اس کی ہوئی سائس بھال ہوئی۔ وہ عدُھال ک دھپ سے صوفے پہ گری۔ ''ہاں جارہی ہوں۔ متعینک یوسونچ۔ ''ان گزرے

المداع (96) والعام 2012

روری سین۔ اندر صوفوں یہ صائمہ نائی فاطمہ بیکم اور سونیا "اور بیٹا! آپ کیا کرتی ہو؟" منے کومتوجہ نہ ہاکر یا

و ملید رہی تھی جہال موبائل کمینی کے لوگو کے ساتھ ومفيرتصديق شده سم كاستعال قانونا اجرم بيلى في اے الکما آرہا تھا۔ جانے کب pauso کا بنن اس ے دیااوراشماروہی رک کیا۔وہ اتی دور بھی ہوئی مى كەلىلى بىلى ئەركى-والعتار وروازے میں فاطمہ بیلم کی شکل و کھائی دی۔ دہ محلی محلی می اندر داخل موری محیں۔حیا ريموت بيسنك كرتيزي المعي -الكيابات محى إصائمه ماني في كيول بلوايا تفاي وه بي ان ك قريب آل-ارم كري كي الحديد ولوك الى دورات تق "ووعرهال سي كهتي صوفيه مينسي-"بال عميا بوا النيس-"وه دهك دهك كرتے ول ع ما تق ان کے بزویک میں۔ المارول الكاركرواع والالكروشراعك ك اور حيا كاول بست اندر تك وب كرا بحراقها-"كيك؟ كيون الكاركويا؟" الى كوابنا ساس وكما اوامحوس اورباها-والولي وجد تمين بتات بيل ايك وم يجهيم بث ك بن صائمه بعابهی بهت بریشان تھیں۔

יול בי בי בי לווים אווים "بس یی کماہے کہ ہم نے کی آزاد خیال اور برود والركي كوبهوينا كراخي عاقب مين فراب كرا-" وه متحيريه كئي-چندروز مبل سنا باني كا فقره ساعت حيات مرجعكاويا أعانيادل ذويتا بوامحسوس بوا

بجب فرقان نے حق کی کہ بھلا ایسی ہے بروہ اور آزاد خیال اوی کو ایلی بوینا کرہم فے این آخرت نكائل بكيات اس والعمالا" لیا اس کو مکافات مل کتے ہیں؟کیا دو سرول کی

بشول الكال المائها فوالول كاست كرول يدوي المحى الكيال لوث كر آنى بن؟ أى جلدى يد ل عظ لكتي بين ؟ مكروه خوش ميس موياني- الريات على جاتي تواصل بدنای توای کے صفح میں آئی۔ ارم کو توشاید

اس كى دالىعاجدە نے اندريلايا ہے احمهين د كھانے كے الماس فالقرام كالراس كالراس كالراس كالكيار الور ابا؟ الرم كى أعمول ين دراسى بيشك الن ساجازت ليل بكورود بايرمردول ين

معل كرارم ي خاطب يو عن-

الم جمل جمل نگاموں سے جواب دا۔

التي ير هتي نظرول --

الى باسترد كردى مول الكش ليزير يل- "ارم

تبنى حياكومحموس بوا وه الركاملس ات ديكه

ا ب ستائش یا پندیدگی سے ملیں عمل غورے

وفعتا "اس في كث ابنا فيتي مويائل تكالداور

خواتين آنيل مين كفتكو من مصوف تحين محرحيا

پالھ عیب سامحسوس کرتی تنصیوں سے اس کو دیکھ

رای سی معولی فون به جما تھا۔ تب می ہولے سے

ال کے موال سے "الی ہم از شیلا"کی آواز گر بھی

اس نے فورا "بند کردیا مگروہ من چکی تھی۔ شلا

ك سائق شاديون كالخصوص شور جى سالى ديا تها اور

ان نے بی ٹاید کھے ساتھا تب ہی چونک کر کرون

عیا کوائی جان جم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا

واب موہا کل یہ مجھ و مکھ رہا تھا جھی اسکرین یہ

التاادر محى هياورارم كيجرول يد تكاوة الآسياف

كابر تفاوه ولي المائي كي سعى كريها تفاليمين

الكرايك دم وه المحااور تيزي سر كرا ساقل

یا۔ ایک شرمندہ می خاموشی نے سارے ماحول کو

الاست بي جين عي يهي سي الول اور صوف

الله الله يل ديموت بكرے وہ جلالي مولى ك

ا ادث فی وی کی اسکرین یہ بورے موزک کے

الدائشار جل رباتها ووعائب وافي المكرين كو

البدل رق المي مفطرب في بن ميشان-

الل العداق مبوت بساف طايرتها-

المالي اور پر قدرے على بواليس تفكادي-

دياا ي جموني هي؟

فاموثى سے مرتفظائے بنن يريس كرنے لكا۔

بين بن المارم كوائد عير ورائل دوم ل طرف کے آنی جالی دار پروے کے میکھیے وہ دو تول سے المراوري عب

بحاجي بيهي تقين- مامنے دالے دوسنگل صوفول ہے ایک تعیس می خاتون اور ایک خوبروسانوجوان بیخا تھا۔ سامنے رکھی میزلوازمات سے بھی تھی اور سونیا بعد اصرار مهمانول كوبهت بالصيش كرري سي البن بحاجمي إيمس لوائي جيري ي الجروات باحيا" بايرده مسوم صلوة كي بايند-"وه خالون مسكرا كر كميه

المرع مروكم إماري ارم وجمى مرد عك بغير يت عاير ين الله

السلام عليم الدارم كوساقة ليم الدرواخل اولى-اس كمام -ب قي مرافقاكو علاا كالى يورى أستيول والى شلوار فيص من المرتف دويته البي طرح يسيلاكر سريد فيارم بحل بمل نكابوب سامن ايك موفي الميفي

حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کرے کرتے سکی بال اگرے اے لائن شرف اور ٹراؤزر نیب تن کے دویت لندھے یہ والے ارم کے ساتھ بی ٹانگ یہ ٹانگ ركع راعتاد طريقت بن كئ تول بنفت تراؤزه کے اپنچے ذرا اور کو اٹھ کے اور کرے فینجی چیلول مِن مَقْدِ سِيدِ بِأُولِ تَحْوِلِ تِكَ بِمُعَلِينِ لِلْهِ بیلم کریم کی مشفق می آنکھوں میں ارم کود کھ کہ پندید کی کی جھلک اثری تھی۔انہوں نے تائدی اندا

میں اے اعارث سے سنے کو ویکھا مکروہ ارم کا میں کلے بہت غورے حیا کود علی رہا تھا۔

تين ونول شي وه سيات جعلا چيكي تھي۔ اب تكسواتات ووفوتى بي يويوراقا-اجنوری کے ایڈیا فروری کے شروع کلے۔" الوكياتم ارهر سين چيدوكي فيلي علوك؟" "يا شيل الجي سوط ميل ب- الس كياس أى وقت مويض كم لي زياده برف مما أل تحد

الرے نیس "وہ فورا" سنعلی اور پھراد حراد هر کی باتیں کرکے خود کو نار مل ظاہر کرنے میں کامیاب

اليابات ٢ مم اب ميك لك رى بو؟ "ووزرا

باگئا-فون بند بیواتوده ارم کی طرف چلی آئی-دد کلید مند يدر مع يتى عى

الله المرمندليث كريش على الله الله الوكياكرين ١٩٩٥م في علي يعيظا ورائد يفي والسب سے ملے تو دونوں کھرول کے تمام کمپدورزیہ اس ديب ماڻن ويلاك كرتے بين ماك كم او كم كھ والول كوتون يتاعط ميجراس كاكهني مستقل عل مايخ

ومخلب مع الواجعمية كالموادية أرارم الله كودي ولى- ما كورت كينبود المام ميورنديداس ويب سائك وبلاك كرفيس اوسائد مالى في الربتايا کہ رات میں ارم کو ویلینے ملیا فرقان کے کوئی فیلی فريند مع خاندان آرے بين-ري كارروالي سي كيونك وورشة تواعك في الفاظ من مانك اي ع تصحياب في بطلاكريدوش موالي-

البمارے دولما بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔"حیا ورائك روم مي جمائك كرائدر كرے من آفي ووه مندانكائ يمنى كي-

"تمالي كيل يكى يو؟"

ارم نے آست سرافحایا۔ سربہ سلقے سویٹا جماع وہ برد کوے کے لیے تیار میمی می بال المحين ذراوران ي مين-"و فع كوا ال أوب بلار بيل- لاك كو

2012 قال 100 ماري ماري 2012 المارية ال

المناسطاع (وفي ماري 2012

غرتقديق شده م كاستعال يرم بي؟" ضروري و كي " لا يوني تني تم كاغلط استعال نه كر سكي علي لفيل ليرب ماجر كرام كاتحت آناب "مائيرگرائم؟"ارم نيللس جيكائم. "إلى اور برسائيرگرائم پاکستان على كيونكيش القارق كوربورث كياجا سكتائي-" الياكنه ري بوحيا! مجھے كھے سجھ من نہيں الحاوب على كاجب بم اس ويديو لوويس رك ویں چارون سے میں سولی پر لھی ہوں اب اس سنظ وحم موجاناها سے-التكرير عربهم كى كوربورث كرين كي المان وه رضامند موتى توحياتي جصت ينامويا على تكالا-"لى لى اے كو درواند مرد مرد است كنكشن و بيلسلائن الى ال كالمبريق مول " ارم دو الدروانديد كرائى اور حاغيرلان في-لى في ا كى بعلى لائن كالمبر آسانى ك لى كيا عمر أريم نفايت ثالتي عبدكد كرمعذرت كه اس فتم كاسا تبركراتم لهي النبلي جنس الجبي ك سالیر کرائم نیل کوربورٹ کرتا ہوگا۔ حیائے ان ہے ملک کی سب سے بدی سرکاری الجبی کے ساہر کرا يل كاي ميل الدريس ليوليا عراب ومتذرب ور احتیلی جنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہا

والدكاامورث اليسيورث كابرنس ييدآب كالمعاني رويل جاري مين يوغور ي من در العلم ب- خود آب انتر ميشل اسلامك بونيور شي بين ابل الل في آزر ارم في السي المولا اور يحربه والمعيص شراعہ اجذالاء کے انجوس سال میں ہیں۔ فروری میں كے بعد انہوں نے ایك كمپلينٹ للسي اور اس يے آپ ایکھیج پروکرام کے تحت اعتبول جارہی ہیں و جي ري ولي ل اعب ان كوملا تقا-عالبا اسباعي يوفيوري من اور وصلي بفتراب كزن بشكل ياج من اي كزرے تھے كد حيا كاموباكل داور قرقان كى مندى كے فنكشن يہ بينے والى ويديوكى جا۔اس نے موبائل افعار ویکھا۔ چیکتی اسکرین یہ انظرتيث ياب الوؤنك كوآب في ريورث كياب از الريزى بن رائيوث مبركالنك لكها أربا تفارسات ويثرانث يمج وهجودم بخودى سنق جارى تقى بمشكل يول يائي-کولی نبروغیرو نمیں تھا۔اس کے مہائل یا ماور غیر دونوں آتے تھے اور اسے میں یاد تھاکہ بھی کوئی تمبر "كىسىكى دىك دىدلو-اں نے پرائیوٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو اور ١٩٠٠ آب كياجابتي بن؟" السات وي كد مروم على المراوم الكى كد آب اے اس ويب سائٹ سے بانا وال-"اس كى آوازيل بست مان بهت منت بحر آئى " یہ کان ہوسکا ہے؟" اس نے اعجمے سے できりしろり البلو-" دومری جانب ذرا در کی خاموشی کے بعد "اورساورجن اوكول كياس اس كى كادى -وه بحل\_" آگ اس کا گلا - رُنده کیا احماس وین "السلام عليم منس حياسليمان؟" ے کھربولاجی تبین کیا۔ امين شرك ايك ايك بندے عدد ويديو الليل يجراحد بات كربها بول ماجر كرائم يل تكوالول كا آب ب قررمي-"اوراك نكامنول ے۔ آپ نے ماری الجبی میں ربورث کی ہے يو تعالى كاور اركيابو-الليل الهي آب كي كعيلينظ موصول مولى --'تھینک ہو مجراحم۔''اس کے اندازے طاہر تھا ووجو بهي قفا بهت خوب صورت بولنا قفا- كمرا كدوه فون الطفاي والى بكدوه كمدا تها-مر الرزم الجديش في ذراى جاتى بحرى بيش التحتيك يولؤ آب شب كهين جب من يه كام كردول اوراس كام كو تحف شروع كرتے كيے بھي الكريدين في كعملينت ين اينا تمبرو تهين الما مجھے آپ کاتعاون جانے۔ الـ"واوهك وهك كرتےول كے ماتھ كمدورى ود كيسالغاون؟" ال-ارم بھی جرت بحرے خوف سے اس کود مدری "ادام! آب كوزراى تكليف كرني موكى أب كو ال- توليا "ووهر عيام اس ویڈاو کی باقاعدہ ربورٹ کرنے کے لیے میرے الغبرة بت عام ي جزب من سلمان! من ا "しっているかったいたとりと "كياز نسيل نميل مي نهيل آعتى-" دويريشاني ے مطالق - ارم بھی قلرمندی سے اس کا چرود تھنے "يى كە آپ سليمان اصغرى بنى بين- آپ ك

"بل و"؟" "قو كيا حبيس معلوم بسم رجشر كوانا كيول وه دوشت كردى كى داردات شي جويا كسى كوراتك كالر ارم ارم ماري رس ويداو انزنيت وال ويناجى توايك علين جرم بالمراجم الماكر "تهاراواع تحيك ٢٠٠٥ والورا"بدى-"الركى

الراب كرنات بالا

ادروافعي كالوتفا

موالل كان عالماء

ایک بھاری تبییر آواز سائی دی۔

"الماكية الماكية"

ט-ליסופר יוב אומקום-

اس کی ال "حیاتے اے بگاڑا ہے" کیہ کرورمیان ے نکال لی اور بات او اب بھی کھل علی تھی۔وہ ويزيوتواب بجي الترنييضية موجود هي فاطمه بيكم اثير كريجن كي جانب جلي تني تخيس اوروه موقے یہ کر کی گئی۔ لی دی اسکرین یہ وہ استہار اجمی تك ركا بوا تحاسوه بس خال خالى نكابول س ات اب شايدارم كم لي مجى كولى رشته ند آئے آيا بھی تو یک ہو گا جواس دفعہ واقعااور ہر کوئی ان کی طرح توجیس ہوگا کہ بات دیا جائے۔ کی لے منہ یہ ساری بات كردي قد فدايا إده كد طرجا مي ك؟ "غير تفيدين شده سم كاستعال قانونا" جرم ب ووب خيال با المحق مودول كى الجهن كل رائك وروى-"غيرتصديق شده سم كاستعال قانونا" جرم بي بكلى كاليك كونداساس كوزان يس ليكا تحال اود خدایا نه خال اے سلے کول میں آیا؟ ووایک بھطے اسمی اور باہر کو لیا۔ الرم \_ ارم\_ المت جوش سے جلاتے ہوئے حالے اس کے کرے کاوروازہ کولا۔ ارم موائل پرے بیٹر ہے جیسی تھی وروازہ كلني وكزرواكرموبائل سائية يدركها "كيا موا؟" ساته عي ارم في اينامويا على الناكرويا باكه اسكرين چھپ جائے۔ وسنووف التياي رشة والي بات ياد آلي- داوه الى ايم سورى النالوكول في رشت الكاركروا-" "دونوويديو وبلي كركرناي تحا مخبرجافي دو اجماي موا-"وه مطمئن تھی۔ حیا کو حرت مولی مگروہ وقت جرت ظاہر کرنے کا نسیں تھا۔وہ جلدی ہے اس کے رم إميري بات سنو- تم في بحي موياكل كنكشنوك اشتارون مى وه عبارت يوسى بك

ابنار شعاع ( ( ) ماري ماري 2012

المائد شعاع (الآل) ماري 2012

" میں اور اس کا منیں ہوائے گا۔ ایسے اسٹیپ نون پر منیں کیے جائے۔ "کے لگا وہ محظوظ سامسر ارافعا۔ "می ؟ کسی کو بتا چل جا آاتہ گئی پر نامی ہوتی۔ "آپ کو آثار کے گائیں گاڑی جیج ویتا ہوں۔" "میں نہیں نہیں 'اچھا خدا حافظ۔" اس نے جلدی سے فون بند کردیا۔ "مجھاڑی کیا یہ اور اس کا سائیر کرائم سیل۔ اگر ایا یا مایا فرقان کو بتالگ کیا کہ ہم آ یک ایجیسی کے میڈ کو اور ٹر ذ

معیں قربطے ہی کمدرہی تھی کہ رپورٹ نہ کرہ۔" پرائیوٹ نمبرے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جمنجملا کر فون ہی آف کرویا۔ اس دیڈ یوے زیادہ سمجر احمدے اے بلک میل کیا ہے۔ یہ خیال پھر پوراون اس کے ذہن میں کو نجت ارباضا۔

مے بن وہ بھی بندی ۔ تو ہماری ٹا تلیں اور ویں کے

000

وہ بہت تھی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آبادے چندی کالتالہبالور رش بھری سروک پ تھکا دینے والا سفر کرکے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اشحاف آئی تھی مگریمال علم ہوا کہ چودہ بنوری کوئی پاسپورٹ مل پائے گالور ابھی چودہ جنوری شن بفتہ رہتا تھا۔

والیسی پر بھی انتاہی دش تھا۔ ہائی دے گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا پر سیلاب بہت ست روی سے بہد رہا تھا۔ سکتل پر اس نے گاڑی رد کی اور شیشے کھول دیے۔ اس کاذہن ابھی تک پاسپورٹ میں انجھا تھا۔

آگر چودہ جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا گئتے لگتے بہت دیر ہوجائے گی۔ ایکی ٹکٹس شیں آئے سے محریکھ اندازہ تو تھاکہ فروری کے آغازیا جنوری کے اختیام مک اے ترکی جانا ہے میعنی کم دبیش پندرہ دان اس کوویزے کے لیے ملتے اور ترکی کاویز اتو بھی پندرہ

ون میں نمیں لگ یا تا تھر؟ وہ امنی سوچوں میں الجھی تھی ٹیکا یک کوئی اس کی تھلی کھڑی یہ جھکا۔ دویری طرح جو تھی اور سراٹھا کرد کھھا۔ وہ دوی تھا ڈوٹی تیم تیم کرتے ہرے لیاس میں ملیوس " وگ والے پاول کاجو ڈالور شوخ میک اپ۔ تاکواری کی ایک امراس کے چیرے یہ سمٹ آئی۔ اے بھول کیا کہ جمعی ڈوٹی نے اس یہ کوئی احسان کیا

د دہورا ہے۔ "وہ جھڑک کریولی تھی۔وہ کھلی کھڑکی میں کچھ ہوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کری شیں عتی تھی۔

معنوبای این توسلام دعاکرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہوری ہو۔ "اس روزوالے سخت اگرات ڈولی کے چرب پر نہیں تھے" بلکہ اس کے میک اپ سے الئے چرب پر سادگی و معصومیت تھی۔ کراہیت بھری سادگی اور معصومیت ا

''بٹوسائے ہے'ورنہ میں پولیس گوبالوں گ۔'' اے فعہ آنے لگا تھالور ہے لیکی بھی محسوس ہوری تھی۔ کچھ بعید نہیں تھاکہ وہ کوئی غلط حرکت کرڈا لے۔ ''بائے ابنی! آب ڈوڈا ہے الیے بات کرتی ہو؟اور آپ کی تریفیں (تعریفیں) کر کرکے ڈولی نے میرا سرکھا این ''

اس نے اوازیہ گردن تھماکرد یکھالو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑی یہ ایک اور خواجہ سراہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی ساہ رنگت کی نسبت اس کارنگ ذراصاف تھا۔ چرے یہ البتہ اس نے اسی سوٹھے آنے کی طرح فیس یاؤڈر تھوپ رکھا تھا' نگر شوخ سرخ رنگ کی شلوار کیانا بھول کیا تھا' دہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دگانا بھول کیا تھا' دہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں در جھکا کھڑاتھا۔

سے اس مراسی "بیا کون ہوتم؟ ہو میری گاڑی ہے۔"اے فھنڈے چنے آنے لگے تصدوہ تنا تھی اور ٹریفک

ااک سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر قبیں آرہا قدار

"بے بی میری بس ہے پنگی-براشوق تھااے آپ عرضے کا۔"

"کیٹ السٹ"اس نے بازو برمھا کر فرنٹ ڈور کا ششہ او نچاکرنا چاہا مگری تل نے اپنا ہاتھ اندر کرویا۔ آیک ام سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ جیائے ویکھا' الک کلائی یہ آیک کلائی سرخسا آیک انچ کا کلٹنا بنا تھا' شے جلا ہو' کا شاید بر تھ مارک تھا۔

یں جب میں اوگو کو اکٹھا اگران آگی۔" وہ بازو بڑھاکر پککی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی مگروہ اڑہی گیا تھا۔

"باتی جی میں تو تمانوں ڈولی کے دل کی بات بتائے الی تھی اور تسان اس طرح کردہے ہو ' میں جو ڈولی ہے ما' یہ بڑا بیار کرتی ہے آپ سے ' بڑا جا ہتی ہے جی آپ ا۔ "جنگی مصنوعی انداز میں بن بن کرلول رہا تھا۔ جنھے ڈولی نہ شیشہ بجائے لگا تھا۔

الشناب ایند گیٹ اسٹ "وہ پوری قوت ہے۔ ایس اوپر چڑھانے گئی۔ پہلی کی انگلیاں جو شیھے کے الارے سے بھی تحمیل مماتھ ساتھ اوپر اٹھنے لکیس۔ الاری جی۔ کل تو سنو۔" ڈولی گھوم کر پہلی کے اللہ آکھڑا ہوا تھا۔

ای آنی میں اشارہ کھل گیا۔ گاڑیاں آتے بوصف اس حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں

گاڑیوں کے ہاران بچنے گئے مگر دور کھڑا ہولیس مین خاموتی ہے تماشار کھارہا مورک لیے آئے۔ بردھا۔ ڈولی نے بنگی کے کندھے یہ ہاتھ مار کرچلنے کا اشارہ کیا۔ بنگی نے لیمے بھر کو گردان موڑ کرڈولی کو و بھاتواں کی گرفت شیشے یہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیائے عالم طیش میں فورا "شیشہ اور جڑھایا۔ بنگی نے چو تک کرو کھا 'پھر انگلیاں کھیجتی جاہیں 'گروہ منتم مزاجی سے شیشہ اور انگلیاں تھی۔ بنگی کی انگلیاں بھیس کردہ گئی تھیں۔ مگرانگلیاں تکل کر میں دے رہی تھیں۔

وولی نے غصے سے شیشہ ہجایا عمر حیا تعفر سے ان دونوں کو یکھتے ہوئے بازد اسبا کے شیشہ آخری حدیک دونوں کو یکھتے ہوئے بازد اسبا کے شیشہ آخری حدیک دے تھی تھیں۔ من تھی تھی گاڑیوں کی قطار بارن یہ باران دفعتا سیکی کے دائیں باتھ کی انگی سے خون کی بوئد شیک کرشیشے یہ او تھی تو اے جیسے ہوش آیا۔ ایک تھیلے سے اس نے لیور نے کیا۔ شیشہ ایک انگی نے جی کرا۔ شیشہ ایک انگی نے جی کرا۔ شیشہ ایک انگی نے جی کرا۔ تی تھی کرا۔ تی تھی کہ انہوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہے ہوئی آئی انگی کے باتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہے ہوئی آئی ہوئے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگی سے خون نظا تھا اور باقی دونوں ہا تھوں کی انگیوں کے اور بودوں کی تھوری کیری گئی ہے۔ اور بودوں کی تھری کی بھوری کیری گئی ہوئے تھی مگرا ہے۔ اور بودوں کی تھری کی بھوری کیری گئی ہوئے تھی مگرا ہے۔ اور انہیں تھی۔ بیستا اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھی مگرا ہے۔ اور انہیں تھی۔

وہ زن ہے گاڑی آگے لے کئی پھراس نے بیک دایو مرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مزمز کر اے غصے ہے دیکھتے سڑک پار کررہ تھے۔ ڈولی نے چکی کا زخی ہاتھ تھام رکھاتھااور غصے ہے لیک کرحیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے چکھ کمہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کرا کمیلیٹے یہ زور پرسا دیا۔ کم از کم اتنی امید اے ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔

0 0 0

البندشعاع (101) مَارِيَّ 2012

لبندشعاع (113 ماري 2012

بس دو مفتى خواب تهين تفي-"هيا\_ حيا\_!" جيسے بي وه كمر ميں داخل مولي " اس نے سائیڈ میل سے موبائل افعالیا اور چمکتی الدُرج میں بینے ملیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف برص ان کے چرے یہ غیظ و غضب جمایا الرائويث تمركانك" يندلم للح تقااء ايك نفطيه يخفي من اور وو دُر كرييجي بنل-تبنى ييچي كيس فون كي تفتي پراس نے فول کان سے لگالیا۔ ورمجر احما میں آپ کے اض اگر ربورث یہ ویڈیو تمهاری ہے؟ تم۔ تم بجرے کرتی ہو!" كوانے كے بيار ہول كل مي تو يج بيرے كمر روحيل جوصوفي بيشاها ايك دم انهااور بهتى کی بیک سائیڈ یہ موجود کراؤنڈ کے اعراض کیٹ یہ ك دراس كى طرف اليمايس-وبالسب موجود تص كارى في دي توبي تاريد مليا فرقان واور بهاني روهل بيسب اور أيك وشيور إساع فاتحانه لجد سائي والقلداس في طرف ارم نشن بي ميسي روري مي - دور كيس فون كي آست الان بداروا-بھی بھی دو کسی لڑکے ہے بول تھا تہیں کی تھی تھر نه ملنے کی صورت میں وہ ویڈانو جھی ند مجھی لیک ہوجاتی ان كولمنا جائتي هي-اس كامنه توبليا تفاعلين أواز اوزياده يراجو با میں نکل رہی میں وہ باس کا خون لیتے یہ کے اس نے بے اختیار جھر جھری ل۔ اس خوفتاک خواب نے اے ب سب کرنے یہ مجبور کردیا تھا۔اے وفعتا" سلمان صاحب آکے برجے اور ایک لكاعباس كياس اوركوني جاره فيسب توروار میراس کے جرے دوے مارا۔ "بے حیا۔ بے حیا۔"آسے محیرول اے مارتے ہوے کیان صاحب کر رے تقدان کے لبال رے سے عران سے آواز ویل کی الل ری سی-ده مليمان صاحب مين وليل بول راي محىد وولي الفال على ب حيا يكى كى الكيال فون كى والك بعظما المرجعي كرے من اندهرا تاراس نے باقد برحال ميل ليب أن كيا- زردى روشى برسو چيل الى-اس نے بے اختیار دونوں ہا تھوں سے اپنا چرہ چھوا۔ وہ فیک تھی۔ سب فیک تھا۔ کی کو پچھ علم نبين مواقفا ووسب أيك بصياتك خواب تفا اس كواسليمول ليراقفا-حود خدایا۔" وہ تد عال ی بید کراؤن کے ساتھ

ای ان ان ایک کاراس کے سامنے رکی سیاہ ال مرسدين اور كى بت كى طرح سائے سيدھ ميں وہ خاموشی سے سر جھکائے آکے بوعی اور پچھلا وروازہ کھول کراندر بیٹے تی۔اس کے وروازہ بند کرتے ای درائیورے گاڑی آئے بھگادی۔

تقريبا "وُيرُه مُضِيع بعدوه سيف اوس يتي-مفيد ويوارول والاخالي كمرا ورميان مي المزي كي ميزاوركري بجس ياس بخليا كيا-مين فظالك نيلي الون ركعا تفاساتي بورا كمراخالي تفاس

وه مصطرب مي كرون إدهراوهم الماكر و يكفي الى-الن طرف مفید داداریں تعین ان میں سے آیک الارش وه وروازه تھا' جہاں ہے وہ آئی تھی۔ البت یو سی سے اس کے بالقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ وراصل و شف كا الكران مى جوزين بي لار ہت تک چینی ھی۔شایدوں پھوٹاخالی کمراکسی ہونے كرے كا حصد تھا۔ جس ميں شيشے كى اسكرين لكاكر بارتيش كرويا كيافقك

اں نے ذراغورے اسکرین کو ویکھا۔ اس کاشیشہ مكمل طوريه وهندلا كرويا كيا تفا- جيسي مشين عييركر المائذ كياجا أب الروهند ليشف كالرباداتك وهندلاسا منظر تفاسير في اتني مبهم اور وهندلي تهي كه المِشْكُلُ لَيْكُ خَالَهُ بِنالِيارِي تَعْيَ- يَقِينًا" وه شيشه آيك كرے كودو مصول من القيم كرائے كے ورميان ين نكاياً كيا تفااوراس تحيار كرك كاللق حد قفا بس أيك وهندلا ساخاكم مجهوبيل أباتفا يحضيك ال اركولي بوائر تعيش سا آفس تفااور آفس عيل ك م ريوالونك خيرته كوني بيضا تفاراس كارخ حياكي الب ي تما- اس كاجره والشح نه تفا ابس ايك دهندلي ل أدِّ الأن عي بني تحيد خاكي يونيفارم مريه كيب الكاركري بيضامين رهي كوني جيزالكيول من الما ما أوه كس طرف و مله رباتها وه فيصله بنه كريالي-اس ال أو سامنے حیا کی جانب ہی تھا مثلاد ملہ جی اسی کو

الما عمراس كي آعميس والشحينه تفيس والصح تفي تو

بس ایک چڑاس البرے کندی جرے کے دائیں طرف والي أدع صير أيك بدنماى كالك عي آوهاچره جلس مامو-وفعتا"وہ محف آکے کو جھکااور میزے پاتھ اتھاکہ كان = لكامناليا فون كاريسور "--------

يك وم حياك سامة ميزيد ركما فون بخية لكاندوه چو كلى- فون مسلس نج رہا تھا يميا وہ محص اے كال كردما تها؟ اس في وحركة ول سے ريسور اتھايا اور

والسلام عليم من حياسلمان! وس ازميراحم-" وای بھاری مرم کرم ساخوب صورت لہد۔ "وعليكم السلام!" وه فون بالقريس بكر كر كان يه ر کے یک تک سامنے اسکرین کود محدرتی تھی جس كيار أوه جفل جرك والا أفيسرفون تقام بيشا تفا-كياوى يجراحه تفا؟

نعی امید کرماموں کہ ہمنے آپ کوزیادہ تکلیف

" يل- " كل كو كلفن محسوس اوف كلي سكل-مير مان مودولي البدير تمام ملا مواب عصايك كلك كرناب اور آب كادير يوضحه استى سالى مدوائى المعدد المالى المعين

داوار كياراس وهند لے منظر ميں منتھاس آفيسر كے سامنے بھى الك ليب ٹاپ كلا را تھا تووى بجر احر تفا؟ مرمام يول تهيل آياتها؟

واور شرك ايك ايك بندك عين بيدويذيو تكواچكامول-بوليحايش كلك كروول؟"

دورد دوراور ش؟ " مجين أو درج موكى-"ا علا و مكرايا

\_ آپ نے کما تھا کہ بھے رپورٹ کے

المناسشعاع والله ماري 2012

الح كراؤيد ك كيث ك ساتھ وقت كا تاور ورخت تقادواس سے ٹیک لگائے مختم کوئی تھی۔ س خ لجي اے لائن فيص اور تيج چو ژي داريا جام اور اشافلت ساس من سويشر جس كي لمي أسين القياول كو ذهائب كر الكيول تك آلي تحيل اور لندهوں۔ براؤن چھولی سی اسٹول نماشال۔ کیے بال تھے کرے کر رے تے سردی اور وصلہ علی وہ منظرب ی کھڑی سرخ برقی ناک کیے دونوں ہاتھ آبس میں

ارم یا زارا۔ اس نے سی کوشیں بتایا تھا۔ یہ خط

وفعتا"اس نے بے چینی سے کلانی سے سویشری آستین چھے ہٹائی اور کھڑی دیلھی۔ نوبجتے ہیں ایک يتهي جا للي-اس كا عنس تيز تيز جل ربا تفا-ول ديس عادهرك رباها يوراجم ليتغيس بسكاتها

فون كى مخصوص نوان اى طرح ني روى طي-بال

المالدشعاع والله ماري 2012

وبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پے تو در کرلایا ودہم ونیا والوں نے جنتی کیاں دیکھی ہیں میجر احدا"اس کے چرے یہ مخی رقم تھی۔ "شیب عی توجم دنیا والیے جانبے ہی میس کہ جنت اے کے واقع ہیں۔ بھی کوئی آپ کولادے تو انہیں تھام لیے گا۔وہ آپ کو رسوا سی ہونے دیں اس کے چرے کی تکفی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ تھری تی وہندلی دیواراجھی تک اس کے سامنے تھی ا كون هااس كمار؟ " いいいいいー「" چاتی ہوں۔"وہ ریسور کان سے مثالے ہی لکی سی ک اك من الك أخرى موال كرتاب يحصه" وواسمة المحتوالي مين كل-"بي يوجهي!" "آب محصے شادی کریں گ؟" اے زور کا دھیجا نگا تھا۔ وہ کلب کی پیٹن پیٹن تكابول = دهندل ديوار كور عص كئي-"بائے س حال" اس كالب بمني كئية حيرت اور شاك يه فصر «من حيانيس مزحيا!" چاچا كرايك أيك لفظ بولتی ووپرس تھام کرا تھی۔ فون کاربیجوراجھی تک پکڑ وكرامطلب؟"ودواضح يوتكافها-دوفسوس كدمير عبار عين التي معلوات ركي کے باوجود آپ میرے بھین کے نکاح کے بارے جی لاهم بي وه نكاح ويرك كزن جمان محدر عيم بجين مين بن برهها ديا كما تقام مين شادي شده بول اور مراشو برزى ين ريتا ب ن<sup>وم</sup>وه آب كى وه رشته دار فيلى جو تم عي اكتان شعى

"بہ جاکراہے میجراحدے منے دے ارو۔"اس نے بو کے واپس ہات کے بازدوں میں پینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسازیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ نگا گئا

"حیا۔ حیا۔" شام میں ارم بھائتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے آنگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ "وویڈیواس دیب سائٹ سے ریموو ہوگئی ہے۔" اس نے فرط جذبات سے تقریبا" بیڈیر کراؤن سے فیک لگائے جیشی حیاکو جمجھوڑی دیا تھا۔ ''نگر کھے ہوایہ سے؟"

"اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آگیا ہوگا مجھے کیابا۔" وہلا پروائی ہے انجان بن گئی۔ "بہوں شاید ممکراچھاہی ہوا اوہ بل! تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟"

''آپ کی بھیمو کاخاندان جوزلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید بھی ادھر کارخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی توبہت شرمناک سرانجام دیا تھانا۔''

کیوں کی بھی اس نے بیہ بات؟ کیسی والت و شرمندگی؟ کیسا شرمناک کارنامہ؟

ت چیچو کاخاندان واقعتا میلث کر نمیں آیا تھا توکیا اس کی دجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بے زاری الى؟ جانا ہوں اپ كى پھيو كاخاندان جو ذات اور شرمندگى كے مارے اب شاير بھى اوھر كارخ نہيں كرے گا افر كارنامہ بھى توبمت شرمناك انجام ديا تھا نا۔ ان كا انظار كردى ہيں آپ؟ارے بچين كا نكاح تو كورث كى أيك بى بيشى بى ختم ہوجا باہے " "شف اپ جسے شف اپ مجراح وا" وہ جلائى شقى۔ "آپ كى ہمت بھى كيے ہوئى بيات كرنے كى؟

است است است است می کیے دول پیات کرنے کی؟
ارے بھالی جا تیں آب اور آپ کی وہ دیاری
ارے بھالی جا تیں آب اور آپ کی وہ دیاری آپ
علے اے ٹی وی پہ جلواریں بھے پروائیس۔ میراایک
کام کرنے کی اپنی برای قیت وصولنا جاتے ہیں آپ؟
رہا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھے اس ہے
برا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھے اس ہے
برا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھی اس ہے
برا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھی اس ہے
برا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھی اس ہے
برا جمان سکندر کو وہ میراشوہرہے اور بھی اس ہے
برا جمان سکندر کو ہرا ہی ہے بالدہ میری زندگی میں کوئی

رکیبیوروائیں بیخنے میں اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا فیقیہ سنا تھا۔ پیری کروہ دروازے کی جانب بوقی۔ اس بل دروازہ کھول کرا ہے۔ سابئ اندر واخل ہوا جو اے آندر بھاکر کیا تھا کویا اے فورا "اشارہ کردیا کہا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ خابت ہوئی تھی۔ در حیا کے لیے وہ بے حد تلخ خابت ہوئی تھی۔ دراستہ جھوڑ کرا کی طرف ہو گیا۔ حیائے کرون موڈ کر

روھند کے اس باروہ آدھے سیاہ چرے والا مختص میز پہ جھکا ہوئے کروہا تھا۔ شاید کچھے آلکے رہا تھا۔ اے لگاس نے اس کی میز پہ کسی مرخ شے کی جھلک دیکھی ہے۔ شاید مرخ گلابول کے گلدستے کی یا شاید سہ اس کا وہم شاید مرخ گلابول کے گلدستے کی یا شاید سہ اس کا وہم

جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کی پھیلی نشست ہے۔ بیٹمی تو تھلے درد ذاہے ہے اس سیائی نے جنگ کرا یک سرخ گلابوں کا بوئے اے تھایا۔ کوکہ اس کے ساتھ کہلی خط نہ تھا 'اوروہ پھول ان سفید گلابوں ہے قطعا" مخلف تھے 'بھر بھی اے لیٹین ہو گیا کہ وہ کمنام قطوط شیخے والا میجراحمد ہی تھا اوروہ اے بست پہلے ہے جانیا

المناسشعاع (10) مَانيَ 2012

المالدشعاع (106 مارى 2012

مخلط كها تفا ليكسيبون بنايا تفار بعض اوقات

فون كو جكزا اس كالماته لينته بين بحيك چكا تقاريه

"آب ... كل كوي-" بمشكل وه كديائي- وه

مخص جنكاء شايد بنن ربانے اور پروالي ويھے ہوكر

"الوه تعييك يو مجراحه إنتاس كالله رند صفالكا تعال

" ظاہرے یہ حاری قبلی دیڈیو تھی اور شاویوں یہ

وكمامطلب كول جشاديون كاويديوس كوليث وولى

رائ لوك لائبو تؤويكم عجة بين عالبا "أس

الى يرجك الما العالمات بدارى داكس كاويد الديرات

دید اوش مصح دیترو مودی میکراوردی بے نظر آرہ

تے دہ جی تورائے موہ ہل تا ہیں مجھ میں ایا کہ اگر

آب اس طرح رفض کرتے کو سیج مجھتی ہیں اوویڈیو

کے یا ہر نظفے یہ پریشان کیول معیں؟ جاہے مودی میکر

دیٹر ڈی ہے دیکھیں یا انٹر نیٹ یہ موجود مرد کات تو

ایک بی ہے اور اگر آب اس کوغلط مجھتی ہیں کو آب

در تن سے بولی توجند محول کی خاموشی چھا گئی۔

ساس لي- " كيسات يو يهول؟"

اليس آب ك سائ جوايره ميس بول-" وه

"تحك كما آب ني خير!"اس في أيك مرى

الوصي الباع اس كى أواز من اجنبيت ور

"كول؟"ده يدري واللت كرداتها-

يال بال يا في تي تب بب من مرسل بولا

مخص اتن عجب اتن كول كرد الحا؟

ددنسيس الهي واصلي-"

والسوى ويراويم مين بنوات"

"توآب ای در کول رای تھیں؟"

نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی ' بلکہ کوئی اور تھی؟ کوئی ذات آمیز کام جوانہوں نے سرانجام واقعا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھیمو؟ان کے شوہر؟یا جہان سکندر نے؟ کیا تھی تھی جملا؟ تکر میجر احمر سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی آنہ ہی اس کا وہ بارہ کوئی فون آیا تھا۔ بھر؟

اور وہ خطوط۔ دہ گلدستہ۔ وہ بھی ای نے بھیج تصاب کی کل نیپ کر رہا تھا جب زار آکواس نے بتایا تھا اور وہ اس کی کل نیپ کر رہا تھا جب زار آکواس نے بتایا تھا اور وہ اس وقت بقت الاس کے گھر کے ہا ہرای ہو گانگروہ گلدستہ تو بین کی نیمل پہر کھا تھا۔ تو کیا وہ ان کے گھر بھی واخل ہو سکما ہے ؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ دو اٹھ کر کمر برکار دان دان کی گرے تھی جھی؟

وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی تھی تھی کہ فاظمہ بیگم دروازہ کھول کراندر آئیں۔ ''حیا۔ تمہمارے اہا تمہیں بلارہے ہیں۔'' ''لوکے' آرہ کا دورہ وہ ۔''ایس نہ تھی کہ اندہ

"اوے" آربی ہوں۔"اس نے تیکے پر رکھادویشہ افعاکر کلے میں ڈالاملیرز پنے اور باہر آئی۔ "حباج"اس نے انگی کی پشت سے ان کے کمرے کا

معلام میں کے انتقالی کی پیشت ہے۔ روازہ کھنگونایا۔

اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھٹنا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب میٹھے تھے۔ سوچ میں ڈوبے استفکر ا اس کے منتقر۔ ساتھ ایک طرف صوفے یہ فاطمہ بیٹم موجود تھیں۔ ان کی خوب صورت آ جھیں

سوگوار تھیں اور یاو قار سراپ پیہ افسردگی چھائی تھی۔ ''آپ نے بلایا تھاایا؟''

المال الوجيفو-"

ود خاموتی ہے سرچھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈی پائیٹی یہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند کمیے خاموش رہے 'شایدوہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے' گر دیا کو امید میں کہ دورنا تمہید کے تی سید حی بات کرڈالیس کے۔ دسیس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔"

اس نے کرون افعائی-وہ بت سجیدہ دکھائی دے

رہے ہے۔ انہاب خمیس کورٹ کزریعے بین کے جیٹے خلع کے لینی علہ ہے۔"کوئی اس کے منہ یہ جابک دے مار نائت بھی شاید اے انتادردنہ ہو تا بختنااب ہوا تھا۔

وسیں نے وکیل سے بات کرلی ہے۔ عدالت کی ایک پیٹی میں علیحدگی ہوجائے گی اور جنٹے بیزار وہ اوگ ہم سے ہیں 'یقینا'' انہیں اس بات سے بہت خوشی موگ ''

آس نے شاکی نگاہوں سے مال کو دیکھا تو انہوں نے ہے۔ سی سے شانے اچکاریے۔

معتمهارے ایا تھیک کمدرہے ہیں۔" "اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے ہے صاف اندازہ ہو تاہے کہ وہ اس رشتے کورکھنائی نہیں چاہتے۔"

د الما الياب وأحد حل عيامت دير بعد وه بولي تو اس كي آداز من توفي خوابول كاد كار تعال

دوکیااس کے علاوہ بھی کوئی عل ہے؟ حیا اونیا کاکوئی باب اپنی بغی کا گھر نہیں تو ژناچاہتااور میں بھی خمہیں یہ نہ کہتا جملین کس قبت پر؟ نس قبت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی المیدی نہیں مال تہ ؟"

"اگر آپ کوواقعی لگتاہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا ویکھنا چاہیے ہیں توجیحے ترکی جانے دیں وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈول کی اور ہو چھول کی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو تھیک ہے 'ورنہ جھے طلاق دے دے اگر نمیں ویتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی 'تکر جھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں 'پلیز!"

وہ خاموش ہو گئے مشاید قائل ہو گئے تصعود الملی اور بنا کھ کے کرے سے قعل گئی۔

000

دہ خطی لڑی اے کلاس کے باہری مل کی تھی۔دہ فاعلیں سنجالتی باہر جارہی تھی جب اس نے اے

روسیا۔
اسٹی می سلمان!" وہ جیسے مجبورا" اے
خاطب کررہی تھی۔ حیائے کونت سے پلٹ کردیکھا۔
دہاں فدیجہ رانا کھڑی تھی۔ آگھوں یہ بواسا چشمہ
دگائے 'باوں کی اور کی پولی بازھے 'سینے سے فائل
دگائے۔ ڈی جے۔ جے ڈی ہے صرف اس کے
فرینڈ ذکھاکر تے ہے۔

" في خديجه؟" بإدل نخواسة اس في در امروت ب اب ديا-

"آپ نے ویزائے لیے المائی کرویا؟ وراصل میم فرخترہ نے کہاہ کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزائے کے المائی کرتا جا ہے کیونکہ فروری کے سلے ہفتے میں ہم نے سابھی کو جوائن کرتا ہے اور آج تیرہ ہاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بس پندرہ دان ہیں اور ترکی کا ویزا پندرہ دان ہیں بھی تھیں لگا کر ہا۔"

وہ پریشانی ہے تیز تیز ہولے جاری تھی۔ اس کی بات کھوالی تھی کہ حیا کو شجیرہ ہوتا پڑا کورنہ اپھی تک دولیاکی کئی گئی ماتھی سوچری تھی۔

د اباک کئی گئی ہاتیں سوچ رہی گئی۔ ''ادہ۔ تو تب ہمیں کیا کرناچا ہے؟'' ''کل لانہا''ٹرکش اہمیں۔ خاکر دیزے۔

"کل لانها" ترکش المعبیسی جا آرویزے کے لیے ایلائی کرناہے آب کوتاہے ترکش المعبیسی کا تجیب مارول ہے کہ چرووز میب پہلے آنے والے پدرہ امیدواروں کائی انٹرویو ہو گئے۔ المعبیسی مج سات بیج ہی کھل جاتی ہے اوروہاں اوگوں کی لائن گلی ہوتی ہے آگر ہم آیک منٹ بھی لیف ہوئے توجہ میں الکے ون یہ ڈال دیں کے آپ من رہی ہیں تا؟"

جموں۔ جی-"اسے غائب ماغی سے سرمایا۔ یا سیس وہ کیابولے جاری تھی۔

"آب بچھے اپنا غبر اللموآ دیں ، ماکہ ہم کو آرڈی مید کر علیں۔"

اس نے بے ولی ہے اپنا تمبر الصوادیا۔ فدیجہ اسے اپ فون پہنوٹ کرئی گئی۔ اپ فیک ہے کل مجمع ساڑھے چھ تک آپ المومنک انکلیو تک پہنچ جائے گا' میں وہیں ہوں

کئے۔ ابا کی باتوں نے اے انا اسرب کیا تھا کہ اس وقت ویزاوہ آخری چزتھا جس کے بارے میں وہ سوچ

袋 袋 袋

اس نے اچھا کہ کرجان چھڑائے والے انداز میں

الوريليزور مت يجي كاسية موكد آب كاوجد

واليالين على بي يحص اف!" ووير الكراك بره

ے میرا بھی ویرا رہ جائے می علیمان!" وہ تاک

يرهاريد جائىك أخروه عى فديجه راناب

رات کی آرکی کودکائوں کی شیشے کی دیواروں ہے جملتی روشنیاں روشن کے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیوں کا علمی سامنے ہی سیدھی سڑک پہر جمی پڑا تھا۔ تعلد جس کے ایک طرف پارکٹ کی گاڑیوں کی نبی قطار تھی۔ دو سری طرف ایک چھوٹا ساچ ہو ترہ بنا تھا۔ چہو ترک اشال لگا کرتے تھے '
ترج کل دہ بند تھے۔ یہ جناح سر تھا اور دہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چھٹی سڑک پید چل رہی م

سیاہ جیک کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے 'شانوں پر مجسلتے لیے بال لیے 'وہ سرچھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم افتیار ہی تھی۔ ابااور امال کی کئی گئی ہاتیں ول و وماغ میں کو بچری تھیں۔

جمان سكندركون تھا؟اس كامنكوح الزان اشوہر۔
وہ مخص جس كے خواب اس نے سارى عمرد يجھے تھے ا اتى آسانى ہے وہ كہے اس سے دستبردار ہوجائے؟ كيا ابا اماں نہيں جانتے تھے كہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائيں توانگلياں بھى زخمى ہوجاتى ہيں 'چر كيے وہ خودكو زخم دے؟ اگر وہ جمان یا سین چھھوكے ليے كوئى ان جاہا رشتہ تھى تو بھى ان كو صفائى كا ايک موقع ديے ہنجر ہى كيے خود كو ان سب سے الگ كرلے؟ بير مكھن نہيں تھاجس سے ہال نكالنا تھا۔ بير تو

ابنارشعاع (109) ماري 2012

المناد شعاع (108) مارى 2012

وفكربيسداور يحوجها كاندازسات تفا-"الله ياك كي فتم لے لوري الجھے كى مجرو مير لے "تىسى ئاراش للدے بوتى نيس بيجاء من خود أما مول- الله كي مسم جي-"وه "ول الم كول مرجد مرب يكي آتي مو؟" روت روت كرربا تفارحاك ول كوركه والاعلا وه ي اول ريا ي "بال الوسيش تے ميں وي شانون" بيشه مداي ميس لي كوجاكر آب كي الني نمين بتالاً في بط " جہیں سے کما ہے میری مدد کو؟ س نے مارے کی آپ سے مسم سے "وول سے ا ويصى ق- الله تقال بن ترامرار وفف دوركر المكر الهيل مراع يصلكا على الواد الواسود-" وولى كامند أوها كل كيار لينزكلي أتحصول مين يمل ترس وترقع آمیز-"تحکیک به تعکیب امت روز-" يرت أوريم أنو تير في لل "كى خىلىنى تى-"برى دىر بعدده د كات بولا-ومين جي يواياد كرتي بول آپ ے\_اى كي الجحے آب اچھی فتی ہو اس لیے آپ کاخیال ر محق آلی ہول یر تسی تے الزام الارے ہو۔" وہ اب مستع موعة ابناس ينخ لكاتحا بول أب أورا للناب وسيس أول ك-" وفعتا الحياكا فون عاداس في وتك الرائق من والإيمار الحمار الواساك الثان وحي عاب پاڑے موبائل کوو کھا۔ اس برائیوٹ میر کالنگ بيضاات تكمار المجبك ووسامت خلاؤل مين كورلي الما آرباقا وويرح كرچورك كاطرف آفي اوريم "تسي جار ج دو اسي ؟" الكاكر بين كل فون اللي تك يكريا تفاراس في فون كان سالكايا اور وولى كود يلحا جو بصوف يمو الوقدم حافي وكالرات وكما افيا أمسكتامواس تك أرباتفا-التسبى قوان من كسهانا- الساس فيوضاحت كي-"بال مين اورب جاري اول-" البيلومل حيا ليسي بين آب؟"وه مجراح قل "وه جمال امريك بي وه الكريزي فلمول والا؟"وه اس کی آواز کے چکھے بہت شور تھا۔ رونا بھول کر خوشی سے جاکا۔ شاید وہ واقعی آیک عام خواجه سرافقالا فيركونى بهت مكاراواكار-ڈولی آہت ہاس سے ڈرافاصلے یہ چہواڑے یہ وفركيا- مرتفكات السيلت ألوي يحدراها-"الاوى-"اس فى ترديد كىلى كى-الخداك في على فون مت كياكرين اوربيدجو "9ca/200 -39" "ميراشومريةا عوال-"وداب ساف روش بدے آیے فیرے چھے اگائے ہی تامیں ان س ے ایک ایک کا خوان کرول کی اور اس سب کے ذمہ ركانول كى قطار كود عيدرى كلى-الكيماك في تماذ الثوم ؟ وار آب ہول کے۔ اس شادی شدہ ہوں اور جلد ہی دهيں سيں جانتي ڏولي.. آگر ميں جانتي ٻوٽي او آج ائے شوہر کھیا می جلی جاؤں کی میرا چھا چھوڑ وس ادهرنه ميلي اولي-" اس كى لا تبي پلكيس ذراسي بسيكيس موي بري سياه مزيد الحاسة اخراس فالالا والاوا-آ لھول مريالي تير فراڪاتھا۔ التسبي لعرباروالے بورتی؟" وولی نے جبرہ اس کی

"بال ممارك اس مجرك مهيس بتايا سيس كيا؟

ال في مير عظي الكالم عالميس؟

اليي ضرب دي كى كداس الاك كالمشتاج الفلد شايد وت كياتفا كم ازكم اس كى يخت توحياكو يى لكاتفااور وولتكرا بالهوابعال الها-"آ يري ملك ولاي يقالية بن-"و فاتحانه ماته جهازتي وياب حياكي طرف مزار سفید آئے۔ کویالٹاہواجہو آ تھیوں کے کرولمی كالى لكيرس مينج كرلانهنو لكايا موااور آنھوں ميں تيلے بيزے ليز كالول - مرخ اؤؤر بحزكيل آني شذواور سرخ چوچ کی طرح کی لب اسٹک بھورے کولڈان بالول كى كثير المريد ليه دوية عد نكل راي محير-يقيما الوك على السي كم عموا البولى -يملى دفعه بب اس نے دول كو ديكما تھا ال كرايت آني سي- دوسري وقعه خوف لور اس موز مُريفِك جام يدات وأيه كرعب آيا تما اور آج ... آج پلے بھی میں دہ خاموی ہے تیز تیز سال بی اس کو والدرى ك-معمورة ورقى الن حرام فورول كوياري إن كالوكام ي یں ہے میں جی بڑی دیرے ماڈری می ان کو مر جھے کیا پاتھا کہ اپنی بائی بی کو تف کررے ہیں اے وه يورى بات سنة بغيراى بلث كن سيف بازوليد، مر تھائے تیز تیز قد مول سے چوڑے کی جانب بوصفے لکی۔ ایک فواجہ سراکے ساتھ وات کے اس يربركب كمزي وفاقطعا ورست نرتقا المرے باتی جی الی الی سنو۔"وہ اس کے بیجھے ليك حياطة طغ ركى اور لمك كر سجيد كى ا والل ہے؟" اس كا موى چرو دكائول كى زرو روشنيول ش وكرباتها-"الے رہا! باجی تی تسبی کتنے سوئے ہو جی۔"وہ وونول ائقد رخسارول يدر مطاخوى سے جاكا۔ اے كرابيت آئى فد فوف الى حي جابات دوجى ساته عى دو رئے - أيك فيذرا بحر في و كاكر وفي

كانتول سے الجھادامن تھا۔ اگر تھنے كرالك كياتودامن محت جائے گا اور آگر کانے نکالے کی کوشش کی ت الكليان زخي موجائي ك- مركبايا اس كاتول ك بودے \_ گلاب بھی صلتے ہول۔ س تھاب بر يتدر تكول فوشيول أور خوالول ك وہ سٹی کی تیز آواز تھی بھی نے اے خیالوں کے بجوم عنكال اس في وعد كرم الفايا-وه عن الرك تق جينز اورجيكنس من ملوك وہ مختلف سمتوں ہے اس کی طرف آرے تھے کول کہ برطرف ونك تق كيرا\_ زغد تك وائه-جكد قدرے سنسان تھی۔خال چیوڑا تاری میں دُوبِ القامة جَمْرُكُ أَنْ روش وكانيس ذرا دور تعين الس كاول وحكت به كيا-وہ تیزی سے پلنی مگراوھرے بھی ان کابی کوئی وكفا آرالها "-Ey-191-19" "كورجى لىدى-" وہ ممم توازی فالے معی فیزاشارے کے اس كے ارد كرد كھيراتك كررے تصوبي أوازوں كا شوراس کو کھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے دو اڑکوں کے ورمان سے تیزی سے مرجماع اردے کی عر واليس والع الوك في سيك رقاري اس كى كلاتى کو تھام کرائی جانب کھینجا۔ ایسی اس کے لیوں سے سی بھی نہیں تھی تھی کہ اس کی کلائی کو تھائے والا خود یو کھلاکر چکھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کی الله المرادع كم مرك ويقط تصير وكهارا القال ومرن جو كرياتي كونتك كرتي بو مجمور وال نيس ميس مهيس-"وه او کي لجي اچئي کئي ي دُول الله میں پکڑا فرائک میان تھما تھماکران کو ماررہی تھی۔ حيايكابكاى ووقدم يجييه ولي-جس كولة تعاده سريكر بالما مابوا يحصي بعاكا بالى

المناسشعاع الله ماري 2012

وحمروعا كرودول! وه مجمع في جائ "وه أتكهول كي

می چھیاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سراٹھاکرد کھھا۔وہ

البندشعاع (الله ماري 2012

ووشكريدي كمدودي-

كولات ارنى جاى وولى في اى قرائط بيان كى تحماكر



## SOHNI HAIR OIL

そびがした 多 الول كوسط وطاور بتكدار عالى ب



يت=/100/دي



はいいいかりかりましてはいまれている كرمواهل عبدت مشكل إلى البدار تعوذ كاحتداد على جار وودا بيده مير بالزارش ياكن دور يرشون ومتاب الل اكرائي عن وق ويدا جامكا يداك でいびというとりいくしい 100= シアニという ار جود المارس عقوالين ورجيزي عظواف والمنى آوراس

> 411250/= 2 EUF 2 411 350/= 2 EUN 3

فوهد العرفاكر فالمكالي وروفال ور

## منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

عِدِ في عمر، 53-اوركوريدماركيث، يكفظوروا كالدونا لا الداراك ال دستى خريدني والے حضرات سويني بيار آئل أن جگہوں سے حاصل کریں

ولى بس ، 53-اور كريسارك ، يكاد ظوره المال عالى دوق ال كليدة عران والجسف، 37-اردوالاركاق 32735021: 207

وحمينا آني ؤي كارد يجعيدس اوروالين جاكرياسيورث اص سے ایتا اسپورٹ اٹھا کرلا میں۔امیدے آئی ای کارڈے آپ کی انٹری ہوجائے کی اور ماری یاری آنے تک آپوالی چھما میں گ۔" المساعميا سيورث أفس لويندى مس باور يحص

و جاتے ہوئے جی ایک محند لگ جائے گا اور اليورث أص لو ملے گاری لو سے جبک المبسى الت بج مل جائے گ۔ اس نے فکر مندی ہے كلانى يدينوهي كفزى ويلحى-

"يە ئامكن ہے۔ مِن مجھی بھی اتن جلدی واپس میں جی اول کی کہ سلے بندرہ میں ہے ہوسکوں۔ الحيايين في زيد كي من ايك ي بات يلي على الم انسان كوكولي جيزتمين براستي جب تك كدوه خود بارنيه بان ك آب التي عاربان اينا جائي بن الاس أَنَى وَى كاردُ دِين مجھے ان انكل آئی سے پہلے بہنچا ب "دواس كم الله يل بلوا آلى دى كارد بحيث كر

شل کی طرف دو اُتی ہوئی چکی گئی۔ اس نے آسموں کے کتارے یو تھے اور پر کلائی۔ بند حي آهڙي کو ديڪھا۔ کيا اس کا ورزا لگ جائے گا؟يا اول کی بدوعا بوری موجائے کی اور وہ مجی بڑی میں طاع كى ال يحي جمان مكتدر سين في سك كا؟ عرضا يجهان كالفاانسان كوكوتي جزنتين براعتي جب تك كد خود بارند مان في اوراس في سوجا وواتي آسانى سے ارسیں انے کی۔

بت ریش ورائیور کرکے وہ عدی آنی ال تقریا" ایک تحن اے بندیاسپورٹ آفس کے الرشمتار اخدا خدا کرے تو یع آص کلا تو وہ اندر الال- شايداس كي المت وكهاف كاصله تقاروس منك الدود اینایاسپورٹ کیے آفس کی بیرونی سیوھیاں اتر ان سی- تب ی کمی فیرشناسا مبرے کال آئی۔اس الم القاليا تب بی ایک عمر رسیده صاحب اور خاتون تیزی ہے عثل كى طرف بوصة وكمانى دي-الميري چھٹي حس كهدراي بكريدانكل آني بھي راش المعبيسي جارے بن-حيا اجلدي كري الممين يكيندره مين بوتاب "وه حياكا باتفر يكركرآك بوطی مجرخیال آنے یہ بوچھ کیا۔ اعمد آئی ڈی کارڈ ے انٹری ہوگی آپ آئی ڈی کارڈ اور یاسپورٹ لائی

اور حیا کا داغ بھکے او کیا۔ وہ رات اتن وسرب رى كد بحول اى كياكس

"ياسيورث بالسيورث لوجي آج ملنا تقل وه لو الميناى سي

وديال فديد منه كول مكانكات وكوري

ونيرب أفي ايم موري من العاضري ائی ایم ریلی سوری میرے پاس پاسپورٹ میں بيساس كاسر كوف لكا تعاسوه التي بدي علم ليس

"آب آپ کیاس اسپورٹ میں ہوت آب خود کیول آئی ایل اللا آپ کی وجدے میرا اسكارث بحي روجائ كالتااصاب آيكوي وويهك بري محى اور حيا جواتئ مغرور اور خود يهند می جس کی مخصیت لیاں تک برشے رفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلودیا کرتی مين وه ايك دم دوردي-

"ألى ايم سورى فديج ميرك وكلي والملمز تف میری لا نف میری لا نف بهت وسرب ہو تی ہے مسس" وہ جلدی جلدی ب اختیار الد آنے والے آنسوصاف کرنے کی۔

المن او كے خديج ! آئى ايم سورى محرآب جائيں مين كل ثراني كرلول ك-" خد يجه چند كمع خاموش راى مجر آست بول-

"اينا آني دُي ڪارو يجھيوي-"

انتکی کی توک ہے آگھ کا کنارہ صاف کرتی موک کی طرف جاری سی-ولىكى أعمول من في يناه اواس الراكى-"خدا کرے وہ تمہیں بھی نہ ملے حیا سلیمان<u>۔</u> فدا کرے تم اس سے مایوس موکر جلد بی والیس

وہ تیز تیز قدم افعاتی آئے بوھ رہی تی جباس نے ڈولی کو کہتے سالے مگر نہیں وہ ڈولی کو از حمیں تھی ا وه کسی مرد کی آواز تھی۔ بحربور مخب صورت اور اداس اليي آوازجواس ني يمك مجمى شين سي تقي وه مجراحم كي أوازت زياده خوب صورت محى اوراس میں جمان سکندر کی اجیبی تواز جیبی بے رخی بھی نہ

اس كقدم زير موكة تيزى اس ك

ووراندهرع ين دوباجو روخالي تقاموبال ووراد تك لمي كالمونشان ميس تقا-

زندى ميں چلى باراس كاندر وولى بوياره كم كى خوابش نے جنم ليا تھا۔اے جانتا تھا كہ ڈولى كون - Ly - Lyb -

اس رات و بشكل دو متن محظة بي سوسكي تفي-بحرجركي اذان سيجمي يملح تيار موكريه ويلوجك انكليو م في كر فديد كياريار كال أربى ص-مفكرے آپ آليں-"فديج اے بابري ل كى ياس كى عيك كے يہجي جيسي أتكسيس فكر مندلك

حياساده شلواقيص اورسياه جيكث بين مليوس سحى-لے مطے بال کانوں کے پیچنے اڑسے ہوئے وہ خد کے

المحرواتات؟

المعبوسي من شفل لے ليت بير- يو رائش المعبوسي تك يونواركي-"

المنادشعاع (11) مَانِيَ 2012

المناسطاع (118) ماري 2012

ب-وه بھی پورے یا کے ماہ کے لیے۔وہ تری جمال وہ رہا ہے۔ وہ جو بھشے اس کے ول کے ماتھ رہا "ویکم ی او سافی!" (محصد خوش آرید کهواے " بحالي الوط ك تف محد دراب كرك مين آب كے سيل سے ان كو كال كراوں كد وہ دھے كيك ريس المعتلى والكليو علقة موع فدي في ريشال طامري قاس في محرا عدوي مرتفظ "تورايلم عين آب كوۋراب كردول كي عدى !" المستحصوري جاورتم كمد عني ال-" الشيور اللي في الكليل عن كوي كار كالاك كولا- الجنجي جناح سرجانا تعاليان أرس كه ولي الليك كريس؟ آب في بحو ولينا بوكا فديد؟ ١٠٠٠ كى تأكيد كياد يوووه تكلف حتم ندكر سكي-المو يُمرُدُ ليفي بن فيال بحت مردى وى وى-" "一一」 ''سائیو شور کے بالقائل چوترہ خالی تھا تکرون کے وتت ده انتاویران نهیس لگ ریاتها بیتنا چیلی رات ایاتها ادروه آوانسدوه سر العلك كر آك برجه كي-"الوه نيدل المهيو يشزيه يل في ب آس ، كي ر الله ليت إل-"و كلل دلول عصوح روى محى كد ساں سے کوئی اچھا شرث ہیں لے آئے اور آج تو ال بي على تفي-وه اور خدي آع يتهي شف كا اردانه وطيل كراتدرداهل يوسى-شاب کے اندروہ ی محصوص ماحول تھا۔ میری کری ار باہر کی ختلی کا ما جلا بائر۔زردسیاٹ لائنس سے الل الصت اور برطرف شو كيسويه ليلي كراحالي ١١ توى الشينلي ك تمون ويلتي آيت آيت

الرويوروك رفي ين مليامارا موكا-" المحاملين؟" ليكن كيول كاجواب سننے كاوفت نميس تھااور پھران كوانزويوك ليحكل ركياكياتفا وہ خوش عل ساترک ڈیلومیٹ ان کے انظار میں بیٹے تھا۔ وہ خدیجہ کے آئے جلتی ہوئی سامنے ہوئی اور انی فائل عفے کی کھڑی کے سوراخ سے اندروی اس كأول ذور نورت وحرث رباقف أكراس كاويرا مسترو الوكيانيس؟ الله الفيرية الله المائين المائين الناسية المائين الناسية المائين المائين المائين المائين المائين الناسية المائين الم تكافي والم على والي بندكرك ركاوي - اكراس فے ورا معاہو باتوان کا اعروب کرنا کھ تو راعتا کوئی سوال تو يوجفنا عمروه بس مرمري سافارم كود عليه وبالفاء وكيادوا فعي اس كاويزامسروكرف كانفا؟ فارم بہ آیک نگاہ دوڑا کر اس نے سراتھایا اور ستجيد كى سے اين دونول كور بلحا بحوينا للك تصلي مانس روے اس کود الدروی میں۔ "آب كدهر تحين؟ مينائ وتول سے آپ کان کررہا تھا۔ "اس نے ساتھ ہی میزیہ رکھا ایک كاغذ الفايا- " يحص سائل يوغور شي فيد لسف بجواني می اس میں آپ کے بام ہی الديس آپ کاوردالكا دول- فير ورا كل تك استيمين بوجائ كا أبين سے کوئی ایک کل آلر دونوں یاسپورٹ یک كرك شام جاريح تك رائث "دائ إنفره جذبات ان كي آواز تهين نكل رى كى ول يول د حرك ربا تفاكويا البحى سيند توژكر باہر آجائے گا۔ وہ سے ای اس کے آص سے لكين أيك ساتھ رك كي اور ايك دو مرك كو "آنی ایم سوری حیا!" الآلي ايم سوري فديجه!" بك وقت دوتول كے ليول سے نكلا تھا اور مجروه دولول في او الكروس ك الحراك كني -بالأخراس يعين أكياتهاكمان ووواقعي تركى جارى

البيلوحيا؟ من خديجه بول راي مول-ميرا فون توباير بھائی کے پاس ہے کوفک اندر سل فون کی برمیش اللي ع المحل المسى كالدف فون ل كرسو منی کرکے کال کردای ہوں۔"وہ ایک ای سالس میں البس مجھے اسپورٹ مل کیاہے میں آرہی ہول۔ میری انٹری ہوتی؟ اس نے گاڑی میں مغد ارجالی بار فکر مندی سے کلائی یہ بند طی گھڑی ویکھتی اور پھر ست روی سے چلتے رُفِق کو ' بھٹکل مری روڈ سے

اكنيشن سي المالي-نیشن میں حمالی-ومشکرے میں نے تیز بھاگ کران انگل آئی کوبائی ياس كرليا مين جوده فمريه هي اور آب كي جي انترى کرادی ہے' آپ کا چدر ہوال نمبر ہے۔'' ''حل شکر!'' ودليكن انهول في ان انكل آخي كوروك ركهاب كداكر آب ية أس لوان كالشرويو بوجائ كالوروه آئی مسل سیع بردری بن حیا! آپ جلدی -الفيل آري مول ايس اليي آف يام بالم يا الو رفظ بست بوي ب «بس جلدی سے آجائیں ئیدبار ہوچھ رہے ہیں كه ميري د مرى ساهى كد حريل-درس تعوری دیرادر!"س نے اسلیٹر ب دیاؤ مُريفِك حسب معمول بهت يحتسا موا تقا-بيناه رش كارن كاشور بند عنل مجنسي بموني كاثبال ووبار

"5000 -5- " -5 - " -5 - 2000 25

نظرياني توسكون كاسالس ليا-معمول کی چیکنگ کے بعد وہ کیارہ بیج تک اس لوین امر لاؤرج میں بیٹے یائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک ار محصوص برك بليو آفي اليول آفي اور تري ك تعتول سےدہ لاؤر بجسجایا کیا تھا۔ خديد ايك صوفي رفتظر ريثان ي بيقي محي-

ات ركيسة ى الله كورى بول-" المكرب آب أكن حيا! انهول في سبك

ادم برحارتی می مان ورک فیل می بحس کے المستعد سيزين ات ديك كرفوراسمة جهوا

(باتى آئدمادان شاءاش)

البينك والاوكهانس بجس بدوائث المرائذري

ے اللی سے اللی سے اللے رول کے ہوئے تھان

" يم إين علف تكال ركعاب يرسائ

كى طرف اشاره كيا- كازين في كرون بيمير كرو يكما-

ای را ب- دواس بے جددف یاس جانب اشارہ

كردبا تخا جمال الك عملي لفرى اى كررے كامعات

والعد مقينكس -"وه چند قدم جل كرماني جانب

آلى جمال ميزيه وه خوب صورت كرهاني والا شرك كا

فرنت چیں کھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں طرف

کواایک نوجوان مرتفاع ایج میں گیڑے کوسل

ارجيك كرديا تخاراس ك مائد ايك اليس معمرى

خاتون اور ایک کم عمراوی بونی نیل والی از کی کھڑی

الرمی! یہ پنگ والا کے لیتے ہیں 'ٹانیہ بھابھی کا

ليكس فيرب ال يه وث كرے كا كيل

بھالی؟ وہ اب اوجوان سے رائے مانگ رعی تھی۔ حیا

نہ جاتے ہوئے جمل ان کی طرف متوجہ ہو تی۔اے

الل يي جلدي محل كر كب وه محض اس كيزے كو

چھوڑے اور وہ اسے دیکھ یائے۔اس وقت بھی گلانی

شرث کا کیڑا اس مخض کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے

اے ہاتھ میں ہوں چور کھاتھا کہ اس کی مصلی والی

طرف اور سی-حیاس کے اتو میں پڑے کیڑے کو

و کھے رہی سی جب وفعقا" اس کی نگاہیں گیڑے سے

مخص کی کلائی ہے مجسلق کئیں۔وہ بری طرح

اس کی کلائی یہ کافٹے کا سرخ گلالی سانشان تھا۔

جعے جلا ہو یا۔ کوئی برتھ مارک

-Sakorsky John والمزيد فيض والوال عائل أفي ليال التي المراس قراارم على الف الدول المرا ك الما فرقان عماعً الما الرجاح ما ي الم علي ال كالمنظف الحي ما تمل في السائل المراكد على الكليدة -37,00 J يوسك إلى مرف المدوي ك في فواجه موا التيا يوى مكرايث كم ما في ان كو شود ويكما كاش كدو كال فرقال كوها كن كد مغل لاي جود قد كالل المارم ك قاب كا يول كول عن و كالى يمال ان كا دج س مي وكي وال منورية كي-المواركم ملتة إلى - "والموال على ب يفض ويجينة والي الوقي- فإب الوزعمة بالقاب كرعا كروار للفرج خالی تعلد مناتے علی فون اشیدہ ۔ رکی ڈائزکٹری اضافی اور مستحق بلتے گئے۔ "الیس" کے مستح اس نے بہت سے اٹائی اور جینز تربد کراسیے ملک الخاطب موقي- أيك ومهى اس كاول مرت سالهاك شرارك لي ف أوروى مرد طفى المت ووفي کا و اللہ علی ما است میں ہوتی اس نے التار ساقی میں گئی۔ امرام القال شکرا عار سلور على تعين والبيوك كفر كان الور فان قبر الله الله الن في دو صفحه بها والور الله الركة على على 0 0 0 الله العالم الله الله المعلق ان كرے ين أمين مح إلى دوم كار والدوند افعا كيس جوري أوات اتحادام لا تنزكا كلت الى الماوراعد عيل مفي الواز آرى كي كل كواكياش كاس كويت آوك كلولات الا اب اب الورش دے دورے ایم درازہ کی ے دہ اول سے اس کے بلے یہ جو تھ تی۔ ارم شاور ایک دفعہ جمان مندرانے ال بلائے مجرودان اى محديدا على أورى كالمتعلى كالمتعلى ليفي عدد ولكاني كي الوجودا" اساتكاركرا 2 12 /7/ 30 to - 10 00 00 00 00 ينظ ادوبل كاحماب منورك بالباب الرجيمي الدائة للط عطيد الماس كو كالماس كو يكول موال يا آب أيي كي بم وطن اليمين استوون ك مُنام بين ودارم اس كالب لاب الله كالله والعناسيل فن كالمتي على المات كالمتي والمات بالب قالى مل اقتان جركار بالله فرقان كالمراق كالماس كافيد المراقب الراقاة ارم العلى الن ال يا مائة على المحيد رضاقال المنظل ريال يظرفار ماجركام." اور الا الحل الل اللي الله الله الله الله الله الى ك مرون جهة كروناها- يمل فوان كي مدخن ال ك تدري الحد كران على كود عما اور استدل كري فديد البيام أوا قواك سائل العرب "الك دايطام" مركار الله ما التي ي الك خوال ما المراع براع ين اللهاس ع كال اليالي جول يه ج أت أردي تعين ... بخدرى في الله الكرك الدي الفي في "いけんしんかしい والم كانام السال الله العالمين" SECULUL. "-199 1 ور بالله المران المران العربي في- كيا كل مل كل كالوروي ي يدمي كالدان

## خسروا محك



سلیمان صاحب کے دو بچے ہیں ' حیا اور دو جیل۔ روشی ردھائی کے سلیط میں امریکہ گیا ہوا ہے۔ حیاسلیمان کو برائی یو تین نے اسکار شپ کے لیے حقی کیا۔ اب دھیا تھا ہ کے تری جاری ہے۔ حیاسلیمان کا ایک برس کا مرشل تھا چھھوے آتھ سالہ سینے جمان سکتورے فکل جو چکا ہے۔ تیس پچوچو ترکی میں رہتی ہیں۔ میستے میں ایک آدھ بار لوج رابط کرلتی ہیں۔ یا تیس سال پہلے ہونے والے فکل محوسہ جیسے بحول بچھ ہیں تمرسیا کے بیے دور شیر بھت اجب راہ

کیا قرقان کے بیٹے داور کی مندی کے فنکھنٹ میں جااد وارم (آیا قرقان کی بڑے والم کی دیڈیو کوئی انٹر نیسٹریا ویتا ہے۔ حیا یونائی کے قوف ہے سام کر انتہ سل سے رابط کرتی ہے۔ وہاں مجراتھ سے منتک ہوتی ہے۔ وہ حیا بارے میں ہمان جاتا ہے۔ حیا کے قوات کر نے پروویڈیو ہٹاری ہے۔ آیا قرقان انجی بنی ارم کو مردویٹ اوڑھنے کی تھی ہے آگئے کرتے ہیں ججد سلیمان صاحب قدرے آزاد خیال از سلیمان صاحب جات کوئی کو تھول کر اس کی شاوی است کے بیٹے ولید افادی سے شادی کرنا جاتے ہیں۔ وور سلیمان صاحب جات کوئی کرتا ہے تو ایک خواج سراؤ ولیا اس کی عرف تیجا تا ہے۔ یہ قواجہ سراج اکوا انترائی موالی ہ

حیات ساتھ اس کی کالی فیلو ضدیجہ عرف ڈی ہے ترکی جارہی ہے۔ وہ دونوں بہت جدوجہد کرکے پاسپورٹ اور ر جواتی ہیں۔ دونول کاروز کی موجاتی ہے۔

دۇسى قاظب



وه مزر بیشے بناوبال سے لکل آئی۔لیب ٹاب اس نے آبا فرقان سے مانگ لیا مگرجاتے جائے ایک طنزو استزا بحری محرابث کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا۔ کاش اوہ ارم کے تحاب کا بول کھول عمی تو تایا کی فنكل ويمحضة والي موتى - محاب او زُهنا يا نقاب كرنا كردار کی پینتی کی علامت میں ہوتی اس نے بے اعتبار سائل کے اے اس کے باشل کے متعلق رجات وانے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لب تا ويس ره دو بذه يم دراز دوي ب سوالات روحتی صرف اینا مود بهتر کرتے کے لیے مصحك خز جواب بصحنح لكي-وركيا آب اين من مم وطن اليميخ استوون ك ساتھ کمراشیر کرناچاہیں گی؟" "بالكل بحى نبيل!"اس كى الكليال تيزى كي الب كى تنجول په حركت كرداي تحيي-وكما آب الموكف كرتي بن؟" "ושל לשופטי" ではしていか "وه بھی کرتی ہوں۔" "آب تمن لتم كي طبيعت كي الك بين؟" "خت جنگز الواور خونخوار\_" وہ مسراہٹ ویائے جواب لکھ رہی تھی۔جب صفح ختم ہوالواس نے تنبک مے الووبلا ۔ سوچ رہی تحی کہ انکے معے کے جوالت دے کر اس فارم کو منوخ کردے کی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعا "كولى اراده نه تفاعم حب نيكسط دياتي اكل "فارم فل كرنے كا شكريد - يم آب كا دورم اللث كرت وقت آب كي دي كلي ترجيحات كاخيال ركيس لكها آياتواس كى متكراب غائب بوتني-العنت ہوتم سب ر!"وہ جھنجلا کرائٹمی اور لب ثاب أيك طرف ركها كارم سبائجي كوجا چكا تفااوراس كا

"جي بهترايس وراارم عل لول-"وه جان چيمرا

الحيا! آب في الما خواجد مراب ويكما تفانا الو ہوسکائے وہ بس صرف ایڈو نیر کے لیے خواجہ سرا كاش كدوه تايا فرقان كوبتا عتى كد مغربي لباس جووه یمال ان کی دجہ ہے تہیں پہنتی وہال ضرور پہنے گی-مطو گر طنے ہیں۔"وہ بے دلی سے ڈی جے اس نے بہت سے ٹالیں اور جینز خرید کرانے سامان الكري الكرم الكرم الكال الم عامات من ركه ليے تھے اور رہی سردھنے كيات تووہ خرے سائلي مين مخت العرام التحارشكرا ارم كرے ميں نہيں تھى۔ باتھ روم كادرواندبند اثعالیس جنوری کواے اتحاد امرلائنز کا عکمت ای تفااوراندرے الی کرنے کی آواز آرہی تھی۔ لیل کرویا کمیاجس کااس کو برنث آؤٹ لکاوانا تھا 'پھر وہ ہے وہا ہے اس کے بار یہ بیٹھ کی- ارم شاور ای تکٹ براے مانچ فروری کی میج اشٹول کے لیے لنے میں بہت در نگائی تھی سومجورا"اے انظار کرنا شام میں وہ ارم ہے اس کالیب ٹاپ مانکنے آیا ولعتا "سيل فون كي تحتي عي حياجو عي-فرقان کے کھر آئی تھی۔اس کا دیٹ کام جنیں کررہاتھا' ارم کائیل ٹون اس کے ساتھ ہی تلے۔ رکھاتھا۔ اور ایا ابھی افس سے نہیں آئے سے ورت ان اس نے کرون جھا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن استعال کرکتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبائلی الكرين يه الأيك نيايغام "جكركار باقفاله ماتذي بيح بوغور خی نے ماشل کا الکٹرک فارم رکرنے کے لیے والے كانام لكها آرما قيا۔ "هاسلمان" بيجاب موده مل جيك كرك وہ بے بھٹی ہے فون کی اسکرین کودیکھے گئے۔کیا کی آیا فرقان لان میں میٹھے اخبار بڑھ رہے تھے اسے نے ارم کواس کے تمبرے بیغام بھیجا تھایا ارم نے کسی كانسراس كے نام كے ساتھ محفوظ كرر كھاتھا؟ الأعلى كاياك ياد؟ المنهول في صفيطية موت زى حالے محاط نگاہوں سے باتھ دوم کے بد وروازے کو صحافور پھر فون یہ ایک دویش وج المع وقام مكرات موسة ان كياس على والشيغام مح فريعدي على كيا-آئی۔ورنہ اس روز کی صائمہ مائی کی باتیں ابھی تک امیں کال کرلول؟ منتج سے بات نہیں ہوئی اب نشري طرح چيتي تحيي-مزر انظار میں کرسکتا ۔۔ ول اتا مضوط نس ب "خلات كب ع؟"وواخباريد لكابل مركوزكي 1316106 اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس

لكي يد وكادايك لمع من أت سب مجه من آليا وفہوں کم یناخیال رکھنا۔ویے بیٹیوں کو تنمااتنا دور جیجنا نمیں جاہے۔سلیمان کا حوصلہ ہے بھی اُخرتم ارم\_ تكا فرقان كى اسكارف والى مسرؤهكتے والى ترکی میں اپنے کیائی اور اقدار کا خیال رکھنا' سرے بنی\_الک عدد بوائے فرنڈ کی الگ تھی جے لوگوں ہے وديناندا بارنا بيسارم ميس الرقي-"أخرى فقروكت چھاتے کے لیے اس نے "حیا"کا نام وے رکھا ہوئے ان کے کیچے میں فخرور آیا تھا۔ حیا کے حلق تک تھا۔ تب ہی وہ اس رشتے یہ خوش نہیں تھی ٔ حیا کو یاد كروايث كل أي-

بىلاى ئائر كتابرارامو كائوهاني تحي-اس کی پیکنگ انجی نامکس تھی۔اس نے ایک نگا كحطيسوث كيسوز اور بلحرى أشيابيه ذال الجريجي سوج كر لَاوَ بِحَ خَالَى تَعَالَهُ حَيَا نِي مِنْ فَوْنَ اسْيِندُ بِهِ رَجِي

ڈائر مکٹری اٹھائی اور صفح ملنے کی۔ <sup>دو</sup>لیں "کے صفح عار سطور میں سین چھیو کے کھر کا بنا اور فون مبرلکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ بھاڑا اور تھہ کرکے متھی میں

ایک دفعہ جمان سکندر اے مل جائے مجروہ ان عتے ماہ وسال کا حماب ضرور لے کی۔بیڈیہ آگر جیمی اورائے مانے کھے رہے میل ماکس کودیکھا۔وہاں اب ایک نیای میل کانشان جرگار باقعا۔ وجيفنل رسالس سينفرفار سائير كرائم-"

اس نے قدرے الحد کر اس میل کو دیکھا اور کولا۔ بھلااب سائبر کرائم بیل دالے اس سے کیوں دالط كردب تي

صفحہ کل کیااور وہ جسے جسے برحتی کی۔اس کی آ تھیں جرت سے پھیلی لئی۔ یدای میل سائر کرائم بیل ہے اس کی اس میل

كے جواب ميں آئي تھي جو چند روز مل اس نے بطور شکایت جیجی تھی اور جس میں اس نے دیڈیو کا ذکر کیا تھا۔اب اس کے جواب میں ایدلب ڈایک آلیسرنے اس كو ايك با قاعده كعهلينث فارم جيجا تحاجس كو جرئے کے ماتھ ماتھ اے اینا فون مبرکھر کا يالشناحي كارذ تمبروغيره للهدكر بيحيخ تتصبيه فارم الف آئی آرے متراوف تھا موتمام تفصیلات ضروری

وه يك تك اس فارم كوديك كل- اكر ما يركزانم سیل نے اے جواب اب دیا تفاتوں مرا تبویث تمبرے آنے والی کال وہ میجر احمد کا افس وہ سب کیا تفا؟كياك بوقوف بناياكيا لفا؟كياوا فعي وواصلي ميجر تھایے ؟ مر پراس کے یاس اس وڑاہ کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہوائے کی طاقت اور اثر ورسوخ سے

المناسطعاع والما الويل 2012

المناسطعاع والمال الريال 2012

اكد أكر آب كا سلان كم بحى موجائ وكم الركم وْاكُومْنْسْ تَحْفُونْلِهِ إِنْ ﴿ وہ الجستے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ "ابویس بی سلمان کم بوجائے؟" بھیلی کی پشت كرتے كى۔اے مائيركرائم سل كو مخضرالفاظ ميں بيد ے آنوصاف کرے ڈی ہے نے تھے کا وہ لیمن دہانی کروانی تھی کہ وہ وڈلواپ ہٹ چکی ہے گاوروہ سارا رونا بھول می تھی۔ "جم نے ہنڈ کیری میں انتابو تھ ائی شکایت واپس کے رہی ہے۔ اے اب فوری طور به ان خفیه والول سے پیچھا چھڑانا تھا۔ وميم إيي بهترے كيونك بعض او قات سامان كم میل لکھ کراس نے "سنٹر"کو دیا اور برسوج بھی ہوجایا کرتے ہیں' کہیں بیرنہ ہو کہ بعدازاں آپ نگاہوں سے اسکرین و ملصے تی۔ لى منكے عدد جار ہوں۔" مجراحه كاتعلق سائبركرائم سل سنبين تفااس وہ اس ترک اور لائن میں کام کرتے والی ایک بات كاس كويفين بوجلاتها-ماکستانی اور کی تھی اور ان کے میلی وقعہ بین الاقوای فلاتث لينے كے بيش نظر كدرى بھى اور حيا بان بھى ار بورث بدؤی ہے بری طرح رورتی ہی۔اس جاتی مگروی ہے اوگئی۔ "برگر میں مہم نے اقا جاری میڈ کیری میں کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اے کسی دے رے تھے۔ حیا بھے ور تواے جی کوالے کی کوشش كرنى رى ، مجرعاجزى بوكرفدرے فاصلے به جا كھڑى اللين من آب كونهين المانارو على" آفيسركي مولی اور جیک کی جدول میں اتھ ڈالے بوے سکون شاتى راى ئىدى كىدى - こうというとうしょうと ورليس في رهات كالواتفاللي والعالمي اس نے شلوار قبیص یہ سیاہ جیکٹ پس رکھی تھی ويجرتون بين آبرالله ي رقم كري!"وه ي اور دوید مفرکی طرح کرون سے پیٹا تھا۔ بس آج بعنى على كئ او وي عرف الله متورم أتحول اور آخرى روز تفا يجرزى بين دواي مرضى كالباس يخ فاتحانه مسكرایث کے ساتھ حناكود يکھاأورانقى ہے کی اور ای مرضی ہے اکملی ہرجگہ کھومے کی 'بناروک المنك المحال - المالية مين "انسأن كوكن چيز فيل برانخي جب تك كه دو څود بار نه بان كه!" ٹوک ئیٹا آبا فرقان ہالیا کوانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات كے ساڑھے كيارہ بج تھے اوران کی فلائٹ اگلی میج (ایخ فروری کی میج) جاریج کی حاب انتيار بن دي-اے دي ہے اچھي کي والتناروتي إيدة تم خيال ر كهنااس كا!" فلاث میں ان دونوں کو تشتیں ایک ہی قطار میں المان صاحب كودى ح كے مسل روتے۔ طیں۔ ورمیانی رائے کے دائیں طرف جڑی تین كوفت ہونے كى تھى۔جب تك ودواليس ہوئے أوى شتوں میں سے کھڑی عماعة دالی حیا کو کی اور رائے حے روئے جارہی تھی۔اس کے آنسوت جاکر تھے والى نشست ۋى ج كو ورميانى نشست خالى سى جب اتحادار لائنز كي ده اكتاني زاد آفيسران كياس وكياى مزا آجاع حيا إكراس سيف يكوني ويذهم آئی اور بہت شانسکی سے ان کو مخاطب کیا۔ اور جارمنگ سا لڑکا آگر.." ڈی جے کے الفاظ الميذم! آب لوگ بليزايخ ذاكومنش اورك اوهور عرب ك

ے ہے۔ مزید نظرانداز کرنا ہے کار تعلہ حیاتے رخ علی شیم کی جانب موڈالورڈی ہےتے بیزار کاسے میکزیں شیخ کرلیا۔

اس ب پر ستراوان صاحب کی الم ناک داستان عبود مختصرا کی بیگر عرصہ عمیں بحدود اور ان کی بیگر عرصہ عمیں بیرو سے می جو مختصرا کی بیرو سے بیرو کا سیار کی بیرو کے اوالہ میں اس کے الموال کے حکم ان کا کیا گائے کا الموال کی الموال کی الموال کی الموال کی سیار کے لیے کیا تھا کہ میں کا رضو مطر کروا گائی ہم یہ میں کا رضو مطر کروا گائی ہم یہ میں کو مندور میں گائی سام بہ بیرو کردوا تھا کہ بیرو کی الموال کی الموال کی الموال کی سام بیرو کردوا تھا کہ بیرو کیا گائی سام بیرو کردوا تھا کہ بیرو کیا گائی سام بیرو کردوا تھا کہ کیا گائی سام کہ بیرو کردوا تھا کہ بیرو کیا گائی کا کہ بیرو کیا گائی کا کہ کیا گائی کیا گائی کا کہ کہ کا کہ ک

و دولول کرے آلادہ ہو کس میتو بی کام جانے پہلے کے اور پر کھار اردے ملا طاح جے اجہ و آلادہ ہر کھالس نیر عل فرزی مراور الحاء ا جی برائی Sayadiat Samak و فربرہ حیاتے وی ہے کی طرف موالہ الگامول ہے دیکھا۔ ور میان موجود اور کی ہوئی میں آلہا آلا کہ کا میکو اس فوجود اور کی ہوئی میں آلہا آلا کہ کا میکو اس فوجود کار کی ہے۔ ایر اس میتو المیل کیا میکو اس فوج کے اور شرک

کھائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں میں نتا کہوں کے کیا سکواؤ۔" دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھا اور پھر شذیذب می حیائے جھیار ڈال ہے۔

ی میاہے، معیاد وال میاہ۔ "مبت بمتر نتاہیے۔" دہ کمری سانس لے کر دیکھیے یو کر موٹ گؤن

ہو رہیں ہے۔ ''پیلے تو Sayadiat Samak متکواتے ہیں۔ بید رواجی ترک جاول ہیں' سنید چھلی فرائیڈ ہیاز اور کابورے ساتھ۔'' ''جاولوں میں کابور؟'' حیا کو سوچ کر ہی متلی ہونے

"اسشرم اینزیز آلیث بجره آلاس" و بستاه تار سے کصوالے کے محرب کھانا آیا تریا کاول تراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو موگھ کریں اس کا جی حال زاجیۃ

ابندشعاع (17) ليريل 2012

المتدشعاع (174) ايديل 2012

ایک بھاری بحر کم سے پاکتانی صاحب جو اپنے

ٹالیں سوٹ کیس سے نکال کر بنڈ کیری میں رکھ لیں۔

جو تنے ہو تھ یہ ایک صحف ان کی طرف پشت کیے ' عنان شروب برے لقے لیتے مزے سے کھا ا نا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو وکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ رع تق دى ج بشكل ايك چي كے كرى لايمى لون ساطریقه استعال کردما ہے۔ سودہ ڈی سے کا ہاتھ ہوئی۔ حیا بھی دمزا ہو تی تھی۔ اتنا پر مزا کھانا اس نے تفاع اس کے سربہ جا چیچی-آج تك نهير كحاما فخال وه ريسور كان الكائم تمرالا راتحا-بشكل على كرانول فيرتن رك كدي-ودبليز جمعين بير كارؤؤال دين-مين اعدوال تهيريا عثان شبیرابھی تک بوری دل جمعی سے کھارے تھے۔ رتی۔"حانے کارڈاس کی طرف برحایا 'وہ چونک کر عجیب ی خوشیونس اس کے متعنوں میں مصل رہی نے ۔ اگر ہی ترک فوڈ تھا تواے لگا' ترکی میں یا چھاہ وہ ساہ رسمت محلکریا لے باوں اور اونچ قد کا فسلا مشي تعادان في ايك الترات كاروكية الياجي تؤاس كاذا ئيووبس ميس بهي نهيس متلا ياقها ہوئے ان دونوں لڑکیوں ۔ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ کیے جياده ووراتحا-وون وويناركه كرموك-بالول اور بري آعجمول والي خوب صورت ي لاكل جو جيك كى جيول من باتر دالے كوري مى وامرى اسلام آبادے بورے وصائی کھنے بعد انہیں برے چھے اور وصلی ہونی والی اڑی جس نے سو میٹرید ابوظهبي أريورث به أترناتها-وبال يجدور كاقيام تعا لرکے بازو۔ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظری اے دیکھ اور تحريات ول الوظمين ارتے عل کھڑی کے بارزمین کا الحصام ذرابات كرلول مجريد!"ك شايد كان كولائي مين كثاؤ وكهائي دية لكا تحا- زمين كا وه كره انتا ے کے ریسور میں آواز آئی تھی تب ہی رہے موا حسین تھاکہ اس کی ماری بیزاری اور نیند بھاک کئے۔وہ وہ دونوں ای طرح کوری اے دیکھتی رہیں۔ ان موى يك تكس منظوم في ابوظمهي اربورث يدانهول في رمنل محرى يد ے دہ انگرمزی میں مخاطب ہوا تھا عمراب نوان۔ عرا لیند کیا تھا۔ استبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمنل ون میں بات کررہا تھا۔ؤی ہے تو بور ہو کراد ھراد ھرد تھے ے مکرنیا۔ مرسلے۔ کھرفون کیا! کی عرشرید اینڈلاء کے مایج برسول نے حیا کو عرفی وه دولول آگے ویکے تیز تیز علتے ہوے کالگ کارڈ ا کھی طرح سے مکھادی تھی۔ انٹر میشل اسلامک خريدن كئي - ياع يوروز كالتصلات كاكارة خريدا بوغورش میں اسے اس اس کے سطے برس ان کوعرف اور فون يو تقد كي طرف بھاليں-ہی شکھائی جاتی تھی' اور ان کی کلاسز میں الجیزین اور تطارين فون بوت كل تقد حيا في الك الك مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی کیلجرز دیا کرتے تھے۔ كرك بهلي متنول يكارون كالحراق كي كوسش كي محركارة (ميس استنول آرماً مول-"وه اب رخ چيرے تقاكرون كالمام ي نداع السرار ورث والالائة قدرے ریشانی ہے کہ رہاتھا۔"ال شام تک کھریکی استعل كرف كأبيا جر تفاريح مي عن تيس آديا جاؤل كالم تم في حارث كود اكثر كود كعالما؟ أحجما؟ كما كمنا "حیاس بناے کو دیکھوجیے یہ ڈال رہائے وہے

وافی تھی ای کے کام کے لیے خوار ہورہا ہوں مگماشا الاد رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی اس نے رک کر کچے شااور پھر مزید جمنی ہے الاجھا فون رکھ رہا ہوں مرحما!"اس نے کھٹاک ے فون رکھااوران کی طرف پلٹا۔ البوري كراز!" بمشكل جرب يه بشاشت لات ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگائے لگا۔ مہلی ہی کوشش كامياب موكى وشايد كارد كوالنا يكورى تقى-و کیجے!" ساہ قام نے ریسور اس کی طرف برسمایا۔ مران ہے جث كردور جا اگيا۔ "ابس ایک ایک من کی کال کریں گے۔"حیا نے ملاتے ہوئے ڈی ہے کو سیسیہ کی۔ طیمان صاحب نے پہلی ہی تھی پینون اٹھالیا۔ "ووجب بولی که شیس التبه کتناروتی ہے۔" "جي جي ايا! وه حب مو جي ہے-" اور مجر جلدي جلدی ای خریت بتاکر فون بند کیا۔ وی ہے نے جسی بشكل أبك بي من كريات كي بعد من بقيه رقم ويمعي توبيشكل أيك بورواستعال مواتفا باتي جاربورو كالبيلس الجمي موجود قعاله ودنول اين مجلت و لنجوى يه خوب چیما مل کداب ابوظ ہے سے نظل کر تو وہ کارڈ کی کام کائمیں تھا۔ حیائے اے اپنے کولڈن یاؤج اب الهين ايناسامان لينا تقاروبان بهت عائزز چل رے تھے ہر ٹائر۔ بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رمح في آرب تھے۔ انہيں قطعا"علم نہيں قاكم الناب الأسان الماسين وہ دونوں بدخواس می ایک ٹاڑے دوسرے کی طرف بحائے لکیں۔ ڈی ہے کو تھوڑی در میں ہی العندے استے آنے لکے اور اس کامالس چول کیا۔ بھی حیاکوایک جگہ اینے ساہ سوٹ کیس کا کمان گزر تا میں کد حرجاناہ؟ کیوں جاناہ؟" توں ڈی ہے کا ہاتھ مھیج کراوح بھائتی مرقب ہے رکھنے یہ وہ کی اور کابیک تکا او مجی ڈی ہے اسے

بحورے تھلے کو پیچان کر طاتے ہوئے ایک طرف دوراتی عمراس یے سی اور کانام درج ہو یا۔ الحاجاة اوراب يدكو كمال = وحويدس؟" وي حے نے ریشانی ہے اے دیکھا۔اس کاسانس وهو تکنی کی طرح جل رہا تھا۔ حیاتے بمشکل تھوک نگا اور ، چرے یہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑے۔اب پیج الوى باليس آج زندگي بيل پيلي وفعه جهازيس وى بى نى دىدىكى اس كاجرود كما كراني تشلى ای کے سامنے پھیلاتی۔ "باته ماردا بي بهي آج پهلي وفعه جماز بين بيخي حیائے زورے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ مارااورووٹوں ہس بڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائزز کی کسٹ نظر آئی ' جس بہ ہرفلائٹ کے محصوص ٹائر کا تمبرورج تھا۔ فهرت و فيه كردومث من يل بنامطلوبه ثائر فل كبا-سلان لے کر حیااتی تھک چکی تھی کہ جب ڈی ے نے وہیں ایک جگہ جیکتے فرش یہ بیٹھنے کو کہا تو دہ اپنا سارا کرہ اور غرور بالاے طاق رکھ کروہی تصن یہ بیٹھ اے بیکز کے ساتھ وہ دونوں اب بزے ے فرش یہ جینصیں ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں اور اردگرہ میڈب منفیس لوگ جرت سے ان کو دیکھتے ثرمنلون عروروازان كولمي اس ميس بحي عثان شبرسائد ہی تھے۔ اپن داستان حیات فراموش کرکے دوابان کی طرف متوجهوے اوران کاانٹرولو کرنے "كون ہو؟كمال سے آئى ہو؟كيول آئى ہو؟ تركى

البنامة شعاع والمالة الربيل 2012

"سبائل إسبائلي يوغورشي "انهول في اتي بلند

المندشعاع 100 إيديل 2012

ای ڈالو اور اور اسے کہنی ماری و حیاتے بلیث کر

اروں گاہیوں کا تظام کماجوے باربارا کے ای

بات مت د برایا کو علل عورت اسطین سے اس کی

ولى دلى عى آواز بلند موئى- "بالمعيرى ياشا عيات

آداز بین دہرایا کہ آگلی نشست یہ جیٹھی ترک خاتون نے کردن موژ کرقدرے اونچے ہو کران کودیکھا۔ اساعی ایس ے آکے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کے جو حیا کو سجھے نہ آئے جوابا"عثان شبرصاحب نے اپنی بھاری بحرکم آواز بیں کچھ کماتو وہ خاتون قدرے کڑ پرطا کروائیں رہ خ ريك "آپ نے ان كوكياكما؟" حيا نے كڑى نگامول سے و حجه نهيل عم بناؤ ميه ياكستان ميل والدين الشخ آزاد خال ک ے ہوگئے کہ جوان بچوں کو الملے زى جي ري ؟؟ "اكي مين إن بم وراكوب ب بم ود استوديش بن اور بالى فيكلفي ميران بن جوود روز بل رواند ہو بھے ہیں۔" "خيراب اللي جاري موتوخيال ركهناك..."اور پر ان كاوعظ شروع موكيا- فماز ردها كرو ٌ قر آن ردها كرو ٌ رده كياكرو كي بولاكرو الله ع دُرو عُرض بروه بات جو سنے کی تربیت کے وقت انہیں بھول کئی تھی اب اجاتك ماد آئئ- حيائے قدرے جمنحلا كروخ كيم دوسرود بح کوئی کے اس یار یے بہت ع ... ده رفسول منظر صلنے لگا۔ مرمرا کا سندر اوربال اور برف بول سے علی جاور سفیدرونی کے گلے تیرے ہول وہ اس منظر تے تحریل کھوٹی جلی گئے۔ جان عندر کاری اس کے قدموں تلے تھا۔ "بير ركه لو-" اعلان موفي لكا تو نمايت زيردي عنان شبیرنے اے اینا وزیٹنگ کارڈ تھایا۔ اس یہ میرے کر میل اور آف کے میرز لکھے ہیں۔ بھی كبھاريس كھرية نہيں ہو آاور بھي كبھار ميراسيل بھي آف ہو آے اگر آفس کے مبرید میں بیش ملا ہول

میری سیرینری کی تصولیات سے بچتے کے لیے

والريك ميري رائيويث المكسشينشين والل كرناوه

ہے 14 مینی چوہ اکو تک میری اور پاکستان کی باریخ پیدائش چوہ اگست ہے۔ رکھ اوا موردت پر عش ہے۔" علی شہرے بشکل جان چھوٹ دی تھی۔ ان کو

عمل عميرت بشقل جائ بجون درق عي ان لو مي كال كما يا دوارها قات كا اصورى حاك لي سوان روم آخ انجر كم الان كريت اصرار به اس في المات اختر من المرافية ورجي ركا الا المات اختر به المحدد بي بورش علم بواقة البته جو طف واقع تقاب إلى ورية كالمات بالمات البته بو بات بيت معلم محى دوير محمد بي كم احتران وأيا كا واحد شرب بحود فطول لولا المهم يوب ورائيل و التيل كو دهم تقي اكم يوب ورائيل من المواقع الم

دوول جب السيخ ممان في زاليان و يصفح السياس لا مدى فورم نے ارکان ان کو بل سے جو انہيں ليے السف ميں المجموع المسام اللہ مترک اين بني او مجى جو بالفوس المجموع المشامة من كابت شيال رمنتي تمى۔ دودولاك سے الاستاد روشنانی۔

" چنالی نام تو ادارے بال نجی ہوتا ہے معود عبدالرش چنالیہ "حمالہ ہے اقتیار موجا۔ "اسلام کے " ویدم کر جی کی ادراجزا ہے ان ہے طب چنائی نے ان میں بچنر کے لیے

سے اہم کا کی انقلار کردی ہے۔" "کے اہم کا کی انقلار کردی ہے۔" "جنگی بردار کیونی وا دیں۔ بست پاس کلی ہے۔" جا کی طرح ڈئی ہے جمکی بیاس سے شاہ حال سمجی۔ جنتائی نے مراثات میں مالدا اور است کے

ہے۔ ''حیا کی طرح ڈی ہے جی بیاس سے بیا حال محک پیشائی نے سرائیات میں ہلایا اور احت کے ساتھ سلمان اٹھائے لاکھ کیجرورونوں ان کے آگے جلتے ہوئے اہرکی طرف بڑھ گے۔

ہے مد مهمان نواز قوم کے اس سپیت نے ان کہ پائی کیوں ٹیس پلولیا 'یہ معمادہ ساری زندگی علی ٹیس گرکئی۔ قوی امکان یہ قائل کہ انگریزی کئرور تھی جس کے باعث دوان کا دعا تھے شہر ریا تھا۔ باہر نگنے ہے خمل آموں نے ایٹی ارقم ترک لیرالار باہر زش تبدیل کردائی تھی۔ آئیک لیزا یا کستانی چین باوروز میں تبدیل کردائی تھی۔ آئیک لیزا یاکستانی چین

دىك كاتقالورايك يوردايك موچيش روپ كار "قفضى فائيسه ون نوششى فائيسه فضى فائ دن نۇششى فائيسە" دى سے زېرلىس كرنسى كارما

"فضفی فائیسے دان فونسٹی فائیسے فضفی فائیسے
دان فونشی فائیسے "ڈی ہے ڈر لیس کر ٹسی کی البات کا
حساب لگا کی در دان کی ہے۔ اور کر کہا ہم آئی گی۔
ار پورٹ کا دردان کیا تھی سموری کی المی ہے کہ
پٹرول میں مستحق خوان کو تحد کرتی امری کا استقبال
کیا کہ چند تھوں میں جیا کے ہوشٹ نیلے ہوئے گئے۔
پیمال مری ادر اور پیری مور ترین ہوائے گئے گئے۔
سمارہ موائی روی گی۔ جائے ہے اختار ماذر سے ہے۔
سمارہ وائی روی گی۔ جائے ہے اختار ماذر سے ہے۔

مروجوا بال روی گئی۔ حیات باقتیار بازدستے لیٹ کے وہ طفرے کی تی۔ ان کا سامان خاسا دن اور بے تماشا قال، وزیل لاک سرکی رنگ کی بائی السیش بھی درکتے رکتے

پائٹ کے شہر تباقت نے بنایا۔ انہاں وارٹ ہے کہ جو بھی اناترک اور پورٹ ہے انٹیل آنائے ہم اے سے پہلے اعلان او الاب انساری وسی اللہ عد کے مزارے لے کر جائے بائی۔ اس سے اس کا تری میں قام انجا کرتا ہے۔" الاب اس سے اس کا تری میں رائے لگا تو ڈی سے نے

سرگو گئی کی۔ ''حکرمیالیہ تو تؤمیر ہی اور شرک ہے۔'' اس نے زورے کہنی ادکر ڈی ہے کو طاموش کرلیا بھرائدر بیٹھنے ہوئے کی آواز میں کھر کلا

"میزبانوں ہے اس مردی میں بھٹ کی اؤدہ حمیس میس چھو گر سے بیا تیں گیا گل اس کے کہ تجدیہ کر بڑی مولی اور آئندہ ترکی آئے والے سب سے پیلے تسدارے تجدیہ تختی زیارے کیا کریں گئے۔" احت کو فیلی جمالی انگریزی آتی تھی' مودہ سارا راستہ کردہ پیش کے متعلق بنا کا ریاد جیا کو اس سنز اسے سے دیجی نہ تجی موسق چیزے کھڑی کے کیا ہم

یے گئے۔ وہ جو امری ظنون والی ایند ویالا شاروں کی آس الگ شخص می قدرے اوس ہوگی کیونکہ احتیال خریم عمل آولوں لگا جسے امرام آبدہ و آبستہ آبستہ خور کرنے محسوس ہواکہ نمیں۔

دو واقعی یورپ تعله وکالوں کے چیکتے شیٹے 'صاف مولیں''مقبل ایاس پی چرتے اوگ ڈکائوں کی چیس اور دوختوں کے اور پری برف اور موک کے کنارے چیسی برف کی میس کو اسٹو کھاس ہو۔ جیسے بات یہ گل کہ اس کمراور مردی میں بھی '

ترک واکیل پڑے موے منی اسکر ٹس میں گھوم روی تھیں۔ "خود اکرے ڈرات برف نہ برے " چنتائی نے موڈ کالے ہوئے ایک تشویش تقادیا ہر پھیلے برف زار

پودی۔ "ال إخدا كرے وات واقعى برف نه برے۔" احت نے اند ك

حیادور فی بے لیے ایک دو مرے کو دیکھااور پھر فی جے آہت ہے اردو شی بریرائی۔ "ایویں میں بڑے 'خودو پر قسیاری و کھو کی کر آئیا ہے ہیں 'ہیں و دیکھنے دیں۔ اللہ کرے کرات پر ف مگور بڑے ' 'ہیں ہم آئیں۔''اور جانے دل بٹریاس کی بائیری ویڈ اسٹرین کے اس پار اور پھی شہر کا انتقاء و کہائی دے مہا تھا۔ آگے فیال سمور بریر دیا تھا اور اس کے دو مرک طرف استول کا ایشیائی حسد آباد تھا۔ دو ٹیں حصول کو آیک تھیم اشکان پارے جو ڈر کھا تھا۔ دو خود کا کہائیا۔

المعلق المعلق المعلق المستقبل كورميان المراح من المعلق ال

بھر ہم آہ مزارہ جارب تے بولہ یوریوں جے بی شرک مجرل جور کرے کا مقدد ؟" قریب آتے ہل کود کے کر حالے جرے ہے پوچھا آئیو کا بلے کا اس طرف ناطوین شرقانہ سرح نے بل جور میں کرنا اس کے قریب ہے۔

کی کوافیات ہم دونوں پران سے چلے بائیں گے ، آگے مزار تک آپ لوائی نے لے کر جانا ہے » چھائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احت

ابند شعاع (179 ايديل 2012

المناسشعاع (1/8) الربيل 2012

ابلاک کول کرا ہرنگل رہاتھا۔ حالے اس خوب صورت اوٹیے بل کو دیکھا اور سوچاکہ دوسکتے ہرس ای لی ہرے کر را ہوگا۔ تنی ہی وفواس نے مندورس کے کھیا نیوان مواند کی ہوتی کا تھے کہ اوٹا کہ ساتھ کے ساتھ کے انگراکی اس

کارفس کے اوالا در سوائی سے کم کی ولیائی کی آنجوں میں احتیال کی سفید کھائی می رف جی ہو کی یا مرم کے پائیوں کا جو تی ہوگا؟ اور کیادہ بھی اس سے لیائے کی جائیں خال پہلی کا اللہ جسے مرم اسکے سندر میں اور سرکر کی تی بھی متنی کی طرح ہولے سات

کوئی کے اس پارے ایک دراز قد لڑکی کارگی طرف چلی آری می چیزے کے گرواسکارف پیٹے اور بلیج چیز کے اور مخمنوں تک آنا مفید کوٹ پیٹے اور کوٹ کی چیوں میں ابھے ڈالے مرتبطائے چلی آری محمی اس کی وقت احتمال کے مورج کیا طرف سمزی

ادر آنگھیں یو جمل یادلوں کیا اندام سرنمی تھیں۔ وہ لڑکی ان دولوں ترک لڑکوں کے پاس چی ادر مسراتے ہوئے چھائی کے ابقہ سے جائی ہا۔ رحمت چھے کھڑی ہائی ایس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لئے ڈگالہ وہ لڑکی اپنی فرم مسمرا ہے شک ساتھ سربالڈی مخل گئی۔ چھروہ دولوں بچلے نے ادروہ لڑکی کار کی طرف آئی۔ ورداؤہ کھولا اور ڈوائیو تک میٹ یہ بچھے کر کردان چیجے ورداؤہ کھولا اور ڈوائیو تک میٹ یہ بچھے کر کردان چیجے

"اسلام علیم اور ترکی میں خوش آمید..."اس کی انگریزی ششته اور انداذ به حد نرم خداجیانے محسوس آیاکہ ترک السلام کے بجائے سلام علیم کئے تعد

''وعليم السلام'' حيات اس کا برجعا ہاتھ تصالق اے لگا'اس نے انتازم ہاتھ بھی نمیں چھوا۔وہ ہاتھ نمیں گویا مکھن کا کلواتھا۔

المرام الله فورے میرا تعلق دوی قوم ہے ہے۔ میں سابقی ہے موٹل سائنس ایٹرا کینٹرنگ میں ایم ایس کردی ہوں۔ اور پورٹ پر آپ کو لیٹے کے لیے بھی تھے ہیں آغاقہ انگر میں کیس کی تھی گئی تھی '

اس لیے نہیں آ سکی بہت معذرت "اس نے کار واپس موڑوی تھی-

"حياسلمان-" "خديجرانا-"

ان کے تعارف کو بالے نور نے اپنی مخصوص مشراب کے ساتھ شا اور سرائیات میں بلایا۔ وہ واقعی نور کا الدیجی۔ وطلی دو کی جائدگ۔ "اب بم انساری تحکہ جاربے ہیں۔" وہ امٹیرنگ

و ایل عمات ہوئ کند باری میں۔ وایل عمات ہوئ کردروں میں۔ "محلہ ؟ اردووالا محلہ 'حیا!" دی ہے نے دھرے

ہے سرگوشی کی۔ ''شاید ہتی ہو گئتے ہیں کہ اردو ترکیب آگل ہے' تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رنا نمیں لگا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے آگال ہے تھی کے معنی '''

لگلاہے جس کے متی۔" "لکر کے ہیں!"دی جے چیک کرفقرہ کمل

" "ايوب سلطان جامعه" كے بيرونی مازار كا عام انساری كله تھا۔ بدرش مت كوك اور بر سوائرے بيتھے كورز واقتول لوكوں كے درميان بمشكل راست بناتي اسمجير كے احاطے سك مختجی بمشكل راست بناتي اسمجير كے احاطے سك مختجی

والحلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاہر میں

ر کھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج قالہ واجوز کا سمہ سریاں میں میں میں میں میں

الاین آگر کسی کا نام جمان ہو تو وہ ترک چوں میں اے کیے کشے گا؟" بلا اردواس کے بدل ہے کا اللہ پھر فراس گرونا کرڈی ہے کو دیکھا۔ وہ زرافاصلے کیو تروں کی تصادیر کھنچ دری تھی۔ اس نے مٹیس ساتھا۔

اورا الرواکر ای می کودیکه اوروزا فاصلید کیوترون کی اصادیر محتی دری محی اس نے میس ساتھا۔ ور مشار درست بن میں پیچنگ کرمید همی بورئی اور مشکر اکرمیچ کرکے بتایا۔ (CIHAN) الاوالا الاس نے خفیف سام برجوکا سیسی وہ اے کیس بک بید میس ما انسان اس کی مسال کلیکر کے

ئیں یک پہنے میں القادوان کو Jihan کا کہ کر دموندنی ری محرود تو اپنے نام کو Cihan کھتا ہوگا۔

کی صاف سخری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکائوں کے دورازے کھلے تھے۔ آگے کرساں میزس چھی تھیں۔ اور گروہست اشال کی تھے۔ موڈ کسے کناروں پے کھلے جام کے شمل رہے تھے۔ گر دوہ و تکنے نہیں تھے۔

حیا کو بھوگ لگ رہی تھی اور دواب اس سنرنامے سے بور ہونے کی تھی۔ بیشنگ وہ جیوں اس رش مارے محلے تعلیم-

خاندان کے کروارے ہیں۔" جب دوکار میں اوسٹورس کے لی پرے گزرری تھیں آبال نے بتایا۔ کھانے کا من کر اس پہلی میزاریت ذرائم ہوئی۔

میزیان خاندان کا کمراسیول کے آیک پوش علاقے میں واقع قبالہ کشادہ مرک خوب صورت بھوں کی قبار کا درنگلوں کے ماہتے جرے جی برف ان کے اسکالر شپ کو آرڈی گیز نے چند ہاتیں ان کے اسکالر شپ کو آرڈی گیز نے چند ہاتیں

ان کے امکار شپ کو آوڈی گیرنے چیز ہاتیں اہیں ذہن قشن کو اوی تھیں کہ ترکی تاریخوے گھر ہے باہرا کارنے ہیں گھاں یہ میس چانا اور اما تات گوفت ترک شاندان کے برے کا اتھر چو مزاہے۔ ''اس کی ضرورت نمیں تھی۔اس تکلف کوریخ

دو۔"ان دونوں نے گھر کے دافعی دروازے کے باہر بچھے میٹ یہ جو کے امارے آواندرے آئی وہ مشقق اور معرضاتان بھار ایمری خطی ہے بول تھیں۔ بیشدون کوئی اصول نہیں ہوتے"اسلام علیم اور ترکی میں خوش تدریہ۔" خوش تدریہ۔"

و کی اسواول کی اسواری میں ادارے کے اسواول کی اسواری میں ادارے کے خرجے '' حیات کا باتھ قال اور مرح کان کا باتھ قال اور مرح کارک کا باتھ قال اور مرح کارک کا باتھ کی برخ دو تی ہے کہ کا اللہ اللہ کا برو خوش ہے دکھا آلا اللہ کا برو خوش ہے دکھا آلا اللہ کا برو خوش ہے دکھا آلا کے ایک طرف میں اس کے برح کا اور کارک کی برح کی اور کارک کی برح کے اور کارک کی برح کے برح کے کہا کہ مرح کے برح کے اور اللہ کارک کی برح کے برح کے

ر من کرک کو کافرش کلای کابنا قل لوگ روم کے فرش پر بہت خوب صورت قالین بچھے تھے وہا ہے روم ہاتھ دھونے آئی قور کھا اوہاں میں اور فو ڈی وغیرہ میں تھے بلکہ ایک طرف تطار میں تل کے تق الدیتہ باتھ روم کے فرش پر مجمی رکزوائیدان) اور کاؤج بچھے شعرے میں انگیزا

ودایس آئی توڈا کنگ بال میں کھانا گایا جارہا تھا۔ ڈی سے جھک کریا دیے مرحوراللہ کی چھ سالہ فواس عروہ ہے کچھ کمہ روی تھی۔ وہ غین خواتین یہ مشتل چھوٹا ساکنیہ تھا اور چونکہ وہ دونوں اور کیاں تھیں عو بلے نے ایسے ترک خاندان کا چھاؤ کیا تھا، جس میں کوئی مونہ ہو۔ ای بل سنز عبداللہ صوب کا برا سایا الا اینے اسے آئی سے الے ان کی مستعدی ہے وہ کردارتی

اسم کیا کدری تھی جمہارا یہاں کوئی رشتہ وار بھی ہے؟" انھوں نے سوپ کا ڈو نگا میزیہ رکھا۔ حیا ہے ایک نظراس ملفوم کو کو گھا۔

"جی۔۔ میری پھیھو ہیں ادھر۔" دہ سوپ کو وزویدہ نگاہول سے دیکھتے ہوئے ہوئی۔

"كون ياشا؟" ۋى جے نے الجھ كر مسز عبداللہ كو "وہ معینی کا ایک استظرے پورپ سے ایشا اسلمه اسمكل كرياب اعتبول بين اكريزيا كايجه بحي لايتا وحائج تواس مين بإشا كاباته مو تاب يوسفورس كے مندر من ايك برارہ بي يوك اوا اس جزیرے پاس افیا کاراج ہے۔" "اور میری مام کوخواب بہت آتے ہیں۔"ان کی بنى نے خفلى سے ان كود يكھا۔ "يه لوكيال مجهي بن ميري عقل مراساته چھوڑنے لگی ہے۔" "ناکل محک سجعتی ہیں اور ایجیج اسٹوڈ مٹس! كان كھول كرين لو-" إلى في تدري تعملاكر مراغلت کی۔ 'استنول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے سے سب کھیلوعورتوں کے افسانے ہیں۔ یمال كونى بسارتي استكار شيرب وونول الرك الوكيال أفي تنبئ بات خم كرك ا سوئٹ ڈی کی طرف متوجہ ہو چکی تحییں۔ غدی بھی ان کی باقل یہ مطبق ہور تشکریارے کھانے لگی تھی ؟ مرحیاتے حلق بیس دہ مشکریارے کمیں انک سے ابوظهیبی انثر فیشل ار بورث به اس نے اس حبثنى كے منہ سے باشا كانام سناتھا۔ وہ نہايت مصحل ساای ہوی ہے عربی میں بات کر رہاتھا۔ اے مٹے کے علاج كاذكر باشاكے كمى كام كاذكر عصر كم طنے كاذكر عرشايدوه كني اور كاذكر كرربا بواور دافعي ترك كمريلو عورتول كے افسانوں كے مركز باشاكاكوني وجود شہو-الوداعي لحات مين جب باتى س آتے تكل حكے تو مسرعبداللہ نے وحرے سے حیا کے قریب سرگوشی " لوكيال اين استنول كى رائى نيس من عتير-الميس اس ليجال كرم كرائم عدر في مواور خوب صورت بحی ہو، خوب صورت او کول یہ عموا "ایے لوك تظرير كان المراكة

ے خیب ؟" مزعمداللہ نے بوجھ ہی کیا۔ ملاؤ کا "SITISTIPS" یالا بھی ختم ہوچکا تھا اور ہم پاکتانی میزانوں کے الموراس مرى عدوم الواكافذ فكال ر علی وہ اے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی میں الے کو تھا۔ ہالے نے ایک نظراس کانڈ کودیکھالور میں۔وجہ ان کی خلوص کی کی نہ تھی کیلئہ شاہر ہی عراثات من مربلاديا-ودكل مين ملوا دول كي تميس ان ع كمانا شروع ان كاطريقه تحا-ذى يح في واكرات ديكما-ب كمانے کرو۔ اس نے کاغذوالیں حیا کی جانب برمھادیا۔ مائير دوك كرات وكلحف للمنتق الذي ح ايم وافعي تركي ش بحوكون موس ك حالے میر کے آوے اپنایاؤں ڈی ہے کے ایں ملغوبے کی شکل تو دیکھو بچھے تو پھرے سملی ہور ہی ے"حاجرا" مراتے ہوئے ہولے ہوات "قَيْلَ فِرنْكُ كَيْ مَا كُوبَي مَعْقِلَ وجِينَاوُان كُو-" بولى-مزعدالله نا تجى اعد عما-ود میں وب دراصل حیا۔ حیا بہت " ہے کہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اے ۋرىوك بىل المرك كرائم بىلىدۇر للكاب شرمند كرياب "دى ح نے جلدى = رجاني اوريه ملى دفعه اللي يورب أنى بي توبد يو تعديق ب ارتے ہوئے میز کے تی اس کا پرزورے کاا۔ ك اس اعتبول من عارا أركنائرة كمنلز عالة المن فكريد "مزعدالله مكراكمانافيل كي واط الله المارد ع المان حافقت عرفكا عالب كائي رى ووفال سوب دراصل سرخ مسور کی وال کاشوریه تخااور ہائتہ ان کے کھر آئی تھیں اور انہوں نے میز بھردی اردد جيسي ترك مين اسے جورب كتے تھے۔ وہ ذالقے عی کیر بھی اس کے کرے حتم ہوتے میں نہیں میں شکل سے بردھ کرید مزا تھا۔ چند کھوں بعد ہی دو نول أرے تھے۔ اے بے حد بچھٹاوا ہوا۔ وہ بات اكتاني المحيج اسلود تمس كي برداشت جواب دي سنمالنے ڈی ح کی بے عدممتون می والطعا" تهين التنبول بهت محفوظ شرب" محالي آنوالي-" سرخ بالوں والی اثری رسان سے بولی- « یسال کی بولیس "اورش مرنے کے قریب ہول۔" اليے لوگوں کو تھلے عام نہيں پھرتے و تی۔" وروقت مسكرابث جرول يه عائم محجد بحرراى "بالكل \_استبول مين قانون كي بهت إسداري كي ض ۔ زک خواتین بت مرغبیت سے سوپ کی حاتی ہے۔" کم لے نے نائید کی۔ سزعیداللہ خاموتی ے عنی رہیں۔ان کے جرے یہ کھے ایسا تھا کہ حیا جور ختم ہواتو کھانا آلیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر يد مزا- أيك جاولول كاليادُ تقا- ياكتان عين يلادُ كُوْبِ جب إلى توراتنول كى ثان من ايك تصده راء كاوريش كالم بولاجاتات مريمال ات كرفارغ موني تومنزعيدالله في كهري سالس لي-تلے زر کے ساتھ بولا جا یا تھا۔ بلاؤ شکل میں ایلے "خدا کرے متمہارا واسلہ بھی عبدالرحمان پاشا ے نہ رہے۔" جاولوں سے مخلف نہ تھا۔ ساتھ جنے کاسالن اور مرعی کی کریوی میجورین کی طرح سی-حانے وظرے سے کاٹنا والیں بلیث میں رکھا۔ وہ ڈمڑھ دن کی جھوکی تھیں اور اور ہے یہ بدمزا

١١ الميد شعاع ( المال 2012 الريال 2012

حانے جونک کرانیں ریکھا۔ان کے جھربول زن

"وه وافعی ایناد جود رکھتا ہے وہ بالکل سن می ہوئی

كيا افوابول كا خوف مجسم صورت مي ان ك

ثام كالع كري وري تقي جبود ما يكي

تونيورشي بخيس-ساجي امراكي جامعه محى-وبال جار

ماہ کے ایک سسٹری فیس بھی دس بزار ڈالرزے کم نہ

تحى-شىرے دور عمضافات مير اواقع وہ تدرے گولائی

مل تعمير كده ممارت بهت يرسكون ي د محتى تحي-

چونکہ وہ جگہ استبول شہرے قریما" بینتالیس منٹ کے

فاصليه محي أس لي سائلي شرف اسكار زمين

ہوتے تھے۔ ان کے تمام طلبہ و طالبات بشمول ہالے

نورجے لوگوں کے بجن کے گھر استنول میں ہی تھے '

اونوری کی عمارت سے دور رف سے باکھ

مدانول من أيك جكة توريعة ويافطية الأكاثار تي

لفرى محس-ووان كے ربائتي بلاكس سے الكريزي

حرف ایل کی صورت کھڑی تین تین منزلہ عمار تیں'

جن کے کموں کے آگے بالکولی بی تھیں۔ چو کمرے

"تمارا كرادوسرى منوليه ب-"بالے اس

الل كي شكل كابلاك جس كوبالي في كه ريى

می کے یا ہر کولائی میں چکر کھائی سر حیاں کھے آسان

تلے بی تھیں بواور تک لے جاتی تھیں۔ اوے کی

ان سیر حیول کے ہرود زیول کے ورمیان خلا تھا اور

أيول يد برف كى مولى = صى- دراساياوس عصل اور

آب كالناس كيين عي المانك

كاسالان كارى تكافت موت بتايا-حيااوردى ي

الل كالك لكيرية تفي اور تفدو مرى لكيرية تق

دوسرابيك تحسيث كرلاري محين-

الل مين ريائش يذر تق

سائے آگیا تھا' یا ان کی عقل واقعی ان کاساتھ چھوڑ

چرے۔ جاتی بھری ہی۔

ابنادشعاع والا الرسل 2012

كحان مزر حالت فراب كررب تق

"فديج المهاري دوست بحصر لحد بريشان لكروى

ايك وم يور عبل من الناسانا محاكما تعاكد كافتاك

كليج عظراني آوازب ني

ومال کوئی شیں قا۔ پھریاب سمرے جلاما؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے گئے۔ وحركة ول كے ساتھ وہ پلى اور زينے اتر نے كلى ب تبہی ایک دم تھاہ کی آواز کے ساتھ اوبر کوئی دروازہ بند ہوا۔اس نے چھرین جانے کے خوف سے پیچھے مرد كر شيس ويكهااور تيزي سيوهيال بيطاعتي على آخری دے ہے از کرای نے جے بی برف زار يدر كها اور بالكوني بين جلمالب بجه كيا-باہر زور و شورے برف کر رہی تھی۔ مان مردی برف سے اس کے قدم پھلنے گئے تھے۔ سفد سفد گالے اس کے باول اور جیکٹ ۔ آتھبرے تھے۔ وہ کرتے بڑتے ڈی ہے کے بلاک ٹی ٹو کی طرف بروہ رہی تھی۔اے پہلی دفعہ اپنی اتلی گئی کسی دعا۔ پیجاتاوا الصيكارا مواقعا الكاش إلى يرف نه رول " لى توكى دومرى منظى كى بالكونى مين ده دم ليخ كو رك اے سزل باد سى عرفررے كالمبر بحول حكافقا۔ على بوك بند سم الكرية بن مين في المين اس نے ہونٹوں کے کردیا تھوں کا بیالا بناکر زورے سنرکی تھکاوٹ کے باعث برانگا 'اور سنو۔ '' أبك دروزاه جهث كالاادر كي في اتخد ب يكورات الدر فينجا-سوچى تخى-المرتم ومن مزيد الفركري وي مريكي بوتي حيا!" دي ح بھي اس كي طرح تنمااور خف زده لگ ربى مى مراباس كرے ميں آكر حيا كاسارا خوف كرى سے الحى- أيك نظر سوكى ذى ج يه والى ا ثان چھوہو حکا تھا۔ ووسرى اے زر استعال بنك يہ جو دوبارہ سے بنا الورد مت المهار العلي الواتي مول المحصاتا سلوٹ اور شمکن کے بنایا جاچکا تھا اور جس یہ ترک فَقَاتُمُ اللَّىٰ ذِر رَبِّي ہوگ ورنہ میرا کیا ہے میں تو کہیں لؤكول كے اعتاد كے خون كے جانے كى كوئى نشانى باقى بھی رہ لی ہوں۔"وہ لاہروائی سے شانے احکار ہولی يه سي اوردروازه كلول ديا-چرے افتیار جمائی ردگ-"مُردُی ج! مِس سوؤل کی کد هر؟"

'ان تين خالي برُدنيه كانتے بيتے ہوئے ہن كيا؟

الكيالي حكافاك ترك لوكمال

وہ فریش ہوئے کے لیے اسمی اور دروازے کی طرف بردعی کار باہر سیں ماتھ روم و عویدے ابھی اس نے وروازہ کھولا ہی تھا کہ دو کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازه كهلا اس مي الكالوكايك المحاع تكل ربا

اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مفعل

كراز باسل مين لؤكا؟ أكريا كنتان مين بوتي توبقية" ری سوچی مرب بات توساجی کے پراسیش میں رہھ چی تھی کہ وہ مخلوط ہاشل تھا۔ البتہ آیک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افرادی رہ سکتے تھے۔ وهبدول ي بوكرواليل كرى \_ آييني

سامنے والی دیواریہ آیک سفید اور سیاہ تصویر أوردان محى بهل سے بنایا كيادہ خاكد ایك كلماؤے كا تھا،جس کے بھل سے خون کی بوئدس کر رہی تھیں۔ خاکہ لے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ س خریک سے بنایا کیا تھا۔

اس نے بھر بھری کے کردو سری ویوار کود کھا۔ والالكالى كي جرع كالإرتك فيل عبنا فاكد فركا مواتحا- وه تكليف كى شدت ٢ أعلين میے ہوئے تھی اس کی کرون۔ چھری چل رہی گی اوراوهرے بحر ملے من خون کے قطرے نیک رہے

وه مصطرب ي المحد كحرى ولي-ان تصاوير والي دلوار کے ساتھ کے میک کی میزیہ بہت ہے جا تواور چھریاں قطار میں رکھے تھے۔ ہرسائز اسم اور ہر دھار کا جاتو بھن کے لوے کے بھل مدھم روشنی میں جي جي ري تق

ووالك وم بت خوف زود وكراير كل-كوريدور من اندهرا تفادور نيح برف ع وعظ مدان دھائی دے رہے تھے۔وہ تیزی سے سرمیوں کی جانب برحی عیے بی اس نے پہلے زینے یہ قدم ركمااور چست لكلب ايك دم جل المحا-وه تحتك كرركي اور كرون محمائي- كوريثرور خالي تها"

وەنتنون كرتى برقى بمشكل حيا كاسامان اوبرلائنس-"كرالة الحاے" تم يمال روں كے؟"حاتے بالے کی تھائی جاتی ہے دروازہ کھول کر دھلیلا تو ب اختيار ليول المكال

الهم شين ا مرف تم اكو تك فدي كالماك لي أو ے۔وہ جوسامنے ہے۔ اس فالقی عدور برفیلر ميدان بن بن عمارت كي جانب اشاره كيا-وكليامطلب عين ادهراكيلي؟" وودنك رو كئي-

البحديين تم دلواعتي ہو آفيسرے کمه کر-اچھي تم آرام کو مرکم بی جاراتود عس موتے ہیں۔ مر استوونت كي تيلي فون ايكسشينشين اس كي ميزيه موتي ب- آج كل چشيال بي اكثرطاب علم اي كفرك ہوئے ہیں۔ تمہارا کراخالی ہے محرتم جاکرانے بیڈیر ای سوتا او کول کے بستریہ کوئی سوجائے تووہ بت را مانتی ہیں۔ کوئی سئلہ ہو تو میرا بی فور میں ہے اوے ؟ استراک دوبولی توحیائے سرمال دیا۔

دی حے بے جاری سے اے دیکے اور بالے ك مراه سرهال ارت كي- "اك! سنو"اس المارت كے يتھے كيا ہے؟"كى خيال كے تحت اس تے نکارا الے محراکر بلی اور بولی انجنال!" پحروه دونول زيخ الركس

حياف اندر كرے يلى قدم ركھا۔ کرا خوب صورتی ہے آراستہ تھا۔ ہر دبوار کے ساتھ ایک ایک ویل اسٹوری بینک رکھا تھا۔عموا" الے پینکسی میں نچے ایک بٹر اور اور بھی ایک بیڈر ہو آے مراس میں سے بری می رانشنگ عیل بی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی ' جمال أيك آرام ده بير تحا- ميزيه أيك تلي فون ركها تقا-وه جارول دينكس كوديكستي است نام كي ميزكي كري

وه ایک تھکا دیے والاون ابت ہوا تھا، مراجی وہ محکن کے بحائے عجیب ی اواس میں کھری تھی۔ بر ملک فیر خطہ فیر جگہ اور تنا کرا۔ جس کے چھے جنگل تھا۔ اے جانے کول بے چنی ہونے گی۔

منتج كريدهال ي بيشر كي-

اللاشعاع المالة العالم 2012

"فی الحال یمال نه بالے ہے" نه بی ترک

وتحرالله توديكه ربابإ مفيرمك بين اس كاسويا موا

وحور بجھے امیدے کہ اللہ تعالی بالے کو پتا تنہیں

لکنے دے گا۔اب بستر میں تھسواور سوجاؤ۔خدا جانے

نے کس پائل نے نے کانا تھا' جو ترکی آئی۔ آگ جمیل بیجے جنگل ای وحشت..."

ڈی ہے کمیل میں لیٹے بربروائے جارہی تھی۔ قید

ے توں جمی بے حال ہونے کی تھی موڈی ہے کے

قريى بينك كي سيرهال بجلاتك كراوير كميل من ليث

"حيا\_" وه کچي نيند مين محي اجب دي ج نے

ر منہوں؟" اس کی بلکیں اتنی یو جھل تھیں کہ دہ

نہیں کھول نہیں یا رہی تھی۔ مصامنے والے کمرے

والحيا الماس كاذبن غنودكي من دوب رباقها-

"اور سنو"وه پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف

مرؤى ح كى بات ملى بولے ي جل بى وو

وروازے یہ مدھم ک دستک ہوئی تووہ سرعت سے

"سلام عليم إيمين اليوونش!" إلي نور اشاش

بشاش کی مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ بول تھی کویا و حلی

ہوئی جاندن-ساہ اسکارف چرے کے کرولیم اہلی سز

الريس جات وكماي"

خوف فداحاك الماتحا

المناسطاع والما الرياع 2012

بعدومال سے جما نگیر۔" لمی جکٹ تلے سفد جینز بنے 'شانے یہ بیک اور ہاتھ میں جاہوں کا کھا چڑے وہ بوری تیاری کے ساتھ آئی وعليم السلام أوالي!" و محراتي بوئي ايك طرف کو دو گی۔ \* تم ادم محرب على عنى تحر تم ادھر سيس تيس میں نے اندازہ کیا کہ تم یمیں ہوگ۔" الے نے اپنا بیک میز په رکھااور کری تھینج کرنفاست سے بیتھی۔ لملول كوديكها-"إن من على الصبح على ادهر ألى تفي - دى ب كى "خدى سورى ب؟" إلى في كردن او في كرك اور دیکھا جمال ڈی سے دو موتے کمبل کھٹٹوی کی صورت خود المصوراي حي-"بال اورشايدور تك سوتى رب" "ادہ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجشرڈ کوانے چلیں آج۔ ترکی جن غیر مکی فون۔ ترک سم كارۋاك يفتے كے بعد بلاك بوجا يا ہے۔" ''ماں ہالکل عتم لوگ حاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ' شي الجويد من مريد سوول كي-" كمبلوں كے اندرے آواز آئى توبالے مسكرادى مكراتي موئ اس كى چيكتى سرمكى أتلصيل چھونى موجالي عين-"جلوها! بمرونون طحين-" ده دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہوگئی تھیں۔ حیاضح انے کرے میں جاکر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی ووساہ حورثی دار باجامے اور تخوں تک آتی سیاہ کمبی قیص میں ملبوس محی شیفون کادویشہ کردن کے کردمظری طرح ليف أوراور اسباساه موئير بيني بوئ تھي-أولى ون ميرے خوال قسمت ون موت ال

جب ميرسياس كار موتى عاور بلحه دن يد قسمت دن جب میرے یاس کار میں ہولی اور آج میرا خوش قسمة دن بالے خاصح ہوئے بتایا۔

والجھی ہم قریبی د کانوں میں جائی کے اگر دبال ے نون رجشرون ہوئے توجوا ہر چلیں کے اس کے

'نبوا ہر؟''حیاتے اروا ٹھائی جہانگیر کواس نے کسی ترک کانام سمجه کر نظراندا ذکروبا۔

درجوا ہرشایک مال ہے۔ بورے کاسب برااور ونيا كاجمة ابراشايك مال!"

"اوراتها جيا جي اك تاورز ... "اور كمباول س آواز

"اك ناور ؟" بالے فے كرون الحاكر فدى كے

الہمارایاک ٹاورز ایشا کے سے پورے شانگ مال تاريو ما \_ "وه عنوده آوازش اول-"نائس!" إلى سائش المسراكيا برنكل في-

حافے اس کے جانے کی سلی کرلی پھرلک کرچیجے آئی اور بیز عی یہ بیڑھ کرڈی ہے کا کمبل کھینجا۔ الساك ٹاور زائشا كاسے برا مال كب

اس نے کون ساجا کرچیک کرلینا ہے۔ تھوڑا شو

19272200220 وى بي فراي ع إلى المن المن اللي اللي

الے ڈرائو کرتے ہوئے متات ی بار بار معذرت كررى محى- فون رجش ميس موسك تق وى آ" بورث كى وكان يمك تو على حيين ووسرى مواکل کمینوں کی دکائیں ہی ہرجکہ تھیں۔ یوں جسے آپ کو زونگ کی د کان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو تون کی دکائیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان کمی تواس کا پنجر کی دکامیں ہوں۔ من نے شاب بند کرکے جارہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے شاب بند کرکے جارہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے وكان جيس كحولي اور جلا كيا- اب بالے شرمندكي كالظهار كرربي تحي

البن كروا في العدين بوجائ كايد كام أب يجي شرمنده مت کور"

"خير" جمهارا دو سرا كام توكرون جها غير خلته بين-" بالے نے گری سائس اندر مینجی- کاڑی سڑک یہ

سال دوال تھی اور کھڑی کے باہر ہرسو برف دکھائی -500 "م الدُريس وكماؤمهم وينخيذوالي من-"

الدحر؟"حيانا بجي عدرانوكرياكو الجما فكيراور كدهر؟"

"تنهاری آئی کا کموعل کهاجو تفاکه تمہیں لے

الله المحيجة إيا بهي تحاجمول كنيس؟" المسيم يح اوهر ل كرجارى مو؟"وه مكالكاره

"بال نا\_اب ايدريس بتاؤ اسريث نمبرتو جحے ياد سالما في الآك بتاؤ-"

العالم الماس فيروط كروى عدد مواتراما الد تكالب اس في كاغذ و يلحا اس علاق كانام Cihangir الحاتفاء ووات سما تكير برحتي روى البياد آياكه تركون كاسي يحيم كي آواز برمعا القا-اكرات ذراسانجي اندازه بوياكه ادهرجانات وتخالف بى الحاليق جوالل نے بھیجے تھے ذرااتھے

الرعاى يمن لتي تحور اسامك اساي كرلح -الوئيه توسامني تحاساب تم جاؤ بمجمع ادحر تحوزا م عمرا ممر عمن فون من فيد كرايات تا؟ جب أ بونالو يحي كال كرايما من آعاؤل كي تحف لو يحي الك ي حائج كاليم كهاناساتير كما من كي" گاڑی رک چکی تھی۔ حانے بے آجی ہے اس الدامات سين اور دروازه کحول کر شيخ اتري-اں کے دروازہ بند کرتے ہی الے گاڑی زان ہے

-132 18 واك نوب صورت چمونا سابنگه تخابه وفي حار اری کی جگہ سفند رنگ کی لکڑی کی ماڑ گئی تھے۔ ف بھی فکڑی کی ہاڑ کا بنا تھا۔ کیٹ کے پہنچھے چھوٹاسا

و قاادراس کے آگے دہ نگلہ۔ اللي كادل چست مخوطي محي-داخلي سفد دروازه الانعا تھا۔ اس تک حرصے کے لیے دو اسٹیبیس

ے تھے۔ اسٹیس کے دونوں اطراق فوٹ را محولوں والے ملے رکھے تھے۔ تور کی دو اللہ اللہ اللہ جنت بحس ميل وه رستا تحام اورجي ساير آطاني ااي في بحي شين سوجا قلا وہ کیٹ کو و ملل کر " پھول کی روش یہ جاتی ان اسٹیس تک آئی او فح سفید دروازے یہ سمری

ووترك جول ير الكهانام اس كے يحو تعاكان تھا۔ منی کی تلاش میں اس نے اوجر اوج نگاہ دو (الی -اس کریں بہت ی لکڑی کی کھڑکیاں بی تھیں اور شاید کوئی گھڑی کھی بھی جس سے مسلس ایک تھگ

تھک کی آواز آری تھی۔ جسے کوئی ہتھوڑے یا كلائ كولكرى دور عاريا وو اس نے اپنی کیکیاتی انظی تھٹی۔ رکھی اور سنری

ڈورناپ کے حیلتے دھات میں اپنا علس دیا ہا۔ کاجل ے لیم مزیری بڑی ساہ آنکھیں ووٹول شانوں رے پھل کرنے کرتے کے بال اور سردی ے مرخ برنی ناک وہ ساولیاس میں چینی کی مورت

لك راى الى كليرانى مولى بريشان ى مورت اس نے تھنٹی ہے انظی ہٹائی تو تھک ٹھک کی آواز بند ہو گئے۔ چند کھے بعد لکڑی کے قرش یہ قدموں کی عاب سنائي دي- كوئي انجائي زبان شي بريردا يا وروازه كولئ آرياتفا

وول كالمع يوع كى بحرى طرح مرتفكان کھڑی تھی جب وروازہ کھلا۔ جو کھٹ ۔ بھے دور میٹ اے درواز کھولنے والے کے نظے اول رکھائی وراس كى نگايى وهرے اور انتحق كئى -بلوجيز اور اور كرے سوئيٹرين بلوں وہ ايك ہاتھ میں ہتھو ڈی پکڑے کھڑاتھا۔ سوئیٹرکی آسند

كسرقى بازو بخلك ريق حانے دھرے سے جموافحاکراہے و کھا۔اں ا سالس ليح بحركوساكت مواتفا\_

اس نے کمنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے

2012 ( 5) ( 5)

المائدشعاع و العلم الريان 2012

وہ دیاہی تھاجیےائے بچین کی تصاویر میں لگا کر آ تحاروي بحوركماكل بال جوبست اشافلن اندازين ماتھے۔ کرتے تھے۔ رکشش آنکھیں انھی ہوئی مغرر ناک منهری رنگت کے شکھے نفوش وہ اتھے۔ توری لیے آمکسیں سکیرے اے دیکھ رہا تھا۔ بلاشه وبست بعثرتم تحا-اس من جمان على الله المواده سيين سندرسين سندر كالمريى جی ہی ہے۔"ووا تحریزی میں بتا کرسوالیہ جا مجتی تكابول اس كاجرود ملصنے لكا۔ اے لگاوہ بوسٹورس کے بل یہ ہتھالیاں پھیلائے کڑی ہے اور نلے مانیوں کو چھوکر آتی ہوااس کے بل بھے کواڑاری ہے۔ وہ کی کرے خواب کے زیر ار محی حبین خواب کے۔ ومیں ان کی معمان ہوں۔ باکتان سے آئی مول-"ووا تك الك كريول ربى سى-''کیسی مهمان؟''اس کاندازا کمراا کمراساتها جیسے وه کسی ضروری کام میں مصوف تھاجس میں حیا مخل "میں حا ہوں حاسلمان-"اس نے رامد نگاہوں سے جہان سکندر کاچرہ دیکھا کہ انجی اس کانام ین کرای کی پرکشش آنگھوں میں شناسائی کی کوئی اس کے قدموں تلے بوسفورس کابل شق ہوا تھا۔ وہ دوم ی سے کرے ملیانوں میں جاکری تھی۔ الكون حاسليمان؟" بي آوازد جراتي و عود سن ی بولی اے تک رہی تھے۔اس کی بلیس جھیکنا بھول تنی محیں۔اس محف کے چرے یہ نانوں کی اجنبيت اوربيزاري تهي بيجان يانه يحانح كاتوسوال

على نە تخارجمان سكندرتواس سے واقف على شد تھا۔

الون ادام؟ اس فقدے الكارو برايا-

حالے خلف ما مرجمنکا مجرب سی کے۔ ودمیں سین پھو پھوے ملنے آئی ہوں۔ ان کے بھائی سلیمان کی بٹی ہول۔ وہ جانتی ہیں بجھے۔" "اوك الدر آجاز-"وه شائے احكار واليل لمن

یاد آبالو 'فورا'' پرجونوں نے نکانے اور تکوئی کے فران سیان کے سرد مرد سے یہ بدول ی جیٹی تھی 'کریرا

جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہاں ۔ العموں عمراکراس کاجرود یکھا۔ ہتے وی کی تھک تھک پھرے شروع ہو پیکی تھی۔ وہ رابداری عبور کرنے پیکن کے تھلے دروازے ٹیا 🕔 سی رہی تھی کہ تم محمل ا کارلواؤ میں خود ہی تھ

- Jet 3) 18 - - T امر کی طرز کا کین نفاست سے آرامت تھا۔ اس ساب اس کے ساتھ والی کری۔ جیتھی محبت سے وسط میں گول میز کے گروچار کرسیول کا چھول بٹا تھا۔ مائجہ قعامے کمہ رہی تھیں۔ ا کے جانب کاؤنٹر کے ماتھ وہ حیا کی طرف پشت ۔ ''میں تھیک ہول تھیجو! آپ کیسی ہن؟'وہ دقت کنٹا تھا۔ اس کے ہاتھ ہیں ہتھوڑی تھی ہجس = ﴿ الْ النَّي کَ طِیجا کَمْرِینَ مِنْ الْفَتْلُوكِرِ دِي تَمْ ہِ۔ اور کیبنٹ کے تھلے وروازے کے جو ڑپے زور اور ۔ مسلم کتنی بردی ہو گئی ہو۔ آجھیں تو بالکل سلیمان

ضريس لكارباتحاب دہ چند کھے کے شش وی کے بعد ڈھیٹ بن آکے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کری مینی-افتار وعك كريانا-

اورانگ روم مل خرا" ود عالواری سے ا معیج کروالیں کینٹ کی طرف موکیا۔اس نے ایک بل خریت بتاکر کنے کی۔ ہاتھ ہے کیونٹ کے دروازے کے جوڑے کی ش<sup>ی</sup> " آپ داور محالی کی شادی میں نہیں آئیں۔" يكرر كهاتفالوردو سرے بتعو الى مار رباتھا-

> "امرام "جد ليح كزر كوده اي طرح کام کی طرف متوجه عجرے یہ وسیرول سخیدی -6216

وہ الکیاں مورثی ٹائگ یانگ رکے مرجی میٹی تھی۔ دفعتا میو کھٹ۔ آہٹ ہوئی تو سرائیلا سال پین رکھی تھی۔ میں نے روجیل کے قیس رابداری ے برتن الحقد میں لیے میس چیدا اللہ المحم می ۔"

ان میں واعل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے الث بال اور تحلے لیے اسکرٹ کے اور سرمتی المریخ و و کھے بولتی آرہی تھیں۔اے میخاد کھ کر - 121/21

ا الريس-"ها- مراج - م کب آئي؟" برق کاونز په وه جنجك كراوير زينے يہ چڑھى تائيدان كود كيھ كر الله الله الكراكروه والهاند انداز ميں اس كى طرف ليكيس وه الى بىت كرم جوتى اے كے لكاكر انہوں فرش بے حد سرد تھا۔ دور رابداری کے اس السالی بیشانی یوی مجرب حد محبت وانائیت بحری "فاطمه نے بتایا تھاکہ تم یکی روز تک آؤگی ملئے۔ على آول كى كىسى بوتم؟ كتى سارى بوكى بو

الوك كت بن ميري أعلمين ميري الماس الى چيموا"ودلكاماجالي من يحص توتم مير عبائي كان على لكتي مو-اور

في إلى الك كاحل المعتق لكل وده الورجى كتنابرا ہوكياہ كه ماشالله شادى بھي

حیا سلیمان نے زندگی میں جھی اتنی تذکیل محسوں کے لیسی رہی شاوی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی

ال في يحال كرانتين ويكحال ان ى ويدويو اس كاساس دك نگا-ايك دم العين بهت محمن موكن محل-الدو واور ك وليمه به التيجيد بنال كي تقي مم في

"لايل ے كليكے ب آپ كا؟ اس كارك سائس ایک خوشگوار جرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ ''اور آب قيس بك يوزكرتي بن؟"

وہ ان دونوں کی جانب پشت کے کیبنٹ کے دروازے۔ای طرح ضربیں لگارہاتھا۔

"ہاں بیس روحل کی البعد دیکھنے کے لیے کرتی مول-تماستعال كرتي موقيين بك؟"

"دنيس ملك كرتي تهي كرجي ورديا - جي بوسوسل يك وركس بند تهين إن مر مخص آب كي ذند كي من خصافک رہا ہو تا ہے انسان کی کوئی پرا ٹیولی ہی شیں

ور المرون المرود نے یہ انہوں نے کردن چیمر کرائے بیٹے کو دیکھا جو چرے وطرول محق کے اسے کام کی جانب متوجہ تھا۔ الجنان! ثم حاس مع مو؟ يه سليمان بحالي كي جي ادرروحیل کی بھن ہے۔ تہماری فرسٹ کزن۔

المول-ال حكامول-"وهاب جحك كروراز "بيرشترداريال بادر كھنے كے معاطے ميں بهت بور

ب دیے کوشش توکرنا باوراے رشتے ماریخی

"درآمل پیچو!انسان کورشے تب یادرہے ہی جباس كمال بات رشة يادولا عرب بول كا كيا تصور جمارا قصور أو والدين كابهو ما ب-اكر والدين بى اولاد كو بھى رشتەدارول سے نہ ملوائيں توالزام كس 200000

سین چھیو کاجوش و خروش ہے دیکتا چرو پر کار کیا مردوای طرح فی ہے اسی جاری تھی۔جمان اب مجى كام من مصوف تحا-"مثلا" اب آب لوگ بن - آب کی دانیول

ا وعرمعم بن اورشايد آب كاوالس آف اوراي خونی رشتوں سے ملنے کادل ہی مہیں جابتاتو ہے تال سے مجهوكا چروسفيد رؤكيا تقاله لمعت كي مانند سفيداور

2012 cher 189 Edboutel

2012世边 88 七七五年

حیاجواب در بنا تخیرے فرزیج کے اور اوندے من گرے قریم کو و تھے گئی۔اس کے ایک سوال کے جواب میں جس برمزاجی سے جمان نے فریم کرایا تھا او البحي تك اس الله الله المحيد ں تلے اس کے تک سی۔ "می! آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔" واب کیبنٹ ا وروازه کول بند کرکے چیک کررماتھا۔ معتب يوجان إوربائة روم كالل بحي ؟ " يجير الم من من الماؤكا بواسايال رفع موع المار "التي بي مجروى بدمزايلاؤ؟" وه خفيف ساس جنك كريه ئي-"ريخوس يحيواس" الكوني الر مرتبس من تهارے ليے باتھ خاص نہیں بنا سکی۔ سو بھے اب انکار کے شرمندہ نا جمان اب درازے ایک ڈے نکال کر اندر رائی جيس الث يلث كرربا تفا وفعة الثؤور نيل جي-جهان الرك كرولدارى متدويكما عروبه وبريحوا "شروع كروحيا!" يهيبون مسكراتي آنكھول= اے وہلیتے ہوئے علیث اے تھائی۔اس نے شکریہ كهد كرجاول اور تحو واسالوبيا كامساله نكالا رابداری کے اس ارجمان کی مردے ساتھ ترک میں کچھ بول رہاتھا۔ دونوں کی مصم می آدازی سال وعددى عرا-دوسرے بی وجھے میں اے وہ طاؤ مزے وار لکنے لكافئ ي على كمدرى للى كان كوكها تا صرف سز كى ملى كے ماعث دمزالگاتھا۔ " كيسيو! آب كي الحدين بهت ذا نقب." اس کا تھے بکڑے منہ تک جا آبائے اور بات وونوں

اس نے زراب رکی میں کی غیرمیذ بالفظاے اس نامعلوم مخض کو توازااور گلدسته و کارو اس کے مان من يور تقريا معنف كاندازي وكها-ورنسير من يرنسي "ووجي يخي الكاول میولوں کے اور گرے سفید کارڈ کو وقعے کئی جس ب للے حوف تمالان تھے۔ "خارماني لو حاسليمان قرام يورويلنشائن-" أور وبالنظائن و على مفتد عن زياده وان باقي تتحب "ليد يمال بهي "في كيا؟" ووالبحي تك ب يقين جهان اننا أول بكس كلول كمراجيس الث ليث ارد الخامين من ايك شرمندى خاموتى تحالى اوني محى-وفعتا مين ركعاديا كاموا كل يحافظالا نے جو تک کرد کھا۔ کھرے کال آرہی تھی۔ اس نے كال كالى اورائحه كمرى مولى-العيري ميري فرنتذ كال كروي ب"وه باير ألى بشاير بطلي مول- الله عافظ-" طلاتك بجيوى شكل ے ظاہر تفاكدوه جاتى إلى کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا مگر انہوں نے سرمالا والمسكنے كوجعے كھے اتى نمين رہاتھا۔ وہ كرى وعليل كر رك ع - ب عد ين = اس ع كروان تزى عايرتكل كي-موری جمان رابداری = اے نکاریا آرما تھا۔ ا مين فيد كابيك مات اس مغبوراور بدواغ آدمي كواس كانام ياوره كياتها؟

"تى؟"دە ئىشكى بول يائى-

الكاوراك سفدكارو تقا-

کے بھولوں کود علی رہی تھی۔

عن المصلا

وہ یکن کے تھے دروازے سے اندر آیا تو حالے

الكيام يمال رب آئي بو؟"وهاس كما ع كوا

اون براس الماس دوك ان سفيد كاب

الو جرائے وہلنائن کومیرے کھر کا بادیے کی کیا

الحااس كے باتھوں ميں ايك اور كھلے گالوں كا

of the state of the المان من باور والمائد والمائد الله الدور المانوا تقل حيا مجلي اوروه كائد العلل ووسي كور في كان رسد سی عالباس جوشار جمان فے والدا کے اللہ مينكسوي عي-وورسد الثلث كرديمتي تيزقد مول ال

-18/15 2"1-1"5 0 15 10 500 1000 كالرائ تحام عاج اور آرس؟ ووجرے وجرے موک کے کنارے سلے الی۔

رسداجي تكساس كماته يل كى-و محتد بحر ملے تک خوداس بات ساوات کی کہ وہ جما عمر آری ہے ، گھراس 2 ے آر" کو کے يوا؟ كياده اس كاليخياكر وباقعا؟ كيااس كاتعاف كياجار با تھا؟ لیکن ایک ماکنتانی تھیرے ایک غیر ملک میں الشاذرالع كي موكة تفري صوف ال ملك كي كے ای بي وري مقور بندى كون كے گا؟ وہ کاول کے سرے اس سے بیٹ کی۔ اس کی نگاہی رف سے وصلی کھاں۔ جی تخیں۔اے الے ك آئے تك يس بني اتحار

اس نے ایکے روزی ڈورم آفیسرتھان سے بات ارے ان کرا دلوالیا تھا۔ ابوہ ڈی ہے کرے میں حل ہونی تی۔ کرے میں تیری لڑی ایک جنى زاو منك لنك محياس كالوراعام اعالمبااور وعدہ تھا کہ اس نے اورب کے لیے ایا الم الحرى"رك لما قاروه الحيج المؤوث مى اور إلا ا وى كردي كى-يوكى لاى ايك اسرائل يدوى "على" فى -

واقعا" اللي ك ورخت كى طرح بى يواى اور فتكويا لے بالول والى وہ ميمي المحين استوات سى اورائ ما والعرب كالمساق الما استوؤنس (دوبيت مراك جن كاذكرذي يا الم

سكا يجرو برقت ذراسا محرائي اور بولے ي

الحك مدرى وويس محى آبى تهين

وہ اب مطمئن تھی۔ اے لیجے یہ اے قطعی

افسوس سیں ہوا تھا۔۔ ان لوگوں کی بے رخی تھی

جس كماعثاس كان الص تعلق أيك سواليه نشان

ین کردہ کیا تھا۔وہ زین اور آسان کے درمیان معلق

محی۔ کی کی منکونہ ہو کر بھی خاندان کے لڑے اس

ے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذراسا

ذا نقه به ذمه داران مجي تو عکسين مجنهيں اسے مطے کو

وفعتا" اس کی نگاہ فرج کے اوپر رکھے فوٹو فریم۔

ردى۔ اس ميں ايك خوش على درمياني عمر كے

صاحب محرارب تص مرية آدي كي اور خاك

"به يحويها بن؟" ووكرون الحاكر جرت سے تصور

الانسان كورشة تب يادر بيتي بن جب اس ك

وه تواس انالا تعلق سمجدري تقى -اس كاخيال

تھا جہان نے اس کی سخ باتوں۔ وحیان نہیں دیا مکر

منين وويظا برنظرانداز كيه سبسن رباقحا ووذرامخاط

العيرا مطلب ٢٠ مجويها آري مي تحدياكتان

میں اہمجمان ہتھوڑی سلیب یہ رکھ کر آگے

برها اور فرج يه ركها فريم بائد يه كراديا تصور والى

الحياية م في الحالة منس الحليا عاجيس بي لكاري

مول-" يجيمواب سبحل كردوبارف مشاش بشاش

طرف فرت كى چستىد جدادىداد كار

مال باب اس كورشة ما دولا عن-"وه ملتي بنا خاصابتاكر

و کھنے گا ہے سپین کیمیونے اس کی نگاہوں کے تعاقب

وردى كالدهول يح تمفو فيول سارى-

على ويكماأوروهر ع مهاويا-

טוע על שניטורט-

ستانایادر باتفاکه دواس کی کزن سے اور بس-

روز کیا تھا) ہے گاڑی چھنتی تھی۔وہ فلسطینی او کے اور وہ امرائلی لڑکی ہر مگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمیس کی سیدهسال ہوں یا باشل کا کامن روم ۔وہ عارول سائقہ ہی ہوتے۔

"ان کے باسپورٹ جیک کرداؤ یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے 'یاوہ فلسطینی نہیں ہیں۔انتااتحاداور دوستی؟ توبہ ہے بھتی!"ڈی ہے جب مجمی ان کوساتھ و مکھ کر آتی کوئی کڑھتی رہتی۔ حیائے ابھی ان لڑکوں کو نهير ريكهاتفائنه والمستوق تفا

تمام ممالک کے الیمینج اسٹوؤنٹس پیرتک پنج کے تصوبال كى كوكى المجيخ اسفوونك كانام معلوم نہیں ہو یا تھا۔ بس یہ فلسطیتی ہیں 'یہ چائیز ہے ' یہ تارو يجن بي زج ب اورب دونول ماكستالي الرب

ان کوایک سے جار مضامین لینے کا افتیار تھا۔ ڈی ے نے والے جکہ حانے جار ہے۔ یاع او کے اختام بدامتحان دين كيابندي تحي كوريه بأنج ماولازما" ترکیمیں کزارنے کی بابندی تھی ٹاتی جائے کلاس اشنڈ كو وا باركو وا بارى دات بايركزارو كونى لوجحنے والانہ تھا۔خوب مزے تھے۔

سابحی میں کاس کے اندر اڑکیوں کے اسکارف۔

"توبياك دوركياكرتي موك؟"حاك وي سے تب ہوچھا جب وہ دو تول نماز کے ہمانے کلاس میں وکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی مرمزنلیشون سے كحسك كرأتي محين اوراب رئيرال مين ميمي بيس

کھارہی تھیں۔ ''دہ کی بے لیتی ہے اور گردن میں مظریا تھی بھی وک بھی لگالیتی ہے مگر مرڈھک کرجاتی ہے۔ ڈی ہے میس کترتے ہوئے بتاری تھی۔ مدونوں چوکٹری مار کر کاریٹ یہ جیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماري ميں قرآن واسلاي كتے كے سے سے سے ود مری طرف بت سے اسکارف اور اسکر س فقے ہوئے تھے' جینز والی ترک لڑکیاں اسکرٹ ہمن کر نماز يره ليتي اور چربعدين وه اسكرث وبال افكاكر على

جائیں ۔استول کے ہر زنانہ برئیربال میں ایے اسكارف اوراسكرتس لفكي وتتغي

"مزے کی ہے یہ الے نور مجی-"وواتگی ہے۔ال تھے کتے ہوئے کہ رہی تھی۔اس نے بھی بلوجیز کے اور کالی سوئیٹر ہمن رکھا تھا۔ پاکستان میں آبا فرقان کی ڈانٹ کے ڈرے وہ جینز نہیں ہیں سکتی ھی ملیکن شکر کہ یمال وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو ای مرضی سے لطف اندوز ہوکر کزار رہی تھی۔ نرسوں تم ای پھیو کے کھر تئی تھیں۔ کیسائرب

المجارا كيجونے يلاؤ بنايا تخا وه واقعي انتا يدمزا پکوان تہیں ہے جتنا ہم تھے تھے۔"

"- 18 (S) - 18 (S) - 18 " - 18 جب برئيريال مين بھي خوب بور ہو کئيں توبا ہر تکل

الردعم وادهی لے بل بسروی تھی۔ ہری بحری لھاس یہ سائمی کی کول می ممارت بورے و قارکے ساتھ کھڑی تھی جیسے ایک گولائی کی شکل میں بے کھر لو ہیٹ بہنا دی حائے۔ عقمے کے اوقحے رافلی وردا زول کے سامنے سروعیاں بن تھیں۔ سروعیوں کے دونوں اطراف سرو پسلا تھا۔

وہ دونوں فاعلمی تھاہے زیخے اتر رہی تھیں ہجب وى يے اس كاشان اليا-

اليه جو آخري السيخية تين لاك كوات إن اله ودی فلسطینی لڑکے ہیں۔ویکھو! ٹالی بھی ان کے ساتھ

اس فے ہوا ہے جرب یہ آتے بال یکھے ہٹائے اور ويكحابوه بنذسم اور خوش شكل سے او كے سيوهيوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصوف تھے۔ "أوان علين"

" مجھے دلچی نیس ہے۔ تم جاؤ ، مجھے ذرا کام ہے۔" وہ کوٹ کوٹ زید الرقی آئے بورہ کی وی نے اے سیس بکارا وہ ان فلسطینیوں کی جانب جلی کی گ- اور وہ یکی جاہتی گئ ڈی ہے ۔ وہ تی ان

المعتمرة الحال ووخوب آزادي سے استبول كو كھوجنا المائي محي-اللي اور تنا-

قرما" کھنے بحر بعد وہ اسے کرے سے خوب تار الا كفي اور يقر على مراكب على اللي

اس فيلوجيزك أورايك عك الثانان ما مرخ کوٹ پس رکھا تھا۔شدید سردی کے باوجود تھے وال ميں يانچ انچ اوڪي سرخ پيل جيل جيل پيني تھي۔ ریمی بال ہوا ہے شانوں یہ اڑرہے تنے اور کھرے اجل کے ساتھ رس بحری کی طرح سرخاب ایک ے سے اسک بیشہ بت پر نشش لکتی تھی اور آج اے معلوم تھاکہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اساب أجافا جب باول نورے كرے۔ اس اساب بونیورٹی کے اعد ہی تھا۔ ساتھی کی

يدين الورس " في كورس بي مودي ووساقي کے طلبا کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں اعتبول شہر المسلوماتي محي-المفيات كورسل كاشتدول

"جس دن تمناري كورسل چيوني متهيس إلى نور المت باو آئے کی۔"اس نے تحق سے آلد کرتے اونے کماتھا۔ گورسل اے مقررہ وقت سے آبک لمحہ اخر میں کرتی تھی اور اگر آپ چند سکنڈ بھی درے آئے او کورس کی۔اب دو گھنے بیٹے کرائلی کورس کا

جب ووكورسل مين ميشي و آسان به سياه بادل المصف اورے متح جب کورسل نے باسٹورس کا تعلیم الشان بل يار كيا تؤسيل موتى بوندس ياني بيس كر ربي مين اورجب وو ناصم اسكوائيد الري تواسنبول بحيك

المتم اسكوارُ استنول كالك مركزي جوك تحاروبان الله وسط میں الازک سمیت باریخی شخصیات کے من فقب تقد د مجمد آزادی الک طرف برا محرا ما بارک تحا ٔ اور دوسری طرف میشو شرین کا زیر زمین

دہ بس سے ازی توبارش روا تؤیرس رہی تھی۔

مولے مولے تطرے اس پر گررے تھے۔ وہ سے ب بازولیفے تیز تیز موک بار کرنے کی۔ کیلی موک ہے اومحی جیل سے چلناوشوار ہو کیا تھا۔ چند ہی محول میں وہ يوري طرح بحيك چلى تفي-

زرزمين ميثرواشيش تك حاتى دوري سيرهال مائے بی تھیں۔وہ تقربا"وو اگر پیوجیوں کے دہائے تك ميكي على كم يحكى أواز آئى-دولاكموالى اور کرتے کرتے بی اس کی دائمی سینڈل کی بیل ورميان ، آدهي نوث تي سحي- نوناموادو ارج كا المزا بريا تكامواساته لنك رباتفا

اس نے خفت ہے ادھراؤھرد کھا۔ لوگ معروف ے اندازیں چھتھاں تانے گزررے تھے۔ شکرکہ المحالة ميس ويكحاتفا-

بارش ای طرح رق ری تعیاں کے بال مولی اللي الول كي صورت جرب كے اطراف ميں جيك الع تفدار في وفت علوفي وقي كم مايق زينه اترنا جابا محربه بالممكن فخاله جسنجلا كروه جحكي وونول جولول كے اسريس كولے الول ان ير ع تكالے اورجوتے اسمیس سے عز کرسد حی ہوآ ۔

نحے زہن کے ویضح کا شور کی کیا تھا۔وہ بھاکتے ہوئے زینہ اتر نے الی اس کے پہلوش کرے ہاتھ ے لکے دو تول جوتے او حراد حرجھول رہے تھے۔ ميثودكا فكث ورده ليراكا تمانجاب جس استيش مجی ارورود مکٹ لے کرجلدی سے ٹرین میں واحل ہوئی اکد کی کے محبوس کرنے سے ایل ی معتبرین كرجوت بال كربين طائ

میٹرویس تشتیں دونوں دلواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہوتے والوں کے لیے اور راڈے ہنڈل لنگ رے تھے وہ ایک ہنڈل کو يكرك بحيزين س راستهنائے كي۔اس كي نظر كونے كاليك خال نشست يہ تھى عرائے چلتے مخض نے کویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشت\_ بيشانين و آع نيس بره عي پجراس كے بیضتی وهم اس كرابري جكسير الجيمي-

2012 west 1930 Election

الماد شعاع ١١٥٠ الرياد 2012

"حیا کیسی ہو؟ اکلی ہو؟" کئے کے ساتھ جمال وسادسوت يلوى فخف شامالكا مع بحر ارد كرد نكاه دو دلك وبال كوئى مسافر حيا كابم سر كواس كالماس دكساكيا-نهين لك رما تقا-ووجهان سكندر تقال "-Un 1/13" بت ميتي اور نفي ساه موث يلى الموى مجل ي معلى فيه جي اوجها بكر ليسي موكان مكرات بل بھے کے وہ جرے یہ دھموں سجید کی لیے اخبار موے انائت سے کتے ہوئے وہ اخبار تبد کرنے لگ كول رباتحا- بريف يس اس فقد مون من ركادما وہ جواس کے لیے ہتے ڈی اور میخیں نمیں رکھ سکتا تھا وہ متھے ی بیٹی سامنے ویکھے گئی۔ کن اکھیوں۔ الاخارركة رماتها؟ ما غداليه وي جمان سكندرتها؟ المعى مهيل ياد كردى تيس- تم چرك آدكى اے وہ جرے کے مامنے اخبار پھیلائے نظر آرا تھا۔ سانے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان حک کر؟" اخبار ایک طرف رکه کراب ده بوری طرح حیا كى جانب متوجه تعلم ويك تك الت ريق كل-اور کے بینل کر کر کوے اولاں عرف کی الليستايد ولنسي الله كم المن الم وواس عجيب الفاق بيه اتني ششدر بيني اللي كد اے محسوس ہوا جہان کی نگاہی اس کے باتھ یہ جسل تھیں اور پیشتراس کے کہ وہ تصاباتی وور کھوجا تھا۔ ماتھ سے لگتے جوتے بھول بی گئے اور ماتوبس کی کہ البوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سروی میں تھے اور وہ کتا ہے۔ مرکتاوور تھا۔وہ اے کے خاطب مُنْجُى بِهولِلا وَكُمَا وَبُو يَالِيهِ وَمُعَابِوا تَقَامًا فَكُرِ مِندِ السَّ كرے؟اوراكروهاتو تصينائرين اركياتے؟ موجے كاموقع عى نه مل سكا-جمان جو تاكينے كے كيے اس كاول دوي لكا-جھاتواں نے بی اس فی بیل والی سندل سانے عروة شارات بحان بحل نه-اس مروم عم أو مخفی سے اے کی اوقع کی۔ چدیل مرکے تے کہ جمال نے سفی لینے کی فرض الد الله مون والاعباس كم القد ے اخبار نے کیااور انگر تھے ۔ اگلے تھنے کاکنارہ جويا في كراب وال الثياث كرو تصفي الله حيال بے تی ہاویدلا۔ موز تے ہوئے ایک مرمی تاریلوش بیٹی لڑی۔ "جان ارتعد-" والى كر صفى ملك كراخبار كي جانب متوجه وكيا-ليكن الظيرى بل ووجعي ركا اور كرون مور كروياروات بالق عريف يس مل عدي الله الله "جهان الوك وكيور عال-" اس کی بھلی مونی تغیر رخداروں سے چیک گئی تھیں۔انی کے قطرے تحوری سے سیح کردان یہ الرب نے وہ اس کے مؤجد ہوتے یہ بھی سائس 18 2 1 2 1 Ly

ومحمو شاريه جراحات وو تحك كرووس المريخ وزرات ومسدها بوااور جو باحياكو تعملا عجر ماتيه مين بكراشي كلولا- كافي لسباسا استرب كحول كر وانت كالاحيا فيواما مع كياداس فالقيالا ے تیل کے تیلے لگتے تھے کواور کے ساتھ جوڑا اور اس كرو حكول شي شيالاً اكيا-الم يهنو "مرام شده ميندل كواس في حك ا حياك قد مول مين ركها-حياف اس مين ياؤل والاله

اسرب بندكرف جملى عى كد زور الشف الما

والورجيل كاثوثا حصه مرسي ساي الك بوكيا "الول" وومتاسف مول "للى بات سير -"حاكو شرمندگى نے آن كھيرا وه سروبراور تكي جهان شين بلك كوني ابناليناسا

ادجواب وے کے بحائے تھک گیا تھا۔ حالے ان ترجی کرکے ویکھا۔وہ اسے بوٹ کا تسمہ کھول الماس ميك كدوها عدوك النائجمان اسية -13K3/11

الين لو- بابر محدث ب مردى لك جائ المان جرائي الماركات بريف كيس من رك فالماس كالندازعام ساتفا بضي دوروزي ميثرويس ال كى كوائد يوتد د د د ادر

النيس ري دو-يس الحي ماركيث سے نيالے

الكريخ كماكوك ؟ تمالة أفس جارب و وا؟" جان نے زرا سا محرا کر اثات عی الا-" أفس كام ع كى حارما يول-المجريس مهيس جوت واليس كسے كول كى اكتا

الب تمارے کر آؤل اور\_" التم أبعي أكلي كهيل خبيل جارين إكلا الشيش ل ہے۔ ادھر ہم ماتھ مال ہے جو یا خریرس کے الاست بوث والني لے لول گا-" الرقمارے آف کام

"من عظیاول کام یا حاکر کیا کول گا؟"وود مرے مراما وو بہلی ارجا کے لیے معراماتھا۔وہ ک الابل كي فتي ساري والي آنگھول سے اے دمکھے اس کے چرے سے چیکی مولی کملی کثیں اب ے لی تھیں اور تحوری ے کرتے مالی کے عظه وع تقد

الم تي من او اوگ اب محل و تھ رہے ہیں۔" وعلى يجرخفيف ساسر جمينكا وردد بري بوكربوث لى ووجب بھى مجھتى كەجهان لانعلقى س

ميشااس كى بات فيس س ربا دواس كووي فقره لوناويا كريًا فخا- وه سيد هي او كي توجهان اخبار كلول حِكا فخا-عجيب دحوب جماؤل بسيافخع تحاب سلی مے اسال میٹروے اترتے وقت حالے ویکھا جمان بہت آرام ے اس کے آگے نظر ماؤں على رباقال اس كاندازين كوني ففت كوئي جحك نه

ودوتول خاموش سيرهيان يرصف لكديد زيع بعدى اور يرهيول كانقام يسرك اور كلا آسان وکھائی دے لگا۔ وہ جمان کے وائس طرف ی- آئی پڑی جے ہے اس نے رکا زین ایک کل نظیری سی-اس عیمترکدوه تطلع کریاتی جمان کلیاؤں اس کیل کے تو کدار جھے۔ آیا۔جب اس ف دوبارہ باؤل اخمایا تو اس کی اردحی ے خون کی سمی ی بوند نکل کی تھی۔اس نے بے النتارجمان كے جربے كو ديكھا۔وہ سكون سے سدھ

مين ديكما تيز تيز جل ريافقا معيمان \_ تمهارا ياؤل \_ تمهين زخم آيا ب-"وه ایں کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے کی

الخرب-"ووركاليل-وتكرتمهاراخون فكلب "دواقعةا"ريشان تحي-البيج ل والى بات كرنى موعم بعي التي ذرا ي خوان ے من وحی تو میں ہوگیا۔ بہت فل زندگی گزاری - ty 5-cette 'sel nell-" اس ہے کھ کمنا ہے کار تھا۔وہ جب ہوکراس کے ماتھ ال کے قریب آری۔

وه أبك بلندوبالاخوب صورت على مرمى شيشول ے ڈھکی ممارت تھی۔اس کے اور براسماستارہ اور اطراف میں چھوٹے سارے نے تھے بوے تاري كاور Cevahir Mall" كاحاقا اور

جمان رُكول كا طرح "ح"كو" عي روه دا تقا۔ "بيجوا برمال ب- بورب كاسب برا اورونيا كا جيشار اشانگ ال -"وه فخرے بولاتھا۔

المنادشعاع (195 ايريل 2012

المتدشعاع والعالم (يديل 2012

الاور حاله وحرت بحرى آواز يعي كس دور

ے آئی کی حانے رعرے ے بلیں اس کی

حانب اٹھائیں۔ کاعل کی لکیرمٹ کر تھے ہے۔ تی تھی

ت بحیان اواس آعمول من عجب حرد اتا الله

"جان عندر!" ومدقت راسم كراني-

جواہر اندر ہے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹاکلوں سے جیکتے فرش اور تک نظر آئی ہانچوں منزلول كر آيدے اور برمال كى طرح دورميان سے كھو كھلا تھا۔ عین دسیا میں الک او نحا تھجو رکے ورخت کی طرح كالاوراكا تفاا وربيروشنيول وقمقتول عرس اور بالحوس منزل كي يحت تك ما أقله وہ محور می گرون اٹھائے اور یانجال منولول کی مالکوشاں و کھے رہی تھی جہاں انسانوں کا ایک بے فلز بنتا مكرانا جوم برسو بلمرا تخاريك مؤشوة المارت جمك ... آوسدوداورب تحا-جوتے خرید کروہ دولول أور علے آے حیا ہے جوتوا كابل بنواتے بى جلدى سے ادائي كردى تھى بآکہ جمان کوموقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پیرخاصا خفا ہوا بھر حیار سکون تھی۔ الے تور سمیت وہ کسی بھی ترک ے کچھ بھی لینے میں عار میں جھتی کی مر جهان مكندر كاحبان .... بهجي نهين! جو تھی منزل کی وکانوں کے آگے بی چکتی بالکونی میں دہ دونوں ساتھ ساتھ جل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کوجمان کی رفقارے ملئے کے لے تقریا" بھا گنام رہاتھا گر بھی وہ چھے رہ جاتی اوروہ آ کے نقل جانا۔ دوای کا ساتھ دیے کی کوشش میں شادى ان كى زندگى كى كىانى سى-جہان نے ایک ششے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف بث كر داسته ديا- المتنك يو-"وه سمخ كوث كي جیوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی' ووام کے تھے آیا۔ ووريشورن قا۔ زم كرم ماحول بيراور بابرك

مراكى مى جلى خنكي مرهم روفنيان اليجي بحارصها

"آروركو-"والك كوفوالي مزكروآم مانے بیٹے کے توجمان کے کما۔ اینا کوٹ اٹار کراس نے کری کی پشت یہ رکھ دیا تھا اور اب وہ گف کھول کر المين موزرياتها-

وفكريد وعوت كس خوشي من بي؟" حيا والول كهذال ميزية فكائے وائي بھيلي تھوڑي تلے نكا\_ وفیل سے اے ویکھ رہی تھی۔ چرے کے دانول اطراف من كرتيال اب خاص موكد كي تحي و تهارے اس خوب صورت کوٹ کی خوشی ش اوربدوعوت میری طرف ے باب آرڈر کرد-حافے گرون جھ كاكرا يك سر سمرى نگاه اسے كوث

"مردعوت تمهاري طرف ہے ہو آرڈر تمہیں ہی کرنا جاہے۔" اس نے جہان کی بات نظراندا كردى كەشاردەغاق كرراب

" تحیک ہے۔"جہان نے مینو کارڈ اٹھایا اور سفے ملنے لگا۔ وہ محوی اس کے وجیرے جربے کو ویجھے گئے۔ وه حانیا تفاکه وه اس کی پوی ہے؟ اتنی بری بات دون حانا بوالبار مكن قفا؟

دم روزتم في بهت غلط بات كي تحي جمان الح تم بيت قصه آيا تحا-"جب وه آردُر كرچكا تحاوه يول ہی بند منھی تھوڑی تلے نکائے اے تلتے ہوئے ہول۔ ومعير في كماكما تفائ وه حيران وا-

" تا تميل كن في مير عام وديجول عيد اور نے کہا کہ میرا وبلنشائن ... ش ایک لڑی میں ہوا جہان! نہ تی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بیٹ

"اوك!"جهان في مجحنے والے انداز ميں اثبار میں سر کو جنبش دی مگروہ جانتی تھی اے یقین

ريىتورنث مين كهماكهمي تقى-اردگردوينرزميزا کے درمیان راستہ بناتے کڑے افعائے تیزی ہے ا رہے تھے۔ لیں منظر میں بجتی موسیقی کے سربدل تھے۔اب ایک ترک گلوکار وضیمی لے والاگیت

"دیے تم می می کمال جارہی تھیں؟" البین مین سلی بی آرای سی شانیک ا

ویر کافی لے آیا تحااور اب ان دونوں کے درمیان مارے مے دوم کی اٹھاکر میزدر کے رہاتھا۔ الماور لاکی ہو 'اکلی کھوم پھر لیٹی ہو۔"جہان نے والركسة وي اين كاني من شكروالي-استبول شرب بماوري مسكى توسيس برك كى؟" المطاب؟" كاني كا بحاب ازا ياكب ليون = تے ہوئے جمان کی آتھوں میں الجھے. ابھری اس الك كوث بحركرك شير كا ومطلب ذرگ مافیا ؟ آرگنا تزدّ کرائم اور اسٹیٹ ت آرگنائزیش جیری ترکیمات سے واسط و ل برے گا؟"وہ کمنال میز۔ رکے آگے ہوتی اور ے۔ مادی سجائے آہت سے بولی۔ "كونك سا

ويهان ان سب سالار سكتاب

اس سے من لیس تم نے ایس خوف تاک ؟"جمال لے محراکر مرجمال

مُناكو مُعَيْن جانش توتري كيون آتي بو؟ مصطفي باشا\_ با كمال ا تاترك ووتركون كالب قناء" اوہ نہیں میں اعتبول کے یاشا کی بات کروہی

م اعبدالرحمان ماشاك-" اللي كاكب ليول تك لے حاتے ہوئے جمان نے الرنا تجى عريكها-الون؟ الله الرقى بعاب المع بحرك ليراس

الريراء كوؤهان كؤر الك بحارتي أسمكرجو بورب سے ايشا اسلح

ان! اس نے کے رکھ کر سنجید کی سے حیالو ا فاستنول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ ل نے تہیں کمانیاں سنادی برن ؟ لول ای مشہور ا کے لیے کی نے است بارے میں کوئی افواہ الوكي-تم استنول كوكيا مجهروي موء"

الے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا۔ اپنے ا کے لیے تی جانے تیار تیار۔ ایرجمان کے اشارے یہ بل کے آیا تھا اور اب

جمان اینے ہؤے سے کارڈ نکال کراس کی فائل میں "رائى موتى عقوما دينات تا\_" ''حیا! بیدیاکشان نمیس ہے۔''جہان نے ذرانفاخر ے جار کماتواں کے لے بھٹے گئے۔ کارور کھ جمان نے فائل بند کرے ایک طرف رکھی۔ "ياكتان ش بهي بيرسب شين بو تالور بل مين وول كى - "حياتے تيزى سے فائل اٹھاتى اور كھولى -"جعے میں جانا ہی میں۔" جمان کی اقلی بات

ان کے دائمی طرف سے ایک ویٹرٹرے اٹھائے جلا آرہا تھا۔ اجانک ایک دو سرادیٹر تیزی ہے اس کے علیے ے آیا اور پہلے ویٹرے آگے نگلنے کی کوشش كى يىلىدىتركو تھوكر كلى دە توازن برقرارىنە ركھ يايا اور نتهجتا "اس كى دائيس جيليد سيدهي رهى لكرى كى المعادة والمرك إلى الألة يف على ميت ال كل ميز و رفع حياكم القدير را اوركرم ب المنت آكر كيدوه بللأكر كوري بولي-فاكل اور ال يح جاكر عد

ليول شي ره ي-

" أنى ايم سورى \_ آئى ايم سورى ... "دونول ويثر بيك وقت جرس فحيك كرت لك زے يا كان پ بھی الث کیا تھا اور ساری کافی اب فرش پر کری

جمان ناگواری ہے ترک میں انہیں ڈاننے لگا۔ چند من معذرتول اور ميزصاف كرفے ميں لگ كئے۔ وہ واپس میشاتوحیاای کلائی سهلاری تقی

ووجهيس جوث آلي ب- وكعالو أياوه على تو تهين كيا-"اس فيات برسايا مرسان كلاتي ويحد كراي-"زرای چوٹ ہے میں زخی تو تھیں ہوگئے۔ بت لف زعدی تزاری ہے میں نے۔"بطام حراكروورد يوديا تي- سيلي سرخ يزيكي تحي اور شديد جل ري

> تعيري بات اورب التد و كهاؤ!" عراس فيات كوش ركاليا-

> > المتاسطعاع (197 ايريل 2012

المبندشعاع 196 الريب 2012

"518011911342 "تحك ے الم رائے كانى كاشكريہ ال بمس " كمه دول كى كم كدلى برف كے ساتھ كيجرا ا چلنا جاہے۔"وواٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اے کھارں۔ وہن مجسل کی۔"اس نے لاروائی۔ وتكر كان وخم كراو-"ووقدر بريشان كمر شائے ایکا ئے۔"اب کرن کے ساتھ کافی سے کاتھ خانے ہے توری ۔" "پھل گئاتہ اللی گرائی گئا؟" "رہے وو 'انتمائی بد تمذیب ویٹرز ہیں یمال کے ' علو-"والسي ووات ميٹرواسيش تك جھوڑتے آيا "اور گفتے؟"جمان نے محراکراس کی جنز تھا۔ زیر زشن جاتی سرمصول کے دہائے یہ وہ دونوں تضامن كالمانح ومطلب؟ حيافياروافات ومتموايس ناحم نبين آؤكي؟" والركي كوراسلوري يوري بناياكرو-اكرتم انتساروا ورمیں ووو فریمال قریب ہی ہے جس سے کام کے بل کیجیز میں گرو تواصولا "تمہارے محشوں مر كے سلط ميں لمنے آیا تھا اس طرف" جمان نے مازو ركر ألى جائے -" مجرود جند تدم جل كر كھاس الحاكروورا لك طرف اشاره كيا-اس في سفد شرث قطعے کی طرف کیا میک کرتین انگیوں سے تھوڑی کی آتین بول ہی کہنے ان تک موڈر تھی تھی اور کوٹ بإزويه وال ركعا تحاله ثاتي كى ناث اب تك وصلى مو چكى سٹی اٹھائی اور واپس آگراس کے سامنے کی۔ محی وہ یقیا"اس کا ایک ورکٹ ڈے خراب کریکی الے م کا کے ہو؟" وہ کوٹ کی بطبوں میں مات دالے کوئی محرون انحائے اے و کھ رہی تھی۔ الين أيك غريب ما ريشورنث اور مول استقلال اسری ۔ جو سلا برگر کنگ ہے 'وہ میرا باستقلال الريث التم كے بالكل ساتھ ہے۔ اول ہوں اس فے کرون دائس سے باش اور -ひりかりこびり التم اس دیک اینڈے کھر کیوں نمیں آجاتیں؟ می الورتم؟" بيمانة لول ع محسلا-الين أو ويك ايند ير بهى ريشورن ين مويا

المرفائدة المركاس فيروا-

ہاتھ جیسے نکال کیال بھے ہٹائے۔

"تمارا بالق ابحى تك من بالركى وست

"اے ابنی جینز یہ لگادہ ٔ ورنہ تہماری فرینڈزیش يس كرين كي . "النّاجي كوني شكي مزاج شعين مو ناجهان سكندرا " التناجي كوني شكي مزاج شعين مو ناجهان سكندرا اس نے بس کراہے اوروں پہ ذرای کیلی مٹی لیا ا بھک کر تھنتوں کے اور جینز یہ ال دی مجربات -いんちょきってかる وسين كوشش كرون كأكه بنفتة كي أسح ساراكام كرك كر آجاؤل عم بفتى شامين ضرور آنا-پہلی باراے احساس ہوا تھا کہ وہ کم کو منجد طبیعت کا کیے ویے رہنے والا محض ضرورے معنی بھی ہے اور جلدی کھانا کمتا بھی نمیں مگراندرے يت خال ركمت والا بحى باورباريك بين بحي ا معمولي باتير وه نظرانداز كروتي تفي وجهان كي زمرا نگابول ے بھی میں رہی سے۔ وہ جب باسل میں دائیں آئی توڈی ہے اور با ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مکن سمحیر "كوشش كول كى-"دو محرادي اس في دايال ای حی نگادے سے اس کے سن او

وتميس كامواع؟"

الم كم كرال رف كرمات يجو حي وال الكونى على كون جلا أبي بيسي عي اس كر فيح حاورة العجل المحتى ب-" ال المتى ہے۔" الے فورے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی اس کے سوال نگاہی اٹھاکراس کودیکھا۔

الناش أنوينك بيقرز لكي بن وواخي روش كمي انسان کی موجود کی بریا بھر تیز ہوا' آند تھی وغیرہ میں خود يخود على المحتى بن -"

الوردروازوبر در سيرند موا خود بخور" النادروازول ك اليحر زسلويل مديو كلف ورے آگر لگتے ہی 'اکہ ہروتت کی تھا تھا۔ طلاکی وعائى دسربند بو-"

4 Jor - 4 1/2 / 2 2 55" - 4 15" الم بعي باسفلزين الحالائش اوروروا زه... النمين موت "حافةى بحكى بات تيزى

ے کائی۔ ''اور یاک ٹاور ایشا کادو سرا برایال میں ہے المل غلط مي دوتي سي-" ووجوا برويك آني محي اورات اس برحك يخت

وحيا!" وي ح نے احتجاجا" گھورا۔ الے ابھی

عك حيا كاكوث و كجدري تحي حياالماري كي طرف جلي \$ 161 - SAS NO - SUED-ويجرحا الحميس كى بدؤ سم الرك في كانى ال مع و ثوني جوتي والاشار الماري ش ركه ربي تهي مري الرجونك كريتي-

و کنیں کیول ؟ کو تیزی سے بول۔ دلایل خواع کی کیے بھی میں ؟ " دونیس تحریوں ؟ "

المع عقل مند بنوس خوث ين كرائي تحيين شرك پر اشنبول میں اگراتنا زیادہ سرخ رنگ پین کراور ی میداب کرے باہر اکا جائے تو اس کا ایک ہی اللب موتاے کے "الے نے محرابث دمائی کہ ا أرلكنگ فارائ ۋيث ما گيرون تائث اشنز!

يمل ولوك وبلطائن المدي الى مما يكن المثيل الإنجازية نبين-"ودوانته ان كي طرف ريغ موڈ کرالماری میں سے جس الشیک کرتے گی۔ "بيدو كوت كى خوتى يلى ب؟" "ممارے اس خوب صورت کوث کی خوشی

مارے تفحک کے اس کے کانوں ے دھوال لگانے لك ووجان كي مكراجين وشائطي ووريسورت لے حانا ووس کی انائیت کے مذبے کے تحت نمين تفاع بكب بليه وه ات كوفي تكاؤمال سجه رما الما؟ خود كويليث من ركه كريش كرف والى الأى اكولى يدشد اس کے دل میں ہت آنبوگر دے تھے جمان

آبت آبت ورجان عندرك التول عي المرجسة الرامي كي

مكندر بيشاي لمرجات عوت كرماكر بالفار

ڈی ہے کی نیند اور لسان البتہ اے عاج کرنے تحيين ع كوذرا كيس بيك ال حاتي وه الله يوا ركے والے كے ليے تار ہوجاتي اور پر اس كا بملکزیں حیاجب بھی کھ فوٹو کانی کروائے جالی ے وہال الوارث بڑے کی رجر کی تولی کے جقے کی کتاب پیششاسانی کا کمان کزر تا۔وہ اے الفاكرد يلتى توبرط برطانوي ي "اللهامويا تقاروه بريز واليس لاكرؤى يحك مرساراكرتي محى-اورؤى = "يداوهم لي يخ كيا؟" كمد كرف لك عالى ب

ساجي مين ان كاليك مخصوص آني دي كارو بناقها\_ اس بے تصویر تھنچوانے کی شرط سراور کردن تھلی رکھنا ی دوموا کل کے بری پرد کارڈی طرح قفا۔ کورسل كا علت ووكاييس كى رقم اور دويسرك كحاف كابل ای کارڈیہ ادا ہو باقعال میں موبائل کے این اوڈ کی طرح بيلنس ولوايا جا بالتحال انهين النياع باديس برمسينه

المنارشعاع (198 الريال 2012

الهندشعاع (99) الريل 2012

ایک بزار بوروز کا اسکار شب منا تھا تگریز میکینکی مسائل کے بوٹ کی بھی اسکار شب انگینچ اسٹونٹ کے فوروی کے آیک بزار بوروز میس آئے تحت امیر تھی کہ مان میں آئیے دو بزار کل جا میں گرار پھر آئے بر میٹے باقائد کی سے گزار آئی فقا۔ مو تب تک آپائیان سے آئی قم سے گزار آئی فقا۔ مو تریخل بے اکتبان سے آئی قم سے گزار آئی فقا۔ مو تریخل بے بچھال میں فقی فقار تھی تھی فقار تھا۔

ہاشاتی سے بلاگس کے قریب ہی آیک بہت بط گلائری سراسلور 'اولسا'' قبالہ'' ویا''اس کانام تھا اور ''سا'' ترک میں اسٹور کو کئے تھے۔ وورو نول دیا اسٹور سے راشن لائنس اور مل آدھا تھیم کر گیشن۔ آیک رات جا کھانا بیاتی اور وو بہت اچھا ضادی کھانا بو تاکہ بھی ہو یا کر گھانانہ ہو گا۔ وہ کچے بھی ہو یا کر گھانانہ ہو گا۔

''نوی جامی پر تسارے سریالٹ دول گو۔'' دہ بب یغر بھی اہلی ہوتی سبزی کاسان ربھتی یا گھرالبے جاربی پر آملٹ کے علات تو ڈی جے خوب جاتا کا

اور چرتر کی صرالے دوائے کیکے ہوئے کہ حیاجار چار ہی جرک من مرح ڈائنی تو جی ذراسا ڈائنہ آگ کھانے اس کے بھی کیکے ہوئے مگرڈی جے ہے بہتر تھے البندائے کرے میں روزجب کئے

ہوتی توؤی ہے بیک کی سیڑھیاں پھلانگ کرائرتی اور ای طرح نمار مدر کھڑی میں گھڑی ہوجاتی مجرب محل کر ہا مرتبرہ ونکال کردوں آواز لگائی۔ ''گرزا آئا آئر تک وی ہے۔''اور جواب میں وور کسی بلاک ہے لیک لوکا دورے کیا گئی اس کی کل میں با گائی۔ وی ہے کہ الفاظ تھیاہے تھ میں با گائی۔ وی ہے دو تو گئی میں گل وہرائی۔ اس کے نے مجے کے بعد دو پکارتی ''ڈا۔ سیل۔''

''وا\_دی\_ ''اس کے بعد حیا کم ل مے مشاکل کر کشن اضافی اور ڈی بے کو ذورے دے ارتی- ایل اس کی اور اس ان دیکھے لڑک کی گفتگو افتدا میڈی

گر روز ہی ہاہ ہوجائی تھی۔ البنہ موہائی کی رہیم کے رہے گئے ہو رہے گئے ہو رہے گئے رہے گئے ہو رہے ہوئے گئے رہے گئے ہو رہے جہال البن گئے گئے ہو رہے گئے رہے گئے ہو رہے گئے رہے گئے رہے گئے ہو رہے گئے رہے گئے رہے گئے رہے گئے ہو رہے گئے رہے گئے ہو رہے گئے رہے گئے ہو رہے گئے گئے ہو رہے گئے

. . . .

" تہرارا کہاں کا بلان ہے؟" جیائے جاولوں کو بیٹ میں ہے چچ بھر ہے جی جے پوچھاسے بلا اب اس کا اور وی ہے کا مرفوب ترین کھا تائین دیا تھا۔ اور ساتھ ترک کوشنے اور چالوں کا سلامہ ودولوں آئے سامنے وائنگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھا۔ کھاری تھیں۔

دسیں سلی جانا جاتھ ہوں شاپیگ و فیرہ کے لیے اور تم تو اپنی بچیوے کھر جاؤ گا؟" ڈی ہے کو بینے کے سان بیٹ سے تمل تکال کروہ مرے پیالے بی الل دیں تحق ہوں بی ہرسان بیٹ سے قبل نکال کرنی کی ۔ تمی ہوئی چیزوں کو اخبار بیٹس لیٹ کر دیاتی اور پھڑھائی۔ ''در بیکر حالیٰ ۔ ''در بیکر حال نے شاور کا خواج سے اللہ جو دور نے اور اس اللہ جو دور نے دور

الم الور تم باور تم بال کا دها نیم ای کے بوٹ میلے ا دک کرنا کواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر کے اور آیا تمل وہ سرے پیائے شمال انڈولنسی رہی۔ ڈاکٹنگ بال سے مدوستے و حرایض تھا۔ ہر سو زرد دو شنال جم گاری تھیں۔ وہاں دہمی تا قارول میں مستقیل میزس کلی تھیں اور ودنول قطارول کے چارول طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف

کھائھی 'رش اور شور مراقبا۔ دفعتا'' پلیٹ کے ساتھ رکھانے کا موبائل نجافجا۔ اس نے جمچہ پلیٹ میں رکھانوونیپٹی نے باتھ صاف اس ترمہ رکھتا اسام سرکھا

اتے ہوئے چکتی اسکرین کور کھا۔ کما فرقان ہوم کائیگ۔ ''میلو؟''اس نے فیزن اٹھالیا۔

ميود اس في الحاليات الحيا الرم بول راي مول ب

" بول ليسي بوارم" " نواله منه بي قفا 'اس ليماس كي تبنى چنسي كي آداد نگلي-

اسب فیریت ب متر تاؤ کوئی بات مولی ب

" "نبیں بال سنو ایک بات تھی۔ "ارم کی وازد جبی سرگوشی بدل گئی۔ "کومیں سن رہی ہول۔" حیاتے آہت ہے تھے۔

لعالور فیدیکن سے اپیاں کو دیایا۔ اس کے ذہن کے ۔ اسٹ دوسیار تجیب میاست ہے مگر تم اباد غیرہ کو نہ ''فعد بالر تجیب میاست ہے مگر تم اباد غیرہ کو نہ مالے اصل میں کل شام جب میں او غیرہ کی حوالیں

الوكث كے قريب ايك ايك خواجه سراتھا\_

اس نے بھی دوکا۔"

جا یالکل وہ ساوھے سے گئی۔ بل پھر کو اے

ڈاکنگ بال کی آوازیں آتا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی

ساعت میں صرف ارم کے الفاظ کون آرہے تھے۔

"پیل قویش وار کی عمران کے وکی فاط ترکت

میں کی آجھے کی ادول۔ وہ بھے سے تمارا او تھ رہا تھا

کہ جا باتی کمان میں اور کسی ہیں جا مرکہ خیر ترکی گئی

ٹیریت ہے ؟ میں نے بتا کہ وہ امریکہ خیر ترکی گئی

ہے بیکروہ کئے لگا کہ میں تھیں اس کا سلام اور۔۔"

وہ مجھی ۔ "اور دعادے دول۔"

" تین مگرتم اباد غیو کومت بتاناکه میں نے ایک خواجہ سراسے بات کی ہے۔" " بید تر حمیس ای سے عناما میں نہ نے تعا

' یہ برات جس اس سے مخاطب او نے سے قبل ''یہ بات جس اس سے مخاطب او نے سے قبل ''جوبی جاہیے میں جس میں جس جائی او کون ''عمار ''

" پی میں کون ہے آئندہ طے توبات دکرنا کیا۔ نظر انداز کسے کر رجانا۔" مزید چند ہاتمی کرکے اس نے فون رکھ روا درود پاروپیٹ کی طرف متوجہ ہوگی۔ " دیے تھماری چھوچھو کا کوئی پینڈ ہم میشاویا ہے؟" ڈی ہے تیماری چھوچھو کا کوئی پینڈ ہم میشاویا ہے؟" ڈی ہے تیماری کھی۔

أَسُّ كَالِهُ وَكَ كِيادِ وَيُوعَكَ رَاتِ وَيَعِينَ لَلِي اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ ا "كيل"

"تماری چک د کم د کی گریه خیال آیا۔" ڈی ہے نے مسکراہٹ دیاتے اپنی میک انگی سے پیچھے کار

میائے یول ای چید کرنے گردن جوناکر خود کو دیجسا۔ دیاؤں کو چیونے ڈرد فراک اور چو ڈی دار پایاے میں ملیوں تھی۔ فراک کی ڈرد شیفون کا عگ چو ڈی دار کسنینیں کا الی تک آئی تھیں۔ شیفون کا دویٹا اس نے گردن کے کر دلید کر رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کردائیں کندھے یہ آگ کو

المندشعاع (010 ايريل 2012

المناسر شعاع (2010 (يسيل 2012

وصيور... الجم ياجي-"فيي جان كامسلمان وا س كريم عوش موكى مى-ده ميول كافى دروال "ال اے ایک بیاا محر شادی شدہ ہے۔" وہ كوي الله كرتي رون اورجب دي ج كوياد آياك لاروائي تأف اجكار بليث من واكوفة كالشف كورسل نكلنے ميں پانچ من ہيں آوا جم باجی كوجلدي ے فدا حافظ بول کروواینا کون اتھوں میں پکڑے یا ہر "اونول\_مارامراي كركراكوا\_" 8, 85 2 50 " SV 12 552 P "كوفة باوركيا-"ۋى ج فى كاف مى كينے ووناهم كيارك بن على بيني يبني سينى تقى-ال しんりんりんきょう نے اپنالساسفید أولی کوٹ اب زرد قراک یہ بہن لیا تھا ''افر!ائے پیچے دیکھو۔''اس نے جنبیا کر کماتو اور سر جھائے اتھ میں بکڑی شکن زدہ چٹ ہے دی ہے نے کرون موڑی وبال ایک قدرے فری بين سيجيو كالمبرموائل يا اراق تحي-كال كابن ا کل لاکی علی آرہی تھی۔ جرت انگیزیات ہے گی کہ وہ واكراس كودعداترك تون كان عالما شلوار قيص اوردد يي ملوس هي-وبال دور تك مبره يميلا تفا- خوش نما يحول اور ر گل افل کی بتات اوااس کے لیے بال اوا مسائجي ميں جموطن ؟ "وي جے نے بالھني سے بلیس جیکیں۔ انگھے ہی ہل وودنوں اپنے کیے گوٹ اٹھار کھانا چھو ڈکراس طرف کی تھیں۔ رای می و موسم الف اندوز ہوتے ہوئے فون يه جاتي كمنى فن كلي-وه لؤكي اني كتابين سنبالتي جلي آري تحي-ان ہاو۔ "بہت وربعد جمان نے فون افعایا۔ دونول كود كي كر تشكى - يودى جرى شلوار فيص ادر حيا "جان میں حیا "اس کے اندازیس تفت ور كافراك ماحام يعيى عدوكم روي تحى اوروه آئی۔اس سے کمہ رکھا تھاای کیے آج جارہی تھی دونول اس كى شلوار قيص-ورندای من کوٹ نے والے خوب بے وقعت کیا "آپاکتال بن؟" حارجوش یاس کیار كل-ذى عاس عزراته كل-"إلى حيابولو؟"وه مصوف سالك رباتحا-وونهيس عيس اندين مول-"دوين المميد مول مم يحصيال ع يكرك وى جوميل والخي-"رين وحيا الجي الجي ورلا لرك حاسكة أو؟ آج ويك المذ تحالق ي كاعم ميس بحولا-" السوري حيا إين شرب باجر وال الم كحر محى كوفون أس نے مرکوشی ک-حالے زورے اپنایاؤل ڈی - 42.60 2011-ورجم إكتاني أيحين المودنش بن-حياسلمان اور ے دی کور کھا۔ به فدي رانا- آب؟ النمين أيه توميرامها كل أمري-" وسيس الحم مول- من اور مرے برونزلی ای دی توكياس في داور بحائي كي مهندي دالے روز جهان كرے إلى أور بم دونول يمال براهاتے بيلى بي-كے موبائل يون الدواتقا؟

لمندشعاع (2012 ايريل 2012

فراستر لكواما-

الور مجمع تصيمو كانمبر لكهوا دوسي جهان

اوعرف كلني عن الراالار منت عوين رجين

ہم البھی آؤ تا اوھر۔ "اجم ان دونوں سے زیادہ برجوش

عمر تهيس تكلف جوكي عين خود." ''اجھا میں ڈرائیو کررہا ہوں' پھریات ہوتی ہے۔ " آ گوشت بحوش عمل شرطائے عمل بس ایجی مزر کھے سے بغیراس نے فون بند کردیا۔ آئى-"وە تنگىياۋل چلتى يا برلونگ روم ش آئى-وهول مسوى كرده كئي- عجب اجنبي سااينا تفا-مردهبول كرساته لك قد آور أثين من اسانا پھوچواے کے ۔ لینے آئی تھیں۔ وہ جو چندلیراز ملس دکھائی دہا تو ذرائ مسکرادی۔ فرش کوچھوتے زرد کی بحت کے چکریش کے کرکے نہیں گئی تھی توں فراک میں وہ تھلتے بھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا شرمنده دني-"گاڙي ميس محي ويتاتين ميس توايي تي-" کھاٹ کھلا تھااور اس کے دمانے۔ پھوٹے چھوٹے سورج ملھی کے بھواول کی لیس شم دائرے میں لی "كوئى بات خيى كاۋى توجمان كے ياس بى موتى ھی۔ بوں لکتا تھااس کی خوب صورت کمبی کرون میں ے-"اوروه مزيد شرمندوروئي- فيركرون مور كر كھائى سورج ملسی کے پیولول کاؤھیلا ساہارائک رہا:و-اس كايرووز تدرفت وكلحة للى نے انگیوں سے فراک پملوؤں سے زراا ٹھایا اور کھ اے مجمعیو کون میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت یاؤں لکڑی کے زیوں یہ چڑھنے لگی۔ وہ کام میں مصوف ہو گئیں۔ الیہ میرے لیے اتنا بھیزا یالنے کی کیا ضرورت اور رابداری کے آغاز میں ایک کرے کاوروازور تھا شاید وہ جہان کا کمرا تھا۔ ابھی کھر میں داخل ہوتے مي ؟" وارد كرد جيلي اشاد كيد كر خفا ،ولي-ہوئے چیوٹے کھالیاتا اتھا۔ "كوئي مات نهير عتم ميري بني بيو"ميرا ماتھ بڻادوگي" وہ ایک نظر بندوروازے ۔ ڈال کر آگے ہوں گئے۔ ای لیے میں نے یہ سب شروع کرلیا۔" دونوں کے فراک اے اس نے پیلوؤں سے چھوڑویا تھا۔ درمیان چیلی ملاقات کے ناخوشکوار اختیام کاکوئی تذکرہ ا بنک میں آئے چھے بہت سے سندوق اورود اسرا نه موائيس که مواي ندمو-كانه كباز ركعا تحارده منذبذب ي اندر آني-بتي " چلیر ایم آج یلاؤ تو شر ہی بناتی ہوں کے ہ جلنے کد جر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا' یا ہر ربسیبی سمجیاتی جائیں ویے بھی ترکوں کی میزاس ے آئی روشی کالی کی۔ پلاؤ کے بغیر اوھوری لگتی ہے۔" وہ کورث اسٹینڈ یہ وبال هرسوسامان ركحاتنا أكتنك بورؤنه جائج كدهم لاكاكر استين كالى = ذرا يجي كرنى واليس آلى-دويا تفا۔ وہ ایرازا" آکے ہوجی اور آیک کونے والے اس نے انار کر کری رکھ واقعا۔ سندوق كاكندا كحول كرة حكم أوبرا محاما -"ملے تم چکن کی بوٹیاں کاٹ وو۔"انہوں نے یے لونگ روم عیرولی وروازہ کھلتے اور بند ہوئے توكري مين ريج مسلم مرغ كي طرف اشاره كيااورخود کی آواز آئی۔ ساتھ میں جمان اور پھیمو کی کی جلی چو لیے پر چرطی دیلجی میں چھے بات کلیں۔ آوازیر بوده محراکرصندوقی به جحک "چرى توبىرى ك كتك بورد كدهر ٢٠٠٠ وه اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا بھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹیگ پورڈ کہیں نہ تھا۔ حیائے ڈھکن بند کیا اور الاکتیک بورڈ اوہوں وہ تو سیجے شیس مل رہا۔ فسبتا" زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ جہان بھی یا نہیں چزیں اٹھاکر کدھر رکھ ویتا ہے۔ اسے عقب میں اے رابداری سے کسی دروازے تھیں! جس ایک برانابورڈ لے آؤں اوبرائک ہے۔"

کے حالوں کی تو تھی۔ اس في وريس المنيك كين توافقار كرو مختول میں گھنے گئی۔اے ذرائ کھائی آئی۔ اورا اینک نے حدصاف تھا۔ ماموائے ان کونے میں رسکھے دو تین صندو قول کے جیسے انہیں نمانوں سے نہ کھولا اس کی پشت۔ ایک کاادھ کھلا دروازہ ہولے ے کھلا۔ کوئی جو کھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا کوں کہ رابداری ہے آئی روشنی کارات رک گیا۔ لی بھر میں ایک نے ماریک ہوگیا۔ دولیننے میں کلی تھی کہ صندیق عمل کس خاک شے ک جَلَك وكهائي دي-اس في دونون بالتحول من يكركر اے اور نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ شیں تھا علمہ آیک آکرا حیاتے کیڑا کھول کرسدھاکیا۔ایک برانی کرو آلود فاکی شرث اور ع ستارے عف اور ایک نام کی یو کھٹ میں کرا محق چھوٹے چھوٹے قدم افعانا اس كى طرف روصف لگا۔ حياتے تيم اندهرے من آئلميس پياڙ بياڙ كروه "تعلدر شاد!"اس في بالقيار ريك ديكها-وه كرعل كي نشان دي كرريا تعا-وہ شرث الترین کڑے کی الجھن میں گرفتار پلی اورايك وم جلك سي يتي ائي-اس کے عقب میں جہان سیس تھا۔وہ کوئی اور تھا۔ وراز قد عنيفول اور بيثالي عبملكة سفد مال تحت نعوش نائك كاون من البوس وه كري نكابول الديمية زيب أري تق ووسائس رد کے انہیں دیکھے گی۔ وہ میں اس کے سریہ آئے اور ایک جھنگے۔اس - Joel 10 5 -

ماس اکونے لگا۔

"ميري جاسوي كرت آئي ہو؟"

بولو النميل بلور تمل بھی نہيں ملیں سے "ا

كفف لكا تحا-وداس كا كالدوارب تتح-

- St 2 1/2

کوشش کی مگرے سوو۔

一直とりをいるりりをとしい

افتارای کے لیوں سے چھنگی۔ شرف اس

ك ماتة سے بسل ألى اس في الليول سے

كرون كے كرو جكڑے ان كے باتھ كو يكو كرمنانے كى

" پاکستانیوں نے بھیجائے متہیں؟انے الکوں ہے

"جوڑس مجھے" دو زورے کھائی۔ اس کاوم

"كُولَى جُو تَكُ نبيل مِنْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آےدےدی تی ہے مرجز المهول نے اے کردن

ے دیو ہے اس کا سر کھلے صندوق ہے جھکایا۔وہ تڑیے'

ورچھوڑیں مجھے۔ ۴ ووائے ناخن ان کے ہاتھ میں

"تهيس وايس نهيس جانے دول كا-وه بلوبر غس

حاكاسان ركے لكا-وہ اس كاسر صندوق ين

"اي اي اي " ووحشت عطائ كي وه

اس کو کردن ہے دلوجے اس کا سرمنہ کے بل اتدر

دے رہے تھے کردے انے صندوق میں اس کا

(باتى آئدهاهان شاءالله)

وے کراورے و حکمنا بر کررے تے اے لگان مرف

چھا کرا ن کوہٹانے کی ناکام سی کردہی تھی۔

تهيس بھي ميں ليں سے۔"

المناسشعاع (201 ايريل 2012

الآب رہے دیں میں آتی ہوں النگ اور کس

الميراهيول سے اور را ہداري كے آخرى مرے

كے ہولے سے كھلنے كى جررسانى دى تھي۔جمان اتنى

جلدی اور چیچ کیا؟ مگروہ پلٹی حمیں اور صندوق کو کھولنے لگی 'جس کے ڈھکن کے اور گرواور مکڑی



ا پیسیخ کافارم بھرنے کے بور حیاا ور خدیجہ ترکی کے لیے روائہ ہوتی ہیں اسلام آباد جاتے ہوئے لفائٹ میں انہیں عثان شہر سلتے ہیں۔ اپر ظہری ایر بورٹ پر ایک محقی فون ہوتھ پر ان کی عد قرآ ہے۔ چنگا کی اور احمت انہیں ترکی میں روسیو کرتے ہیں۔ پھر ترک لوگیا کے بالی کہنائی کرتی ہے۔ تک روایت کے مطابق خدید اور جاک مسرحیرا اللہ اپنے کہ واقعیت کرتی ہی جو اکو باٹھا کے متعلق بنائی ہیں تھرائے اس بیان کی ترید کرتے ہیں۔ جان کے مریش حیا و پھر کے جاتی ہے۔ جان محمد رمومزائی سے حیاے ملے جبکہ تین مجھو مجت سے تھی ہیں۔ جان کے کورش حیا و پھر مفید چول کلے ہیں بھی۔ بیمان تھا ہو گئے۔

ے ملا ہا اور اے کھانا کھا گا ہے۔ ''فتکھ کے دور ان وہ مجل باشکے دیود ہے اٹھار کرنا ہے۔ باشل میں خدیجہ اور حاکورات کا کھانا خود کھانا پر آ ہے۔ یہ غیور کی میں ان کی بلا قات انجم ہائی میں خاتون ہے۔ ہوتی ہے ان کے شوہر جادیم پر وضر میں۔ حیاا ہی چھوٹ کھران سے ملئے جاتی ہے تو کسی کام سے اسٹور میں جانا پڑتا ہے۔ وہاں ایک خص آرمیا کی کرزن دورج کیتا ہے۔

## تيسري ولك

الكول الكول كي مرخ نثان يرب تقدوه ولي

" پھیو کا بٹا مرکبا تھا جو انہوں نے حمیس بھیجا؟

منع بھی کما تھا 'تکریساں کوئی ہے تو۔" وہ غصے میں بولا''

اے کہنے کڑے نتے سرھیاں تیزی سے اترنے

مچھیو پریشان ی آخری میرهی کے پاس کھڑی

ومیں بھواس کرتے گیا تھانا مگرمیری سنتا کون ہے

وہ آکے برحااور سینر میل یہ رقعی میزے پالی کی

وہ سمی ہوئی ی کھڑی تھی۔ جہان کواشخ شدید

عصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا اور اتنی شستہ اردو

اس کریس؟ دون کے لیے نہ ہوں تو سارانظام الث

جانا ہے۔ بورے کھر کو اکل کردیا ہے انہوں ہے۔"

يومل المحاكرليون الكاتي-

- Je = 3 - 5

لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھتے کی آربی تھی۔

و لے کانب رہی گی۔

" 2 2000

"چھوٹیں ہے" وھاڑے دردانہ کھا اور کوئی تھے ہے چا آبادہ اس کی گردن کے کرد جکڑے ہاتھ کو کھنچ کر الگ کیا اور ادھ کھلاؤ مکن پورا کھول کر دوری ہوکرادئدھی جمکی حیا کو ہازدے پکڑ کر چیجیے دالم

مہیں۔ وکیا کررہ سے آپ اور آپ بنگی طرح ہے، ایک بات میری وهمان ہے سنی۔ آئندہ اگر آپ نے اے تقصان پھھانے کی کوشش کی واچھا قبیں ہوگاہے"

ہوں۔ انگشت اٹھاکر کٹنی ہے وہ انہیں تنبیب کر رہا تھا۔ جہان کود کی کروہ دوقدم چیچے ہٹ کرخاموتی ہے اسے سنتے گئے۔

"اور تم!" دوسایی طرف پانا-ایک عضیلی نگاداس په دانل "اور تم!" می تا گر گرفتنیتا با جرایا یک اقلی همین جمن کے کما تھا اومر آئیز؟" ایس کے کما تھا اومر آئیز؟"

میڑھیوں کے دہائے یہ لاکراس نے حیا کا چرہ اف اس کی آگھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چرہ

اس کی آنھوں ہے آنو بہر رہ تھے۔ چو میں میں انسی ویکتی ہوں۔ " پھید پریشانی ، بہت اس کا دیکا اس کی مائند زور پر چاتھا۔ سے بھتے ہوئے اور بیر همیال چڑھ کئی۔

وہ گھونٹ ہے گھونٹ چڑھا آگیا۔ پول خال کرے میز
پرونگی ادواس کی طرف کیا۔
"ناہر آقوا تھے تم ہے بات کرنی ہے۔" وہ کسر کر
دروازہ کھول کر باہر خالی "بالہ وہ ڈری "سی ہوئی
چھوٹے چھوٹے قدم افخال اس کے چھے آئی۔
دوہرون دروازہ نے کا اوراس کے ساتھ آئی۔
خارجا نے دروازہ نے کا اوراس کے ساتھ آئی۔
خارجا کی جس کراس کے بیٹے انسٹی سی ہے۔
زرد قرآک میس کراس کے بیٹے اور کی گھانی کیا۔
ابر مردی تی تحقیق میں گلدری تھی۔
دیموں میں گلدری تھی۔
مدار "جو مجی ہوائی میں گلدری تھی۔

''جو بھی ہوا' میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔'' وصاحتہ کیتے ہوئے کہ رہا تھا۔ ' کیلی جینز کے اور ہے بھورے سوئیٹر کو حادثا'' کمنیوں سے ذرا آگے تک موٹرے' وہجیشہ کی طرح دجہر اور اسارٹ لگ رہا تھا۔ خصرات کمیں میں تھا

وہ پھے۔والاہ هممااور سنجیدہ جمان بن گیا تھا۔ ''اہا کی طبیعت ٹھیک تھیں رہتی۔وہ اپنے خواسوں میں ممبل ہوتے۔ کی دفعہ انہوں نے ممری کو بھی ارتے

کی کوشش کی ہے محر جھے کھے نہیں گئے۔ ڈرتے نہیں ہی شاید نفرت کرتے ہیں۔"

سامنے میرہ تھا۔اس سے آگے سفید کلائی کیا اور اور ہاڑے تی بنا گیٹ باڑھ کے تنول کی دروں سے باہر کیل موٹ رکھانی رہی تھی۔ ثم ہوا گھاس سے مرمرائی ہوئی کرز رہی تھی۔ وہ گھنوں کے کرد بازدوں کا طلقہ بنائے چہوجہان کی جائی۔ موڑے شیشی تھی۔ قراک کا فرش کو چو باداس ہوا کی ارول سے گھڑھڑا تا ہوا اور ایش جاتا تو ہاجاہے کی تھک چے ڈول بی مقید اس کے تختا اور بائی جاتا ہے کی تھک

در در واسل کرتا ہے کہ بیل آکستان واقع - اپنے دشتہ داروں کے درمیان رموں آیتا آبائی کھر دیکھوں' عربتم پاکستان جمیں جاتے اور تم اس روز می کو طعنہ

وے رہی تھیں کہ ہم اکتان نمیں آتے۔" وفن سے نمیں۔" وہ گربرا کئی عمروہ نمیں من رہا

بـ" حيا كاسانس دك كيا-تب بي توان كانكاح بواقعا ات

"حيا! ہم بھج ہاکشان واپس نہيں جاسكتے۔"

رما عر آرت کے لگا۔

كادهاخرتها...؟

معكركيون؟"ووسنائي مين روكي-ودجند لمحي

العيرے واوات كاروبارك سلط ميں استفول آيا

کرتے تھے۔اس کھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی

صی بعد میں امانے اوھر کھر بنوایا۔ تب وہ اکستان آری

کی طرف سے یمال بوسٹر تھے۔ میں استبول میں ہی

سداہوا تھااور اہاکی دوبارہ اسلام آباد لوسٹنگ ہوئے کے

بعد بھی میں اور ممی ادھرواوائے ساتھ رہتے تھے۔

ميرے دادا بهت اجھے عبت عظيم انسان تھے۔ انہول

نے بچھے بہت کچھ سکھایا تھا۔وین وٹیا عوث ممادری

اوروقارے جلنے اور شان ے مرفے کاسبق انہوں

نے ہی جھے دیا تھا۔ میں آٹھ سال کا تھا جب دادا نوت

ہوئے تو میں اور کی چھ عرصے کے لیے اکتان آگئے

اور تبہی وہ واقعہ ہوا بجس نے ہماری زندگی بدل

الین وقول میں اور کی پاکستان میں تھے' بلکہ
تہرائے کھر میں تھ ' اہا ' انا' آنا' آنا' آنا' آری قرار ہوگے۔
قرار اس کے کہ انہوں نے ایک حماس مقام کے بلید
پر میں ان کونج اس یہ جو بحث شریعے کے لیے
تار رہتے ہیں۔ شوستان ہوائے کہ کمی جھر چھو وائگر
سے تار رہتے ہیں گو بہت کی صلاح کے لیے
سے تارا استعمالی ججو اوا یہ چھے عدالت میں مقدمہ
خوال وو وہ او ارشحرائے گے۔ ان کے جرائم کی فور
خوال وہ وہ ان کو برائے موت شاوی کی لور
انہوں نے تری ہیں بیای بناہ حاصل کملی۔ کی
لفاقات کام آئے اور چھر شوعی آبا کو ترک محرمت
انہوں نے تری ہیں بیای بناہ حاصل کملی۔ کی
افغات کام آئے اور چھر شوعی آبا کو ترک محرمت
افغات کام آئے اور چھر شوعی آبا کو ترک محرمت
افغات کام آئے اور پائیس نے انسان کی برائی ہو تھم
ریمیں گے' وہ کر فائر ہوجائیں کے لوادان کو بچائی
وہ دوری جائے گی۔ بیات تہمارے والدی کویائے۔

المناسطعاع (177) صنى 2012

الملدشعاع 176 صنى 2012

## ادارہ قوا تین ڈائسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خواصورت ناول

| -     | يح ويصورت ناول | 200                   |
|-------|----------------|-----------------------|
| قيت   | معاق           | الماب المام           |
| 500/- | FLUT           | يبادل                 |
| 600/- | المنت          | נגדין                 |
| 500/- | دفراشكارهناك   | دعى اكساقى            |
| 200/- | رفيان فأرهان   | 44.00                 |
| 400/- | فالهجوال       | المرول كروداد         |
| 250/- | فالهجرى        | الم الم المرادة       |
| 450/- | Upet           | ولاتك شرجون           |
| 500/- | 181656         | AVUSET                |
| 500/- | 164.56         | المول عليان جري كليان |
| 250/- | 184.58         | LKELDUNG              |
| 300/- | 18158          | ر کیاں ہے دارے        |
| 200/- | 20114          | المن المناس           |
| 350/- | BULT           | 上北京の北上に               |
| 200/- | آسيداق         | الكرناجا تحرافاب      |
| 250/- | فتهايمن        | 一切になってい               |
| 200/- | عزى            | sykou                 |
| 150/- | افطال آفرياى   | Jackson St. S.        |
| 500/- | دوييل          | LECTIO                |
| 200/- | دفيرجيل        | Mey cot st            |
| 200/- | دخيتل          | מבא שכל               |
| 300/- | 37762          | اعرعدلعرعماتر         |
| 225/- | يحد فرشيط      | O'Usical Use          |
| 100/- | PORTE          | wite                  |
|       | 200            |                       |

ے کیڑے نکالنے گی۔ ہرموقع کی منامیت کمل ڈریٹک کرنا اس کا جنون تھا۔ کیڑوں یہ ایک سلوث تك نه جواور مك اب كي ايك لكير بحي اور يحينه جو وه بريات كاخيال ركفتي تقى-البشة لؤكول كم حاتے کی اجازت باکتان میں ابایا لیا فرقا رے عمرو اوھر کون ساوی رے تھے۔ یہ يهل سيطاتفا وہ تین اڑکے تھے معقع الرتھنیٰ مومن ان کے دو فلسطینی دوست محر قان الله حاتى وعوت كے شروع يس موجودرے علے محنے ، محران میزوں میزبانوں نے احسن ا ميزيل تبعالى-وہ تنوں اسارٹ اور گذا لکنگ صے لکتے تھے معقم ان من ذرالساتھا متصم الرتنني قنا مكريه ذي بحرن إيد كه ده قيس مك مداينانام معقعم ايند مرتضا وجه انتيل لمحي مجه نه آل-) حين اور دونوں کوبالکل ای چھوٹی بہنوں کی طرح ثر تھے۔البتہ اس بھائی جارے ہے مومن وه فلرني نظرياز سالز كالكجه بجي تفاء تكرمو البيته وه دونول اس كواخي موجود كي شريسية تصع ودونول است منسار اورمذب الر کوائے سارے کزنزان کے سائے۔ البته جمان كي بات اور تحي-اس في ورا وا مل مفتح حين كا برقة ذے -موہائل۔ فون سفنے اہر کیاتو مومن نے بتایا " كرومس ات ريث وي عاس

سوچ مرووں۔ "اور اگف بھی۔" حیار خیال آبا۔ "ہم دونوں اس کے لیے آئیں گھڑی خریدے کا سوچ رہے ہیں جو ہم نے جواہر میں ریٹھی ہے۔ 130 کیرازی ہے۔" متھم نے چانے کا آخری گھوٹ کی کرکٹ میزر رکھا۔ اس نے یہ کد کراپنے خیالات میں ترقیم کمل کد "جاڈیس کیا بیت وہلنظائن جمیں اس تبوارے کیا لیکہ جات"

آن کی اس تنظوی می فق بونے والی اسرائیلی ایجیخ اسٹووٹ تی۔ "الی؟" ودونول کی کرینچ دیکھ آلیس جمل الیان کے دیک سے لیچ لکتی میرفش کے ساتھ کھڑی

"والاے تمارالو تھرب تھے۔" حیادر ڈی ہے نے ایک دو مرب کو دیکھااور پھر

"کون سے اوسے؟" "پی فلسطینی ایجیج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں۔ وہ گئیت پوتھ رہے تنے کہ دہ پاکستان انگیاں کسی ہیں اور پید کہ ان کو کئی مسئلہ وغیو تو منیں ہے کاور پہنچی کہ تم دونوں کرج شام کی جائے کامن روم میں ایس کے ساتھ ہو۔ وہ تمہاراان نظار کریں گامن روم میں ایس کے ساتھ ہو۔ وہ تمہاراان نظار کریں گامن روم ہیں ایس کے ساتھ ہو۔ وہ تمہاراان نظار کریں گامن اور کے بسکے" ایک امراکیلی مسکراجٹ ان کی

طرف احمالتی کا تد با کرمده بر نکل گئی۔ "نیر فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیے "آلیا؟" "مس طال کے دوخت سے دل بحر کیا ہو گا شاہد۔" ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔

انگومت ! ده جمیس صرف این مسلمان بمیش مجھ کرطارے ہول گے۔" "استے پیند سم کوگول کی بمن ہنتے ہے کم از کمیش تیار نمیش ہول سید بھالی جارہ شمیس ہی مبارک ہو۔"وی

ہے ہوگ اھی گئ۔ "چلو کچر تیار ہوجا ئیں ماکہ وقت پہ پنچ کئیں۔" حیاکٹری کی میر شمال سے پچھا آرنے گئی۔ "مرف میمین ہی بالیائے یا بیہ عرب اسرائیل دو تی کی زندہ شمل مجی موجود دو گی؟"دی سے کااشاں

الى كى طرف تفا-"ي تنيس-" حيافے شائے اچكاديد-وه المارى

یے بیوروی اسال برم ہے اور دس من ووقت گزرتے کے مائٹ مائٹ ایا ذائن کوتے جارے ہیں۔ مزائے مون کا فرف ان کے بادر ورفما جارہا ہے ہو انون کے تعمارے مائٹ کیا اس یہ ان کو معاف کر معالے میں اور باد جو اس کے کہ یہ حقیقت بہت جار پر جو اس جھکا وی ہے میں ان ہے جو آرتے پر ججودہ وال

ی-در میں کام سے باہر جارہا ہوں "آن کھانا کھا کرجائا۔" در افضا اور دروزاہ کھول کر آئر رچا کیا۔ شاید دہ صرف ایسی شمالی جانتا تھا۔ حیا کرون موڈ کر لسے جاتے ہوئے دکھتے گلی دہ نگے پاؤں کنزی کے فرش یہ جات پیڑھیوں کی طرف

000

"حیا۔ فدیجہ!"

عال نے افسی اس وقت پکارا جب وہ دونوں وی

ہے کے بیک پہنچی اوی ہے کی شاہک پہر سرو

کردی تھیں۔ وہ تیو فروری کی دی ہے جا اسی ترک

آئے آخواں روز تھا اور ذی ہے جو ویلشائن ڈے

کی روق دیکھتے تری تا حم تی تھی اوی کی الیس کی

می پاکستان کے بر علی ترک ہر کام چھوڈ کر سرخ

کور کی بین نما نمیں جائے تھے ایک علاوں کی فرونست کے احتاج کی دی ترک میں تو کی الیس میں اسی ترک ہوگا چھوڈ کر سرخ

کوری اور کی فرونت کے احتمال عمل میں ملتشائن اوے کے

کوری آفار نہ تھے جب وی ہے خوب او س ویکی اق

ابنارشعاع (178) صنى 2012

المارشواع (179 منى 2012

کے برطی اور ناب محماکر دروازہ کھولا۔ ہوے اس کی شکنیں درست کرکے جرے کے سامنے با برمالكوني من روشي محى- بيسي بي اس في دروازه كارحاكونت بوت في-اولا الكوني اريك مونى- غالباسير هيول كاورلكا "میں کررہی ہول تا موری -"اس تے قدرے بلب بحد كياتفا-كياكوني آكروايس بلث كماتفا؟ أكماع بوع انداز من في معظم كويكارا- يدجو الون؟"اس فے کرون آے کے راوواری ش بعنويں سكيٹ كاغذ كود ملي رہاتھا محو نک كراہ و كھنے وونول سمت ويكها- برسوخاموشي سى- بالكوني وران "شیس اش او کے حرب مہیں کوئی سابھی می -وبال مردی تھی اور اندر کمراکرم قفا۔ وہ چند المنے کھڑی رہی ' تجروطیرے سے شائے ين عل كرياب؟"و كريه نكابي ووات تثويش اخلا للنخاي في حي كسيد ے بوچھ رہاتھا۔ "فيبات نيس بسيرب يك مير ويحي الوہ جیں!"اس کے لیوں سے ایک اکتائی ہوئی را ب لمي كمالي ب عافي وراس كوكور عين چو کھٹے۔ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گاہوں يحتك وبالـ كذبائث." وه مزيد موت كامظامره كے بغيروروازے كاكوا ثربتد كالح اورايك بندلفاف ركها تفاوه جفي دونول چرس الفاعن اورجار حاندازش لفاف كامت بحارات اندر كرتے بى كى سى جبورہ ولے سے بولا۔ "در كيلاكول = ؟ تم يدني بو؟" رکھاچوکورسقید کاغذ تکالااور جرے کے سامنے کیا۔ "الميني وملنشائن دُے .. فرام بوروبلنشائن-" پلچه تحااس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا تحتک الى يال الله الله المرادم كرركي مجرث يم وأكيااوربا هرمالكوني بين قدم ركھا۔ ب در عے عاقد مور کر گلدے سیت اوری اليس كول روول ك؟"وه كاغذ كود مه كرول-معقم کاغذے تھلے وائیں طرف کے کنارے پر قوت دابداری میں دے مارا۔ " أوَى إن ووايس مرف في لكتي تحى عجب كسي كي انظى محصرر باتفا-بو کلائی مولی آواز سی-اس نے جو نک کر چھیے دیکھا۔ العرب كيلاكيول باشايد يحولول بالى تفاج كلدسته اور كاغذ سدم بائن دالے كرے ي حيات ميكا عي الدازيس لفي بس كرون بلاكي-لكت معقم كوجا كع تق ادراس عظرا كراباس رونهين أبه تؤمو في لفافي من مريز تفاك كالدمول من راع تق معقم نے وہ نم حد تاک کے قریب لے حاکر اليركياب؟ وويكالكا كواتفا آ تکھیں موہدے سائس اندر کو مینی۔ "الى ايم سورى مصم !" ده شديد ب زارى -استرس اليمول؟ لائم؟ "وه متذيذب ساحيا كوديكهني بمثكل ضبط كرك بول معصم كووضاحت ديخ كا سوچ کری اے کوفت ہونے کی گئے۔ وكل كدرب و الجيم كي تجويل فين أدبا-" الحكى في الله كالمال كالمال المال المال المال "بييس في مهيل ميں ديے بلكه كى تفول انسان نے بچھے بیسے ہیں۔ تم برامت ماننا اور ان کو ہے" پراس نے زرا چوک کر حیا کو دیکھا۔ "تماریمان اچسے؟" وسفين من وال دينات ووايك باته وروازے ير وه جواب وي بناا لفي قد مول يجي آلي اور دروانه رمے وارک میں کاجل بکڑے ورا رکھائی ہے بورا كھول كرايك طرف ہو كئ معصم قدرے جھيكا معقم في جحك كروه كاغذ الحمايا اورسيدهم وت مركاغذ بكرائدروافل موا

"محے نے انکار کول کیا؟" دولین که ماکتانی رویوں میں ... "حیاتے سوجے "اگل عورت! تم پاکتان ے آئی ہویا نیویارک موے يرس من الله والا الد موائل ك كملكوليشر ے؟ أن كى دعوت قبول كرائيدى بهت باب ہم Esiloc ان كے ساتھ سرساؤں يہ بھى نكل جائيں واغ تعليك "سات بزار ایک سوپیاس پاکتانی روے۔" ہے؟ ؟ . وقتر و اور مارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ " مقصم حک کر میشرد کی بلیث سے ایک فکرااتھاتے موے تولا۔ حاکاری کو کھنگالتا ہاتھ رک کیا۔اس نے وسيخصر امارے اصلی والے بھائیوں کویتا چلا تو کل حرت و بے اللی اے معظم کور یکھا۔ ہی باکستان واپس بلوالیں کے۔اس کیے اپنی او قات "تم نے ای جلدی حساب کسے کیا؟" میں واپس او اور رات کے کھانے کی تاری کو-"وہ العين ميتصيبي كاستوونث مول "وه جينب موائل کے ساتھ تھی بنڈز فری کانول میں لگاتے الور معقم كاليك ع خواب بكروه ميتهس -1992-99 "زير للاكردول كى تمهيل-"دى ج بصناتى مولى یں نوبل رائز لے۔"مومن ٔ حیا کے باتھوں کو دیکھتے ہوئے کئے لگا۔ وہ تحوری تحوری دیر بعد واور آگرتم جاولول به آملیت دال کرلائی تومین آنکہ بحاکر حیا کے سرائے کا جائزہ کے لیتا تھا۔ حیا قدر الدر موركر معظم كى طرف متوجه مولى-ماری وش تمهارے اور الثوں کی۔" ودوس صوفے یہ لمنی بیٹھی اب موائل کے بٹن الومهتوس كاسثونث! جلدي تاؤكداس داری تھی۔وعیمانیوزک اس کے کانوں میں بحنے منلی کوئی کو خردنے کے لیے اگر ہم جاروں مے لگا۔ ڈی ہے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مکراہے سائی مع كرس لو براك كے تصبيل كتے ... نبیں دے رہاتھا۔وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے "32كىراادرىجاس كرش-" واوكي المحات كرى ساسى فاورس كلولا-باوس جلائے گی۔ -どりかんりではそしい ان کومے انہوں نے زبردی تھائے مومن کوتو كوئي اعتراض نه تحام معقم ان ي رقم ليني منذبذب تفاعمريه أيك إن كمي بات محى كمه بغيراسكار وہ رات ویلنٹائن کی رات محی-ڈی سے کامن ے اعنول جعے منتے شریس دوب اتاب افراڈ روم میں منعقدواس آل کر لزیارتی میں جاچکی تھی بھو لڑکیوں نے ال کروی تھی جبکہ حیا آئینے کے سامنے و تنول جوا برك ليے نكل رے تھے معتصم خ کھڑی اینا کاجل درست کردہی تھی۔اس کی تیاری بنایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بحاکر کھڑی خرید لائس لمل تھی کیان جب تک وہ اپنی آ تھول کے کے۔ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی ہے ہاں كؤرے كاجل سے بحرف لي اسے لي نہيں ہوتي كرفيق والى تفي كه حياف اس كاياؤل اسين جوت می-ابھی وہ کاجل کی سلائی کی توک آ تھے کے کنارے ے نورے کلتے بظام مراتے ہوئے انکار کردا۔ ےرکڑئی رہی تھی کہ دروازہ بحا۔ الانمين إآب لوك جائي اہم آج ہى ہوكر آئے وهيمي ي وستك اور پيرخاموشي-اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور ملٹ کرو یکھا۔ ويتنول على كئة تؤدى جي فيراسامند بناكرات یہ اندازؤی ہے کاتو نہیں تھا۔وہ بول ہی کاجل پکڑے

2012 Gre (1810 Clarate)

2012 6 68 665

ہوئیں' حیا تیلے کا ڈومکن اخبار لگا کر احتیاط ہے بند "بریانی کی مقدار زیادہ بے عار چے سرخ مرچ کے كررى محى- آبث، بلى اور مسكراتي-وال وي مول شايد ذراساذا نقد آجائه تعيك؟ وه فود کلای کے انداز ہیں کہتی توکری سے چھوٹا چھ "-しりていしっとういい البت خراب ہوتم دونوں ، مجھے اٹھنے ہی شیں "اں نمک!"وی ہے نیکی آنکھیں اور اٹھاکر السراب آب كوكهان كووت عي المانا تفاع ے ویکھتے ہوئے دندھی آوازیس کمااور آستین ہے جور اور بحالي آئے؟" وہ الحد دحور اولے = حااب دے ہے جر بر کر ہوش الات ملے ماف کرتی ڈی ہے۔ ڈی ہے کاسلادائجی تک محمل نہیں ہوا تھا۔اب یں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا ساجو ژا اس کی پیجھے ميں جا كروہ نمازوں يہ چى تھى۔ كرون يه جمول ربا تحال ساده شلوار كيس بيدوه وهيلا الس آنے والے بن لاؤال ملاولو محصر بائے وهالا ساسبرسو مرين موئ تعي بحس كي استهنين اس نے کمنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ دویا ایک ددنهیں ایس کراول کی- تھو ژاسارہ گیاہے۔ "دی طرف دروازے یہ لٹکا تھا اور چر ائیں ہوڑے سے جے نے بوی بے ظری سے کمالو حالے اے جاتی لك كر جرے كے اطراف ميں لك ربى سي-كوشت مين چيها تي ده بت معروف لك ري سي "آب نے اس تھوڑے میں بھی سے کوئی ہے وہ دونوں اس وقت اجم ماتی کے بگن میں موجود لاؤ بحصود اور بليس لكاؤ- "اس في تماثر اور چرى دى میں۔ سے اجم یاتی ڈی ہے کوڈا کمنک مال میں ملیں تو -bec3/22 شام اے کر کھانے کی دعوت دے ڈالی جو کہ ڈی ہے الحاز خود تمايت جرتى عدارا كميلادا ممنخ نے ۔ کو کول کرلی کہ وہ اور حیا مل کریرانی بنا من میں کی میں۔ وہ میلے برتن اب سک میں جمع کررہی گ-اب مرشام بی وودونوں الے کو کیے انجم باتی کے لار ثمن ألى تحيل أيك بيدروم كاؤر كاور كجن يه مشتل وه جحونا مكر ڈی چے کینٹ ے پلیس تکالنے کی اور اعجم باتی رائدينات ليس بے حدیقی اور سلقے سے سجالیار شمنٹ تھا۔ لے کو حاف فمار كوكتك بورد بالمن بالقد عراكر انہوں نے لاؤج میں انجم بابی کے ساتھ بھٹار ہے ویا رکھا اور چھری رکھ کر دیائی۔ وہ سم خ عرب الگ اورخود يرن من آكركام من مصوف بوكس -او مخاور ذراساس خرس اس کیائیں اسکی ایث "يد ينتك جويدى لاع تصاعرا -"اندر لاؤرج میں اجم باتی کی بالے کو مطلع کرتی آواز آرہی بہ بعد کیا جمال کاجل سے لکھے تین مخے ہے 3-1-4 ووی جاید جوید تی کیا ہے؟"اس فقدرے ورو تين بوزے اي "ارئ" كے متعلق 18/1/21 موجے جارہی تھی اب بھی کھے سوچ کراس کے کروان وان کامطلب خاویدی-ان کے برینداسوی ہے نے سر کوشی کی تووہ مسکراہٹ دیاتی لیٹ کرا ملتے عاولول كوديكيف للي-وى كوكاف يسينتس الجم إلى فالقدوك جس وقت الجم باجي اور بالے بكن ميں داخل

حانے ان اور ڈی ہے کی میزکی کرسال تھینے کر آے سامنے رکھیں اور پر ٹال کی میزر چین الث وہ ہولے مسکراکر کھڑا ہوااور کاغذ میزیہ رکھا۔ وکیاتم بھی بھین بیل لیموں کے رس اور آگ والا وه جو بھی ہے اشار تهیں اینانام بتانے کی کوشش اربا ب- وہ کون ہوسکا ہے کی محر جھ سی ميل مليخ تع؟ وواب ميزي دراز كول كريك بوگ بخصاب طناها سے ۔" "بول-تعنک بومنظم!" مروع عيا-معقم نے ذرای سرکو جنبی دی اور یا ہرنکل گیا۔ البهت تھیل تھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ وروازے كا يكيحر ستردى سوالس جو كف والے ہوتے تھے فلطین میں بہت آگ ہے شاید حاجد کم مزر رکے کنارے سے بھورے العلوات ان تركول كے تعمیل امرائیلی آگے موے کاغذ کودیکھے کی چربے انتیار کی سکا کی عمل الله المرازي الك سريث الأمرنكال كر کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلاقی کو اس كے سامنے كرى يہ آجيمى اور لائٹراس كى طرف سیدها کیا اور باتیس جھیلی کی پشت یہ وہ تین حروف م ن لائر كاير الكوشف واكر تحملاتو آك كانيلازروما شعله جل اتحا-دروازہ و کھٹ کے ساتھ لکتے ہی والا تھا۔ ذرای اعتاط عـ "ود عافقار كم الحي-دورے باہر رابداری میں کرا گلدستہ دکھائی دے رہا معم يرواب مين وا-وه فط كم مع كو تفا-ایک دوس مزید کزرے اور زور دار "تھاہ" کی آواز جواب تک سوکھ حکا تھا۔ شعلے کے قریب لاما۔ ذرای كالخدود والدينه وكما بش في اور الفاظ الحرف لك يدر يدر كرك ووائني مسلى كى پشت برساه رنگ ميں لکھے وہ تين للصاغرين كے غن حوف "الى" وہ تروف عین مخرام بورودلنشائ عے نے لکھے الفاظو طهري سي-وہ دونول چند کھے کاغذ کے عمرے یہ ابحرے بعورے حوف كو تلتےرك جرايك ماتھ كرون افحا اس نے اور بے کیبنٹ کا دروازہ کھولا۔ چند ڈے الكوم عكود كما-الث لمك كيد كلے خانے ميں سمخ مرحول كا دُيا "أرب ارب؟ كيالفظ عد؟" حات مكنه میں تھا۔ وہ امزیاں اٹھا کر ذرای او کی ہوئی اوراور ادائیل کے دونوں طریقوں سے حروف کوطا کرردھا۔ والے خانے میں جھانکا۔ وہال سامنے ایک طامنک ك يرتك وي عن سم خادد ركما نظر آرافا "كيا أرب كوني تركسام ؟" اس نے ڈیا ٹکالا اور کائونٹر کی طرف آئی۔وہاں ڈی وسعلوم تين بمعقم فيثا فاحادي ہے کھڑی سلیب یہ کٹیگ بورڈ کے اور باز رکھے حاموجي نامول علفذكو تلي ربي-

2012 500 0000

المار خواع والمال صفى 2012

"كياش تماري كونيدوكرسكامون؟"

اس نے ایک ظرمعم کو دیکھا مجرزم سا

کھٹا کھٹ کاف رہی تھی۔اس کی آ تھوں سے آنسو

ر ماتے بھی تھے ہے جد مکنساز میادہ اور خوش اخلاق الآپ نے کمی الارب" کے متعلق ساے؟" ے دیری مرد تھے رائے ماکستانی ڈرامول کے شوقین اور سرستار۔ نی وی کے ساتھ ریک میں ان کی "ارب؟" الجم باجی نے جرت بحری الجھن ہے تمائيان وهوب كنارك "تكن فيرها الف نون ائی الریداے آرلی۔ اس فوضاحت کے سمیت بہت ہے کلاسک ڈراموں کی ڈی وی ڈیز قطار میں تنی تھیں۔ان دونوں میاں ہوی کا ایک دوسرے "ان ناٹ الین حا!" الے جوسنک کے آگے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔"جوید جی "اور کھڑی تھی قدرے الناکر بلتی۔ اس کے باتھ میں انجوجي "اع بت ألى الى منول بكن من یں عجب حیابانی رکھنے میزیہ آئی توجادید بھائی کو تنہا جھاگ بحرا اسٹنج تھا جے وہ پلیٹ یہ مل رہی تھی۔"دخ بعضايا ووكى كتاب كى ورق كرواني كررے تص چروی موضوع لے کریٹے گئی ہو؟"اس کے ایراز میں مقبوليس جاويد بحالي "ووكر بواكر تفيح كرتي ان ك المكرياتي..."اب كروه الجهي تقي بيه موضوع تو ساتھ کری مین کر مینی اور مخاط نگاہوں سے بگن کے دروازے کو ویکھا۔ "ایک بات بوچھنی تھی آب اس نے ایمی تک الے کے ساتھ ڈسکس میں کیا "جي جي- يوجعي-"وه فورا"كتاب ركه كرسيد ع ر نے کماتھاتا 'بہ سے کارکی اتنی ہیں۔" "اے آر لی۔ عبد الرحمان باشا اور کون؟ میں نے "استبول میں ایک اعدین مسلم رہتا ہے عبدالرحمان باشا نام كار آب اے جائے ہر،؟ وہ بنایا تھا ٹاکہ یہ کھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ یں ہے۔ یہ اعتبول ہے میاں قانون کا راج ہے مخاطى كرى كے كنارے كى يولئے ہو خياريار يكن - Seult = 8 20 18 - 3-افیاکا تبین-اباس کے بعد میں اس موضوع یہ کھے كون باشا؟ وه يوك اداوالا؟" البلث كر جاك بمرى بليث كويالى = اور حیا کولگا اے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ "تى تى دى والى دو خاصام شورى کنگال رہی تھی اور وہ مروں کے سندر میں ہاں شاتو میں ہے جس ہے دوک ادامیں اس کا اے آر لی عبدالرحمان یاشا \_اوو \_ بدخیال كافى مولد ب وهال الميورث اليسيورث كراب وكالعافيا كابتروب الملحدامكل كرتاب ي الایک روفیسر کومافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا الوك اوك!"ووبظام مرتفكائ تماركان لي حیاتی؟"و کسیامت مکرائے عراس کے ذہن میں بہت سے خیال گذار ہورہ ' بیعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم تصل اور جمان دولاالك بص تح اورائ استنول کے وفاع کے علاوہ وہ مھی کچھ نہیں کہیں گے بھی ہے مگر آپ اعتراف نہیں کرنا جاہ رہے۔شاید ایک اور داؤد ایراہم جہاس نے اندھرے میں تیرجایا اے بقین تھا مگر کی کے پاس تو کھے کئے کے لیے ہو ادروه عين نشافي بيضا "واؤر ابراہم .. شاید ایم نہوں نے سادگی سے وه ميزلكاري محى جب حاويد بحالي آك الصارة ال سيه-وہ بھی لی ایج ڈی کررہے تھے اور سائل میں

والعنا" کی سے الجم باتی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو وسالتم ... اواؤ-"ودونول اس بات يوب بستى اری کے کنارے یہ علی تھی کھیوا اتھی اور پکن کی ہوئی آئے برمے للیں۔ وہ شایک کے ارادے ے آج استقلال اسريك كي طرف آئي تحيل-استقلال صری (اسریت) الاسم کے قریب ہے الجم یاتی سرخ بصبصو کاجرہ اور آنکھوں میں بانی لیے نظنے والی ایک لمی ی کلی تھی۔وہ کلی دونوں اطراف ے قدیم آرکیش کو والی او کی عمارال سے کھری كرى مين-ان كماته من خالي تحد تقا ومرجيس اتن مرجيس حيا!" می ہے حد کمی تھی وہاں انسانوں کا ایک رش ائن شيں يہ تركى كى مرجين كيكى دوتى بي ہیشہ چاتا وکھائی وے رہا ہوگ۔ بہت سے سامنے حارے ہوتے اور بہت ے آب کی طرف آرے ومیں نے صرف جارہ تھے۔۔۔" " جار عمي جهان عي آنكهير عمل النو -" ہوتے ہر مخص ای دھن میں تیز تیز قدم انحارہا رکی کی شین خالص معبنی کی مریش بین شی سارےمالےوہ سےلائی ہوں۔" كلى كے درميان ایک پڑي تي تھي جس به ایک "اوہ تمیں!"اس نے بے افقیارول یہ ہاتھ رکھا اریخی مرخ رنگ کا چھوٹا ساٹرام چلت عقا۔ وہ جكدوى عيس الرود برى بوراى كي-یدل انسان کی رفتارے دلخی رفتارے چاتا اور کلی کے ایک سرے عدد سرے تک پہنچاریا۔اس کی کو حتم كرك كي محد توجاب قيا-سردی کا زور پہلے سے ذرا نوٹا تھا۔اس میج بھی شهری ی دهوب ناقسم اسکوازیه بلحری تھی۔ مجسمہ آزادی کے کرد پر سوے کے ذرات چک رے تصودونول ستروى برك كح كنار يول رای تھیں جب ڈی سے لے لوچھا۔ "حیاری ناصم " نام کتے مزے کا ہے اس کا مطلب کیامواجدا؟"

النيل شهركي مئير دول جو يحص سادو گا؟"

دونمين ووميري كائية بك بين الصافعاك المصرع بي

كالفظ إوراس كم معنى شايد بالنفخ كي بن كيونك

یال ہے نہری نقل کے سارے شریس بث جاتی

میں- مہیں علی آتی ہے۔ اس کیے بوچھ رای

العربي مين تو تاصم نام كاكوني لفظ شيس ب اورعلى

على بالنف كو تقسيم كتي إلى-"ودايك وم ركى ادرب

القيار سريه باته مارا- "أوه ناصم يحي مصب الر

کورول کی طرح منه ثیرُ حاکر کے روحول تقسیم فاق

وبال دوتول اطراف د كالول على تمكة شف اور اور لَعْمَ لِلَّهِ عَصْمِ إِذَارِ ثَانَتْ كِلِّيو 'ريستور تش مُحَاقي شالیں ڈیزانسو وئیر غرض ہر برانڈ کی دکان وہاں موجود مى-چندروز يملے دوادهر آئس تو صرف وعثو شايك من بي وُحالَي كفي كرر مح اورت بحي وه استقلال جدی کے ورمیان چی تھی مو تھک کروایس

"حيا إلم في ويكما استقلال استريث جي الأول علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پر بیربال سرور

"بوے نیک بن بھی ترک!"وہ قدرے طور منی اور پھر مثلاثی نگاہوں سے اوھرادھرویکھنے گی۔ استقلال اسريك آف كاصل مقعد جمان علناتها اورده صرف اس ليے يمال آئي تھي كدير كركنگ جائے اوراسیں یمال سے کرررہی محی توسوط اس محمد کراس ے ل کے دو دونوں ماتھ ساتھ تیز رفاری ہے چل رہی تھیں۔وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے تھلے بال اڑاڈراس کے چرے ارب تھے۔وہاربارکوٹک

2012 00 0180 000

2012 150 184 Eleter

وتكريس في وجهاى كياب؟"

کری کھڑی گی-

اے ملے کوں شیر آیا؟

كا اورائاتان دكى الودهو تدناتها-

اجہان \_ الس كے مونث جمان كو د كھ كرايك مصوم مكرابث من وطف لك تق الكامتاء ٢٠٠٠ من ويون اكور المريد انداز میں ابرواٹھائے اس کے چربے براتی مختی اور ناکواری تھی کہ جیا کے مسکراہٹ میں تھلتے لب بند ہوگئے۔اس کارنگ بھاراکا۔ معیں حیا۔"ور بے لیٹی سے بنا ملک جھکے اے کھ ری تھی۔ اے شک گزراکہ جمان نے اے الله و بحري و بعنوس معير بالله وہ لڑی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تالينديدي سے حياكود لله ربي سى-المراسوري يا يكل وراب ورايا- و ششدری جمان کود مجھ رای تھی۔ "كونى كام ب ؟" و بمشكل ضبط كر كے بولا۔ حافے دھرے سے لقی میں مرالاا۔اس میں يولنے كى سكت تهيں ربى تھي۔ الوهيري شكل كياد مجهراي ووجاؤ والوه شاف جحنك لريانا\_ازي بحي أيك اجتنى نگاداس يدوال كرمز كل-استقلال اسريث يد لوكول كاريلا آكے بوستاكيا-جہان سکندراوراس لڑ کی ہے بہت ہے لوگ اس ست جارب تحصد لتى اى ورود ساكت كورى بهت سے مرول کی پشت کے در میان ان دونوں کودورجاتے رىچەتى رىياس كىللىس جىپكنا بھول كى مىس-ان دونوں کے مراب جوم میں کم ہورے تھے۔وہ وولقطي في جارب تقديدهم ودريد بمتدوريد احدا حا ہوی ہے کس دورانھل چھل ک سانسوں کے درمیان جلارہی تھی مگروہ نہیں من رہی عیدودای طرح بھیڑکے درمیان بھر بوئی کھڑی ای مت والحدري سى- ودبحت ورجاع تقدماكت چلیول میں اب دور ہونے لگا تھا۔ بالا خراو ھے اس ى بلكى كرس اور جل كراتھيں تومنفر بھيك جا تھا۔ اس نے چرے بلیں جسکائیں توجیکی آنکھوں۔

قطرے رضادوں یہ کرنے لگ مانے کا منظر بچھلے چار کھنے ہے گئی ہوئی تھی اوراب الآخراس کی قدر التح بوامر جريد كي الحكيد الراب بك بوقع تف جار مع بحركي تأخيرے اس كاتعاقب بار كما تحاب داوارول کے کے اورود مخدم ایصت کے گے۔ وولول بحيرت مم مو كئ تقي وداينامنظر كو يكي تحي-"أوَإِابِ أَس كُونُورْتِي بِن "أَس فِي كَمَالُو آنسوٹ ٹپ اس کی تعوری سے بیچے کردان پہ او حکتے گئے۔ معصم جو آئسنگ بناج كاتها يالاركه كراس كى طرف ایا۔ ڈی ہے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں ے "حيا كدهر تحيل تم؟" وي جے نے عدمال ك معطيل دروانه كاثري مى حیا اور معظم نے اختیاط سے دد دیوارس مصل أكراس كانثانيه بمتجوزا اس كاسانس يحول يحاقفااور لھڑی کیں اور ان کے جوائے شدیہ ابطور کم محصوص وه بانب ربی تھی۔ مرحیا ابھی تک اس ست دیکھ رہی مرب لیب وا۔ مجربت آہت ے دونوں نے اپنے دوارس سدعى كمزى ديس-سرب فان كوچيكا اس نے ایک ہاتھ ے اوون کا ڈ مکن کھولا لا مرے الحق سے کرم ٹرے یا ہر تکالی۔ "زيدست" دور جوش ي موكي-اس كالحرين ديا ارے یہ بھوری فت کما کرم جھرریڈ تار ہوئی تھائے خال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کرنے کیا۔ الرك كى بلكى ى خوشبوسارے يكن ميں كھيلى وه دونول اب اعلى داوار جو رئے لکے حیا کے ماتھ ے جھولتی لٹ یار بار آ تھھول کے سامنے آتی وہ بار وور سرے ہاتھ ے جرید کوچک کی سدعی بارباتھے اے چھے ہٹاتی۔ بوروں یہ لکے جاکلیٹ اونی اور ٹرے لاکر کاؤٹٹریہ رھی۔وہ سقید ڈھیلی ک مرب کو د ال کے د خدار الک کے کررواکے أدع بازوول والى فى شرث اور تطلح ساه ثراؤ زريس لبوس محى- بالول كاوصيلا ساجو را كرون بديرا تفا اور چار دیواری بن کی سحی- اب انہوں نے وہ اجھی اجھی کی تئیں گاول کوچھورہی تھیں کی شرث متطيل مخزول كواور الفي "وي"كي طرح ركهااور کے آوپر بہتے امیران یہ جکہ جکہ جاکلیٹ اور کریم کے جوڑ پر سیرے لگایا۔ کافی در بعد انہوں نے اپنے ہاتھ معقم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا یالے میں چست برقراردی - سرب سو کنے لگا تھا۔ چست انڈے کی سفیدی چھینٹ رہا تھا۔ڈی ہے دوسری مزير مضوط وولي كي-طرف کھڑی جاوث کے لیے لی کئی دوبتی بھیلی اور احدا ! تم كريث مو-"وه بحورا سا كريتا رنك ما انیو کے پکٹ کھول کھول کریلیٹ میں اعدال رہی أرائش كم بخي التايارالك رباتفاكه مقصم بالقيار مى بررىك كى بنيز كندراورسى جى يىنوكاد عر -51- CASO -- CASO آج حين كى سالكره محى- روايق طريقے -وہ تین اب الا بلا کیڈر انٹیا کور حیلیا ہے كك بناني عجاع حياس كي يجريميذ باؤس دلواروں کی حاوث کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریش کے تار کردی می-ایک فٹ کا جنجر بریڈے بنا کھرجو الاے کے بیجے ذرا ما سرب لگاراے دلوارے جاكليث أكريم اور رنك برغى جيليز س سجانا تحاسوه چيادي - بحورے كريہ جكہ جكہ سي ميزاور فيلے

ى كى دوالى مى كى ترك يى القرى جھوتے ہوتے تھے بس فعل استعال کیا اور اس کے آگے يجصرا يقالاحق لكالكارايك براسالفظ بول دياجومعنى "جهان محمان مي وشور اوروش ميس بمشكل اتي آوازے اے اکار الی کہ وہ س سے۔ اس کی تمسری

جب ہے باتھ نکائی اور انہیں کانوں کے چھے اڑتی تے ہی اس نے برکر کئے کا پورڈ دیکھا تو ڈی ہے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے وروازے تک آئی اور اس ے سلے کہ ووروازہ القراعتی دروازے اندرے كالاوركولي الرفكا-وو انتاراك طرف وولى-وه جهان تفا وها علي الله المحل مروه المال مين تفا-وال كمانے آنالا على كروكيا تووہ لیك كرو يلف كى وى جے اے ركت نمين ديكها فحالوه اني وهن من د كانول كوديكهتي جاتي كي اور لوكول كريليس آكيب كي-حالونی ایے ممنوں تک آتے ساہ کوٹ کی صول ميں اتحد والے اے والمدری تھی۔اب دہ ہوا کے رخ یہ کمڑی تھی کواس کے بال بیٹھے کی طرف اڑنے کی تھے جمان اس سے دور جارہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ورازقد اؤی بھی تھی۔ کوٹ اسکرٹ میں ملبوس اسے سرخ بالول كو او كى يونى مين بائد مع أوه لژكى تأكواري عالمة بالاكروكي كمدوي الحا جمان نے اے جمیں دیکھا اے بقین تھا۔ وہدور كران كے وقعے في معدنوں بہت تيز جل رب تھے۔ ان کی رفتارے کھنے کی سعی میں وایشیائی لڑکی ہانیے کی تھی جمشکل دوان کے عین عقب میں جی ائی۔ الوكى بلند آوازيس لفي ميس مريلاتي ولي كمدروي تھے ۔ جہان بھی خاصا جھنجلایا ہوا جولیا" بحث کررہاتھا۔ وه ترك بول رب تح يا كوني دو سرى زبان وه فيعله نه كيائي شايد ترك مين محى- ده بهت لم لي لي ترب بول رب تعادر جنتي ترك حيا في اب تك

میں کی فقروں کے برابراو ماتھا۔

يكاريه وه ركا لركي تعي سائفه عي ركي وه دونول أيك

2012 50 1860 600

بثن كى ماند آ تكعيل ابحرف كلي تحيل-ذراى درين "حيا\_ تم ن مرع لي اعاكيا؟"حين ب عد کھریج کیاتھا۔ ڈی ہے نے مفد کریم سے کھڑکوں کی 26121229215217 چوکورچو تفتین بنا میں اور اندر نیلی کریم کارنگ بحرویا۔ "اب التغول كي برف باري كامرا الينه كمر كو بھي وهورواز عين كمرى محرب وروازه آدها كالانخااور سردى اندر آربى سى-حیا آنسنگ شور اور چھٹی لے آئی۔اس نے الاس میزید لے آؤ۔ بهمعتصم بری میزیہ مفید سوکھ آئے کی شکل کی آئسنگ شوکر چھلتی گفشس کے اور دوسری ڈشیز کے درمیان چزس بٹا میں ڈالی اور گھر کے اور کرکے چھلی آستہ آہستہ -62 Lubs جدینات ہے۔ سردی کی امردروازے ہے اندر تھس رہی تھی۔ ہلانے لی۔ چھلتی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیجے رئے لگے بحورے کھریہ برف باری ہونے کی اور اس نے بائس باتھ میں ٹرے میڑے وایاں باتھ برھا ایک بکی ی سفید تر جاکلیٹے ۔ وہ عظے کر یہ بیٹنے كردروا زودهكيانا جابال ومدفقهتي كالحدقفا دروازے کے ناب کواس نے چھوائی تھاکہ وروازہ لى- "حياجيم ريد باؤس" تار قا-اس نے احتیاط سے رہے اٹھائی۔ کھر ر قرار رہا۔ وہ نورے بورا کھلا اور کوئی تیزی ہے اندر واخل ہوا۔ اس کی ساڑھے چار تھنوں کی محنت کا تمر تھا۔ کسی فلتے دروازے نے اس کا پڑھا ہاتھ چھے دھکیلا اوروہ مالکرہ کی تقریب سے پہلے حیاسلمان تک سک سے تانك برقرارندرك سى فيانتياراك قدم يجيه بني تارنه بو مجرت الكيزيات محى مكر آج اس كى تبارى وه ادر سباق اس کیا میں اتھ میں مکڑی رے میروی لحرى تخارات اين رف جلے ايرن اور چرك يہ وعوه والمبرت ي دلدوز جين بلند موسم اوران لکےدصوں کی روائیں تھے۔اس کی ساری توجازے مِن رکھے جَجْرِيمُ اور ب میں۔ دودی ہے اور معظم کے چیچے جلتی کامن روم میں かしていいいからから التي وولي را اس كے اللہ يس ما في- بلي ي ففذكي آوازك ساته بحجر برثه باؤس زمين يه جاكرابه بر وہاں فاصلے فاصلے یہ گول میزول کے گرد کرسیوں ولوار علاول عن يث تى بنتيز اورجملز اوهراوهر كے پيول بے تھے۔ورمياني ميزيہ كفشس اور سين كالايا ہواكك ركھا قبار بارہ ممالك كے اليجيج زُن يه بريد عاكليث الريم اور رنگ بركي بنشول اسٹووشش آھے تھے۔ وہ کوئی سرر انزیار لی نہ تھی۔ سو كاليك لمبرزاتها اوروه سسناني كعالم مين يحثي حسن بری میزے چھے کوانتا ہوا نالی کا کفی لینے کی المحى نگادول عاعد كادر كادر كادر لوسش كرراقائ في الداراري المحديدي حي-کتنے ہی بل وہ شاک کے عالم میں اس ملیے کو دیکھیے معمرر انزالاحياف كاراتوب في وهرد يكها-کئی چراس کے بار نظر آتے جو کر ز کو دیکھا اور اپنی معققم اور ڈی ج کے پیچے وہ جو کھٹ یہ کھڑی ششدرتان اوراتفاس ی-دونول بالحول میں اٹھائی ثرے میں وہ فیری ثیل وہ جہان سکندر تھا اور اتن ہی بے بھین وشاک ۔ اؤس رکھا تھا اور حیا کویا تھا وہ بنسل اور کریشل کے

اس ملے کود کھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے یہ بے اختیار اس فے لئی میں مہلایا۔ "حیا۔ آئی ایم سوری میں نے جان بوجھ کر نیں۔ مجھے نین یا قاکہ تم سانے ۔ان

گائے" آسف کال کے مارے وہ کچھ کد نہیں یاریا بندھے ایران کی ڈوری ہاتھ ے ٹوجی ایران ایک طرف آر بحيظاور بحا تح موسة بابرنكل عي-بروهول ك اور لكاباس ك آتى عل وہ جو چھٹی چھٹی نگاہوں سے اے ویکھ رہی تھی الك دم لب بطبخ كئي-اس كي آنكھول ميں تحير كي جك اٹھاتھا۔ وہ تیزی سے چکروار سوصیاں اترنے لی۔ سے فیلے لی۔ خون کی سرخ لکبرس اس کی آ تھوں أنواس كي جرب بدرب تف أخرى يوحى ين از ي كيس والكوم جملي بريد كافونا الريم يس بيملانك كروداترى اوربرف عاد على كهاس يتزتيز تعزا الراغلا اورسيدهم موتة موع يوري قوت بابرتيز مردموا مى- بكالكاساكرم وتعالا تفاءوه ے جمان کے منہدوے مارا۔ وہ اس غیرمتوقع حملے کے تیار نمیں تھا۔ کریم سيقيد باندليك مرجماك ردنى مولى جلتى جارى مى اورات با تحاكہ وہ ایک جنجرریڈ ہاؤس كے ليے تسيں یں کھڑا مکڑااس کی کردن پہ لگالودہ ہے انتظار دو قدم

مجیے ہٹا۔ فکزان کی شرث برے پھسلتا نیجے قد مول

اس نے گرون یہ گلی کریم کوہاتھ سے جھوا اور پھر

والمرخ أتحول على بيني جمان كود كي راي

می-اس نے لب اتی تی ہے جھنچ رکھے تھے کہ

کرون کی رکیس ابھرنے کی تھیں اور کنٹی ہے تیلی لکیر

ظر آری کی دو بالکل جب کوری کرے کرے

سائس لےری تھی۔ سحیا۔الس اوکے۔ احسین بریشانی سے آگے

"حيا أبين في واقعي تهين ويكها تفاكد تم ..."

ورشف اب جسف شف اب إلا وداتني زور =

ورصلے جاؤتم یمال ہے۔ کمیں بھی چلے جاؤ مر

میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے کیے عذاب اور

د کا کے علاوہ بھی کچھ مہیں لائے۔ نکل جاؤاس کرے

ے۔ اردوش جلا کر کما تھا۔ یارہ ممالک کے

المحجة استوديش مي اردوكوني حبيس سجستا قعا

واتے ڈی ہے کے ممروہ تمام متاسف کھڑے طلبا

العيرانام بھي مت او-"اس فے كردن كے كرد

معلى إجمان كي أنكحول من دكه الجراب

برحاروى جاور معقم اس كرماقة تص

طانی که آئے بوعتاحین وہی رک کیا۔

الله المع المعالم واللا

الكيول كے يورول كونے سيخى عدا ال

"حياليس في جان يوجه كرنميس كيا-"

مارى كى دهلان الركرساية سائى كى مصنوى بيل تھی۔ مجميل اب خاصي پلمل چکي تھي' پھر بھی سلے فاصلے یہ برے برف کے فلزے تیرتے

وہ جیل کے کنارے رک کی۔ تیزور نے۔ اس کاسانس پیول گیاتھا۔ تکی ٹی شرٹ میں مردی لکنے عى مى وصلا بوزا أدها على كر كرر كركما تفار وہ مھی ماندی می کھاس یہ بیشہ کی اور سیلہوزے باور نكل كر معتد إلى من وال در - وه خود اورى كى ائتا تھى۔ وہ محنول كے كرد بازوليث كر سيج جھكاكر يُحوث يُعوث كردودي-

معنوعی جمیل کایانی رات کے اندھرے میں چاندى كى روشى سے چىگ رباتھا ملويا چاندى كاكيروا ماورق ساهاني يتروامو-دورجكل سرندول كى آوازو فف و تف سائل دی تھی۔ کی کمے ریت کی طرح پسل كر جيل كى جائدى يس كم موسكة واس ف قدموں کی جاب تی۔ کوئی اس کے ساتھ آکھڑا ہوا

اس نے بھاچرہ افعال میکھا۔ ودجينزي جيبول مين الحدة العالم المناسجدوسا اس كے ماتھ كھڑاتھا۔

اسوری حیا! میں تو معذرت کرنے آیا تقاکہ اس روز کام کی پیشانی میں تم ہے مس لی ہو کر کیا تھ۔"

2012 60 (89) 860 44

2012 60 188 2005

ججرريد اوس عزاد خوب صورت تحا-

"واورا" ب اختیار بت ے لیوں سے سائش

آئے بیدھا و ایج , دھویڈ دھایڈ کر تکال اس میں الی اور الم كمال بو؟" أنوعائب بوك ئ ذال كريو كم يرحايا اور جولما جلاوا - وه ايساعي دو تمہارے ڈورم کے اجربالکونی میں کھڑا ہوں۔" تھا۔ فرا"ے کام کرے والا۔ اس کے اتھ بت الله الله التم اب تك يمين بوب وه فون حت اور معبوط سے للتے تھے کام کے محنت اور پھنگ کرائھی، تیزی سے سیرهیاں پھلائلتی نیچے مشقت کے عادی۔ وہ استبول کی ورکٹ کاس کا اترى اوردو ژكردروازه كلولا-نمائدہ تھا۔ اب وہ سلیب یہ رکھ برتی جح کرکے ودالكونى كى رياك - فيك ركائ المنظ الدين كرالقارات وكالركزايا-سك يروال رياتها-"ريد جمان! يس كراول كي-" وعلى جمان!" حادروان بيتركركان تك آلي-"م ح كر في موت واب تك كريكي موتس-اس نے ٹی شرث کے اور ایک کھلا ساسیاہ سوئیشر پس اباس سے سلے کہ مالی سوکھ جائے وورھ ڈال دو بلکہ لا تھا اور بالوں كا چرے وصلا جوڑا باندھ ليا تھا۔ تحصور الس فيلث وحوتي بوع والمراكة آنكيس بنوزمتورم تحيل-ورك سے كوئے ہواو حرج "وو خفكى سے كہتى اس ے دورہ کا ڈیاا تھایا اور خودہی ویلجی میں اندہل دیا۔وہ كے ساتھ آكھڑى ہوئى۔ البحب م في تا الحاكد تساري زور ي في ہنے سوئیٹرکی آستہنیں کمنسوں تک موڑے وہ ٹاسم برڈ ہاؤس سے بوے سائل ہیں۔ بیس نے سوطان کو اسكوائر كى مينوو مي موجود أس الكزيكوے قطعا" عل كے بغيرنہ جاؤں-جائے توسيس بلاؤكى؟" مخلف لك رباتها بجس عيد رمضة مل حيالي سي-وہ کچھ ایسے ورتے ورتے بولا کہ وہ ساری تی بھلا 一らっていいかいた "توالميس المل في طاتى مول- تمارے تركى كى سوعات سے ورنہ باکستان میں تو ہم نے بھی سیبوالی مليكم "جهان كود كله كروه كريوا كى اور رك كرسالس علية ميس لي محل-" ودولول ماته ماته اعرولي لنے کی۔اس کاساس بری طرح پیول چکاتھا۔ مردهان ارت کے الوريم كى فى كريد عدو يرب كتافق ب عايم من -" وه شايد لو مي بولا تفا مريكن كا دروازه کھولتی جانے مؤکراے ویکھا شرور تھا۔ كوتى غيرشناسانس "لى ايمت فرق بي بم يس- "كى خالى كرلا تھا۔اس نے بار مان کی تحور انسان کو کوئی چر تہیں سكرمن كوديكصا-وي تركى كالمبر-اس في كال وصول براعتی جب تک\_اف بدؤی ہے کے سنری اقوال وه مرجعتك كريكن شي واخل مولى-الهداني وحم عاسان والتهوا الس كينث كول كرجند وي آك ويحم كادر جرانوى بن اب تك تو آب مجه جان كي بول ك-" واشته رووش کرد رہا تھا۔ اس کی آوازش معبئی کے "ووره لكاو يس جائ كايالي حاما مول-"وه

ووصيحاب آدازروقيات ديلے ئي۔ خراب تھی ہوا اس کا برتھ ڈے تھمارے اوورری الم ایم ریلی سوری سیل نے تمہار التا نقصان ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اسے کزن کے ساتھ اجھانسیں کیا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس نے کروا۔ میں نے حمیس دیکھا نہیں تھا، مجھے معلوم تهيس واقعي نهيس ويكها تخا- أكرتم تحوزا سابنيا نہیں تھاکہ تم وروازے کے بار کھڑی ہو۔ میں نے كريش اور مطيول عالية كزن كوديكم كرتين و تهارا برها موا باته تهين ديكما قال اي دانست مين ہمای ٹوٹے جم برٹرہاؤس کوباد گارینا کیتے اے ایک میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجائے میں تہمارا ہاتھ دومرے کے جروں یے اس کے ماتھ تصوری وهليل ديا- تمهاري ساري رياضت ضائع كردي-صنواتے اور کیا کھے نہ کرتے چیزں وقتی ہوتی ہن شايروه صرف ججريريه إوس كيات كررباتها كاشاير ٹوٹ جاتی ہی ، محرجاتی ہیں۔ روید وائی ہوتے "בליל עופולובוט לו-" ہں۔مدیوں کے لیے اینااثر چھوڑ جاتے ہیں۔انسان لو کوئی چزنہیں ہرا علیٰ جب تک کہ ن خود ہارنہ مان "ماوا؟" الى كربية أنول بركوهم "إلى إيل حميس بالكل اليا جنجر بريد باؤس بنا لے اور تم نے آج ایک ٹوئے ہوئے ججریڈ ہاؤس لي الي الكرين يه تكابي جمائ دى ج اوراس کاول جاہا وہ چھوٹ چھوٹ کر چرے رو تيزى ع بحدثات كى كدرى كا-"الى ف جان سكندر!" ووايك جيك \_ الخي حیاای طرح بل چہاتی مویائل کے بٹن دیاتی اور کیے ویریانی سے نکال کر سیلیو زیس والے "تهارے جانے کے بعد ساتے شرمندہ تے العمرى دادى على جريد اوس عيد ماكل كه مت وچوكس طرح بن في بمثل ب كومناكر و تيزى على ووصلي وركا آخرى بل بحي صين ع كك كوالا-" وفعتا محاكاموماكل بحاتوذي حضاموش بوكي مكل كيا اور سارك بال آيشاري طرح مريد سيده حیائے لب جیسجے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں جہان کا وه تيز تيزقدم الحال اوردُ هلان يرج من للي-موبائل تمبرلکھا آرہا تھا۔ جانے کے باوجود بھی وہ کال جمان لب كالثال عدورجات والمتاريد اللياب؟ الى فون كان كاكرب أب المجى تك ففامو؟" والكرم اتى اينائيت لیش می- دونول اتھوں سے موائل تھامے وہ کیم يوسط لكاكه وواب كات كروه في- حلق بين أنسووي كا -5° CU JA كول ساا تكني لكا ماته والع بيك يد على منديد تكيد رمض سورى ومنفابون كالفتيار ابول كوبوتك ويحصير افتيار می چری اعدی دم عل کی- فدیج این مجى كى نے دائى تيں۔" بينك كى كرى يد بيني ميزيه رك ليسال الجول اع نے لے مکلے مت بولو۔ جھے۔ اب مردی \_الكال علاراي مي-مِن مَين كُورا مواجاريا- فورا" يا مر أو-" "حسن كابرته دے ججربيد باوس أولى ت والكدم المرجيقي

المتحدث (19) منى 2012

وه كلي تليك كمنكال رباقل جينز اورجوكيز

"دي\_حيا"وي حواساندي طالى مولى

"تمهارا فون مرجائ كان كرداده السلام

"وعليم السلام!"جهان يلث كرات جواب وا-

والتمهارافون إلى وحياكوموائل تحاكرواليل مركى-

حاف موائل يدويكماساع مسلكار- تركى كا

ای وقت اس کاموائل دوان بجے لگا۔اس لے

الميلو؟" جب وه بولي تواس كي آواز شي تذيذب

"حیا سلمان؟ بذے کو عبدالرجمان یاشا کتے

المان على ١١٥٠ مني 2012

من العد خودي جل المح كاله" ماسيون كالتيكهاين تخااور لهيه بهت فحنذا-"بيه اچھا كام بي!"اس جيسے كوفت ہوئى 'چر آفر حاکارتک میکار گیا۔اس نے پلکیے اٹھاکرجمان کو برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بارجو لیے کو سوچتی تظہول دیکھا۔وہ بہت تورے اس کے جرے کے انار جرحاؤ ے دیاتا رہا۔ جب برتن حتم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر "رانگ نمبر!"اس فے کد کرفون رکھنا جاہا مگروہ ع لح كي طرف آيا-"برتن دهل مح مارے اب تماری زندگی کے آئے برحااور موبائل اس کے اتھے کے لیا۔ ا کے مسلے کو عل کرتے ہیں۔اس کے بعد کون سا الکون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا۔ تو اس کے سئلہ ہے وہ جی بناؤ۔ ''وہ چو کیے کو پھرے جلانے کی -5 3 diz---''کون؟''اس نے وہرایا۔ شاید دو سری جانب سے 'میری زندگی کے مشلے ٹوٹے کیبنٹ یا محنڈے لوئي کھے بول میں رہا تھاجہان کب سے چند کھے انظار کر تارہا بھراس نے فون کان سے مثالا۔ يولي كي طرح سين بن جوتم عل كراو-" " اچھی بھلی زندگی ہے جہاری مکیا سئلہ ہے "بد كروا ب-"اس في مواكل حاكى طرف میں موائے اس سے کارچو کے کوئی او عل ہو گا برهاتے ہوئے جانچتی مشکوک لگاہوں سے اسے اس كابھى-"وەنچلالب دائے جىك كرسونچے تھيٹر و كما و الواراتيا؟" " حميل مين بنايا توجيح كيون بنايات شايدرانك دعلى كاكوني عل شير ب-" نمبر تھا۔"وہاب مستحل چکی تھی۔ " بیانا ممکن ہے کہ کمی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ المول الحبيل كوتي عك لوشيل كرما؟" پرجم صروایل کھ کرا ہوں۔" وہ بخول کے بل زمین یہ " \_\_\_\_ U & W \_ W \_ W & B & W \_ W الي المين أن ب-"ال في شاف اليكادية بعضااور جحك كرنيح يولي كاجائزه ليخ لكا الجمان ارتفوا" "میری کارے میرا ٹول بکس لے آؤ۔ وایش بورو " ہراں من ایک جرم ے جم اس کے لیے میں بڑا ہو گا۔ تب تک میں اے دیکھتا ہوں۔ "وہ جینز يوليس كياس جاعة بين-"وه ولخف سوج كراولا-کی جیب سے جاہوں کا کھا نکل کراس کی طرف کی منظ کاحل جمال مکندر کے پاس نہ ہو 'یہ برسائے اگرون نے جھائے جو لیے کے اروگرو بھے م اللي كردما تفا-"حانے دو۔ میں اے زیادہ اہمیت تہیں دی۔خود وہ جہان ہی کیا جو کھے کرنے کی ٹھان لے او چر کسی يى تفك كررك جائے گا- "كوك وه مطلس ميں ہوا کی ہے۔اے میٹرومیں اسے جوتے کے لیمے کھو<sup>©</sup> تھا بھر سرہلا کریلٹ کمیا اور نل پھرے کھول دیا۔ جمان یاد آیا تھا۔اس نے مسکراہٹ دیاکرہاتھ برھاکر حیاتے موبائل کوسائلنٹ دگاکرجے میں ڈال جانی پری اور دروازے کی طرف بردھ گئے۔ دیا۔ وہ اس نازک رہتے میں مزید پد کمانی کی محمل نہ جمان کی چھوٹی سفید سی کارہاشل کی سیرھیوں کے "جولها كول بدكروا؟ الجي يكن دينتي مين زياده آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔اس میں سے فل بلس نکالتے ہوئے حالے بے افتیار سوجا تھاکہ وہ كرهي بولي جائے منے كاعادى بول-"

ار می ہو آے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں کے المہ جہان اور سبین بچیمیواس کے برعکس محنت کش' ، السكلاس كے افراد تھے۔ ووالي أنى تووه چرى سے بى شروع بوچكا تھااور ب ساكث اوريانسين كياكيا كحول جيفا تعا بند منك وه خاموشى ب سليب كے ساتھ ليك التي كوري اس كام كرتي ديج حتى ربي وودا تعلى كفت رای عجے کے بل زمن یہ بیٹھایائی کے دانے۔ الم من سے کھھ کھول رہا تھا۔ ٹول بکس اس کے پاؤل الماتة فرش كالراتفا-جد صير آزمانل منة اور بحروه فاتحانه اندازش باتقه التيويخ اتحا-"يه جوتها جولها جو كوفي ب ايد فكس كروبا عالب فودے نمیں تھے گا۔"اس لے کئے کے القدى عملى مظامرے كے طور حوتے جو او كوجلا را ادر محرجائے کی لیتلی ای پر رکھوری۔ الدجوتم في حركت كى ب تاجهان مكندر إيه غير الله بالرسي كويتا جل كياتو يهيه" " سبائلی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے ، مگر استوؤش كرتے بن ما؟ وُرتك بھي غير قانوان \_ استود عس ده بعي كرت بين اور كمرون مين چھوتے عولیج اور مائنگرو ولو رکھنا بھی غیر قانونی ہے' وہ بھی المح إن تا جموم مى كو!"وه كاؤنثر على الكائ كمزا بري لابروازي بيولا تووه بنس دي-اس اينا موے قارم یاد آگیا تھا۔ التم سائل عرد هي موجواتي معلومات بن ؟" "سابکی سے راها ہو آلوایک چھوٹا ساریسٹورنٹ وطلار ما ہو یا۔ ہم تو عام می سرکاری بوغور شیز میں

"م سیابی بے پڑھے ہوجو ای معلوات ہیں ؟"
سیابی بے پڑھا ہو آلو آیک پھوٹا مار اسٹوورٹ
نہ چلا رہا ہوا ۔ آئی قوام می مرکاری وغیر سٹیزشن
بات دائے بل کا اس اوک ہیں ادام !" ووجب بھی
ائی کم آلدان یا کام گاؤگر کرا 'اس کے نظاہر مسکراتے
ہے کے چچھے آیک نے ادام می ہوئی۔ آیک احساس
مدی یا ہم شاہد بیداس کاوئم تھا۔
"فر ایڈ جا کمری سائس کے کرچ کے کی طرف آئی
ادر جانے کی تیلی اضال شرے میں بیالیاں اس کے

ملے میٹ کرر کی تھیں 'اب وہ چھٹی رکھ کرجائے الم وكماعله وزكرس ماتد؟" اس نے ایک بھٹے ہے سراٹھایا 'ڈرای جائے چھٹی کے دوائے سے پیسل کریالی پکڑے اس کے القدركري محمدوب مدحرت وبيني عجمان كو اجها\_اجها\_نيس كرت\_طلطى = كم وا-"ودجے شرمندہ وکا-"و تعین اس میرا مطلب ب محیک بے شیور " مركهان ؟ و جلدي على مباداوه كالع غلط نه مجه لے 'پیرائی جلدیازی۔ بھی نفت ہوئی۔ "استقلال جدلي في كيس بهي- تهيس بس تائم را تارتی ہے تا؟"حالے اس کی بالی اٹھاکراے دی تو اس نے سرکے ذراے اثبات کے ساتھ تھام لی۔ " ہاں ۔" ووائی پالی لے کر اس کے بالقائل سليب ع فيك الكائ كمرى موكى اورجائي من ويج " پريس جيس التم سے يك كراول كا- سنتے كى رات ألى مح فلك؟" "فلك-"وه كون بحرتي بوع مكرادي-جبوه اے والیں ماہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کوانے نیچے ہا کر ہالکونی کی بتی خودے جل اٹھی۔وہ يرهيول كى طرف براء اى ريا تحاكد وه او لے سے كمد "آلى ايم سورى مين آج ادوررى ايك كرفي تلى " جمان فيلث كرات ديكا-" کی کے سارے برش وطواکر چولیا تھک کرواکر اور جائے کے دو کب بنوا کرتم نے بالآ فرمان ہی لیا۔ بت شكريد-اب من سكون سے سوسكول گا-"واكويا بت تشكرادراحان مندى ب بولا تھا۔ وو تفت بن دی-"كماناموري-"

"سوری مجھے بھی کرنی جاہے احمردہ میں ڈنریہ کر

دول گا اوحار رہا۔ بفتے کی شام آٹھ بے اشارب!

2012 50 193 80000

2012 60 (192) 860 1481

" میں نے میں باد کیا " یہ آٹو ملک ہیں مرجدرہ

منك بعدوى منف كے ليے بند ہوجاتے ہيں مودى

التاامير نهين ہے جتنادہ مجھتی تھی کا پھرشاید بورپ

میں رہے والے رشتہ وارول کے بارے میں عموی

" بجھے اورے گا۔"وہ سردھاں اترنے لگا اور حما " الإلكالكاليا سنے یہ بازولیٹے گھڑی اسے جاتے ویکھتی رہی۔ جب وه يونك كريش جرات ويكه كركمري سانس لحاور اس کی کار نگاہوں ے او بھل ہو تی تو وہ کمرے کی والير عوليم كي طرف موكل-طرف مر کی۔ بالکونی کی بتی بچھ کی۔ سارے میں مرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت ہے ہے مَارِ کِي جِمَا تَيْ-وُي عِومِي كري يه جِيمَى لي تاب يه کچے ٹائپ کردہی تھی۔ وہ زیر اب کوئی دھن کنگناتے ہوئے کمرے میں وه خاموی سے کواستاریا۔ البيان كالنظام موا؟ و كرك عاته لو تجهي وافل ہوئی اورائے بک کے زیے بڑھنے گی۔ ہاتم تک آئی اور براشانی سے اس کا جرود کھا۔ " تهارا كرن برا بندس ب-" دى ج ك المناسي -" التم في كرون والعن المن اللي-معروف اتدازي بعره كيا-الوّاب كيابو گا؟ بمعن الني يجند بيفتول شي بزارول "مواؤب "اس فيسرس ليك كروى حك يراز جع كري بي-تم في الله المات كي ؟ وطيعة موتي واب وا-ا دوی کھیو کا بیٹا ہے تا ؟ " ڈی جے اسکرین کو - Jours 20 " 30 - 5/100 -ويلصى ليس ئاك كنجول يانكليان جلارى محى-" نسیں دے گا۔جو کام میں کررہا ہوں اس کی قیت دے گا۔اورایک کرش بھی میں۔" "وى شادى شده؟" "بال-"اس كاليول بالكسالية في مكرابث ور الكول؟ الحالة بيد باس كياس- بوراكل تو كمراكر ركفات يوك ادا من كرجمين كيول نيس تھا!"ئى جالوى ئے خاموش ہو تى۔ دہ کتاہے اس نے کوئی خراتی ادارہ نہیں کھول حازرلبوى وهن كنكاف كي-"كومت- محص اسائندنى بنائے دو-" كى وير رکھااور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ایک بعد ڈی ہے جسنما کر بولی مگروہ مسکراتے ہوئے تك اس كى چىلى دام سى لونانى-" "إلى توده حارث كى على حيد لك كي تح الوكى جوا كنكنائ عارى مى ووقى كى ببت فوش-وسي فيلتي م اس فقع عاقد من براكيزا ميزيدوس ارا دروازه کھلاتھا۔اس نے دھکیلاتودہ ایک تاکوار مر وو میں دے گائیں کیا کول؟"وہ مے صدالوی آسة أوازك ساته كماناولاكد سلمنے لاؤر کی میں ایتری چیلی تھی۔ چھوٹاسا پین " مجھے نمیں بتا ہا شم اکس سے بھی ہو "تم پیول کا مجى سائقه بى تفاجس بين اس كى يوى كام كرتى وولى بندويست كرو ورنه حارث مرحائ كاي وکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چانا یکن کے دروازے یہ آکھڑا ہوا۔ ہاتم نے بے جاری اور کرے سے سرجو کا۔ اع الح الو-مارے الى ون بت كم إلى-اس کی بوی اس کی جانب پشت کے جولما جلا رہی مس مے جامیں برصل عرب" " کر ابول کھے " وجی شکتی کے عالم عن آیا می وہ بھی اس کی طرح تھی۔ورازقد ، منظمریا لے ساہ بل اور الل حبشہ کی می مخصوص موتی ساہ تفائلي طرح والس بلث كيا-اس كي ساه بيثالي مقر

ل للبون كاجل بجها تقااور جال بين واصح مايوي تھي۔ مع معظرے ی انگلال مرورتی کھڑی اے جاتے اردی مجرایک نظر کمرے کے بیڈوروازے دالی لى ان كابيثا سورما تقااور سرجينك كروايس ستك كي اف ليك كي جمال بت ے كام اس كے خطر

الكاعة وي والاوى شدوب"

بلا باہ اور عماس ساری تاری کے ساتھ جارہی ہو۔ مرسوچاو وواب بھی شادی شدوے؟" الكومت!"وه شية موئ كرى يد بيني اور جك كر ای سامانی بداد سنتے کی۔ اندجاؤ عين بحي عالكاكر روول كي-"وي عدن وی ہے نے دروازہ کھولا تو وہ اے آسمنے کے يه بالقد مجيرتي اين كرى يدين كا-المنے کوئی و کھائی دی۔وہ دروازہ بند کرے آگے آئی حاتے کنکناتے ہوئے مین رکھااینا چھوٹاسسری اور حاکے سامنے کوئے ہو کر بوری فرصت ہے اور ر الحالما وي داور بحالي كي مندى والا فيج جواس في ت مشکوک نگاہوں سے اے دیکھا۔ چازیں بھی ساتھ اٹھار کھاتھا۔اے دہ زیادہ استعال ای کے ہاتھ میں مسکارا ہرش تھااوروہ آئینے میں یں کرتی تھی اب بھی کھولا تو اندر ایک تهد کیا ہوا المتي أنكس كولے احتماط بيكوں برش وزنتك كارواوراتصلات كاكانك كاروجي ركعاتفاجو ص کررہی تھی۔ گرا کاجل نسیاہ سنہری سا آئی شیڈاور البول نے ابوظمیر میں خرید اقعا۔ اس نے موائل ک ول به جملتي گلالي لب استك دو بهت محنت سے تيار ہو ہے اور ساتھی کا آئی ڈی کارڈائدر رکھا۔ چیچ چھوٹا تھا' ری تھی۔ بال بول سیٹ کرد کھے تھے کہ اورے موائل بوراسين آرباتها أواس في موائل الحديث رع آتے مال کانوں کے لیجے سے موکر فنگریا لے يكوليا اور "اجها من على "كمه كرايتكريه افكالمناسفيد و جاتے سے باول یہ اس نے کھ لگا رکھا تھا کہ وہ زم كواكم الق على الدااورا بركا-للح كملے سے لكتے تھے اور جو قراك اس نے پس ركھا باریک کمی تیل سے پھر کی سڑک سے طلتے ہوئے فا اس کی اوری پائی تدیم طرز کے سنری سکول سے اس نے کوٹ سدھا کیا اور بہنا تھر چلتے حکتے سامنے امری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھیں اور ان یہ بھی ے بن بند کے ۔ کور مل کا اٹا ب ذراوور تھا۔اے · 一连二八日子 ومال تك بدل جانا تھا۔ وہ كوث كى جيبول ميں ماتھ تنج ليے فراک كى كليال سياه تھيں۔ تخول سے وال مر حكائة تيزيوك والتي عاري كا اداسا جفلاتا اعامه بحي ساه تقا-شام کی فعنڈی ہوا ہے اس کے لیے معظموا لے بال کر و کر حری تاریان بن؟"دی جے سے سرے پیر جس مح و كورس اساك ك قريب ويكي ال "وْرْى إ"اس نے لب گلوس چند قطرے ليول يہ گورسل دور سائل کے گیٹ سے باہر تکلی دکھائی للا أور آئي من ديعة موع موت آيس من -25650 لملے نے کماتھا بحسون تماری کورسل چھوٹے "? 31 E 5" كى اس دان عمير الے تور بحت او آئے كى اور اس "جہان کے ساتھ!" بے ساختہ لیوں سے بھسلا ل بے جی ووک سے اس دور جاتی کورس کوو کھ کر لمع بحركوده جيب يو كئ ، مجرلاروانى سے شانے اے واقعی الے نور بہت یاد آئی تھی۔

"اجما! وود من مردى ش بالكونى ش كمراريتاب

ولے کے آبوں میں اتھ ڈال کراے تھے کرویا

ے عارا یکن صاف کرے جاتا ہے کا جہیں ڈنر۔

المندشعاع والله صفى 2012

اس نے جب سے موبائل نکالا اور جمان کو پیغام

المتاسر شعال والله صيى 2012

"مر مدم اسمال كانبح تيزي ان كي طرف ال كى پيشاني شكن آلود ہو تئ- آنكھوں ميں غصبہ آیا تھا۔ " پلیز آب اوجر تماشانہ کری ایث کری۔ الائامووزرارداشت كركے بولا۔ ورمرے مشمرز وسٹرب ... اوہ میجر صاحب "اب المدام! آب كوكوني غلط فتي بوني بين آپ كو اس نے اس نوجوان کا جرود کھا توشناسائی بھری جرت الاستراس بول-" ے بولا! "بہت معذرت سر!آب محترمد-"وه حیا کی "مريس آپ کواچيي طرح جانتي مول-پير آپ کي طرف مرا۔ "آپ پليزشور نہ كرس- اكر آپ نے اللول سه نشان میری گاڑی کی کھڑی کے شیشے میں خریداری نہیں کرنی تو آپ جا عتی ہیں۔"حیا کے في كالماعث ي آئے تھے يادے مرا" لوطووالي في مرية جمي-"آب کون بن اور براہم کیا ہے آپ کو؟" ووائل مزد برواشت ميس كرعلي سي-العروه بول جس في آب كان بحالي صاحب كو لواد مرائ كماتفا-" خراب ب "الركى نے نقلى اے اے و كھتے ہوئے "الس الف!"اس توجوان في عصب جحركا\_ لیژا بھنےکا اور پلٹی۔وونوجوان آیک شفر بھری نگاہ اس یہ یں شرافت سے آپ کی بکواس من رہا ہوں اور آپ وُال كر "ا في إن كاشانه تقام ورواز ي كي طرف بروه として ノーレン・しょうしょうりょう كما حانے جونك كراہ و كھا۔ احمد بھاؤں مجر لولى نفنول كوئى كى واحيمانىين مو گا-" الماتى مرافت ب آپ ميل تو خواجه سرا كيول "لوب بان آج كل كالزيول ك-"والدوصاحب ملل الينديدي = بريواتي كل كي-ع بوئے تھے؟" کی نے اس کے عقب میں کماتودہ ہ كى فرار أن اعتمادے كتى اس كے برابر أن وول بينح كوري انبين جاتے ديمے كل-ات کوئی ہوئی تھی۔ حاکوایک دم ہی جیسے وحارس می اں فض کے مجراحد مونے ش کوئی شبہ نہیں مہا "آب كاواغ قراب -- اى بس كو مجما من "حالی ملے کہ یہ نیج ہمیں دھے دے کر میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بمانہ وجوروا ب لكالے " م بحى صلى ماس " وى ح فاس كے الهول في الري بحرك كريول-قريب سركوش كي توووجو عي مجر سر جعنك كر آم يري شاب میں بہت ہوگ سے چھے چھوڑ کران کو بابرتعلی فضایس آگراس نے افتیار کہاتھا۔ "تعارف الى فك إسجوايا" ضريحه بهي او في آواز مسينك يودى ج! الوريدود كهلي وفعه تحاجب يل بولى-"آب كے بھائى كوميں نے بھى خواجہ سراينا اس نفدي كواس كے معروف نام سے يكار اتھا۔ ويلسا تفايين الجي دس اور لوك لاسلتي مول جواس -32-4-15 بات کی کوائی وس کے۔" " بجھے بنا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتیں آپ نے "عجیب خاتون ہیں آپ تخوا مخواہ تنگ کیے جارہی والعي دي ديكها بو كاجو كمدري تحيل-" اں۔ یہ تعارف کے بمانے کی اور کے سامنے جاکر المردى ح إنس فرواقعي اع خواجه سراب باو کرائے وی مول- ڈولی آپ کاوہ خواجہ سرادوست ہے جس کے ساتھ ال کر آب اس روزخواجہ مواہے مؤك مر بحك مأتك رب تصدينكي نام بتايا تها آب

ہے پیسل کیا۔اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن الميري كورسل چھوٹ كئے ہے الجھے يك كراو ميں کے اوری بوروں کی قدرتی لکیرے بھوری می لکیروی اشاب، کوئی ہوں۔" وه منتی می در دبال سؤک به شلق رای عمراس کا ات بالقارشي من ألى ووالكيال ياد أكس جواب نمیں آیا مثلداس غریب کے اس جواب دے بت احتاط ے اس نے اوھرادھرو کھا۔ فدی قدرے فاصلے۔ کھڑی ڈی کالباس دیکھ رہی تھی۔ آس كالجمي كريدت مين تحاب ياس كوني اس كأجاف والانه تفاروه يمال تماشاكر عتى اس کی مجھ میں نہیں آرہا تھاکہ اس کے ساتھ ایسا کول ہوجا آہے۔ ہر متوقع خوشی پر کوئی نہ کوئی غیر معمولی مات ما واقعہ ہوجا یا۔ شروع ہے اب تک وہ اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف جرہ عجب وغرب مم كم حالات سے دوجار مولى راى ركيا آوازبلنديكارا-ووائي يمن كى ست ويلدربا ے وہ خواجہ سرا ڈولی وہ سفد کھولول اور چند تحا-اس نے شایر ساہی تہیں۔البتہ اس کی بھن حیاکو حرفوں کے خط کا سلسان اور سے زیادہ جران ای جانب کھایا کر کھے اولتے ہوئے رکی تھی۔ كن بات خدى كماته شايكسال مين الي مان اور المجاليس فزرازان نور عادا-بس كے بمراہ وہ توجوان جس كى كلائى ير كافے كاس لڑکی نے تا مجی سے اے دیکھا۔ اس کی والدہ مجی گلانی سا نشان تھا۔ جیسے جلا ہو۔ یا۔ کوئی برتھ بنی کی نگاہوں کے تعاقب میں اس طرف دیلھنے للی تھیں۔ ان دونوں کے بول رک کر حیا کو دیکھنے کے ایبانشان تواس نے پنگی کے ہاتھ ردیکھاتھا۔ پھر باعث اس توجوان فے گردن موڑ کردیکھا۔ تواس کا جبوه سيدر الى وروال كر سلطين يج بوراجره سامنے آبالور حیائے ریکھا ہیں کا آدھے۔ المرے ی و ذراكم جره جملسا ہوا تھا۔ جملنے كانشان بہت كرانہ تھا' حیا کے ذائن میں یک ومودون کسی کوندے کی طرح بس انتاكه آوها جره صاف كندي رنك كالكنا تؤود مرا ليكا-وه محول شروين الى كى اس فيهت أبت ے نگاہ اٹھاکراس نوجوان کودیکھاتھا۔ " على ا دول كمال ب ؟" ووسعة يد بازوليط برك وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ گالی کیڑے کو ہاتھ يليم اندازيس بولي اورجو تكروه أس توجوان كي اللحول یں مسل کرچیک کر نا ہوا وہ مکمل طوریہ ای فیملی کی من ويه كرولي حي توووزرا الحد ساكيا-طرف متوجه تفا- وه يهال اس كاليم رخ بي ديا العين في الوقعات أولى كمال ي؟" وه دراز قد تحا ارتحت صاف اور آ تھوں پر فريم "كون؟ من مجانين!" ودهيم كرا جمه بوخ لیں گامزتے۔ چرے مانت اور بجیدی می جينز اور جيك يس ملوى وواجها فاصالسارك أوجوان "الرآب كوراغ روث آل كى وجد اب كى دواشت كحوى بوت فرسے ميں آب كو حیاتے دوباں اس کے ہاتھ کودیکھا جس میں اس

المندشعاع والله صنى 2012

نے کیڑا بکڑر کھا تھا۔ ای بل اس کی بس نے وہ کیڑا

زی سے اپنی جانب تھینجا۔ گلالی رکٹم اس کی جھیلی

المناسر شعاع والله صنى 2012

آپ ہو ی کون ہیں مجھے شاب سے نکالنے

"احد بعاني إجليس بم بي طلة بن-إن كالو ماغ

"حال السال المان والمراع ويما قانا؟ روتريني محي ومال اوكون كي خوب چل يمل تحي تروسكا عدد صرف المدي كي ليانابو-" ورائور نے اسکوائر کے مقاتل ایک عمارت کی " يا نيس !" اس كے بے دارى سے شانے یں فی دوارے ساتھ گاڑی کھڑی کردی-13 - " - " de de 10 - " e 12 xo 3- 10 8 "جمان سكندر!"اس في اللي عاى داوارك مائة سائة دوراشاره كما جمال جمان كي سفد كاركمزي ول برشے اجات ہو کماتھا۔ بارن کی آواز بروه اسے حال میں لوث آئی جمال محی- بول کدوہ دیوار کے اس کنارے یہ تھی توبد ساہ ایک سیاہ چملتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی کاراس کنارے۔۔ اس فے دروازد کھولا اور باریک جمل احتیاطے باہر الدورا مور في برور موک رکھی۔ ٹاقعم اسکوائر کواس کی دیداد کسند شیس وباكراني طرف كاشيشه ينج كيااور جروذراساموثركر تعیں اے ایرازہ تھا۔ " ادام سليمان ؟ ثاقهم اسكوارٌ ، جهان سكندر \_ " وہ ان گاڑی کے ساتھ ہی موجود تھا۔ پونٹ کھول کر ترک لب و کہتے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کے تو وه جحك كرولي مارس جو ژرما تعلد ساه جيك اور جينز اس نے سرملا دیا اور دروازہ کھول کر چھیلی نشست۔ میں ملوں میشہ کی طرح عامے علے میں۔ بیٹھ تی۔وہ یقینا مجہان کاڈرا ئیور تھا جو کہ اس نے مقلم وه كوث كي جيول من الحد والي على على على جرے کے کرولیٹ رکھاتھااور سرے ٹولی بھی لے رکھی اس تك آئي- وه چھ اللَّاتے ہونے ايك آركو مى - حيابس اس كى ايك جھلاك بى د مكيرمانى تھى 'پجر ووسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی تک تک سے رکا بھی اے مکان کزرا کہ اس نے اس ساوفام جبتی کو اوركرون هماكرو يكحا-کہیں وطور رکھا ہے۔ کہاں ' یہ سوچنے کا وقت تھیں "السلام عليم!"ا عدي كوده مكراتي بوع تھا۔ وہ مکراتے ہوئے جمان کو "بت شکریہ۔ میں - 3 cone - " Des 8 -"وعليم اللام!اس تاريك كوفي مي كياكردب ذرا کی ذرااس نے نگاہ اٹھا کر بیک وبو مرد ش ایک دوبارو یکھا بھی عمرڈرائیورنے اے کھ بول سیٹ کر الميرى كار برخاص مولع وغادے جاتى باب ركها فياكه وه صرف ايناجره ي ومكير على تحى-جى مئلہ كررى ب فيرش فكس كراول كا-"ور ٹاقتم اسکوائر۔ بار کی کے پیچھی نے اپنے پر پھیلا ہاتھ تھاڑتے ہوئےلاروائی سے بولا۔ رکھے تھے اور ای مناسبت سے ہر سوبٹمال جکمھاری "والوع كراوك "تحصيا ب-جمال مكندرك میں۔ بورا اسکواڑان معنوعی روشنیوں سے چک یاں پر سے کاعل ہو گے۔" مدھر سے ہی۔ رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں وتم بتاؤ الورے اسکوائر یکھے تلاشتے تھیں لئی يلى موكيس فكل ربى تحين وبال برسوريفك كارش פת שייופתית בש ולשופי" نيس عمر الرين بيجي كي شوفروُرون كاريس آئي مجمد آزادی کو جاروں اطراف سے کھاس کے

البنارشعاع المالي صنى 2012

ایک کول قطعه اراض نے محمرر کھاتھا بھے کی پھول

ک چارچیاں ہوں اور ہری کے کناروں کی لکیر پھر لی

وووجرے عن وا-

الم المراكال على المحالية المراكال على المالية

وہ آغاز میں ہوائس طرف کی قطار میں ہے ایک ب می نمیں ہوں کہ تم یوں نراق اڑاؤ۔"وہ مس کر ريشورش مل عے آئے۔ والمثلثال بونث بتركر وبالقال زرد روشنول ے مرین چھت اور جگھے اے کرون مجیر کر چھے دیکھا۔طوال دیوار کے فانوس نےريشورن كماحل كواكم خواب تاكسا المراب والمراي طرح كفرى محى-تاثروے رکھا تھا۔اس کونے والی خلل میز کے ساتھ التهيس ميرا ميسيح تهيل ملاتفاج ووقدر عب رکے اشینٹہ مانے کوٹ آثار کراٹکا اور جمان کے ميسيج ؟"جان نے جب مقيتمائي- "ميرا مقابل کری مینیج کرمیتی - زردروشنیول میں اس کے فراك كرسنري عكر جيكت لك تقداس فراكس الله الله المال ليا؟ الله في مرى جي شي الحد والا

ارانااسارت فون نكالا مجراس كى اسكرين كوا تكى =

ماہنے کی۔وہاں ان بائس کھلا تھااور حیا کا کوئی بیغام نہ

ملاحاتے بے افتار این بات میں کڑے تون کو

الحااس ين يعام رك كانثان نظر آرافا اس ف

الدى سے بنن داتے ہوئے آؤٹ اس كولا-اس

كورتول يعاموين فين بوع تصعالاً" يلسى

الوقى خاص بات محى كيا؟" وه كاركولاك كرر ما تقا-

"تم نے بھے اس مارکنگ اربا میں ڈر کراتا ہے یا

ى مهذب جكه يه ؟ وه مات مدل تي- سنكيول -اس نے اس کش بیش چیکتی ساہ کار کو دیکھا جو دور

المرى كيدات كى في الله الله الله الله الله الله

"أكريه كار ميرااعا وقت ضائع نه كراتي توش اب

لك كى ريستورنث من جكه د عوز يتى جكابو يك كيلن

ال جي ورسيل مولي-"ووونون سائة سائة سائة موك

استقلال اسریدنای ده طوش کی تاصم اسکوارک

ماتھ ے بی تکتی تھی۔ دہ ہفتے کی رات تھی مو

التقلال اسميك روشنول بين نهائي و كول اور

المقدول على وفق كے عورجد تحى وال لوك

مد کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جارے

ہے۔ کی کی دونوں جانب حیکتے شیشوں والی شالیس اور

ريىتورىش مين خاصارش تحا-

نیں!"اس نے اسکرین حیا کے چربے کے

"「はかしいかい" "وعوت تمهاري طرف ع عنوم كو- "ال نے ذراے شائے ایکائے۔ جمان کے مطراکر مرکو م وا اور مینیو کارڈ کول کراشماک سے بوسے لگا۔ ائی عادت کے مطابق وہ برجے ہوئے کے ل کو وانت والمعراع بوعقا

بازوش ایک سهری کژائین رکھاتھااوراب وہ کمنی میز

ر رکھ کریا میں ہاتھ کی الکیوں سے کڑے کو تھماری

تھی۔ سنہوی چے اور موبائل اس نے میزید بی رکھ دیا

حال فدر ع يى ماويدلا-انتقلال صدی شرکتے ہی لوگوں نے مرمور کراس قدیم بوتانی دبوبوں کے سے سکھاروالی اڑکی کوستانش ہے دیکھاتھا' عربه عجيب مخض تفا-كوئي تعريف تمين كوتي اظهار نہیں 'اتنی لا تعلقی دیے خبری وہ بھی اس مخص کی جو ایک نظرین سارے مظرکا باریک بنی سے حات کے

اے ای ساری تاری رائگال جاتی ہوئی محسوس آرڈر کرچلنے کے بعدوہ میزیہ کمثال رکھے والول باتد آلي من بينسائ حياكي طرف متوجه موالورذرا

تمارے دور ملاک کول آیا تھا؟" و مرافع ہوئے كتااتھا لكا قاراس كے بلك ے بھورے شڈ کے ساہ بال نو عمر اڑکوں کی طرح

المندشعاع (199 منى 2012

ميرى رارأى ضط كرن كيات كردى تحي اوراكريس ماتھے۔ سدھے کئے ہوئے تھے اور عموا "وہ ملک ملک س كار لم ادانه كها اوه الياكر بحي كزر على-اي كلي بوت تھے۔ رئشش آنگھوں میں ایک زم وهيماما مارك وأب النائم كواور مخاط تنيس لكناتها ريشاني بن من تمارے ماتھ بھي من بي مو كركيا۔ أي ايم موري فارديك- مراي تمام يريثانيول ش جتنا مليدن لكاتفا-"فابرے" کی کام عنی آئے ہوگے جھے مجھے انے سے بڑے رشتوں کا صاب ہوریں مضالفوس أو به توزرامشكل ي --" וט לו עול לופט-" حائے مجھ كراثات بي مملاوا-"تمے منے الخصوص ہی آیا تھااوراس کے لیے السيمي خفا مواي بات يه؟" والدر عا وقف کی کوباکشان فاطمہ آئی کوفون کرکے تہمارے ڈورم کا فير لوجها را تها ورند تم في توجمين الدريس تك ودنيس ميس في ترجيس تبي معاف كرويا تما المرادے رکھا۔" اور بات توال إ اے كل بى فون يدينادى تھى جب تم نے بین کے سارے برتن وعوے تھے اور عرم بحركواس في موجا تفاك ومعودة في وال تؤينا چوالمالکس کرے دیا تھا۔" وه بافتاريس را-تے کے بھی وحویر لیتے ہی جے وہ سفید گاباے ود مكروه ججريد باؤس جھے اوھارے۔" مرجك تلاش كركت ته اس ع بل كدودوليا كم التي الكويتراس كى できてるきこしいしてきず "بي يوني - مجھ لگاتھا كەتم اس موزاستقلال "Soldered" اسٹریٹ میں جھے ۔ فعالو کئی تھیں۔ حياتے جروا فعاكر و محصالور لے بحركو بقركي بوكي۔ " ایما و آب نے جھے اس من پھان لیا تھا او سکا ہو میری عل کی کول لاک ہو؟" وہ بت ويرامك سفد كالول كالوك ميزيدركه رباتها جلدی بھلا دینے والوں س سے سیس تھی سو بردی روبيه تهدكيا واكاغذ حياكي طرف برمهايا-جرت کے کوالگیوں میں مماتے ہولی تھی۔ " ليج مادام إن وو ماكت تكامون علدت ك "أيك بات الجمي كايتركية بن حيا!" وه تدرك آ کے کو ہوتے ہوئے سجدگی سے بولا۔ "میں بہت و کھ رہی تھی جو تی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاند تھا۔اس کے قدموں سے جان نقل چی تھی۔مؤرب ایکسپریو نبیں ہوں میں کبی لبی اتیں نہیں کرسکتا۔ ما ویٹروالیں بلث کیا۔ اس نے کیکیا آباد کھیوں ہے میں ریکٹیکل سا آدی ہوں ایسا آدی جس کو فلرمعاش كاغذى كهيس كلولين-بحشہ کھرے رکھتی ہے۔ میرے یاس بری او تعور تی کی بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں تین وكرى نبير يعين ايك ريسورنث طا تابول يحس سطور للحي تحيي-کی ملیت میری ای نہیں ہے تعین کی سالوں ہے اس "مرى كار من سؤكرك يهال آنے كا شكريہ ريستورث كي تسطين اواكرربابول جوك يوري عي يكن اصولا" جھ سے لفٹ لينے كے بعد آپ كو ڈنر ہورہی۔ یہ جزیجے بت بیشان رکھتی ہے۔ فاکد میرے ماتھ کرنا چاہے تھا'ناکہ اپنے کن کے ماتھ۔ لركى جواس دن مير عماقد محى ده مير عري تورث کی ممارت کی او زے اور مارے درمیان اس وقت يى مئله زر بحث تحا بب تم دبال أسي-حيا إس

المناسطاع (100) صنى 2012

الى ون التاريشان قاكم موج جي مين عين عين-وه

" قرام اوردولنظائن!" جمان گلاس ليول سالگائے گونث گونشياني پيتا

للیں سکیٹرے اس کے چرنے کے برلتے رکھوں کو و کھ رہائف۔ ''کون جمیعیتا ہے جمہیں یہ مفید پھول ؟'' وہ خاصے مرد کھے بشن اولاقو میانے چو یک کرجرہ اٹھایا۔ چیز کھے

الکون مجیجا ہے حمیس یہ مفید پودل الا وہ فاضے مرد کھی میں اورا او حیا نے جو تک کرچروا فیا یہ جد کھے پاکھری کرم جو ٹی جمان کی آگھوں سے مفقود تھی۔ اس کے چرب پر زمان کی اجنبیت اور رکھائی چھائی کا۔ ''الہدسے عمیں۔"

''اور استعمار علم اواکد ہم ریسٹورٹ میں ہیں ہے'' اس کالحہ جبھتا اوا تھا۔ وہ خالی تال کالوں سے اس کیے گئے۔ کوئی جواب بن میں مشر پڑ رہا تھا۔

ین میں در ایس نے اتنے برصلا اور اب حیا کے ہیں ''دکھارات فیس تھا۔ اس نے کرور ہاتھوں ۔ دہ گفتا جمان کے اچھے پیر کھا۔ جمان کے جھے جھے جھے جھے ہیں۔ دہار ہے ان

ھے بغتے وہ تحریر مستاکیا اس کی جاتی ہے تکنیں اجماقی کئی۔ رئیس تن مکنی اور اب بھتے گئے۔ ''جم کس کی گاڑی میں نام مراتی ہو ؟''اس نے نگاہ افغار حیالا دیامیا ادروہ ایک نگاہ اے سجسائی تھی کہ دو ایک مشرق موضلہ لیا فرقان البالور روشل کی طرح کا مشرق مرد۔

" وہ سیمیں مجھی وہ تسماری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں مجھی تم نے ڈرائیور بھیا ہے۔ " "میرا ڈرائیور ؟ کب دیکھا تم نے میرے یاس

دارا پورائل کے خطر بیات کانڈ او تھی میں مرد ڈریا۔ "علی میں جی اور اس کے اسام بیارا نام لیائے۔" "اس نے یہ کماکہ اس کو علی نے بیجا ہے ؟"اس نے دوک ایماز علی بیچھا۔

''ال میں۔'' ''لیتن کہ شیں۔اس نے نہیں بنایا کہ اے کس نے میجا ہے اور تم اس کے ساتھ مینے گئیں؟حیا! تم

یول کی کی گاڑی میں بھی پیٹھ سکتی ہو؟" "میں نے کمانامیں مجھی وہ تمہاری کارہے" بے کی کے مارے اب اے خصر آنے لگا تھا ہے قصور

ہوتے ہوئے بھی اے اپنا آپ بھر ماگ رہا تھا۔ "میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی ؟ تم --"

اس کے بچان اپنے مار کر اضابا کہ رسل کا گذان میزے افرحک کرنے جا کرا۔ چھٹا کے گواد کا اور واکم چیوں میں میں گیا۔ جہاں شاید اس کے لیے تیار میں تھا۔ محمدہ اس کے باز اس میر کے لیے تیار میں تھا۔ محمدہ اس

میز کے ایک طرف ہے نکلی 'امیدنر ۔ انکاکٹ کالر ے پوکر کھنچااور تیز تیز ہاتی ہوئی ہوگی اگر اگر دواس کے چھے آنا ہی جانبا آتا تھی ہو نشسان دو کر کے گئی تھی 'اے پورا کر کے ہی آبالور اس کار دوائی میں اے جھتے مت لگتے 'اقی دیر شن دور

استقلال اسرے میں لوگ ای طرح چل رہے تصدواس رش کے ورمیان میں بی کمیں تھی۔اس نے کوٹ پہنا نہیں 'یانہ ہے ڈال ویا اور مجرودوں باند سینے کہلے وہ تیز تیز قدم اٹھائی جاتی جاری تھی۔ آنسو متواتر اس کی آگھوں کے رہے تھے۔ متواتر اس کی آگھوں کے رہے تھے۔

حور من کی مسورے در کے بعد دہ اس کے چیچے میں آیا اور اگر کیا بھی تو دہ اس طور اور دش ش نہ اس کے بھیائی شدی اس کی تواز من انگی ۔ بس اس طرح چاتی رہی استقلال اسٹرے کا آخری کنارا مؤکروں تا حقم اسکوائر ش داخل ہوئی اور گائی سیدھ شن چاتی ہوئی تا حم پارک کی طرف برسے کیائی سیدھ شن چاتی ہوئی تا حم پارک کی طرف برسے

آریک پارک کے ایک کوشے میں وہ منگی گاؤیران پڑا تھا۔ وہ کرنے کے سے انداز میں اس پیشمی اور چرو دو فول ماتھوں میں چھیا کر چوٹ کھوٹ کرود دی۔

المناسشعاع (2010 صنى 2012

وہ فون ائنی کے اس ب "ویٹر نے ٹوئی پھوٹی انگریزی العاجها- ١٢٠س ك سع بوع اعصاب وصلي ك الكاوربهاند" وعلاكيا؟" " تحاد الى ي كرك فورا" آب كے يجے باہر ووث عقر آب ونيس طي "دنسيل-شكريد!"وه چولولك متعلق كي بوچيخ كاراده ترك كركي إمرتكل آئي-استقلال استريث قدم رکھے ہوے اس فے کوٹ پس لیا۔اباے کانی وریک ناصم اسکواری گورسل کے انظار میں بیضنا

ڈی جے خاموثی ہے موبائل کے بٹن دباتی تمبرالا رى كى بىنول كانول تول فاورم كى خاموشى يى ذرا ساارتعاش بدا کیا قلہ کال کا سبز بن دیائے ہے بلے اس نے نظرافھا کرائے مقابل کری یہ جیجی حیاکو دیکھاجو اوری مجدی اس کی طرف متوج تھی۔ "مرحاایس اے کول کی کیا؟"

وري كرحياكوا ينامومائل جائي اوردواس واليس

ومكرودوالي كي كرك كا؟"

"يراس كاستلهب عم كال طاؤ-"وه جنجلاكر وى ي ي عملاكر سربن دايا الييكر آن كردا

اور فون البي ليول كے قريب لے آئی۔ دوسري جانب طويل مخينال جا راي تحيي- وه

دونول دم مادع تمنيثال سے لئي-" پیانیں تہاراموائل کد حریراہو ای کے نمبر لركية بن شايداس بده المائي سيسي

خل الفالي لئي-فبلو؟ وجان ي تفا-انل معوف انداز-

" السلام عليم إ من وى - خديد بول دى

انا مخود داری عزت نفس اور ای ذات کے و قار كے وہ سارے اسباق جو وہ بيشہ خود كو رمھاتي اور ماو ولائی ری می "آج بست ولت کے ساتھ چکنا جور ہوئے تھے۔وہ فحض كباس كويوں ذيل نيس كريا تفاعول بمول بوقعت مين كرنافقائك أيك موقع يحى يادنه آيا- بيشه عردفعه وه يي كر ما تها يا بحر اليابوجا باقا- آفرك تك يون على كاجبت كراليا اس فے خود کو محت جمالیا محت نے مول کرایا اب وه مزید نمیں جھے گی۔اباے جھنارے گاہی آج

اس لے بے دردی سے آنکھیں رکڑتے ہوئے موجا ، محرارد كرد مجيلي رات كود يكمانو والبي كاخيال آيا اس نے گودیس رکھا سمری کی کھولا اک موبائل فكال سك عكر الواعمواكل واس من بوراي مين

آناها وولواس فيريدر كعاتفااور وه كوث الفائ بأجر إماكى - اينا تركى والا بعدا موائل دواس ريسورث على جموز آني تھي اسے بر حالت میں موبائل واپس افعانا قعام جان سے سامناه وياشهو- چندمنشاورجب ومانيتي مولى واليس استقلال اسريث مين اس ريستورث كادروازه وهليل كراندروافل موكى وكوت والى ميزخال تقى-ودور رك اس ميز تك كي اور إدهر أدهر جيس الفاالحاكراينا موبائل الاشائكريوكيس ميس قل كرشل كي توك كلدان كى كرچيال بحياب فرش الحالي تى تھيں۔

امرایلم میذم؟ ده آدازیه چی تون بادردی دینرحس کی ناک په موثا ده آدازیه چی تون بادردی دینرحس کی ناک په موثا سائل تحامته مرساكم القاؤد بوكاي فياسالكرديا

"ميرامهاكل قاس ميريه-"وريشالى -محتكم مالى كنيس كانول كي يتهي الرسى مولى ميزيه جزي مرے اوم اوم کے لی۔

"يى بال يدا تفاكروب آب كلدان كراكر ككي ق آب كے ماتھ جوصادب تھے انہوں نے وہ موبائل ركاليااور يحم كما قاكد اكرآب آئي وش يتاول ك

" پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصوف ہوں گے ؟" ڈی ''دس از جمان۔ خدیجہ !ابیاہے کہ یہ فون میرے ہے نے مالوی سے کما تو دوسری جانب چند کھے کی باس ہے عدا ریشورنٹ میں بھول کی تھی۔ "وہ خاموى عمائي-مُصوف سالگ رہاتھا۔ چھے بہت سے لوگوں کی بولئے "ان فيكث مفت كوش واقعي فارغ مول- ثمك کی آواز آرہی تھی۔شاہدده ریسٹورنٹ میں تھا۔ "حجاء ای لے وکال کا ۔" ے 'مفتے کو میں آپ کے ساتھ جل سکتا ہوں۔"وہ "اوع!"وه كرى ماس كرولاء "حاكدم جيے بهت بادل نخواسته تار بواقعا۔ "لبن چر تھک ہے جہم سے والی کور سل سے کدی "وہ \_ وہ ذرا مصوف تھی تو میں نے سوجا تھی لوے کی بزرگاہ۔ مربی جامل کے۔ آپ بھی سات عے ملے سلے تک ادحر ماراانظار مجے گا۔ وہال آب سے بات کرلوں۔"بات کرتے ہوئے ڈی ہے ے ہم نیراکتے فیری میں سوار ہوں کے عقب ؟" نے ایک نظر حالہ ڈالی جودم سادھے کری کے کنارے ير آكے دو كر ميكى اے ديكورى كى-"اوربال "تب تك آب مارا فون استعال كرسكة "بات مد محى كه بين اور حياكل رنسز آنى ليندز ومين آپ كا حسان باعمرياد ركفول گا-"وه ذراسا (شہرادوں کے جزرے) یہ جانے کاسوچ رہے تھے ان فیکٹ ہم برنسز آئی لینڈز کے سب سے برے وہ فوان بند کر کے واپس آئی توجیا خاموثی سے اس جزرے بوگ ادا جاس کے" کورری کی ڈی جوائی کری ہے کی اور بڑے حائے تا مجی سے الحے کراہے دیکھا مجر نفی میں لاردا اندازي ميزے ميكزين الفاكر سفح يلف سرملا کرروگا مکروه مزے کے حارای تھی۔ "اوك تو آب كوفون جاس ؟" "كيا خرورت تقى ال ساتة جلنه كاكن كى؟ " شیں افون آپ اینے باس کیں میں میش کریں " اللي بحي الوها عكته تنف " ہمیں بس مینی جاہے۔" "وی جے ویل !" دوہنا آواز کے لب ہلا کر جلائی "كيونك بحصاس كے شادي شدہ ہوتے ميں ابھي تك شك ي-"وداب الك سعجد رك كريغوركوني اور ڈی ہے کی گہنی مروزی عمرڈی ہے ہاتھ چھڑا کر صور دیجہ رہی تھی۔" ویے اس کی بوی کمان ہوتی الھی اور دروازے کے قریب جاکھڑی ہوئی۔ اد کل ؟ کل تو میں ذرا معروف ہوں۔ آپ کے "ييس المتنول من-"ووبرول عيدي بوكريده ساتھ جيس چل سکون گا۔" "ورسول تعطي بي-" "اس کی کیاا بن بوی ہے کوئی لڑائی ہے؟ مجھی ذکر مين - مين -" دوائي - اشارك كرتي ميس كرياس كله اے بازر کھنے کی کوشش کررہی تھی۔ "رسول تو مجھے شرے باہر جاتا ہے۔" وہ کسد رہا "شايد ين في ال موضوع يه جهي بات حين کی۔ویسے بھی جہان کا نکاح بھین میں ہی ہو کیا تھا۔ " 522. 6" اب يائيس اس كوخوداي نظاح كاعلم بي يعي الهين " جع كوميرى ايك بهت الم ميثنگ ب اوريوك کیونکہ وہ بھی ذکر جمیں کرنا شاید پھیونے اسے اداش توبورادن لك جاتات" المناسطاع والمال صنى 2012

بارى بارى كوث كى دونول جيبيل كفكاليس كراندروني " > Uell of of the start of the مره الفاكر تفقي ال الصور والماء والمرابع السا جب بير باتد ۋالااور چىتھاژ ئاپوامومائل مام نكالا\_ المال ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہواور اے علم بھی ہ ہو۔ یقینا"اے بتا ہو گا۔ مریمان سوال سے کہ جمان کے ہاس ہوئے کے ماعث وہ آج کل اے ہی الاجاس كاجس = بحى موعم اس كى ائن كيتركيون استعال كردى مى-اللي مو؟" وي ع محراب وائد رسال كى تفا\_ تمركم كانفا أے قطعا "يادنه آيا۔ تمبريادر مخ الرف متوجه مو كلي تفي -كے معالمے ميں وہ بت جور تھی۔اے استالی "كوتك اس كا نكاح جھے ہوا تھا۔" وہ آہے مواكل غمرتك كے آخرى دوبندے بعولتے تصاور ع بولي او ذي حياك جينك سرافعال ولیتی بنتی اوه گاؤ یہ تمہارااس سے نکاح ہوا تھاتو تركي والالوخير سرع عادنه تحار \_توقع تماراكالكا؟" "سوتلا مامول لكا-"ده بركر لولى اوراين بيتك كى مد بیشے کئی۔ کندھے سے بیگ آثار کرایک طرف رکھا اورفا عيس كودش-"اوہ مائی گاڑے تم نے مجھے اتنی بری بات نہیں بالى!"دى جابجى تك بے يقن تھى۔ "اب بتاتودي ب نا-اب حادُ كلاس كا نائم موت ا تاريخ هاؤادرانداز .... سب شناساتفا-دهاب بينج كي -والا ب اور ميس آج كيميس ميس جاؤل كي-" وداور اے بسرمیں پھرے لیٹ تی اور کمیل مند ڈال لیا۔ "بت ذيل ہوتم حيا إرب آئي رج كئے۔" وہ اجازت جابتا ہوں۔ "کو کہ وہ مرحمالکھا لگیا تھا مرانداز میکزین پھینک کرا تھی اور کھڑی کے سامنے جا کھڑی ے کس نہ کس معنی کے کی کلے طقے کے شری ہوتی 'چرسلائٹ کول کر'جرہ باہر نکالے لیوں کے کرد كى جھلك آئى تھى۔ دونول الحول كايالسينا عبا أدا زيلند جالاني-ولا المارة المرتك المارة المرتك المرت でいいこと كى لۇك نے جوالى الك لگائى سى ووزا\_ ليل "ووجل كراور زور عي حلالي-"حب كو " يجه مون دو" حيان تكيه اللج كا بخيليال افتيارسني مي المك لكن اے وے ارائم دوای کورکی کیاس کوری صداحی

"كول؟ جس فون كل من آب كي دوست في آپ کے گزن کوایے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس

> ده بوغور عي كي عمارت كي يروني يروسيال الرروي هي جب اس كاموما تل بحا-ددوين ميسري يروعي ركى قائل اور كمايين دوسر عبائة ين معل يين ادر

تووہ اس کی کارشی کررہاتھا اور تب بی اس نے المائد شعاع والله مني 2012

بداس كا ماكتاني سم والا فون تقله دوسرا موما تل

چىلتى اسكرىن بەترى كاكوئى غيرشناسانمېرلكھا آرما

الميلو؟"والون كان عالكائم موغويل سيرهي

م جل تيرا فقل قدم ركي يي

خایال خایال ارم دیاست بس"

آواز الجبني تحي بھي اور خمين بھي عمراس کالوچ '

"عبدالرحن بات كررما مول اور مات كرنے كى

"كيابات كن ب آب كو؟ آخر آب جھے

اس کی رواه کی بڑی میں ایک مرد امروار کئی۔

من عاليا"انسول في يوك ادا كاذكركيا تفال منسز آتى

لینڈز\_شرادول کے جزرے \_ کیا آپ اُدھر نہیں

المناحابتا ہوں۔ بتائے جمیار مکن ہے؟"

یاکتان والے موائل یہ کال کی تھی کیونک وہ ترکی والے قوان کے جمان کی تحوال میں ہونے کے بارے 一日日日 "هي بوك ادا نهين جاري- آئنده آب نه توميرا یجھاکری کے 'نہ ہی میری کالڑنیپ کریں کے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں کی سمجھے!"اس نے جھلا کر فون كان سے مثل اور سمخ بنن زور سے دیایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ کری سالس لے کراٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے کب یہ مخص اس کا پیھے چھوڑے گا۔ سمندر کی جماک بحری کی لہوں یرے ہوا مر مراتے ہوئے کرر ری گی- دہ دولوں فیری کی باللوني ميں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جمان قدرے جھک کر رہانگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا كردن سيدهي الحائ لب بيني سامن التي يه وكم ڈی ہے ابھی ابھی کیمالیے بالکوٹی کے دو سرے ے تک کئی تھی سوان دونوں کے درمیان خاموثی ووجب كدى كوكى يندر كاو يرى يل سوار موئے تھے " تب کیل بیل بات میں کردے تھے۔ فیری ویسے بھی کھیا چیج بھراتھا۔ جکہ وطویڈنے یں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی کی منزل جو عادول طرف يشول عبد حي يربراعمام

صوفے اور کرسال بحرے تھے سوود بالائی منزل ب آتيجواوين ايتركهي كملاساوسيع احاطه جهال برطرف صوفے اور کرسیاں تھیں عمرایک نشست بھی خالی نہ سے ان کو بالا خر فیری کے کنارے یہ بی تک ی مالكوني مين كمزے ہوئے كى جكہ كلى-وہ اتنى تنگ تھى کہ سمندر کی جانب رخ کرکے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریائل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی

ليري لمي تھي اور لوگوں كى ايك طويل قطار وہال

وہ دونوں مالکل وائس طرف کے کوتے ہیں تھے۔ ہوا ہے صد سرد تھی چربھی جہان ساہ سوئیٹر کی اسٹین كمندن تك موزے ہوئے تفار مراہے ہے صد مردی لگ رہی تھی کہ اس نے ساہ کے اسکرٹ کے پور صرف مرمحی سوئیٹری پین رکھاتھا <sup>م</sup>سواب ساہ استول کو مختی ہے کندھوں کے کرولیٹ کربازو سینے۔ بانده رقيق

"گيوي هم من شائن \_ گيوي هم رين \_" حاكياش جائب ريك يخرب اتدمن الوكيون كا ایک گروب کمزا تفار وه لؤکیال بهت ی تحیی وه كنه ه ي كنه ها لما كر كوري تحيل مران كي قطار باللولى كے دومرے مرے تك جاتى مى- وہ كى اسٹڈی ٹوریہ استنول آئی ہوئی تھیں اور اب چربے ك كرد ما تعول كاياله بنائي أواز بلند ليك كروه کے گاری سی۔

"هُمَّال روز بغيرة الحَالِي كُرِيل كُنِين - تهين يا ع ش لتى در استقلال اسري من تهين وهويدا ا؟" ده رينك يه جيكا سمندركي لهول كود يلحق موت

"لوندومونزت "حالے بنازی ے شالے اچکائے۔ ہوا ہے اس کے مال اڑ اڑ کر جمان کے كنده كوچھورے تھے مردہ انہیں سمٹنے كا تكلف -5 Cus Cus 3-

"اعفد؟"جان في كرون مور كريت الصوكها

وتناوع نقوش كماته مان وعمق دى المائمي کي نيس كماقاض في" "اگر تہیں خود شرمندگی نہیں ہے توش کول

"ميري جگه کوئي بھي ہو ٽاتووه مي پوچھٽا۔" "عجم كى اورے كولى موكار ميں ب مرعایوں کا ایک غول ر پر پرائوا آان کے سامنے ے كررا تھا۔ جمان سرحاموالور باتھ ميں بحرى رونى کا الزاتو اگر فضایس اجمالا۔ ایک بدی سی مرغالی نے

الناص ي فوط لكاكرات اي يويج من واليا-ده خاموتی ہے پانی کی نظی سطح کو دیکھتی رہی۔ یانی س کالی جلی فش تیرری تھیں ان کے سرمانی کے الدريق تح محروه التاشفاف تفاكه وه والصح وكهاني وي

الكياميران بحي حق نيس ب حيا كم بن يوقيد سکول کروہ محض کول تمہارے پیچے راہواے؟\*\* الوچھو عرور اوچھو مکرای ہے جاکر اوچھو۔ المرس ميں جاناكدو كون ب؟" "هير بھي مبين جانتي كه وه كون ہے۔" آج وہ جمان کے لیے وی حیاملیان بن کی تھی جو

وہ ہرایک کے لیے تھی۔خود کوجس مخض کے سامنے محالياقا الساى كساخ الفائعي قا الصيند وكول وصفاد ووالكال الجي تك لك للك كركاري تحرية بھی لیں ان کے ماتھ گی۔

الالجا آئی ایم سوری-"دورخ موثر کراس کے الكل مقابل آ كوا جوا اور روني كا يجا جوا الكزان كي طرف يرحايا-

حاف فكاه الفاكرات وكمالة ووزراما مكرايا-ايك لحد لكا تحاام المحطة من اوروه بلحلى بوني موم كا وعرين كي-بت وعرب وه مكرادي-خور کے مارے ویدے بھول گئے۔ "ادك!"س كرونى كا كلوا ميخ كرة وااوراوتى ہوئی مرفالی کی ست بھینکا۔اس نے اے فضایس تی

"تهارا زکی بت فرب صورت برجمان! مر يمال كے لوگ اچھے سي إلى -"ابود رول كے الزے کرکے فضایں اجھال ری تھی۔

''اچھا۔ کیے ہیں وہ؟'' ''اکھ' یو کھاؤ معمور ایر تیز 'یو تہذیب' یے موت' 上しいいりととした! وه التي كي اوروه باختيار بستاجلا كيا-" اور پاکتان کے لوگ کسے ہوتے ہی حا

سلمان إسخوب بس كروه بولا تعا-"كمازكم تركون عرف تربوت بن "اسك رولي كا أخرى عرا مح دور اتحال دا-جهان الجي تك بس رباقار د کیوی م ان شائن-گیوی ممارین\_ گیوی این ادر جانس نوگروپ آلین\_" الكيال اى طرح عن ى كارى يي-

ووتيول ساته ساته اس بل كهاتي سؤك يدييجار رع تقد حااكم القد عاستول اوردو مرع ارت الول كوسيث كريك عرب المري عي ے بول لگ رہا تھا کہ وہ برائے زبانوں میں والی علی قى باكى قىم بزرى جومارى دنيا سالك تعلك سمندرك ورميان واقع تفله وه صد بول مراخ شرادوں کے جزرے تھے اور وہ خود کولی امر ہولی

"شراول كے جزرے يا رف آئى ليندز"مرمرا ع مندس قيب قيب الع الع الدررول كروه كو لهاجا بالقله محقوقتون ش سلاطين است محت وبلج كے خطرناك لكتے شزادول كوجلاوطن كركے ان نو جرول معاكرت في المراكم ونسو آئي لنزر کيا- ميوك ادا الن شي سي يواجزي تفايوك يعنى برااور الواعلين بزره يوك ادادنيا ك نرظك أرش اور بكاے عدد الك رسكون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں "بیس اور دوسری آنوز میں ہوتی میں-سرکرے کے لیے قدیمو قول لى طرح كورًا كاريال اور علمال تحيل ما تحرائي

ڈی جادرجاناس بچددم آگانل کے تعاوروه لديم نانول كرواس يل مولى دراجيه كى مى -دودولول ياتين بحى كررب تنه ان بين أب تك خاصى ب تكفى مو يكل مى- جمان اے

المناسطاع والله منى 2012

المندشعاع والله صنى 2012

"یار! عرویکمواس کی اورایکش کیے ارری ے! كورا جا تفا اس كے ساتھ بھى بان لكام تھام جيشا فا۔ چھیے ایک خوب صورت می دوافراد کے بیٹھنے کے لے نشت بی می جس بے سمی عش و نکار بے

خون موٹا کا تج مجلی ہوئی دیواریں ۔۔ اہم نے یاو کر ده احتیاط یے اور چرهی - مخلیس شای نشست -USB. B.C.E مايت كداز عى-دودون ايكساته عاس يبيض でひんしととりはしかが "كاوتسى كى كارتان - فرارى كاوك でいまるかん بلمي بان نے موڑے كوذراى جا بكائى تودوجل الاستقرى موك اسك تابول كى آواز كو تحف عى-د میں تو آیک غریب سا ریسٹورنٹ اوٹر ہوں۔ الريمياكتان كے اچھے لوگ كسے ہوتے ہیں؟" وركت كاس كاليك مزور صفت محض بيس كو حافے گرون اس کی طرف مجھری - دہ اچھریں عرفیت کے باعث کونے تھرنے کا دقت بھی نہیں مرے اسارت فون پر نگاہی جلنے بوجھ رہا تھا۔وہ ملیااور باوجوداس کے کہ میرے کھرے ہوگ اوا قریبا" وو تحفظ کی مسافت۔ ہو گا میں تین سال بعد او طر آرہا اے بھی بھی کمل توجہ نہیں دے گائیہ توطے تھا۔ "یاکتان اور یاکتان کے اچھے لوگ!"حیا کری الواقعی اس نے جرت سے بلیس محیکا میں۔ ماس لے کرمانے کود کھنے گی۔ موك دورويد مېزورختول كى قطارے كھرى تھى۔ جمان في شاخ الحاف -چند یکے زروے ہوگ کے کناروں یا محرے رائے " وقت بی میں ملآ ۔ میں نے بحث کے لیے تع ورخول کی دونوں قطاروں کے ورمیان بھی ريستورث ين وركرز كم على مركع بوع بن مو کام کانو تھ بہت بروہ جا آئے۔ "ووای طرح اسکرین کو وال کریا تھا۔ していかん! こいらい التهم بهت الآني يافته نهين بس مبهت رو مع لكي بحي بلسى مؤك كي دهلان سے يعج الرري تھي۔ بل ہیں ہیں۔ دھوکہ وہی مرشوت زنی <sup>مو</sup>ل وغارت اور کھائی سروک کے دوتوں اطراف میں خوب صورت ہت ی برائیوں بیں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے بال طلم تحطے عام كياجا آے اور مظلوم بھى ہم ہى ہوتے ہى بنگوں کی قطاری تھی۔ مردک کے کنارے کتے ۔ ہم ہماندہ بھی ہیں اور بہت ذہیں کے بھی عمراس " يه تخت كزور ب-" وفعتا"جهان في اعتبوكر سے باوجود جمان مکنور اہم ول کے برے میں الى- امارے ول بحت مادہ " بحت معصوم ع بحت ے نچے موجود تخت تقیمته اما اور پھر تھاگا۔ " پليزجان إساري وياكي نوني چرس تسارابيرك "-いこっと」に مجرو تدر عاق تف عالى الهجا!"وه و جك راتحا كدر عظى عردها "كياتم في وافعي الاستان مين بر موزم بلاث بوت بن؟" مواسوه بحرب موبائل يه بحد المضالك "ودون رك مي الاستان الم " میں نے ؟" موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں يكرك ووزراساجوتكا كجرزرك مكراوا- الثايي " بادام! آب به مت بحولا كرس كه آب ايك 1 my ne 5?" فریب ورکر کے ساتھ ہیں جو آگر ایک دن کا آف لے گا " ہوتے تو ہیں - ہاری ائر عمل اسلام توسارے آرڈرزیس ہیر چھرہوجائے کی سواس بے عارے کو بہت سے کام ہو منی آن دی مود بھکتانے اوتيورش كے كيفے ميں بھي بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن رق ال اوروه سبحى جانتا كدان تمام محتول ك المارى ايك فيروش بارنى تحى اورجم فريد زيااست وى من ملے ملے سے تقی تھیں۔ بہت برامظر تفاوہ۔ بادجود وہ الے وس سال تک بھی ہوک اوا کے ان

دى جہنے ہوئے تصوري سيج ربي مي-"مال بت زباده اقسام کے کیاب طیح بی غالبا" وفعتا المجمع كوجر كرايك إذكى تيزى المحرامي ڈیڑھ سواقسام کے اور ہرریستوران یا توسوے فری دیتا د کھائی دی۔اس نے لیے اسکرٹ اور کھنے ہے سویٹر و بے توجی سے ان کی باتیں سنی قدم افعار ہی کے اور بھورا سادہ اسکارف جرے کے کرولیٹ رکھا تحال کی رنگت سنمری تھی اور آتکھیں بھوری۔وہ سولہ سرو برس کی اللی تھی - مائیں کمنی یہ اس نے اس جگه مؤک دونوں اطراف سے ریٹورنٹس نوكري ذال رضي محي جن من جنفي پيول تف على كرى تحى-ان كوروازے كلے تقے اور سامنے وہاتھے۔ تورمال کے آئے بدھی اور تحق ہے اس برالدول میں شد تلے کرسال میزیں بچھی تھی۔ عَيْ كَارُو كِزَا- عَيْ هَبِرَا كَرِبْنِي اور يصيح بي اس لزكي كو ویکھا اس کے لیوں ہولے تکا "عاکشہ کل!" سوك كے وسط ميں أيك جكه مجمع سالكا تھا۔ وہ ودجوايا"وه بعوري أتحصول والحالوكي ترك مين غص ے کھے اسی ہوفااس کا بازد پکڑ کر جمع میں سے راستہ ما ساحوں کے ہجوم کے درمیان کری وہ ایک سانچ چھ راے لے جانے لی وہ ترکی میں جو کبروی محل دہ سال کی خوب صورت ی ترک بچی تھی۔ وہ گرے اليا قاكد ساح فورا" يجي بن لك ريد كارث شو جامنی بغیر استین فراک میں ملبوس تھی اور مستقریا لے ال كذهب آع كودًا لي موع تقدوه بدكاريث على المراحة كل حريد عن على كم . کھڑی کی اداکارہ کی طرح کمرے ہاتھ رکھے ایک ری تی۔وہ اول مجس کا نام شاید عائشہ کل تھا' تعصوم سا بوزینائے کھڑی تھی اور آروکرودائرے میں سل بولتی ہوتی اے لے کرجاری تھی۔اس کی کڑے ساح کمناکث ایے کیموں میں اس کی بحوري آتلحول ثين غصه بحي تفاادر دكه بحي اور شايد وہ ہرتصور کے بعد ذرا مخلف اندازے کھڑی ہو حياكرون مو وكران كوجات ويحتى ربى-جاتی اور جرے یہ معصومیت طاری کے بھی آنکھیں دہشاتی جمعی تحوزی تلے ہاتھ رکھتی جمعی مسکراتی ہ و آو المهيس اينا بوك اوا دکھا نا ہوں۔"جمان كي آوازیہ وہ جو تی مجرخفیف سا سر جنگ کرای کے بھی تاک سکوڑتی 'شاید ایک دوسیاح اس کی تصویر 一きかんずる بنانے رکے ہوں کے توریخادیکھی ۔ جمع لگ گیاہوگا۔ جمان نے ایک بلسی روک دی تھی۔ ڈی ہے تے البة عاركيراني محند كح حماب ما تكل كرائ وہ اور ڈی ہے بھی فورا" اے کیرے تکال کر ر لے کی محی اور اب دوای یہ سوار ہو رہی محی تصور سینانے کھڑی ہو گئی۔اس بچی کے بوزائے بھی کے قریب آئی اوجهان نے ایک طرف ہو کر یارے تھے کہ تصورین بنابنا کر بھی ان کادل منیں بھر راستديا-رہا تھا۔ تھوڑی در اور حیانے کمے بحر کا توقف کرتے وہ شاہنہ ی بھی اور ہے کی تھی۔ آگے ایک ہوئے جرہ اٹھایا تو دیکھا' جمان ساتھ ہی کھڑالب <del>جینی</del>ے

المناسطاع (10) عنى 2012

ریشورتش کے متعلق کھے بتارہاتھا۔

ے العلی -"

ساحول كالكهجوم برسو بهيلاتقا

الصورى مقد كردي

قدرے تالواری ہے بدمارامنظرو مکھ رہاتھا۔

کھری جی کی طرف متوجہ ہو گئی۔

والمالية الكاريم عاول كجعله في

تینوں بھی ہے افتیار دیکھنے کے لیے رک تھے۔

المنسشعاع (2019) صنى 2012

والے جعے میں جلا گیاتو وہ وضو کرکے عور توں کے بریم نظول جيسا آدها نظه بھی نميں بناسکا۔" بل من آئي -وه ظهر كاوقت تها محرسورج بهت فهندًا اس کے گئے۔ حیانے لاشعوری طور ہرموک کے دونوں اطراف يے بنگوں يہ نگادو ژائي اور آيك لمح كو بل كالك كون عن الك لأى يشى تنى ال المحك كروك في كراف المركاي كاندان يحويي أواز وائس طرف جمان کے اس جائب جس نظلے کے -19 いんかは ساہنے ہے بھی گزررہی تھی وہ انتاعالیشان اور خوب حافے کلے اندوں کی استین نیچ کرتے ہوئے صورت تفاكه نگاه تهين على تفي بخور ان دونول کو دیجمتی ربی- سه ویی دونول لؤکیال چار منزله 'سفداونج ستونول به وه محل بول شامانه میں جو ابھی دو کلیاں چھوڑ کر سڑک بیداے نظر آئی اندازين كمژا تفاجعے كوئى بيرشرائے بنجوں بہ بيشاہو ے اس کے چونے ے باغے کے آگے ایک میں۔ حامنی فراک والی جھولی کی اور دوسری لكزى كالفدكث تفا بعور الكارف والى تجيده ى لاكى-بلمي آئے براء كى أوده كردان مور كرد كھنے كى -.. عيس بريد وكائ الدادش الى كالحف کو چھنجھوڑتی کچھ کیے جاری تھی مگروہ لڑی جس کانام مفد کل کے لکڑی کے گیٹ۔ نام کی ایک مختی شايدعا كنشركل تفاءتني بين سرملاتي كوياملسل اس کلی تھی جس بہ قدیم لاطبی ہوں کے انداز میں ترجما کر ك الكريزي بن لكها تقال کی تروید کے جارہی تھی۔وہ دونوں بہت دھیمی آواز یں ہاتیں کررہی تھیں۔حاامثول کو جرے کے کرد "الماتات" اس کے دل کی دھ کی تھے برکوری تی۔اس یئتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اے تهين ويكما تفاشايد أو آلين مين مشغول تحين-کے انداز ہمان نے لمٹ کراس کھر کود عصاتھا۔ وه جب نماز يره كرا محى توديكها وه في الجي تك "اب كياتم الجيء ميري جيب كامقابله ان اس الرکی کو منا رہی تھی اور شاید ای کوشش میں "Sou 2 18 / 2 829" وه چو كى مجرودباره اس كيث كود يكماجواب دور مو يا كامياب مين بوياري محى-اس كى توازد مي اور زبان انجان تھی تکر بھی بھی ہے۔ بی بحرے انداز وميس و-"و مرجمل كرآ كرد كلي كل-ص ح كرزرانور عالية كل بليز المداحق توحيا كوسناني دع ديتا-پھر لئنی ہی گلول سے وہ خاموشی سے کررے الكارى تكاه ان دونول دال كعمام آئى-يال عكراك جرجان في تركي في كدار محركير آوے يل و تمانماز راه را قارحا کوجوان ہے بھی رکوادی۔ تعلیاول چلی ہوئی بر آدے تک آئی اور ایک سنون ے نک لگا کے کوئی ہو تی۔ ہوا ہے اس کا سرب لیا ے كول رك ي وار خلكاو حايول الحى-استول مركى يشت تك يسل كماتفا "تماز!"جمان في مام حدى جانب الكلي مانے چند قدم کے فاصلے۔ وہ کدے ش جھا "اجمال"وه مرملاكراتفي ايك باتد راؤيه ركحالور تفا- میلی جینز اور اور سیاه سوئیشر جهان سکندر کا فصوص لارواسا طب والك مطرابث كرساق احتاط سياول تح مثل و ركه كراتري-جمان يمك

الم بت عربي حرف والمجان مكندركي تمازيت المركى بولى اور رسكون تحى- وه يوتك اس ع ذرا م کری می - تویمال سے اس کا صرف الکار جو الطرآ ما تفا - كرون كى يشت اور جرے كا ذرا ساوليال مدودورن عمائے تشدراہ دا تھا۔ عراس نے راس رخ ملام کے لیے کردن موٹری توحیا کوبالاخر ال كاجره نظر آيا- وه زراب مرات اے دعجے دو سری جانب سمام چیر کراس نے دونوں ہاتھ دعا كي الحائد يتد لمحوولوسي بيضاوعا الكرارا عجر الك كمرى مانس لے كرہاتھ جرے يہ چير ماوہ كراہوا اور والی مڑا تواہے ستون کے ساتھ کھڑے وکھ کر "تم انظار كررى تحين؟" ووزرا مكراكر كتابوا اس کی طرف آیا تو حانے اثبات میں سرملا وا-وہ 正きりんりるとしがあ "جمان!" يوك روسود حك كركم ابوكرين رباتحاوحيانات يكارأ-

اس کی طرف کیا او جائے آبات ش سم باد دوا دو ایک و فصر میں اس کے کو کیا تھا آب میں نے اس کی داری کی دول کی اور ساتھ ہی ہا ہوگئی ہیں۔ وہ اس کو دیکھا ہوگئی ہیں۔ وہ اس کو ت جی بیان ہیں کہ گرا ہوگئی گئی ہوگئی میں اور اس وقت بیت بیل کرئی نشو سے مربعان ہیں گئی گئی ہوگئی میں اور اس وقت بیت میں کو شکل نشو سے اپنے چو میسینی رہی ہیں۔ دیا دوج ہوا تا مقدر کا اتنا ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہیں کہ سمائی میں کہ سکا ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہیں کہ سکا ہوگئی ہیں کہ سکا ہوگئی ہیں کہ سکا ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں۔ دیا ہوگئی ہ

"خوب صور لي كيابولى بجان!"

يوك اواى مروموااس كيل جرے اڑاتے كى

مى شال برے چىل كراب كردن كے يتھے الك

لی سی اورجبائے بھرتے بال دونوں ہا تھوں میں

منت ہوئے اس نے بر سوال ہو چھاتھاتو شدید خواہش

كي اوجودوه جائتي محى كدوه خوب صور في حياسلمان

كى المعين بن يجين كولى بات نيس كے كا مكريو

اس نے کہا "وہ حیا سلمان کے لیے قطعا" فیرمتوقع

الكيا؟"ال نا مجي ع جمان كود يكاوي

"ميرے لے خوب صورتی على كرامت كى الى

حتم ہوجاتی ہے۔ علی کرامت میرانک اسکول فیلو تھا۔

وعلى كرامت كيال!"

سامن و محت موت قدم المحارياتا-

اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ کھل کئ " آہموہ " CU 512 ( ) [ 1 2" اب بھنج فاموئی اس کے ماتھ قدم اتحال رہی۔ " يوقي المعلى ما والمع تم فيوعاش كيانا كا؟" یہ وہ واحد محض تھاجی کے سامنے وہ محک حالی "مي في زير كاللي إن و تمه بذكر كالله كوا مى عاموش موجاتى مى كردے كھونث في ليتى تھى اور اور پر جی موم بن جاتی تھی۔ اگر یک بات کی "ويركى؟" حيا في كاجرود المقترو يحويرال وه اور نے کی ہوتی او وہ اے ازلی طنطنہ ہے اس کو اتی اسعاديا اسويشركي آستينين موزر بانحا-سانی که ایم بات کرنے کی وہ محض دویارہ بھی ہمت "انانوی چرانگاہے جس کی اے کی لتے ہ لريا- عد مو كلي مجلاساه فام كمال التي حين موسكة سويس بيشه زندگي مانكا مول-اكر زندكى بوسب ہیں۔ یا پھرشاید جمان کا مطلب یہ تفاکہ اے حیا غوب صورت بينس بالوسب اندهرب " د علیمان کے مقالمے میں ایک بوصورت ترین ساہ قام وولوں موک کے کنارے ماق ماق علے لگے تھے

المتاب شعاع (110 مني 2012)

لبندشعاع (210 متى 2012

عى الركر محد كدروازے كى طرف يوره كماتھا-

مجد چھولی مرصاف سخری ی تھی۔ جمان مردول

مرستون سے نکائے اے دیکھے تی۔

وواب حدے ۔ اٹھ کر تشدیش منے رہاتھا۔ ہر

ال بسرحال اندرجاناتحا ایک عم اران کے اس نے کنے ہے۔ شال درست کی اور دروازے کا شہری ناب تھمایا۔وہ لديم وقتول كي كوتي امر موني شزادي تحي جورات بعثك اراس جزرے بی آنگی تھی اوراب سلطان کے محل -15 C'S 21- Z وروازه جرركي آوازك ساته كملناجلا كيا-اندر برسو اء مراقا۔ اُس نے وکٹ پر قدم دھرا۔ "جیلو؟" وہ دو قدم مزید آگ آنی اور پکاراس کی آوازي كو يحدودوارے مراكيك آئي-وو كى لانى يى كورى تحى وال يتم مارى ي تعالى تح ب صرف محلے دروازے سے آئی شام کی نلگول روشی میں آگے جاتی راہداری می نظر آ رہی تھی۔ اس کادل عجب ی بے چینی وخوف میں کھرنے لگا۔ الكولى بياب كاس فيكارالو أوادش ورا ارتعاش تھا۔ ایک وم اس کے عقب میں تھاہ کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک للنے کی و محبرا کر پلی اور دروازے کی طرف کی ۔ ڈور تاب نار عی میں بھٹل اس کے اتف لگا۔اس نے زورے ناب مينيا عرفمايا عرب مود-دردانها برے بندكيا اوس اوس دی ڈور!" ده دونول جھیلیول = لارى كاوروازه يني كلي-ساته الده خوفرده كادليدل آوازش علاجي ري عي-"شراول كرير عيه في آميد!" بت آستے کی فےاس کے عقب میں کما وه كرث كعاكريتى - (ياتى آئندهادان شاءالله)

يب مجه آيالوده-"ركو\_ركو\_مرارى!"چلاق مولى اسك مع لی جمان وی بے افیری اس افاوس اے الوكا يحرتى مع الناجار بالقارسياح افرا تفرى مين فری کی طرف برده رے تھے اسی کے اس اوجہ کرتے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے چھے آئی۔وہ بازار کی طرف مرکمیاتھااورابالک اللي كے عين وسط من كواتها عدا يسي اي الا كان بولى اس في من داخل موني الرك في حك كرا عور يك اور پھرے بھاگ کھڑا ہوا۔ "ركو الوا"و غصے علاق اس كے الحصور ال رى تھى\_لڑكاخاصا پھرتالالگ رہاتھا تھروہ ليتا تيز نہيں بھا گنا تھا۔ تین کلیاں عبور کرکے دہ اس رہائتی علاقے من واحل موا اور سريك دور ما موا واس طرف كي قطار كے بنگوں بن ايك كالث عبور كركيا۔ ود بانتي مولي اس يث عك آئي- يث يتم واقعا-الوكاندري كسين كما تفا-دور كسين فيرى كابقل في رماتها اورتباے احماس ہواکہ فیری نکل چی ہے۔ ڈی ح اور جمان جزم ے سے کئے تھے اور وہ اوھر تنما ره کی تھی۔ لیکن ہے وقت وہ سب سوچنے کا تمیں تھا۔ اے اینارس اور مے وائس لیما تھے ہر صورت۔ اس لے ایک کمی کواس میمواکیٹ کوریکھااور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید عل کواور پھر تیزی ہے اندر آئی۔ یہ وی سفید کل تھاجواس نے ويرس ويمحاتفا چھونے سے باغیے میں خاموثی چھائی تھی۔شام كروك الفيراري تقدوه لولة ماس كو ہوار کرتی متذبذب ی چاتی بنظے کے داخلی دروازے تك أنى اوريل كى تلاش بين إدهراوهرويلها-لكرى كالونجامقش دروازه قديم طرز كابنا تفاراس کے آئی ہاں تک مای کوئی شے نہ کی وہ کیا کے؟ اول مندافعا كركى كے كوش كيے كس جائے؟ ليكن وها دیا بھی تواسی کھریس چینے کی نیت سے داخل ہوا تھا

گرداوردونول باتھول میں بہت ہار اور موتول کی اثمال دوربول على بانده كرافحاني بوني تحين اوراب وه لاہوں کا ایک کھا جا کے جرے کے سامنے کرکے دكها بالزغيب ولانے كى كوشش كررماتھا۔ وه بھی بندر کئی محمود موتی اور ان کی جیک اتی خوب صورت محی کہ اسے تھرنا ہی رال وہ سے اختیار وہ النال الكيول من الحاكر الت بلث كرو يمين الى-وه بالول مين مروية والي لزمان تحيس اوراتني حسين تحييل له جد لنح ك لي و لي باول كاديواني الوكي اردكره كوفراموش كرييضي-"حا\_حا!" جمان دورے اے آوازس دے رہا تھا۔اس نے سراٹھا کرو کھا۔ جہان اور ڈی ہے قیری کے تحتے یہ يره من تق اور اب جنمال بث بحرى كونت ب الصيلاري "اك من !"ووا كشت شهادت الحاكران كورك فاشاره كرنى لمث كرجلدي جلدي اثرال ويلصف الى-"اونج ؟"اس فدواران الك كرك يوجها-"غين ليراسه غن ليرا-" "بہ لوبت زیادہ ال-"اس نے فقی سے یکے ا ديكما- يحي جمان ات تاكواري بحرك اندازيس بحر ے آوازوے رہاتھا۔ "تم جاؤ عكه تلاش كوش ومن ين آراي

ہوں!"اس نے ان کو مطبئن کرنے کے لیے جانے کا اشاره كيا-ان تك ان كي أوازشايد بيني كي سي تی دودونوں سربا کرمڑے اور فیری کے اندرونی رائے

فيرى نظت من الجمي تين منك تصاورودان من منثول كوضائع نهيس كرناجايتي تفي-

"سيون ليرا-"اس في حتى اندازي الرك كوكما اورمے نکالنے کے لیے شری کی کھولا اس سے جل كه وه نوث نكائق الرك في الك دم يرس جحيثا اور بحاك كمرابول

لے بحر کواے مجھ نہیں آیا کہ ہواکیا ہے اور

عورت بھی خوب صورت لکتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کی برصورت عورت کو سوچ كرحد كاشكار مونى مى كردىدرى-سے مروصلے کی تووہ والی کی تاری کرتے لگ موك ادا جزرے كى كليوں من چل چل كراب اس كے باؤل د كھنے لكے تھے۔ ڈي سے واليسي يہ چرب بالكوني ميں كھڑے ہوئے كے ليے قطعي راضي نہ تھي اوراس کا بوراارارہ فیری میں تھس کرجاہے بارے جاب لاجمور مرفض كي لي الست ومورد ع تھا۔ جمان کو عمف لینے میں خاصی در لگ کئے۔ یا کج بيح والى فيرى شام كى آخرى فيرى تھى سوساحوں كا سارا ہوم مکث کری کوئی کے آگے موجود تھا۔اب اس كے بعد اگلاجهازرات آٹھ کے جاناتھااور پراگلی مع تک کوئی جماز نمیں آ باتھا۔جورہ کیا وہ جزیرے یہ رات در کرے یا تیرکوالی جائے۔ "اكرتم دونول اى رفارے چلتى رہيں توفيرى نكل جائے کی اور تمہیں واقعی تیر کروائیں جانابرے گا۔"وہ ان دونول کی ست روی یه خاصا جمنیا کر بولا تھا۔ جوليا" ووقدرے خفت عزراتيز على ليس-بدرگاه کھی کے احوں سے بحری تھی۔وہ میوں ال رق يل ع بحظ دات بنات آك براه رب تھے جہان آگے تھا اور وہ دولوں بیجھے اے اب اسے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے کی تھی کیونکہ مار مار وال اے اے کار آنے کی تھیں۔ برارنی کی مالکہ نے آگر پھرے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جمان اے اس سارے معاملے یہ قدرے بریشان ومتاسف لگا تھا گو

كدوائ بالرات جعياني كمل كوسش كررباتها مروداس كامررتك اب يجان كلى سى-وہ تیوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب برم

رے تے جب کی نے حیالی امنی کوذراسا چھوا۔

وه فحنك كرركي أوركرون مورى-اس کے عقب میں ایک بارہ تیرہ برس کا ایک ترک

الوكا كمرا تقا-وہ كوئي ٹھيلر والا تھاء اس فے كرون كے

2012 500 0160 665

الماستعال المالي صي 2012



اليحيج كافارم بحرف كابعد حيااور شائية ترك كيم روانيه موتى بين إسلام آبادهات موت فلات مين المين عثان بشرطة بين- ابوطيسي ايرورك راك مبنى فن ويقرر ان كاعد كرماب يفتال اوروحت الميس تركي بن ركيبو لرتے ہیں۔ پر زک ال الے الے اس مک ان کی رہنمانی کرتی ہے۔ ترک روایت کے مطابق فدیجہ اور حیا کی سرعمی اللہ ا ہے کمرو اوے کرتی ہیں جو حیا کو باشا کے مطاق بتاتی ہیں مربالے اس بیان کی تردید کردی ہے۔ الے مطاکوجمان کے مگر لے جاتی ہے۔ جمان مکندر سرد مزاجی سے حیا ہے ملاہ جبکہ مین چیچو محبت سے ملتی ہیں۔ جمان کے تعریش حیا کو پھر مفد ہول ملتے ہیں بحس بہان خفاہو آے۔ حائك مك يتار دوكرا يناطل بابر تلتي بوجهان ال جائل بدور كزشته دن كريم كان فوش اطاقي ے ملا ہے اور اے کھانا کھلا ما ہے۔ افتاد کے دور ان دو بھی یا شاک وجودے انگار کرماہے۔ باسل مين خديجه اور حياكورات كالحانا خود كاناير الب- يوزور في عن الن كي ملا قات الجمماى الأين خاتون علا قات وق ان ك توبر جاديد يدفيسون حاائي بيسوع كران على جاتى بوكى كام اسوري جان ب وہاں کیک تخص آکر حالی کرون دورج لیا ہے۔ وہ حیا کے چوجا تھے جمان نے آگراے ان کی گرفت ہے آزاد کرایا ۔وہ حیا پر خفاجی جواکہ دواور کیون آگی تھی۔ جمان نے حیا ہے بات کرتے ہوئے امنی کی اول کو ہرایا تنب حیا کو پتا طاکہ جمان کواس کا اور اینا ٹکاخ اوپ جمان

نے اے بتایا کہ اس کا باب ملک کاغدار ہاورا ہے اس بر شرمندگی ہے۔ وبلنتائن كارات حاكوحب معمل مفيد جول في واس كووت معقم في محوى كياك كانذ كانارب لیموں کارس لگاہوا ہے۔اس نے ایس کی بیلی جلا کر کاغذ کو پیش پہنچائی تو ال الاے آرلی مسلما ہوا تظر آیا۔

حیاجان ہے ملے گئی تو دوا کے لڑکی کے ساتھ تھا۔اس نے حیا کو نظرانداز کردیا۔ حیاناراض ہوکر آئی۔جمان نے اے

حیا گرے آفی ڈاے آیک گاڑی لینے آئی۔وواے جمان کی گاڑی مجھ کریٹھ گئے۔وُڑ کے وقت دیٹرنے حیا کوسفید بچول اور گاڑی میں سترکنے پر شکریہ کاخط دیا قواس پر جمان تھیا ہے نارانس ہوگیا۔ حیاضے میں چلی آئی مگر اس کا موا کل وہ ہں روگیا۔ حالے ڈی جے موا کل کی وائی کے لیے جمان کوفون کرایا تواس نے جمان کے ساتھ مل کراڑرہ يوك اداكي سركاردكرام بناليا-

ووتوں وال مع وحاكواك بنظر والا ارباشا الكما نظر آيا۔

"جراول عجرر عدوق آميد-"

تفارده كرنث كعاكر يلي-

كى غيت آبدے أس كے عقب من كما

لالى تاريك محى-البتة اندرى ست مرتى رابدارى

ك آخرى سرے يہ كوئى تمثمانى كا زروروشن وكھائى

جررے سے واپسی کیشام کی آخری فیری جارہی تھی۔ جمان اورؤی ہے اس میں سوار مو کے آبا کی وقت ایک بجد حیا کا یرس جھیٹ کربھاگا۔حیاس کے پیچھے کی تووہائے آریا شاکے بنظلے میں داخل ہوگیا۔حیا اندر کئی تووروا زہ مقتل ہوگیا اور کی مخص نے اے عقب ے فوش آمید کما۔

دی میں۔ وہ آواز میوس سے آئی می۔ اس فيلك كر آخرى باروروازے كى ناب كو محملا ووعلدرا اساساس كل عنظم كاكوني دو سرارات الماش كرنا قل جو بوقوق ده كريكي تكي اسانجام تك ينجاناي تفا

وہ آنگھیں سکیز کر اندھرے میں دیکھتی آگے بوجی- باریک رابداری کے اس بار کوئی بود سا مراتھا۔ شاير اونك روم كهي اندهر على ده زردى موم بيول كادو فنيال ويل است أراى ميل-الون؟"اس نے جو کے اندازش ایکارا-دولونک

روم كى يو كف يه آن كرى مونى مى اوراس كوخوش لديد لنے والى عورت وہل سامنے ہى سى ليے اسلمث اور سو يشرض لمبوى اسكارف جرب كرو المعرول وده چرے والی ایک معرفا اول العنی ده لونگ روم کے دو سرے سرے کھڑی اکھ شر بھڑی موم بن سے اشینڈیہ رکھی موم بیول کو جلارہی تعین الك الك كرك مروري موم بقال علنے في محس-" آجاؤ ... اندر آجاؤ ... " لبي موم يق اور يح الكي موم بتيال جلاتے ہوئے انہوں نے ای زی سے

وائي جگے تيں الى اس بنا بلك جسكے اس برسيس لوغك روم ك وسط عن رطى ميز كود في كي جسيه رکھاسمي ستارول والاجهموم بتيول کي ملکي زرد روشي ش چک ريا تھا۔

اليه تمهاداري ب عمّا الله المرجح لين بوناكه تم مريناس مرف مري بلاد ي آجاؤل وين اس يح كون جيجي- اے معاف كوينا الى كى مجورى تحى- اؤمين جاؤ- كورى كيول

وہ اتھ میں بکڑی موری کے اب سامنے رکی والمنك عيل كي طرف يوهد لني-وبال بحي - ايك براسا كينثل اشينذ ركحا نظر آربا تعاجس كاور جك جكه موم بتيال سيدهي كحرى تحيل- وه ايك أيك كركان موم يتول كو بحى روش كرنے لكيں-حیا سی معمول کی طرح طلے ہوئے آگے بوھی اور وے صوفے کارے کی تشب یہ جا عی-اس کی نگابل ابھی تک قریب رکھی میزید دھرے اے سہری

و کے کاول ؟ اس تے ہو کے سے تنی میں سربایا۔ بہت ساری المت بحوك ويشكل كمياني-"تب ي يح

يمال لس ليطايا ہے؟" النظم عرفي إلى الماع الديم عميل وقد بال ب- عدار من آج تح كى فلاث اعثا علاكما ے مرجاتے جاتے اس فید کام میرے دے لگایا تحا۔"واب اس کی جانب پشت کے آخری موم بق جلاري تحيي-

ودعبدالرحن کے نام یہ جران نہیں ہوئی۔اس فے دو ہر شل ہی اس کر کے اہر کے دیار لی کی۔ اس کے باوجود جبوہ بید اس کریس وافل ہواتودہ بھی پیھے جل کی۔وہ صرف اے بری کے لیے آنی تھی یا کی معے کے حل کے لیے وہ کی تعج ير ويحت قاصر كا-

"آپ كاعبدالر حن ياشاك كيارشته ٢٠٠٠ ودول تواس کی آواز زردروی کی مانند م می آست آسة اس كاخوف زائل مورباتفا

العيل عبد الرحمن كى مال مول-"انهول في ماته يل يكرى موم على يزيد ركى اور انكى كى يورون -كى موم كرى جريك كراس كاطرف آخي-وعدالر حمن في حميس لمن كاكما تها لكن جب تم في اتكاركياتو بصل وم التحول اوروامن كاصاف شهو ول كالتاساف كدوه ركامين البية جات جات اس نے میرے ذے یہ کام الگیا تھاکہ میں تم ے ال لول اور جہیں ان سوالول کے جواب دے دول جو でしてきなりとりないからしょうしゃ

وودم سادھے خاموتی ہے اس معم کورت کود کھے الى ،جو تھى تھىركربول دى تھيں-ان ددنول ك درمیان رکھی کار نر تیل یہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔اس يل دوجرے مكرارے تھالك وي معمر خاتون اور دو مراان کے ساتھ ایک پینیس چیس پرس کامرو جس كے بل منتمريا لے اور كم تھے۔ المحول يہ

المالية شعاع و 2012 عون 2012

لمارشعاع والمال جون 2012

مول فريم كاچشه تفاجر عدي تعولى ى دادعى «تمہیں وہ ڈول تای خواجہ سرا تو یاد ہوگا۔ اے عبدالرحمٰن نے ہی تمہارے تعاقب لگایا تھا۔ ڈون بسين عِلْد جكم سفيد بال بملكة تص نمايت كرى اس کے آبائی کھر کار انا خادم ہے۔ برسول سے مارے سانولي رعمت كاوه مخض بمت بى عام سا قيول صورت ساتھ ے اور وہ صرف تمہاری مدے کے تمہارے نا۔ اس سے پہلے کہ میں یکھ بناؤں متم آگر یکھ پوچھنا يتھے آنا تھا۔جمال تک تعلق ہاں مجر کا بجس کو تم نے اس کی ال اور بس کے سامنے بے عزت کیاتھا عائق مولو يو الوساك المائي وووري عن الاهماكران ایں کی مدو بھی عبدالرحن نے تمہاری دیڈیو ہوائے لوديكها جومتكراتي برشفقت نكابول سياب ومليه کے لیے بی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت رای سیں-دورواندیند موجانے یہ ڈر کی محی مراب عبدالرحن اس بات العلم ففاكه وه مجركز الملاني ال ار كاشائه على تعلى قلا كابياب كرش كيلاني جائق بو كون ب؟" العبدالرحن باشافيح إمول كول بحيجاب بمنفيد اس فرقرے سے تعیش مرالیا۔ المول او وحنى كى علامت موت بي -"اس ك "كرال كيلاني ووقع جي كو تمهارك بحويمان -clusted - Loton Ul ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا۔بے بر مخص كالنالك انداز مويات شايدوه اس كناه وق موع بحى كرش كيلاني في كن سال سزا طرح پیول اس کیے بھیجا ہے ماکہ تمہیں چونکائے' كالى اور كوك، ووبعد من رباموك عفى المول فيد مهاري توجه حاصل كري-" کی صعوبتوں میں لکنے والی باربوں کے ہاتھوں زندگی المروه مجھے کیے جانتا ہے؟"اس نے وہ الجھن بار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے سامنے رکھی 'جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے نہیں صرف اسے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا "هيل حميس مي بتانا جائتي تحى-" اخول في جلا تھا مرتم نے نگر رہو' دہ اب حمیس تک مہیں 12 20 100 تویہ تھاسارا کھیل۔ ایک بااڑ مخص کے اپنی محبت الوعمين تمن تحريح الون من شركت كي کویالینے کے لیے استعمال کردد کھے مہول کی کمائی-الله اسلام آباديس اس وقت اي فنكشن يس ساري مختال سلجو کي تحيي-تھا۔ وہاں اس نے حمیس مملی وقعہ ویکھا تھا اور اس "اب آب بھے کیا جائی ہیں؟"ووزرا سرد کیے رات بهلى دفعه پيول بيسے تھے" ایک وم اس کی اس دو دُھائی او کی بے چینی کا اختیام وحمير كمرو كيمري موجيوك اواض اس وقت بجل ہوگیا۔ اے فورا" سے یاد آگیا۔ جس رات اے كاكونى بول مرمت كے باعث كام تيس كرديا مواس سائل کی طرف سے سلیشن کی میل آئی تھی ای دو سراس نے دو چری کانینڈ کیا تھا جو زارای کرن کی علاقے میں بچلی بندے ورنہ تم دیکھتیں کہ جس کھر من تم بیتی ہو وہ ہوگ اوا کاسے خواصورت کسی اسٹوڈنٹ فیڈریش کے تعاون سے منعقد کیا گیا سے سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت سے شان و تھا۔ اس میں شہر کے کئی برنس مین اور دیگر بااثر شوكت به طاقت بمرب وتجهاورا بك ايبالمخفس جوتم شخصات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی ہوئی عِل عَيْنَ عَلِينَ اللَّهِ عِبِدَ الرَّحْنَ بِإِثْمَا فِي وَبِينَ ے واقعًا"محت کرناہے 'یہ سے تمہارا ہوسکتاہے' ويخفا تفاسه ممكن تفاسه اکر تم اے قبول کرلو۔ اگر تم عبدالرحمٰن ہے شادی

انا في الحالاور تيزي الحي-السنواتم الحجي لاكي مو- بحي دوباره يوك ادا آنامو لالدس ضور آنا عظم على كرخوشي موك-" こっとりとりかとらりしいん وروازے کا تاب اس نے محملیا تووہ علی کیا-ودوروانہ کھول کرباہر آئی۔ پھرین جانے کے خوف سے اس ت الله موركم المرابيل و يكا-بابرشام کی نیگول روشنی دوب رای سخی- برسو اند جراجهانے لگا تھا۔ وہ درواند بند کرے آئے روش ب آئی-ای بل باہرے کی نے سفید کیٹ کھولا۔ یم اندهرے میں جی اے وہ ودنوں صاف نظر آری ميں وہ تركی میں باتی كرتے باتھ ميں باتھ والے چلی آرہی تھیں۔وہی کمرے جامنی فراک والی بچی اور بھور اسکارف والی بری لڑی جس کے بازد میں جنفی محولول عرى اوكرى محل وہ مکن کی کا باتھ تھا ہے جلی آرہی تھی۔اے مانے \_ آباد کو کوفھٹھک کرری حیاتیز قدموں ے چلتی آگے براء کی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رك كركرون موزي اے جاتے و تھے گئے۔ الى اے جوڑا توں يوكى جرم جيك كر اندر کی طرف جاتے آبنوی دروازے کی جانب برص حاتیز تیز قدم افحاتے ہوئے سوک کے کنارے چل رہی تھی۔ سندر کی طرف سے آتی ہوامزید سرد مو چلی تھی۔ نیکوں ساہ برقی شام دم توزرہی تھی۔ جب تک ده والی بندرگاه به پیچی شام اند هرے میں يدل چى گى-تاریک رات وران مندر را سرار جزیره ای کا ول جاور بالقاكه كوني محفوظ جكه مطي تووه يحوث يجوث كر

كراو- ميس في يمي كنة ك في حميس اوهرباديا حالے ایک الری سائس اندر مینی المات کو پاہے جب کوئی صحف کسی عورت کو افت دیتا ہادراس کی بے عرقی کا اعث بناے او كيابويا ٢٠٠٥ كورت اس محض كى عرت كرنا يحدو دی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحن باشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اس کیے میرا جواب ماف انکارب" "کیاب" اس آیک معمول سے ریسٹورنٹ اوٹر کے یاس جوعبدالرحن کے پاس میں ہے؟" فوڈرا جران السركياس حياسليمان بالورعبدالرحمن بإشا کے ہاں حیاسلیمان نہیں ہے۔"وہ بہت استہزاے چاچاکربولی تھی۔ دەخاتۇن لاجوابى خاموش بولىس-الوراكرون رب تب بحي تمهارا جواب انكار مولا؟ ووايك دم اندر تك كاني كي-"se 3500 "مين الحن ايك موال ب"

ارسین محض ایک سوال به "

«میرا جواب جرتی افکار ہوگا۔"

«میرا جواب جرتی افکار ہوگا۔"

«میرا جواب جرتی افکار ہوگا۔"

دروت کا قائل نمیں ہے۔ نہ وہ حقق میں جوک لینے

داروت کا قائل نمیں ہے۔ نہ وہ حقق میں جوک لینے

دار محض ہے وہ ترت کے اور نہ حجیس فون کرے گا

ترت کا دویے جی دو دو خوالی بادے جمل انظار

دائیں نہیں تبایت کا فادر اس کے آنے بحک تم جاچکی

جوگ اس نے بچھے کا فادر اس کے آنے بحک تم جاچکی

میں اب بحی برشان میں کرے گادئی دے دول کروہ

میں اب بحی برشان میں کرے گادئی دے دول کروہ

میں اب بحی برشان میں کرے گاد تم جاسکی ہو۔

میں اب بحی برشان میں کرے گاد تم جاسکی ہو۔

میری آنچہ بحد نظامی کا کرتم چاہو و شکون کے

میری آنچہ بحد نظامی کا کرتم چاہو و شکون کے

ابہت شرید۔ میرے اس مے ہیں۔"اس نے

2012 نام ما المار شعاع مون 2012 المار شعاع المار المار شعاع المار المار شعاع المار المار المار المار المار الم

رودے۔ ابھی تودہ رونے کی ہمت بھی تہیں کریاری

"رات کی فیری کتے بح آئے گی؟"اس نے

2012 09 144 (12)

علف کی کھڑی ہے جھا تلتے آفیسرے یو تھا۔ اس کا موما کل جمان ساتھ لایا تھا مگروہ واپس تہیں لے سکی تھی اور جہان اور ڈی ہے کے موبا کل تمبرزاے زبانی یاد میں تصورت لیسے کال کرتی۔وہ طے کے اوں کے اور کتے بریشان موں کے وہ اندازہ کرعتی こがこうしらえ」をいるがで بغورات ويحما بجرمات ركما كاغذا تحاكر ويجحاب "آر يو حيا علمان؟ يأكتان لورست؟ (اُورسٹ؟)"اس كے كنے كے ساتھ وہ برنث آؤك اس کے سامنے کیا بھی میں اس کی اور ڈے ہے گی آج دويركي فينجي تصور برنث كي تي-"ليس آل ايم ميري فيري نكل كي تحي كيا مير فرندزادهري بن ؟ فرط عذبات اي كى أعصين دينيالي تعين-اس في سوج بحى ليے لياك وہ اے جھوڑ کر ملے گئے ہول کے "بوليس استين مركولوليس استين-" اور جب وہ دو بولیس الیسرز کے عمراہ بولیس اسيس يجي واندرول كرے ميں اے دودول لظر ڈی ہے کری۔ سردونوں انھوں میں تقلم بیتھی تھی جکہ جمان اللّی اٹھائے درشی سے سامنے بیٹھے آفيرے کچھ كه ربا تھا۔ آفيسرجوايا" نفي ميں مر بلاتے ہوئے کچھ کہنے کی سعی کردیا تھا مگروہ نہیں س ریا يو كف يه آوث مولى توده بركت بولت ركا اور کردن موڑی- وہ بھی آ کھول سے وروازے یل اس كا الحي اللي نيح كر كني السبيخ الكه الك دم ی وو کری کے بیٹھے سے نکل کراس کی جانب آیا۔

اں کی آجھوں سے ٹپٹ آنسو کرنے گئے

اليس مولى كي ويد مراري كريماكاتي"

'تو آدھے ہوک اوائے حمیس اس کے پیچے مبائے دیکھ عشل ہام کی پزے بھی تم میں اٹسی؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچے جائیں؟ نیزی چھوٹ جائے گیا وہ حمیس کوئی تصان نہ چھوٹ حمیس اس بات کا کوئی خیال تھا۔ ؟" وہ قصے جاایا۔

"کیوں نہ بھاگئی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا'مبائی کاکارڈ تھا' جربعد میں پریشانی ہوتی پاسپورٹ

کسے "

"درجو پریشانی نہیں ہوئی نوسہ ہم اس ڈیرجہ گئے۔

شریبانگوں کی طرح تمہیں پارے چڑرے پر ڈھو بنڈ

رہے تھے جاتی ہوہ ادری کیا اس سے چالے کے

ڈی ہے جو اس کے چالے نے کے احث درک گئی

"حیاب آئے ہو گئی اور اس کے گئے گئی گئی۔

"حیاب تھی انگلی بائی ہو۔" اس کی آئیسیں روٹے

"حیاب تھی نے وقد واری کی آئیسی روٹے

"حدول کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونول کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونول کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونول کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونیل کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونیل کے ساتھ انہیں میں جاتی گئے۔

دونیل کے ساتھ انہیں کیا۔

دونیل کے ساتھ کیا گئالے والچی ہے جمان کی

وہدونوں کئڑی کادروازدہ تھیل کرائدر آئیں قوہرس اند جراچہایا تھا۔ لوگ روم ہے مخملاق زرد ہوشی جمائل میں تھی۔ "آئے ا"اس نے جنگلی پیولوں کی توکری لالیاش

رکے اشینڈ پر وحری اور پی کا اتھ قلے لوگ روم کی طرف آئی۔ صوفے بروہ معرفالون ای طرح بیٹی تھیں۔ان

م صوفے بدو معرفاتون ای طرح بیٹی تھی۔ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے۔جودہ کن کر علاقدہ کردی تھیں۔ ساتھ ہی وی لؤ کا کٹران ٹوٹوں کود کھو ماتھا۔ مسلام علیم آنے اکسے ہوعیداللہ ؟\*اس نے جگ

کی انگی چھوٹر دی اور کندھے ہے یہ میں کی اسٹیپ اگارتے ہوئے بیزی میرکی طرف آئی۔ ''شیل محکک جول عاشمہ ''الاک نے ''سمرخاتان کے برصلہ کا کے قبلت پکڑے نئے اور باہر بھاگ کیا۔ وورش فور خوال میں بیون میں رکھنے گئیں۔ انتخاب الدیں کئی معدد میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

ویکی والا پول تحکی ہوا؟" بڑہ بند کرتے ہوئے انہوںنے پوچھا۔

''دہاں بندے کام کر تو رہے ہیں۔ایمی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہمنے دیکھاتھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟'' وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہ رہی تھے۔

معیرا کام قل" انہوں نے بی کا باقد قباعت او نے عمر مری ماجواب دیا۔ جو اب ان کے ماجد صوفی انگی تھے۔ انہام بھی قبار آئے نے اے مے بھی الے ا

"کام می تقاور آئے نے اے بیے بھی دیے حالتے کل اس نے دیکھا اور می قرآن پر صفح کرنے میں آیا بود بہلنے بناویتا ہے" بھی ناک سکورٹی کمر دی گئی۔

لين يرس كو كفالتي عائق في في كر خفل م ال ويحا-

"بری بات بر برارے! کی کے پیچے اس کا یوں ڈکر ٹیس کرتے۔"وہ ایک نظران ہے ڈال کرواپس اپنے پر س ش سے پچھ ڈسونٹرٹ کی گئی۔ "اور یہ وقل ارکی تھی تا؟" پیند کھے موم کی طرح پیسل کر کرکے ڈالس نے پرس کی چیزس ہاتھ سے الٹ بلٹ کرتے ہوئے یوجھا۔ احوم کیوں آئی

ں؟ "نیہ عبدالرحمٰن کے مسئلے ہیں کو خود ہی نیٹالے کام انہوںنے ٹالٹانایا! "اچھا۔" داداس سے بنہ ہے۔"بعنی مسئلہ ایسی تک

یا انین ہے کمیا کہ رہی تھی؟" "صاف انکار "انہوں کے کہری سائس لی۔ "عیدالرحن طاکیا؟"اس نے بات لیٹ ھی۔

الال التي تم كى فلائت تقى باله" "والهى كالتيس بتالا؟" "المر مراقعاً" لات تين ما ولك جاكي گراورشايد التي ولمد ود أيس اله كي كتاب " وواواي " عباس الرول - ليسيا قد سالهي تكسور ترسك

الدوجة الآس كرون من المسلم المسلم المسلم المسلم المرون من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم المسلم في المسلم المسلم

'گیول؟'' ''کیونکہ مات دان کی تربیت کے بعد آپ کی چینق پر بیداڑ ،واپ کہ آن پیدازار میں مین موک کے وسط بین گرشی اپنا پونچو کیسی کراکر 'سیاحول کے کیمول میں تصویر سینواری گئے۔'' تصویر سینواری گئے۔''

يثت كال

ورن ورق المستجادة الين اراض توند

" کس کس کو تھجاؤں؟ مفیرکھتا ہے اس کے ہاں ' پاپ کو تھجاؤں۔ اس کے ہاں یک کتے جی مفیر کو تھجاؤں۔ آپ ہتی ہی بہارے کو تھجاؤں نہارے کتی ہے میں خود کو تھجاؤں اور عبدالر من کہتا ہے۔" وہ لیے بخر کورک پھر میر مشک کریرس کی چیزس ایک ایک کرے ہاہر ڈکالٹے تلی۔ ''جوس ایک کرے ہاہر ڈکالٹے تلی۔ ''حوس ایک ارکے ہاہر ڈکالٹے تلی۔

التيكية ميس-"اس في الله مرامايا- مجروراي كرون مود كر مدار كو ديكيا جوجره بتعيلون يد الروائ آن كي مائة ميلي مي

" آئ آئے نے تھے ہونے خاکیاتے بدارے ایم نے کما قاتا کہ ایکی لاکیاں لیے نمیں کر تیں۔" " آگی لاکیاں لیے کرتی میں عائشے گل؟" بدارے نے منہ رکا قراس کی نمل آری۔

المارشعاع 246 حون 2012

دم مجمى لؤكيال الله تعالى كى بات مانتى بين-وه بر جك ميں جل جائيں وہ ہر كى ے ميں ليكن وہ بريات ميس كريتين-" اس غيرس مين الت كرجمالا-

التي الريس بري لڙي جول؟" بمارے يل بحريس کھی ہوئی۔ "شیں کے کی لڑی بری نہیں ہوتی۔ بس اس بھی بھی کھ ایسا ہوجا آ ہے 'جو پرا ہو آ ہے 'جس پہ الله اس عاراض موجا آب"

وبب و ناراض ہو تا ہے تووہ انسان کو اکیلا جھوڑ ويتاب اور جائتي موكد أكيلا چھوڑنا كيامو تاہے؟ جب بندہ دعا کر تا ہے تو وہ قبول حمیں ہوئی۔وہدوما تکتا ہے تو مدوسين آلي-دورات تلاشتا عورات مين ملا-وواب مين لكى اشياالث ليك كردى تحى-خالىرس ساتدى اوندهار كماتقا-

" いっしいからなりからい "سفیرنے اپنی ممی کو جابیاں دینے کے لیے کما تھا۔ ميس رس ميں رکھي تھيں۔ يتا نہيں کيال جلي گئيں۔ عبدالرحمٰن مُحيك كمتاب عائشيه كل بهي پچھ نہيں

اووراس ليے كتاب باكه عائشير كل سباي "主しましる。 ان کی بات یہ اس نے ایک تلخ سکراہٹ کے ساتھ مرجنكااور چرى والى يرى من دالے كىلى

عالى يقينا" أسي اورد كالرجول في صى-

أفي والع چند داول مين بردهاني كابوجه ذرا بره كما اور کلاسر کاشیدول کیلے سے سخت ہو کیا تو وہ ودنول ئيت تيار كرفي اورديي بين اليي مصوف موسي كه لهين آعامين علين-وه وسط ماريج كے دان تھے۔استبول يہ جھايا كر أوث ربا تفا اور بهار کی ریلی جوا مرسو گلاب اور ثیولیس کھلا

رای می اب مع سورے کھاس یہ برف کی جی سفید

تهائيس نظراتي تحى اورساجي كاسبرواي اصل رتك میں لوٹ رہاتھا۔الیے ہی آیک دن ان دوٹوں نے ٹاپ لی پیس (میوزیم) جانے کاروکرام بنایا مکرای وقت بالے آئی اس کیاس کول دو سرابرو کرام تھا۔ ومعلوكينت مين ميلاد موريائ علوكي؟"

الكيول ميس اس بمائے تھو ۋاساتواب بى كماليس ك ورند ميس في اور حيافي اليه و كوني ينكي كرني - 150 = 15 1 2 Sel-"وي رئي الاول حم موج كاب امو في والا ب؟" "بيهوجكا بالسووتس كاميلاد اور راهاني

کے باعث ملتوی ہو تا جارہا تھا۔ اس کیے انگالیٹ کیا ے اے طور"

میلاد میں درس دینے والی لڑکی اوٹی چوکی یہ بیٹی می مانے رکھی چھولی میزیہ علی کماب راہ کر وہ ترک میں ورس وے رہی تھی۔ ساتھ بی وہ ایک شرمتدہ نگاہ سامنے ویکر او کیوں کے ساتھ بھی حیا اور خديجه به بھي ڏال ڀڻ جو سرول به دوسيخ لينظ بهت توجه ے درس من ربی محص-درس لڑی بخت شرمندہ تھی۔حاضرین کی انگرمزی اچھی نہیں تھی۔اس کیے س کی مجوری تھی کہ اے ترک میں درس دیتا ہزارہا تفااوراے یقین تھاکہ بظاہر بہت توجہ اور غورے سمتی

باكتناني المحتجع الشوذنس كوسجه وكه تهيس أربا-درس محتم ہوا تو وہ اٹری ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خولانه اندازير ان كوريكا-

"آب كى سجھ ميں تو كھے نميں آيا ہوگا؟" "لين المجھ كول سين آيا-"وي ح لے تاك

ے مھی اڑائی۔" پہلے آپ نے جراسود کو جادریہ ركمن والا واقعه بتايا عجرغار حرا وحي مسلمانون كي ابتدائي تكاليف معفرت الوبكرصداق كي قربانيان الو جهل بن ہشام کی گستاخیاں 'حضرت عمرُ کا قبول اسلام ' اجرت ديد بجرع وهداس

اللي تي يا يعني عليس جيكاني-"آپ کورک آئی ہے؟" " تركی خيس آتی محرايي بسٹري ساري سجھ ميں

آئى ہے۔" دہ جوایا" بنس كريول- تركى اردد جيري اى ملتی تھی اوروا تعتا "وہ سب سمجھ یار ہی تھیں۔ هکريب شکريد!" ده ای خوش بولی که اس کاچهو

ر میاد محتم ہوا تو ہالے کی ای کا فون آلیا۔ انسیں کوئی ضروري کام تھا۔ سوہالے نے ان کے ساتھ آگے جانے ے معذرت کل-اب اسی ٹاپ کی پیس

"دواوگ اسميلي تونيس موت "ده ناصم اسكوائريه بس اترین وحالے اے سی دی۔ دی ہے ہی

"برجى يرع كومالة لين عن كياحي ب وه استقلال استريث كي جانب مرس توقدم خود بخود اركركنك كي حانب التحفي لك

"ووصلے گاہارے ساتھ ؟اس روز كتنا غصر كما تھا اس ناوے؟"

"وہ اس کے کہ حمیس ڈھونڈتے ہوئے رہ بت فكرمند أدر بريشان موكيا تفا قراب تحوزا سااصرار كريس كي توضرور على كالي

استقلال استریف و لیے بی رش سے بھری تھی۔وہ وولول بازويس بازو دالي تيزتيز جل راي تقيس-بدان کی دوسی کی علامت ہر کر نہیں تھی۔ بلکہ اسٹریث کے جب كترول ع بحاؤك لي ودائ على موك كندمول سے يرس لفكاتي تحين مالير تصفيف نه جاسكير -حالواس والفح كي بعد بهت محاط موكى تحى-اب بعي اس نے اسے مقد کوٹ کے اور برس بوں ڈال رکھا تفاكه باغي كذه ع امثري كزار كرواس يهلو ے برس لنگ رہا تھا۔ ال کھلے شھے اور دویٹا کردن کے اردلیا تھا۔ ڈی جے نے بھی اس کی طرح شلوار میص

برساه لساكوث يمن ركحاتفاب بركركتك مين خوب كهالهي تفي اشتها انكيز ی میک سارے میں چھلی کی۔وودوں آگے چھے ملتے ہوئے پان کی طرف کھلتے وروازے کی طرف اللي- مامنے طویل سائجن تھا۔ اوھراؤھرا بیرن اور

لوبال يخ دو عار افراد آ 'جار*ب تص*رايك سليب كرساته ووبعي كمزا تعارجينز اورشرك مندايين الله على برا توكالي وه كتبك بورد مرفع كوشت كريب بيد الزول كوكمثاكمث كاثرباتها الله المالة المالية!"

دولول نے جو کھٹ میں کھڑے ہو کریا آوا زہاند نکارا لواس کا تیزی ہے چانا ہاتھ رکا۔اس کے کرون افعاکر الميں ديكما كر سرے ياؤں تك ان كا حائزہ ليا۔ وداول جوكرزيت يعول موت بعثر يدكر الحائ ہوئے تھیں۔ حیائے ہاتھ میں رول کیا ہوا اعتبول کا نقشہ تھااور ڈی ہے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک کویا د يوري تاري الى ميل

" الكرارنك!" وه واليس كوشت كي طرف متوجه موا

اوردومرے باتھ سے ایک چھول ی اشینڈیہ کلی حق الفاكرسامن كاؤشرير فيح كرر تعيداس به لكعانفا-" أني اليم بزي دونات وسرب حااور فديج في ايك دوسرے كود كا عرفدي مرابث واع آعے بوطی جبد حاویں چو کفٹ ك مالة فيك لكائ بالدين يد لين زير ك

مكراتي ويا عديكي الى-ورجم الب كى يلس جارب بس!" فد يجه ف كاوسر كراطلاع دى-

المستقلال المريث سے باہر لكلو اللم سے موسینی بس چرو نو بخوادے ک-"وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے کوشت کا تھوا چڑے و سرے سے كحث كحث محصرا جلار باتحا-

المرامس ايك بندس كائيد بحي جاسي-" "بندسم كائيراجي معروف ب- كي عيريندسم "-いかりこかは ڈی ہے نے لیث کر حیا کو دیکھا۔ اس نے

مراتے ہوئے شانے ایکاویے-داوالی جمان کی طرف کلوی۔

الواليه الدعماقة مين جليل عيي "بالكل بھى نہيں۔ تم ميں سے كوئى پھرٹاپ كى كے

قلت من مجهوجات گیاور میرا پورادن برباده وگف" "عیک دفعه چرجوج ایس" "ملک کرد سرال" او کتر جوث کلویس کوایک

یں ہیں رہے تھے۔ '''انہیا۔ ایک بات بتائیں 'استقلال اسٹرے میں یب کترے ہوتے ہیں تا؟'' ڈی جے نے اس کے سلور اسارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی حاد شک۔ رگاتھا۔

طرف نوکری میں رہے اوا۔ اس کے ہاتھ مسینی انداز

''و جمیس آپ کی جب کٹ گئی۔''وی ہے نے ہاتھ برصاکر فون اچکا'' کار ٹکالی اور حیاے ساتھ آگھڑی مد کہ

الرياد الليامطاب؟"ات شديد شم كاجمئنا لكا تحا-وه بالقدروك كرانس و كلينة لكا-

"مطلب یک اگر آپ ہارے ماتھ ناپ کی پیلس نیس چلیں گے قہم اس موبائل کوچ کر اوحا چواہراتہ ترید میں لیس کے دیسے فون اجھار کھا ہوا ہے آپ نے "دالٹ لیٹ کرکے موبائل ویکھنے گی۔ "ایکسٹائی دو پوس پی دو؛ وحالی لاکھ سے کم کا تو نیس

ہوگا۔" وہ چرار کا کران کے سربہ آپنچا۔ "میرا فون واپس کرد" کری آگا: وں سے انہیں دیکتے ہوئے اس نے باتھ پرسایا۔ "میپ پی سے وائیس پرسایا۔

السطلب تماوگ جمية بر غمال بناكر كے جاؤگ؟" "كوني شك!" وه كها دفعه يول-

معنیک ہے عمریہ آخری بارہے 'پھریش بھی تم دولوں فکسی از کیوں کے ماتھ اپنادن بہاد میس کروں گا۔" دولیوں کردن ہے آئرے ہوئے مسلس پربیوا رہاتھا۔"اوراکر آج نہردونوں میں ہے کوئی کوئی آٹیش بہت براچش آوں گا۔" ہاتھ دھوکر جیکٹ پھنٹادوان کے ماتھ اہر گفا۔

الب كى مرائے كے مانے وہ مزو زارے ماتھ

ساتندہ کل رہے تھے جیا درمیان پین تقی اور دورون اس کے اطراف بیں۔ "جمان! یہ ٹاپ کی سرائے کا مطلب کیا ہو آ ہے۔ جہ

" بغین آیک برغمال شده گائیده و اور برغمال عموا" خاموش ریشته بیات" وه جیک کی جیبوں میں باتھ والے چنو تمریبا باشانے اچکار اولا۔

دستيو ميا ماسي دو الولاد والعلم اردودالا "هي تاكي بول الله يكي كا تاپ درامس اردودالا توپ عيم تشيم الاقم بنا اولية ان توپ ناپ باپ بن الله يكي سمرات بنا " Rate Palace من الله بوليا كل مو ناپ كي سمرات بنا " " Sate Palace الله الاقلام

Canon "آلی ایم الے جینتیں ہے باجمان؟" "میس نمیں پول رہا۔" وہ مخت خاتھا۔ "میس نمیں پول رہا۔" وہ مخت خاتھا۔

ٹاپ کی بیٹس جار صوبال تک سلاطین کا تحل رہا تھا۔ سورٹی مختلم الثان فاحہ نما تحل جہاں شام کار راز دواور کے باہرتہ لٹنے۔ جس کے وائ تھے بیٹار اور کو اٹنے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم دریۃ اور اخارے جسٹی پور سلین کے نئے اور صفیہ دیگ کے اخارے برتی جن ش آگر زہر را اکھانا ڈالا جا اگا ہرتن کا سلطان کے شاق البان انگاہوں کو تجہو کرتے تھے۔ دیک جسٹونی گلافتارے سمجھ کے المواد کا قریش کی سلطان میٹونی گلافتارے سمجھ کے اور ان کا تھیں کئے۔ اس کا میٹونی کی ہے ان طرح دور کا جارہ جیرے تو اور دی گئے۔ " کوی ہے ان

آنگھیں چندر حیاد ہینے والے کیمتی پھروں کو دکھیے کر خت ملال میں کھر چکی تھی۔ ویلیس آف ہولی مینٹل کے قصے میں ویل مشرکات

واکساونجایال تھا۔ منتش وردواوار رنگ برگل ناکٹرے ہے گیئے قرق بالدوبالستون۔ جاروارو نگان دولانی شیف کی واردوں میں متیہ باریٹی اشیاکو دیکھتی آگے بھر دوی کی دفعہ الکی جگر رقی ادر شرکیس میں ہے ایک جمرک کودیکھا۔ دیک شیم می رکھی مونی چنزی کی۔ موری سی چنزی جرشی شیم میں

مقید تقی۔ دہ گردن ترجی کرکے اس کور کھنے گلی 'اپر ادھر ادھر تاکارد والک کینٹن سامنے ہی گا آقا۔ ''اسناف آف موٹی'''

(حضرت موی علیه آلمیان کا عسان) ایس کی سیکوکر پروختی آنگلیس پوری کلس آئیں۔ لب بھی نیموامور کسے سمبے جمر پورودور کماری ای کلیاز و قربیال بورج کراہے اوسرائی۔

برو حرب روی روس او حراق-الوی جهد بید معزت موی علیه اسلام کاعصا

'' تلی ''اس نے بیقنی سے پلیس جھیس۔ ''گریدان کے اس کیسے پیٹیا؟''

و دونوں قوم مجر کرم زائد ہے اس کو دیکھنے انگیاں۔ جہان تی بیسوں میں باتھ ڈالے قامو تی۔ چاہان کے پاس آکھڑا ہوا تھا۔ اس کے چوٹ برانا تھا آگر وہ دونوں تو اس کے جوٹ آگے بیچے ایک ایک جمرک کی طرف لیک راہداری میں۔ آگے بیچے ایک ایک جمرک کی طرف لیک رائی تھی۔۔ ان کے دیشے موالیہ آگے تھے۔

کھے کا تمالا کا مقرت داؤر علیہ السلام کی تلوار' حضرت بوسف علیہ السلام کاصافہ ایرانیم علیہ السلام کا برتن کہت صلی اللہ علیہ وسلمسے قدموں کے نشان آپ معلی اللہ علیہ وسلم کالباس واشت میارک 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوار اور بہت سے سحابہ کی

''فوی نے آلیا یہ ششے کا دیار مائٹ شیں ہو شمق؟ اور ہم اس کموار کو چھو میں گئے؟'' وودوں فی پاک معلی اللہ علیہ دسم کی کموار سے سامنے کوئری تھیں۔ کوئی ایما مقتاطیسی از مقاس کموار میں کہ مقابل کو

دیگریم اس قال کمان بین حیا؟" فدیجے نے اعف سے ممالیا۔

وہ آئی تک یوں ہی اس گوار کو وکچوری تھیں۔ "اگر ہم اس کو چھو کت تو جاتی ہو کیا ہو ہا؟ چورہ صدیوں کا فاصلہ ایک کس میں ملے ہوجا آ الم ہمارے لیے نصیب کمال؟"

"جہان آبیہ سے تجرکات اسلی ہیں تا؟" جہاں نے وجرے سے شائے اوکا گئے۔ "علی آخران کے بھی نہ ان یہ ریس کیا کہ کوئی ریسرج دوالے گئے لا ایس کا مسلمان کے ریاستا اصلی ہیں۔ کئے والے کئے لا ایس کہ مسلمان کے ریاستا ہیں حجرکات) مجالے ہے تقدی کلی ہیں ہے جیسا کیوں کے محراللہ بھتر مادی ہے۔"

یان ہے۔" " یہ اسلی ہیں" میرا دل گوائی دے رہاہے کہ یہ سب ہمارے انجیا ہے والبہ رہنے والی اثنیا ہیں۔ تحریک خلافت انجی مشرکات اور مقامات مقد سد کے تحفظ کے لیے تی وجلائی کئی تھی۔"

ناپ کی بیس میں خوب گھوم پھر کرجب وہا ہر نظے اوجہان نے اپنا موہا کل واپس الگا۔ '' یہ لیس آئیلا و کریں گے اور فکر نہ کرس 'جمنے کوئی چیئر جھاڑ نہیں گی۔ سیکورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہو آئاؤیش کھولئے کی شور کو شش کرتی گر آپ نے لؤ فکر پرنٹ انٹری لگار کھی ہے۔''ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیے ہوئے وہ سمر لیا تھا۔

ٹاپ کی کے ساتھ ایک ریمٹورٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھاسا کھانا کھالیا۔ ترکی کااب تک کابھترین کھانا اور کھانے کے دوران ہی ضدیحہ مروردی شکایت کرنے گلی۔ جب تک کھانا ختم ہوا تو بہت پڑھروہ می گئے گلی تھی۔ اس کا مراکب دم بھی دردے چھنے لگا

معیرا خیال ہے میں واپس دورم میں جاکر دیست کول، عمر لوگ المیلے طومو چود "اس کی طبیعت واقع خراب لگ ری تھی۔ سوانس نے اے جانے مواجد دیم بل کی دودودوں ٹاپ کی بیس کی چیلی طرف

وہاں آیک وسیج و عرایش سفید منگ مرمرے چکتے فرش والا ہر آمدہ تھا 'خصاد ہے سفید ستونوں نے قیام رکھا تھا۔ ہر آمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چوکور چہر آت سے سنے شخصہ جن کے مباسخ کیرس کی طرح چند کرنچہ ڈاکھا اصافہ تھا۔ اس کے آگے او تی

سامنانس كرناجابتا-" مفدمندری محی وال کھرے ہو کرمندریہ کمنال ادميس المين الم ليث جاؤ - بيرشال لے لو-"اس ركه كرويكوتوني بهام مراكا بعال الالأسمندر نے بیک سے شال فکال کراہے تھائی۔ وہال العندى وكهائي دينا تفا- وه حكمه اتني خوب صورت تحي كه ول ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پانک جا ہتا انسان سد بول وبال بیشاسمندرد فیسارے۔ میٹ کے استعال کرتی تھیں۔ " آفک کے ہو؟" وہ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک "تھینکس!"وہ ستون کے ساتھ فرش یہ لیٹ لگائے چوڑے کے کنارے یہ بیٹھے تھے جب حا ليا- أعمول به بازور کے وہ گرون تک شال مبل کی نے او تھا۔اے جمان ذرا تھا تھا گاگا تھا۔ وونيس عن تحك مول- وراسا بخارے شاير-لرح ذالے محب سوکیا اے بیانہیں جلا۔اے یقت ا بت بردىلكرى كى-دواس الك زيدية المينى تقى- بردند لمح اس نے خودہی اینا ماتھا چھوا مجراثبات میں سرملاتے ہوئے جان کی جب سے کولیوں کی ڈنی فکال و حکرہ بعدوه كرون موثر كراور لعظ جهان كود كلي تح بدوه مو ڪيول ڪر ڏني جھيلي په الٽي وو کوليال عليجده کيس اور ٿال بند كرتے ہوئے دونوں كولياں مندش ڈائيں مجرفل سمندر کی ابرون کاشوروبال تک سائی دے رہاتھا۔ میرے پاس پائی تھا۔" وہ اپنا پرس مختالتے کلی، وہ اینا ترکی والا موبائل نکال کریوں ہی ان باکس نے رئے لی۔ وہال چندون ملے کا ایک الیں ایم الیں ليكن تستك وهل يكاتفا-التم مل ہو؟"وہ تشویش سے اس کا جمود محدرتی ابھی تک بڑا تھا۔اس نے اس کاجواب شیں وہا تھااور الى دفعه يره لين كم باوجود مثايا جهيل تحادوه يوك ادا مى يەسى ريىشورنى ئىلتى بوت اس بول بى جہان کی آواز ڈراد صبی کلی تھی مراس نے پوچھاشیں سے واپنی کے اکلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موا کل تمبرے آباتھا۔ اب شایداس کا بخار شدید ہو گیا تھا۔ کیونکہ چرسے الرات آنے لئے تھے۔ سن پر تی آ تکھیں اور تدھال البجع آب كے جواب ے فوشی نہيں ہوتی مر میں آپ کی رائے کا احرام کرنا ہوں۔ آج کے بعد البن على في وكل استدر ابوالي علي إلى-آپ سے بھی رابطہ میں کوں گا۔جو تکلیف میں نے آپ کو پنجانی اس کے بدلے میں اگر آپ تھے مہیں گرجارویث رہاجاہے۔" معاف کروس توبیہ آپ کی برائی ہوگی اور اگر مجمی آپ "كرماتي ماتكن لكمائك كالمراح كواستنول من كوني مسئله موع سركاري كام مويا غير دوائی لی ہے اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت کے گا۔ مركاري وانولى يا غير قانولي بجه صرف أيك الس ايم ابھی پیس منتے ہیں۔" وہ تعی میں سربائے ہوئے ایس کرد سیجے گا آپ کاکام موجائے گا اے آرلی۔ تكان كالمدرالقا-چند کمح خاموشی ہے بیت گئے۔ ان چوتروں ہے اس یغام کے بعد اس مخص نے واقعیا "کونی رابطہ ہیں کیا تھا۔ وہ اب استول میں بہت آزادی ہے دور و دور تک ٹولیوں کی صورت میں ساح منتھے نظر بت مطمئن ول وداغ کے ساتھ محومتی تھی۔اے آرے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈر کے ساتھ ملے کی نبت اباے آرنی ہور نبیں لکا تھامر 一年 くっかっかいかとれてる وقعي تحوري وريهال ليث جاؤل الم أكلي بوراة اس وقت ودیغام دوباره مزھتے ہوئے اس کے ذہرین نهیں ہوگی؟ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔میری لینڈ ایک خیال کوندے کی طرح لیکا۔ اس نے بلث کر احتاط سے جمان کو دیکھا۔ وہ لیڈی ٹاید آج آئے جھڑا کرتے میں فالل اس کا

أتحول بديازور كح سوربا تحارده دايس سيد عي اولى اور ملائی کابش وبایا۔اس بغام کاجواب اے بھی نہ بھی تورینای تھا۔اس نے سوجا تھاکہ خوب ٹور و آلر كركے پچھ ايمالكي كر بيني كى كدود بحركے بھى تبين اور ودیارہ اس کا پیچیا بھی نہ کرے "مواجاتک اے ایک عجب ساخيال آياتها-جمان كو صرف بخار نميس تقا- وه بريشان بحي تعا-اے وہ ہوک اداوالے ٹرپ کے مقائلے میں ڈرا کمزور لگا تھا۔ گروش معاش کے جمیلوں میں سے اس انسان كي أكروه أيك مدوكر على تقى تواس مين أخرجرج و كانى در سوچى رى عجراس فيجواب ائپ كرنا "آپ کی وسیع النظری کا شکرید - مجھے واقعًا" اعتبول میں ایک کام در چین ہے۔ اگر آپ میری مدد كرس تويس اے آپ كی طرف ے پنجانی جانے والی النيت كامراوا مجھوں كي-" اس نے بغام جمیح دیا۔اب دد خاموثی ہے جمیمی سمندر کی امرس و کلفتے گئی۔ وہ بیوک ادااس کے گھر بھی لويلي تي تحي اورجب دروازه بند موا تفاتوات لگا تفاوه ایک علین قلطی کریکی ہے۔ تگراس فلطی کا تعجہ بت اجهااوراطمینان بخش لفاتها-اے احساس تفاکه اب جی اس نے عظمی کی ہے اور اس کا تھے ۔۔؟ ایک فون کی تھنٹی بجنے لگی- دہ چو تکی اور موبائل مامنے کیا۔ وہی اعتما کا غیرشناسا تمبر نقا 'وولو مجی ھی کہ فیکٹ یہ بات ہوجائے 'بت ہے مراہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ فون کرلے گا۔ وہ موہا تل سنجالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ آگر وہ یمال کھڑے ہو کریات کرے کی او جهان تک آواز شین سنجے گی۔ السلوعاس فون الفاليا-"زے نعیب اے نعیب آج آپ نے میں کیے یاد کرلیا؟" وہی عامیانہ ساامسکرا آلب و الحديد العالى وكت مديد بشمال ولي سي-

المجي أبك كام فيا-"ودا شاط سه المحيال على كنے كى- "كور بمتر ہوكاك الم كال الله كارك ا - 25-21 3/0 July 1- (2) "آب كى مرضى ب حياجى! رابطه بھى تو آب ل الى كيائ ورنه عبدالرحن بإشاايي قول كابهت يكا -- "شايدود طركركيا فاعموه لي كي-الميرے كزن كاريسورن ب استقلال اسريث ار کاف اس کی شاہ کی قسطیں اوا نمیں ہو تھی۔ ريسٹورنٹ كى مالك آج كل ميرے كن كونك كردى ے کیاوہ اے سال و سال کی مملت میں دے ولون ساكرن؟ ووجيسے جو تكافقا۔ دیجے جمان مکندر۔" وہ بکلائی۔اے نہیں بتا فاكه وه تحيك كرراي ب يا غلط مكروه يول باته بيه باتحه وحركر بيحى اساس بريثانى سے تھتے بھی نمیں و کھ المحالة وأب عامق بس كم من آب ك كزن كا مسئله حل كردول اوربيد كداس كى الكد پراے تف اليس يحه كرنابول آب فكرند كرين-" اس نے فون رکھ دیا اور سوچے کلی کددہ ہما کیوں ودوالي آكرجمان كرسات بيف تي جند لح لك تے اے ناریل ہونے میں۔اس نے وہی کیا جواے تفيك لكاتفااوراب وهذراسطمتن لمحي كافى وروه وال ستون كے ساتھ فيك لگائے بينجى رای-اس کے عقب میں ٹاپ کی کا عظیم کل تھااور مائے مرمراکا مندر۔بت کے کل کی دلواروں ے رہاتے مرموا کے پانیوں میں کھل گئے تو ایک وم جمان كامويا كل بحاب

وہ بھے ایک جھنے سے اٹھ بیٹھا۔ شال بٹائی اور

جب موائل نكالات تككال كرف والاشايد

المام شعاع ( 2012 جون 2012

كال كاث يكاتفا

"ریسٹورٹ سے آری تھی کال میرا خیال ہے دائیں چلے ہیں وہ جالاک لومڑی نہ آلی ہو کئیں۔" وہ پرشائی نے آئی کھراک کے اس کی کار کر ہے۔ پرشائی نے آئی کی کار کھانتی کی گل کر در ہے"

شیم کوروک کراو جھا۔"جوابا"اس نے اسف

"وہ گینگسٹرز تھے ان کے پاس اسلحہ تھا۔وہ

تدر آئے اور بورا ریسورٹ الٹ وا۔ عملے کو

زودكوب بحى كيا- لوليس بحى بهت ورے مين -"وه

کہ کر آئے بروھ کیا اور اس کا طل جاہ رہا تھا وہ پھوٹ

بھوٹ کررونا شروع کردے۔ یہ اس کے کیا کردیا؟ کس

بولیس السری کی بات کے جواب میں کھ کھے

جہان کی نگاہ اس مڑی۔جو مشکل آنسورو کے کھڑی

ي الا المالة عواد المالة المال

ورتم جاؤ المعم سے بس بکر لیٹا ابھی جاؤ میں تم

الدتم نے کیا کروا حال ہواس کے اس تھااے

خود كوملامت كرتى وه خاموش أنسوول سروتي

واپس ٹالتم جاری تھی۔ آیک کھے کواس کادل جاباتھا کدوہ فون کرے اس محض کورے نقط شائے محرشاید

وہ میں جاہتا تھا۔ رابط رکھے کا کوئی بمانا۔ اس نے آنسو

ر کڑتے ہوئے سر چھٹکا۔ " نہیں۔اب وہ اے بھی

000

وہ کری نیند میں تھی۔ ساہ کھی اند عرے میں

جب دور ایک بیخی مونی آواز نے ساعت کر چرا

اندھرے میں دراڑ بڑی- دورے آئی آواز قریب

ہوتی کی۔اس نے پلیس جدا کرنی جاہیں تو مصال ہے

بمثكل أتكحين تحلين توجد لمحال حواس بحال

كرفين لكماس فاردكرود كمحا-

"-52 Jun 19

التاوي قار

ے بعد میں بات کروں گا۔ "وہ تھ کاسا کسر را تھا۔ اس

كاجره ملے ناده رخمرده اور محكن زده لك رباتها۔

بھی ضائع کرادیا؟ آئی ہیٹ بوحیا۔ آئی ہیٹ بور

ووسريلاكر "أنسو جي ليك كي-

محق بيريم كفروسا كرليا ؟اوه خدايا ...

وال کوری رواس کی طرف آیا۔

''سُ مُیک ہونا ہے گا تھ کیل نگر کرتے ہو؟'' دورجہ الکمیٹان ہے کتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کیات پہ تھے تھے سے انداز میں تمریلا دیا تھا۔ کائی در بعد جب دودوٹوں ساتھ ساتھ علتے ہوئے احتقادل اسٹریٹ میں داخل ہوئے توجائے آبا۔

د در تی تیں تسارا برگر کھاکر جاؤں گی کیونک ڈی جاور تم نے اپنی اپنی بیاری میں جھے بالکل آئنور کردیا ""

۔ ''حکمالیا۔'' دوجرے' سے مترایا گرا گئے ہی بل ''حکمالیا۔'' دوجرے' سے خائب ہوئی۔ حیائے اس کی نگاہوں کے تفاقب میں دیکھا۔ مامید پر کر نگل تھا۔ اس کی تلفظے کی دیوارش بط ماموداخ تھا اور موداخ کے کرد تکڑی کے جانے کی ماندودائی روز تھیں۔ ماندودائی روز تھیں۔

مائدوراری پری یں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑ آریشورٹ کی طرف لیکا جبکہ دووین ششدر سی کھڑی وہ گئے۔ اس کی ا روین میں میں تات کی فران

ساعق میں ایک قفتہ گوخواتھا۔ دوسرے بنی بل وہ بھاگ کر ریسٹورٹ بیس داخل ہوئی۔ اندر کا منظرہ کیو کر اس کا دماغ سائیں سائیں

ہوں۔ اور ہ مسروی مراس دی س س میں ہے۔ کرے لگا۔ اور ھی میرس محرک عمرے ہوئے بیش الناء مجموا اوا فرقیم اور ھی میرس محرک عمرے ہوئے بیش ہوجگ وڑ پھوڑ کے آفار مقد عملے کے ایک خص کے ساتھ دو

پولیس والے کوئے بھے ایک افسرہاتھ میں پکڑے کلب ورڈیے گئا کانڈر پچھ لکھ رہاتھا۔ جہان فیرے وہ سب پچھ دیکتان پولیس آفسروکی طرف آبا۔ وہ اس سے پچھ پولیھ رہے تھے اور وہ صدے اور شاک سے گگ آئی میں سربالا آپائھ کھ میس یارہاتھا۔

الله المسلم الم

یں دھم مانائٹ بلب جل وبا تھا۔ ای ۔ "الما اور چیک البینے لینے لیتواں پی کمبل السالے مو رہی میس-دیوار پر کووال بزے کا اکساکی چیکئی موٹیاں دات کے ایک بینے کا بازے روی تھیں۔

رات کے الیک سے قابات کری گی۔
وہ چھائی آبادی کی۔ اس نے
یو جھائی تواز انجی تک آری کی۔ اس نے
یو جھائی اور انجی سے ایک آری کی۔ اس نے
بڑی اور اور بوقی اور سکتے سے ایک ڈاک رمویا کی ان اللہ
تقا۔ ووسلہ کالانوں نے تقسیل کول ڈیٹ کی اسکری
سے انجیس پل بھر کو چیدھیا تھی۔ اس نے پہلی
دیکھا۔ ''کیا فرقان موالی'' ماتھ پریک میں وہ کا
ہزار مرحقہ حیا نے اسکرین کو
دیکھا۔ ''کیا فرقان موالی'' ماتھ پریک میں وہ کا
ہزار مرحقہ حیا نے اسکرین کے
ہزار مرحقہ حیا نے اسکرین کے
ہزار مرحقہ حیا نے اسکرین کے
ہزار مرحقہ حیا نے اسکرین کے کوئے کی بھے مول
مرحلہ بریان ایک بجافحائی اکتاب میں بھی بھی بول

آد کی رات کو آف افسان اور مهمان جمی ایشی جَرْشِی المستقا اور نه رامیع کر سخند والی کال اسی بر مجی کی ماندی موق ہے جو کوئی گھونے کر زکانا بھول کیا ہو۔ اس کی ساری فیند اور نسستی بیل بھر چین بھاگ تئی۔ آبال اس وقت کیوں کیل کررہے تھے وہ فیک او تھے؟ المان المائز وجیل اس نمیک تو تھے جہاد تا ایک اس خلاف فون بیل قر تری کردایس کال طائے کی جھیراد آباکہ اس فون بیل قر تری کہ تا کے بعد میلنس کی تمین والوالی تھا اور ترک مہما کی جو تکنیس کے اس طرف رکھا تھا۔ اس

میں مجی بیکنس خمرتھا۔ اس نے کمیل پیشگا اور بیڑھیاں پھلانگ کریے اتری۔ وہ اپنے نائٹ موٹ میں اپوس نتی۔ گابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا البا کر آیا۔ "وی جے ڈی جیکے والا ٹراؤزر اور کھلا البا کر آیا۔ "وی جے ڈی چیکے مراس کو جھوڑا ہی بیشکل ہی۔ چیکھ کراس کو جھوڑا ہی بیشکل ہی۔

پره و س و میوران و منطق می در "تعیند مت خراب کرد میری سید هی جنم میں جاؤ گی آب" ای کا جی ایند آتھوں سے بدیولتے ہوئے کرد شدیل کی۔ اس کا مویا کل دیس تکنے کے ساتھ رکھا قصار حیالے مویا کل جینالدر شجا تری تالل

کی کری سے کر میٹی اور اے موال ہے کہا المبر ویک کروی ہے کے فون پہ طالے کی اون قبرا حا ملیان کو کی دیائی او میں رہے ہے۔ مردا کران کے فون کان سے لگا۔ لمجے برکی

میں اور ایل باد کی ایس کے اون کال ہے جو کہ اسلام میں کال ہے ہو کہ اسلام کی الکروں کے اور کی کال ہے ہو کہ اسلام کی اور ترکی میں کچھ سے ترکی ہی ہے ہو کہ اسلام ہیں ہو گار گاری کی سے تیار کو اور کی بیٹر کی میں خوالم میں میں اسلام ہی کا سال اسلام ہی ہو ایس کی میں اسلام ہی کا سال اسلام ہی ہو ایس کے ساتھ ہی ہوتا چاہیے شاچک یہ اواد سے والیوں کے ساتھ ہی ہوتا چاہیے میں کہ ساتھ ہی ہوتا چاہیے میں اسلام کال فون کھرے بجا سالوہ قان کالگ میں نے اور والیوں کے ساتھ ہی توتا چاہیے میں اسلام کی ساتھ ہی ہوتا چاہیے کی اور تاری کالگ میں نے اور والیوں کے ساتھ ہی توتا چاہیے اور اور کی ساتھ ہی توتا چاہیے کی اور تاری کالگ میں نے اسلام کی ساتھ ہی سے تاریخ کی سے توتا چاہیے کی ساتھ ہی توتا چاہیے کی ساتھ ہی تاریخ کالی کالگ میں سے تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی ساتھ ہی ساتھ ہی تاریخ کی تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی ساتھ ہی تاریخ کی تاریخ کی

جسٹ کال افعائی۔ "جیلی ہے" "جیا۔ تمہارے ہاں اس نمر کے علادہ کون سا وہ سرائیس ؟" دہ لیا قرقان سے اور اسے فصص پولے سے کہ دو کائے "ئی۔ "جی کے ہے؟"

ارم پیزی می -" نئیں مایا آبا! میرے پاس بھی آیک فمرے اور دو سرائر کی کاہے"

"ملار على مول لك كاولى فرنس بي "" "فيس الالإ أب شك الات يوجو لين بير

این مایا: اب عرف اور ایس او چوال سید غیران می کے نام ب اور میں نے دو مرا مبرر کا کرکیا کتاب؟"

'' چیا۔ ٹھیہ ہے۔''انہوں نے کھٹ سے ٹین بند کردیا۔ اس نے کر کی سائس لے کر مویا کل کان سے بٹایا اور دو مرے ہاتھ سے چرب یہ آئے بال سمیٹ کرچھے کیے۔

توارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ امیری ادم بھی تھے مجال ہے جوینا سرڈھکے بھی

المتدشعاع و 2012 يون 2012

شب توسمي اور كوديا تفانات "فاطمه كي تشويش حتم برويكي دہ ارم کے لیے متان بھی می اور فکر مند بھی مگر می اوروه ای کے اندازیں بات کردی تھیں۔ "ووتور ی ڈرنے کیے سنجال کرر کھاہے۔" دوراندردل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کولی محص دنیا "とうじっていい" لو نہیں، کما آااے موڈی سی کمینی سی خوشی بھی "اسرف بریک الل اور یمال اسرف بریک کے ی-ایستا چهاموا آیا ابا! ۱۰ اس دور کے خانے میں کمی ونول میں خوب بارتی ہولی ہے۔ اس کیے میں اور ڈی ہے اسرنگ بریک میں اور اترکی کھومنے کاسوچ رہ نے کہا تھا۔ "اب تو آپ کو بھی معلوم ہو کیا ہو گا کہ ہیں اور لکتا ہے آج کل آپ صائمہ مائی کی میتی میں رہ ووسرول کی بیٹول یہ انگلیاں اٹھائے والے لوکول کے انے کھوں پہ وہ انگلیاں لوث کر آتی ہیں۔ بهت اچھا رى بن سي المحارك المراي بن المحاسب المحاسب المحاسب چھوڑس میں تامل کھریں سب خبریت ہے؟" ع سورے الحے ای دوای کرتے "راوزر\_ ایک " آیا فرقان کی طرف بھی؟"اس نے اٹھ سے ویٹر وصلا دُهالا ساسو يتراور شال ليث كر "ديا" أستور لواشاره كيا-وه قريب آياتواس فيمينيو كارديب آئی۔ مال اس نے اب یمبحریس بائدہ کیے تھے اور ڈونٹ یہ انظی رکھی مجرانظیوں ہے وکٹری کانشان بنایا تو 221829.4. وه مجه آروايس موكيا-اسٹورے اس نے کارڈ خریدا کری جارج کیا اور "إلى كولى؟ كى في الله كما ي؟" موما کل ۔ ال کا تمبر ملائی ماہر کھنے کے پر آمدے میں میں تظررات آیا کافون آیا تھا۔اچھا آپ جاکر مجھی کری تھینج کر جیتی۔ وہاں فاصلے فاصلے یہ کول ال كوكسة مت آئے گا۔" میزوں کے گرد کرسیوں کے بھول سے تھے اسٹوڈ مس وحو میں کیوں کہوں گی ؟ ° فاطمہ الثا خقا ہو عمی مگر م مع اوحرباشا کرنے آتے تھے۔ سامنے سابقی کا وه جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسا نہیں ہو بالے کھ کہو کہ نہ خوب صورت قواره نصب تقا- كول چكريس مقيد قواره بتائے گا مجر بھی این اگلے پچھلے صاب چکاتے وقت جس كياني كي وهار بهت اور جاكر يحيح كرتي سي-دع تی سے فون کیے کیا مخریت ؟" فاطمہ ذرا ی نہ کی موقع یہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی عیں عرایک اچھی بنی کی طرح سے بوری بات مال ووكيام أب كواب ياد ميس كرعتي؟"وه آرام کے کوش کزار کیسے بغیرڈو مس کمال بھتم ہوئے تھے۔ سوساري بات وجرا دي بس ارم كالميسيح يزهن والا واندازين فيك فكار ناتك ياتك رهتى ذراحقى المجمائي تنيس بميس وكي نيس يا طا-"وه كي ومهارى باكستاني الجيج استوونث بميس عموا "مسل ورای بات بر معرو کرتی رہی مجرایک وم یاد آئے۔ يتل داكرتي بن ما تجركتي الين ايم الين ويب سائث بولیں۔ الوعین بناناہی بھول کی مہوش کی شادی طے ے مفت کا ایس ایم ایس کرکے کال کرنے کا کہتی ہیں ہوئی ہے۔"انہوں نے زائد چاکی بٹی کانام لیا بجس کی تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔اس کیے آگروہ علی الصبح خود فون كرس كي توجيرت توموكي تا!" نبت كافي عرص اے امول زادے مع تعى "ابس المال غرب التي بالتي المري -"وه فيني "اتھا كب؟"اے فوش كوار جرت بونى- ركى

چلول میں مقید پیر جلاتے بنس کر ہول۔

"بال بورلي او بن في وه برارول اوروز كالسكار

آتے وقت سناتو تھا کہ ایریل کی کوئی ماری رھیں کے

مراے بحول كيا تھا۔

ابتد شعاع والما يون 2012

"بغنہ ہوگیاہے رکھے ہوئے جب می بات ہوتی ہے ' بتانا کھول جاتی ہول۔ ' پھر انہوں نے جو کاریخ عالی دائویل شران کی امپر مگ بریک کے درمیان آئی مگی۔

می۔ "جب توڈی ہے اور میں عظیم ترکی کی میر کررہے ول کے "

" مین کوبلیاتی به همر کسر ری تنی که سکندر میائی کی طبیعت آج کل خواب رای به ۴ وه نیس آنک کی میں کے کما جان کو تنیخ دا انجیاب ساتھ حیا بھی آجائے کی دونوں شادی اندیز کرلیں کے تمروہ کسر رائی تنجی کی مشکل سے "

تھی کہ مشکل ہے۔" اس نے فون کو کان ہے بناکر گھورا اور پچر ہن دی۔ الل بھی بھی بھی کیفے شاتی تھیں۔وہ انتہالی غیر وہا تک ہے کہ ان بیٹا کہل انتے الیے رہا تک رہا ترکہ کر ج

ایر ہم میں مرس "باکل ایس نے اندائی۔ ویٹرنے جاکلیٹ اور رتگ برنے وانوں سے سجود ویٹرن بلیٹ میں میزیہ رکھ تروالودای طمات کئے

000

''پیوک اوا گھرپوک اوا؟'' اس دوزود شام میں جلدی سوگی تھی نسوعشاہ کے چھر آتھ محل۔ چھ در پر مرحق دوی گھردیشل سے اسکا شیہ سے پہنے تشدیق میں ایس اور اسے ڈکی عشر خانسہ سناکر خوب پور کیا اور اپ موسی تھی تھی گئی میں آئی تھی۔ وی سے نے آلو مرتبا ہوا تھا بھی سان کم اور کوئی کدلایاتی اور اولگ رہاتھا جمہ میں مشر اور پیاز تجرر رہے تھے۔ وی اگ پڑھاتے جو سے اس کھرنے کو گرم کرنے کے لیے شیٹ میں فال ہی دری گئی کہ دی ہے نے چھے کے ایسٹ میں فال ہی دری

ادرائع بای کے ساتھ ہوک ادا جائے کا برقرام ہالیا جادر کل مج ہے ہے کا کورس شش کائی ہے۔ ایو ک ادا؟ گھروک ادا؟" دولدان کا دردان بند کی چے کے رائی ہے۔ بالداری سٹ آئی ہی۔ "بالدارہ اللہ بای کے دوگرام بناکر بھے ہے پہلے قرض نے ای جملہ "بالی ای کی کورش کرتے کئے سے دش نے ای جملہ "بالی ای کی کورش کورش کرتے کرتے میں ساتھ ہائے کو دائوں کے دیگر اور کورش کورش کرتے کے بیا "بالدی ہیں۔" "بالدی ہیں۔" دیش کوئی خیس جاری ہوکی دائیس کی طرف سے دیش کوئی خیس جاری ہوکی کردس افغان کرنے کے دائیس کی طرف سے

و بھی جا جا گائی ہوئی ہے۔" " بچھ میں جانا دھر جس کے دیا تا۔" دورانا بھی پڑا اور پی قرور کورٹ چند پیاٹ اوھر اوھر کرنے گئی۔ پالی کا ڈسیلا جو ڈاناس کی گرون کی پشت یہ جھول رہا

لى-اندازش واستح جنملا بث مى-

''دہ عبد الرحمٰی باشا کا بزریدہ ادر میں اس توی کی شکل بھی میں دیکھنا چاہی۔'' اس نے دیندں کا پیکٹ نگال کر فرزر دکا دواند ندورے بندکیا۔ پیکٹ میں پیدر کھا۔ جی ہوئی دو دیٹیاں نگامیں' اور پلیٹ میں رکھیں۔ ان میدے کی بنی ترک دیٹیوں کا نام انہیں معلوم میں تھا۔ بس 'وا" اسٹور یہ دو فروز میں نظر کی تھیں اور اتنی مجھ تو انہیں تھی کہ انسیس انٹیلو کواری کرم کرے کھاتے ہیں ڈڈیسے وہ کی دوئیاں کھاری تھیں۔

ڈی ہے اس کے رونی اورون میں رکھنے تک کئے گئے عیابر اچھی مجی۔ "معیدالر من پاشا؟ وہ جس کا ذکر اداری ہوسٹ آئی کے ایا تھا؟" "ال ورون کر اسمالیا!" «طراس کا کما ذکر کا لے کے کما تھا۔"

المارشعاع والحراجون 2012

حالے علم الكيوں كے درميان پاوالور اردو جوں "آے کا کیا طال ہے؟" اور رجشر والی الديا- معم اور سين كو آج فل ذي جے الدو الفالا عيد كاشرق حاءوا تعلياس كلاس مس وداول ساراووت على الفالا لله للمدكران كودية تص چند محول بعداس فے جرسلی حاکے سامنے کیا۔ ابكاس لهاتما المالينير" حالے کڑے گھا۔ وميس بالكل تحيك فعاك مول-أور آب كى خريت をとりでいりし الماكيل للما؟ وي ح في حرت ٢ ~しらうり أحرجهونا لكسى توبه فوراسى السيكي كرجهت آج عي كي تاريخ مين يوري فيروز اللغات للصوا بالأاب اچھا ے تا يورا دان أنفيك "راح مل كزار دے اور معقم سے کاس کے افقام تک "فیک ہے" کلے میں راحالیا۔ كلاس حمم موني توقه واليس دورم من أعل-منه مائه وحوكرتيار موني مي كافي وفت لك كيا-اس نے ایک موریکے کے سزرنگ کایاؤں کو چھو یا فراک يهنا فراك كي استين تك چوژي دار تعين اوريج یاجامہ تھا۔ بورالباس بالکل سادہ تھا۔بال اس نے تھلے چھوڑو ہے اور کاجل اور تھیل پنگ لب اسٹک لگاکر وي حي طرف يلي-"كيكي لكروى ولي؟" ۋى ج ئالولى يى برش كردى كى كاس نےرك كراے و مكيا۔ "بالكل باكتان كاجمنزا\_" تقریا" ڈیڑھ کھنے بعد وہ دونوں الجم باتی اور ہالے کے ساتھ جہانگیریں واقع بھیجو کے گھر کے سامنے

كدهر جاؤ كے اور كون كون تمارے ساتھ جارہا ے؟" آخری لفظ للے کراس نے کردن سد کی کے اورے اعمادے روفیم کو دکھتے ہوئے رجمز واعل جانب ينت معهم كوياس كرويا- بيدان كي اور فلسطيتيول كيواحد مشتركه كلاس سي-معصم نے ایک نگاہ کھے رجشریہ وال اور پھر سو الفاكر كه لكف لك جب رجشروالي ملا تواس بيه اعرمزي مين لكهاتفا-ورم رکی کے توریہ جارہے ہیں۔ سات دن میں سات شهر- بمرانجول اور نالى اور تم لوكول كاليابروكرام الن كريه الل!"وى بكونت يواب لكف ہم بھی مات دنوں میں سات شہر گھو منے کاسوج ہے ہیں۔ اس نے رجنر آگیاں کردیا اور پھرذرا ٹیک لگاکر

یندگی-معظم اب صفحے پیدالفاظ تحسیت رہا تھا۔ ''توہمارے ساتھ چانا۔'' ''قرام لوگول کو کب آگفانے؟'' ''بہلی تیجھٹی والے دن۔'' ''بہ نے دو سری چھٹی پید گلنا ہے' سو تہمارے ساتھ مضکل ہوگا۔ چار پھرچھٹیوں کے بعد ملیس کے۔''

التو بالمم! "ماته من معتم في آيك مترا آبادوا چودهايا-حيادات وانت بمائيل روكند كي سي كردي في إليان كاكل كلاس والدي دگ

ی تروی کی-ایسے ایوبی طال سے آیا دو بات کوئی کلاس منیں گئتی تھی۔ وفعتا ''مندم نے رہٹرڈی ہے کی جانب برهمایا تو اس یہ لکھے الفاظ کو پڑھ کرڈی ہے نے رہٹر خیا کے سامنے رکھ دیا۔ جیا نے ڈوا می کرون چھاکار دیکھا۔ اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا۔ ''ٹرانسلیٹ ان اردد بلیزنہ''اس کے بیٹیج عمل عبارت لکھی تھی۔ ''کیف بلیزنہ''اس کے بیٹیج عمل عبارت لکھی تھی۔ ''کیف علاوه یکود خمین ب اور اس فی ای کولیک تباه بها کردیاب بینها می کالیزارش کوشهر در گاله دو رمیشورت والی حاصل کرگ و مخت نارم محمی

محی-"جہیں کیا گلائے وہ تم سے واقعی محبت کرا ہے؟"

''نی کوانیت بینچانامیت نمیں ہوتی۔'' پیکھ در دہ ایون تی ای بات کو ہم پہنوے شکس کرتی رہیں 'کہوئی جے نے ہاتھ انقائر حتی اعداز میں کہا۔ ''ایک بات تو نظے ہے' اب یہ معالمہ ختم ہوجا ہے۔ دواب تمہارے بچھے نمیں تا ہے'گا۔''

تھی ہمیان کودائیں ماناقدا۔ میرو دار پہنے ڈورم ہلاک کی طرف برھتے ہوئے دوموج رہی تھی کہ اسپید مسئلے کسی کوتیائے سے دو عل میس ہوئے۔ مل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلاکرتے

" بول! "وه مربلا كرائه كي رات بهت بيت چكي

نمیں ہوتے۔ مل کا پوتھ کی کے مائے اپکا کرتے کرتے ابعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ڈی دو مرے کے مائے انکاکردیتے ہیں۔ بیشانیاں پتانے کے کہو سکتی ہیں مختل میں بھیجے اس کی پریشانی انھی تک اس کے مائھ تک ہے۔ مائھ تک ہے۔

000

کاس روم کی کورٹیوں سے صوری کی روشی ہی کا رائز ر آری گئی۔ کی کی تم ہوا بار بار شیش سے کرائز رائز کی گئی ہوا بار بار شیش سے کروفیرائے کا رائز بات کی تم ہوا بار بار شیش سے کروفیرائے کشور کی مختصوص انداز میں میچورے رہے گئی رہٹر سالا کی بیٹر منتی رہٹر ہا گئی رہٹر سالا کی دھر سالا کی دھ

"الله كوچودوريس سيتاني ون الله كيجب لاؤ" چراهم ياي كو كال كرك كل كاپروكرام كينسل كوت"

المانا كما أرودوال باير آلني-رات كرى بويكى مى اونول كے اولى مو يَشْرُدُ مِن رَبِّ عَصْدُودُ مِن ال عظل كرياض كرت سزوزاري - جلتي لئں۔ سلے ڈی ہے نے ابھم باتی کو فون کرکے معذرت كي اورجبات لكاكمة ود درا ناراض موكى ہں کو تک ان دونوں نے خاصی یا کتانی ترکت کی تھی اورتري مي كعلمن في وثنابت برا مجماحا باتقار اس باکتانی حرکت کو سنجالئے کے لیے حیائے فون لے لیا اور اقعیں بتایا کہ اس کی چینو نے کل اے اور اس کی فرنڈز کوائے کھرانوائٹ کیا ہے۔ سواجم پاتی اس کی وعوت قبول کرکے ان کے ساتھ چلیں میوک ادا پھر کسی، و ز جلے جائیں کے بول! بھماجی مان کئیں اور اب وہ دو تول علتے طلتے "دا" اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈریہ آجیمی تھیں۔ فوارے کالان تصفح الالمامواني كرربا تفااوراس ماني من في منت بلبلوں کو ونکھتے ہوئے حیائے ساری کمانی الف تا ہے وى ج كتنى در توجي بينى رى عجر آست آست

من کرکٹے گئی۔ ''تو وہ چکی میجراحمہ قبا' جو ہمیں مارکٹ میں ملا فالا'' سربر اس

"بالقل!" "اورڈولیاصلی خواجہ سراتھا؟" "اِل'وہان کارانالمازمے۔" "الدر ترمز الھاران سرکھ میں ج

''آور تم نه الفائران على گھر پين جل کئيں؟'' ''منه الفائر کيا امراك سورت قانس پرس بي اور اچهاي بوا' ساري بات تو كليئر بوائي۔'' وائي علمي انتي نه ناکس قفات تون کر بے بمت غلطي کر۔'' ''مکر تم نے اے قون کر بے بمت غلطي کر۔''

معرم کے اسے تون کریے ہت سے گا۔ " " تو بھٹ رہی ہول نادہ ظلمی۔ اس طالم مختص نے میں سوچا کہ جمان کے پاس اس ریسٹورٹ کے

فرمزرے وکھ جے ہوئے بکٹ نکال رہی تھیں۔ الهجيمو كويتاتو واتفانا؟ بدنيه وكدوه كهين مين في الواك دوسرے كوكاني بن- آيستاني إلال توانوائث ي نمين كياتفا-" ويلحف في-صوفوليه آرام ي بيني الآليال بحي تيري اور اس؟ میں فے موجان سے ال اول برب جی آئی "إلىبال التاحالةاء الله المركوشي ش دى ح ہوں عموما"ان کے سونے کاوقت ہو اے طاقات ے کتے او ع اور عل بحالی۔ مجمعوان سے بہت ى نىيى بوياتى-"دەپ تونىيى كىدىانى كەجىب جىدە تاك ے ليں۔ اونك روم من بيضے تك بى تعارف آتی تھی مجھیوان کودوا دے کرسلاوی تھیں ماکہ المرط تام وكيا-"حيا أن إلى حري رون كردي ب-"وه ن پد مزکی نه ہو-''ایل اِشا پد جائے ہوئے ہوں۔ تم اوپر و کلیدلو۔'' والغناسبت خوش تھیں۔حیاان کے کھرکواینا عجھ کر ملے ہے ممرور اور مرتحالی ہوئی رائمت وروازہ بند الم الحال المائي المائي المائي المائي المائي المائي المحمد وستول كوساته لائى ب، يه خيال بى أن كوب حد كي ولناواك وم محل كرد كا-وگوں نے نقصان کردیا تھا شاید۔ "فرا سرسری انداز مرت بخش رما تقا-میں بوچھا۔ "ہاں!اچھا خاصا نقصان ہوگیا ہے اس کا۔ کائی چڑ ودان دواديس جدالك ارى سيوك كراتي مى اور پہلی دوفعہ کے بعد جہان بھی کھر جنیں ما تھا نہ ہی چارے لگا ہے اس دن ہے۔ اس دعا گھا۔ وہ برمالال وہ اے بتاکر آئی سی۔اس وفعہ تو اس نے بالکل جی كيح من كت بوئ كين ، في نكل داي عي-تهين بتايا وه اندري اندر خود کواس کا مجرم مجھ رہي ودوالی آنی توڈی ہے اور الے چھپو کے کھر کی تھی اس کے ٹوٹے بھرے ریسٹورنٹ کویاد کرکے وہ رائش په تبصره کروی محیس مجیکه اجم باجی بهت غور ائدرى اندرخودكوملامت كركي طي-ے کھڑے کونے موالکا اور جواب کا تظار کے ے لی وی یہ کارٹون نیٹ ورک و بلے روی تھیں۔جس "آپ کا کھر بہت بیارا ہے آئی المجم باتی نے الغيران اي مجيده آثرات كي سائق بكن كي طرف بروه كے كارثون تركى ميں أب كيے كئے تصر سائل ميں صوفي منتحة موئي ستالتي اندازي ادهراد حرد بلحة جو واحد شے و مکھنے کاموقع نہیں ملیاتھا' وہ کی وی تھا۔ ان كومعروف باكروه زيد يرهف للى كنده الوريد ركزتوب اى يارك بن-" كيك نطقة شيفون كے سزودينے كاكنارہ زينوں يہ بھسلاماس فرش يه بچھے رکز کی جانب اشارہ کیا۔ كے يتھے اور آرہا تھا۔ "اور ميري چيچو جي بهت پاري بن-"وه چيچو تعارف كروائة موئ أخرى زيندار كرصوفي سكندرانكل كے كمرے كاوروازه بند تھا۔اس نے کے شانوں کے کردمازد حمائل کے مزے سے بولی تو مولے سے انظی کی پشت سے وستک دی مجردور تاب م الموتي والمرادي المرادي المستد مراوي تهماكردروازه وحكيلا-ک-"اور چھیو کابٹا بھی بہت پاراہے" كوث رابداري من كے اشيند الكا تھا اور بريف كرے ميں تيم تاركى ي جيائى بوئى سى- باہر حیاتے زورے اس کا یاؤں وبایا۔ وہ اس انسی" وهوب محی مکر بھاری بردول نے اس کارات روک كى بوش مندے لكائے كوشك بحرربا تھا۔ ساتھ ہى ركحا تفا- سكندر انكل بستريه ليف تقي كرون تك مبل العلوتم لوك ادهر بينيونين بس أبهي آئي- عليهم مجيم وكينث سے كھ تكائي د كالى دے راي تھيں۔ والانفا اور آنكيس بند تعين-میزانوں کی طرح بجیجو مطراکر کتے ہوئے رابداری المركال عمل عدي المركات المراحد المراب کی طرف مو کئیں۔ جی کے دو سرے سرے ہے كرتے افراد كى توازس صاف سائى ديتى تھيں۔ س وحرکت راے دے وید نے اعتابان تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا سو صوفول یہ بیٹھے ہوئے كالزمروة باروجودو يحتى راى بجرو لي عدوالديد انبيل كين كا أدها حصه نظرا باتحاب インリハアシ "د کھیوا"وہان کے سیجے ی علی آئی۔ وہ سیرهیوں کے وسطیس تھی جب بیرونی دروال الريائم كول آكتي الن كو ميني ولا-"وه الماسر شعاع (160) جون 2012

ين چھ بولا توۋى جے پھھ گھتى الے فے چوتك كر مان كي طرف ديكما-"جان إستهيون بنيبي نكابول ال کورا اس فی جواب میں خاصی تنی سے کھے کتے - Se C 36 0 35 - 35 الے فررے بے تی سے معلودلا۔ حااس كي جرب كالح أثرات بغورو كادري مي وويد وربعد ذراسوج كربول-"حا! استقلال الشريك مين آج Levi's يمل كى ب ودىك ندكريس؟" انضے کا ایک بمانہ - حیا کمری سالس لے کر کھڑی ہو گئے ۔ ڈی ہے اور اجم باتی بھی کھ کھ مجھ پارہی «لل إجلوين ذرا تي يو كوبتا دول-"وه يكن كي طرف آئی ساق لڑکیاں صوفوں سے اسے اسے بیک الحائے لليں۔ الهجما مجيموا بم لوگ علت بي- بمين آك شاپنگ یہ جانا ہے۔" کی کی چو کھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جمان سکندر کو قطعا" نظرانداز کرتے ہوئے جایا۔وہ فرج کادروازہ کھولے کھڑا کھے تکال رہاتھا۔ "ارے ابھی و آئی تھیں۔ ابھی ہے ماری ہو؟ پہنچیے والک ملامت زدہ نگاہ جمان یہ ڈال کر تیزی ےاس کی طرف آئی ۔ مجروہ اصرار کرتی رہی عمروہ سیں رکی-دوبارہ آنے کا وعدہ کرکے وہ بہت خوش ولی ان کوخدا طافظ کرے مام تھی۔ دُور میٹ رکھ اے جوتوں میں ماؤں ڈالنے تک اس کے جربے سے سکراہٹ غائب ہوگئی تھی اور اس کی جگہ سیاف ی محق کے لی تھی۔ وہ ان جاروں كے آگے خاموجی سے سوك كے كنارے طلنے لكى۔ جبوه كالوني كاموز مؤكردو سرى في يين واخل موسل آ وه تيزي علا كي جانب كوي "بالے!جمان نے چیجوے کیا کہاتھا؟" "مانے دوما!" الے نے تکابل جرائس الكارف من ليثال كاجره قدرك بيكاسا

"حين تمكل-" جوایا"وہ ذرا اکھڑے انداز میں در شتی ہے ترک 2012 00 000 8 100

کھلنے کی آواز آئی۔وہوہ ریلنگ یہ باتھ رہے ارک ک

دروازه كفول كرجهان اندر واطل موريا تفار الك

ہاتھ میں بریف کیس وو سرے بازو۔ کوٹ ڈالے مثانی

كى ناك وهيلى كيے ، بھى كرے شرك كى اليون

كندول تك مورث وه بت تفكا تحكامالك رما تحار

"الدام عليم الوه جو سرحيول كے وسط من كورى

تھی ملام کرکے زیے اڑنے کی۔ جمان نے جو تک

كرسم افحاماً كجراب وكيدكر سرك اشارى سامام

و الى توميك بو- بغير كى مكرابث كاس

اليه مجام فحم ياى في سواليد نكابول ساك

التجهيد كا بينا جمان "وه قدرك فقت ي

وبال ع بكن كا أوهامنظروكهاألي ويتا تفا بهان كا

ليس كاؤنثر-ووخود عي كاونشرے تيك لكاكر كوالالى

كه چھوٹا تخااور را داري مخضر سو پين ميں تفتكو

" نے صمن جلدی؟"و بول رکھ کران کی طرف

" پینیموے ملوانا تھاائی فرینڈ کو۔"

طرحسدهي بوتي تحين-

فد بجر على اورج ي ك دورم من رونق اي عودج یہ محی- حیا کی کری یہ سوئٹرز لینڈز کی سارہ «حیا!وه کسی اور بات اب میث ہوگا۔ تم چھو ژو ایکسٹینشن کا ریمور کانے کائے میں گی۔ "الله يو لكواض عيد ويهوري مكرابث دبائ الفيء سنرى باول كالث يليشة اول اس نے کدھوں سے پار کر الے کو ہوسے کو کھردی گا۔ جمورة بوئاس كالورانام ليا- (جواويعي كه اس وميرافيورث كارتوبلوب-اوه اتمهارابهي مي

"اللي الحجيدة الماس المالات"

والحما الحك برطواس فيمل يوجماكه

ک آئی ہیں مجر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے

کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھراس نے کما کہ جس سارا

دن کول کی طرح اس لے میں کا آکہ آپ ہول

اس کے گذھوں یہ رکے جا کے اللہ نع

الحام محورُ لا إلم بحم باتى نے يکھے سے كذها

بجھوڑی تورا ہے آج کے بعد میں بھی پھیمو

ہوں کہ میرے مغرور رشتہ وار میری یوں توہن

ہوے ان کے آکے چلی جاری کی۔ آج اس کامل بهت بری طرح د کھاتھا۔

رات سائل کے کردونواح یہ لیے ہر پھیلائے

ہوئے می منوزاروں مرجی برف اب الی بن کر

جمل میں بتی می- بهار کی بازه ہوا ہر سوچول کھلا

رای تھی۔ ڈورم بلائس کی چوکور کھڑکیال باہرے

روش و کھالی دی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر

ہائل جاگ رہا تھا۔ اسرنگ بریک شروع ہوتے میں

چندون ای سے اور چینوں سے سلے بدان کی ڈروم میں

آخرى راتيل تعيل- پھرارى بارى سب كواينات

حاكر يدبهت آبست عوملث كئ

تقتماكرات كوى-

كاؤل كي الي الي الور)

موسى؟ والتن كم مات بشكل بني روك مو تھی۔ مومن کافی دنوں ہے اس کی توجہ کسنے کی کوشش كرر باتفائكروه اس كودكھانے كے بالدز كے لطيف ك ساتھ نظر آتى سى لطيف خالعى زرج اور کت لک تھا مگرافغانستان میں بیرا ہونے کے سب اس کے مال ماب نے اس کانام اے کی افغان دوست لطیف کے نام یہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا به الحادوت بن حافقا موائد موس

مان ڈی ہے کی کری۔ الے میتی تھی اوراس کے مقابل کاؤی یہ ایکن کی سینڈرا سی۔ وہ دونول این درمیان ایک میگزین کھولے تیمو کررہی

کے کھرقدم نہیں رکھوں کی۔ میں اتنی ارزاں او نہیں اس تھیں کے ساتھ یہ کشرامث کھے اور کے گا... سين؟ الے متذب ى سيندرا سے بوج وه كوث كي بيول من الحد والي عمده من وكلية چری اپنے بینک کی بیڑھی کے ساتھ کھڑی ای

kipoa آئل کی آدھی شیشی ان کورکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سرملاتے ہوئے " آئی ڈونٹ بلووس ایسکے جارى كى كى كى كى كى بائد روم يس ركمالى كايل استعال کرکے اور جٹ نگا کر معذرت کرلی تھی کہ اليونك بين جلدي بين مول مولوجه ميس سكي-"اور چرى كوجب ان چند بوندول كائم كائ حارباتحا دون چینوں کے دل بھی اے قد کی طرح ہوتے السي المحمول اوريست

ٹالی جو اوپر اینے بینک یہ جیمنجی حیا کو اسرائیلی نامہ ساری می الحد بحر کوبات روک کرجری کود محصتے ہوئے بولى فرم جمنك كربات كاويس س أغاز كياجهال

چوری کی-الونوسان امرائيل دى بوج مرى ديد ٹالی کے نزویک وٹیا کاسب سے رسلا کھل اسراکیل كا قاسب عضايل سب خالص شداس ے فوشدودار چیل اور سے سانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی "اسرائیل جنت ہے مقدى اوربايركت سرزين ب- الوراس كرجات ای حا اور ڈی ہے اس کے فقرے میں یوں اڑے كركيتي كه "فلطين جنت ب مقدى اوربابركت

اب بھی حیا بہت انہاک سے دونوں ہتھیلیوں چرہ کرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔جو بھی تھا اسرائيل نامسنغيس مزابت آياقا

وهيمي آواز من بات كرنے كے باوجودان سے كى آوازوں نے مل کرشور کرر کھا تھا اور اس سارے شور على ذي ہے اپنے بینک کے اور بسترمیں کیٹی تک متہ -52×E)

ان کی آوازیں بلند ہوتی کئیں تواس نے منہ سے كي بنايا اور جره اور كرك بي زاري سان او

البلز الثورمت كدميرك مرش وردب عظم "اوك اوك!" إلى فررا" اثات من سر

بلايا-بين "شش عش"كرك الكروم عرك جب كروايا اور وهيمي وهيمي بريرانون ين بولنے

دى جوالى ليث كى اور تكيه منديه ركاليا-"بال جائدييد ين جائد كورى د كله ري تقي-"ساره ہوائی کٹ کوانگی۔ مردڑتے محراتے ہوئے کہ رای هی و مری طرف پلے س کر ذرا کر برطانی - "اجھا! آج چاند مين لكلا ؟ اوه إيس في شايد بحراي تصور

" بھے ہی کرا عیم جانے اور اگر اس کے ساتھ الميه بحول كريس توده كارجاش ك بجريه رعك"

مینڈرا میکزی کے صفح کولیٹ کر پیھے ہے کوئی دد مرا الله تعلى كروا له وكمان في- آبت آبت ابت ان آوازس محب بلند ہونے لليں۔ يند السر بعد أورم بس يجرب شور محاتفا

و كين م وان بليزششاب؟"وى ج منط كوكر سى اور زورے على و مسلم دو مسئول ميں كي دفعه ان كوخاموش مونے كو كه چكى تھى الكرمار باراؤ كول كى آوازس بلند ہوجاتی تھیں۔ لیکن اس کے بول چلانے راكدم عدوم على أوازس فوا"بيديوكس-"بى الم آرام كد- بم حيد بن-لبسب آہت بولو 'اچھا!" حیائے جلدی سے مراکراے على دى - وه چھ بريراتے ہوتے والي ليك كئ اور كرے ين سب مرهم مركوشيول بن يائيں كرنے

- デートがした "امرائل من مارا مقدى درخت...." ے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی 'پھر سارہ 'پھریائے' اور پھرچري جواجي تک سب کومتوجه کرنے کي سمي كرتے ہوئے الميس يوس و كھارى تھى۔ ومطلب سر كمال كى اخلاقيات بن كد لى كايل اس سے بوتھے بغیراستعال کرلیا جائے۔"شوروالیں لوث رما تخاـ

دى ج ايك دم الحى مكبل الأركيجيكا بيك كى مزهان پھلانگ کراٹری۔ ابنی میز۔ رکھا سوئیٹر كرون من والا ما ته ركلي تين كما بين الفائين اتب كرده عنك كحول كرآ كلحول يدلكاني اورخاموشى = کی کی طرف جی دیجے بغیریا برنگل کی۔اس نے ائے یکھے دھرام سے درواز دیر کیا تھا۔ اورم میں ایک وم ساٹا جھا گیا۔ سے آیک

وومرے كور علمال سادہ نے بتا یکھ کے ریسور کرٹال پر دکھ دیا۔ جری نے خفت سے ای یول واپس بیک میں رہی۔ الے ادر سنڈرانے میکزین بد کردیا۔ بہت ی نادم نگاموں

المناسطعاع والمال جون 2012

2017 112 0130 91-5 11

كتاد كيو ي

خوشبویں بہاہوا تھا۔ میج کاونت تھااور مجتبے کے کرو "اللع الأوى يے نے استوائے سر بحرگا۔ کے پچھے اس کی آنگھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ "ووتاراض وو ئى ب ابكياكي ؟" إلى بت ور تہیں باہم دونوں نے یہ اسکارشے دورام وائے میں آئی کھاس یہ سرخ ٹیولیس کھلے تھے۔فضا ور امال؟ فروري ش بم ادهر آئے تھے ال آسترے بول-ش الله ي بطول كي رسلي مهك سي-کے لیے کوں ایلائی کیا تھا؟ کو تک ہم دونوں کو اللے " تصوایس اے مناتی موں۔" حیاتے کمبل كزر كيا ابرىل كزرجائ كالمتى آف والاب جون ودولول این لینڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ آزادی ے وقت گزارنے كاشوق تھا۔ الي آزادي میں ایکزامز ہول کے اور جولائی میں ہم پاکستان ہول رے مثایا اور دینک کی سراھیاں از کر سیجے آئی۔ میزیہ چاتی استقلال استرے کی طرف برمد رہی تھیں۔ جى ميں ابواور محاموں كى روك توك يہ ہو ۔ مرانسان كـ لواياج ماوتو حتم يحي بوكئے ـ "وي ح بھي رکھا اپنا دویٹا اٹھایا اور چیل پہنتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وداول في ساه كوت يمن رف ع اور بالدين بالد آزادت ہی ہو آے بجب وہ تنا ہو آے اور ای آنگھول سے مطرادی۔ چھے کرے میں ابھی تک سناٹا جھایا تھا۔ وال ركما فقا-وه اتني دفعه استقلال اسريث آيكي ميس منائی قید کرلتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھی ہوتی ہے والمازعد الني جلدي كزرجاتى ي المثذى سائقه عي عي التي يناقفا وي حوين بو له بهت ی د کانیں توانمیں حفظ ہو چکی تھیں۔اس مصے اب ہم ترکی میں تیدہی اور بھے لگتاہے ہم جھی "اس سے بھی جلدی کزرجاتی ہے۔ ہمیں یا بھی ى-اس خدروازه دهكيلاتوه كحلنا علاكيا-وه سامنے كے باوجودوء آج تك اس طويل ترين كلى كے اختيام پاکستان واپس جمیس جاسکیں گے۔" میں چلنا اور ہارا وقت حتم ہوجا تا ہے... اختتام .... را منک میل به کتابی بھیلائے میتی تھی۔ جو کھٹ تك تبين يا يا كالمار حیاتے ہے اسف سے نفی میں کردن بالی مجرفاہ دی انڈے خلاص!"اس نے ہاتھ جھاڑ کر جسے بات ے اس کائیم رہے ہی نظر آ یا تھا 'چربھی ور کھ سکتی تھی ان كے تمام دوست اور ڈورم فيلوز كل بى اسے ٹورز میزیہ رکھی ڈی جے کی مولی می فلنفے کی کیاب یہ بڑی کہ وہ رور بی ہے۔اس کاول ایک وم بہت زیادہ دکھا۔ يه نكل محك تحفد انهول في آج ساراون استقلال سے مورق یہ عراط کی صوری می ۔ اس کی وى ج چند لح و بدبائي آنكھوں سے اے ديكھتى ورو فرون ملتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اسٹریٹ میں شایک کرے کل میج کی بس سے بيثاني بل ركت Coppadocia مانا تفار آج دو خوب بحاق او كارك "رعماؤال بدهاي كوال كوره وه خد بحربائيں کنبٹی کوانگی ہے ملتے 'چرو کتاب پہ "حيا! من في كل اين اي كوخواب من ديكها تها-شایک کرنے کا بروگرام بنا کر آئی تھیں میونکہ ویے تمهاراولغ خراب مواي-" وہ بہت بری طرح رور ہی تھیں۔ اتی بری طرح کہ میرا جمائے "آنونے کی کوشش کردہی تھی۔ بھی پاکتانی ساحوں کے لیے ترک فوراس نرخ کم کر " حراط کو کھ مت کو ساؤی ہے نے رقب کر ول دُر رہا ہے۔ یا جمیں گھر میں سب تھک بھی ہی یا 52 2 (5) To 2 rece " 10 2 (5)" کتاب چیچے کی۔"افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس میں۔ میں کھر کا آخری بیہ ہوں اور آخری بچوں کے اس کے ساتھ جیجی اور اس کا ہاتھ تھامنا جایا۔ ڈی ہے "سات دن \_ سات شراكتامزاك كانا!"وي عظمت وبمادري سے زہر کا پالا پراتھا۔" صے میں بیشہ یوڑھے ماں باپ آتے ہیں میراول ان نے تی ہے اور چھزالیا۔اے بے حد مال ہوا۔ جے نے چم تصورے خوب صورت رکی کو دیکھتے 960005 "ميري توسات تسلول\_ أحسان كيا تفا-"وه تنك أ السوري يارابهم في تمهارا خيال ميس كيا-تمهاري "ديس مجھ على بول عمر بم كياكر علتے إلى - تين اه آ تکھیں بلاکرے کھولیں۔ كتة موت كوري موكي- "اور بم كوني اكتان تهين حا طبعت او فیکے؟" "مزالوچھوٹالفظے ڈی ہے! مجھے توخود۔ رکک وہ جواب سے بنایوں ہی کنپٹی کوانگل سے مسلتے، رے۔ مات دن اور ترکی کے مات شرب بروگرام "-ture 2010 しんとから آنے لگاہے کیاز عربی اتی حیین بھی ہو عتی ہے؟" وجمهاكتان طيحاص؟" كاب مرتحكائ يحى دى-وه دونول استقلال اسريث من داخل بو كي تحيي-- 10 10 = 10 mg "تم جانتی ہو کیہ تا ممکن ہے۔ ہمنے کانٹریکٹ اسریل وردے ؟ اس نے ہولے سے او چھا۔ وہاں ہیشہ کی طرح رش تھا۔ دونوں اطراف میں بے والورسنو! آج نائم چينج بوگيا ب كوزي ايك محننه سائن کیا ہے۔ ہم یا ج ماہ حتم ہونے تک ترکی میں دی حے نے اثاب میں سرمایا۔ ريستور عس اورد كانول كى رونق عروج يه كى-العمامة في المحالي الم "ترکی کانتشہ ہارے یاس ہے۔ ہم روزایک شمر ودوى ح كوناريل دو باد مليد كرنال كااسرا تيل نامه "إن إلا وه مصلى كيشت علي رضار ركزت " میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی۔ بس عائس ك\_ايك رات اوح قيام كرس ك اور محر سنفواليل على كي-چندون کے لیے۔ اسرتک بریک میں ہم اسلام آباد موتے بولی تو آواز بھاری می-وہاں سے قریبی شرکی اس پور کر آگے مطے جاش "اده إنهين ميال بهي دي مشرف والانياناتم!" رانا " صرف بدی بات ے ؟"اس نے غورے اس کا ك-يول سات دنول من مارے سات شرمو حاسمى ٹائم! ڈی ہے نے جنجلاتے ہوئے کیا۔ کھول کی۔ -UN15/26 "میری بھی کنان کی شادی ہے ، مگریس اے قبان اے نے ٹائم ارانے ٹائم ے زیادہ کوفت کسی شے "جھے کھیاد آرہاہے۔" "اور كمي شريس باث ايربيلون كي فلائث بحي ليس ے میں اولی گی-"تولا كول ربى دو؟ مسر حمم دون كربعد أم کررہی ہوں۔ صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی باکستاں کے کتام ا آئے گا حیا!جب ہم بلون کی توکری میں كة توواليس آتے موتے مارا دل بحث فراب مو كالور ف المرتبط عالات ال بیتے اور قضا میں تیررہ ہول کے اور بورا ترکی چريون ري من اليا كوم فير في كاموقع بمين كمي ناقتم اسکوار کا مجمد آزادی ممارے چولول کی "مسرحم بونے میں بہت در ہے۔"اس نے چروافحاكرب جاركى اے ديلجة موت كما-عيك المتدفعاع 660 جون 2017 المناسشعارع و 2012 جون 2012



باريك اور نازك شيشة كابنا تحا- وه كويا الربا بواجاكر مخالف سمت میں کھڑے اشینڈے عمرایا۔ اور زور وارچھناکے کی آواز آئی۔لوہے کےاسٹیڈ کاکوئی کب تكلا مواتفائاس كى ضرب ندرے كى اور دروازے كے اوری سے سے شفے کے عرب چھن چھن کھی کرتے وہ دونوں ایک وم ساکت ی آدھے ٹوئے وروازے کور کھ ربی عیں۔ كاوسرك تحل ورازے كه فكالتے يلزمين كے چونک کر مراونجا کیا۔ ٹوٹے دروازے کود کھ کراس کا منه بورا كل كيا- ويكانكاساا في كوابوا-"كاي كردى؟"اس في الكى ت درواز على طرف اشاره کیا۔ وی ہے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ دہ حیا کے قریب کھسکی اور -しらうりとことの «حیااس نے ہمیں دروازہ وڑتے نہیں دیکھا۔» "بس الحلك على مرجاتي بل-وه كلا كهنكهارة ، خود كو نارش كرت موك آ محر برهمی اور ا پنایا کستانی فون اس کی طرف برههایا-"فون رجم كوانا ب-" وكلي كردى ميذم ؟" وه نون كود عي بنااجي تك وروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے توجھ رہاتھا۔ "جھے فون رجم کرداناہے" "565 E 5" "دى جايد كابك باع؟"ود كوفت عدى حے کی طرف بلتی۔ واے عالباس تکش نہیں آئی اور میدوروازے کے "ーニレンダンととしい " ویکھو بھالی !" وہ آگے آئی اور کاؤنٹریہ کہتی رکھے برے اعادے بول "ہم نے کوئی دروازہ میں اوڑا اور ہم نے تو تمہار ادروا زور کھائی نہیں تھا۔" اللا إلى الم في تو بهي زندكي من درواز الم تهين و کھے۔ مارے بال کھرول میں وروازے ہوتے ہی میں ہیں۔لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔"

وه دولول بهت جوش وجذبے منصوبے بناتے ہوئے آکے برور رہی تھیں۔ایک طرف برکر کنگ کا بورد جما را قا- ذی بے کرون مور کراے السنوحيا إجهان كوبهي ساته علنه كوكسي؟" "اس كالونام بهي مت لو-"وه سيده من ويلحة وے آگے چلتی عنی۔ ابھی دہ اس کے ریٹورن کی شكل بحى نيين ديمناجاتي كي-"يار\_إمعاف كردوناوه كى اوربات يابسيك " مرس اس بات يه اب سيف مول - كوني ضرورت میں ہے۔اس سے ملنے کی۔"وہ اے بازو 一道とうを りょこ " ميرا ميرين مارا رب خراب كرائ كا-مملك لي محلي محركوني فرق بي ميس يوا- "وي ح كو 一人とといいはくこん "اور ميرارب ميراغيررجرد فون خراب كرائ السير المرات كالمسارك فون نکال کرمایوی سے اے دیکھا۔"اس کی دیشوی جلد متم ہوجاتی ے وہاں دوسرے شہول میں یا نہیں كيا حالات بول- بي أية ياكتاني فون كورجش كوايي تحك ب إلكر يملي جوت ديكي ليس-"ده دونول الك شواستور كا دروازه وهلت موع اندر واخل ہوس - دروازہ ذرا بھاری تھا مشکل سے کھلا۔ حیا اجسے وروازے کو ویکتے ہوئے آگے بڑھ گا۔ عجیب بات تھی کہ جس اقلی د کان یہ وہ کئیں 'اس کا دروانه بهى زوراكاكرد هكني يحصيوا " آج استقلال جدي ك دروازول كوكياموا ع دى ج بھى محسوى كرك ذراجرت بول-وى آيورث كى دكان استقليال الميث بن درا آئے جا کر کی۔وہدونوں اسمی چو کھٹ تک آئمی اور لا شعوري طوريد تيزي اندر آتي بوخ ايك وم بهت زورے دروازے کوده کادیا۔وه گلاس دور بے صد

ابنادشعاع 1000 جون 2012

الراول كى صورت اس كى آعمول سے كررے تھے۔ اس کی طرف برھے اڑے کا ہوگر اس ۔ آیا۔ کڑھ کی ملی امید بھی آب ہیں ' آخری بھی آب ہیں۔اگر ولا كالمات؟ تم يحمد فك نيس لك روس من ولحد دى قصدى اميس آواز آنی اور ایک شیشه دو حصول می بث کیا-آپ نے میری مدونہ کی تو کوئی میری مدو تمیں کر سے گا۔ الآمول- عنظروه ركانس - تيزي - المح كرطاكيا-اس نے گود میں رکھے موبائل کودیکھا مجرافحاکر "دي ح\_ دي \_ ا"وهاس جملي ديوانه اکر آپ نے چین لیا تو کوئی دے تعیل سکے گااور اگر المال آباتوا تقديس ميندوجيز كايك اورجوس كي كيكيات الحول بيغام للصنے لي-واراے بکاررہی کی۔ای ہے کی آ تھے بیند بوربی آپ دے دیں تو کوئی روک نیس سے گا۔ آپ ہمیں المين ناقسم فرسف لير السيشل مين بول- وي ي میں۔ماری دنیاالد طرے میں ووب رہی تھی۔ وى ج كى زندكى واليس لونا دي - آب دى ي ك " کھ کھاو۔"اس نے سیٹھیج نکل کراس کی اويرين المعوج مواع مم فورا" آجاؤ-"اورجمان كو تحیک کردیں۔" اس کے مل پہ کر ہا ہر آنسواندر دی اندرواغ زگارہا زدیا۔ ان کے درمیانِ اگر کوئی تلخی تھی بھی تواسے یاد وجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔"وہ نقی میں سر هيتال كاده كاريثه ورسرداور ومران تفاستك مرمركا تفا عِلَا مُملكنا مواداغ -اس كادل برس وحي مو ماجا ہلائے گی۔ای بل آریش محفرے دروازے کھے۔ فرش کسی مردے کی طرح تھا۔سفید سے جان محتدا۔ نہیں تھی۔اکریاد تھی توصرف اور صرف خدیجہ۔ ووزب كرا عي-ورق ما الله سيدهي يلى كل- ساكت علد اڈان کاوقت ہوا تووہ انھی اور وضو کرکے واپس اوھر "الله تعالى إمرياس كوني سيب جس "في ويحامول-"ا عوال ركة كاكمه كروه سيد ين كى غير ملى تقطيد لكابن مركوز كيد اس كى آئی۔ کوٹ اس نے وہن رہے ہے جھوڑ دیا تھا اور اپ نیلی میں مانک سکوں اور آپ کے علاوہ کوئی میں ہے جو أے کیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں آنکھوں ہے آنبو مسلسل کوٹ کوٹ کر کر رے تھے لیص کی آستہنیں کیلے بازووں یہ سیجے کررہی تھی۔ مجھے کھ دے مکے میری ایک وعامان لیس میں زندگی بات كرف لگا- وه ب قراري سے كھڑى ان دونوں كو چرو التراور التح بال بحي ديني لي تھے۔ بحريجة تنس ما تكول كى - بھى كونى خوائش تمين كرول باتى كرتے دیا ہے۔ جب نئي ج آريش معظرين سي وايول "کیازندگیا تی جلدی گزرجاتی ہے۔" ک- آب ہمیں ڈی ہے کی زندگی واپس لوٹاوس سٹی "ادے اوے!" مربلا کریات فتح کر کے وہ والی "اس سے بھی جلدی کزرجاتی ہے ۔۔ "چندروز بى ادهر يمنى منى- أن دُيونى دُوكرْ في الحديثاليا عَماك مروہ کام کروں کی جو آپ کو راضی کرے اور راضی اس کی طرف آیا۔ فدي كران مي Berry aneurysm ي فیل کی دواؤ کیوں کی گفتگواے یاد آئی سی-ر کھے۔ میں آپ کو بھی ناراض میں کروں گ۔ آپ "كياكمه رما تفادا كنز؟ كيسى بورى حي؟" وه سلام پھيركر تشد كى حالت ميں جيمي تھي۔اس ایک پھولی ہوئی ایورزم جو پیٹ کئی تھی۔ سب دى بي كو نفيك كروس بليز-" "وہ آرام ہے۔ اجی اے شفٹ کروس کے اركنا كذبيعوج-ۋاكش كما تفاكه بيرى ايورزم يفخ كاجره مكمل طوريج بميكا بوتفااور بيروضو كاياني تهيس تحا-وه وه بالحول مين چره چھيا كر پھوٹ پھوٹ كر رو روي عرم فلك نبيل مو اوح بمحو-"ك واليل أيا دونوں ہتھا ال ملائے انہیں ڈیڈیائی آ تھھوں سے دملید والے مریضوں میں سے اس نوے قصد کی موت مى-دەزىركىيى بىچى تى اكى ئىيس بونى تھى بېسنى بھاکراس نے سنٹوج اس کی طرف برمعایا۔"بیر کھاؤ" واقع ہوجاتی ہے۔ کم سے کم بھی دس فصد کی امید تھی آج میں۔وہ جھی اتی ہے بس اتی لاجار بھی سیں اوروه ای دی فیصد کی امید کو تقام کروبال نے یہ مینی "ميرےالله "دونے آوازروری می-"آب ری تی جنی اس وقت تھی۔ کتے کھنے کررے اس کھڑاں جنیں اے کھ یاد "اوہ جمان اوہ تھیک ہے۔میری دعا قبول ہو گئی۔" كوياب وي عيري المسك فرند ب ميري س ای نے مذھال سے انداز میں سردیوارے تکادیا۔ اس كاذابن بالكل مقلوج موجكا تفاعي بعارى سل ے اچی دوست-ارم وزارا ان سے اچی میں تھا۔ بس اندھرا جھار ہاتھا جب اس نے جہان کو " کھے کماوحیا۔!"اس کے اصراریہ اس نے ے سرکو پل واکیا ہو۔ پھر جی اس نے کہیں ہے دوست- آبات ہمے مت جینیں۔اس کے تيز تيز قدمول ے طلتے ابني طرف آتے ديكھا۔ وہ بمشكل آدها ستذوج كهايا اور تحوزا ساجوس يا مجر ہمت مجمع کرے ڈی ہے کے کھروالوں کویاکستان فون مال باب وولوڑھے بی وہ مرحائیں کے آب ہمیں كمنى بحى ميس مولى الى الله يتني كرون الحاسة يوس يادي-کر دیا تھا۔ اس کے باب بھائیوں کی بریشاتی ماں کے الے مت آنائیں۔ آب ہمیں ڈی جوالی کوس خالى خالى نظرون اساديمي كى-"جمان! ميري دعارد نمير بهوكي يرير يا تؤيوعا آنسو وہ کھے میں مجھیاری می-اس کے ابورک میری وی قصد کی امید کوبارتے مت وی -"وہ ورتم نے مجھے پہلے کول نہیں بتایا ؟اب لیسی عود كى تى \_ يەلى بوللات كەكونى اتى دعاكرے آنے کی کوشش کرے ہیں اور اس کا بھالی جو فرانس المصلول مرو تحاع اولي اولي الحروبي الح ہواکیاتھا؟"وہ بحول سانسوں کے درمیان کتے ہوئے اور وه اوري شهو ؟"وه کوے کوے انداز مل دور شفون كانيلادوناس على كركردن كيات تك میں مقیم تھا وہ بھی رات تک چیج جائے گا۔بس اس کی اس كے ساتھ بيضا-وہ اتابى ريشان تھا بھتى وہ-ظاول شن ديكت موسة كمدري كل تجھ میں بیری بات آئی تھی۔ باربار کوئی نہ کوئی اے حاراتفا\_ "بيرى اينورزم بيث كياتفاعض كم تعجيس "حیا! تھوڑا سااور کھالو 'ورنہ تمہاری طبیعت بکڑ البيل بحت الملي بول-ميركياس البحى كوتي تهيس فون كر مااوروه مربات كے جواب من بھيلي آوازے ابتا اركناكر بيموج ...."اے خود بو مجھ ميں آيا تھا و ے موائے آپ کے - میرے اس بحائے کے لیے بتائے لی۔ بتاکوہ پھرے دونوں الحول میں مردے "میں میں باہے میں نے بھی استخدال "عَلَيْ مَنِينَ اللَّهُ الرَّفِيلِ آئے۔" کوئی تھنی نہیں ہے ، کھنکھنانے کے لیے کوئی دروازہ رد نے لی۔ "ور میک بوجائے گی عم الے مت روز عم نے ہے رعامیں ما تی جنتی آج ما تی تھی پچریہ کسے ہو پاک میں ہے کانے کے لیے کوئی ذیکر میں ہے۔میری اب دہ یوں ہی عد حال می تج بیہ سیمی ھی۔ آنسو وہ اوری نہ ہوئی ؟ اس کی آعموں سے پیرے آنسو الماستعاع (10) حون 2012

الرف كرام محافقا\_اس كى اى اور بىنون كابلك بلك كر رونا الم عين اسكيول كي آوازس الجينس يوان من كادر كوا يوري دنيا ادهراكشي موكي تفي وه کی کودلاسات وے کی جس ایک کو تے بس میں ہے Tellus So-"اعما كارس الوساواب الى شادى شده ؟" نماز جنازه وجيلي روزي اداكي جا چلى تهي مكرتم ابھي رانائیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بیش اس سے اس کے بارے میں یو پھتی تھیں عمروہ کی کو چھ بتا نہیں یا ربی تھی۔ ساری ہاتیں حتم ہو کی تھیں۔ دنیا برف کا دھران کی گی۔ مرمراے مندریہ تیرنی برف کا میر "كيازندگي اتى جلدى كزرجاتى ٢٠٠ "اس سے بھی جلدی گزرجاتی ہے۔ ہمیں پتا بھی نهیں چلنالور ہاراوقت حتم ہوجا آے۔افتہام۔۔دی اينيا" (باقى آمنده مادان شاوالله)

خوا تين ڈائجسٹ فحاطرف ببنول كالحاكب اورناول \$ P eld bowl

يت--- -/550 روي

"یاک ٹاورز ایٹیا کا ب سے براشائیک مال ...

ہو تی تھیں۔ صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ

" رہتے وہ حیا! مجھے ابھی ورلڈ کپ کاغم نہیں بھولا !!

جهاز دهرے وظرے محورواز تھا۔ کھڑی کے مار مرموا كے سمندر بادل ترتے د كالى دے دے تھے۔ زم رونی کے گالوں کی طرح سرمتی باول ان میں اتنا یائی لدانھاجتنااس کی آنگھوں میں تھا 'باشاراس کے

"ات بيند م الوكول كى بمن ينتي كم از كم بين تيار ميل بول يه بحالي جاره ميس ي مارك بو-اس نے خود کوار بورث یہ ایا کے سے سے لکتے ، ب تحاثاروتے ہوئے محبول کیا۔ وہ اس کامر صلح موتے کے کم رہے تھے کے انباکہ بس اب دوان کے پاس رے کی اب دواس کووایس میں جیس

"چرس و تق مولي بين توث جاتي بين "بليرجاتي بين رویے دائی ہوتے ہی صدیوں کے لیے انااڑ چھوڑ جاتے ہیں۔انسان کو کوئی چیز نہیں ہرائستی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور تم نے آج ایک ٹوتے ہوئے "? いいししてがれたの وہ الل کے ساتھ ڈی ہے کھریس مھی وہاں ہر

اس نے کون ساجا کر چیک کرلینا ہے " تھوڑا ساشو ار في حرجي كيا ٢٠٠٠

جب بھیونے آگریہ جایا کہ جمان اس کے ساتھ جائے گا عاہے جتنے دن بھی لکیں او بھی اس نے کوئی

جواب میں دیا تھا۔ اے فی الحال جمان عدرے كوني سروكارنه تحا-وليے تمہاري چيھو کا کوئي جند سم بٹاويا ہے؟ تهاري جك د كم و في كريه خال آيا-" ہر جزیے سلوموش میں ہورہی تھی۔ آوازس بند

ا بارک اربورث به جموتے جمونے قدم انسانی چل رہی تھی۔اس کے ساتھ کوئی اور بھی جل رہا تھا مروہ

- 5 Grade July -

الوس رف نروع خود قرف ارى و كه و كه كم

آنا بيكية بين مهمين ويمضي رب" ابي رات وي بي كاجهاني بيني كيا تعالور دو دن سك المترس في في- آجويموداس كي سيت كركر باکتان روانہ ہو گئے تھے۔ ت اے جہان اور چھیھو ے ماتھ لے آئے تھے۔وہ اس وقت سے اول ہی منتنى سى بەنە كھاتى سى ئنە كونى مات كرتى تھى الين روئے چلی جارہی تھی۔اس کاعم بہت برواتھا۔

"ما من وال كر على برك بوز عرب الم رہے ہیں۔ میں نے انہیں کرے میں جاتے ویکھا سارے دن میں آگر اس نے کوئی بات کی بھی توب ی تھی کہ بچھے پاکستان جانا ہے۔میری سیٹ بک کروا وى - ين فاوحرسين سا-"

یکن میں جہان اور چینیو کھڑے یہ ہی بات کررہ تصان کی دلی دلی آدازی این تک پنتج ربی تھیں مکر وہ نیں س رای تھی۔اس کی دیاری برشے سم ہو

و عرض کھے جاسکتا ہوں اس کے ساتھ?" "اوروه اکم کیے جاعتی ہے؟اے کل ہے بخار -- حالت دیلی ب تم فاس کی؟ مل اے اکیا! جيجوں واتے بھائی کو کیامنہ دکھاؤں گی؟"

" دنگر می ایک کوایا کایتا ہے تا ؟ انہیں علم ہواتو؟" المانتين سيتاكن كركم القره تك كي بو-" و مرمى إميراهانا ضروري تو..."

"جان كندر! ويس في كما وم في حي ليا؟ تم كل ويوكى فلائيك عداك ما تق جار بو-وہ ای طرح محتول میں مردیے رورہی تھی۔ اردر دکیا ہورہاتھا اے نہیں پاتھا۔ اس کادل ایے برى طرح تونا تفاكه برشے عرفي حتم بو چكى تھي۔

جعے ثبت ہو گیا تھا۔ وہ منظر اول ہر جگہ جملیا تھا کہ اور وہ خاموشی ہے اے وعے کیا۔ اب دہ مزد کھے پلچے نظری میں آرہاتھا۔ بےجان جرہ جیسے ساراخون يركيامو بند أعصين اسريجيه ولاي حسوركت وجودسددهاس منظرين مقيد مولى تحي-وہ اب سامنے داوار کو دیکھتے ہوئے مجتے آنسوؤں

محورمیان کسرتل می-" تہیں پا ہے 'انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا عتی جب تک کہ وہ خود ہارنہ مان کے اور میں نے آج امید سيساري عي جمان-" و مربعض وفعه قسمت جرادیا کرتی ہے۔"

میں کھائے کی اے اندازہ و کا اتعاب

وه بهت دهرے بولاتو دوجو تل جهان اے بی وكم ورباتها-أيك وم اس كادل دوب كرا بحرا-"حيا\_ دي ج کي ديته مو کي ب-"کاريدورکا ساٹا یکدم سے نوٹا۔ پیچھے کمیں کی اسٹریج کے پہول کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔

وه بنا يلك وصلح جهان كود كيد ربى تقى- باتد يس پکڑی ٹولی عینک یہ اس کی گرفت سخت ہوگئی تھی۔ لینے میں بھیلی ہھیلی ہے عینک کے شیشے یہ وعند جھاتی

"ميري فرندز الجھے ڈي ہے کہتی ہيں اليكن چونك آب میری فرید جیس بی اس کے بچھے خدیجہ ہی شام کی دھندلی می چادر نے بورے استبول کو اپنی لیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہر میں خوب بارش ہوئی تعى اور أسان النا كل كربرسا تفاكه لكنا تفاساري دنيا

بمه جائے کی سب ڈوب جائے گا۔ وہ ت ای طرح پیمیو کے لاؤری کے صوفے یاوں اور کرکے بيني المنوليه مرر محدوة جاراي سي-"الويس بى سلان م جائے؟ بم في بيت كرى يس اتابوجه فيس الحائك" اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی ہے کا آخری چرو



"?こしとんしい " يى كەجب مىل بدى مول كى توكيان جھے = شادى كرے گا؟" "でいいという" "اس فے کما جہس ایس بات کس نے کھائی؟" "שקי" פיליטעב שיטנט "פי "من في كما عاد عائش كل في الدواني ہولتی بارے یک لخت اعی-"كيا؟" ووششرر له كي- "تم لاس جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ مہیں بولو کی۔خدایا! وہ کیا سوچا ہو گامیرے پارے میں۔" اس نے نامف سے ماتھ کو چھوا۔ ہمارے نے لاروانى عثا فالكاف "مراع باجل كياقا-اس في كما عانشر كل الجھی لڑی ہے اور بھے پتا ہے اس نے ایسا کھ میں اس کی بات یہ عائشر کے تنے ہوئے اعصاب وصلے روئے ایک افتاری مکراہداس کے چرے یہ جھر گئ - وہ ہو کے سے سر جھنگ کر چھول و مرتم في جهوث نبيل جهو را تال-" "وعده اب مهين يولول كي-" " ہر وقعہ اللہ سے وعدہ كرتى و- وہ ہر وقعہ مہيں ایک اور موقع دے دیتا ہے عمرتم چروعدہ تو ژوی ہو۔ ائن دفعه وعده أو له كي تووه تمهار ب وعدول كاعتبار كرنا الحوراد \_ 5-" " أتنده مين تج بولول كي "اب كي بار مضبوط والا دعده " "جلو تھک ہے۔"وہ مکراوی۔"اب تم نے بهيشه يج بولناع ، كونكه جب انسان بهت زياده جھوٹ بولتا ب توایک وقت ایا آتا ہے اس کے بچ کا بھی اعتبار سين ريتا-" رندوں کاغول پھڑ پھڑا تاہواان کے اورے گزرا۔

عائشر نے کردن اٹھا کراور و کھا۔وہ برندے بقدیا"

كرف الله المرف المعلقيم وكاس فيكارا-وربول"اس فالكمات عدها كيس من مول روتے وامرے القے سے سفید کھولوں کا دھر فع يحولول الك طرف سميث وا-وسفراتم الحكول راتفا؟ وه خالي توكي ركه كر اں کے سانے التی پالتی مار کے یوں بیٹھ کئی کہ اب ول كورميان عولول والاكراجياتها-وولونسي رباتها ابي بات سمجماني كوشش كروبا ودكروه اونجااونجاكيوب بول رباتفاج مبار عدونول الصابول يدچره كرائ الجهي الجهي ي يوچه راي هي-كرون جهكاكرسوني بحول من والتي عائشير في محراكر

، "جبانسان دومرے کی بات نمیں سجھنا جاہناتو و لونی او نجا او نجابولتا ہے۔ تمہیں تا ہے تا وہ اس کے پرس نے اس کی شادی اس کی اکتالی کرن سے طے کوی ہواوروہ اس سے شادی سیس کرنا جاہتا۔" "كيول شيل كرنا جابتا؟" "اس کی مرضی نہیں ہوگ!"اس نے سوئی کو پھول ك دوسرى طرف سے تكال كر تھينجا۔ دھاكا كھنچا چلا

آیا۔ پھولوں کی اثری کمی ہوتی جارہی تھی۔ "شادى مرضى سے ہولى بنا؟" "ال !" وہ اب بمارے کے سفید چھولوں کوہاتھ ادهرادهر شول راي سي-" پھرجب میں بڑی ہول کی تو میں عبد الرحمن سے شادی کرول کی-"

مچولول کوسمیشتااس کا ہاتھ رکا۔اس نے ایک خفلى بحرى تكاه بمار بيرة الى-"برى بات بمارے كل! كھى لؤكيال يول بريات

ومرض في عبد الرحن كو كهدوما تقا-" دایک دم فتک کردگ تی اور بے بیشتی سے اسے دیکھا۔ ترک روایت کے مطابق خدیجہ اور حیائی سزعبداللہ اپنے کھروعوت کرتی ہیں جو حیا کویا شاکے متعلق بتاتی ہیں۔ بالے مو کوجمان کے گھر لے جاتی ہے۔ جمان سکندر سرد مزاجی ہے حیا ہے ملتا ہے جبکہ سین پھیچھو محبت سے ملتی ہیں۔ جمان کے گھریں حیا کو پھر سفید پھول ملتے ہیں بجس یہ جمان خفا ہو تا ہے۔

جمان نے حیا ہے بات کرتے ہوئے ماضی کی اول کو دہرایا اتب حیا کوبتا چلا کہ جمان کو اس کا اور ابنا تکاح یا دہ جمان نے اے بتایا کہ اس کاباب ملک کاغدار ہے اور اے اس پر شرمتدگی ہے۔

وملننائن كى رات حياكو حب معمول سفيد يجول ملے تواس كے دوست معقم نے محسوس كياك كاغذے كنار ي لیموں کاریں لگا ہوا ہے۔اس نے ماچس کی تلی جلا کر کاغذ کو ٹیش پنجائی تووہاں''اے آر کی''کھاہوا نظر آیا۔ حیاجهان سے ملنے کئی تووہ ایک لڑی کے ساتھ تھا۔اس نے حیا کو نظرانداز کردیا۔حیاناراض ہوکر آگئی۔جہان نے اے منانے کے کے ڈزرمد عوکیا۔

حیاتے جمان کے ساتھ مل کرجزمرہ بیوک اداکی سرکاروگرام بنالیا۔ وہ متنووہاں کئے توحیا کوایک نگلے بر"اے آریاشا" لکھا نظر آیا۔

جزیرے سے دالیں لانے والی آخری فیری جارتی تھی۔جمان اور ڈی ہے اس میں سوار ہو گئے تو ای وقت ایک بجہ حاکا یرس جھیٹ کربھاگا۔حیااس کے پیچھے ٹی تووہ اے آرپاشا کے بنگلے میں داخل ہوگیا۔حیا اندر کئی تو دروا زہ مقفل ہو گیا اور مى محف نے اے عقب سے خوش آمد کما۔

بنگلے میں حیا کی ملاقات عبدالرحمٰن پاشا کی ماں ہے ہوتی ہے۔وہ حیا کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایک چیر پی شومیں عبدالرحمٰن باشانے حیا کو پہلی بار دیکھا تھا اور ای رات پہلی مرتبہ وہ سفید پھول بھیجے تھے۔ میجراحدے باشانے ہی کہہ کر ویڈیو ہٹائی تھی۔مجراحمہ کرمل کیلائی کابیٹا ہے 'جے جمان کے ایائے چینسادیا تھا۔عِبدالرحمٰن باشا 'حیا ہے شادی کرناچاہتا ہے۔ حیا کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور عبدالرحن ہے قطعی شادی میں کر عتی بیاشا کی ال وعدہ کرتی ہے کہ پاشا آئندہ حیا کے راہتے میں نہیں آئے گا۔ پاشا کی ماں حیا کا تھجو دے کراہے جانے دیتی ہے۔ تایا فرقان کوارم کے معالمے کی

بھنک پرجاتی ہے۔ حیاعبدالرخن پاشاہ فون پر ہاہے کرتی ہے کہ جمان کی اس طرح مدد کردے کہ اس کی ریسٹورٹ کی ماکن اسے کچھ میاعبدالرخن پاشاہے فون پر ہاہے کرتی ہے کہ جمان کی اس طرح مدد کردے کہ اس کی ریسٹورٹ کی ماکن اسے کچھ مهلت دے دے اِٹا مان جا آے مر کھے ہی در بعد جہان کے ریٹورٹ بر قوڑ پھوڑ کی خرملتی ہے۔ حیا سخت شرمندہ ہوجاتی ہے اور پچھتاتی ہے۔ؤی جے کے سرمیں درواٹھتا ہے کھیا اے اسپتال لے کرجاتی ہے مگر اسپتال میں ڈی ہے انقال کرجاتی ہے۔اس کی میت کے ساتھ جمان اور حیا بھی یا کتان آجاتے ہیں۔

مسک صنور کے اویے ورخوں کے درمیان ہوا كل أيك درخت تلى زين بيتي سامن تصلي كرا پہ رکھے بہت سرخ جنگل محدولوں کورھائے میں وا رہی تھی۔ قریب ہی ایک درخت کاکٹا ہوا تا کر اوقا سرسراني بوني كزررى حى-دبال برسو كهناجنكل تفا ادیج درخوں کے ہے سمری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے المين ديت تي وديرك وقت بھي اوهر معندي معلى ي تعالم هي-بمارے ای چھایا میں ادھر ادھر بھائتی بول کے مفيد پھول تو او ركوكرى ين بحررى مى-عائشى

جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشے کے "عانشے ..." سفید پھولوں سے بھری توکری اس

المناسشعاع ( و الله على 2012

ابناسشعاع (30) بكلة 2012

ویٹا جائے فاطمہ کی طرف چرو کیے چھ کمہ رہی تقیں۔فاطمہ ' تایا فرقان کے سامنے سریہ دویٹا کے لیج تھیں جو چھے کیجو تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ ہیں سال بعد حيا ايي بي هو كي اور اب ده سوچي تھي كه يا نهيں بيس سال بعدوہ ہو كى جھى يا نهيں-ده شادر کے کر مادہ سفید ٹراؤزر پہ مختول کو چھوٹی مفدلمي فيص ينع بهم رتك دويثا مريد ليفيا برآني مملے عصر کی تماز ردھی کہ تمازس ان تین دنوں میں د قریا"ساری راه ربی تھی۔فدی کے لیے بہت ڈھ ساری وعائس کر کے وہ اتھی اور مجرودیا شانول پھیلائے تھنے بالول کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آگی فاطمه فریج سے کھ نکال رہی تھیں۔اے آت دیکھاتو فرج کا دروازہ بند کرکے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔شانوں تک آتے بالول کو کیدھریں باندهے وہ عام جلے میں بھی بہت جاذب نظر لکتی "ميرابيااله كيا؟"انهول ناس كلے ساكليا تهاچها-" جی !" وه مسکرانا چاہتی تھی مگر آنگھیں بھیگ وربس صبر كو-الله كي چزيهي الله في الله في الله ''صبراتنا آسان ہو تا تو کوئی دو سرے کو کرنے کونہ كهتاامال! بر مخف خود بي كرليتا- مرمين كوشش كرول ود كر الجهابا برآجاؤ الما مائي ملن آئے ہيں۔" "الارجمان سے بھی۔" "اوہ ہال محد حرب وہ ؟"اے یاد آیا کہ دہ کی ودبس كهانا كهاكر سوكيا تفاظا هرب تفكا مواقفا أبحى میں نے دیکھاتواٹھ چکا تھا محمد رہا تھابس آرہا ہوں۔

گھاس پہ چلنا تخت معیوب سمجھاجا تا تھااور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی ہے ابنی دلی تسکیین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کردیکھتی تھیں۔
"شکرے تہماری شکل تو دیکھی ہمنے۔"اس سے مل کر 'رعمی انداز میں سب کا حال احوال ہوچھ کر آیا فرقان نے گھنی مو چھوں سلے مسکراتے ہوئے کما تھا۔
"تھ منکسی!" وہ رسا "مجھی نہیں مسکرایا 'اور اسی تھا۔
"تھ منکسی!" وہ رسا "مجھی نہیں مسکرایا 'اور اسی

سرداندازین کرتاحیات مقابل کری تھینج کر بیشادہ یماں آنے پہ قطعا اراضی نہ تھا دہ جانتی تھی۔ دسیین نے تو کویا تھم کھار کی تھی کہ ہمیں اپنے میٹے کی شکل نمیں دیکھنے دے گی۔اسے کیے خیال آیا مہمیں جمیخ کا؟"اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا

کہ آیا قرقان کے مطراتے لیتے کے پیچے ذرا ی چین در آئی۔ دممی کواپی جیتی کو اکیلے جیجنا آکورڈ لگ رہاتھا سو

میرسی توانی میلی توانی جیجنا انورولک رہا ہا سو مجھے آنا ہوا۔ آبیغیر سمی لکی کیٹی کے اس نے کمہ ڈالا۔ مگلیتر 'مقلوحہ کے الفاظ تو دور کی بات 'اس نے تومیری کزن تک نہیں کما تھا 'گویا رشتوں کی صدود واضح

سلیمان صاحب کے ہتے یہ ذرای شکن ابھر آئی ' اور صائمہ مائی کے لبوں کوالیک معنی خیز مسکر اہش نے چھولیا۔ حیا بالکل لا تعلق ہی لان کی کیار یوں میں اگے چھولوں کو دیکھنے گئی۔ وہ اور ڈی ہے بھٹ ٹالٹم بارک سے چھول جرانے کی کوشش کرتے تھے مگروہ کیئر ٹیکر ان یہ بردی بخت نگاہ رکھا تھا۔

س پیری می می کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھوٹ بھرتے ہوئے یوچھا۔

ہے جائے ہ ھوت بھرہے ہوئے ہو چا۔ ''ممی کی جینچی اور تمہاری ممی۔''اس کے گھرکے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کررہے تھے۔

'' کھ کہ نمیں سکتا۔''اس نے شائے ایکا دیے۔ ''جمان! بوس لوگے یا چائے' یا پھر کافی ؟'' فاطمہ نے چائے کے خال کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو دیے سین کامیٹا ذرا۔ "وہ کتے ہوئے مجھیکیں۔ وزراراؤر سام منیں ؟" دونیس وہ شروع میں یونمی ریزروساں سامے۔" "اور بعدیں ؟"

''اوربعد میں؟'' حیائے کہری سانس لی۔ ''بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔اس شروع اور یو

و در میان بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد سے در میان بھی بھی نار مل ہوجا آہے۔" سے در میان بھی کھی نار مل ہوجا آہے۔"

روین من مراح میں اور است و کھ کرتایا فرقان مسکرائے۔ وہ حک کران دونوں سے کمی۔

"اتے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بٹی سے اور وہ بھی ایسے موقع پر - تمہاری دوست کاس کر بہت افسوس ہوا اللہ اس کی مغفرت کرے -"

" آمین!" وہ سرکے اثبات کے ساتھ تعربیت وصول کرتی کرسی تھنچ کر بیٹھی۔

"بواكيا تقالت؟" صائمه مائي في ماسف

''برین بیمبرہ۔'' چند کمنے کے لیے ملال زدہ خاموثی چھا گئی'جے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آوازئے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھیں اور ان کے عقب میں جہان بھی فا

اس نے ساہ ٹراؤ ذرجس کے دونوں پہلووں پہلور پہلی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازووں والی سرمی فی شرٹ بہن رکھی تھی۔ آئھیں خمار آلود تھیں ' فی شرٹ بہن رکھی تھی۔ آئھیں خمار آلود تھیں ' جیسے ابھی سو کراٹھا ہو۔ چرواور سامنے کے بال کیلے تھے دہشا پریانی کے چھینے ارکر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر دہشا پرائی اتھا۔ ای با برائی اتھا۔

ائے آتے دکھ کرسباس کی طرف متوجہ ہوگئے دولان کے دہانے پہ پہنچا تو لیحے بھرکے لیے ذرا تذبنب سے گھاس کو دیکھا مجرایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے 'مجرذرا جُک کر گھاس یہ چاتا ہواان تک آیا۔

حیا جانی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں

ابندشعاع و و الله جوالي 2012

بورك بوك اداكا چكركاث كراب سندركي طرف كو

"عائشر كل!" چند لمح ان يرندول كے باكه كى

"بولو-" و كرون جهكائي اي الري من اب سمن

" تم تو بميشه چ بولتي مو تأ - ايك بات بتاؤگ -"

"غیداندی بن کی کو کمه ربی تخی که بوک ادا

کی تولیس بہت بری ہے۔ وہ عید الرحمٰن باشاکو چھ

ہیں کتی اور یہ کہ وہ جزرے کاسب سے برا آدی

ب عائشر إلياعبدالرحن واقعي برا آدي ٢٠٠٠ وه

عائشر سالس روك اے وكھ راى تھى۔ بارے

وونتیں وہ بت اچھا آدی ہے عبداللہ کی بمن کو کیا

يا؟اور م نے کی سے جا کر عبدالر حن کے بارے

مي كور بات ميس كل- ميس اينادعده يادب تا؟"

" بجھےادے۔" عائشر وہاگا واقت سے قرار لائی کے دونوں

منول کی آلیس میں کرہ لگانے گی۔ اس کے چرے یہ

وہ سے پیریس فدیجہ کے کھرسے والیس آئی گئی۔

چھ در کمرے میں لیٹی ربی- مردردے پھٹا جارہاتھا،

بخار بھی ہو رہا تھا اور نینر تھی کہ 7 ہی نہیں رہی

ھی۔بند کمرے میں ھٹن ہونے کی تووہ کھیرا کرا تھی

مانے لان میں کرسیوں یہ ایا اور امال کے ساتھ

مایا فرقان اور صائمہ مائی جائے منے نظر آرہے تھے

ميزيه اسنيكس اور ويكرلوا زمات ركح تصاوروه لوك

باتول میں ملن تھے۔صائمہ تائی بہت سلقے سے سربہ

اور کھڑکیوں کے بردے دو توں ہا تھوں سے ہٹائے

ركرك كر تنزب يوهوري هي

خاموش وفی تواس نے درا تھی سے سرجھ نکا۔

بمارے نے کرون اتبات میں ہلادی۔

واصحارات بلمري مي-

مان الركادلول عن ممهو كاتو بمار عف يكارا-

محولول كے الے سفيد محول يرورنى حى-

بمارے ذرا ڈرتے ڈرتے کے دن عی-

المناسشعاع ( و الما جولاة 2012

"یاکتان میں جوتے ہین کر گھر میں واقل ہوتے ناما فرقان اور صائمه تاتي ادهرادهركي جهوني موأ باتن كرك جلدى الله كرچلے كئے۔البتہ جاتےوت ہں۔"وہ اتی کبیدہ خاطراور بےزار تھی کہ جمانے خاطب مونے کاول نہیں جاہ رہاتھا ، پھر بھی کمیدا تھی۔ وہ جمان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے وزر "تماري تيل كي تك ع جريان كي جائ لكاكرسيدها مواسيده مملى بإضابطي تفتكو تفي جوياكستان كربعد سلمان صاحب جمان سے بوتھے لگے۔ آگران دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ رکا تھا۔"اس نے الجھی ی کھڑی فاطمہ کے قریب « پرتم ای فلائٹ بک کرواناتو حیا کی مت کروانا۔ وهواليس نهين جائے ک-"حياتے چونک کرايا کو مکھا۔ سرگوشی کرے وجہ بتائی اور آگے براہ گئے۔ 'اوکے!"جمان نے ایک سرسری نظراس سے بَائِي نَے خوب ابتمام كر ركھاتھا۔ جمان بت مخفر كفتكو "كرايا \_ مارا كاشريك \_"وه ايك دم بهت كرباتها-كوئي كجه يوجهااتوجواب دينااور بجرخاموتي -16 bilbe " مِن تمهارا ميزيكل سر فيقليث بنوا دول كا-مى وداركانى على اس كالمخافخااور كانثريكث كى فكر چھوڑدو-اب ميرامزيد حوصله نميں خاموش ساانداز حیاکوساری دجه سمجھا گیا تراس نے ہے حمیں باہر بھیجنے کا۔اس بھی کاجنازہ بھکتایا ہے میں ار نہیں لیا۔ دودی ہے کاصدمہ انا کرا کیے ہوئی تھی نے۔ اتن دور اکملی بچیاں بھیجنا کمال کی عقل مندی كداس ابان باتواس فرق نميس برقم أتحار "ابالس كرين في اندر التر الله عيد" متعلق چھوٹی چھوٹی ہاتیں یو نمی بر سبیل تذکرہ پوچھ "حيا إجويس في كما وهم في سلام الناكاتداز رع تع اورده في تلي تواب دے رہاتھا۔ جمان لا تعبل سابيها جائے كون بحرر باقا۔ تھا جب آیا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں كتي موت كوما باش كالملايا يعنكا-ایا فرقان کے بورج کی بتیاں رات کی تاری س حياكي طرح بي جو تلي تعين جويات الن دوماه مين وه خود جکمگا رہی تھیں۔وہ اور جہان واطمہ کے مراہ علے اوراتے عرصے اس کے مال باب مبین چھپھویا ہوئے برآمے کے دروازے تک آئے تھے جمان سے میں اوچ سکے تھے وہ آیا فرقان فے بدے سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا 'سوانہوں نے 「しり」を見りるし

"الع سورى!" وهزراجونكا كرملدى ي سمكى كره

"ركى من جوتے كركيا برا ارتيان الى ليے

والمنكبال من بهت ير تكلف كهانا جاتفا - صائمه

ارم 'مونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیتی

واور بھائی اور آیا فرقان 'جمان سے ترکی کے

ورآك كاكياارانوع تمارا؟ كاناورمان يل

حياف ذراجونك كرائيس ديكهااور يعرفاطمه كوعجو

" کھ سرا بے جمع ہو تو جو اہر مال میں ایک ریسٹورٹ

كھول اول كا-" چھے اور كانے سے چاول بليث سے

الفاتي وي السين الفاح

ابنام شعاع و الله على 2012

"مراورے سال بھرہی چھوتے ہوتا؟"

" بھتی داور میال تواب مزید اسٹیبلشن ہونے کے

حق میں بالکل نمیں تھے اور صاحزادے کاخیال بد تھاکہ

اس عرض فيلى شروع كردي جامع عويم فالنك

كالا فرقان طولول كى يليث ين رائد والتجوي

"داوركياس كوالدكالستيبلشد برنس تفاء

سوده اس بوائن يشادى افورد كرسكنا تفا-"جمان في

ملادى بليث ے كھرے كالك كراائي بليث ميں

"كام توخر تمارا بهي استبيلسد موكيا -"

ورميك اور ابھى كانى قرض ب وودرالمكاموجات تو

حائے كرون مزيد جمكالى-كيا تعا اگروه اى ليند

" بہ بھی تھک ہے 'انسان اس وقت ہی شادی

كرے عجب وہ اس ذمہ دارى كو تھا سكے - ذمہ دارى

جمانا بھی مشکل کام ہو آے۔ ہاں اگر والدین ساتھ

دیں توبیہ مشکل آسان ہو علی ہے ، مریمان پاکستان

میں بوا۔ اکثر شادیوں۔ والدین ناخوش بی ہوتے ہیں ۔

کونکہ آج کل کے بچے ان کی پند کو اہمت مہیں

دية اور اي مرضى كرتے ہوئے ان كے طے كرده

رشتول کو روچیکٹ کردیے ہیں۔ یہ تو میرے یے

میں کہ جو ال باپ نے کما اس پر راضی ہو گئے ورنہ تو

\_"انہوں نے معاشرے ایک بھوکت ہوئے

سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلویدلا-فاطمہ کی

بیشانی به ناگواری شکنین ابحر آنی تھیں مگروہ کھے کہ

الف مرجفا-

سيل لتي عيل-

لڈی کے قرضے کاذکرنہ کر آ کھ بھرم تور ہے دیا۔

جوايا اس فزرات ثلفايكاك

يوجدر عقد حياك علق مين نواله تضف لكاس

اس خاتات سي مملاوا-

شادی کردی-تهماراکیاخیال ہے؟"

- とるとかってるとし

رکتے ہوئے کیا۔

" - Bugge & G

المناسشعاع والمركب جولاتي 2012

كى شے كوچھوا تك نہيں۔

E 2 2 5 9 25 --

"ייש אט פונפט-"

والتي وعُمَّان الكادي-

يريشان مو كئي هي-

- عل كوچ يوالو-"

معذرت كرلي هي-

اتنادو ٹوک اور سخت تھاکہ اس نے سرچھکادیا۔

وروازے کے قریب جمان رکااور جھک کر ہوے

تمه کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کرا چنھے۔اے

مخاطب کیا۔ وہ مرول کی بہ نبیت اس کو واباد والا

"لبس البيل في بهت ب-"اس في رواني من كمه

فاطمه ني مكراكر سملايا اورثرے اتفائے اندركى

"توبينا! آپ کا طرز کعلام او مین ؟"صائمه

مائى اب بهت مين المح من او يهدراي تعيل-ده بركى

کے لیے اتن میٹھی نہیں ہوتی تھیں کچھ تھاجواہے

"ميرا استقلال اسريك يد ايك ريسورن ب

جوابا الصائمة مانى ذراجران موسى البيته مايا فرقان

نے متانت سر ملاتے اے اثرات چھالے وہ

جانتي تفى كه وه لوگ استقلال اسريث كي فيمتي زهين كي

اہمت کو نمیں مجھتے اس کیے متاثر نمیں ہوئے اور کو

كه وه اين لا تعلقي توژنا نهيل جائتي تهي عجر بهي

"استقلال اسريك يه أيك ريشورنك كامطلب

"اوہ اچھا\_ گڑ!"ان کے تاثرات فورا"ہی

"جی تھیک ہیں۔"وہ مختصر جواب دے رہاتھا۔ تب

"يى مىلى لىتابول الساس فىك الفالها كردوسرى

ہی فاطمہ اس کی جائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئیں۔

"والدصاحب كي طبعت كيسي إب ؟"

" كهلونابينا إتم في كه نبيل ليا-"

ب المورى ايم ايم عالم رود وريشور تس-"وه كمه

دیا مگرفاطمہ کی آنکھول میں اجرتی تا مجھی دیکھ کر کھے

يرونوكول دے ربي تھيں-

بحركومتذب بوائم ورا الصحيك-

"جي اب لو كافي عرصه موكيا-"

"خركاكرد بهوآب؟"

دهرے سے بولی ھی۔

كرك كماريول كوديلين للي-

"ول .... به وليهند كرا ب-"جمان في كولد ڈرنک کے گلاس سے چھوٹاسا کھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ "میراخیال ہے ال باب اگرائی مرضی مسلطنہ کریں توچیس تھک رہتی ہیں۔" صائمہ آلی کی مشراہث کمری ہوتی چلی گئی۔فاطمہ

کے چرے یہ ایک تاریک سابہ لہرایا اور حیا کی کرون مزید جھک گئی۔ بھرے بنڈال میں کویا اس کی بے عزتی

کردی کئی تھی۔ "بیر بھی تھیک ہے۔" آیا فرقان نے سربلا کر تائید کی۔ "تہماری واپسی کے بیجواب مل کیا تھا سو باتبدل دی-دسومواری فلائث ہے۔"

"حیاتو تہیں جارہی تا۔ شکر ہے سلمان نے کوئی عقل کے ناخن کیے۔ویسے میرا بھائی میری طرح بزول میں ہے بلکہ کافی بماور ہے۔ میری بنی نے بھی آگر ای اسکارش کاکما تھا مگریس نے اس کی ال سے کما كدات متمجهاؤاكملي لؤكى جب دوسرے ملك يول تن تناجاتى بويورا خاندان انگليان الله الب بھئ كي جتنی احتیاط کرے الوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایوکیش میں پانمیں کیے رہتی ہے وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہو گا اس سے متی ہے اس سے سیں مجر کولی ادیج بچ ہوجائے تومال باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیراویے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے اور تہماری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپن بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی

انہوں نے کتے ہوئے مکرا کر حیا کو دیکھا جو خاموتی سے بلیٹ میں دھرے جاول کانے سے ادھر ادھر کررہی تھی۔وہ کھا تہیں رہی اکی نے محسوس

حیا اتم نے شادی کے کیڑے بنوالیے ؟"صائمہ نائی نے گفتگو کارخ اس کی طرف موڑا۔اس نے ذرا ى لقى يىل كرون بلاقى-

"أبحى ديكھول كى-"اسے علم نہيں تفاكہ المال نے

كير بنوائي بل الهيل-" چلوتم توریدی میز بھی لے سکتی ہو "آسانی ہو جائے کی - سارا مسئلہ میری ارم کا ہو آ ہے۔ دویٹا شيفون كاشهو علادويثا مريه بي نهيس ثكتا ، آستين باریک نہ ہو اور پھرجو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خرب سب بى چھ يمن يتى ہو عمارى مصيب توميرى آنى رہتی ہے۔باربارورزی کے چکرنگانے برنتے ہیں۔ بات حم كرك انهول في ايك تظرجهان يدوال-وه

تنوس بالقرصاف كرمااتها وديس كيول كروى بينا ؟ اور لونا كمانا تُعيك لگا تمهيل ا

"جي إماي إلهاناتوبهت اليهاتفاء بس ذرا مرج زياده مى-"وە چىلى دفعە ذراسام كراكربولا-جمال مّاني كي مسكان بيهيكي مولي وبال سونيا بها بهي نے ان مراہث جھانے کے لیے جرہ جھکاوا۔ # # #

رات ور تک جاگئے کے باعث وہ منے دن جڑھے تک سوتی رہی اور آنکھ کھلی بھی توموبائل کی آوازے۔

اس نے مندی مندی می آنگھیں کھولیں اور سائنڈ تيبل به رکھا اينا پاکتاني مويائل اٹھا کر ديکھا۔وہاں در رائبوٹ تمبر کانگ "جلتا جھتاد کھائی دے رہاتھا۔ "اف ... بد پر مجمع را گیا۔"اور اسے تا تفاکہ جب تك المائ كي مين وه كال كر مارے كا-ورہلو؟"اس نے کمنیوں کے بل اٹھتے ہوئے تون

"ويكم بيك كيسي بن آبي؟"وبي دهيما وب صورت مبير لبجه-اس كى بيشانى يال يراكية-"کیول فون کیاہے آپ نے؟" "آب كى دوست كاسناتها بهت افسوس بوا-" '' آئندہ آپ کو بھی افسوس ہویا خوشی ہو' بچھے فون

" آب اتن بر كمان كول ربتي بن ؟ آب الكل بندے کی پوری بات کول نہیں ستیں ؟"اے جے

"ويصل إمين حانق مول كيا آب كون بين مين بيرسيد بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور یہ بھی کہ أكاميرے خاندان سے كياايشو به مكريات جو جي ے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کرس کے بھی تو میں نہیں اٹھاؤں کی۔خدا حافظ م

اس نے زور سے بٹن دیا کرفون بند کیا اور تکھے یہ اجھال دیا۔ یتا نہیں کون ساگناہ تھااس کا جووہ سخص اس کے چھے رو کیااورائے ماتھ بہتے مظامی

کے پیچھے لگانہ ہے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور چھر تاراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیاوہ کارارانار کی قراک بیٹنے یر راضی ہوئی جورنگ کے فرق کے ساتھ تمام اؤکیوں نے مندی کے لیے بنوائے تھے۔اس کا قطعا" تار ہونے کوول نہیں جاہ رہاتھا عمر فاطمہ نے اس کی ایک

"جوہوچاہے ،ہم اے بل تو نہیں عقے۔ پھر لوگول کو خودیہ مسخ کرنے کاموقع کول ؟فریش ہو کر جاؤورنه تمهاري ماني كوني نه كوني قصيرنادس كي-" لساانار کلی فراک گہرے سنر رنگ کا تھا اور اس پیہ وکے کاسلور کام ہواتھا۔ ساتھ میں سونیا بھاجھی نے اس كواينا سبر اور سلور برانده بانده دياكه سب لركيال راندے ہین رہی تھیں۔ سلور ٹرکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی یہ سجایا میکر کسی بھی تھم کے سکھار کے ليحوه قطعا"راضي نه هي-

"كاجل توۋال لو-"سونياس كے ساتھ سيرهيون کے اور کھڑی بحث کر رہی تھی۔ وہ اس وقت آیا فرقان کے کھر میں تھیں۔ سیڑھیوں سے لیجے لاؤریج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل کیل تھی۔مہوش اور سحرش کی چھولی بمن نا کیمرا کیے اوھر اوھر بھاگ

رہی تھی۔اس کا فراک سرخ کلر کا تھا۔ سونیا کا بنی بری " المين رنج دين بعابعي!"اس فيدول سي جرو يجمي بالا - جاندي ك كول عيك في وهلائ

چرے کوسجاویا تھا۔ سونیا آسف سرجھنک کر گویاس پر اتم کرتی سرهاں ار کئے۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیواریہ آويزال أكيني يدوال الكدار سنرووينا كنده يدوالا-اوردوسرا بلوباس بازوے آے کو نکال لیا اور ملث کر سردهاں ارنے کی۔ تبہی اس نے جمان کودیکھا۔ وہ سب سے لا تعلق سااینے موبائل یہ پچھ پڑھتا سامنے سے چلا آرہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے دو تین كرتے كے آئى تھيں اور اس وقت اس نے ان ميں ہے ایک ساہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا 'جس کے كليد سنرے دھائے كاكام تھا۔ آستين كمنبول تك موڑے وہ کوئی میں کا کھ رہاتھا۔

وہ سے سے کرارک بیلے نے اڑنے گی۔ فاصم والاواقعدات تهيس بھولتا تھا۔وہ آخرى سيرهى یہ تھی بجب جمان نے سراٹھایا 'ایک کھے کے لیے رک کراہے دیکھا 'پھراس کی طرف آیا۔

"حاليا"وه آخرى زينيه ايك باته رينك يه

رکھے تھیری گئی۔ "میں نے اسی سوموار کی فلائٹ یک کروائی ہے۔ تمهاري بكنك توجيس كرواني تا؟ تم واليس تهين جاريس رائث؟"اس لا تعلق سے إنداز ميں وہ تحض كام كى مات بوچھ رہا تھا۔ اس کے علے میں آنسوؤں کا کولہ

دونهين عين والين نهين جاري-اباليك وفعه فيصله كرليس تو پروه اس نهيس بركتے-"وه آخرى زيندار کراس سے چندقدم کے فاصلے یہ کھڑی ہوئی۔ "اوك!"وه شاخ اركاتے موسے ملتے بى لگا تھاك ثال بل كمراكيان كيمان آئي-"أي من جمان بحائي! يبيل كفرے رہيں عيل

المناسشعاع (187 جولاتي 2012

المناسشعاع و360 جولاتي 2012

فراش برلانے كے بعد اب بے مدير كشش لك رى ببلوي بيضاس كالمون زادعفان عامسي شكل كا كيندين ليتل تفامر سنني من آيا تفاكه مازه مأزه بيور امير ہوا ہے۔ ابھی يہ کمانی حياتے پوري سي تھي، وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میزے گرد کری پر بیٹی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایے ہی میزوں کے کرو السيول كے بھول سے تھے كوئى اور وقت ہو تاتو وہ بھی این سر فراک میں اوھ اوھ خوش باش مجرری مولی مرآج دہ اندرے ائی بے زار اور اداس می کہ وہن بیتھی سب کوخالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ مرطرف لؤكيال الرك أجارب تق مثااينا كمرا الفائح التحييه جمولنا فيكاسنهالتي ادهرادهرا تعلاتي تقورين كلينج كالربي كلحى التيجيه صائمه تأتي جعك ر مهوش کومیندی لگاکراب مضائی کھلارہی تھیں۔ ارم بھی وہیں تھی۔اس کا انار کلی فراک بلکا فیروزی تھا اور بھی ده دویٹا کرون میں ڈال کتی تو بھی سریہ کرلتی كه خواتين اور مردول كاليك بي جكه انتظام تقااور تايا فرقال جي آرياس ي زاہد چیا روش خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بحى آزاوخيال تفائسومندى كافنكشن مشتركه ر کھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے اڑے اور مروزرا الگ تھلگ چند میزول پر براجمان تھے ماکہ برائے نام بی سمی عمریار میش ہوجائے۔ مایا فرقان اور سلیمان مادببوال وه أى طرح ميميم أيرانده آك كوداك مفيرد ليسى ے سے وہ ای کی۔ اس نے ایک مرمری ی نگاہ ٹی گردو پیش کا جائزہ کے کرجہان کوڈھونڈٹا جاہاتھا اوروہ اے نظر آبھی گیا تھا۔دور مردول کی طرف کیا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کری یہ ٹانگ پی ٹانگ جمائے ہوئے استین عاد تا الکمنیوں تک موڑے

فون ذرا بعیشونگ کے لیے نہ کیاہو آتو \_ خیرتم ساؤ' رى من س كلي تفائ وهات كارخ لك كي-دولس دال كاتواب وثباءى مل كى ب أورب موش محرش کے انداز استے بدلے بدلے کوں لگ رے بن ؟"أن غيراندے واتف تھے كر۔ والح موع جرت كاظهار كرى وا- آخردونول كزز تھیں اور بھی بہت اچھی دوستیں بھی ہواکرتی تھیں۔ "داغ قراب ہو گیا ہے ان دونوں کا" ارم مركوشي من كتي مو عذرا قرب لهمك آني-"يدجو عفان صاحب ہیں تا مجن کو ہیں اپنا ڈرائیور بھی نہ ر کھوں۔ انہوں نے کینڈا میں کی رقبلیٹے الیوی شو من حصر لے كر در م ملين دالرزجيتے بين اوران سب کی جون ہی برل کئی ہے۔ سا ہے دونوں ہی مون ہے بورے کورے جارے ہیں۔"ارم کے لیے میں نہ حدثها ندرشك بس وه الماني موني لك ربي سي-"تبى يى مل كول!"اس في استزائيه مرجعنا-ارم چھ در مزید میھی پھراٹھ کرچلی تی۔اسے اگر کی نے اسیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی اور اصرار بھی ی نے نمیں کیا۔اس کے مدعے سبوالف تھ عراس کی دوست کے عم میں کی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا اور وہ کی سے الی توقع کر بھی سیں رہی تھی۔ پھر بھی مل یہ ایک بوجھ ساتھا۔ کتنی بے س میں ونا۔ لیے مجول میں لوگ حم ہوجاتے ہیں أوريهال كسي كالحجم تهيل بكرتا - سب كام جاري و ايدوم = جلى غائب موكنى- ارنى بتيال كل مو كنن - برطرف اندهرااورسانا جهاكيا مرف ليمرا

اس نے آیا فرقان کے کل و تی گئے کانام لیا ۔ گو کہ اس میں جو اور ہوں کی جو اور ہوں کی جو اور ہوں کی جو اور کی جو کی جو کی ایر کی خود ہو گئے کی جو کی جو کی اور کی جو کی کی جو کی گئی کی جو کی جو کی ج

وہ کمنی سے سرجھنگ کروایس اسٹیج کودیکھنے لگی

حمال اب فاطمهٔ مهوش کومشھائی کھلار ہی تھیں۔ساتھ

ی اس کی بروال بس محرش بیھی مسلم اگر کیم ہے کو

ويلحتى تصوير بنوا ربي تھی۔اس کاانار کلی فراک پستی م

رنگ کا تھا۔ وونوں بہنول کی شکل صورت سمیت

ب مخلف تھا۔ مرید لے بدلے یہ مغرورات انداز

يكيال شخصة ناجو تكه جھوني تھي يا فطر آ" مختلف تھي

«حيا\_\_اوهر جيتي هو؟ ارم اينافيروزي كلداروويثا

"لان عمر ساؤ إلى تفك كن مو؟" وه بهي جوابا "نري

" بال بس " تھوڑی بہت۔ اچھا وہ ۔۔ " کہد ذرا

رسرى بناكروه بولى "فون فارغ مو كاتمهارا؟ يحصة درا

فضه كوكال كرني تهي ، كي نوش كاكمنا تقار ميرا نون

خراب بے آج کل۔" حیائے گری سانس اندر کو پھینچ کرخارج کی۔"تو

" بال! فون فارغ ب 'جب جاب کے لو عمر

كريث حقم ع جب آفي مول ولوالياى ممين

ے دو پسرے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تواس کو

ارم اس كافون بهي كي ليا تياتها-"

مرد فیک سے جاتے ہوئے اس کے ماتھ کری۔

میمی کل کی نسبت اس کاروبہ قدر سے دوستانہ تھا۔

مواس نے بدا ٹر قبول میں کیاتھا۔

وہ مسکر اکر بہت پر اعتاد طریقے سب سے انٹی کر فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کری پہٹانگ پہ
دی تھی۔ اس اعتاد میں تورک جھلک بھی تھی۔ وہ انگ جملے ہوئے آستین عادیا اسکینیوں تک موڑے خوب صورت نہیں تھی 'گرخوب سارابیر انی تراش وہ خاصالا تعلق سابیخا تھا۔ یقینا ''وہ تی بھر کردور ہورہا میں ایک مورد کا کھیلئے 2012

آب دونول کی مجر لے لول -"خوش دل سے کتے

جمان فے ذراجونک کرساتھ کھڑی حاکور کھااور

مجرندرے تاكوارى سے وہ جندندم آكے كو آيا۔ تاجو

وکی کرری کی نے ذراج ان ہو کیم اجرے

ی کی مجربانے سے پہلے اس سے بوچھ لینا

۔"ب جیسے 'زرادر تی سے کہ کروہ آگے

ثاكارتك اندر كيااس كاكيمر والاماته وهيلام

كريملويس آكرا-اس فيلك كردابدارى كاست

دیکھا جمال دوجا آدکھائی دے رہاتھا ، گھردے دیے عصے سے سرجھ کا۔

بات بھی کرول-"وہ حفلے سے بوبراتے ہوئے آگے

"میری توب جو بھی ان کی تصویر بناول یا ان سے

حیائے انگلی کی نوک سے آنکہ کا بھیگا گوشہ صاف

كيااور سركو خفيف ى جنبش وے كر آگے براء كئے۔

مندى كافنكشن زابر يحاك لان من بى منعقد كيا

گیا تھا۔لان کانی کھلا اور وسیع تھا 'سو تناتوں ہے صرف

اور كى چھت بنائى كى ئاق اطراف كھلى ركھى كئي -

جمال ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت بتمیاں جکم گا

النيج ير ركم لكڑى كے جھولے كو كيندے كے

پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھااور مہوش اس یہ کی ملکہ

كى شان سے بينى تھى۔اس كا انار كلى قراك باقى

الوكول كے برعل دور تكا تھا۔ س خاور زرد-ان كادو

ر عول كارانده أك كده يرداك دوينا مرر تكك

一声をこれととこりしくしり

ہوے اس نے کیمرااین جرے کے سامے کیا۔

"کوئی تو جزیر جلائے" ہر طرف کا ایک بھری آوازیں سالی دیے لکیں۔ لوے بھاگ کر ہر آمدے میں آئے اور سمج نے

لڑتے بھاک کریر ادے میں اے اور سیجے نے جلدی ہے آگے براہ کرجزیٹر چلانے کی کوشش کی گر اس کا جی مردد بڑا رہا۔ اسچھے بھلے فنگشن میں دمزگی سی ہوگئی۔ ہر طرف

ا چھے بھلے انگشن میں برمزی سی ہو گئے- ہر طرف بے چینی اور اضطراب روھتا جا رہا تھا۔ ہر میزیہ ایک مماتی موبائل کی ٹارچ جگمگاری تھی۔

" تا نهیں ابا انہیں چل رہا۔" داور بھائی نے دوچار دفعہ کو شش کی مگربے سود۔ دہ ہاتھ جو ڈکرالوی ت کتے ہوئے کوڑے ہوئے

ابااور آیا فرقان بھی برآمدے ستونوں کیاں آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی مین جو تکہ برآمدے ت بہت قریب تھی مودہ کردن مور کر بیٹھی سب کھیدد کھیے رہی تھی۔

" جاد ' کمینک کو بلا کرلاؤیا دو سرے جزیئر کا بندوبست کرد جلدی۔ " کیا فرقان برہی سے ڈاشنے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے کوئی ادھر بھاگا ' تو کوئی ادھر۔ ہر طرف ایک شرمندگی اور بے زاری پھیل گئی تھے ۔۔

دہ ایک کمنی میزیہ نکائے اٹھوڑی ہشلی پہ رکھے ' گردن ترچھی کرتے ہر آمدے کودیکھے گئی جہال مدھم سسی روشنی میں رکھا جزیٹرد کھائی دے رہا تھا۔ قریب

ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدرے متاسفے آلیں میں کچھ کمدرہ تھے

وفعتا "وو ذراج و کی۔اس نے جہان کوبر آمدے کے زینے جڑھتے ہوئے دیکھا۔ مایا فرقان اور ابائے اسے نہیں دیکھا تھا کو آلیں میں مصوف تھے۔

یں دیکا میں اور استہدیں مزید پیچے موڑتے ہوئے وہ خاموثی سے آستہنیں مزید پیچے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جزیفر کے سامنے ایک پنج اور ایک گھنٹے کے بل جیٹا ۔ محلا لب دائنوں سے دیائے 'وہ اب گردن تھیکار نوائزہ کینے لگا تھا۔

مر مر اٹھایا اور متلائی نگاہوں سے اوھر اوھر

دیکھا۔ پھر قریب سے افرا تفری کے عالم میں گزر تی ٹاکو اس نے آواز دی وہ مختک کر رک اس نے پچھ کما تو وہ ذرا جرت سے سرملاتی واپس اندر چلی گئی۔ لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس نے چھری و پچ کس اور ایسی چند چزس لا کر اس کے ساتھ رکھیں اور پھر خود بھی ویس کھڑی ہوگئی۔

وہ جزیر کا کورا کارنے لگا۔ تب ہی تایا فرقان کی نگاہ اس پر پڑی توہ چو کئے۔ وہ بغیرائے کرتے کی پروا ہے ' نشن سہ بیشا جزیر میں ہاتھ ڈال کر کھے دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کی نگاہوں کے تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس طرف کھا۔

''فیول والویس کچھ کھٹس گیاہے 'ابھی صاف ہو حائے گا۔''اس کی آواز رھم پرھم سی حیا تک کپنجی تھی۔ نثا بہت جیرت 'بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے و کھوری تھی 'جوہالکل کسی اہر کھٹک کے انداز میں بہت ممارت سے ماریں ادھر ادھر کر رہاتھا۔

جونکہ ہرسواند هیرا تھا اور روشنی صرف بر آمدے میں تھی 'سو بر آمدے کا منظر سارے منظر پر چھائے نگا۔ لڑکیاں اور رشتہ وارخوا تین مڑمڑ کراہے دیکھ رہی تھیں۔ احول یہ چھائی بے چینی ذرائم ہوئی۔

اس نے کوروایس ڈالا۔اس کے اتھوں یہ کالک لگ کی تھی۔ بھراس نے جزیئر کالیور کھیٹجا اور پیچیے کو ہٹاتو ساتھ ہی ایک جھما کے سے ساری بتیاں روش ہو گئیں۔ اتنی تیزروشن سے حیاکی آنکھیں کمجے بھر کو چندھیا تیں اس نے بے اختیار انہیں تیج کردھیرے دھیرے کھولا۔

ٹنا خوشی اور تشکرے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھے رہا تھا۔ تنائے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرکے پچھ کمالآوہ اس بچیدگی سے سرملا کراندر چلا گیا۔ ٹنا بھاگ کراس کے پچھے گئی۔

سلیمان صاحب جو قدرے دم بخودے دکھ رہے تھے 'ذراسنبھل کرواپس مڑگئے۔وہ متاثر ہوئے تھے

اوردواس باڑکوچھانے گی باکام کوشش کررہے تھے۔
حیام سراہ شدیا ہے واپس سید عی ہوکر پیٹھ گئی۔
جس فحض نے اندھیوں میں روفنیاں بھیری
میس اس سے سب ہی متاثر تھے۔البتہ وہ جانتی تھی
کہ اپانے بھی سی توقع نہیں کی ہوگی کہ جہاں ہوں نشن
کہ بیٹھ کر تنزیئر کھولنے لگ جائے گا۔اس کے دل میں
ایک بے پایاں سافخر جاگا۔اس کی اور یقینا "تاکی بھی
خودسافتہ می خفلی اب کمیں نہیں تھی۔
خودسافتہ می خفلی اب کمیں نہیں تھی۔
معمانوں کے لیے ریفوش منٹ تھی اور ان کے

مهمانوں کے لیے ریفرشدنٹ بھی اور ان کے جائے کا نظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور مرف وہی اپنے لوگ رہ گئے اثر ر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرواٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان خالی خالی ماہو گیا تھا۔

وہ پانچوں کرززاب اسٹیج یہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں یہ آمیٹی تھیں۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹی بھر دھیں اب آرام کروں گ" کہہ کر نزاکت ہے اپنا فراک سنیمالے اٹھ کراندر جلی گئ۔

روی سبیاسے ہے ہو رو بدر ہی ہے۔
"جہان بھائی او بوے کمال کے ہیں۔" ٹیاا پی ہیلا
اٹار کرد کھتے پیروں کو ہاتھ سے سملا رہی تھی۔ " ٹیس
نے توان سے کہ بھی دیا کہ جہان بھائی! میں نے آپ
کوپاس کردیا" پہلے تو حیران ہوئے 'پھرانس پڑے۔ پچ
حیا آئی 'آپ کے فیانسی ہیں بڑے اسار ٹ۔
" تو پھیکا سامسکرادی۔

"ان فیانی صاحب کوتوشاید خود بھی اپنی منگنی کاعلم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیائے ساتھ ؟" ارم جوقدرے بے زارسی بیٹھی تھی ' تنگ کر یولی' اور جب سمج بھائی کمینے کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضوورت تھی بھرے بچھ میں الیکٹریش مننے کی جالوگ بھی کیاسو چے ہوں گے ' ترک سے کی سیکھ کر آئے ہیں'

ناکے تو تلووں پہ تھی مربہ بجھی۔ "ارم آلی!بات سنیں "سمجھائی کوالیکٹریش لانے

یں پون گفتہ تولگ ہی جاناتھا عجکہ جمان تھائی نے چھ' سات منٹ میں سارا سئلہ حل کردیا اور انتیج کی کیا بات ہے کوگ توامیریس ہوئے ہوں گے۔ ''ہاں 'بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باور چی ہونے کے ساتھ ساتھ کمینک بھی ہے'' ارم بوے مسنح ہے بس کراٹھ گئی۔ نانے غصے بحری نگاہوں ہے گرون موڈ کراہے جاتے دیکھا۔ محری نگاہوں ہے گرون موڈ کراہے جاتے دیکھا۔ ''ارم آئی بھی تا' ہروقت مرجیس بی چباتی رہتی ہیں''

"اچھاجائے دو-اس کی توعادت ہے۔ تم بچھے آج کی پکچرز دکھاؤ 'اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ "اس نے کہا تو نتا سربلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔

الورج من سارے مرد حفرات بیٹھے تھے۔ جہان اور بھائی کی باتیں سن رہا تھا جو وہ اپنے مخصوص داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا جو وہ اپنے مخصوص انداز میں با آواز بلند کر رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلی لاؤر کے سرے یہ بندروازے تک آ میں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی جبکہ تنانے دھیرے سے دروازہ طول کر اندر محمانکا۔ وہ مہوش کا کرا تھا جس کے اندر شاکا کیمرا کھوا تھا۔ تائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈیے لیشی تدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ قدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ قدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ قدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ قدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ قدموں اندر گئی اور ڈرینگ ٹیمل سے کیمرا اٹھایا۔ وہ تنگ کرول۔

"سوری آبی!بس جارہی ہوں۔" ٹناکیمرااٹھاکر جلدی سے اہر آئی اور دراواند بندکیا۔ "ایک تو مہوش آبی بھی ٹا۔" وہ ذراختگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بردھ گئے۔ ایک دفعہ پھر لاؤرج سے گزر کروہ دونوں پٹن میں آئی تھیں اور حیا جانتی تھی کہ دوہ نامیک ایس کے بھی اتنی تھیں اور حیا جانتی تھی کہ دوہ نامیک ایس کے بھی اتنی تھیں صورت

لگ رہی تھی کہ اس کے بہت کرزنے تگاہوں کا

زاويه موزكرات ويكها ضرورتها البنته وه ويسيءى داور

المناسشعاع (241) جولاقي 2012

الهنامة شعاع (240 جَوَّلاتُيْ 2012

آج موش كيد ميزى به جمال دود فلي تص وبال المين ف كلائي يه بندهي محرى ديمي -"اب بيس من مو في كو آئے إلى محدود الي ميس آئى۔ ش في سوچا حاكي تدريمي آني مي-" としんこうしり تهيس يتاول" "جي كب ك مين بن ذراارم فن ليخ آني واف! تم في الم ميرافون كول لے جانے دما؟" جوالاسجان في عوارك علا الحكاف " فون "كول؟" آيا ايابري طرح جو يلخ - صائمه واس فے جھے احازت میں ماعی می اور ش تانى بھى كھنك كرات ويلھنے لليں۔ اے کیے روک سکا تھا؟ بچھے تو فرقان امول کی فیلی "ارم کو کوئی کال کرنی تھی تووہ میرا فون کے کر کئی ے دیے بی بہت ور لگاہے۔" تھی عمراہی بھے ای فریز کومیسج کانے سوسوچا - E 200 " COS" فون لےلوں۔"وہ بمت مادی سے کمدری عی "كوتكه و سرخ مرج كاستعل بت زياده كرت الما كے چرے كارتك فورا " يىبل كيا تفا- زى كى ہیں۔"وہ کری سائس کے کرولاتوں بے اختیار ہیں وی اور یہ ترک سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جبوہ مكر تحق في الله "ارم\_ارم-"اتبول فيلند آوازش يكارا-"جي أبا!" وه دويئا سنبهالتي مجهالتي جوني آني مرحياكو بتضويه راس كارتك ايكوم على موا-"حا كافون اے والي دو-" للاتے اے كڑى نگامول عصورتي و عرف ملے كما "ج \_ . حي وه فظم كوميسيج كنا تفاتو ي وم كلا كئى۔ آيا اتنى شعلہ بار نگاہوں سے اسے ولمح رہ تھے کہ وہ رکی سیں۔الٹے قدموں والیس مڑی اورچند بي كمحول بعد قون لا كرحيا كو تعملا أورسا تعربي أيك كيينه توز نگاه اس يه والي محى محويا كيا چيا جانا جايتي مو- وه جواما المادك مسكرادي-" من يو على على مول "آب لوك عائے انجائے کریں۔"وہ فون کے کروبال سے اٹھ آئی اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے والس لاؤج من آتے ہوئے اس فے موالل کا

يون يور عدل سے بلی گی۔ "سرخ مرج كااستعال بمين بهي آيا ہے- م ادهر بی تھمو میں ذراارم سے فون کے آوں۔"اور آج تو ويعيى ارم كى طرف اس كربت عداب اكتفى "اجهام من انظار كريا مول-"وه مسكرا كركمتا صوف بين كيااوروه بالرحلي آلي-للا فرقان کے لاؤر ج میں سب ہی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے کیا ابابہ سرطال اندازے نقی میں مرالتے کھ کہ رہے تھ عماید آج والے والع كاتذكه بب حاكو آت وكلا-" او او با-" انهول نے مكر اكرائي ساتھ صوفے یہ بیضنے کا اشارہ کیا اور پھرسونیا کو آواز دی۔ "سونا!حال جائع اعجى لے آنا-" "جي اجهاابا!"مونياني جوابا" کنسے آوازلگائي-" نہیں آیا ابا میں جائے نہیں ہوں کی اس اب سونے ہی جارہی تھی۔"وہ بے تطفی سے کہتی آلالیا كماته صوف آميتي-ان کی کھر بلوسیانتیں اوروقتی تکرو سیھی یا تیں ایک طرف کیا فرقان اس سے پار بھی بہت کرتے تھے اور

"مهوش آلى ... آئى كانك بليوس!" شانے ب حد تحرے لفی میں سربلایا۔اس کی آنکھیں ڈیڈیا گئی ھیں۔ حیانے افسوس سے اسے دیکھا اور پھرخالی 

ہمیں چلنے کا کہیں گے۔"ای مل اس کافون بچے لگا۔ اس في مويائل مامني كيا- "فباكالنك" بامري يخيخ كا ملاوا آلماتها

عراس كالدهائقيشايا-

"كل شادى ك فنكشن تكسب كاغصرار حكا موكا - فكرنه كرنا اجها! المحمد كوه تيزي عبا بركال-

س سونے جا مح تھے اور وہ اسے کرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کوالٹ ملٹ کرد کھ رہی تھی۔ سونیانے کافی شخت باندھاتھا مکرہ کھل کے ای میں دے رہی عی-بالا خررائدہ چھوڑ کراس نے بیشال په جھولتے ملے کو \_ مسیحے کے لیے چھوائی تھا كدورواز عيدوتك بولي-

اس نے ٹیکا چھوڑا اور پھر چرت سے دروازے کو و مِعْتِي اس تك آني-امال اباتوسونے ملے مجھے بھر

اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے جہان کھڑا تھا۔ "سورى! تم سولونيس كى تحين ؟" وو تدرك بھے کربولا۔ ساہ ٹراؤزر کے اور آدھی اسین والی سفيدني شرث ينعوه واى تركى والاجهان لك رباتها-"ميل متم بتاؤخيريت؟"

" بال البيمي مين لاؤر بحمين بعيضا تصانبوه فرقان مامول ي بني آني سي-"

الرم؟ اس نزراجرت عسواليداروا تحالى-«بال وبي-تهمارا قون اوريرس ميزيه ركها تفاماس نے فون اٹھا کر جھ سے کماکہ اسے ایک کال کرتی ہے ابھی یا بچ منف میں فون لادے کی عمراب \_"اس

وه دونول اب کن میں کاؤنٹرے ٹیک لگائے کھڑی ع کے ہاتھ میں بلاے کیمرے کی جملتی اعربی ہے كزرتى تصاور دي ماي تعين جنهين ثاا توتف \_ بنن دیائی آے کرنی جاری می-تب بی دھاڑے وروانه کل کریز ہونے کی آواز آئی۔ان دونوں نے يونك كرمرافهايا-

بعاني كي جانب متوجه تفا-

"واور بعيالي أبيكيا تماثاب؟"وه ضبط كموكر جلاك والىمهوش كي-

لے بحر کو تو دونوں ساکت رہ گئیں 'جرایک دم سےدوڑ کرچو کھٹیں آگھڑی ہو میں۔ لاؤرج من جعي سب كوسان سوتكم كما تقارب ششدرے موش کودیکھ رے تھے جوائے کرے كوردازے كے آكے كوئى كريم القرف علارى

" یہ کون ی جگہ ہے تقریس کرنے کی؟ کسی کومیرا احاس بی میں ہے کہ میں نے آرام بھی کرتا ہے كل ساراون ميرايار ارس كزرے كائكر آب توميرے يريه يخ رب بن- آپ كو آسته بولنانس آنا؟ هد مو كى-"وە بىرى كروالى مرى ادرائے بيھے اى دھاڑ عدروانديندكيا-

لاؤج يس يك وم موت كاستانا تجعايا تعاسب كوجهتكا لگاتھاکہ بیان سے اہر تھا۔ پھرایک وم سے جمان اٹھا۔ "داور! فرخ الجحه كمروراب كردوكيا من تمين ے کی کار لے جاؤں؟" وہ تے ہوئے نقوش کے ماتھ بہت قطعیت سے

روچھ رہا تھا۔ اس کے سوال یہ سلیمان صاحب کیا فرقان ادران کے متوں سے ایک جھٹے سے اتھے وہ جواب سننے کے لیے نمیں رکا۔ تیزی سے بیرونی وروازے کی جانب بردھ کیا۔وہ سباس کی معیت میں بابرنك كيئ ذرابريثان ازاد بيادر رضابعي ان

الماسشعاع (245) جولاتي 2012

ساراكال ريكارة غائب

log چیك كيا- ميسج اور كال لاك بالكل كليتر تفا-

"ارم کی بی ا"اے ارم یہ بے طرح سے عصہ

آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام مبرزاس کے پاس

محفوظ عي تح البته جبوه ترك فون ريستورث من

الماندشعاع والميك جولاتي 2012

چھوڑ آئی تھی 'بیوک اداجائے ہے قبل تواس کے اس پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمٰن پاشا کافون آیا تھا۔اس کا تمبراس نے محفوظ نہیں کیا۔وہ بس کال لاگ میں پڑارہ محیا تھا۔ اب وہ مٹ کیا تھا۔ چلو خیر 'اس نے کون سا مجھی اے آر کی کوکال کرتی تھی۔

جمان صوفے پہای طرح بیٹھاتھا۔اے آتے وکھ کراٹھ کھڑاہوا۔

"کیے ملا؟ مرچوں کے استعال ہے؟"اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے مویا کل پیہ تھیں۔ "دہنیں 'جمال شکر کے استعال سے بات بن جائے جمویاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔"

'' ویے پاکستان کے لوگ ول کے بہت ہی ایجھے ہیں۔ایک کڑن بغیر ہوچھ فون اٹھالتی ہے ایک بہت عزت بغیر کھانا کھلائے گھرے نکالتی ہے اور ایک کھانا بھی نہیں یو چھتی۔''

''اوہ خدایا !''اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔''تم نے کھانا نہیں کھایا؟''

''کہال کھا تا 'وہال تو ابھی نگاہی نہیں تھااور یہال گھر کی دونوں خواتین نے پوچھاہی نہیں۔'' وہ اس کی بات ممل ہونے سے قبل ہی بھاگ کرجلدی سے کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔

" آج دہاں کھانا تھا تہ کچھ بنایا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھا یا۔ عظہو! میں اندے بنالتی ہوں۔ "اے یاد آیا۔ کھاناتواس نے بھی نہیں کھایا تھا تمراے اتنی بھوک نہیں تھی۔ اندوں کا خانہ کھولا تو اندر دوہی اندے رکھے تھے۔ اے بے پناہ شرمنہ گی ہوئی۔

''ان دوانڈوں سے تو پکھ بھی نہیں ہے گا۔''اس نے خفت سے کتے ہوئے کا دروا دوبند کیا۔ جمان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی

ے ہاہا۔ '' جہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنول کے بمترن شیفس میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔

آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کری پہ ۔ میں خود بنالوں گا سب چھ۔"

اس نے اپنا سلور اسارت فون میزید رکھا اور پھر آگے برور کر فرزی کورز کر کہنیشس میر چڑ کھول کھول کر الا بلایا ہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ 'پاستا کا بیکٹ' جے مڑوں کا لفاقہ ' ساسز' میزوں کے خانے سے چند میزواں چن لیس۔وہ تمام چڑس کاؤٹٹریہ جمع کر ماجارہا تھا۔

دوتماس وقت پاستا بناؤ کے ؟" وہ متجب می کری ہے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دواہی تک اپنے منز فراک پراندے اور شیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا مالک بھول کما تھا۔

'''ہاں اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنامت میں بہت برا مانیا ہوں۔'' مسکراتے ہوئے وہ سزماں دھورہا تھا۔''اور تہمارا بخار کیسا ہے؟''

"اب تھیک ہے۔"اس نے خودہی اپنا ماتھا چھوا۔ وہ کل کی نسبت قدرے معند اتھا۔

"ویسے بچھے حرت زاید ہاموں اور ان کے بیٹے پہ ہے۔اس اڑی نے آئی بد قمیزی کی اور انہوں نے اسے
پڑھ بھی نہیں کما۔" وہ واقعتاً "حرت سے کہتا سزماں کٹنگ بورڈ پہر رکھ کر کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے
ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔

''اس کی آیک دن تے بعد رخصتی ہے 'شاید دہ اس کادل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے ''اس نے شانے ادکائے۔

دوگراس نے بہت مس لی ہوکیا۔ "وہ افسوس سے کتابانی البنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ وہ مری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذراساتیل گرم ہوئے رکھ وہا تھا۔ وہ مری کینیڈین اصل میں اس کے فیالس نے کسی کینیڈین ارمیتے ہیں اس کے فیالس کا داغ ساتویں آسان پہ ہادروہ زمین پہ بغیروہ کی کے گھوم رہی ہے۔ "وہ ٹیک لگائے ٹائگ پہ ٹائگ رکھے بیٹھی بتارہی تھی۔ رکھے بیٹھی بتارہی تھی۔

دوکینیڈین شویش ڈیرھ ملین ڈالر جہت اچھی کور اسٹوری ہے۔ "اس نے ذراسانس کر سرجھ کا۔ ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سزیوں کو بجائے کفکر ہے ہلانے کے ' فرائنگ بین کا ہنڈل پیڑے دائس ہائیس تو بھی اور نیچے ہلا رہا تھا۔ سزیاں چند انچ اور کو ارتیں اور پھردالیں بین میں آگر تیں۔ دو کیا مطلب جیس نے تا سجھی سے اسے و کھا۔

"الرّسى پاکستانى نے كيندين شويس اتن خطير رقم جيتى ہوتى توميذيا په ہر جگه آچكا ہويا۔ جھے تو دہ لڑكا شكل ہے ہى كرمنى لك رباقعا۔ ان مازه آئى ليك منى كودائ كرنے كے كورينايا ہے اور كيا۔"

''اچھا!''اسے تعجب ہوا۔اس بچے تواس نے سوچا ہی نہیں تھا'البنہ کرمینل سے اسے کچھے یاد آیا تھا۔ ''جہان! تمہارے ریسٹورنٹ پے جو حملہ ہواتھا 'اس سرکے میں میں دونا

" میں -" وہ گرون تر چھی کیے "ساس کی یو تل پین میں ایڈسل رہا تھا۔ " حالا تکہ میری اسٹیول میں کسی سے کوئی دہنتی نہیں ہے۔ قوی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوسے میں ان اوگول نے میرار میٹورنٹ الٹ دیا۔" ایک دہنتی توخیر اب اس کی بن چکی تھی تگروہ توخود مجی اس سے واقف نہیں تھا۔

ن م تو کتے تھے کہ احتبول میں ایساکوئی کرائم سین "م تو کتے تھے کہ احتبول میں ایساکوئی کرائم سین

میں ہے؟"

"خیر اب استے بھی برے حالات نہیں ہیں اور وارک سائیڈ تو ہروے شرک ہوتی ہے۔"
وہ چو لیے کے سامتے کھڑا اس کی طرف پشت کے '
بین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ فیے اور شملہ مرچ کی بھین اشتہاا گیزی مہک سارے میں پھلنے گئی تھی۔
اس کی ہم گشتہ بھوک آ کے دم سے جاگ آ تھی۔
"متہ ہیں اکتان آگر کیسالگا جمان!" وہ تھوڑی تلے اسکی معرف کے سیال معرف کھی۔ سیال معرف کھی۔ سیال معرف کھی۔ سیال

محی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لی۔ سیریمال آنے کے بعد ان کی پہلی باضا بطہ گفتگو تھی۔ ''اچھالگا بلکہ بہت اچھالگا 'مگر فرقان امول کی باتیں

... میں نے توخواب میں بھی سیس سوچا تھا کہ میرے
رات داراتی تیسی یا تیں بھی کرلیتے ہوں گے۔ "اس
نے بیسے جھر جھری لے کر سر جھٹکا۔ آج دہ ساراون مایا
فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ ردعمل فطری تھا۔
''دو ات تیسے ہمیں اس کے اپنے نظریات ہیں جواتے
ہم لوگوں سے بہس ان کے اپنے نظریات ہیں جواتے
ہم لوگوں سے بہس ان کے اپنے نظریات ہیں جواتے
ہم لوگوں سے بہس ان کے اپنے نظریات ہیں جواتے
گریڈ نگ بہت نیچ کردہتے ہیں۔''
دان ابور!''دہ ابا کی پاستا کے قبلے میں قیمہ اور
ساس انڈیل رہا تھا۔ پھران کو اچھی طرح میں کرکے
ساس انڈیل رہا تھا۔ پھران کو اچھی طرح میں کرکے
سات دمونے زگاہ وہ جھی اس دیا ہی گوئی کھول کر

''میں کردی ہوں۔'' '' پلیز تم بیشی رہو 'جننی پھوبڑتم ہو میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے میری مدد کردائی تو دہ گھنے لگ جائیں گے' جبکہ میں اکیلا کردل تو دہ منٹ میں ہوجائے گا۔'' ''ٹھیک ہے 'خود ہی کرد۔'' وہ قدرے خطک سے کہتی دوبارہ بیٹھ گئی۔

اورواقعی اس نے دو اتین من من برجزائی جگہ پر رکھ دی۔ چند آیک برتن جو پکانے کے دوران ملے ہوئے تھے وہ وحل کراشینڈ میں لگ گئے اور سلیب جھاریے گئے۔وہ بندہ کمال کاتھا۔

''تم کب سے ریسٹورنٹ چلارہے ہو؟'' ''اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا۔ میں برتن لگا تا ہوں' تم سلیمان ماموں کو ہلا لاؤ' انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔''

"دارے ہاں!" وہ ہاتھے پہ ہاتھ مارتی اسمی "مجرنگاہ اس کے سلوراسارٹ فون پہرٹری جومیزیہ رکھاتھا۔ دو مہیں پتا ہے " ڈی ہے کو تمہارا فون بہت پہند تھا۔ وہ بھیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا 'جب اپنامید وہ

1

مشبورومزاح تكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت تحريرين، ひとしょうしょ آ فسط طاعت ،مضوط جلد ، خوبصورت كرد يوش KARAKKAK KARAKKAK

できらんとうだける ati 450/-وياكول ي 450/-ابن بطوط كتعاقب يس 450/-سرنام طح مولو جين كوطيے 275/-سترتامه محرى تحرى بجراساقر 225/-مترتام فاركدم 225/-طرومزاح 225/-とりゃっち أردوكي آخرى كتاب يوص كال ال ستى كوي يى 300/-الم المركز CUSES. 225/-يجوع كلام ولوحق 225/-اندهاكوال الذكرالين يوااين انشاء 200/-لا كلول كاشير 120/-او بشرى التن انشاء とりつき باغيراناه جي كي 400/-

مكتبه عمران والجسك 37, اردو بازار، کراچی

せんりつ

400/-

بلكه فرنث سيث يم بيته جهان كوموك كاطراف میں کررٹی جگہوں کے بارے میں محقر فقرول میں آگای دے رہے تھے۔ وہ بھی جوایا" کوئی مخترسا جواب دے ویتا تھا۔وہ آج بھی اتنائی کم کو تھا چتنادوروز فيل تفاعموه برف ي ديوار بلصل كي تحي-وه چیلی نشست په بیخی لا تعلق ی بامرد کیدری مى-اسى دى ج كى بغيرول ان خوشى كى نقاريب

میں شرکت کرنا تحت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احاس جرم کاشکار تھی۔اہی اے چھڑے دن ہی كتے ہوئے تھے مكر مجبوري تھی۔جانالو تفاوہ آج بھی خاص تيار ميس موني هي-

كاجل اور نيح ل الساسك كعلاده كوني مكاب سیں کیا ' بل یو می تھلے چھوڑ دیے ۔ جبواری بھی نیں بنی- ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمی مخول سے بالشت بھراو کی قیص کے ملے یہ کافی کام تھا۔ وہ شیفون کی جیم سی اور اس کا رتک آلو بخارے کے تھلے کاسا تھا۔ قیص کا گلا کرون تک بند تقااور کردن سے کے کردویا شت سیجے تک یاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بوے ہر مائز کے Diamonties (نك) لك تصان كي جملاابث بهت خوب صورت مح لي يح بم رنگ سلك كاياجامه تفااور آستینی کلائیوں تک آتی جو ڈی دار تھیں۔ لین آج بھی اسے کل کی طرح اسے لباس کی خوب صور آن سے قطعا "دلچین نہ تھی۔

مین بل کے باہر بارات ابھی ابھی اتری تھی۔ واقلى دروازب خاصارش تقاليجي سنوري زيورات فيمتى لمبوسات اور خوشبوؤل ميں رحی بحی لژکیال اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر 'اسے بال اور میک اب تھیک کرتی دروازے کی جانب پڑھ رہی تھیں۔رضا اور زار یکا وہاں کوے خوش اخلاقی سے مسلماتے مهمانوں کوویلم کررہے تھے۔اسے باتھا کہ مہوش کی كل دالى مات كو آج بھلا كرسب شادى ميں شركت اس كاوروافعي بيه درماتقا-

كاررك براس فدوداته كلولااورباريك بحليام

ایک کے آگرا کے انتااہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف اما کے لیے میونکہ اے ماد تھا کہ امانے کھانا نہیں کھایا! دراہے شایداحیاں ہو گیاتھاکہ وہ اس ذرا منح منح سے رہتے ہیں۔اور حیا کوخودا۔ یاد آیا تفاكه قيمه والاياستاليا كايسنديده فقابوه حانتي تفي كهراس مل ہے جمان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پلھلانے کی کوشش کی تھی۔

باستابت مزے کا تقا۔ منہ میں جاتے ہی کھل حافے والا -سلمان صاحب نے تعریف مہیں کی عمر ان کے جربے سے ظاہر تھا کہ انہیں اینابوں خیال کیا جاناا تھالگا تھا۔وہ خود بھی بہت شوق سے کھارہی تھی۔ ڈی ہے کے بعدیہ پہلا کھانا تھا'جو اس نے ول سے

وكونياس دوالركون كااغوا\_" في دى اسكرين يدلى ي على رباتها اورجو خرنيوز كاسترنے بردهي اس به ان متنوں نے جوتك كر سر الفاما-كوناتركي كاشهرتفا

· جمان نے بیلی تیزی سے ریموث اٹھایا اور چینل

"کیا کما اس نے ہے کونا؟" اماجو ہاتھ روک کر اسكرين كود ملحقة للحي تقليل تبديل بوليه الهركر جمان کود یکھا۔وہ سادی سے مسکراویا۔

'' نہیں 'کونیا نہیں 'اس نے کھاتھا کینیا \_اور لیس نا '' وہ ریموث ایک طرف رکھ کر انہیں چرسے مرد كرف لكا-اباف ذرا تذفي سي مريلايا الوا وه اي اعت كے دھوكا دينے يہ الجھے ہوئے تھے حياتے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے پھر دوتوں زیر ک

ابھی وہ ایا کے سامنے ترکی کا امیج سبو تاز ہو تاریکھنے -EUM 12 5

بارات کے لیے وہ میرج بال کی جائب رواں دواں تھے الاڈرائیو کررہے تھاور آج دہ خاموش میں تھے

وہاں میزیہ پلیس اور گلاس رکھ رہاتھا۔وہ بڑے صوفے يد بيتمي اورد يموث الفاكر في وي علاوا-جس وقت الإدراجران سيام آع بحمان استاكى وُشِ الْحَامَ لِيَن سے تقل رہاتھا اوروہ مزیے اپنے كام وارجو را على نائك يد نانك رفع بيمي عيل

وْھائىلاكھ كافون كھينكنا ہو توسيانجى كے باہرى تھينكے۔"

"ديے يواس كولك ع محيزے كيس زياده

"اجها-"ا عزراجرت موئى- "امَّا فيتي فون

" خريدا نهين تفاجحف ملا تعالم الحيش كفث!" وه

«سم ون الميحل الجهاجاؤ- ابهي مامول كوبلالاؤ!»

وہ عل کیا تو وہ شانے اچکائی وہاں سے جلی آئی۔الماکا

دروانه بحاكر وہن ہے بلا كروه والي لاؤر جيش آني تووه

وہ اوای سے محراکر اولی تووہ بس ویا۔

سرارجعے کھیاد کرکے بولا۔

رائی ی- "ان کود کھ کرجلدی سے اسٹی اور جمان کے -しとうころり

"سوری مامول! ہمنے آب کو اٹھا دیا۔ آپ نے کھاتا نہیں کھایا تھا سو۔ " کوہ ادھورا چھوڑ کراس نےان کی طرف پلیٹ بردھائی۔

المعنك بو-"الما فقرينا مجى عالمان كور يكهااور پرحياكو-"يه تم فينايا ي؟"

"منين عمان في "وه مسكراب ويائي-"ولي مامول! يه المالين ريسيي ميس ع ورا

دی اسائل میں بتایا ہے جسے می بتالی ہیں اب او استام قمريند بناممي فيتايا تفاجه. سلیمان صاحب جونک کراہے و مکھنے لگے۔اس کو

ول توڑنے كافن آيا تھا تو توتے ہوئے دلول كو دوبارہ عيدور كرانمين جنتن كافن بهي آياتها-

وه ای جگہ میتھی رہ تی۔اے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سابندہ تو بھو کا بھی سوجا یا مگررات کے

ابنارشعاع (246 جولاتي 2012

آپ ے کیاروہ

چریلی زمن په رکھی - بے اختیار اے اپنی ٹوٹی ہوئی مرخ جمیل یاد آئی- سرجھنگ کروہ باہر نگی اور پرس سنجھالتے ہوئے دروازہ بند کیا- لیا جمان اور اہاں آیک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ بھی دہیں چلی جاتی آگر جو اس کے پاؤل پہ وہ پھر آگرنہ لگتا۔

در آوج إناس نے کراہ کر پیر بٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا نکڑا تھا۔ اس نے کرون اٹھا کر ادھ ادھر دیکھا۔ وہ خالف ست ہے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گا ٹریاں کھڑی تھیں اور کسی نے بہت ماک کر اسے بارا تھا۔ ان گزرے بین چار اہ میں اسے انتااندا نہ تو ہو گیا تھا کہ مثلاثی نگاہوں ہے اس ست دیکھا اور پھر ٹھری گئی۔ مثلاثی نگاہوں ہے اس ست دیکھا اور پھر ٹھری گئی۔ پارکنگ کے چچھے ہے ایک ہولا سالکلا اور اس کی جانب برمضے لگا۔ چند لمجے تو وہ اپنی جگہ ہے بال نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو او نچے پوٹر کی زود بتیوں نے مدھم می روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی وے رہا تھایا وے رہی تھی۔

بحرکتا ہوانیلا زر تارددیا ہم رنگ جوڑے کے اوپر
پنے وہ دویے کا پلوچرے پہ ذراساڈالے اسے دانتوں
سے بوں کپڑے ہوئے تھا کہ دورے اس پہ کی
عورت کا گمان ہو تا تھا۔ چرے کو سفید بینٹ کے ' گمرے آئی میک آپ 'مرخ چوٹج می آپ اسٹک اور سنمرے بالوں کی وگ لگائے 'وہ اس کی طرف چاتا آرہا تھا۔وہ اسے آیک نظریس ہی پیچان گی تھی۔ دوئی ای

اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڈ کردورہال کی طرف کو دیکھا۔ اہاکا اس جانب پشت تھی۔ وہ واپس ٹری تک وہ قریب آچکا تھا۔ ''کیسی ہوباتی جی ؟' وہ مسکر ایا تھا۔

ی اوی این این کو است کے اس نے سات کی اس نے سرائی سات کی اس کے سرائی سات کی اس کے سرائی سات کی اس کے سرائی کی اس کے کہا کہ کاروں کی اس کے کہا کہ کاروں کی است کی کہا گئی گئی۔

"آب سے ملنے آئی تھی جی اپنی کتے ہیں جھے۔ یاو بہ جی؟"وہ مسکر آکر بولا۔

ا المعلم المرابع المر

"فقسم كول كرراى موجى أيس تو آب كو يكي بتائے الى تقى-"

انی سی۔ "مائی فٹ!مسئلہ کیا ہے آپ کو مجراحہ؟" وہ پیر پنخ کر بولی ۔ " استے باد قار عمدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتس کررہے ہیں آپ؟"

و من مرسین میں واقع کی خام دیے آئی تھی مر۔ " "کیساینام؟" دواس کھائی سے بول-

"فولى كى حالت اميد بخش نميس ب عن نهي كتے دن كى مالت اللہ بخش نميس ب عن نميس كتے

> "کیاہوااہے؟" وہذراچو تکی۔ " ارهر سپتال میں ہے تخود چل کا

" ادهر سپتال میں ہے 'خود چل کر و کھ لیجے۔ آئے ایس آپ کو لیے جاتی ہوں۔"

"د نہیں نہیں ، مجھے کہیں نہیں جانا۔" دوبدک کردو تدم پیچھے ہی۔

ورایک وفعہ اواس سے مل اس اس نے کھیتانا ہے کو "

دوجھے کچھ نہیں جانا۔ تم لوگوں کی ساری معلومات جھے اے آر پی کی مال سے مل کئی تھیں۔ " تلخی سے کتے ہوئے اس نے پھرسے پلٹ کرد بکھا۔ بارات کے معمان اندر کی جانب بردھ رہے تھے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ متوجہ نہ تھا۔

"بوسكتاب كهايابو بواس كىال كوبهى نها

درکیا ؟ و چوکی کربغور پکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قد کے سواکوئی چیزاس روز جناح سرکی شاپ میں طخہ والے ان کا تا اس کے طخہ والے ان کا تا اس کا دی تا اس کا جو او سال کا تھا کر نہیں سے اس کا جو تو سلیٹ کی طرح چیزا تھا۔ اس جملی جس کے سب تقش چھیا دیے ہوں۔ خدایا! کسے یہ لوگ اپنے چھی جس اسے چھرے ہوں۔ خدایا! کسے یہ لوگ اسے چھرے ہوں۔ خدایا! کسے یہ لوگ اسے چھرے ہوگی ہیں جھی کی ہی

آ تکھیں وہی تھیں۔ وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آ تکھیں۔ اب آئی شیڈوکی چیکیلی تمہ کے باوجودوہ انسیں پھچان کئی تھی۔

'''سبات کاجواب توبس ڈولی کے پاس ہے جی اور اس نے جھے میں آپ کو بتائے کا کما تھا۔ سمبیلی کی دوستی بھا رہی ہوں میں توجی! درنہ میری جو تی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد زیان خاتون کے منہ لگنے کا''

چڑکر کتے ہوئے اس نے دویے کے اندر چھے ہاتھ با ہر نکا لے اس میں ایک چھوٹا سالگڑی کا ڈبا تھا۔ " بید ڈول نے بھیجا ہے۔ اے اس طریقے سے کھولیے گاجو اس پہ لکھا ہے ، مگر جب تک آب اے کھول یا کمیں گی دہ شاید اس دنیا میں شدرہے۔" حیائے اس کے برجے ہوئے ہاتھوں میں کچڑے اس ڈیے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پیدون کا نئے کا مرخ بھور اسانشان تھا۔

" برکیاہے؟" اس نے ایشیصے مراشھاکر پکی کو دیکھا۔ وہ کمال کھڑی ہے اے لیجے بھر کو بالکل بھول سے بیٹ

" یہ ایک پہلی ہے کھے گا 'مگریہ پہلی صرف آپ ہی بوجھ عتی ہیں اور آپ بوجھ ہی کیں گی ۔ یہ بہت آسان ہے 'کیلن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت بچنچ گا۔اسے تو ڈویا لودہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔" پیکی نے مسکرا کر کتے ہوئے ڈیااس کے مزید سانے کیا۔اس نے نہ چاہوئے ہی اسے تھام لیا۔

د اچهابای جی!رب را کھا۔"وروبی خواجہ مراؤں والالہجہ بنا کر بولتا مسلام جھاڑ کردوپیٹا منہ پیدڈالے پلیٹ کا

"اسنے جلدی ہے ڈباپرس میں رکھااور پیشانی پہ نمودار ہوئے پیننے کے قطرے نشوے تھپتسپاتی نخود کو کپوذ کرتی ہال کی جانب برچھ گئی۔ بارات کا فنکشن دیسائی تھاجیسا کسی بھی شاندار

شادی کا ہونا چاہ ہے۔ بقتہ نور بنا ہال کی تنزین سجاوٹ

دلهن کافیتی ڈیزائیز سوٹ اور جولری عمبوش کی تنصیالی کرنز کے کروپ ڈائسند اور پر تکلف طعام کی اشتہا انگیز خوشیو جوابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرداور باتی آدھے کی میزوں پہ خواتین براجمان تھیں ماکہ ایک حد تک علیمی کرنز ہر طرف جھائی علیمی حدید کرنز ہر طرف جھائی

وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میزیہ بیٹی رہی۔ اس کا دل اپنچ پہ جا کر مودی بنوانے کو قطعا"
نہیں چاہ رہاتھا۔ اس شریفوں کے جمرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دو سرے کے کیمرے یا موہا کل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط مرت رہی تھی۔ یہ موہیزاور تصاویر کمال کمال نہیں گومتی ہول کی۔ اس نے جھرجھری لے کر سرجھنکا۔

اتے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ دیسے بھی اس میز پہ آکیلی جیٹی تھی۔اس نے چند کھے کے لیے سوچا 'کھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبا نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں آلٹ پلٹ کر

وہ ایک ہاتھ جتنالہا اور پانچ اپنے موٹا متطیل ڈیا
تھا۔ ڈیڈ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہاکا۔ وہ ہمری بھوری
لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیدہ ہونے کی
جگہ پرچھ خانے ہے تھے جن کے اندر A لکھا نظر آرہا
تھا۔ اس نے ایک A پہ انگی رکھ کرنچ کورگڑا تو A
نیے چلا گیا اور B سائے آگیا۔ وہ اسے نیچ کرتی گئے۔
ان چھ خانوں میں پوری انگریزی کے حوف جی کیھے
ان چھ خانوں میں پوری انگریزی کے حوف جی کھیے
ہوتی ہیں جو تین زیرو۔ کھل جاتی ہیں ویے ہی اس

پنگی نے کہاتھا کہ اے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلیٹ کردیکھا اور

توشهلان تعاقب من ويكها-

no man can enter twice-"

اس نے الجھن بحرے انداز میں وہ تھرہ دہرایا۔ کیا يى دو يمل مى جس كاذكر يكى في كياتفا؟ مريه يملي تو نيس لگتي تھي-اس ميں تو کوئي سوال نہ تھا۔ "السلام عليم حيا!"

سامنے شہلا کوئی تھی۔سیاہ عبایا کے اور کرے سر اسکارف کا نقاب الگلیوں سے تھامے 'اپ انہا زماندان مراتيوك

وعليم السلام شهلا بعابعي أكسى بي آب؟ أتي بيتھيں -" وہ ذرا سبھل كرا تھي اور جلدي سے ڈبا

اليل محك مول- تم ساؤ الجھ علم نيس تحاكم تم

المح ل المحال المحال المرده المحال " يَا نَهْيِن شَهْلا بِها بَعِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَيَا مِرضَى تَعَيْبُ ہوئے بھی شکوہ لبول یہ آگیا۔

ماته-"شهلاناس كالمته زى عديا-"بين

آوازيه أس في كرنث كها كركرون الحالي اورساته عى كويش ركم وبيدور الأالا-

يرى بن وال كران عظمى-

آئى بوئى بو-"دەرسان سے كىتى ساتھ والى كرى يە بیٹھی۔" پھر ابھی فاطمہ پھیھونے تہماری فرینڈ کا بتايا\_ريكي سوري فارجر-"

ڈی جے ذکریہ اس کے سینے میں ایک ہوک ی

ميرى ايك بى دوست مى تركى بيس اور ده ميرى تمام دوستول سے بڑھ كر ہو كئ كى۔ بہت دعاكى يس ف اس کے لیے "مرکوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔"نہ جاتے

"الله عميس مبردے گا۔ ہم سب بين ناتمارے آئ كابناهي آيا ہے؟"

لخذ بحركو تهديه كي -ات دُحكن كاويري سطيه وكه كدا بوا نظر آیا تمان چرو دب به جمائے آنگھیں عير كريزه في ويت باريك الريزي من لكما

النج كے قريب وہ سلمان صاحب كے ساتھ كھڑا تحل ساہ وزر سوٹ میں ملوس اس کی مقناطیمی Into the same river مخصیت بهت شاندار لگ ری هی-سلیمان صاحب اس كمثلف القرام كالعارف (ایک بی دریا می کوئی مخص دو دفعه شیس از سکا كروارب تق اوروه دهيم اندازيس مكرار باقعار آج دواى كے ماتھ استے مطمئن اور مورلگ رے تھے

كوا رويل والي آليادو-"بستاجها بالثاءالله-"

"تهينكس-شهلا بحابهي إلك بات كول-أب كى ساس نے آب كى ائى فوب صورت برى بنائى عی اور آج بھی آپ نے ان بی ش سے کوئی سوٹ پہنا ہو گا'اس طرف تو عور تیں ہیں۔ آپ کا علا مرا مطلب ، آب کے کیڑے و نظری اليس أرب " ورك رك ر الكلات موسة بول ی- داور بھائی کی مندی ۔ اس نے بہت کھنگ دار لیجیں شہلا کو فقاب ا تارفے کے لیے کما تھا کر آج اس کی آوازے وہ کھنگ مفقود تھی۔

" تی وه اوهر ب- "اس نے تکابوں کا زاویہ موڑا

جواباسشملابات محكن ع مكرائي تحي-"كيافرق يرتاب حيا التي مردول كواسي كرك

وكارته كال ماع كا؟" "تونقاب بى ا تاروس-"اس كالحديث كمزور تقا اس نے نقاب دھیلا بھی نہیں کیا۔حیاتے بھر نہیں

کما۔اس سے کمائی تہیں گیا۔

المناسطة 2012 عَالَة 2012

وہ توخودول سے میں عامتی تھی کہ شملانقاب آبار وے -وہ توبس اس کاجواب سنتا جاہ رہی تھی۔اسے شريفول كے مجرے كا وہ منظرا چھى طرح سے ياد تھا؟ جب سنری اور جاندی کی محور قص بربوں کے پیچھے كرى يە ترچى بوكر بينى كى آئى سے بات كرنى شهلا نظر آرہی تھی مگرنقاب میں ہونے کے باعث اے کوئی بھان نہیں سکا تھا۔ سواس کے تھے میں دہ بدنای نمیں آئی جوان دونوں کے نصیب میں آئی تھی مرآج وہ اتن پر مرد کی اور تھکان سے کیول مسرانی

مى يول جعياس كاول اندر تك زخى بو وودكه وه طن ووزحی تکایس-اے کی نے بکارلیا اوردہ اٹھ كريطي في مرحياكي نكابي كافي وورتك اس كاتعاقب

کرتی رہیں-چیلی دفعہ اے شہلا کو عملیا میں دیکھ کر عجیب كوفت بحرااحياس بواتفا مرآج اييانبين بواتفا-وه اس كى ان دكھ بحرى آئكھوں ميں اللك كررہ كئي تھي-شهلا كوكباعم قعالة أي الجهي فيلي بين شادي موتي-اتنا " क्रांस् मंडिल بندس شوير اميركير الب كالكو ماينا عجر إلى اے کیارک تھا؟ وہ مرارافنکشن کی سوچ گی۔

000

آدمی رات کے ایے کرے مل سے وہ چرے اس ڈیے کوالٹ ملٹ کردیکھنے تھی۔جہان ڈولی مینکی او انا الرا مردى بن بدار عام اع حلي الح مناحرف تهيس ملاتقا وهارباراس مطركورزهم كتي مكر كوني عل نظر تبين آ ناتها- مروه كون سالمحض تهاجس كياس الي برمنت طلب منك كاحل بو ماتفا؟ وہ ڈیا کے بھاک کریا ہر آئی۔جمان کچن میں کھڑا كاؤشر كاس مطاني كاوس اسين اعدس ما القال وواس كے مائے آئى اور باكس اس كے ماتھ ركھا۔ الير بجھے لى فيوا ب اور بچھے اس كاياس ورد الميس معلوم اسے كھول دو-"

وه آوازيد چونكا مجرول ركه كرويا شايا-" ب کیا؟" وه درااصفے اے الٹ لیٹ کر

"جو بھی ہے ہم اے کی طرح کول دو-" "بول محل جائے گانوبراہم-"وود مكن اوردب ی بند دراز به انقی چیر کر چی محسوس کرریا تھا۔ "م مجهابك بطاقهم ااورايك وتفو زالادو-ودافوہ اور تا تہیں ہے اے بلکہ م تورہے بی دو۔ اس نے حقی سے ڈیااس کے اتھ سے واپس لے لیا۔ وكيابوا ؟ من كحول تورباتها ايك من يجهد يلهي ا

و کھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤگی مگر مجھے لگا مجانا جاہتی ہو۔ سومیں اموں سےبات کرنے ہی جارہا تفااوروه مان جائي مح-بروقت كونيا كوكينيان بنا ثالق شايديه بهي نهائت "بال استنول توبت محفوظ شرب اور ياكتان من توروز بم دها کے ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو یا تمیں

ودس خود كرلول كى متم رب دو-تم مير الي يكي

" پھرسوچ لو۔ میں تو ابھی اموں کے اس جارہاتھا

المين ممين وواره استنول بميخ كے ليے راضي كرنے

مرتحک عن تمارے کے کھ نس را۔"وہ

" يع ؟"اس نے بے بیٹن سے بلیس جمیکا میں۔

"میں ایک اچھا شیعت اور اچھا کمینک ہونے

"المالك دفعه ارْجائي توليحي فيصله تمين بدلتے-

" و الله الله المناول جانا مير مفاديس

قطعا" نسي ب كوتك اب تم بر ورست الريكش

كرمات مات الك الحاويل بى مول-رانى ك!"

نمیں کرتے۔" یا نمیں وہ کی بات اسے فاتھی

جوجمنيلا كربولي-

-123/16/26

وه گلای رک کوراسام طرایا-

تم انس كي مناؤع؟"

لوكول كے إس انثرويك كى سولت موجود ب بھى يا سیں!" فاذراجل کربول-فایل کھے مرا آہوا آکے بڑھ کیا۔

اگلا ایک محنشہ وہ کچن میں کری پید بیٹھی جمان کا انظار كرتى ربي بالآخرجبوه اباك كمراع سانكالو وہ تیزی ہے اسی۔

ود پیکنگ کراو۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے والیں جا رے ہیں۔"وہ دھیما بامسر اکراولا۔ "مراس شرطیہ كه في الحال لوتم مارب ساته رموكي العديس جب تمهاري اسرتك بريك حتم بوجائے توب شك جلى جانا

" يج؟"وه بي يقني وخوشكوار جرت من كرى ات د کھ رہی تھی۔ ایک طمانیت بحرا احماس اس کے يور عود كواين لييث من ليخ لكاتفا البتدايك بات وه جانتي محى استبول دى يے ك بغير بمى جى ويسالمين مو كاجيسا يملے تھا۔ # # # "جماراهاغورست ہاتم نے بے بھتی ہے اپنی یوی کود کھا جو بسرے ووسرے کنارے یہ میمی اے بی دیکھ رہی تھی۔ان دونول کے درمیان حارث آنگھیں موندے سورہاتھا۔ اس كادايال بالقرباس كم القرض قا-"اياكياغلط كمدويا بص في " وه في بحركر كوفت كاشكار مولى-" تم یا گل ہو گئی ہو 'تمارے حواس جواب دے

يكي بين-"جرت كي جكه اب جنجلا مث نے كے لي

" حواس تو تمهار بواب دے کئے ہیں۔ س حمیس ایک سیدها سادا ساحل بیا رئی ہوں اس سارے مسلے کا۔ تم روز کے جوبس کھنے بھی کام کرواؤ اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے بجو ہمیں حارث کی مرجری کے لیے جاہے۔اورایے مت ويمو يحصه" أخرش وه نقامو كراول-"پاشا بھے جان سے ماردے گا۔وہ اس کی اڑی ہے"

"اورباشاكوبتائے كاكون ؟ووتوممينه بحريمكي اعديا چلا کیا تھا۔ تم نے خودہی مجھے بتایا تھا۔"وہ چمک کراولی ينم روش كرے ميں بزبلب كى يدهم روشى اس كے جرب كو عجب ما ماثر دے ربى تھى۔ "وہ اعلیٰ کیا ہے مرنس کیا جواے بھی یا نمیں عے گا۔وہ بچھے جانے۔اردے کا ملی۔" "تو چرتم این جان سنبھال کر بیٹھے رہواور حارث کو منے کے چھوڑوں۔"غصے سے کتی اٹھ ک

عادرس تدكرتے في-

"ملیٰ \_ مِں ایا نہیں کر سکا۔"اب کے د قدرے تزیزے ہولا تھا۔ " وتم كركيا عكة مو؟ اوركياكياب تم ف حادث

"مرابیا مجھ بت بارا بساس نے س موت حارث ايك نظرة ألى- "محمده بحى وكى يى

"ين بحي توكى كي بني تحق الجياس وربيس لا كريل بل مارخ يريكي تم فيد سوجا؟"وه جاور كا لولابنا كرايك طرف عينكي جارحانه اندازش اس طرف آئی۔"ع مردہو کڈرتے کول ہو؟"

"مياشاكونتين جانتي-"

"من بس اتا جائق موں كه اگر ميرابينا مرداب تو اس كا ذمه دار عبدالرحن بإثبائ \_ اكروه حميس تماري مطلوبه رقم وع ويتألو بم بھي يد كرنے كاند موچ- کوئی کی و ہیں ہاس کوسے کی پھر بھی اس فياتفد وك كرر كهاموا ب-ابياتوتم اس كاخيال ارلو ایا ہے بیٹے کا۔ فیملہ تمہارا ہے۔ "ملکی کے تقوش مرهم روتن میں برے برے وکھائی دے رے تھے۔ اُس وقت یوں تیز تیز پولتی وہ میک بھی ک چو ھى جادد كرنى لك رىي ھى۔

بالم متذبذب بالس ديلي كيا-ودجو كمدرى كلى وه انتامشكل تونه تفاخر

وہان کے ماتھ سدحی اس کے گر آئی تھی عجر کھانا کھا کراس نے اجازت جابی۔اس کاساراسلان سابجی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افرا تفری میں وہ کئی تھی موائے چند چیزوں کے کچھ بھی تہیں اٹھایا تقا۔ چھپونے اصرار بھی کیا کہ وہ چھٹیاں حتم ہونے تكان كياس رك جائ مروه كل آف كاوعده كر - Jon 6 2 1 2

" میں تو پھر کھول گی کہ رک جاؤ۔" پھیچو ڈرا خفا

یہ س خ اور زرد یُول فیشول کے بوسرز کے تھے ،جو " چھچھو! میں کل آؤل کی تال پرامس-اب چلتی برسال کی طرح اس موسم بمار میں بھی استنول میں منعقد مونا تفا- يُول كا يمول استبول كادرسمبل "تفا" " تھیکے مرکل ضرور آنا۔"جمان تشوے ہاتھ مکران کی دلفریب مهک میں ڈویا ٹاقعم اسکوائر حیا کو صاف کرتے ہوئے ڈائنگ تیبل سے اٹھا۔ اس کی خزال آلوداكا تفا-وه بماراب وبال سيس هي عصيداي آئلس اور تاك كلاني رد يك تق - سردوكرم علاقول ك ابن مفركاموى أثر تفاكه استنول يمنيخ ويخياس كا ووتم جارى مو عالا نكه مين جابتا تفاكه تم يحه ون فلو بخاريس بدل كياتها-"اويل تهيس چھو ژديتا ہول-"

يكرے عجك بمنتے ہوئے بولا۔

" نہیں اس بخار میں تم سے بینتالیس من کی

ورا يونك كرواني توبينتاليس دن تك تم جمات رمو

كروك بى جىر تمار عادمان بت جعموك

یں اتے سارے کے اناروں کی ؟" وہ اس کے

سامنے سینے پر بازولیسے کھڑی مسکراتے ہوئے کہ رای

وہ ذرا سامسرا کروروازے کی جانب بردھ کیا۔وہ

اس کی پشت کو دعمے گئے۔ وقت گزارنے کے ساتھ

ساتھ جمان کا رویہ اس کے ساتھ زم برنا جارہا تھا۔

باكتنان ميس مملح دودن تووه لا تعلق ربائشا يداس ليح كمه

دونوں کو تھیک ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملاتھا

مر پراس نے خودہی کھ محسوس کیا تھا تبہی وہ خود

آکے بردھا اور ان کے ورمیان کھڑی مردولوار ڈھادی

لین کیاوہ اس کے لیے وہ محسوس کر ہاتھا جووہ اس کے

لے کرتی تھی؟ کیا اے ان کاوہ بھولا بسرا رشتہ یاوتھا

جس کے متعلق اس کھر میں کوئی بات نہیں کر ہاتھا۔

اجى کھ دن وہ اس كے كھررے كى توان سارے

موالوں کے جواب جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔

ٹائتم اسکوائر کامجسمہ آزادی ای طرح تھا بھیے وہ

چھوڑ کر گئی تھی۔ مجتبے کے کردگول چکر میں آئی کھاس

اس نے تھے کرلیا تھا۔

اس کی طرف موڑے سنجید کی سے کماتھا۔ "صرف التم تك چهو زار آكے يا كورسل دميس كل آجاؤل كي مركل تك ميس ساجي اينا ڈورم بلاک عمل اور مروہ جگہ جمال میں اور ڈی ج ويس سانجي تك چھوڙوول گائنوپراہم-"وه چالي المنفي كئے تھ ايك وقعہ بجرو يلمنا عامتي مول-اللے

مالكل الملے میں ان مع محول كو پھر سے جدینا چاہتی

ومت كرو- تهيس تكليف بوگ-" وربت تکلیف سیمل اباس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل عتی۔"اس نے بھیکی آنکھ کا کوناانکی ک نوك صاف كرتي بوئ كما تفا-

واوك!"اس نے مجھ كر سربلاوا-اس كے چرے۔ اجی تک نقابت کی۔

جمان چلا گیااوروہ مجسمہ آزادی کے گرواکی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔وہ کھاس کا کول قطعہ اراضی دراصل يون تفاجيع كوتى چينار كهاكول ساسز يعول مو جس کی سزیتال بن مول اور تی کے درمیان ایک

سيد مي روش مي جو بحقيم تك لي جاتي مي-ٹاسم کے ہر پھول مر پھراور ہربادل یہ جے یادیں رقم تھیں۔وہ اس کا اور ڈی ہے کا زیرو بوائٹ تھا۔ مین اساب - تقریا" ہر دوسرے روز وہ ادھر آئی ھیں۔ کورسل انہیں بین جوا ناراکرتی تھے۔ یہاں ے آگے وہ عموا "میٹروٹرین پکولیا کرتی تھیں۔اس اسلوائر كاچيدچيه الهيس ياد تقااور دي ج كے بغيرسب ولي اوهوراتها-

اوراس طرف استقلال اسروث مى وبال سى كى كئى ان كى دُھيرول شايئك جورائرگال جلى تئي-استقلال

2012 31/2 05/20 6122-47

اسٹرے آج بھی ویسی ہی تھی بہت طویل نہ ختم ہونے والی گرزندگی ختم ہوگئی تھی۔ گورسل کی گوئی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الثان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں ہے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھاجب پہلی دفعہ ان دو توں نے اس جگہ بل بار کرتے ہوئے نیچ فیری تیر اویکھا تھا تو دہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہوگئی تھیں۔ وہ مجھی بی دہ پر حوش ہوگئی تھیں بھرفیری وہیں رہ گیا اور زندگی

و دیمری شندی شندی دعوب سباجی کے درود بوار پر بھیلی بھی۔ دور مہلا کس تقریباً سریان پڑے ہے۔ اسریک بریک ابھی شم منیں ہوئی تھی اور اسٹوڈ مٹس اپنے اپنے ٹورز پر تھے اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی تہیں تھا گریاکتان روا تگی والے دن جائے ہائے کو کسی نے بتایا اور پھرسب کے فون آنے لگے بلے کو کسی نے بتایا اور پھرسب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم محیون نالی سارہ الطیف انجم باتی سب تھے۔ مگروہ سب یقیقاً سابھی اسے برابر فون کرتے رہے تھے مگروہ سب یقیقاً سابھی والیس نہیں آئے تھے۔

واپس نہیں آئے تھے۔ دہ اپنے ڈورم بلاک کی گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے گئی۔ جب دہ سبائی آئی تھیں تو ان نیوں پہ برف جی ہوتی تھی۔ اب دہ برف بمار لے کی تھی۔ اس نے کردن اوپر اٹھا کر ہالکونی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرادی۔ کتنا ڈرگئے تھے دہ اپنے پہلے دن کر پہانہیں یمال کون سے جن بھوت ہیں۔ کر پہانہیں یمال کون سے جن بھوت ہیں۔

کہ پیا ہیں پہال کون سے بن بھوت ہیں۔ '' نکلے ہم وہی' پاکستان کے پینیڈو۔'' ہالے کے بیہ بتانے مرکد یہ نیکنالوتی کا کرشمہ تھا' دی ہے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی در افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈورم کالاک کھولا۔ کم اسغہ ان رہا تھا ۔ جانے سے میں سندھ رہا ہے''

کمراسندان پڑا تھا۔ صاف ستھرے ہے ہوئے گستر ' میزیہ تر تیب ہے رکھی چیزیں 'ڈی ہے کے بیٹک کی میز آلیہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیائے اس کے بھائی کو بیک کر کے دے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آگھڑی ہوئی اور سلائیڈ کھول۔

دوگئے۔ گذاہ "اس نے کمناچاہا کر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسووں نے اس کا گلا بند کردیا تھا۔ دور کسی کی دوسرے بلاک نے ڈی جے کو جواب دیے والے لڑے نے کا بند کردیا تھا۔ دور والے لڑے نے استے دن کی غیرحاضری پہلیجے توسوچا ہوگا، کرشاید وہ خود بھی اسرنگ بریک پہلیجے ہو۔ اب وہ آتے گا تو اے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اے کیا معلوم کہ اب ماری آواز س ختم ہو گئی۔ دے کیا دور کہ اس نے کوئی میں کوئے۔ دی دور کا ڈوار نگ ڈی ہے ایس نے کوئی میں کوئے۔ دی میں اس نے کوئی میں کوئے۔ دی دور کی میں کوئے۔ دی میں اس نے کوئی میں کوئے۔ دی میں کا دور کی میں کوئے۔ دی کوئی کوئی۔ دی کوئی کوئی۔ دی ک

جیکی ' بے حدید هم آوازے ڈی ہے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کرچرے پر اٹھک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا۔اب جواب بھی نہیں آناتھا۔ وہ پلٹ کراپنے بینک کی طرف آئی اور شانے ہے برس آبار کراپنی میز پر رکھا کچر ڈپ کھول کراندر سے کٹری کا وہ چھوٹا سا ڈبا ٹکالا ۔اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈ ٹاتھا۔

دون حیایی تم کب آئیں؟" آواز پہوہ چونک کر پلٹی تھے دروازے میں مقصم کھڑاتھاں رابداری۔ گزرتے ہوئے اے دیکھ کرچرت سے رکاتھا۔

و آن بی آئی ہوں۔ تم سب واپس آگئے؟"اے یک کوناکو طمانیت کا اصاس ہوا۔وہ ڈیا ہاتھ میں لیے اس کی طرف آگئے۔

د نمیں وہ ب تواہمی کونیا میں ہیں۔ جھے ذرا کام تھا اس کے لیے آیا تھا۔ "وہ دائٹ لچہ بھر کور کا۔" جھے ابھی تک یقین نمیں آرہا کہ خدیجہ انتاا چانک کیے ابھی تک یقین نمیں آرہا کہ خدیجہ انتاا چانک کیے

و والله كى مرضى تقى معقم إذا كر كه رباتها كه بيرى اينورزم يصفح تواليا بى ہو آ ہے۔ اچانک سے انسان كوليوسى كرتا ہے اور اچانک مرجا آ ہے۔ بہت كم لوگول كوچندروز قبل مردروشروع ہو آئے ؤى ہے كو بھى ہوا تھا كراس نے ميكرين سجھ كر نظرانداز كے ركھااور پھر پھرس ختم ہوگيا۔"

''دوستول کو گھوتا بہت تکلیف دہ ہو تا ہے۔ ہیں مجھ سکتا ہوں۔'' وہ دو ٹوں ای طرح چو کھٹ پید کھڑے

دمیں تو تب ہے ہی سوچ رہی ہوں معظم آلہ کیا زیرگی تی غیر تھنی چز ہے؟ ایک لیمجے پہلے وہ میرے ماتھ تھی اور اگلے لیمجے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح ہے ثبات زندگی جو ذراس پھونگ ہے جھ جائے لیمج بھر کا کھیل؟" دیمی اللہ تعالی کا ڈیزائن ہے حیا اور جمیں اسے

الله تعالى كا ويزائن ہے حیا اور جمیں اسے بھول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی بزل یا کسے ؟ وہ اس کے ہاتھ کہا تھا کہ ا کے ہاتھ میں پکڑے ڈے کود کھی کر ذراساچو نگا۔ اس نے نا مجھی ہے ڈیا اس کی طرف بڑھایا۔ ''جاننیوز بزل ہا کس؟ تم نے یہ کمال ہے لیا؟" وہ ڈیا الٹ یکٹ کرد کھنے لگا۔

ووسی نے دیاہے مگریں اسے کھول نہیں یار ہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟"اس نے پرامید نگاہوں سے محتصم کودیکھا۔

ے مسم کودی گھا۔
''میں دیکھا ہوں' ٹھہو۔'' وہ اس کا اوپر نیچ سے
جائزہ لے رہا تھا۔ ''یہ قدیم چائیز پاکس کی طرزیہ بنایا
گیا ہے۔ اس کے اوبر عموا ''لوقی برائ بناہو تا ہے جس
کو سالو کرنے سے یہ کھاتا ہے یا بھر کوئی پانچ حمقی لفظ
دُنگانے سے ایک منٹ ہے'' اسے جیسے اچنجھا ہوا۔
''پانچ نہیں' اس پہ تو چھ حمدف ہیں۔ اس طرح کی
چزوں پہ ہمیشہ پانچ حمدف ہوتے ہیں' گر شاید اس کا
جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ چھ حمدف ہی پورے
تراب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ چھ حمدف ہی پورے

آتے ہوں۔" "مگراب پر کھلے گاکیے؟"دہ بے چینی سے بول۔ "پہر توجس نے دیا ہے "اس کو ہی۔"دہ ر کاادر اوپر کھی سطر پر ھنے لگا۔

دایک بی دریایش کوئی شخص دو دفعہ نمیں از سکتا۔ موں۔۔۔ حیا! تمہارا واسط کسی جینشس سے پڑگیا ہے۔ یہ ایک پہلی ہے اور اسے حل کرتا ہے۔" داور اس نے کما تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کرسکتی ہوں اور اگر اسے تو ڈا تو یہ میرے کسی کام کا نمیں رہے گا۔"

العنی وہ چاہتا ہے کہ تم داغ استعال کرد۔ دیے بیہ فقرف "وہ اس سطریہ انگلی چھرتے ہوئے کچھ سوچ رہا

تھا۔ ''یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید۔ شاید۔ ''دہ جیسے یاد کرنے لگا۔''<sup>6</sup>س دن'جب ہم جیوانفار میش کی کلاس میں لکھ لکھ کریا تیں کررہے تھے'تب شاید پروفیس نے یہ بولا تھا۔'' ''دونمیں' مجھے توالیا کچھیاد نمیں۔''

" میں میں "اس نے تغییر سرمالایا - "اسان کی اوداشت جنوں کو بہت کو ریلیٹ کرتی ہے جمیں ایک چیز کو دیکھ کراس سے متعلقہ چیزیاد آجاتی ہے۔
مجھے بھی اس کو دیکھ کروہی کلاس یاد آئی۔ خیرا جو بھی ہے ہم اس کا کوئی حل تکال ہی لیس گے۔
ابھی تو میں کام سے جارہا ہوں ور سے آول گا۔ تم وروازہ اچھی طرح لاک کوئیا" آج کل ڈورم ہلاک تقریبا" خال ہے۔ تعک سے جا"

اس کے یون خیال کرنے یہ وہ زیر لب مسکرادی۔
وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرا اچھی طرح لاک
کرلیا۔ سبائی اتن ور ان تھی کہ اے انجانا ساخوف
مسلسل محسوس ہو تا رہا کہ کوئی اے دیکھ رہا ہے۔ کوئی
اس کے پیچھے ہے۔ حالا تکہ پیچھے مڑکر دیکھنے یہ اے
سب پچھ معمول کے مطابق ہی نظر آ باتھا تگر کھی تھا جو
اس کے چیس کے ہوئے تھا۔

رات بهت دیر تک لیم لیم ده پرل باکس کودونول با تھوں میں پکڑے اگوٹھ سے حوف تھی کی سلائیڈ زاور نیچ کرتی رہی۔ اس نے حوف کے کئی جوڑے بائے مگروہ مقفل رہا۔ اس نیز نے کب گھیرا اس علم بھی نہیں ہوا۔ برل باکس اس کے گرد۔ ایک طرف لڑھک گیا۔ وہ اب بھی دیاتی تھا۔ سرو جار اور مقفا

# # #

صحی دریا اٹھی۔ ناشتاکر کے رات والے شکن آبود لباس پہ ڈھیلا ساسو ئیٹر پہنے 'بالوں کو جوڑے میں باند ھتی وہ نینچے آئی۔ اس کا رخ یونیورٹی میں فوٹو کابیٹو کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ ٹوٹس کئی

روز بهلے فوٹوانٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھائے کا موقع بي نبيل مل سكاتها-

صبحی چکیلی مر محنڈی ہوا ساجی کے سبزہ زاریہ بهدري تھي۔وہ فوٹو كالمينو كے ياس آئي اين نوش الخائے عبابی کے کارڈے اوائیلی کی اور پھروالیں جانے کے لیے بلٹی ہی تھی کہ اے ایک میزید رکھا لاوارث سارجشرار آیا۔ رجشر جانا بھانا تھا۔اس نے بهلاصفي بلناسيه برابرا DJ لكهاتها\_

واده وی جسس"ایک اواس مسرامث اس کے لبول کوچھو گئے۔ ڈی ہے کانسیان۔وہ بھشہ اپنار جسڑوٹو کابیٹو یہ چھوڑجایا کرتی تھی۔اس نے رجیٹراٹھالیا۔وہ اب اس کا تھا۔ باتی چیزس تووہ ڈی ہے کی قیملی کودے چکی تھی مراس کی ایک یاد گار سنبھالنے کاحق تواہے

وہ اہر آئی اور گھاس یہ بیٹھ کرڈی ہے کے رجمر کے سعے ملتنے کی۔وہ اس کارف رجسر تھا جےوہ زمادہ ر لکھ لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعال کرتی تھی اور الی باتیں عموا" وہ آخری سطح یہ ہی کیا کرتی ھیں۔اس نے آخری صفحہ پلٹاتو دھرے سے مسرا

اس روز جيوانفار ميش مستم كى كلاس مين ان كي اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلانیک اس پہ لکھیے ھی۔وہ بت محبت نے ڈی ہے کے لکھے الفاظ یہ انظی چيري الهيس برده ربي هي جب ايك وموه رك عي-رجشر کے اس آخری سطح کے اور برا برا کرے ڈی حے کی لکھائی میں لکھاتھا۔

Into the same river no man can enter twice-Heraclitus 535\_475.b.c

(ایک بی دریامی کوئی محض دودفعه نمیں اتر سکتا) براقلیطس ۲۵ مدم بل سے ا وہ بالکل شل ی مالس روکے ، تحرہے اس سطر کو

دیکھ رای می-کیانہ پرل بائس اسے ڈی جے نے بھیجا

"جب تك آب اے كھول يائيں كى وہ شايداس ونيايس ندري-" وہ رجش کے ایک وم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاکی۔اے معظم کوڈھونڈناتھا۔

000

" هرا قليطس\_يوناني فلنفي \_ياد الميا\_»معتصم نے وہ مطروعے ہوئے بے افتیار ماتھ کو چھوا۔ ''پی ہرا قلیطس کا ایک قول ہے جیسے تم اس کے دو سرے قوال سے ہوں کے مثلا "\_"وہ یاد کرے جانے لكا-"كة اى يه بموقلة بن جيوه تهيل جانية موك یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔"وہ انگریزی كي يندمشهورا قوال بتار باتقا-

"بال بالكل-"حيا في اثبات مين سهلايا-اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں س رکھاتھا۔ الو ثابت ہواکہ ہم اس برل کے تھیک رائے جل نظے ہیں۔اور اس راہتے یہ اس شخص نے یقیناً" بیڈ کمبو کرائے ہوں کے آب ہمیں ایک ایک ان بیڈ کمبز کو چانا

وشش! وربینی لائبرین نے کتاب سے سر اٹھا کر عینک کے پیچھے سے ان کو ناکواری ہے ٹوکا وہ وونول اس وقت لا جرري ش آمنے سامنے منتف تھے۔ الموري ميم! حيائے كرون مور كرايك معذرت خوابانه مسكرابث ان كي طرف اجهالي اوروايس بلق-والحصال كياكرناب؟ ووهيمي سركوشي من يوجه رى محى- دع اس فى برا قليطس كاليك قول دب کے اور لکھا ہے تو یقیناً"اس کے کوڈورڈ کا تعلق ای

الى پرشايد برا قليدس كى ذات \_ محموايس أيك منك آيا-"وه المااور چند لمح بعد جب وه واليل أیا تواس نے دونوں ہا تھوں میں مونی مونی چند کماییں اور سے پار می سے

ی آواز کے ساتھ کتابیں میزیہ رھیں۔ لا تروين في جروا فعاكرات تلملاكرو يكا-وسويدري!"وه دونول باتق الماكر كمتاوايس كرى

وميلاء كاستوون موكر فلاسفى كيداتن وزني كمايل راهول؟ يه جھ سے يہ ميں ہوگا۔ يل ہرا قلیط کو گو گل کرلتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر وكهاؤ-"اس نے ساتھ رکھ معقم كے لي الي كا رخ این طرف تعمایا اور کی پذیه انگلیاں رکھیں۔ دواف المجد است وهرسار على كل توده ب زارى بوكئ-اے جلدى سے كوئى جواب جاسے تھا اوربس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ استے کمے کمے واكومنش ردهن كاحوصله اس مين تهيل تفا-

"ادهرلاؤ" مين راه كرحميس مين يواننشس بتاياً ہوں۔ اس کی کوفت و کھ کر معظم نے کیے ٹاپ اپنی طرف محمایا اور پراسکرین به نگابس دو ژاتے ہوئے

صفاكا-مهون اجهاب برا قليطس كاتعلق ايشياما يز تھا۔ خاصا مراح فلاسفر تھا۔ اپنے علاقے میں چیف رید جی رہا ہے اور بہت خاندانی جی تھا۔بوے رے فلفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کر ناتھا۔ اس کے خیال میں فیشاغور شاہو م کو بھرے جو ک میں کے حاکرورے ارتے عامیں اور Hesoid ات جائل ہے کہ اے دن اور رات کافرق میں یا۔

ہرا فلیطس کے مشہورا قوال بیریں ... كده مونيه كال كورت دين اكتي اس مخف به بھو تکتے ہیں جےوہ نہیں جانے اور البس كردومعتصم أورنه عيس اكل موجاؤل كى! المس نے جھنجلا کرلی ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دیا کر فولڈ كدى-معصم بس ريا فحرايناموبا عل تكالا-

طلیف رات کو آگیا تھا۔ اس کا آیک سائیڈ کورس فلاسفى بياس كوبلا تابول-" لطیف کوادھر آنے اور اس کوساری بات سمجھانے

میں بندرہ منٹ لگ گئے۔اب وہ معقم کے ساتھ والی

ویه ربا جرا قلیدس کاعمال نامه-۳سے دھپ

نشست، بیناسوخ ہوئے اس بزل باکس کود مجد رہا تفا-وه كنته لك اور خالصتا "درج تفاطرافغانستان بس بدائش کے وقت اس کے مال باپ نے اپنے کی افغانی دوست لطیف کے نام یہ اس کا نام رکھا تھا اور جونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی فقى سولطيف ذہنى اور اخلاقى طور پيران فلسطيني لژگول صابي لكاتفا-

وديس تو برا قليطس نامدس كريك أملى بول اور اس کے بیر کول محد حول اور "حیا نے بالس کی طرف اشارہ کیا۔"دریاوں والے اقوال میری عجم

عدوا برير-" دع ك من إعطيف ذرا جوتكا و كول اور كد حول والے اس كے اقوال مول كے عرب وريا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلاسفی

بـ Flux فلاسفى متم في سن تور على موكى؟" وسيس براقيلطس كانام آج بهلي وفعه سن راي مول كجاكداس كى فلاسفى-"

واوند- تم في بلكه بركى فيد فلاسفى س رطى ہے۔ یہ محاورہ تو تم جائتی ہو تاکہ پلوں کے نیجے سے

بت اللي كزرجا ٢٠٠٠ "بال! المس في اثبات من سملايا - لطيف آك

وريه محاوره دراصل مرا قليطس كى اسى فلاسفى كانچور ے۔وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی محص ایک بی دریا عمل دو دفعہ نہیں از سلتا یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پالی مين قدم ركه كر تكالما ب تووهاني آكے به جا آئے الى اور انسان دونول بر لحد تبديل موت بن وه دواره جغرافيائي لحاظ بواسى درمامس قدم ركفتاب مكرندوه خودوی ملے والا انسان مو باہے اور نہ وہ دریا ملے والا ہواے۔ مجھ آئی؟"

"بال!" سے اثبات میں سربلایا۔ اے قطعا" ودنيس المهي سجه نيس آني ويكوا بدب

استنبول میں سلےون تم نے باسفورس کاسمندرد یکھاتھا'

الماسر عاع والله على 2012

الماستعاع والمراج الذي 2012

سکوں سے بھری تھی۔وبی جووہ جمان کے استقلا اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنریہ پین کر کئی تھی۔ فی الحال وہ چھیھوے سلے ان ان میزبان آنی کے کھ جاری تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی ہے کے لیے ہی جارہی هي سُوبيه كام وإلا قراك مناسب نه تقامليكن وه اوبرساه لوث بين لے كى توكام چھي جائے گا اور يتح سے تو فراک سادہ ی تھا۔اس نے لباس مدل کربال کیجو میں باندھے کھرانے شہری کیج میں پاکستانی سلم سا موما مل ڈالا۔ چیج تھوٹا ساتھا 'اس میں ترک بھد ا فون بورانہیں آتا تھا سواس نے ترک فون کوٹ کی جی میں رکھ دیا اور چھ کی زبچیر کوایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلومیں ڈال کربڑی بن کے ساتھ فراک کی بیاف سے سمعی کردیا۔ سمری سکوں کے کام میں سنہری ستارول والابرس بالكل جهب ساكيا تقاله كم از كم اب كوني اس كارس بيين توتهيس سكتا تفاتا-مرعدالله كاياس كياس تفام الحسان كا ممر کے کران کو فون بھی کردیا تھا۔جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے کھریلٹ کر نہیں گئی۔ابات لازی جانا جاسے تھا۔ كورس ين وه درمياني راست والى نشست بينيمي ھی-رائے کے اس طرف معقم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑی کے ساتھ والى نشست بدايك ترك الوكى موجود على " " تتمهارا فلوشيلا فلسطين كب سنتي كالمتقهم!" وهساه كوث كي جيبول مين ماتية والتي بيتي كردن موزكراس سے مخاطب ھی۔ "جون ميل بينج جائے گا۔" مواسمرائلی اے داخل توہونے دیں گے نا؟" معدتوے كونكه به فكوشلا تركى كاے اوراس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں۔"جواب لطیف «اوراگراسرائيلول نےابيانه ہونے دباتو؟ آخری اسرائیل ہے کئی جوری توقع کی جاسکتی ہے۔"

وتو كارسيادر كهناكه عنفي أسرائيل ده بن اتخ بم بھی ہیں۔وہ سامنے دیکھو! وہ اسرائلی ایمسی ے! ہمعقع کے اشارے یہ ان دونوں نے کردنیں اوعی کرکے ونڈ اسکرین کے یار ویکھا جمال ایک جھنڈےوالی ممارت و کھائی دے رہی تھی۔ الم الموشيلاغره نه پهنچانو میں وعدہ کریا ہوں کہ بیہ اليسيسي استنول من دوباره نظر سيس آئے گا-العین تمہارے ساتھ ہوں۔ مطیف نے اس کے ورمي روايدان وراسكما-معی تقری!"ساتھ بینی ترک ائری نے فورا"انظی اورى وه بافتياريس دى-'و بے معتصم! ٹالی کواغواکرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں جاملیف کی بات یہ وہ سب بس بڑے تھے۔ اے یاد تھا وی ہے کوان کی ٹالی سے دوستی تعنی بری ٹائشم اسکوائر یہ مغرب از رہی تھی اور ہر طرف هراسا جھارہا تھا۔اسکوائری بتیاں ایک ایک کرکے " من في جد هرجانا بي مهم جهيس چھو ژويتے بيل-اللامت جاؤ۔"وہ دونوں بی سے از کراس کے لیے 更しると " ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو-ان رخلوص ترکوں سے راستہ تو چھو تو منزل تک پنچاکر آئے ہیں۔" "ادام! آپ کو پتا ہونا جاہیے کہ انِ پر خلوص رکوں کے اس ملک میں ہرسال تقریبا"یا یج سوار لیال اغواکرے آئے بیج دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کاسب منافع بخش کاروبارے" المجها ال دُراوُ تُومت مجھے تھوڑی دور ہی جاتا ب"وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی جلنے "تمانی آئی کے گھرجارہی ہو؟" "ہال مریجھے ابھی اپنی ہوسٹ آئی کے کھر بھی جاتا

ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آوس گی تو اس پرنل پاکس کاحل ڈھونڈیس گے۔" وہ تینوں ہاتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔

\$ \$ \$

لاؤرج میں سوگواریت ہی چھائی تھی۔ مسر عبداللہ
اور ان کی مرخ بالوں والی بنی مرمغموم ہی سامنے
صوفوں پہ بیٹی تھیں۔ جیا کے صوفے سے ذرا دور
کاریٹ یہ مرکی بنی عود کشن کا سمارا لیے تیم دراز
ریموٹ بگڑے نی وی کارٹون دیکھ رہی تھی۔
''آپ کو پتا ہے' ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف
یکر رگانے کا بلان بناتے تھ مگر ہردفعہ پچھنہ کچھ روک

لیتا اوراب اسنے تاسف سے سر جھٹکا۔ وہ تم مجھے اسی روز تناویتیں تو۔ کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی بچر کلیئر نس میں تمہاری مدد ہی کروادیں۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی!"

ویجھے توانی آئی کوتانے کا بھی ہوش نہیں تھا ایسا اچانک دھیکا گا تھا کہ "اس نے نقرہ ادھورا چھوڑا اور سرچھکا کرانگل کی توک سے آٹھ کا کنارا پونچھا۔ مسر نے بہت فکر مندی ہے اسے دیکھا۔

"تم بت كزور موكى مويملے عدا اور تهمارى رنگت بھى كمميلائى ب"

دوبس بخار ہو گیا تھا اور پھرسفری تکان! وہ ادای سے مسکر اِئی۔وہ واقعی بہت پر مردہ اور تھی تھی عی

لکاری کے۔ دمیں ذرا کھانے کا کچھ کرلوں۔ ہسر عبداللہ میشہ دریں کا کھ

انھیں تودہ ہے اختیار کہ اٹھی۔ ''کھانا پھپھو کی طرف ہے۔ میں بس چائے پول

دو پھر جھے صرف دس منٹ دو۔ "دہ عجلت سے کہتی کچن کی جانب بردھ گئیں۔ مهر بھی ان کے پیچھے جانے " کے لیے اضمی 'پھر عروہ کودیکھا۔

الهنامشعاع (259 جَوَّلَ فَي 2012

المناسشعاع (258) جوَّلاق 2012

تبوه وه سمندر نهيل تفاعوتم في مالاست تموه

ہو اور نہ سمندروہی ہے۔ ہرجز کھ بد کھ بدل جالی

التعلام أف يعيم إلى حياف البات من مرالات

پاکس اٹھایا۔ ''اور تہیں یا ہے ' پینچ میں بورے چھ

حوف ہوتے ہیں۔" واللہ المحقم نے دراجوش سے دیک بہاتھ

ادهرادهر فيبلز بريضة چند طلبان سراهاكر

السك الم اليجيز الوزش إلى برين ن

وہ دیے دیے جوش سے حروف کی سلائیڈزاور نیے

دمس كامطلب كركود في اورب اوروه في

"حيالتم براقليلس كي مينا فركس مين تو انترسندُ

"في الحال تومين صرف تاسم جلنے مين انفر سنڈ

"جم نے بھی ٹاقسم جانا ہے اور ابھی کورسل تکلنے

لکڑی کاوہ برل بائس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر

میں رکھا بھرانے کیڑے کھنگالنے لی۔جس افرا تفری

میں کی تھی سیاد کہاں تھا کہ لاعدری کو کیڑے نہیں

سے-اس وقت جوایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگریہ

لئكا تفاوه اس كاسياه فراك تفاجس كي اويري ين سنهري

من ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہوجاؤ تو اکتھے چلتے

ہوں۔ میرا خیال ے میں تیار ہوجاؤں۔ وہ مار مات

ايساب جے صرف م كھول على ہو- كھ اساجو صرف

كررى هي يمال تك كداس في يورالفظ سييج لله

کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگی اٹھا کروار ننگ کی۔

معصم نے فورا"مر تھکادیا۔

"اب كل جائك"

مريزل بالس جارريا-

مهيسين علوم بوگا-"

ہوتیاس کے اٹھ تی۔

نهين بوج بلطيف لجه سوچ كر كيف لكا-

بسيب برا قليطس كى فلاسفى آف چينج!"

ومعروه أتم حياكو لميني دو اور فادر گاؤسيك إجب كوني کے تھے کی نے کمادنیا بانی سے بن سے نے کما مهمان آیا ہے تولی وی سیس دیکھتے۔ اس نے حاتے ہوا ہے۔ اوروہ ہرعضراس فلسفی کی پیجان بن گیا۔ حاتے خفی سے بچی کو کھورا عودہ کر برا کرسید ھی ہوئی ومرا قليطيس كاعضركون ساتها؟"وه خودسے يو چھتى جسے چونک اللی - عردہ منتظر نگاموں سے اے دیکھ رہی دكوني بات نميل- تم يے شك كار نون و كھ لو-يس ورعوده إمجھ ديك جاسے ابھى اسى وقت وه ب بور سیں ہول کی ویسے کون ساکارٹون ہے ہے؟ اس چینی سے بولی تو عروہ مہلا کرا تھی اور صوفے پر سے كارثون ذرا شناسا كلي تو آئلهي سكير كر اسكرين كو ایک آنی بوڈا تھاکراہے دیا۔ "يه مي كا آئي يودُ ليل" اليش بلينك-آب في ويم بن بهي المعيدية "تھینکس! اس نے آئی ہوڈ پکڑ کراس کا گال تقیت ایا اور جلدی جلدی کوکل کھولنے لگی۔ تقریا" آدھ کھنے بعد جبوہ ان کو خدا وافظ کرکے مرك اليه يسين بلينط بن عمر فيورث! "وه اہر آئی توسوک کے کنارے طعے ہوئے اس نے کوٹ ایک دم خوش سے لہتی صوفے کے نشست یہ آگے کی جیب اینا ترک فون نکالا اور تیزی سے معصم کا الجهيب بهت ينديس أورلنداتوبهت يي زياده ... ممردا عل كرت لي-ومحياً إخيريت ؟ "وه فون المات بي ذرا فكر مندي عروه إميري توجان هي لينين بلينا مي مي جين سے بى ان كى بہت جنولى فين ربى بول جب سارے بلینٹو زائی ائی انکوٹھیاں فضامیں بلند کرکے ورمعصم المهيس يتا بوناني فلسفيول في نشن كي فار ارته ومد والرجلات مع تومير اندرات الري تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کھ عناصر پیش کیے تے کہ زمین ان سے مل کربی ہے؟"چند کھے کی وہ چھونے بچوں سے بھی بھی اتی بے تکلف نہیں خاموتی کے بعدوہ آہے ہولا۔ "حیا!میرے خیال ہے تم ذرا تھک گئی ہو 'تھوڑا سا ﴿ پُرمیرے ایانے بچھے سمجھایا کہ آگ سمٹی ہوا اور ریث کرلواس کے بعد تم نارس ہوجاؤی۔ یالی مارے اس سارے کویائے والے ودمعنصم! السي في حيملا كرنور س كما- وميل چارايلىمنىس بىل- تب پىلى دفعە بچھے ان چار بونانى منجيده مول- ميري بات سنواجم خوا مخواه اس يتم اكل آدی کی سوائے عمری بڑھ رہے تھے جمیں اس کی "بال بجھے پتا ہے۔ مال نے مجھے بتایا تھاکہ یہ یونانی فلاسفی جاسے می-اس دورے ہر قلفی نے ایناآیک عضر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہرجز "مجھے بھی تب ہی ابانے بتایا تھاکہ کس طرح بونانی اس عضرے بن ھی۔ کینے کمادہ یاتی ہے کی فلفول نے بدچار عناصریاری باری پین .. "وہ کتے كها موا اور يول ان جارون بلكه مانجول عناصر كي کتے ایک وم رک کے بھر کواس کے اندر باہر مالکل فرست مرتب ہوتی حی-برا فلیلس کا عضر

« آگ "مقااور بی اس کی پیچان تھا۔" "ہال قار ہرا قلیطس کی دائی آگ۔اس نے آگ

کی بنیادیہ ابنی فلاسفی آف چینچ پیش کی تھی۔معظم تصم انسان ایک دریا میں دودفعہ کیوں نہیں اثر سكا؟ كوتك انسان اور دريا وونون برا فليطس خال میں آگ سے سے تھے اور ونیا میں سب سے زمادہ تدمل ہونے والی چیز آگ ہے جو ہر کھ بدلتی ے۔ اور جو ہر مرجز کومل دی ہے۔ اس بن اس لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کررہی ہے جوے "فائر۔"وہ کالونی کے سرے یہ کھڑے ہو کر قون یہ کمہ رہی تھی۔ رات گھری جورہی تھی اور اسٹریث

ومحرحيا إفاريس توجار حوف موت بي-يه كود

کیے ہوسکتا ہے؟" "نیہ کوڑے بھی شیں۔اس کامطلب ہے آگ اصلی والی آگ علل کالائٹر اسرائیلی آگ گادے

وعودهائي! اسے الك لحد لكاتھا مجھنے ميں- وحتمارا مطلب کے اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے كونك يونكه إس خط كي طرح اس باكس يرجعي لجھ

وبو صرف آنج و کھانے سے ظاہر ہوگا۔ "اس نے مكراكر كتة بوع اس كابات ممل ك-

الحرت ع أبدخال عجم كول أليس آيا؟" و كوتك م كافي تفك كي بو ذرا آرام كراو بجرتم هک بوجاؤے"

وهجواما المنس ديا تھا۔ ويطو پرتم رات كووايس أوكى تواس باكس كو

دونهيس عيس آج رات واليس نهيس آول كي- يس آئی کی طرف رکوں گ-"

"تهماري اي آني يا جروه بوسث آني؟" وسی ۔ "فقرواس کے لیوں میں رہ کیا۔ کی نے اس کے کان۔ لگافون زورے کھنچاتھا۔اے مڑنے یا چیخے کاموقع بھی ہیں مل سکا۔ کی نے اس کے منہ ہاتھ رکھااور کوئی سوئی کی ٹوک تھی جواس کی کرون کے

آسیاں لیں لیں تھی۔ لیے بحر کا عمل تھا۔اس کی أتكهول كے آ كے اند هر بے باول جھانے لكے وہ چيخنا عابتی تھیں۔ ول وواع کے من ہونے سے جل جو آخرى بات اس نے سوچی هی دويد هی كه كونی اسے يجمي كى طرف فسيث ربا تعا... اور پعر .... برطرف

اس نے رحرے سے آنکھیں کولیں۔بدقت بللين اور كوالهي تهين ان يصيب بت بوجه ساتفا-مرسواندهراتفا فباندهرا وواليرى هىك كمروبوارے لكي تھي اور گھنے سنے سے وہ جيسے ايک بہت تک و تاریک جگہ ربہت سے سامان کے اندر ليس چنى ينيى كى-

اس نے آنکھیں چندایک بار جھیکا میں-منظروبیا ى رباله عيرا تاركي ابس النااحياس مواكه وه كى تک سے کرے میں ہے ،جمال اس کے دونوں اطراف وزنی چزس رهی ہیں۔

اس نے کمنیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں باتھ میں کھینجاؤ تھا۔ اس نے باتھ کھینجا۔ ذرا سالوبا كفكا اس كى دائيس كلائى مين بتفكرى ولى تھى اوروه دبوارے بندھی تھی۔اس نے زورے کلانی کو جھٹکا

اس کے سراور کریں بے تحاشاور دجورہاتھا بھیے کوئی چوٹ کلی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ یہ قابویاتے ہوئے ورس اللے کے سارے ذرای سدھی ہو کر بیٹھی۔ ہائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اور كرنے لگا۔اس نے آزادہاتھ سے اسے برے دھلیلا

تووه نرم سابوجه دوسري جانب ذراسالزهك كيا-حیاتے کردن موڑی وردی ایک میں بے اختیار ا تھے۔اس کے لیوں سے کراہ تھی۔ چھے دروار لکڑی کے پھٹوں سے بی تھی اور پھٹول میں باریک ی درزیں تھیں۔اب ذرا آ تکھیں اندھرے کی عادی ہو میں تواہے نظر آیا۔ان در زول سے رات کی نار کی

الهنامة شعاع (2012 جولاتي 2012

بنامشعاع (260 جَوَّلْنَ 2012

اورم وكرحياكود يكها كالمرسادي سي مسراني-

دىدىدى سى بتالى سىدھى بوكرىيھ كى-

بھرجانی کہ جھے لگتامیں ابھی اڑنے لکوں کی۔"

موياني هي مريمال معالمه ليش بلينك كاتفا-

و فیونانی عناصر! اس نے بے بھینی سے زیر لب

وبرايا-ات ياد تھائيه عناصر بوناني فلسفيول نے پيش

عناصر كايتا طلاتفا-"

یں ڈردی روشنی جھانگ رہی تھی۔وہ بدقت چرواس درزکے قریب لائی اور آئیس سکیٹر کر جھانگا۔ باہر ہر سوسمندر تھا۔ سیاہ پائی جو رات کے اس پسر زردروشنیوں میں چک رہاتھا۔ بل کی روشنیاں۔ ہاں، وہ بل ہی تھا۔وہ باسفوریں کے سمندر پہ ہے اس بل کے آس پاس ہی آمیں تھی۔ مگردہ باسفوری برج نہیں تھا'وہ ذرا محتلف لگ رہا تھا' یا شایدوہ تھیک ہے دیکھ

بائیس طرف موجود ہو جھ بھرے اس پہ او ھکتے لگا۔ اس نے کوفت ہے اسے برے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہوگیا۔وہ نم ہاتھ چرے کے قریب لائی اوردور سے آتی روشنی میں دیکھنا جاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نمیں آیا مگریو۔۔وہ خون تھا۔

سيرياري حي-

وہ متوحش کی ہو کرہاتھ اپنے کیڑوں سے رگڑنے گی۔اس کا کوٹ اس کے جمم پر نمبیں تھا۔ جو واحد خیال اے اس وقت آرہاتھا۔وہ بہت تکلیف وہ تھا۔ اے عبد الرجمان یاشانے اغواکر والیا تھا۔

دور زورے دوا بنا ہاتھ سنری سکوں سے رکڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری می چیز سے عمرا میں۔ دہ تھرکی اور اسے شولا۔

اس کاچھوٹا سنری کلیج جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ بنتھی تھا۔ اس کے سریس درد سے ٹیس اٹھ رہی سنتھی۔ ذہن میں اپنی اور پھیھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں پھین دلایا تھا کہ رات کھانے پردہ ان کے ساتھ ہوگ۔ اب جائے کون سادقت تھا پھیھونے اس کا انظار کیا ہوگا کہ وہ اغوا ہوگئی ساجہ کے کا انتظار کیا ہوگا کہ وہ اغوا ہوگئی ساجہ کے کہ دہ اغوا ہوگئی سے کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہوگئی

اس نے اپنے آزادہاتھ سے کی کھولا۔ اندراس کا پتلاسایاکتانی موہا کل رکھاتھا۔ انہوں نے اس کافون کیوں نہیں لیا وہ مجھ کی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اس رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر بچے ہیں اور فراک کے ساتھ نتھی کچے یہ ہم رنگ ہونے کے باعث کی نے غور

نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس
دو فون ہے۔ گرعبدالر حمٰن پاشاکولو معلوم تھالیکن۔
اس نے اسکرین کو چھوا تو دہ روش ہوگئے۔ بند
محرے میں مرحم ہی سفید روشی علی اٹھی۔ اس
معیا کل میں مہوش کی مہندی کے روزی اس نے
میلنس ڈلوایا تھا اور سیاکستانی نمبر تھاجس کی روزی اس نے
تھی۔ معلوم نہیں گئے میسے بچے تھے ایک کال کے تو
ہوں گے۔ اس نے دھڑکے دل کے ساتھ بیلنس چیک
میلیہ اس میں استے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی
نمبریہ تمیں سیکنڈی کال رسلتی بس۔ ای سی دریش
نمبریہ تمیں سیکنڈی کال رسلتی بس۔ ای سی دریش
نمبریہ تمیں سیکنڈی کال رسلتی بس۔ ای سی دریش

وہ جلدی جلدی فون بک نینچ کرنے گئی۔ "ہے" میں جہان کا نمبر نمیں تھا اس نے "می " میں ویکھا۔ وہاں بھی نمیں تھا۔ وہ ذرا حرت سے سین چھپھو کا تلاشنے گئی۔ ان کا نمبر بھی غائب بس پاکستانی نمبر

دیموں؟ اس نے دکھتے سرکے ساتھ سوچناچا اور سبالی موہا کی سبالی موہا کی شہر اس نے اپنے ترک فون کی اور ترک فون کرکے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے ابوہ گھر فون کرکے اپنے افوا کا نہیں جا کا کہ وہ انہیں فوان کرکے جات کی اور نہ اثنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کرکے جہاں کا نمبرلیتی۔ تمیں سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔

آس نے آتھیں بند کرکے سردیوارے لگادیا۔ دہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی رستہ 'مد کی کوئی صورت ، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار دہ آوازیں سنیں۔علی میں تیز تیزیولٹا ایک آدی جسے دور سے چلکا ہواای طرف آرہا تھا۔

" فیاشا تنہیں جان ہے ماردے گااگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی اوکی اٹھالائے ہو۔"

''یہ بحری جماز روانہ ہوجائے' پھریس یماں ہے بہت دور چلا جاؤل گاجمان ماشاکے فرشتے بھی نہیں پیچ سکتے۔'' دو سمری آواز ذرا جھنجلائی ہوئی تھی۔وہ دولوں اس دیوار کے پیچھے ہاتیں کررہے تھے۔

دهتم امید کرد اور تم اچهی امید کرد کیونکه اگریاشا کو..." آدازیں دور جارہی تھیں۔اب دہ مبهم ہوگئی تھیں۔ اس نیال کی اتا میں غرب کا جال در اشاکائیک

اس نے ان کی باؤں پے غور کرنا چاہا۔ وہ باشا کا ذکر کررہے تھے چھے ایسا جو اس کے علم میں شیں تھا۔ بحری جماذ کی روا تکی اور باشا کی لاعلمی ۔ لاکیا باشا کے کئے یہ اغوا سیس کی تکی تھی؟

دہ گلتی ہی دریائے درد کرتے سرکے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی تحریجے سمجھ نہیں آرہا تھا۔اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔

اس قون میں ترکی کا ایک ہی تمبر تھا۔ جب وہ
ریٹورنٹ میں اپنا ترک موبا ئل چھوڈ کر گئی تھی تو
اے اس کتائی قون پہاشانے کال کیا تھا۔ اس نے وہ
تمبر محفوظ تمیں کیا تھا تگروہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس
نے کیکیا تی انگلیوں سے لاگ کھولا۔ وہ خالی تھا۔ اس
ایک کال تھی بجو ترکی آتے ہی ابائے اس تمبریہ کی
تھی۔ باتی لاگ اوم نے مثاول تھا۔

اس کا سر گھو منے لگا۔ ہر طرف اندھراتھا، ہرراستہ مسدود ہر دروازہ بند وہ سہ تعیں سیکنڈ کی کال کس کو کرے جمارے ایم جنسی نمبرز ترک فون میں تصاور ترکی کے دو سرے نمبراہے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون ترکی کے دو سرے نمبراہے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون

نمبرزها سلیمان کو بھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔
یوجے پھرے اس یہ لڑھکنے لگا۔ اس نے موبائل کی
روشی اس یہ ڈالی اور آیک دمیالکل شل رہ گئی۔ وہ لیے
سنری بالوں والی آیک لڑکی تھی۔ جو اس پر گری تھی۔
اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر
سنین کی قیص سے جھلکتے اس کے سنری بازویہ پچھ
کھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آ کھوں سے اس دیکھتے
موسے اس کے بازویہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ
رنگ سے انگریزی میں کھاتھا۔ "
Natasha "

رنگ ے اگریزی میں کھاتھا۔" Natasha " "نتاشا۔"شایراس کانام تھا'اوروہ اس کے نام کا

ایکسد صورت سائیۋ تھا۔ اجلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھرادھرود ژائی۔اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں۔ایک

دو سرے کے اوپر گری ہوئیں۔ ہے ہوش کے اُندوک پہ بڑی کی کی کے چرے پہ ٹیل تھ کو کسی کے بازدوک پہ خراشیں یا جماہوا خون تھا۔ خون کی بوادر سریں اٹھتا شدید درد۔ اس کاجی ایک

خون کی بواور سریس اٹھتاشد پدورد۔ اس کاتی آیک دم سے متلائے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھودے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کچھیں ڈالتے ہوئے اس کی ٹگاہ اندر پڑے کارڈپ پڑی اس نے جلدی سے وہ کارڈ ٹکال۔ اتصلات کاکائٹ کارڈ جو انہوں نے ابوظ مہمی میں خریدا تھا تھراب وہ ہے کار تھا۔ اس نے ابوظ مہمی میں خریدا تھا تھراب وہ ہے کار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر شؤلا اور پھروہ تہہ شدہ کارڈ

کارڈ کو سیدھا کرکے اس نے گھٹے یہ رکھا اور مویا کارڈ کو سیدھا کرکے اس نے گھٹے یہ رکھا اور مویا کل کی دوائٹ کارڈ یہ لکھے اللہ الفاظ روشن ہوئے۔ اللہ دولئے عمان شہر۔"

مرسع عمان سمبر۔ ینچے ترکی کے تین نمبرز لکھے تھے ہف گھراور موبائل کا۔اس کادل نئی امدیدے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک شین نیاد نہیں آرہی تھی۔ کوئی آرہ ن تھی۔ کوئی نشان کوئی مشہور واقعہ۔اس نے آ تکھیں بند کرکے یاد کرنے کی کوشش کی۔اسے یہ تمیں سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی۔ گراسے یاد نہیں آرہا تھا۔ سر میں اٹھتا ورداب تا قائل برداشت ہو اجارہا

اس نے آئکھیں کھول کرددیارہ کارڈ کودیکھااور پچھ سوچ کرموبائل نمبرالایا۔ کھراور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈ نگ چلنے گلی تھی جس کامطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈو بے دل کے ساتھ گھر کا نمبرالایا۔

بھٹی جارہی تھی۔وہ بے چینی سے اب کائی سے گئی۔اس کا امری کا ویا بار بار جاتا بھتا جارہا تھا۔ میں کرمی میں خون کی عجیب می او پھیلی تھی۔اس سے سانس لینا وشوار ہورہا تھا۔ ووسری جانب تھٹی ابھی تک جارہی تھی۔ دیلیزاللہ تعالی کیلیز۔ "اس کی آکھوں سے آنسو

شريفول كالجراب وميراباب امير آدي بوه حميس اوان کي رقم دونهين يليز الله تعالى بليزميري مدد كرس-"وه وصو مناشاً يو وانث الكش ينم؟" وه ثولي يعولي بھی آنگھوں کے ساتھ دعاماتے گئے۔اس کی دعاسلے انگرمزی میں کہتااس کی طرف پلٹا۔وہ جواب دیے بٹا تبول نہیں ہوئی تھی'شاید اب ہوجائے شاید اب یک تک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس یہ لکھا ''دایم'' اس کیدوکردی جائے ومك رباتها-ياشايدوه ووبلو القا-آتش وان کے قریب ہونے کے باعث تیش اس وہ سلاخ کول دیکارہاتھا؟ سے؟ تك بيخ ربي محى اوراس مكل منت اسك ماوك و مكنے لكے تقب وہ زروالاؤكود كھ ربى تھى جس كى الك خوف سااس كے اندر سراٹھانے لگا۔ات ہے اختیار اس کمرے میں بے سدھ بڑی اڑی کا بازویاد س خیش ای ای ای کرموایس کم بوری تھیں۔ کری برهتی جاری تھی اس کاسارا وجود کویا آگ میں ویک رہا آیا۔وہ ٹیو تہیں تھا۔وہ کمج بھرمیں جان کی تھی۔ الكل مائع وانث الكل الكل مائع تھا۔ کمیے بال کمراور کندھوں۔ بکھرے تھے 'وہ ان کو منتے یہ بھی قادر نہیں تھی۔اس نے بورا زور لگاکر "تو\_نو\_"وه بيقنى سے نفي ميس مريلائي كرى كو يتحصے دهكيلنا جاہا عمروہ نهيں بل- يسنے كى چند بوندس اس كى كرون اور پيشانى يەچىك ربى تھيں-مناؤوس ازبوريم!"وه سلاخ كاد كمتالواس ك وفعتا" دروازه کھلا۔اس نے گرون موڑ کرو پھا۔وہ قريباليا- "دو مردن داس باس باس بالتي ایک پہتہ قد مجینی نقوش کا حامل محص تھا۔اس کے اتھ میں ایک چھوٹا بیک تھا۔ جے اس نے کمرے میں زورے چلانے لی۔وہ اے اس کرم اوے سے واخل ہوتے ہی میزیہ رکھا پھراس کی طرف آیا اور ایک واغنع لكاتفا-اس كاجره خوف ووبشت سفيديراكيا ہاتھ سے کری کا رخ انی جانب موڑا اور ہاتھ سے وُكُ نُبِ كَالنارا بَكِرُ رُفِيجَ كُرا تَارا \_ وموریم!"اس فے جا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو "آبا ناشا!" و قريب س ديكيفي يولى روى کے قریب کی جہال فراک کی چھوٹی اسٹین ختم ہوئی ھی۔ کندھے سے ذرا سے وہاں وہ سلاخ قریب کے دهیں نباشانہیں ہوں میلیز بچھے جانے دو۔"ایک كيا-ات وعمة الكارك كى حدث محسوس مولى-وه امیدی بندهی کروه اسے کی اور کے وھوکے بیں پکڑ رعب رادهرادهر سرمارنے می-وونيس يليزسه سا "ماؤيو آرنتاشا\_انگلش"انگلش؟ آل رائث "آل اس محاس نے بہت ول سے دعا کی تھی کہ کوئی رائث!" وه اثبات میں سرملا کر مسکرا تا ہوا انگیٹھی کی آجائے اور اس بہتہ قدروی سے اسے نجات دلادے۔ ' پلنز مجھے جانے دو۔'' وہ اس کی پشت کو دعھتے کوئی آجائے عاہے وہ عبدالرحمٰن یاشا ہی کیوں نہ ہوئے منت بھرے کہتے میں بولی۔وہ آگ کے سامنے روی نے دہمتا ہوالوہاس کے بازد کے اوری صے كفراتها\_ تبش كارسة رك كما\_ذراساسكون ملا-ر رکھ کروبایا۔وہ بری طرح سے بلیلا اتھی۔اس کے "بور كنشري تورست كرل بور بييل!" وه لغي مين طق ے ایک ول خراش کے تھی تھی مروہ ای طرح مهلاكرايك ملاخ اتهائ اس الثيلث كروملي ربا

اس کے لبول سے بے اختیار کراہ نگل۔ وہ آوی اے برے کرے میں لایا اور اب کری ہے بشاكراس كالقرياؤل كرى عبانده رباتفا " مجمع جھوڑو 'مجمع جانے دو۔"وہ منظانی تھی۔ اس نے جوابا "ثبی کا ایک فکزاوانت کا کراس کے لیوں سے کس کرچیکاوا۔ وم \_" وہ کردان وائیں سے بائیں مارنے کی۔ ئیے ہے اس کی آواز گھٹ کررہ گئی تھی۔وہ توجہ دیے بناكم لمية ك بحر آبا برجلاكيا-اس نے نگاہیں بورے کرے یہ دوڑا س- وہ براسا كمرا تفا-ايك طرف براصوفه ركفا تفااور دوسري طرف آکش دان جس کے اس وہ کری سے چکڑی میتنی تھی۔ آکش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مرا قلیطس کی دائمی آگ۔ ساتھ ہی اوہ کی چند ملاحیں بڑی الاؤیس دیک رہی تھیں۔ان کے سرے الكريزي كے مخلف حوف لكھے تھے اور وہ حوف ومك ومك كرس خ الكارك بن عط تق آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی ر كلى هى -اى مين جلت انگارون به ايك برتن مين شر کی طرح کا گاڑھا سامالع اہل رہا تھا۔اس کی پوسارے میں چھیلی تھی۔ شدے زیادہ بھورا مالع ۔وہ شاید اس نے کردن کرادی۔ اس کی ہمت حتم ہوئی حاربی تھی۔وہ اب بہت درے اس کرے میں تھا ردی تھی اور یہاں سے نگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اے لگ رہاتھااس نےوہ کال ضائع کردی۔ یا تھیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا ہیں اور وہ کھ کرے گا بھی یا ہیں۔ اگر وہ کھر فون كريتي توشايد مرتهين كمرفون كرنے كى صورت

میں بات مچیل جاتی اور اس سے تو بھتر تھا کہ وہ پہیں مڑی رہتی۔ لیکن بات تواب بھی چیل جائے کی اور جو ذكت وراي اس كا انظار كردى تھى۔اس ك سلمنےوہ بھولی بسری کاویڈیو آئی۔

والسلام عليم\_إنهاى كمع فون الفالياكيا-"كون عثمان أنكل؟"وه تيزي سے بولى-"آ\_ نهیں عیں ان کا بیٹا بسفیر!"وہ جو بھی تھا۔ ذرا

دهيس حيا بول ربي جول-حيا سليمان- ميس عثان انكل كے ساتھ آئى تھى۔ اتحاد ايئر لائنز- سائجى بونيور عي-اليحينج استوونث" وقت كم تقااوروه اس تعارف من ضائع تهيس كرعلى تعي-دىكمابوا؟ آب تفك توبن؟"

ودنهيں بجھے ان لوگوں نے اغوا کرلیا ہے ' یمال پر كوني كمرابي بن اس بن بند بول يهال جه مات اور اؤکیاں بھی ہیں۔ پلیز کی سے اس میری دو کرے۔"

الك مند مجه بنائي آب كى جكدرين-کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کی کھڑی وغیرہ سے باہرد ملھ

"آبال سال با ہرسمندرے مجھے ایک فیری نظر آرہا ے اور ادھریل ہے اسفورس برے۔ سیس بیا

اس فيو كلاكراسكرين كود يكهااور پراس باريك ورزے جھلکتے مظر کو۔اس نے باسفورس برج کیدویا تفاجبكه وه باسفورس برج تهين تفا-ابوه بهجالي تهي-یہ سلطان احمت برج تھا۔ شہرکے دونوں خصوں کو ملانے والا دو سرایل اس نے این لوکیش ہی غلط بنائی

وہ نے بی ہ موبائل کود کھے گئی بیلنس ختم ہو گیا تھااورابوہ کال ریسو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے یہ آہشہونی بالا کھلنے کی آواز۔اس نے جلدی سے فون چے میں ڈال کراسے بند کیا اور کرون ایک طرف و حلکا کر آنگھیں موندلیں۔

دروازہ بھاری حرح اہث کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا اس یہ جھک کراس کی جھکڑی جاتی سے کھولی اور پھر اے بازدے کی جانور کی طرح کھینتے باہر کے جانے

المناسشعاع و 2012 جولاتي 2012

نوروے كرملاح وائے مراتھا۔

المناسشعاع 264 جولاتي 2012

نے ساہ کیڑے کوزرد شعلے میں بدلتے دیکھا۔ ہر طرف ومو كالدسم ون؟" وهو حشيول كي طرح اسيه جهيثا" وهوال تعااوروه جانی تھی کہ وہ مردی تھی۔اس کے اور کردن کے چھے سے بال داوج کراس کا جمومانے سفد خرکوش اس دھوش میں عائب مورب كاحاف يم جال تدهال أنهول الكوديكما تحصيده جل كر مردى تحي مرا قليطس كي دا كي آگ اور پھراس کے منہ مھوک دیا۔ ہر سوچیل رہی گی۔ وہ بلیلا کر پھے ہٹا۔ اس کے بال چھوڑے اور الكيشي يه ويكتا برتن بيندل سے اتحاليا۔ كھولتى مولى اس نے دھرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سرب اليساوي إلى وغص من مغلظات بكاس سفد چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جس سے خوبصورت نقش و نگارے تھے ورمیان میں ایک قریب آیا اور برش اس کے سربہ او نجاکیا۔ ونن نو "اس كى آتكسى خوف سے ميل فيمتى وتفيس فانوس لتك رباتها-اس كاسرايك زم الداز تكييه تفااور مخليس كميل كئي-"مير عبال"اس كيلون عيال گرون تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی خالی کی نگاہ ہی تکل مایا تھاکہ روی نے برتن اس کے سربدالث كرے .. دوران-وسع وعريض بر فيش بير روم گرم عولتی ہوئی دیس تیزی ہے اس کے بالول کی اک طرف دوار کیر کھڑی کے آگے برابر کے گئے سفید عالى دارىدے جن سے سے كى روتى بھى بھى كى مانك بدكرى اور برطرف يح الاطلع للي-اس كى ر لخراش جی نکل ا بلتے اوے نے اس کے سری جلد لو اندر آرین تھی۔ اس نے آسمیں پرے موندلیں اور ان پہ بازو كلاوما تقال مازو كاوروغائب موكيا وهوحشاند اندازين رکھ لیا۔ ان کررے راول میں سوتی جائی کیفیت نور نورے چخ رای کی اے ہاتھ چھڑانے کی میں وہ بت روئی تھی بہت چلائی تھی۔ کمراس نے كوشش كررى تفي اوروه بقي تخ ربا تفا- اورتباس نے زورے اس کی کری کو دھاوے کر الث دیا۔وہ ويكهاتفا وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے کی ڈرپ اپنے ارى سميت اوند هے منه زهن به جاكرى- آكش دان بالول میں نری سے چلتے اس بھوری آ تھوں والی اوگی كالكل قريب كرے ميں وحوال ما يحرف لكا تقال ويكس اس ك کے ہاتھ 'وہ انجکش 'نیم ہے ہوتی۔اے نوٹا ٹوٹا سا س ياد تفااوراس ڈوی انجرلی نيند ميں بھی وہ جائتی رر حمنه لگاتھا۔ اس کا سربے حدونالی ہو کیا تھا۔ ھی کہ وہ ہوک اوا میں ہے عبد الرحمن باشا کے سفید أعصى بند مورى ميس-اس كےمنہ سے خون تكل رہا تھا۔ کرے میں دھواں بدھتا جارہا تھا۔ آکش دان ے آل کی پیش لیک لیک کراس کی طرف آری وروازے بروعرے سے وستک ہوتی اور مجروہ بلی ی جرح اجث کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی فرم می آواز بد کے قریب آئی۔اس نے آنکھوں سے بازد سیں اس نے زمین کرے کال فرتی پر مطابقہ ول مثلا وه جانی می کدید کون می-آ تھوں ہے اس دھند کے منظر کو دیکھا۔وھو میں کے وصبح بخيرا نيند يوري موكئ ب تواثير جاؤئا شنا اس مار کوئی اس روی کا سر پیو کر دیوارے مار رہاتھا۔ چین وهوال آگ خون-اس کابورا سم آك ش بالحاتينوشاكين جو آخري شے اس نے دیکھی وہ اس کاسیاہ قراک کا

وامن قا الكي ايك ليث في الصيحوليا قا-اس

رى تھيں۔منظريدل كيا-وہ اور روحيل كاركى پيچل سیٹ یہ بیٹھے تھے اسکول بیگ لیے وہ اسکول جارے تح روحل کھ بتارہا تھا اور وہ بنس ری تھی۔ پھراس نے خود کوابا کی لا بھرری میں ویکھا۔وہ ان کی ایک مول ى كتاب كھول رہى تھى جس ميں سو كھا چول ركھا تھا وہ اس نے خودی وہاں رکھا تھا۔ اب وہ تلیا فرقان کو ائے عیدے کڑے بینکرے اٹھائے دکھارہی تھی اوردهاس كاجوش وخروش اورخوشي دمكيم كرمسكرارب تھے روحیل اس کے ساتھ للان میں بھاک رہا تھا ان ك آكود فركون وزرع مع مود دو ار الل ائی تھی۔اس کے لیے بال کریہ بھرے تھے۔ خرگوش کھاں یہ دور جاکے جارے عد مفيد زم زم حروث روی نے کرم سلاخ اس کے باندے مس کی ایک کھولن ی اس کے اندراتری گئے۔ اعلے بی بل ایں نے کرنٹ کھا کرسلاخ بٹائی کمیں فون کی تھنی جی فركوش عائب موكئ ورد برشيه عالب موكيا وه بهلى دو دفعه سے كى كنازيادہ شديد در دفعا كيونكيه سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد بوری نہیں جلی تھی اور حسات الى تحسدات لكاتفاس كى بمت حم بولى ے مروہ چرے روری گی۔ وفون؟ اور قون؟ "آواز كے تعاقب ميں وہ آكے ردها اور اس کے قراک کی بیلٹ سے نگایرس توجا۔ سیفٹی بن ٹوٹ کئی کرا پیٹ گیا۔اس نے تیزی سے يرس كھولا اور فون نكالا وہ زور زور سے ج رہا تھا۔ شديد تكلف مي جي جو پهلي بات اس ك ذاك هِي أَنِّي تَعَى وُهِ لِي تَعْيَ كُمُ إِسَ كَافُون رومنك بِهِ تَعْالُور بلس مع عرون ليے بحا؟ روی بھی ہے ہے ہے اے رکھا، بھی فون کو چراس نے فون کان سے لگا۔ دو سری طرف سے کما کیا ۔اس یہ اس نے جلدی سے قون بند کیا وربوری قوت سے اسے داوار یہ دے مارا۔ فول کا

اندرے ماں علنے لگا تھا۔ وہ روح میں از جانے والى والى المحيية والى بدترين جلن محى- وه في ربى "ל נועניט "ט-ل دورون على-ينديلي بعد اس فسلاح العالى- وه ممل طوريه روی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔اس کے وائس باندك اوبري حصيد سياه علاموا حرف للهاتقا ردی والیں اس کے سامنے آگھڑا ہوا۔ حیاتے متورم مرخ نگایس اتھا کراے دیکھااور دال کررہ کی۔ اس کے ہاتھ میں دو سری سلاخ تھی جس یہ HO الکھا تفاء وراور تلے لکھے دونوں حوف انگارہ بن سکے تھے۔

ودنيل سي ميس الله كا واسطىد ميل دو وحثت سے روی خود کو پیھے دھلنے کی مررسیوں نے اے اتی مضبوطی سے جکڑر کھاتھا کہ وہ ال بھی نہ ورنسي " وہ خوف ے چلا رہی تھی۔ وہ

مكراتي بوئ آكے برهاساه داغ كي حرف تلے سلاخ كاروى-ن گاڑدی-کول ہوا کرم درد دیجتے انگارے "آگ اس کی تكلف أخرى مدكو يهون في-دورد على من من ى چىزى كى-اكادواى تكيف مرن والى ب-وه بمم كاندر تك كس كرجلادية والا

چند محول بعد اس في سلاخ بثاني توحيا كي كرون ہے دم ی ہوکرایک جائب ڈھلک کئے۔اس کا عقب أبسته أبسته على رباتها- تكلف عده بوش كلوت والی تھی۔ اس کا جرہ آنسووں سے بھی تھا مرمزید ردنے کی سکت وہ خود میں جمیں یالی سی-روى اب تيسرى سلاخ الفالايا تفا- اس به RE

للحاتفا-حان تكليف سيندموني أتلهول اے دیکھا۔اس میں مزید کھ کہنے کی سکت نہیں رہی ھی اپن ساری زندی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سائے کومے الی بین کےون یادی اس کے نانا كا كو اس كى تانى اس كے ليے بالول ميس كتابھى چھير

اسكرين چكناچور مولى زهن يه جاكري-

المناسشعاع 266 جولاتي 2012



م لع كم ماتة أيل يدرك ی آواز آئی۔ وہالی تک نہیں۔ منید انجی ہے لیکن زیادتی اگر انچھی چیز کی بھی ہوتو الدورو مولى بسيد فيرع كاسويب اور سائق سانور آ محمول بربازور کے لیش ربی۔ الورية عبدالرحمن كى كال ب وه تم سات كرما ام نے ازوجرے مثابا۔ سزا کارف جرے و الواسط : منتج سرمتی اور گلانی پھول دار اسکرٹ یہ الماسفيد سوئيشريتنے وہ ہاتھ ميں بكڑا كارڈليس قون اس المات برسمائے ہوئے ھی۔ "و بات كراو!" اس كى كم عرجرك به ايك مصوب بھری شفافیت تھی اور اس کی آتکھیں جو را من حیا کو بھوری لکی تھیں' صبح کی روشنی میں مراك راى تحيي-وودنيا كاسب سے شفاف سب ے خواصورت جره تھا۔ الجھے اس ہے بات نہیں کرئی۔"وہ بولی تو اس کی آواز میسی ہوئی تھی۔ بہت جیجنے کے باعث اب گلا الاسوے کیاتھا۔ "ده کمه رای ب اس کم سے بات تمیں کرئی۔" ال فون كان على كاكر فرم ليح من الكريزى من

ہلا۔
''دہ کمہ رہاہے 'ایک وفعہ اس کی بات س لو۔''
''اس سے کمو' جواس نے میرے لیے کیا' میں اس
کا احمان مند ہوں شکر گزار ہوں' لیکن اگر اس کے
رکے میں وہ مجھے یوں اذبت دینا جاہتا ہے تو میں ابھی
''اوقت اس کے گھرسے چلی جاؤں گ۔'' وہ بے حد
راکھائی سے بولی۔ عائشے گل کا چروجوایا'' ویسائی نرم
الرشفاف رہا۔ اس نے من کر قون کان سے لگایا اور
الرشفاف رہا۔ اس نے من کر قون کان سے لگایا اور

الرابا-" لا کسر راہے کہ وہ انڈیا میں ذرا تھٹس گیاہے 'وہ اس اسے گا'اور آئے گابھی نہیں اگر تم بیہ نہیں

چاہتیں اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یمال بیٹھ جاؤں؟" اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔

ہوے ری کی سرب ہارہ ہیں۔ وہ نہ اجنبوں سے جلدی کھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اے باشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بردھانے میں دلچیں تھی مگراس لوکی کاچروانتا نرم اور دوستانہ تھا کہ خریخے اس کرگر دیائی در معر طالح

خود بخوداس کی کرون اثبات میں ال گئی۔

دھیرید میں کو ای دھر مسکر اہث کے ساتھ کہتی

کری یہ نیک لگا کر بیعنی سفید سوئیٹر میں مقید کہنیاں

کری تھے دونوں بازووں یہ رکھیں اور بھیلیوں کو

ایک دوسرے میں پھنسائے عادیا" اپنی انگو تھی انگی
میں کھمانے لگی۔
میں کھمانے لگی۔

''تہماری طبیعت کیسی ہے؟'' ''فیک ہے۔'' وہ کہنی کے بل ذرا س سید ھی ہو کر ''او خف

دوخم عیدالرحل کی طرف سے پریشان مت ہونااس نے کما کہ نہیں آئے گاتو نہیں آئے گاتو نہیں آئے گاتو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمارے پرائے تعاقب ہیں جب تم نے سفیر کی کو فون کیاتواس نے فورا سعبدالرحل کو اپروچ کیایوں پولیس کی مدولے کروہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔" پولیس کی مدولے کوہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔" بولیس کی مدولے بولیا تھا؟" وہ بہت دیر بعد بس انتا ہی کمہیائی۔

"میال بہت ہے ایے گروہ ہیں جو روس الدووا اور پر کرائن ہے لؤکیاں اغوا کے یا دھوکے ہے ادھر لاتے ہیں اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لؤکیوں کو جن کا اعلق سے ہوکہ ان کے گر والے ترکی آگر زیادہ ویر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک وفعہ ان کے پاس چینچنے کے بعد سب لؤکیاں" نما تما" بن جاتی کے پاس چینچنے کے بعد سب لؤکیاں" نما تما" بن جاتی وائٹ سیوری White Slavery کروائی جاتی وائٹ سیوری White Slavery کروائی جاتی

أس في تكليف أنكهين موندلين-اسياد

ابنارشعاع (198) أكست 2012

اسلام آباد جاتے ہوئے فلائٹ میں انہیں عمان شہر ملتے ہیں۔ ابو ظہبی ایبر پورٹ پر ایک جبشی فون ہو تھے پر ان کلا کر تا ہے۔ چغائی اور احمت انہیں ترکی میں رہیو کرتے ہیں۔ بھر ترک لوگ ہائے ہاشل تک ان کی رہنمائی کرتی ہے ترک روایت کے مطابق خدیجہ اور حیائی منزعبر اللہ اپنے کھردعوت کرتی ہیں جو حیا کو پاشا کے متعلق بتاتی ہیں۔ ہمان کے کو جمان کے کھر لے جاتی ہے۔ جمان سکندر سرد منزا جی سے ملتا ہے جبکہ سین بھیچو محبت سے ملتی ہیں۔ جمان کھر میں حیا کو بھر سفید بچلول ملتے ہیں ، جس پہنے ہمان دھا اور اپنا نکا تیا ہے۔ جمان نے حیا ہے بات کرتے ہوئے ماضی کی یا دول کو دہرایا "ب حیا کو بتا پھلا گہ جمان کو اس کا اور اپنا نکا تیا ہے ویلننا میں کر رات حیا کو حب معمول سفید بچلول ملے تو اس کے دوست معتصمے نے محبوس کیا کہ کا غذر کے کنا ہے۔ کو مدار کا بات ہوگا تھا۔

لیموں کارس لگاہوا ہے۔ اس نے اچس کی تلی جلا کر کاغذ کو تیش پنچائی تو وہاں ''اے آر پی' اکھا ہوا نظر آیا۔ حیاجہان سے ملنے کئی تو وہ ایک اڑک کے ساتھ تھا۔ اس نے حیا کو نظراندا ذکر دیا۔ حیا ناراض ہو کر آگئی۔جہان نے اے منانے کے لیے وُ زرید عوکیا۔ حیانے جہان کے ساتھ مل کرجزیرہ بیوک ادا کی میز کاروگر ام بنالیا۔

حیائے جہان کے ساتھ کل کرجزرہ بیوک اداکی سرکارد کرام بنالیا۔ وہ میزوہاں گئے توحیا کو ایک بنگلے پر <sup>وو</sup>ائے آریاش<sup>ا س</sup>لکھا نظر آیا۔

جزیرے سے دالیں لانے والی آخری فیری جارہی تھی۔ جہان اور ڈی ہے اس میں سوار ہوگئے توا ی وقت ایک پیر جیا کا پر س جھیٹ کر تھا گا۔ حیا اس کے پیچھے گئی تووہ اے آر باشا کے بیٹلے میں داخل ہوگیا۔ حیا اندر گئی تو دروا زہ مقفل ہوگیا اور کسی تھونے اے عقب سے خوش آمدید کہا۔

نیگلے میں حیا کی ملا قات عبدالرحمن پاشا کی ماں ہے ہوتی ہے۔ وہ حیا کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایک چہ پی شومیں عبدالرحمٰن پاشانے حیا کو پہلی باردیکھا تھا اور اس رات پہلی مرتبہ وہ سفید پھول بھیجے تھے۔ بمجراحمہ سے پاشائے ہی ویڈیو ہٹائی تھی۔ میجراحمہ 'کر تل گیلانی کا بیٹا ہے' جے جہان کے ابائے پھنساویا تھا۔ عبدالرحمٰن باشا محیا ہے شادی ہے۔ حیا کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور عبدالرحمٰن سے قطعی شادی نہیں کر سکتی۔ پاشا کی ماں وعدہ کرتی ہے کہ پاشا آئندہ حیا کے راتے میں نہیں آئے گا۔ پاشاکی ماں حیا کا کیج دے کراہے جانے دیتی ہے۔ آیا فرقان کوارم کے معالمے کی

حیا غیدالرخن پاشا سے فون پر بات کرتی ہے کہ جمان کی اس طرح مدد کردے کہ اس کی ریسٹورنٹ کی ما لگن اسے کچھ مملت دے دے دیے سیاشا مان جا آئے مگر بچھ تق دیر بعد جمان کے ریسٹورنٹ پر قوڑ چھوڈ کی خبر ملتی ہے۔ حیا سخت شرمن جوجاتی ہے اور بچھتاتی ہے۔ ڈی ہے کے سم میں دردا ٹھتا ہے کیا اسے اسپتال لے کر جاتی ہے گراسپتال میں ڈی ہے انتقال کرجاتی ہے۔ اس کی میٹٹ کے ساتھ جمان اور حیا بھی بیاکتان آجاتے ہیں۔

حیا کی والدہ کے علاوہ جمان سے ملتے ہوئے سب کے انداز میں سرد مہری تھی۔ تاہم آخر میں سلیمان صاحب کے دل میں بھی جان کے جہاں انہیں سرد مہری تھی۔ تاہم آخر میں سلیمان صاحب کے دل میں بھی جمان کے بھی جمان کے بھی جمان کے بھی جان کے بھی کے شاد کی والے دن چکی عمل کو دوبارہ تراک کیا ہوئے کی جہاں ہے بھی گاور جب تک کھلے گا ورکہ تاہے بھی ایک پہلی سے کھلے گا اور ہمان کے بھی حیات کے بھی ایک پہلی سے کھلے گا ورکہ تاہے بھی کہا تھی جہاں ہے بھی کھلواتی ہے بھی ترکی حیاتے بہت کو شش کی۔جہاں ہے بھی کھلواتی ہے بھی ترکی حیاتے بھی ترکی ہے تاہے ہی تھی ہوگا۔ وہ بھی تھی کھلواتی ہے بھی ترکی کے آتی ہے۔

ملمی ہاشم کو پیے آئٹھ کرنے کا ایک طریقہ تاتی ہے۔ گرہاشم' پاشاکے خونسے متذبذب ہوجا آہے۔ حیا مختلف جگہوں رکھومتے ہوئے خدیجہ کیاد اڈہ کرتی ہے۔ وہاں اسے خدیجہ کار چشر ل جا تا ہے۔وہ ڈہا کھلوانے لیے حیا معتصم کی مدلتی ہے۔ ڈیے کا کوڈیونائی مقکر ہراقلیطس کے کمی فلنے میں پوشیدہ ہے۔وہ سزعبداللہ کے گھرے نگلتے ہوئے معصم کوفون کر رہی ہوتی ہے تو کوئی اسے اغوا کرلیتا ہے۔

المناسشعاع 199 آگست 2012

جائے کیسے عائشہ نے دہ دیکس آباری اور اس دوراں منتخ بال ٹوٹے وہ مہیں جائیتی تھی۔ دیکس دھل کی او البيانها- بتاشا تركي مين كام كرفےوالى روى كال كرل 25 التم چھوڑو يہ سب اين گھرفون كراو- دو دن جو تکلف اس نے سی تھی وہ ایے نہیں وحل کم ہو گئے ہیں ، تنہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی پولیس یا یا شاکے بندے 'جو بھی اس وقت دروان چاہیے۔" اُس نے جواب نہیں دیا۔ بس خالی خالی نگاہوں میں میں میں میں میں اس ور کراندر آئے تھے انہوں نے اس کے فراک کا سے کھڑگی کے جال دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا۔ دامن کو آگ پکڑتے ہی جھادیا تھا، گرچتنا وہ پہتر مولے ہولے بھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا روی اے جلاچاتھا عیا کولگاوہ جلن ساری زندگی تكيف وين ركي-وسی اور بدارے جنگل تک جارے ہیں م وہ اس وقت وصلے وصلے استال کے گاؤن می ھی۔اس نے دائیں اسٹین دوسرے ہاتھ سے اور اس نے بنا تردو کے نفی میں گردن ہلادی-عاششے كنده تك الحائي-بازدكاديري معيداويري كي چرے بداراى اداى چيلى-نجے ساہ راکھ کی طرح کے لکھے تین حدث ویے ہی سے "WHO" اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون وه چلو بینے تمهاری خوشی۔ آج نمیں تو کل تم ضرور مارے ساتھ جلنا۔"اس نے فورا"خودی نی امید فني؟ كيول كى دو سرے كے كھر يول بدى كھى وہ بھى ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ 'ٹاشتہ ضرور کرنا' ایک ایے محص کے گھر جس کووہ محت نالبند کل مهمان بعوكارب توميزان كاول بت وكال مى-اس كا كركال كرنے يا واپس سباجي جانے كاول فلفتكى سے كتے ہوئے اس نے كرى دائس ركھى اور كول ميس جاياتها؟ شايداس كيے كه اس رات پھيھواس كاانتظار حيات كميل الاداورام كرياؤل فيح ركف زم كردى تحيي-انهول فياس كين آفيدان الا كداز قالين من ياؤل كويا دهنس عرفي - وه ايخ دنول مين برجكم يتاكيا مو كااوراب تك ياكتان مين پیروں یہ کھڑی ہوئی تو کر میں درد کی امرا تھی۔ کری بات بينيج تني موكي- كيا إب وه بهي والبن جاسك كي؟ سمیت گرنے ہے اس کے کندھوں مکراور گھنوں یہ وت سے بی سکے گی؟ کی کومنہ وکھا سکے گی؟ کیاالا بهت ي يونين آئي تعين-تلیا فرقان اور صائمہ تائی کاسامنا کر سکیں گے؟ یا اس وہ قالین پے نظیماوں چلتی ڈرینک ٹیمیل کے قد آور فے اپنال باب کو سارے خاندان میں بے عزت آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔اس کا عکس بہت تھ کا كرديا تفا؟ كون اس كرد الى سے كاكدود بعالى شيس مى تھكا نقابت زور سالك رہا تھا۔ متورم آ تھول تلے اغواہوئی تھی۔اس کے خاندان میں اور اس کے ملک طق ایک آنکھ کے نیچ گراجائی سائیل میثانی میں اغوا ہونے والی اڑکی اور گھرسے بھاگنے والی اڑکی چند خراشین عموری بردی ی خراش بونث کادایان مِن كُونَي فرق نهين سمجهاجا تاتها\_ کنارہ سوجا ہوا اور اور نے انگلیاں اور سے نیجے اے لگا " شريفول كا محرا" بحرے بازار ش علاوا

الياوليه بيري-

وه دیسے بی تھے استے بی لمباستے بی گھنے مگران ى چىك كھو گئى تھى-وەرىشى ين جوبيشەان مىں چىكتا تقاء بوبال نبيل تقاـ

كمياتفا-وهوافعي بدنام موكئ تهي-وه کفری میں آکھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ بٹایا۔ بھر کھڑی کے بٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرور فیل ہوا اس کے چرے سے مگرائی اور کھے بال بھی کو

کولے کھڑی عائشہ کھاس سے چزی اٹھاکراس میں رکھ رہی تھی۔ آرے کلماڑے عاقو اور ایے کئ اوزار- چھولی جی بمارے مرخ چیلتے سیبول ہے بھری توکری کیے بھی میں اور چڑھ رہی تھی۔اندر بیٹھ كسيء بهي اعتبار تهين رما تفا-کراس نے توکری کودیش رکھ کی۔وہ جس تھے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشر 'صندوق کا وصل بند كركے يتھے سے موم كرووسرى طرف وفعتا "بمارے کی نگاہ اور کھلی کھڑی میں کھڑی حیا حیا!"اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔اس کے یکارنے یہ اس کے ہاتیں جانب بیٹھی عائشرنے آگے مورجره برارے کے کنھے اس طرف تکال کر وه مسكرا نهين سكى بن تھوڑا ساماتھ اٹھا كروايس رفعتا "عائشر نے جھک کر بمارے کے کان میں چھ کماتو بچی نے ''اوہ'' کمہ کرچلدی سے توکری سے ایک سرخ سیب نکالا اے اپنے فراک سے رکزا اور وديمي كت بوئ اوركى ست الحمالا لاشعوري طور

حاكود يكهااور مسكراتي بوع الته بلايا-

به اس نے ہاتھ بردھائے عمرا اُکر آناسیب اور پالکونی

دون نے کے اوری سے کرون سے کو کو اور میں میں کھے کو

چینگی۔ اس اثنا میں بلھی بان کھوڑے کو چاہک مارچکا

تھا۔ بلھی کھوڑے کے پیچھے ھنچتی ہوئی گیٹ سے باہر

كاريك بين الك كيا-

ب تھے۔وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیلھے گئی۔وہ سباس کی تصاویر تھیں۔کے لیکنی ہے لی تنین وہ سیں جانتی تھی۔وہ توبس مبہوت ی الهيس د مله ربي هي-وہ داور بھائی کی مہندی والے روزایے کیٹے

نكل ربى تھى۔ ايك ہاتھ سے لنگا ذرا سا اٹھائے ووسرے سے آنکھ کاکٹارہ صاف کرتی ہوئی۔

وه کار کی فرنٹ سیٹ یہ جینھی تھی۔ ریڈ فراک میں ملبوس ٔ بال کانوں کے پیچھے اڑستی مضطرب ہی چھ کہتی

اور بيد تصويرجناح سركي محى- وه سرجمكافي جکٹ کی جیول میں ہاتھ ڈالے اس سم اریک كى زردرو شنيول كاعلس جعلملار ما تفااور بهى بهت كا

تقورس بهت واقعات وہ آیک دم بلی اور بھا گتی ہوئی این کرے میں جلی

ہر سوآگ چیلی تھی۔ زرد عمرخ لیٹیں کی اڑدے کی زبان کی انترلیک لیک کراس کی جانب بردھ ربى تھيں۔ وہ وسط ميں کھڙي تھي اور اطراف ميں وازے کی صورت الاؤ بھڑک رہاتھا۔ شعلے ہر کررتے ل برحة جارب تع مرسود حوال تفاراس كے ساہ قراك كا دامن جل ربا تقاـ وهوال مرخ

معلم برا قليطس كادائي آك گرمی کی صدت تا قابل برداشت ہو گئی تھی۔وہ بری طرح ہے جل رہی گی۔

"الى سانى ۋالومىرے اورسى" وە تىلى يىد آ تھول سے کرون اوھر اوھر مارتی ایک جھلے ہے الله ميني -اس كاسارا جم لينت مين بهيكا تفا- سفس تيز تيز چل ربانقا-كري\_اسے كرى لك ربى تھي-وہ کاف پھینک کر تیزی سے یا ہر بھاک۔ لکڑی کا کول چکر کھا تازینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور كيااوريناكى طرف ديكي بإيركادروانهاركر كئ باغيج ين از كوه كيف عيا براكل كي-

رات برسوچیلی تھی۔پارش ترارتبرس رہی تھی۔ سياه آسان په بھی جملی جملی بھی نمودار ہوتی تویل بھر کو موك اور سارے منظے روش ہوجاتے مجرائد هرا جھا جا آ۔ وہ دونول بازوسینے یہ کیلئے اس برستی بارش میں مركب چلتي جاري تھي آسان كے تقال كويا الث كئے

تھے 'ارش روار کرتی اس کو بھکورہی تھی۔ اس کایاؤں کی پھرے عمرایا تواسے تھوکر لکی۔وہ منول عے بل پھر ملی زمین یہ کر گئی۔ ہتھالیاں مھل لیں کھنٹول یہ بھی خراشیں آئیں۔ اس نے مقيليال جمارت موع الهناجابا كريس وردى شديد الراهی وہ والیں بدیھ کئی محشوں کے بل مرک کے

یانی ہے اس کالباس بھگ چکا تھا۔ ال موثی لٹوں کی صورت جرے کے اطراف سے چیک گئے تھے اس كاندركي آك سردرات كي تقي حامتي راتيك کیکیائے لئے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی معمول کی طرح چلتی بونی وه والس اس سفید کل تک آنی تھی۔ لونك روم كى الكيشي من دو لكريال جل ري تھیں۔اندھرے مرے میں آگ اور اور لکے مرحم تقا- جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا مگر یانے سے لیر هیچ رای هی۔ آہٹ رأس نے کردن

ور او علی و عنوان میں کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دو تول ہا تھوں سے وہ کسیاسا کاغذرول

"نيه آك بجهادو!"وه آتش دان من بعر كت شعلول كوديكية موت بولى تواس كى آواز بيوك اداكى بارش كى

عائشر بنا تردوك المحي اور آتش دان كے ساتھ لگاسو مج محمایا۔ آگ بچھ کی۔معنوعی انگارے من رہ کئے جودراصل بیٹر کے راڈھے جی سے بھڑ کے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپریوں ابھرتی کویا اصلی لكريال جل ربي مول-

الب آؤ۔"ائی بات وہرا کرعائشہ رول کرکے کینے کاغذیہ ربردبیز حرافے کی۔

وہ میکا عی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے ''اے کھر فون کرلو وہ لوگ بریشان ہوں گے۔'' " محصے ڈر لگتا ہے میں سب کو لیے قیس کول گى؟" أتش دان يە جى اس كى بدى بدى آئھول يى سراسیکی تیرری هی-وجس الله نے تمہاری پہلے مدوی ہے وہ اب بھی

وہ کھڑی ہے جث آئی۔ بمارے کا سیبورہ وہود سری منزل کی کھڑی میں کھڑی تھی۔ نیچاہے ریانگ کرل کے ڈیزائن میں پھتارہ گیا۔ وہ کرے کا وروازہ کھول کرباہر آئی۔ لکری ک باعیجہ نظر آرہاتھااوراس کے ارتکزی کا کیٹ جے ایک فرش کی چمکتی را ہداری سنسان پڑی تھی۔وہ نظیال بی شام اس نے ہدیاتی انداز میں بھاکتے ہوئے یار کیا چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے یہ ایک کرے ا بالتحيح مين أيك خوبصورت عثمامانه ي بلهي كفري ھی۔اس میں ایک چکناسفید کھوڑا جاتھا۔ بھی کے ليحي ايك لكزي كا صندوق نصب تهاجس كا دُهكن

وروازہ میم وا تھا۔ اس کے آگے جمال رابداری فتر موتی تھی وہاں ایک گول چکر کھا یا لکڑی کا زینہ تھاج تے لونگ روم ے شروع ہوکر بالانی منل کی رابداری جمال وہ کھڑی تھی ، ہو آ ہوا اور تیری منزل تک جا یا تھا۔ اس نے کرون اٹھا کر اس بلندوبال سفید کل کوویکھا۔اگر بھی اے اس کل سے بھاکنا ہو توسارے چور رائے اسے معلوم ہوں۔اے اب

حیائے کمرے کا تیم وا دروازہ بورا کھول دیا۔وہ ایک جھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں ابنوی اور صنوبر کی لکڑی کے یک شامی سے تھے وال بہت کی بیش مت كت بحل محيس-وه چھوتے چھوتے قدم اتفاقي

اسٹڈی کی دنواروں یہ جابجا برے برے وو ورج

ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سيث بيظاوليد تصورين تهين تفأ

چوڑے کے سامنے چل رہی تھی۔ سوک پر دکانول

سے زردہلب کی روشتی نے عجب فسوں طاری کررکھا اب جو کفٹ یہ کھڑی وہ و ملھ رہی تھی۔عائشر برے صوفے یہ سرجھکائے جیتھی سامنے میزیہ رکھے کاغذیہ

ووسرے کنارے یہ تک کی۔ اس کی نگاہی بھتے انگاروں میں جواناس خرنگ کھورے تھے۔

البنامة شعاع (103 أكت 2012

الهنامة شعاع (1012) أكست 2012

ہو گئیں۔ میں پہلے تواتی پریشان رہی سمجھ میں نہیں "تین دن ہوگئے ہیں 'اب تک سب کویتا چل گیا ہوگا۔" آیا که کمیا کروں جهان کو بوری رات بخت بخار رہائی كويھى نميں اٹھا على تھى- تمہارے دونوں نمبرز بھى ين تھے مج ہوتے ہی تمهارے باشل مٹی تودہ جو فلسطینی 'جب تمهارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔' عائشے نے کارولیس اس کی طرف بردھایا۔ دور انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گ مرايك وفعه كوشش كراو-" "إل وبي اس فيتاياكه تم في الى موسف آنى ك كرركنا تفا مجھے بالووا ہو ماحيا .. " بھيمو فكر مند اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سى تقييل بمرمعتصم ... وه أس يزل مين اثنا الجهابوا تقا ساه اسکارف میں لیٹا اس کا چرو مرهم روشنی میں بھی ومک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گری لگ رہی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھاکہ حیانے پھیھوکے تھیں۔ساہی اکل کری۔ گھررکنا ہے یا ہوسٹ آنی کی طرف-ان کی تسلی تشفی کرداکر بری میں پانی جانے سے دونول فوز اس فے وال کلاک کو دیکھا۔ یماں آدھی رات خراب ہونے کی یقین بیانی کروا کر جب اس نے فون تھی تووہاں نو وس بجے ہوں گے۔ کھر کا تمبراے زیاتی یاد تھا وہ بھی الگیوں سے بٹن بش کرنے گئی۔ پھرفون بندكياتوعائشم اسينى ديكيدري كفي-وسي في كما تفانا سب تفيك بوجائ كا-ابتم كان سالگار عائشر آئے بیائے کو اور پنل سمیٹ کر آرام ے وهرسارے وان مارے ساتھ رہو۔ کل ہم چھوٹی تھیلی میں ڈالنے گئی۔ نہیں اپ ساتھ جنگل لے جائیں گے علوگ نا۔" وسيلو- "وهفاطمه كي آواز تقي-"إلى علول ك-"وه ذرا سامكرائي-اس ومبلوالا عض حيات "اس كي أوازيس أنسوول بالول کے سرول سے قطرے ابھی تک ٹیک رہے کی ٹی تھی۔ ''کیسی ہیں آپ؟'' ''میں تھیک ہول موری بیٹا! میں تنہیس استے دن "أك س مت وراكو- أك س اب ورنا فون ہی میں کر علی۔ اصل میں میوش کی دعو تیں چاہیے جس کے پاس اللہ کود کھانے کے لیے کوئی اچھا ل ند بو- تم واتن المحلي لاكي موسم كول دُر تي مو؟" جور ،ی بیں آج کل بوری فیملی میں ، بھی کد طرق<sup>و ب</sup>ھی اس نے وران نگاموں سے عائشے کا چرو دیکھا۔ کدهر- اتن معروف ربی که روز فون کرنایی ره جاتا ذہن کے بردے یہ ایک ویڈ بولرائی تھی اور اس کے والماس الماكدهم الماس عادلانمين جارباتها-يني لله كمنس-"دەپرىلىنى بىلىنى بىل كراچى كى تىنى أجىي "دسیں اچھی لڑی نہیں ہوں۔" واپسی ہوئی ہے۔" اہاں آور بھی بہت کھ کمہ رہی وول الري بري نمين موتى ابس اس سے بھي بھي میں۔ اس کے سینے میں اعلی سائسیں بالا فر بحال کھ برا ہوجا آے اور تم سے بہت کھ اچھا بھی تو ہوا ہے تا۔ تم نے ایک امیراور طاقت ور مخص کے لیے ہو میں وکتے سری وروزرا کم ہوا۔ تسى كوبتانتين جلاتفا-ایے شوہر کو نہیں چھوڑا عمے نے وفا نبھائی۔اس المال سے پھیچو کا نمبرلے کراس نے انہیں کال برى اجهائى كيابوكى؟" وميرى ونياتهمارى ونياس مختلف عادشي را دم چھی بیتی ہوتم بھی۔ کھانے کا کہ کرعائب ہی میں بہت فرق ہے۔" الهنامة شعاع 2012 ] - 2012

وصيلو پھرتم ڈھیرسارے دن میری دنیا میں رہواور پھر تم بچھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبارے کس کی دنیا نیاده ای ہے؟"ماتھ بی اس نے محراکرزی ورع كون موعائشر ؟ميرامطلب تهمارا...؟" اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ العیں اس کھر کی ما لکن ہوں۔ ہمارے میری ہمن ے اور آنے میری وادی کی سکی بمن ہے۔ آنے ترک ب مراس كاشو براندس تفا-" "آنے عبدالرحمٰن باشاک مال؟" "ہاں وی ۔ مرجم آنے کو آنے کتے ہیں وادی وتویاشا تمهارا چانگا؟ وه سوچ سوچ کر کمه رای تھی۔جوایا "وہ سادی سے مسکرانی۔ " يجا اب كاسكا بعائي مو تاب اس لحاظ عده ميرا اور بمارے کا چیاہے'نہ ہی محرم۔ خیراب تم سوجاؤ' وہ سربلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔اے واقعی نیند کی عائشر كل نے كما تفاكيد اس سفيد كل كي الكن وه ے اس کیے وہ ادھررک کئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور یہ وہ قطعا" اتن صحت یاب میں تھی کہ واکس جاتی ابھی وہ اکلی ہیں رہنا جاہتی تھی۔اے کوئی سمارا جاہے تھا اور اس نے ان تین عورتوں کو اپنا سارابنالیا۔ آنے آج کل استبول کی ہوئی تھیں اور سیجھے کھر میں صرف وہ دونول بمنیں اس کے ساتھ سيح اس نے عانشہ کالایا ہوالباس زیب تن کیا۔ يوري أستينول والي ياول كوجهوني آف وائث ميكسي جس كاڭلا كرون تك بند تفااور جكه جگه سفيد سفع سف

موتی کئے تھے بال چرے کے ایک طرف ڈالے وہ

دونوں پملووں سے میکسی ذرای اٹھائے لکڑی کے

زیے اتر رہی تھی جب اس نے عائشے کی آواز کی۔
وہ نیچے اپنے بیٹر روم کے ادھ تھلے دروازے سے کمبل
تید کرتے ہوئے بمارے کو آوازیں دیٹی نظر آر ہی
تھی۔
دممارے گل ڈاٹھ جاؤ۔اور کتناسوؤگی کی فیون

' مبارے گل' اٹھ جاؤ۔اور کتناسوؤگی؟' فیوزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤڑ پہ لمباسو ٹیٹر پینے' وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔

جسے کے جارہ ک "بس یانچ من اور' عائشے گل!" کمبل سے بمارے کی آواز آئی۔

دمہاری اور ہے۔ دمہاری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے مبارے! جو علی الصبح روزی کی خلاش میں نگلتے ہیں ان کارزق برھتاہے جو برحت ہیں ان کاعلم بردستا ہے اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی میند بردھ جاتی ہے اور

چروہ سارادن سوتے ہیں۔" بمارے منہ بسورتی کمبل چینک کراٹھ کھڑی ہوئی۔عائشیر اس کا کمبل بھی تمہ کرنے گئی۔

دوتم ہمارے ماتھ چلوگی حیا؟" ہمارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چو کھٹ میں کھڑے ویکھالو موجھ اٹھی۔

''''نہاں'ابھی تم جنگل جاؤگی؟'' 'دنئمیں' پہلے ہم سفیری ممی کی طرف جائیں گے' مجھے ذرا کام تھاان ہے۔ تھیک ہے نا؟'' عائشھے نے

ہائید جاتی۔ دفقیور! اس نے شانے اچکاریے۔وہ خود کوان دو بہنوں کے رحم د کرم یہ چھوڑ چک تھی۔

بہنوں کے رخم د کرم پھوڑ چل ھی۔
''نیہ سب کس لیے؟'' عائشے بھی کے صندوق
میں چکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو جا پوچھ انتی۔
''نہم جنگل لکڑیاں کا شخص جاتے ہیں۔ یہاں لکڑیاں
کا شنے کی اجازت ہے تو نہیں مگر ہمارے پاس خصوصی
پرمٹ ہے۔ ہم لکڑی کی چزیں بنا کر بازار میں بیچے

ہیں۔" "" جو سے گھر کی مالکن کو بڑھئی بیننے کی کیا مینرورت ہے؟" وہ بھی میں چڑھتے ہوئے مسکر اکر بولی

مابناسشعاع (206) آگست 2012

دسیا سلیمان میں اندر اسٹیمیٹ مت کرد۔ ہم بت منتی چیریں بناتے ہیں۔ "وہ بنس کر کتے ہوئے اندر بیٹے گئ۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بمارے ان کے درمیان۔ بھی آب بنگوں سے گھری سرک رودڑتے گئی

جھی اب بنگلوں سے گھری سرک پر دو ڑنے کئی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپول کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔

وعثان انكل كأكمركمال يعيي

دویں مجد کے پائی۔ تم نے ہماری مجد دیکھی ہے تا وہاں تم ایک وفعہ آئی تقیں۔"
"ال جھے یادہ۔ میں نے تب تم ودنوں کو دیکھا تھا۔" وہ ہوا ۔ اڑتے بالوں کو سمینتے ہوئے ہوئی تھی۔ مہارے کے چرے یہ باربار اس کے بال اڑکر آرے بارار اس کے بال اڑکر آرے

فقے گر بمارے برآ بانے بغیرائے گلائی بوے سے رس کوسینے سے لگائے خاموش می بیٹھی تھی اس کے مسکھریا کے بھورے بال بونی میں بند ھے تھے۔ "تمہمارے ساتھ اس دن کوئی تھا؟" عائشے نے

مہمارے حاصر ان دن تون کا جا کا مشہرے آنگھیں بند کرکے کمھے بھر کو چیسے یاد کیا۔ فیروزی المکارف میں اس کی بھوری ممبر آنگھیں اب ٹیلی مبز لگ روی تھیں۔

"ال ده میراکزن بادر شوهر بهی-" "اچهاتها!"عائشم مسراری-

وہ بھی جوابا " ذراساً مسکرائی۔ اس بل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شخ عنان شبیر کا بنگلہ ہوک اوا کے دو سرے بنگلوں کی نسبت ذراسادہ تھا۔ ایک برئے سرے میں جہال فرشی نشست تھی علیمہ آئی ان کا انظار کررہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار 'بہت خوبصورت فاتون تھیں۔ شلوار قبیص یہ برا سادو پٹا چرے کے فاتون تھیں۔ شلوار قبیص یہ برا سادو پٹا چرے کے گرد لیسٹے ' وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی کلی

''یہ حیاہے 'میں نے بتایا تھانا؟''عائشہ قالین پہ ان کے سامنے روزانو ہو کر بیٹھ گئ 'دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپناہا تھ رکھ دیا۔ حیاادر بمارے ایک طرف پیٹھ گئیں۔

' دمیں جانتی ہوں۔ جھے اچھالگاکہ تم حیاکو ساتھ لائی ہو۔'' وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت یہ اسپرے کردہی تھیں۔ حیا جوابا" مسکرائی' بچر بمارے کے قریب پست دھیمی میں سرگوشی کی۔ '' یہ کیاکردہی ہیں؟''

"آج چاندگی آگوی ماری نے نا" آج عانشے اپنا خون تکوائے گی۔ ابھی ویکنا" آئی اس کے ہاتھ میں بلیڈے کٹ لگائس گے۔"

اس نے یہ میقیق ہے ہمارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر میٹی عائشہ اور حلیمہ آٹی کو۔وہ اس کے ہاتھ کی پشت یہ کچھ لگارہی تھیں۔عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی سووہ ٹھیک ہے دیکھ نہیں گئی تھی کہ وہ کیا کررہی ہیں۔

قریبا" پایچ من بعد عائشیر انھی تواس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک کول 'مرخ نشان سابناتھا۔وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کود کھے گئے۔

''یہ کیا۔۔ ؟''اس نے ناسجی سے عائشے کودیکھا۔ ''بہت عرصہ ہوگیا میں نے Cupping (سینگی لگوانا) نہیں کروائی تھی' سوچا آج کروالوں۔ تم نے کھی کروائی ہے مقرانی ؟''

۔ می مروبی ہے ہیں سربات اس نے نقی میں سربالاتے ہوئے لاشعوری طور پہ اینا تھ چھے کرلیا۔

پنائسی کول کرداتی موبی؟" وه ابھی تک وزدیده نگاموں سے عائشہ کے ہاتھ کود کھ رہی تھی۔

الله معراج رکے تھے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ معراج برگئے تھے توادھر فرشتوں نے انہیں ماری اللہ معراج برگئے تھے توادھر فرشتوں نے انہیں ماری است کے لیے جو بہت پر زور ماکید کی تھی ہوا سکون رکھا کے تم آئی سے ہاتیں کروئٹ تک میں اور بمارے گل بماریاغ سے بھول تو دلیں۔"

دہ دونوں باہر چگی گئیں۔ تو دہ قدرے ہیچیاتے ہوئے اٹھ کران کے سامنے آبیٹھی۔ انہوں نے نری سے مسکراکراہے دیکھتے ہوئے اٹھ برحمایا توبلاارادہ حیا نے اپنا باتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ت اے

ابناسشعاع (207) اكست 2012

ورغم؟" مرجمك الخرك كي كوديات محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف یتلا دستانہ بہن رکھا ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ دوہم مرنے "تم اچھا محسوس کروگی۔ یہ تہماری اوای کے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں عیج امرف والے کے لیے کوئی بھی نہیں رو تا۔ ہم سب توائے فقصان "جھے نہیں لگناکہ میری ادائ ان چیزوں سے دور يدروتي بن ماراعم تولس يي موتاب كدوه دومس أكملا جمو وكرجلاكيا-" ہو کتی ہے "وہ ان کے ہاتھ میں دیے اسے ہاتھ کو وہ ڈیڈیائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئے۔اے این ویکھ رہی تھی جس کی پشت یہ وہ کوئی اسپرے کردہی ہاتھ یہ کپ کا دیاؤ محسوس نہیں ہورہا تھا۔ وہ چند کئے کے لیے ہرشے سے دور جلی گئی تھی۔ "میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیم ومیری زندگی بهت پیچیده اور مسلوب سے بھری "اس نے اوای سے کہتے ہوئے تفی میں سر وجهيس لكتاب حيا إلى صرف تمهاري وندكى يس جھٹا۔ کھڑی ہے چھن کر آتی مجھی روشی اس کے مسئے ہیں؟ باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نتیں نیچ ایمال تو ہر مخص دکھی ہے ہرایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ''آیک ' خزکی طلب ہے۔ کسی کومال جا ہیے' کسی کوادلاد' کسی کو صحت تو چرے یہ بڑے نیلوں کو واضح کردی تھی۔ دمیری بيسك فريند ميرب سامنده ورقو أكى اوريس كي نبيس ر على- ميس في بهت وعاكي تهي عليمه آئي بمروه بير بهي مجھے چھوڑ کرچلی گئے۔" کئی کو رتبہ۔ کوئی آیک محبوب فخض یا کوئی ایک "ده نه مرتی توکل کوتم خود بی اے چھوڑ جاتیں۔ مجوب چزابس می ایک متله به ماری زندگی مین بعض چین ہمیں ناگوار لکتی ہیں مروہ امارے کیے ہم سب کوایک شے کی تمنا ہے۔ وہی ماری دعاؤں کا الچی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیاری سے نیج جاتی مر موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نمیں مل رہی ہوتی۔ معذور ہوجاتی اور کسی بھی وجہ ہے اس کا گھرچھوٹ وبی چیز ہارے آس یاس کے لوگوں کو بے حد آسانی جایا وہ تمہارے آسرے پر آبراتی اور حمیس ساری ے ال جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے زندگی اس کی خدمت کرنی پرفتی تو تم چند ماه به کریاتیں ' بجرنگ آگر خود ہی اس کو چھوڑ دینیں۔ بعض دفعہ . بین میه جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمناوہ چزے بی نمیں ۔ وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہے موت میں بھی ایک سلیف ہوتا ہے۔ "وہ اس کے ہاتھ كيشتد نتون كاتبل ملتهوك كمدرى تعين-ہیں۔یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتناروتے ہیں کہ وہ ماری زندگی یہ حاوی ہوجاتی ہے اور بیے فی ومكريس في الشات وبيابي مانكا تفاجيريوه كزرنے كے ساتھ ساتھ بدلتى رہتى ہے۔ تم بھے ایک بات بتاؤ ، تهماری زندگی میں بہت مسئلے آئے "وہ تمہیں اللے جمال میں اسے ویسائی والیں كدے كا اور ورى تم دونوں كے ليے بمتر ہوگا۔" دہ

ہوں گے۔ کمبحے بھر کو آئے سارے مسلے یاد کرد۔" اس نے آئکھیں بٹر کرلیں۔وہ اب کپ ہٹا کراس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی ہے کٹ لگارہ ہی تھیں۔اسے تکلیف شیں ہوئی۔وہ کچھ اور یاد کررہ ہی تھی۔

" سفید پھول ... شریفوں کا مجراکی ویڈیو .... ارم کے

البنامة شعاع (208) أكست 2012

رسان سے کتے ہوئے اباک شیشے کاک جی کے

بیندے یہ کوئی آلہ لگا تھا النا کرتے اس کی مقبلی ک

"مَرْضِ اس عُم كاكياكون جوميرك اندرسلك ربا

يشت ركه راي تعيل-

"إلى المكارك الماكا" البهم بي اليا تفا- عائشم في بتايا مين الم جنگل سے لکڑیایاں کاٹ کر یمی برن باکسز تو بناتے بس-بت منع بلتے بس بد-ان من فائر ويشر كود كيا ہے بجس کے بغیریہ نہیں گلتے۔ عائشے مسراتی ہوئی بمارے کی بات س رہی وسنوي" وه بهت در بعد بولي-اس كي نگابس اجهي تك اس باكسيد تحيي- "م في بحي كوني ايساباكس بنايا ب حسيس هروف كاكورمو؟" وهدونول ایک دم چونکس-"العين فينايا تفا-" دوكس كے ليے؟ وہ نے جولى۔ ومعبدالرحن كاكوئي ملازم تھا'اس نے چھ حرفی كوۋ بار كا آرور دما تفاقو من فينادما-مدينه يمل كي بات - "وه سوچ كرتانے كى-ورق اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا۔ حمہیں وہ یاد "ياد؟" عائشم زراجيني كرنسي- ويه حوف كا کوئی لفظ وہن میں نہیں آرہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ Ayeshe رکورا - عائشر على يھ حوف ہوتے ہیں ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے آسيليم قريش ك 3 وكش ناول قيت كتاب كانام وه بخلي ي د يواني ي -11500/-آرز وكحرآني L 11 450/-Lu 400/-تحورى دورما ته عاد 45/- 67-15- 15 00 2 L \_ 100 det كتير الران دائين: 37 - اردو إدار كرايدا - فن فرز 2735021

دسیں اتنا جلی موں آئی اکہ مجھے لگتاہے میراول ہی ودجلنالورد آب بح طليغير بهي سوناكندن تهين بنا-"ان كىباتىيەدە آزردكى حسرانى-ودر ابھی تھیک ہوجائے گا اور تم بھی تھک

من يو آني الجھے آپ سے بات كر كے بهت الهالكارايك آخرى بات كيابي الفاق تفاكه عنمان انكل اور ام أيك اي فلائث مين آئے تھے؟"

واس ونیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبدالرحمٰن نے ایسا کما تھا۔" وہ مجھ کر سمبلا کراٹھ کھڑی ہوئی۔ بھی اے لگا اے زندی میں سے زبادہ تطیف باشانے دی ے اور بھی لگاکہ اس کے احسان اس کی دی تی اقت

بَلَقِي سُرِفُ بيد روال دوان تقي- رات كي بارش اب سوكه چلى هي اور برجك تكري تكري وهلي وهلائي لگ رئي تھي۔ سبره موائ سرمني سرك وه چھوٹا ساجزمره جنت كالكزا لكتاتها وهبلهي كالفزك سيابر ویکھتی ان باتوں کوسوچ رہی تھی جو حکمہ آئی نے اس

"عائشر-"اس في الله كمن كے لي كرون ان دونوں کی طرف چھیری توایک وم تھھرائی۔ درمیان میں میتی بهارے اسے گلالی س سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیامالکل ساکت سالس روکے اسے دیکھے گئی۔ وه حيا كا بهور ب رنگ كالكرى كارزل ماكس تفا-ومبارع بيرتم في كمال سے ليا؟ وه بنا يك بھلے اس ماکس کود بھی رہی تھی۔

یہ مجھے عبدالرحمٰ نے میری برتھ ڈے یہ گفٹ کیاتھا اس میں میرا گفٹ ہے عمراجھی یہ مجھ سے کھلا میں ہے۔"وہ مایوی سے بتائی اس کی سلائنڈ یہ انظی معررای می جس شرایا مجروف سے تھے اکس کے اور وصل کی سے بائرری ایک کبی سی نظم کھدی تھی۔ بہ حیا کایا کس جمیس تھا بمریہ بالکل اس جیسا تھا۔

دمیں میرالا نف اسائل بہت مختلف ہے میں ان چزوں سے خود کو ر طب حمیں کمیائی۔ کمبی کمی تمازس تسبيحات بيرس تهين ہو ناجھے ہے۔ ميں زبان بير آئے طنز کو جميں روک علق ميں عافقے كل كى طرح جھی نہیں بن عتی-میں ان چروں سے بہت دور

"وور بیشہ ہم آتے ہیں۔اللہ وہی ہے جمال سلے تھا۔فاصلہ ہم بیرا کرتے ہیں اور اس کومٹانا بھی ہمنیں ہوتا ہے" انہول نے خون سے بھراکب سدھا کرکے ایک طرف رکھااور تشوے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت یہ کول دائرے میں جکہ خاصی او کی ابحر کئی تھی کی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا

درمیان کنارول سے زیادہ او نچا بھرجاتا ہے۔ وقعلیم انٹی اکیا میرے سارے مسلط حل

"ليلے جي نے عل کے تھے وہ اب بھی عل كروے كا۔ حيا الوك كتے بين كه زندكي ميں بيہ ضروري ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں مہیں بتاؤل 'زندگی میں چھ بھی ضروری میں ہو تا بند مال ند اولاد 'ند رہے 'نہ لوكول كى محبت بس آب بونے جائيس اور آسكا اللہ سے ایک ہریل برھتا تعلق ہونا چاہے۔ باتی ہی مسئلے توبادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہازی کھڑی سے بھی سیجے تیر ماکوئی باول دیکھا ہے؟ اوپرسے دیکھو تووہ كتناب ضرر لكتاب مرجواس باول تلے كوابو اب نااس كا بورا آسان باول ذهانب ليتا ب اوروه الجحتا ہے کہ روشن حقم ہوگئ اور دنیا تاریک ہوگئ ۔ عم بھی اليے ہوتے ہیں۔ جب زندكى يہ چھاتے ہيں توسب تاریک لکتاہے کیکن اگر تم اس زمین سے اور اٹھ کر آسانوں سے بورا منظرہ کیھو تو تم جانو کی کہ یہ تو ایک نھا سا مکڑا ہے جو ابھی ہٹ جانے گا۔ آگر یہ سیاہ بادل زندگى دنه چھائس نەحيانو مارى زندكى مين رحمت كى كولى بارس شرمو-

انہوں نے تیل لگا کراس کا ہاتھ صاف کردیا تھا۔ اس نے اتھ جرے کے قریب کے جاکرو محصا۔

رشتے کے لیے آئے اڑکے کا نہیں پھیان جاتا ولید کی دخمیزی \_ ترکی کاورزانه ملنا\_ بحریهان آگر محولول كاللهاس كابوك ادامين قد موجانا يراس كا اغوا\_اور آك كا وہ بحركما الاؤ "اس في آنكھيں

اس کی ہھیلی کی پشت یہ خون کے تھے تھے قطرے نمودار ہورے تھے علیمہ آنی نے کب والی جھیلی يه ركه كردباتي بوع اس كود يكها-

"اب بتاؤان مسكول كاكبابنا؟" درکیابنا؟"وہ عائب داغی سے کب کود مکھ رہی تھی۔ اور کا Sucker اندرے خون مین رہا تھا۔ ششے کا ال سرخ مونے لگاتھا۔

دهيں تههيں بناؤں ان مسلوں کا کيا بنا؟ وہ مسلے جل ہوئے۔ سارے مسئلے ایک ایک کرکے حل ہوتے گئے مرخ مسلوں نے مہیں اتنا الجھا وا کہ تہارے ہاں ان بھولے بسرے مسلوں سے تکلنے یہ الله كاشكراداكرنے كاوقت بى نهيں رہا۔"

وہ بے یقینے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے۔ اس نے بھی

"بر فخص کی زندگی میں ایک ایسالمحہ ضرور آیاہے جبوه تاہی کے دہانے یہ کھڑا ہو تا ہواور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کیکیا رہا ہو تا ہے تواللہ اسے بچالیتا ہے۔ یہ اللہ کا احمان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احمان یادے ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا۔ تم اسے عل ہوئے متلوں کے لیے اس کا شکر اداکیا کرو۔ جوساری زندکی تمهارے مسلے حل کرنا آیا ہے وہ آ کے بھی کردے گائم وی کروجودہ کتاہے 'چروہوں كرے گاجو تم كتى ہو- پھر جن كے ليے كم رولى ہو وہ ممارے کے روس کے عرب مہیں فرق میں

ك كاشيشه مرخ مويكا تفا-اس من اوير تك خون بحرتاجار باتقا

مابنامه شعاع (الله الكية 2012

الماسطعاع (11) أكست 2012

"تم چل لوگى؟"عائشر نے تھیلااٹھاتے ہوئے ذرا فكرمندى ساس ويكحا "بال میں بمتر محسوس کر رہی ہوں۔"اس نے وهيمي مكرابث كسائقه عائشه كوتسلىدى-بمارے سب سے آگے اچھلتی 'کودتی ' ذرا لمک لمك كريجه كاتى چل ربى تقي وكائنات وه بح مح توفينايا اورسدهارستروه بحاتف وكهايا يس توقد مول كو پھردے ایی رضاکی طرف اےبلندیوں کے رب!" وه ایک عربی گیت گنگناتی ادهرادهر بودول په بایم مارتی جل روی تھی۔عانشے اس کے عقب میں تھی اورسب سے بیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کودونوں يملوول سے اٹھائے سے سے بھول پر اول رکھ رہی وبال برسوس صنور ادر بول كدرخت تق وله الي درخت بهي تقي جن كوده ميس بياني هي-من اورجامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جابجا تھیں۔ جنگل میں کانی آگے جا کرعائشر ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک ورخت کا کٹا ہوا تا برا تھا۔ اس نے تھیلا نشن بر کھااور اندرے کلماڑے تکالنے کی۔ مھینڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا

پھالیے درخت بھی تھے جن کودہ میں پھاپتی تھی۔
مرخ ادرجامنی پعولوں کی جھاڑیاں بھی جابحا تھیں۔
جنگل میں کانی آگے جا کرعائشے ایک جگہ رکی۔
دہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا
نمٹن پہر کھا اور اندرے کلماڑے تکا لئے گئی۔
رئی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت نے ٹیک لگا کر بیٹے
مزی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت نے ٹیک لگا کر بیٹے
مزیل ہارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتند ڈوں کی تھیں،
مزیل ہارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتند ڈوں کی تھیں،
دہارے بھی اس کے مراح شیخ کے پیالے میں
مریس کر رہی تھی۔ نیاچرہ بخی ردح بنی کھا اور تا زہ دم
موس کر رہی تھی۔ نیاچرہ بخی ردح بنی ندگی۔
مارے بھی اس کے ساتھ آکر بیٹھ گئے۔ حیا کے
موس کر رہی تھی۔ نیاچرہ بخی ردح بنی تی حیا کے
میال ہوا۔ از کر اس کے چرے کو چھونے گئے۔ اس

"مهار عبل كتخوب صورت بي حيا-"

''جو شخص ہے تم سے خرید نے آیا تھا'اس کوجانتی ہوتم ؟'' چند محے کے توقف کے بعد دہ ذراسوچ کر پوچھنے گئی۔ ''میں اس کانام تو نہیں جانتی مگردہ اونچے قد کا عبشی تقادراس کے بال تھنگھ رالے تھ''

"اچھا!" حیاتے ہمارے کواس کا پنل باکس واپس
کردیا۔ اب وہ اپنے برل باکس کے بارے میں سوچ
ری تھی جواس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی
باکس تھا جو عائشہ نے نہایا تھا اور اسے عبد الرحمان
کے بی کی آدی نے عائشہ سے سے تریدا تھا اور توی
امکان تھا کہ اس نے وہ "دولی" کے پاس بجوادیا تھا اور
کیا عبد الرحمان اس بات سے واقف تھا ؟یا پھر عائشہ
سے ترید نے واللا تحق ہی دولی تھا کیو تکہ دولی بھی تو
یاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ پھھا ایسا بی بتایا تھا اے آریی کی

"سُنو اکیاعبدالرحن پاشاکومعلوم ہے کہ تم نے اس کے کی ملازم کے لیے ایس بنایا ہے؟"

"حیا! جھے بہت نے لوگ پن کا کمنز خریدتے بین عمیں برایک کی خرعبدالرحمٰن کو نہیں کرتی اور اس نے توجھے عبدالرحمٰن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبدالرحمٰن کو بتانے سے منع کیا تھا۔"عائشے ذراسا

حیائے اثبات میں گرون ہلادی اور با ہردیکھتے گی۔
بھی اس بل کھاتی مؤک پد اوپر چڑھ رہی تھی۔
وہال دونوں اطراف میں سرسز اوٹے ورخت تھے
مری میں عموا "مؤک کے ایک جانب ایے اوٹے
درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی "مگریمال
دد نول جانب کھائی "مگریمال

بالآخر ایک جگہ بھی بان نے بھی روک دی۔ عائشے نے اتری اور بھی کے چھے مرصع صندوق سے اوزارول کا بھاری تھیلا نکالا۔حیا اور بمارے بھی اس کے چھے اتراکیں۔اب آگانہوں نے پیدل چلنا تھا۔

اس نے کرون ذرای موڑ کر سراتے ہوئے ے ایک س خرنگ کا بینڈ ٹکالا۔حیائے ذرا سارخ بمارے کودیکھا۔وہ بہت کویت ہے اس کے بالول یہ موڑلیا۔ ہمارے اس کی پشت یہ کھٹنوں کے بل او کی ہاتھ اورے نے چیرتے کمدری عی-ہو کر بیٹھ گئی۔ اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال ممنے گی۔حیانے آکھیں بدکرلیں۔ "ميراجى مل چاہتا ہے كہ ميرے بال استے بى كم اور ملائم ہول اور میں اسیس ایے ہی کھولوں مر "عثاني سلطنت كي شراويان تهماري طرح خوب بوش سے کتے کتے اس کا چرہ بچھ ساکیا۔"مرعانشے صورت ہوتی ہوں کی حیااے تا؟"وہ نری سے اس التی ہے ' اچھی اوکیاں بال کھول کر باہر میں کے باوں میں انگلیاں چلائی اس کی ایک دھیلی می جولی بناری تھی۔ بینڈیاندھ کراس نے چولی حیا کے کندھے بمارے کی بات یہ اس نے ایک نظرعائشر کودیکھا أم كووال دى-حيافي مول ساه جولي بالقد جو کوٹ کی آستینس موڑے رکوع میں جھی لکڑی پہ عصرا اور كردن موزكر ممنونيت بمارك كوديكها\_ کلما ڈامار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سید تھی ہوئی وميرى المال كهتي بين كه مين اتني خوب صورت نه اور بیشانی یہ آیا لیمینہ اسٹین سے یو کچھ کر پھرے جھک للق اکر میں اپنی کرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اورعائشم كاشكريه ورنه مير عبال نه في تي وہ تہیں منع کرتی ہے؟" "دوست كى كي بوتى بن ؟" بارے نے " جيس وه متى ب مارے تمارى مرضى بي مراكر شانے اچكائے۔اس نے اور عائشے نے كن تم میں حیان رے توجوجی جاہے کو۔"اس نے جو کھول ہے اس کے بالول سے ویکس ا تاری تھی۔ عائشم کے خفلی بھرے اندازی عل کرے دکھیائی۔ روداد بمارے اے ساچی تھی۔ویکس مال ضائع ت وتم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشے کی بات كرتي أكر تيني كرا تاري جاتي 'جكد انهول نے اسے يکھلاكرن كركے اثاراتھا۔ ونهيں بہلے عبدالرحمٰن کی بھرعائشہ کی!" " اچھا آیتا بزل باکس وکھاؤ " میں اس کی مسلی "تم عبدالرحمٰن كوبهت پند كرتي بو بمارے؟"وہ ویکھول۔" ہمارے کل نے سربلا کریک سے باکس ائی چرت چھاتے ہوئے استفار کرنے لی-کیاب نکال کراہے تھایا۔اس کا گلالی بیگ ایک زنبیل تھی بنیں عبدالرخن کی شرت نہیں جانتیں ؟یا ہے اے でしまいまからかしゃしゃしゃ لوكول سے زيادہ جائتى ہے۔" " بمارے! ثم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ ' عائشہ "بهت زیاده-وه بهی اتنا اجها-"وه اس کے بالول في الله روك كرركوع من جفك جفك سرالها كر خفلي کوہاتھ میں لیے بہت محبت کمدری تھی۔حیاتے سے ای بھن کوریکھا۔ ائے کھیلے بالوں کو و کھھا اور چھر بہاری نفاست سے "أوه بال لم يس ابھي آئي-"بمارے ماتھے يہ ہاتھ بندهي تفوظم الي يولي-مارنی اتھی 'برے تھلے میں سے ایک خالی توکری تکالی "میں بال بائدھ لول بمارے ؟ مجھے ہوا تک کررہی اور در ختوں کے در میان الچھلتی محمد کتی آگے بھاگ ے۔"اس نے جیسے خود کووضاحت وی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی۔ ہوآ عائشه واليس كام ميس مصوف موكئ-ى دجه سے بال باندھنا چاہ رہى ہے۔ حامرت كالحباك كوجرك كماضلا "ميں باندھ دول-مير سياس فالتو يولى ہے-" ارو مکھنے گی۔اس کے ڈھکن پیا ظریزی میں چند اس نے اپنے گلالی برس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ فقرے كدے تق جو ثايرايك هم كا-

المنامة شعاع ١١٥٠ اكت 2012

باکس گودیس رکھے اس نے آنکھیں موندلیں۔
اس کے جم کاسارا ورد دھرے دھرے قائب ہو رہا
تھا۔ ہرسومیٹی نیز تھی جمت دنول اجداس یہ سکون سا
تھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آئی کی باقل کو سوچی آئے خل
ہوئے مسکول کو وہ کی باتوں کو سوچی آئے خل
جوئے مسکول کو وہ کھی ہو تھی ہے۔
جب اس کی آنکھ تھی تو وہ جھی میں اکملی تھی۔
عاشہ اور بمارے وہال بیس تھیں۔ وہ ہر برا کرا تھی۔
دنتا شعبے ۔۔۔ بمارے۔ "وہ متو حش انداز میں ان

کوپکار تی در ختوں کے درمیان آگے کو بھائی۔
''عائشہ نے کہیں قریب سے
''عائشہ نے کہیں قریب سے
پکارا۔وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جینڑ تک آئی تو
دیکھا'عائشہ ان درختوں کے پاس کلماڈا کیڑے کھڑی
تھی۔ساتھ ہی بمارے زمین پہ میٹھی تھی۔ کٹانٹاساتھ
ہیں کھاتھا۔

" تقم سوگی تھیں تو مجھے لگا 'ہماری آوازیں تہیں وسٹرپ نہ کریں 'موہم سب پچھادھ لے آئے۔" " خیر تھی عائشہے۔" اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا 'کٹریاں 'اوزار دہ ہرچنز بنا آواز پیدا کے وہاں سے لے گئی تھیں 'وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔اے ان دو پر یوں کی طرح معصوم لڑکوں پہ ب

حربار آیا۔ ''تم بتاؤ' تمهاری طبیعت کیسی ہے؟'' ''بہت بهتر۔'' وہ بمارے کے ساتھ خشک گھاس پیہ بیٹ گئی۔

مبارے کی گودیس سفید پھولوں کی ادی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز شنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملاکران کو بائدھ رہی تھی موں کہ وہ ایک گول مبز سارنگ بن گیا تھا۔ دستم کیا کررہی ہو؟"

" تهارا گفت بناری مول- تهیس سیلی سمجه میں انی؟"

"فورا" بى آئى - بهت آسان تھى - "اور كم از كم اس كے ليے اے كى على فلاسفر كے گدھوں اور كۆل والے اقوال زريں نہيں رہينے بڑے تھے۔ "عائشے كى بھى سجھ ميں آئى تھى تمريہ جھے نہيں۔ "آئى تھى تمريہ جھے نہيں۔

د ٹھیک کرتی ہوں۔ یہ تمہارا تحفہ ہاور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہو تا ہے 'اگر تم اے خود یو جھ کر نکالوگ تو تمہیں اصلی خوش ہو گ ورنہ تو ژکر بھی نکال سکتی ہو۔ ''عائشمے نے کہا۔ ''عائشمے تھیک کمہ رہی ہے 'ویے یہ پہیلیاں کون

و عبدالرحن کے پاس برکام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ اس نے کسی سے تکھوالی ہوگ۔"
بہت مجت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ
اس نے خود نہیں تکھی تھی۔ تو پھر شاید ڈول نے ....؟
بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز نہنی پر لیپٹ رہی تھی۔ یہاں تک کہ مبز رنگ ،
ایک سفید پھولدار طبقہ میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں انھول سے وہ تاج حیاے سربہ رکھا۔

"بہارے گل اور عائشے گل کی طرف ہے!" اس کے انداز پہ کام کرتی عائشے نے مسکرا کرا ہے

"مبارے گل اور عائشہ ع گل کا بہت شکریہ!"اس نے مسکراتے ہوئے سریہ پہنے باج کو چھوا۔ مری میں ایسے آج بھڑت ملتے تھے مکران میں سے کوئی آج اتنا خوب صورت نہ تھا۔ کوئی آج اتنا خوب صورت ہو

المالد شعاع و110 اكت 2012

بھی نہیں سکتاتھا۔ بمارے اب یزل باکس اور سوئی وها که احتیاط سے ائی گالی زئیل میں رکھ کرعائشے کے ساتھ کام كروائ كى تھى-اس نے بھى اٹھنا چاہا عمر عائشے «تم مهمان بواور تمهاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ب-جب تعبك بوجائ كاتوكروالينا-" بھر کام حم کر کے ہمارے نے چٹائی بچھائی اور بردی باسكث عيانى كيوش فكال كرحيا اورعانشي كياته وهلائے پھر لیج باکسز کھول کھول کرچٹائی یہ رکھتے یہ تلی ہوئی چھل ہے 'یہ سلادہ اوریہ مرغابی کا سالن ہے۔"کھانا ابھی تک گرم تھااور اس کی خوشبو بہت اشتماا گیز تھی۔ اسے یاد تھا 'شروع شروع میں دہ اور ڈی ہے ترک کھانے سے کتنی منظر ہو گئی تھیں مگرجند ہی روز احد ان كور ك كهانے اچھا كھاناكوني نبيل لكنا تھا۔ يوں سنسان جنگل ميں در ختوں كے بچي نمين به جيتھے محفدى ى دويريس دواس كايسلا كهانا تفا-استبول كى چل کیل اور بنگامہ جز زندگی سے دور ایک تھا جزيرے يه 'جمال وہ خود كو فطرت سے زيادہ قريب محسوس كردني هي-کھانا کھاکر 'چیزس سمیٹ کروہ لکڑیوں کے چھوٹے جھوٹے محفے سروں پر اٹھائے ڈھلان سے اتر کرواپس بھی تک آ گئی۔ عانشے نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق من رکھے اور پھروہ بھی کووہیں چھوڑ کر دوسری سے چل دیں۔اس نے نہیں یو چھاتھا کہ اب وہ کدھرجارہے ہیں۔وہ خود کوان دو بہنول کے رحم و كرم يد چھوڑ چكى تھى۔ پھر بھى عائشے خودے بى "اب ہم ساحل کی طرف جارے ہیں۔" "مرفائدہ کوئی نہیں ہے۔"اس کے ساتھ چلتی بمارے نے زرا خفکی سے سرگوشی کی - وہ جو دونول

پہلوؤں سے میکسی ذرای اٹھا کر چل رہی تھی 'ذرا

چونی۔
"دو کیول؟"
"دو کیول؟"
"دو کیول؟"
"میں ہے۔ میرے کی سیب چننے جارے ہیں اگر کوئی فائدہ
مانسے کے ہرسیب موٹی ٹکلا ہے۔"
"میرالرحمٰن کہتاہ عائشے کے سیب موٹی
اس لیے نکلتے ہیں کوئد وہ بجشہ جی کوئی ہے۔"
"شمیں کیے کوئی بانہ نمیں ہے۔ بہارے کے سیب
موٹی اس لیے نہیں نکلتے کوئکہ بمارے بچشہ اللہ
سے موٹی اس لیے نہیں نکلتے کوئکہ بمارے بچشہ اللہ
سے موٹی اس لیے نہیں نکلتے کوئکہ بمارے اچھا گمان
موٹی نکلا بھی تھا۔ "آگے چلتی عائشے نے گردن
موٹی ایک بخیر کہا۔ اس کی آخری بات یہ حیاتے سوالیہ
موٹرے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات یہ حیاتے سوالیہ
موٹرے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات یہ حیاتے سوالیہ
گردن بادی۔
"دور اس اس کی آخری بات یہ حیاتے سوالیہ
گردن بادی۔

مرون ہوا دی۔ "ہاں۔ بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا 'سفید موتی اور وہ بہت خوب صورت تھا۔ بیں نے وہ عبدالرحلٰ کو گفٹ کر دیا۔"

"دواس کاکیارے گا؟ تماہے پاس محتی نا!"
جوابا" بمارے نے ملال بحری "تم نیس سمجھ
ستیں۔"والی نظروں ہے اسے دیکھا اور سرجھ کا۔
سمندر کی امری اللہ اللہ کر پھروں ہے سر پھیں اور واپس
سمندر کی امری اللہ اللہ کر پھروں ہے سرچی اور اس پہ قطار
میں بہت ہے بھر رہے تھے کراچی کا ساحل ریت
میں بہت ہے بھر رہے تھے کراچی کا ساحل ریت
والا بو آتھا ، مگریہ ساخل پھروں والا تھا۔
والا بو آتھا ، مگریہ ساخل پھروں والا تھا۔

پاؤں چلتی آنی میں آکھڑی ہو کیں۔ '' اوھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے ' گرروز نہیں۔''عانشعے پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کمہ رہی تھی

کریں اٹر اٹر کر تیں اس سے ظراتیں اور اس گشوں تک بھگو کرواپس چلی جاتیں۔وہ متیوں ایک

دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سيب وهويدري هيل-

بانی یج بستہ تھا 'اور ہوا سرد تھی۔اس نے ملث کر ويكحالوعائشر اوربهارب ريت سيسياتهااتهاكر ائی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں۔ مگراہے اے ماس كوني سيب نظر تهين آيا-وه متلاشي نگامون سياني كي ته تلے جملتی رہے کودیاستی آئے براہ رہی تھی۔ تب ہی ایک تیز امر آئی تو وہ لڑ کھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ريت يه جاكري- صد شكركه يقرول كاساعل چندوقدم دور تھا۔ امروالس ملث كئ وه ريت يہ كرى بردى تھى۔ ممل طور یہ بھیکی ہوئی۔ اس کی چونی بھیک کئی تھی يرول كے اعمو تھول ميں كىلى ريت مجنس كى تھى۔ ريت كي ذرك سفيد لباس يه جابجا لك تصوه ورو ے دھی مرکو سلاتی بھٹکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشر اور بهارے نے اسے کرتے ویکھانہ انھتے اس نے بھی واویلانہ کیا۔ یانی کاورد اگ کے وردے کمنی ہو باہدوہ رواشت کرئی۔

وال کی تھی۔اس نے جھک کرسیب اٹھالی۔ وہ ایک شای کیاب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید

''اوہ تم تو بھیک گئیں' تھیمو' یہ شال لے لو۔'' المحمول كيارچاني يد ميت موسة عائشر في فلرمندی سے اسے ویکھا آور ایک شال توکری سے نكال كردى جواس فے شانوں كے كرولييشل-" چلو اب سيب هو لتے ہيں۔" وہ تينوں تكون كى صورت بیھی تھیں۔ ابنی ابنی توکریاں اینے سامنے رکھے۔عائشر نے بڑے سے حقیم لیڈوالا چھرا اٹھایا اورائ ایک سیب نکال کر پھراس کے خول کے دونوں حصول كي درمياني درزش ره كر "بهم الله "ردهة

اسے کرانے والی اہراس کے قدموں میں ایک سیب

سرمتی اور گلالی رتگول سے بنا تھا۔

موتے سیدها سیدها چھرا جلادیا۔ چھنے کی ذراسی آواز آتی - عائشے نے چھرا ایک طرف رکھا 'اور دونوں

ہا تھول سے سیب کے خول کو اول کھولا جسے کوئی کماب

اندر موجود سمندري جانور كأكودا خون ألود تقاووه چاتھا، مراس کے اور ایک مٹرے دانے جتناسفیر مولى جمكارباتها-

0 0 0

رات بيوك ادايه سياه جادر مان چكي تھي جس ميں

فللاتے سے تارے ملے تھے۔اس کے لمرے کی

المرك كے جال دار يردے بتے ہوئے تھے اور ان سے

و كرون تك لمبل والے الله الله على هي-

محاس في عائشه س كما تفاكداب وه والس جاتا

اہتی ہے عمران دونوں بہنوں کے چرے یہ اتنی اداس

المي اورانهول نے صرف چندون کے لیے ،جب تک

اں کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہوجاتے

اورنیل غائب سیں ہوجاتے اس سے رکتے کو کماتووہ

رک کئی۔اسے بیوک دااجھالگا تھایا بھرشایداسے بیہ

وف تفاکہ ابھی سابھی -- میں لوگ اس کے

جرے کے زخمول کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ

اس رفضامقام په تلمل صحت مند هو کريسلے جيساچرو كے كروالس پلتراچاہتی تھی اور پھر بيوك اوالت تينيخ

معى تقا-اس سفيد كل بين كوئي مقناطيسي كشش تهي

وہ امرعائشر کل کاتھا میں وہ دل سے سارے او تھ

الاوين والااحساس تفاجس كم باعث وه ادهررك

کی تھی۔ سبانجی کاکیاتھا۔ ایسی پنج پرد کرامزر مطالی سے

الیان بین الیممالک ہم آہنگی کے لیے ہوتے تھے۔

مائی میں ایمچینج اسٹوؤ تس کے لیے حاضری مارک

كرنے والا كوئى مشتم نه تھا۔ بھلے انج ماہ يوثيورشي نه آؤ

بى آخريس ايكرام دينالازي تفا-تواكروه چندون وبال

سالے کی تواس سے کوئی کھ جمیں ہو چھے گا۔ ابھی

واليس جانا ومرول كواسية بارے ميں مشكوك كرنا مو

ایک کھے کے لیے اس نے اپنے ول کو شولا۔ کہیں

دهاس گھريس اس ليے تونميس رك على كه اس كا تعلق

مبدار حن یاشاہے ہے؟ مرضیں اس کے ول میں تو

اوران بهنول كاخلوص تفاجوات بانده ركه رباتها-

الله الله الله المراعة المال كورى المركات نظر

التي آسان په على هيں۔

سی کی وہ ساہ جادرصاف وکھائی دے رہی تھی۔

عائشر نری ے مسکرائی اور بلکو (plucker) ہے موتی اٹھا کرایک مختلیں تھیلی میں ڈالا۔وہ مسحور ی بیرسارا عمل و مکھ رہی تھی۔ ہمارے البتہ آلتی التی مارے بیتھی ، ہتھیلیوں یہ جرہ کرائے منہ بسورے عانشي كود ميراى هي-عانشير فيايك كيعدايك انے ساتوں سیب کھولے سب میں سے موتی نظے سات موتی اس کی مخلیں تھیلی میں جمع ہو کے

> پھراس نے چھرابدارے کی طرف بردھایا۔ "اب م هولو-"

بمارے نے بے دل سے چھرا کڑا اور ایک ایک کر کے اپنے پانچوں سیب کھولے۔ان کے اندر سوائے

خون آلود Mollusk ك يري بقيا\_ "كوفى بات تمين - سات توتكل آئے إلى يہ بھى

حیائے چھرا پکڑااور سیب کے دونوں حصوں کی در ز میں رکھا چرول مضبوط کرکے جھرا جلایا۔ کم بھر کو اے یوں لگاجیے اس نے کی زمے گوشت کو کاف ریا ہو۔ بمارے اور عائشے محتقری اے و مجھ رہی ھیں۔ اس نے سیب کے دونوں حصول کو پکڑے

سمندری جانور کے خون آلود لو تعرب کے سوا

اس نے برارے کی می بے وال سے سیب ایک

طرف دال دي-مح دونول نے سکے سے سوچ کیا تھاکہ تمہاراموتی

عائشرنے بی سے انہیں دیکھ کر کما۔وہ دونوں

تمارے ہیں۔"عائشے نے نری سے اس کا گال تقيتسايا وه خفاخفاس بينفي ربي-

رمے اسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔

سيسيس جهنه تفا-وه موتى سے خالى تفا۔

نہیں نظے گا۔ کل سے تم اچھے کمان کے ساتھ سیپ

يولمي تفاحقاي فيفي رباب-

جمان سکندر کے علاوہ کسی کی تنجائش نہ تھی۔ تھک ہے باشانے اس یہ بہت برط احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی مراس کے ول میں باشا کے لیے کوئی زم گوشه نهیں پراہواتھا۔ ہوہی نہیں سکتاتھا۔ اس نے آبھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشسر نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوئل کاملازم مویائل اور سم بنخارے گائیل سمیت-اس نے ابات کھ مے عائشم کے اکاؤنٹ میں متکوا کیے تھے ماکہ وہ ئے اخراجات خوداٹھا سکے۔البتہ نہ اس نے امال 'ایا اورندی جمان کویتایا تھاکہ وہ کد حررہ رہی ہے۔وہ سلے ئىان سے دور كھى جمال بھى رہے كيافرق بر ماتھااور پھرا تنبول میں عبدالرحمٰن باشا کی رہائش ہے بر*دھ* کر محفوظ جكه كونى نه تهي اس كاندازه اسے موج كا تھا۔ الرجهان \_ جانے وہ کیسا ہو گا۔اشنے ونوں سے اس سے بات بھی ہمیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب ويكما تفاجب وه اس معيم يد چھوڑنے آيا تھا۔ تب

آخرى سيوهى باس كے قدم ست يوسك لونك روم میں انگیشی دیک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشم كل صوفي بياؤل اوركي بينمي تهيد حياك جانب پشت کے وہ الھول میں قرآن پکڑے راھ رہی عی مرحر وظیمی عوب صورت آوازجو آیات کے

بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک مرخ تھی۔

تانهیں اس کا بخار تھاکہ ہی ہوایا نہیں۔"وہ اے فون

رنے کاسوچ کرا تھی اور باہر آکر گول چکر زیند اترنے

سائھ اور سے ہولی ھی۔ "اور آگوالے جنت والوں کویکاریکار کر لہیں کے کہ ڈالو ہم بریائی میں سے یا اس میں سے جواللہ نے مہر بخشاہ وہ کس کے عشک اللہ نے ان

وونول كوحرام كرويا بانكار كرف والول ير-" وہ وہاں ریٹ یہ ہاتھ رکے عالت ی کھڑی رہ الى-ايكوم توقت الح روز يجهي طلاكيا-وه كرى ہے بندھی ہوتی ای کرے میں کری بڑی تھی۔ ح مِين بهت مِي آگ تھي۔الاؤ 'انگيشھي' الٽاويلس'

البنامة شعاع (19) الكت 2012

ايناسشعاع ١١٥٠ آگت 2012

نیں دیکھی جارہی تھی۔اس کی آنکھیں اندھرے وِہلتی سلاحیں - اے اپنی جیٹیں سائی دے رہی فين- "ياني والوجه برسه باني والوجه برسية وه الكل بہت عادی ہو چکی تھیں۔ "بید دنیا دھوکے میں کسے ڈالتی ہے عائشے ؟" تين روز سوتي جا كتي كيفيت بي يهي چلا تي ربي تهي-اب الكل بعى اسے نمين ديكھ ربى تھى-ده الاؤكوركي عائشے ای طرح پڑھ رای تھی۔ ری تھی جس سے سرخ وانے اڑاؤ کر فضایس تحلیل "بِ شِك الله فِي الله وأول كوحرام كرويا ب انكار كرف والول يروه لوگ جنهول في ايندين كو متعل ہے سے "جب یہ اپنی چکنے والی چیزوں میں اتا کم کر لیتی ہے اور كھيل بناليا تھا۔.." کھیل بنالیا تھا۔۔'' وہ بےدم می ہو کرویں آخری سیو طی پیہ جیٹھتی چلی كدالله بحول جاتاب ودكيا مجھے بھى دنياتے وهوكے ميں وال ركھا ہے؟" 'وہ لوگ کہ جِنهوں نے ایپے دین کو شغل اور کھیل " بہلی دفعہ دھو کا انسان بھولین میں کھا آ ہے مربار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اگر احساس بنالیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال اونے کے بعدنہ کھائے تواسے ایک بری یاد بھے ک الكيشى من جلتي مصنوى لكريون سے چنگاريان بعول جانا چاہیے اور زندگی شئے سرے سے شروع کا المراخط كرفضايل كم جوري تقيل-ده يك تك كم صم ى دىكى لكريول كوديك كئ-تع مرے ے ؟ ایے یوٹن لینا آسان ہو آے " تو آج کے دن مہم بھلادیں گے ان کو جیسا کہ وہ كيا؟انسان كامل جابتائ كمد وه خوب صورت كي خب صورت لباس پنے عمایہ بری بات ہے ؟ اس کی آواز میں بے بی در آئی تھی جیسے دہ چھ سمجھ نہیں ائی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ اماری نشانيول كالكاركياكت تصه" (الاعراف 51-50 يارى تقى-كيافلط تفاكيا سيح سب كذا بورباتفا-وفعتا"عانشے نے کی احساس کے تحت کردان "دنىيل الله خوب صورت بادر خوب صورتى مورث -اسيول آخرى زينيه بنفه ديمه كراس كي كويسند كرتاب سيجزين ذندكى كاحصه موني جاميس آ تھوں میں فکر مندی ابھری ۔ اس نے قرآن بند کیا مران کو آپ کی پوری زندگی نہیں بناچاہیے۔انسان اور اٹھ کر احتیاط سے شاعث کے اوپری خانے میں كوان چرول سے اور ہونا على ہے۔ کھ لوك ميرى ركما كراس كرماته زينيه أميني-طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی الری کے کھلونے "اليے كول بيشى بوحيا؟"وه نرى سے يوچھ راى بنائے ، مجھلی پکڑنے اور سے مولی جننے تک محدود ہول ے اور کھ لوگ بوے مقاصد کے کرجتے ہیں۔ مجروہ حيام مم ياس كاچرود كيم كئ -اسكارف مي ليثا چھوٹی چھوٹی ہاتوں کولے کرپریشان نمیں ہوتے۔" عائشم كاجرويم اندهر يس بحىدك رباتفا-اسك حیانے غیرارادی طوریہ ایک نگاہ اینے کندھے آئىسى ابسياه لگيارى تھيں۔يدائي اتى يرسكون والى جمال استين كي فيح Who لكها تفا ائن زم کیے رہتی تھی ہروقت ؟اس کے چرنے کوئی "اور حن كى زندگى من برا مقصد نه بو وه كياكرين ؟" دهول "كُونَى دهند"كوني مبهم بن كيوك نهيس مو بأتها؟ صاف شفاف اجلاچره-معصوميت عمم عمري-"وبى جويل كرتى مول-عبادت! بم عبادت "حیا!"اس نے دھرے سے حیاک بند مٹھی یہ اپنا لے پدا کے گئے ہیں سوجمیں اپنے ہر کام کوعبادت منا باته رکھا۔ حیانے چرو ذراسا پھیراتھااس سے روشنی ليناع بي-عبادت صرف روزه افوافل اور تسبيح كانام

اس نے قدرے المجھے سے آتکھیں کھولیں۔ ے وہ اوکی کیوں یاد آئی تھی؟ بال میں نہیں البت ل کی لائی ہے ہو کرجبوں ریشورنے سے کرر ی سی تبوده اسے ملی سی- حالا تکد حیاات نہیں من على مراس نے کما تھا کہ وہ اس سے بونیور شی میں على ہے۔ حيا كوايما كوئي واقعه مادنه تفاعمروه لأكى سر مى كدوه ال جلى إلى-اس نے آئیس موند کردوبارہ وہ منظریاد کرنے کی سی کی۔وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جارہی تھی کہ الے عراع من جارک کے وہ درازقد اڑکی جاتی ولی آئی کھراس کے مخیل میں مخل ہونے والی آواز فن کی تھی۔اس نے کوفت سے آ تکھیں کھولیں اور فن كود يكها وبال باكتان كالمبرلكها آرماتها-ابھی توب مبراس نے کسی کو سیس دیا تھا مچر ... ؟ الملوج اس في ون كان سے لكايا۔ "حا \_ ميجراحد مير!"واي بعاري خوب صورت نائت آواز۔اس نے کمری سائس کی۔بدلوک اس کا عامیں چوڑس کے وہ جتاان کورے دھ تکارے مال كامائے كى طرح تعاقب كرتے رہيں گے۔ " کے اس کے فون کیا ہے آپ نے؟"اس کی أوازيس خود بخودر كهاني در آني سيديو چھنا بے سود تھاكم جراحد کواس کا تمبرلسے ملا اور ٹون بند کرنا بھی ہے سود الله وه مجر فون كرك كا- اوركر نابي رے كا- اے ىاورطرح اباے ۋال كرتابوگا۔ ودكياتم وي ورك ليات ركت بن اسكى اوازيو جل محى- تكان سے بحرى- عم سے بريز-حيان لمح بمركوسوجا اس كاوين چند خيالات كو رتب ويخلكا تفا

المنتجين توش آب كوس راي مول-"

الكےروزاے موبائل تو ہوئل كريند (وہ ہوئل به موك ادامين اے آرياشا كاكر مستجھا جاتا تھا) م ایک ملازم نے سم سمیت لاویا - مریڈوہ شفٹ نے عين كروه كل منين رما تفا-انهول في كام الك ون کے لیے ملتوی کرویا۔ سورات کوجبوہ سوئے لیا تو اور این کرے میں اکیلی ہی تھی۔ آ تکھیں بند استے ہی اس کے ذہن کے بردوں یہ وہی رات و کم سلاخيس اور بحركما اللؤ تهاني لكاتووه مضطرب يالخ یسی - وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑئی ھی۔ای کے مسئلے حتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے پہلے دو سفد پیول اور باشا کاتعاقب اوراب برباوس -اگروه اس روزاکیلی مسزعبداللہ کے کھرسے نہ نقی ہوتی اور اكرياع جه ماه قبل وه اس چري تي بير اس فائيو شار ہوئل میں نہ کی ہولی تو یہ سے پیش نہ آئے۔اس في بهت اضطراب سے سوچاتھا۔ لقینا"یاشاای چری کیج به مدعو ہو گا۔اے اس

سفد محل میں جگہ جگہ یاشااور آنے کی تصاور آوران ظرآئي تھيں اور اب تک تواسے عيد الرحن باشاكي من حفظ ہو چی تھی۔اس نے آنکھیں بد کرے او كرنے كى سعى كى-كياس نے اس پنچ پياشاكور يكھاتھا،

اے نون ممرزیاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یادر کھنے کی کوشش میں کرتی تھی۔ ہاں اس کے بجین میں ہو یا تھا۔وہ ڈائری یہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج الكرجب موباكل كليرعام مواقفا اسك فون مک میں تمبرز محفوظ کرے انہیں یاد کرنا چھوڑویا تھا۔ البتہ چرے مناظر عجمونی چھونی جریات کرول ك ورائن يورى تفصيل كم ساتھ اے يادرباكي تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے باشاکواس کیج یہ ويکھا ہو۔وہاں بہت سے لوگ تھے وہ بقینا "وہاں ہوگا مرحیا کی نگاہ ہی اس یہ نہیں پڑی ہو کی ورنہ یاشا کی تصوير ديكه كراسے وہ جرہ جانا بحانا لكتا۔اس ليج يہ كولي اليي بات سيس موني تلى جو معمول سے بث كرمو موائے اس اوی کے جس کی ٹرے میں جارکے تھے۔

نہیں ہو تا۔ بلکہ ہرانسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے میں ہمارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانابناتی ہوں۔میری بیصلدر می میری عبادت ہے۔ میں برل باکسز اور موتوں کے ہار بیجتی ہوں میرایدرزق تلاشنامیری عبادت ہے۔ پیرچھولے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بوے مقاصد پا

"أورانسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کمال سے

"حيا! تھے لكا ب م الكول نے اب اور Fragile (ازك) استكو زلكار كه بن - فريجا ال استکو مجھتی ہو تا؟ وہ جو تازک اشیاء کی بیکنگ کے اور چیال ہوتے ہیں کہ " ہنٹل ود کیئر!" وای استكورهم لوكيال التي پيشاني به لگائے رکھتي ہيں۔ پھر كى كاذراساطىزمويا بے جابرى دانث دراساكا ثا چيھ جائے یاول ٹوٹ جائے ہم کھنٹوں روتی ہیں۔اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا،ہم نے خود کو بہت نازک بناليا ہے اور جب ہم اؤكيال ان چيزوں ہے اور الله جائیں کی توجمیں زندگی میں برے مقصد نظر آجائیں گ-"عادشے خاموش ہو گئے۔اب لونگ روم میں صرف کلایوں کے چیخنے کی آواز آرہی متی۔

"عائشر كل مم بهت پارى باتيل كرني مو-"وه تھکانے ذراسام مراکر ہوگی توعائشے دھیرے ہے

"اور عائشے! میں کل سے تم دونوں کے مرب میں سوجایا کروں؟ مجھے اور والے کرے میں تمانی محوى ہوتى ہے " کھک ہے چرہم كل اے مرے كىسىنىڭىدلوس كے-براوالاۋىل بىد كىستروم ے ادھر لے آئیں کے۔"عائشے العے ہو تے اول-اس نے مکرا کروهرے سے سرملا دیا۔ عائشے کی باتیں اس کے ول کو بہت الجھادیا کرتی تھیں۔وہ بھی بھی زندگی میں ایے تزیزب اور سش و چ میں جالا میں رہی می جس سے اب کزررہی می-

وہ چند کھے خاموش رہا 'پھراس کی آواز فون میں " بچھے اس سب کابہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔"وہ ایک وم یالکل ساکت ہو گئی۔ اس ك اغواى خرچيل چى ھى-وروكياده سبراز ميس ربائ ايك بوجه سااس ك ول پر آن گرافھا۔ دو فکرنہ کریں ٹاکستان میں کسی کوعلم نہیں ہوا۔" وہ اس کے سجیہ غور کرنے لی۔ یہ کیا کوئی دھملی تھی کہ وہ چاہے تو اکتان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس بقینا"اس کی دیڈیو تھی اور پاشا کے پاس اس کی بہت ی تصاور \_بلک مدر! ومیں نے آپ سے کما تھا تا اگر زندگی میں کوئی ا کوجنت کے یے لا کروے توانہیں تھام کیجے گا۔وہ اے کورسوائیس ہونے وس کے "اس کی آواز میں ول كوير ما موادروتها-"اور میں نے بھی آیے کما تھاکہ ہم دنیاوالول نے جنتیں کمال ویکھی ہیں۔ " آب نے میری بات نہیں مانی - مجھے اس واقعہ نے جتنی تکلیف دی شاید زندگی میں سی اور شے نے اتن تكليف سين دي-" "میں اغوا ہوئی اظلم میرے ساتھ ہوا او آپ بچھے كيول فصوروار همراربين?" "وہ ہر کی کو نہیں اغوا کرتے۔ خوب صورت الوكيول كوكرتي بال-" "میں خوب صورت ہول تواس میں میرا تصورے ؟ ده حران حميس موريي هي وه يو چهري هي-"انسيس يا چلاك آپ خوب صورت بين اس میں آپ کا قصور ہے۔"وہ بھی طنز نہیں کررہاتھا ابس تغموم اندازيس كمدر بانفا-"ويلحيس مجراحد-"اس نے سوچ سوچ کر کمنا " الواب ميس كياكون ؟اب ان سارے مسائل روع كيا-"اكرتو آب كوني اليي بات كرنا جائي بين ہے کیے جان چھڑاؤں؟ و کی شادی شدہ عورت سے کرناغیر مناسب ہے او وكون سامئلب ؟ بحصة بتأتين "آب بحصة بيشه مت مجيج - ليكن أكر آب كوئي باجهي مفادكي بات كرنا ايناخرخوامياسي ك-"

2012年 (223) (10年)

وہ چند کھے خاموش رہی مجرایک فیصلے پر پہنچ کر کھنے "جي وهيس بي لكهتا مول-" "وه كري آئى "وإلى پيلى بھى آپ نے لکھى تھ، "اگر کوئی آپ کوبلیک میل کرنے لگے او کیا کرنا بلد آپ الحوائی می سی " بى دە يىل نے بى كىسى تقى دىسے يول باكر چاہیے؟" "بلک میلرایک بے نتھے بیل کی طرح ہو تا ہے کاڈراڈ کرے گالور كلول ليا آب ني اس ني الله العرام كي حیا!اس بھاکیں گی تورہ آپ کا تعیاقب کرے گااور آوازش ایک مرسری سانجش محموی کیا۔ گیاای کی مروری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ تھا تھا کراردے گا۔ واس سے کر کر کے بھا گئے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے براہ کراس کو "جي ' كھول ليا اور جھے وہ مل كيا جو ڈول جھ تك سینگوں سے پکڑ لیں۔ ونیا کا کوئی ایسا بلیک میار نہیں بمنيانا عابتاتها-" ے جس کی اپنی کوئی ایس مروری نہ ہوجس یہ اے وديانول كالشا تكلي لينى برك اطمينان كم بلك ميل نه كياجاتك ربی تھی۔ اپنی بات کے اختام پر اس نے واضح طوریہ "آپ کی گروری کیاہے؟" كرى كے بنيوں كى آوازى اجھے روالونگ چيز "بست ى بين- كمزوريان يو تھى نمين تلاشى جاتى ئيك لكاكر بعضامج احدكرنت كهاكرآك كوبواقيا اليكن مين بلك ميار تهين مول-وواقعی بعال کی آوازیس محاط ی جرت کی۔ "اگر مجھے آپ کی گزوری الماشنی ہوتی و پوچھتی "جي الهيلي آسان تھي-يس نے بوجھ ل ويے بو نہیں۔"اس نے ذرا محظوظ سے انداز میں جالیا۔ اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس " وي وين باكس مجه كس في بعيجا قا؟" وجوابا نے جھیدایک است حرت انگیزا کشاف کیا ہے۔" خاموش رہا۔ "جوباس ميس تفائوه آپ كمائق ميس اوراس "مجراح إمراخيال إب بميددس كمبندك نے آپ رایک انکشاف کیا ہے؟"وہ رک رک کر ویں اور یہ بات تعلیم کرلیں کہ آپ جھے ہے آیک اس كے الفاظ و ہرا كرجيے تقديق جاہ رہاتھا۔ خواجہ مراین کر ملتے رہے ہیں۔"اس نے پکی کے "بىلكل!" بجائح فواجه سراكهنامناب صمجما جوابا"وه دهرے بس ریا۔ «میں شلیم کر ناہوں۔" "آپ پنگ تھے ممردولی کون تھا؟" "نبیں! آپ ے ابھی تک وہ باکس نبیں کھلا لیکن مجھے آپ کا بوں زہن استعال کرکے مجھے گھرکر "اع أرلي كال في الاقتارة الما توقفا أي كو-" كير الكوان عي كوشش الحجي للي-" "كيايس في كهي دول كالصلى جرود يكهاب؟" حیانے تلملا کرموبائل کودیکھا۔اے کیے پاچلا "فين أبات نين جانتن كدوه جھوث بول ربى ك؟ " دوباكس بخيية دول نے بھيجا ہے ، مگراس كى پہلي دو دم چھا جھے نیز آرہی ہے "ووزرائے زاری س نے لکھی تھی ؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں ؟ کیا لكهية بين ؟"وه خاموش ربا-"آپ بے شک سوجائیں گریلیزفون بندمت مجیح «مجرصات إنجهي على بنادي وي من جاتي ك-"وه في التجاكر رباتها-ہول کدوہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظرعام "جب میں مچھ بولول گی ہی نہیں تو آپ کیا شیل يه آنے كى بحائيل مظرين بيش كرعقل كادورير بلاتےرہےیں۔" "ميس آپ كى خاموشى سنول گا\_" ابنادشعاع 224 اكت 2012

وجان!" اس في حسفها كرموا كل كان س ال اس مخص كاكونى بالهين جاناتهاكه اس كبكيا ليے ايك ميرون رنگ كاششول كے كام والاكر ما جيجا مایرے بمارے پھرے آوازس دینے لکی تھی۔ تفاراس نے نیلی جینزیدوی محفول تک آناکر مایس الحال إيركي آئيكياب؟كوني بنطوعو لیا اور لیے بال کھے چھوڑدیے۔کندھوں یہ اس نے البويو بھے گا گفت اس كا بوگا\_"اس في جوايا" عائشيم كاميرون يونجويس لياتفا-ے آواز دی۔ بمارے فورا" خاموش ہو گئے۔ بمارے کو حلیمہ آئی کے پاس چھوڑ کروہ دونوں الرحمٰن كالتحفه كى دوسرے سے شيئر كرنے كا فيرى يورث ير أكس فيرى الجني يائج من قبل بهنيا فور بھی اس کے لیے سوہان روح تھا۔ تھا۔ تورسس کالک جربیران اس سے اتر رہا تھا۔وہ آ تھوں۔ ہاتھ کاسایہ کے فیری سے اثرتے لوگوں کو ال مع وه ابھي گري نينديس مي جب مويا س متلاشی نگاہوں سے دیکھنے کی تب بی اسے جمان نظر المائك بجنے لگا۔ چملتی اسكرين به جهان كانام جل بجھ رہا الساس نے خمار آلود ماہلو کتے ہوئے وال کان سے چاتا ہوا آرہا تھااس نے بھی اوپر میرون سوئٹر پس رکھا م فیری سے بیوک ادا آرہاہوں متم پورٹ پہنچ تھاجمان کوائے قریب و مکھ کروہ ہے اختیار مسکرادی۔ الما؟ والك بحظے الله بيني- "تم آري بلايا-جمان في وكيوليا تفائت بى دهيماسامسكرا أان براس کے لیج میں سارے زانے کی خوشی در آئی کی طرف آگیا۔ "واؤىم تونائم ينج كئي-" وال میں نے سوچا ابندے کو تنا مصوف بھی السي بوناج سے-"وہ بس كراولا-میں ای کے ساتھ رہ رہی ہوں اور عائشے ! یہ میرا کرن وه لحاف يحينك كربا مركوبهاك عائشي يجن ين كام ب جمان سكندر-" كرتى نظر آربي محى- بمارے كرى يد بيھى ناشتہ اخلاق انداز فی سلام کیا۔ "وعلیم السلام!"اس نے مسکراتے ہوئے سرکو " تح متم جنگل نمیں جاؤگی اس میں نے کمہ بالعلمه آئ نے کہا ہے کہ مہیں بوراسبق دوبارہ یاد جنبش دی- دخوتم ان کی بن بلائی مهمان بن بوئی بوج رائے کی ضرورت ہے۔" المرعانشر..." بمارے نے منہ بور کر پلیث بعد امرار چندون اوهررك كاكما تفالسي درا "عائشم الجحم بورث جانا ب-"وه بعالتي مونى وكلت من آن رك- "ميراكن آرماب-استبول وہ چی گئی تو وہ ووتول بندرگاہ سے بث کر سڑک کی طرف آگئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں بلوس وہ "فيك ب الجريم بمل يورث جلي جائي ك. موک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے

ۋالتى بوتى بولى-"فروبه تجاري مبروے ديا تم في" "جِي وقع نبيل هي كم كي وجه عبات كما ی جلدی ہوگی ای لیے۔" داچها! ابنيد طريهورو مجهي بناؤيم دورم عل ہو؟ میں ذرامضافات میں آیا ہوا تھا، تمهار کے کیمار سے دس من کی ڈرائیو یہ ہوں۔ چلو پھر ساتھ ہے ای بل عائشے کھ لینے کرے میں واخل ہوئی او ال کے جربے کے الرات واللہ اراك في-منذبذب ي فون يه كمدري هي-ود تهين عين اجهي كيميس تو..." عائشم نے کم جر کو غورے اے ویکھا پھر جے مجھ کر سربال آگے آئی اور رائٹیک عیل یہ رکے مك ميں سے بين فكالد- نوٹ بيڈ ك اوپري سطح يہ م کھ لکھ کراس نے پیڈاے تھایا۔ پھرخودیا ہر جی گئ حانے رک کرصفحہ کھے الفاظروھے " على مسرجواب كوئى مليس موا-" ودحيا؟ ومرى جانبوه يوجه رباتها-ودجان إمن بوك اواش مول-"وه بيد برك اس به للهي كرير كود بلهية موت بول-وفاوه فريند فري هاكوني بمجھے يملے بتاريتي او ..." وميں اوھر چھ وان سے رہ رہی ہوں۔ ميري فرند کرے اوھر۔ اور پھر مہیں کیا بتالی کم تو بیشہ معروف ہوتے ہو۔"اس نے حملے کامنے بدلاتو وودفائی يوزيش مي آكيا-"المعروف كمال مو تامول؟" وويركل ملت بين- تم كل يوك اوا آجاؤ كيونك میں توچندون اپنی فرینڈز کے ساتھ اوھرہی رہول کے۔ "كل ميل معروف بول-" "اجهارسول؟" ومين اكلاسارا بفته مصوف بول- تم اين فريدز ك ماتھ الجوائے كو عن كام كرنا ہوں۔ اللہ مافظ۔"اس نے تھکے فون رکھ دیا تھا۔

"میں سورہی ہول اے!"اس نے تکے یہ سر ر کھتے ہوئے "جان چھوڑو" والے انداز میں کما مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے قون كان يه سے لكائے ووسرا بازو أ تھول يدر كھے وہ كب سوكني اس علم نبيل موا-من الحقيق اس في مواكل چيك كياتو مجراحه كي كال كادورانيه تين كفنة اوربيس منك لكها آرما تفا-وه وم بخودرہ گئی۔اس نے تو بمشکل دس منٹ میجراحرے بات كى تھى ئۆكىياتىن كھنشادەاس كى خاموشى سنتار باتھا عجيب آدمي تقايير جهي! چرجس روزاس نے عائشے کے ساتھ ان دونوں بنول کے کرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کاروگرام بنايا اس مبحاس في جمان كواينا تمبرميسيج كرديا ابغير جبوه عائشر كممراه بطابير اندرركه كراور يحفونا بیر باہر نکال کر مشاور لینے کے بعد تو لیے سے بال

فيتساكر سلحاتي بابر آئي توبيذيه ركهااس كامويا نلاج جمان كالنك-" الس بحب اس في جمان كالمبرليا تقاتو صرف مویا کل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یا دبھی کرلیا۔ اگر بھی دویارہ .... "السلام علیم!"اس نے ایک دلنشین مسکراہٹ ك سائق فون كان سالكايا-دوسير بالتر سوده توليد زى سے كيلے بالول ميں دكرونى تھي-"وعليم السلام- كيسي مو؟"وه بهي دوسري طرف عسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ وبست الجهي اور تم ؟ "بصيرايط قفا-اورتم فون تحيك كراليا-؟ همي كه ربی تھیں بھمارافون خراب ہو گیاتھا۔"

"بال ببت کھ خراب ہو گیا تھا۔ویے ابھی ایک

دوروز ملے نیا فون لیا ہے۔" وہ تولیہ کری کی پشت پیہ

الماسشعاع (227) آكست 2012

"عُميك!"وه الى خوشى چھياتى تيار مونے واليس

ووروز قبل عليمه آنئ في عائشه كماته اسك

وہ نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے

وجمان! أوور بيثو!" اس في باته اونجا كرك

التهينكس برميري فرندب عائشم كل-

والسلام عليم!"عائشم في الي زم اللي فوش

دحرے نہیں بن بلائی کول؟ ہم نے تو خود حیا کو

مجر تھوڑی در بی وہ رکیائی کہ اے جنگل جاناتھا۔

ابناسشعار 2012 اكت 2012

كرك جه علغ آنے كاحمان كتے من تك معتمبارا فون اتني افرا تفري مين آياكه مين ماشية بهي المراكب على المراكبي كف كن ركال میں کر عی-" مین بازار میں ریٹورش کے کھلے فرنتس سے اشتهاا نکیزی خوشبوبا ہر آرہی تھی۔ كي ألكهول ميس الجهن اجري-" محرجاؤ اور ميرك لي بهي ناشة في أو حرب "تماري آگه يه كياموا ٢٠٠٠ اس كي تكايل جا میں کروں گا۔" اس نے والث نکال کرچند نوث كے چرب ير سے بيسلق كردن بيد جا كلير- توان مونث اور كرون يراحمين جوث لي بي؟" "ترك رسم ورواج كے مطابق اوائيكى بعشد ميزيان "بال بمت كرى يوث لك كن تي-" كرياب اورادهم ميزمان من مول جمان!" "كيع؟" وه ذرا تقري كتا آك كو موا اوركي وچھو ژو ترک رسوم کو۔ ہمیاکتالی ہیں۔" المسلم كالى متى استدى طرح الركى ودشکر۔ تمہیں یا وتورہا۔ "اس نے لوٹ پکڑے اور ريىتورنش كى قطار كى ست چلى كئ-تھی۔"وہ ایس کی آ تھول میں دیکھتے ہوئے بھی اس وہاں سرک کے ایک طرف ریسٹور تش تھے او دور على في عي-ووسری طرف قطار مین اور میزی ایے لی رمیں والمال عكر المالية جیے کی کرچ میں کی ہوتی ہیں۔درمیان میں کھلی حيافي وابا"اتات من مملاديا-مرمی مرک می جو گزشته رات کی بارش سے ابھی واوربية تم نے ای عمرے اتن چھول او ک وی کرناکب شروع کردی؟" جهان آیک بخ یه بیشه گیا اور کهنیاں میزید رکھ کر "جبسے ای عمروالی ساتھ چھوڑگئے۔" دونول منهيال بابم ملاكرمونول يدرين السطحات ويليف لكا ایک بو محل می خاموشی دونوں کے درمیان حاکل جو موک کے بار ایک ریٹورنٹ کے سامنے کھڑی ہو گئا۔ ایک نہ حتم ہونے والے کرب نے سواک تھی۔ چند ٹانیمے بعد جبوہ بلٹی تو اس کے ہاتھ میں كنارك لك بنجزك قطاركو كيرے ميں لے ليا۔ ڑے تھی جس میں کانی کے کب اور سینڈوچذ رکھے فریب میں ایک بچہ تین گیندیں جو موتے موتے زرد تھے۔ای نے سڑک پار کی اور ٹرے میزیہ جمان کے لیمووں سے مشاہر تھیں بوں اچھالتے ہوئے چلا آرا ملےرکی۔ "شربید"ال نے مراکر کتے ہوئے ایک کپ تفاكه كوني كيند كرفي نياتي تفي-ومغربيدو مبنيل عريس أى يحول ميس بال-بي چرے سے لتی ہیں۔عائشے ہیں سال کی ہے اور جول اور اب تم واپس استبول آجاؤ۔ بهت ره ليا بمارے نوسال ک-انہوں نے میری مدد کی تھی کول الريوسي مولي-" وكيون؟"كافي كاكب لول تك لے جاتے ہوئے وه بساخة ركي هي-وميرك بالول يه كجه كركيا تفا عاد الى طورية ال ودعمی متهیں یاد کردہی تھیں۔" عائشے کے آباروا۔ مرتم فکرنہ کرد اب ب کھیلیا جیساہو کیا ہے۔" "صرف می؟"اس نے آزردی سے سوچا کھرم جھنگ كريھيكاما مكرائي-ودمكر يحه توبدلاب عيا!"وه كافى كے محوث ليتازرا التو پرجمان سكندر ايك محفظ كي مسافت طي الجهن سے اس کود ملھ رہاتھا۔

مابنامه شعاع (228) اکست 2012

دوان کچھ تو بدلا ہے " وہ ایات میں سم ہلا کر ایک وہ ایات میں سم ہلا کر ایک وہ بھتے گئی۔

آیک ڈولی تھاجو کمی گران فرشتے کی طرح اس کا پہرہ اس کا بھرہ اس کا بھرہ اس کا بھرہ اس کا بھرہ اس کا بھا تھا ایک میں خامو ہی سفتے کے بیار تھا تھا ایک بیار تھا تھا ایک جہان سکندر تھا تھا اور ایک جہان سکندر تھا تھا اور ایک جہان سکندر تھا تھا اور ایک جہان سکندر تھا تھا کہ جو اس کی ایک وضاحت یہ مطمئن ہوجا تا تھا۔ جو اس کی ایک وضاحت یہ مطمئن ہوجا تا تھا۔ جو اس کی ایک وضاحت یہ مطمئن ہوجا تا تھا۔ جو اس کی ایک وضاحت یہ مطمئن ہوجا تا تھا۔ جو اس کی بھی کی دی ہو تھی اس کی بھی ہوئی دی ہو تھی سکتا ہے اور جہان ایک لوگوں میں شائل کی بھی تھا۔

میں تھا۔

و المعتال ميسيج فون جي او جهان تے مويا كل جيب الكالا اور ديكھا-

"می کوبتا کر نہیں آیا تھا اب ان کی تفیش شروع میں ہے۔" دوپیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا

''تم جتنی ان کی مانتے ہو عمیں جانتی ہوں۔'' ''وہ مجھ سے پکھ منواتی نہیں ہیں 'ورنہ شاید میں ان کا واقعی مانتا۔''اس نے بیغام مجھے کر میں فون وہیں میز پرڈال دیا۔ حیائے ایک نظراس کے فون کو دیکھا۔ دور میں میں مار مہتنا کی مقدامیں نہ شہرسی فی میں

د تودہ سم دن البیش کون تھاجس نے متہیں یہ فون الٹ کیا تھا؟" جمان نے موبائل اٹھاکر اس کی طرف

وقیم مرکھ لوئیں اور لے لوں گا۔ استے سوال پیستی ہو نائم میرے فون کے بارے میں۔ "حیائے بان کے باتھ سے لے کردائیں میزیہ رکھا۔ "بات کو ٹالومت میرے سوال کا جواب ود" دونمیں عم فکرنہ کو ، کسی لڑک نے نہیں دیا تھا۔ یہ میرا آفیشل فون تھا میری جاب کا فون۔ میرے باس فیرا تھا۔ "

و منظم المجان الله المحمول مين البحس الري- "مُكرتم وابناكام كرتي بونا؟"

دبیشہ سے تواپنا کام نہیں کر ناتھا۔ بیر ریسٹورنٹ تو فریرہ دوسال پہلے کھولاتھا ہیں ہے پہلے وہ سہ سی جابز کی ہیں۔" وہ زردگیندیں اچھالتے بچے کو دکھ کردھیما سامسکرا کر کمہ رہاتھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا باثر تھاجو حیائے سرف ایک وفعہ پہلے دیکھاتھا۔ جیسے دہ مجھیاد کررہاتھا۔ کوئی گم گشتہ تھے۔ دیکھاتھا۔ جیسے دہ مجھیاد کوئی گم گشتہ تھے۔ دیکھاتھا۔ جیسے دہ مجھیاں بھی گلا ہے کہ جہیں اپنی جاب اور اپنا ہایں بہت پہند تھا۔" وہ بغوراس کے چرے کے باثر اس کو دیکھتے ہوئے ہوئی تو جہان نے بری طرح سے چونک کراہے دیکھا۔ د جہیں ایسا کیوں لگا؟"

دوکیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آ تھول میں جو چک اور جو محت در آئی ہوئے تمہارے ہوئے تمہارے کے بارے میں بتا گئن میں جھے اس اسٹیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے اور اب بھی یہ سب کتے ہوئے تمہارا چرو ایک وم سے اتنا glow کرنے لگ گیا کہ جھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی بہت خاص یاد تمہارے ذہن اس ذکر سے وابستہ کوئی بہت خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ "

" من توچرے پڑھنے لگ گئی ہو۔" دہ جیسے سنبھل کر " من کا کا گئی ہو۔" دہ جیسے سنبھل کر

''تاونا 'تہیں پی پھلی جاب بہت پند تھی؟'' ''باب' بہت زیادہ برے عیش تھے تب'اپنی راجد هانی'اپنی جگہ کی بات ہی کھ اور ہوتی ہے۔''وہ اپنے چرے کے باٹرات کو ہموار رکھے – دوبارہ ''کہیں'' پیچھے نہ جانے کی کوشش کر دہاتھا۔

ین میری خواب کول چھو اوری؟؟ د تووہ جاب کول چھو اردی؟؟ دوبعض دفعہ انسان کوبہت کچھے چھو اڑتا پرتیا ہے۔ اپنی

مراجع و دعد اسان لوبهت پھر چھو رائا ہو آہے۔ ان سلطنت سے خود کو خود ہی جلاوطن کرتا ہو آہے۔ ان شنرادوں کے جزیروں کو ترکی میں "اوالار" Adalar کہتے ہیں کیونکہ یمال ان شنرادوں کو جلاوطن کرکے بھیجا جا یا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ "وہ بات کو کمیں اور لے گیا

ابناسشعاع (229) آگست 2012

"فرقان مامول کے کسی دوست کی قیملی ہے۔ زیادہ ''میں سوچی ہول جہان اوہ جلاوطن شنرادے ایے تفسيل مجهے نميس معلوم!" وہ شانے اچکا كرنولات رائے شاہانہ دور کو کتنایاد کرتے ہوں گے دونول بعرب حلنے لکے تھے۔ دعورجو خود كوخود بي جلاوطن كرتے بين أن كى ياد (ارم مميل ماني موك تايان زردى كى موكى) د من تکلف بھی در آئی ہوگ۔" پھراس نے دھرے ہے مرجمنکا۔ وہ آؤسندریہ چلتے ہیں۔" چھو در بعدوہ دونوں ساخل سمندریہ پھوں کی قطار یک سوچ ربی تھی۔ دو تہیں پاہے جہان المال ایااور آیا کائی کی بری خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روجیل ہے ہو۔اب پا نہیں بایا کائی نے کمیں اور کیوں کرویارشتہ۔" یہ چل رہے تھے ہواے حیا کے بال اڑاؤ کرجمان مے کدھے کرارے تھے مروہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔وہ بھی خاموشی سے جینز کی جیبول ودكرود حيل تو "وه في كت كت ايك وم ركا زندگی میں مملی دفعہ اے لگاکہ جمان کے لیوں سے کوئی مين الته والع مرجمكات قدم الماريا تفار ووتماراريسورن كيهاجاراب؟ بات غيرارادي طوريه مچسلي تقي-ود مرروحل كياج وه جونك كرات ويكف لكي "مينوويش كوا ربا مول اور ميري ليندليدي جي "روحيل كي تواجعي كافي اسيدرر متى بين-"وهات کوئی لائٹروکل) کردہی ہے میرے خلاف میری پی مجھ نہیں میں آباکہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا بدل كياتها وه شرطيه كه على هي-التابيدكمان الياكدوه التام فكالانيركر سك "روحيل كى روهائى حقم ہوچى ہے ، جب ميں حیاکاول آزردکی کے سمندریس ڈوب کراہرا۔وہ ياكستان والس جاؤل كي وهتب آفي والابي مو كا-" جانتی تھی کہ اجاتک سے اس کے یاس اتا بید کمال جوابا مجمان نے ایک گری رکھتی نظراس پروالی۔ سے آیا تھا۔وہ سباس کی علظی تھی۔ وقتمارا روحیل سے رابطہ ہے جمان؟ چھچھونے ايك دفعه بتايا تفاكه تم لوگ ان ثبي مو-"اس فاني "وقمالكاكوك؟" برانی البحص کوالفاظ پہنادیے-"آج کل بس چھیا ہوا ہوں اس کیے ریسٹورنٹ "ہاں جھی بھی بات ہوجاتی ہے۔ میں اس سلا ے بھاگ کراوھر آگیاہوں۔ ذرالوروفا ئل رکھی ہوئی تھاامریکہ میں۔" "اچھا؟ کب؟اس نے تو نہیں بتایا۔" وہ خوشگوار ب"وه وهرس سينس كريولا-ورتم اس الناذر تيهو؟" جرت اے دیکھنے لی۔ معور تا تومیل فرقان مامول اور صائمه مای کے سوا "رِ انی بات ہے۔ تین سال تو ہو ہی گئے ہیں۔" ن کی سے نہیں ہوا۔"سمندر کی ایک تیز ار آئی اور ان کے قدموں کو بھلو کروایس ملٹ گئی۔ شائے اچکا کر اولا۔ اے بہت جرت ہوئی تھی۔ "اوہ فرقان مامول کی بیٹی کی منگنی ہورہی ہے۔" ایک تو یہ میں اس کے کھروالوں کو ہریات اپ اے اجانک یاد آیا۔ حیا جرت سے رک کراے دیلھنے تك محدود ركف كاشوق كيول تقا-ابهي ياكتال من اس نے امال سے سکندر انکل کے کیس کا بوجھاتواہ معلوم مواكه امال اباكوسب بنا تفا إوراب ويل "ارمى؟كر؟كسى ي جمان سے ال بھی چکا تھا گراس نے مجھی شیں بتایا۔ و کل رات مامی کافون آیا تھا ممی کو۔ انہوں نے ہی بتايا تفا-فنكشن تومعلوم نهيس كب، البنة رشة آج تودہ روحیل سے ضرور پوسھے گ۔اس نے تب طے ہوگیا ہے" لرس ای طرح الدالد کران کے پیر چھوری تھیں۔

ابناسشعاع (230) اكت 2012

ری کے علف کے لیے بھی نہیں تھے سوال کے ہے النے میں نے ایا ہے کہ کر داتوں دات ہے اریج کے تھے وہ سے ہوتے ہی واپس ترکی چلا کیا چر ہفتے بعدی اس نے میے واپس جوا دیے۔ بس می وہ حق وق نے جاری تھی۔ "الماكوياباساتكا؟" "نبین اور تم مت بتانا۔ وہ سلے ہی جمان سے متنفرر جين سيبات بتالي تو وہ تو اس جمان کی لاہروائی کی وجہ سے اس سے وولين وه كى اوريات داس سىركشة تعاب مت بوچھنا کہ وہ کیابات تھی۔ میں ابھی جلدی میں مول 'بعد میں بتا دول گا۔ مراتنا یقین رکھو کہ وہ جس ر حمی حالت میں میرے یاس آیا تھا بچھےوہ اس ون سے الیما لکنے لگا تھا۔ اور میں یہ وثوق سے کمہ سکتا ہوں کہ وہ یج بول رہا تھاجب اس نے اس رات بچھے کما تھا کہ رديل آلي ايم ناف دي بير كات بلكه جومير ينجه يل وه لمنازيل-" اوروه دوسرى بات؟"اس في اصرار كرنا جابا عر روحل اے کونی موقع دیے بغیر میزے ابنی چڑی منتے لگا۔اے باہرجانا تھااوروہ جلدی میں تھا۔ حیاتے ہولی الگ آؤٹ کیا۔اس کاول ایک وم بهت بو تجل مو گيا تقا-اس کے کھروالے اس کوچھوٹا سمجھ کراس سے اتنی باللي جميات كول تح آخر؟ عائشر في لينته و يمارك مل برابركيا على ایک نظرات دیکھاجو بمارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تلے جارہی تھی۔ وہ مینوں بول سوتیں کہ بارےدرمیان میں ہوئی۔

"عائشم !"اس في عائشم كى تكامول كاارتكاز

کی تمید کے بوچھا۔ ووتم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ایا ع مع منكوا ي تي ؟" مع بحركوتوروشل كى سجه من تبين آياكه وه كيا كمروى بالجروه ذراجرت بولا-"يركم على في كما كما ؟" ودتم بلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا كونى نقصان موا تفاتا؟ جبوه تهمار عياس امريك آيا ہوا تھا تو تم نے ابات سے متلوائے تھے "اندر ہی اندروه خود بھی کربرارہی تھی کیا پتاایس کوئی بات میں "م سير جمان نے کما ہے؟"وہ اچھنے سے پوچھ وجس نے بھی کما ہوئتم میرے سوال کا جواب ودچند لمح فاموش رہا ہیے شش ورج میں ہو۔ ورم جمان سے کول میں یہ چھ لیسیں؟ "وه سب کھ بتا چاہ مرتم ہے اس کے لوچھ رای ہول آکہ یہ جان سکول کہ میرا بھانی جھے سے کتا بھوٹ بول سلتاہے؟" کے کہتے میں کمہ کراس نے روسل کے چرے کو دیاجا۔ وہال واسع سملاء ف آئی تھی۔جذباتی بلیک میلنگ کام کر کئی تھی۔ "ات جھوٹ بولنے کی نہیں ہواور بھے بتا ہے اس نے حمہیں کھ جمیں بتایا وہ بتائے گا بھی نمیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کررکھا تھا۔ پھر بھی میں مهيس بتائے ويتا ہوں۔" پھروہ ذرا توقف سے بولا۔ اواک رات کے لیے بت اوالک میرے یاس آیا فا اس كيائي كنه عير كولي في هي اورات بدوت طبی اراد چاہیے تھی مروہ استال سیں جانا طابتا تفائسواس كے كہتے ميں نے ابني ایک ڈاکٹر فرینڈ کوبلایا جو تب ای روزی دیش کردی تھی۔اس نے مرے ایار تمنٹ یہ جمان کوٹریٹ کیا اور بدیاری وغیرہ کیا۔ پھر جمان نے بچھے بس اتنا بتایا کہ اس کے بچھے محسوس کیا تھایا شایدوہ اسے بکارنے کاارادہ پہلے ہے

ونى ب اوروه كى سے بھاكما بھررما ب اس كياس

فیلے موتوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی # # # شام میں وہ عائشہ کے لیب ٹاپ کے سامنے بیٹھی، روجل سے اسکانیپ یات کردی تھی۔جمان دیس میں ہی واپس چلا کیا تھا اور وہ اس کے بعد سیدھی کھر جب تك روحيل آن لائن نهيل بيوا وه سوچى راي می کہ تین سال رائی ات روشل نے بھی کیوں سیں بتائی۔ تین سال ملے کیا بھی اس نے اشاروں کنابوں میں بھی بتایا کہ اسے سین پھیمو کا بیٹا الما تھا۔اس کی ہر سوچ کا جواب لغی میں تھا۔ تین سال پہلے ان کی زندكول مي كيا مورما تفا؟ وه شريعه ايد لاءك دو سرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے پچاکی

شادی ہوئی تھی اور اور اور حیل نے ایک دن بہت ہنگای اندازیس کال کرکے اہاسے میے اعظے تھے۔ وہ ایک وم سے چو تلی۔ تین ٔ ساڑھے تین سال بل ایک دن روحیل کا اجاتک ہی تون آیا تھا اس نے ابات دویا تین لاکھ روبے منکوائے تھے۔

وابا إيس جهوث ميس بول ربا بجهيدوا فعي ضرورت

اور ہر "کیوں" کے جواب میں وہ کی کہتا کہ پاکستان

حیا کواس کی بریشانی و مله کریکا یقین تفاکه اس نے كى دوست كى كونى فيق شے كم كردى ب اوراسى كى قیت بھرنے کے لیے مائل رہا ہے۔ پھریا میں روحیل نے ایا کو وجہ بتائی یا میں طراب سارے معاملے كودوباره ياد كرتے ہوئےوہ سوچنے للى كد كياان دوواقعات كاكوني بالهمي تعلق تفاج سيدها سيدها يوجهانو روجيل شايد چھيا جائے مواے اندھرے ميں نشانہ

روخیل آن لائن آگیا تھا' اور اب اس کا چرو اسكرين ير نظر آرما تھا۔ رسمي باتوں كے بعد اس فے بغير

"جهان اتم نے بھی سیب سے بیں؟" "يمال سيب بوتي بن ؟"وهذرا حران بوا-"ال عميل ميں با؟ اوسي صفح بي ان

المب ويلحة بن كه تهاراموتي فكات يانمين." وہ چیلنجنگ اندازش سرائی آے برہ کی۔ ان دونوں کو ایک ایک سیب ہی ملی-حیائے دور بیتھے ٹورسٹس کی ایک ٹولی سے آیک برا چھرا کیا جو وہ فروث كانتے كے ليے لائے تھے اور جمال كے پاس واليس پھرول يہ آئيھي۔

يهلے اس نے اپني سيب كھولى - وہ خالى تھى-مولک یہ خون کے قطرے لئے تھاس نے ابوی سے چھراجمان کی طرف بردھادیا۔

جمان نے بلیڈسیے خول کے درزمیں رکھ کر احتياط سے اسے كانا اور كتاب كى ماننداسے كھول ليا۔ حیانے کرون آئے کرکے دیکھا۔

مولک کے خون آلود لو کھڑے کے عین اور قطار میں مٹر کے وانوں جتنے تین سفید موتی جمگارے

وه متحيري ان جيكتے موتيوں كود مكيد ربي متى-جمان نے چھری کی توک سے موتی اکھاڑے ان کویالی سے وهويا اورجب ايك تشونكال كران مي ليينا-"بيه تمهارے موسے"اس نے تشوحیا کی طرف

اس فے دھرے سے تفی میں سم لایا۔ ورم است فیمتی مولی کی دو سرے کو کسے دے سکتے ہو؟"وہ ابھی تک ای کے کے زرار گی۔

"نب لوكيول كے شوق موتے ہيں۔ ميں ان كاكيا كرول كا-"وهلاروائي سے بولا تھا۔ "جہیں جین معلوم کہ اگریہ بمارے گل کے نطح قواس کے لیے کتی فیتی ہوتے۔اس کی زندگی کا واحد ومسئلہ مولی ہیں جواس کی سیب سے بھی مہیں

نظتے "اس نے بول سے توقعام لیا۔اے این

الهنامة شعاع والمال أكبت 2012

البنامة شعاع والمركب اكبت 2012

اكد مجھاس آگ ميں بھي نہ جانابوے جس سے بھے "كوإ"عائشم ببلوك بل يني وى برى برار اب، مت ڈر لگاہے۔" "بچران فاصلے کو میٹنے کی کوشش کرد۔" ے منگھریا لے بالوں کو سہلارہی تھی۔ "میری سیے عولی کیل سی تطعی میں اتا وحيائيه جو مارا الله عد فاصله آجا آع تائي جھوٹ و شیں بولتی۔ "وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ سیدهی سوک کی طرح نہیں ہو تا۔ یہ بھاڑ کی طرح وحم بدارے کے فلفے کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تو ہو آے اس کو بھاگ کر مطے کرنے کی کوشش کو گ رنق ہوتا ہے۔ جمعی نکل آنا ہے تو تبھی ہیں۔ تو جدری تھک جاؤگی بھست لگاؤگی تو درمیان میں گر جاؤگی اونے کی کوشش کروگی تو ہوا ساتھ نمیں دے چند کھے کمرے کی تاری ش دوب کئے جس ش سزنات بلب کی مرهم روشنی پھیلی تھی۔ بمارے کی بند آنھوں سے سالس لینے کی آواز ہولے ہولے عائشے سائس لینے کو لحظہ بھرے کیے رک-اجرنی روی تھی۔ "بيرقاصله بيلي استيهسوت عبوركياجا آب عادشہے۔ اس نے ای طرح چھت کو تلتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کرچوٹی یہ پہنچاجا تاہے۔ بھی موتے بھرے بارا۔ "كيا جھے ونيانے وطوكے بيل وال مى درميان من بلك كريني ارتاجامو كي توراني زندكي ورحمين كيالكتابي ی کشش تقل مینی کے گاور قدم ایرتے چلے جائیں كے اور اور چڑھنا اتنا ہى دشوار ہوگا عگر ہراور چڑھتے "يانبيل مجھے لگتا ہے جسے میں بہت دور نکل قدم ببلندي ملي سوبها كنامت بحسب لكافي آئی ہوں ا تی دور کہ میں ان باتوں سے خود کور ملیات كوسش بهي به كرنا بن چھوٹے چھوٹے اچھے كام نتیں کریاتی بو تہماری زندگی کا حصہ ہیں۔" كرنااور چھوٹے كناه چھوڑويتا۔" "حيا! وور بيشه بم جاتے بي- الله وور تهيں عائشم كل كاجرومه هم سرروشي من وكم رباتها-وہ ای زم بولتی کہ لک جسے گلاب کی بنکھڑیاں اور وه نظامون كازاويه موز كرعائش كوسواليه اندازي ے گردی مول عیے شد کی عدی بعد رای موجیے وعمر تہيں لگاہے كه دورياں بهت برده كئ بي تو شام کی بارش کے الائم قطرے ٹیک رے ہول۔ وروس كياكون؟" انبیں خم کرنے کی کوشش میں کبل بھی تہیں کرنی وحم این کوئی بهت محبوب شے اللہ تعالی کے لیے كيعي وهيا اختيار بول المحى-اس کیات رحانے کے برکے لیے سوا۔اس ومم كياكرناجابتي مو؟" "ميرابازه جھے روزير سوال كرتا ہے كہ ميں كون كياس اليي كون سي شفي كلي؟ وضبابی کے وروم میں میرے پاس ایک وائمنڈ ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا كوني الجهاجواب مو- من زندكي من يحد اجها كرناجاتي رنگ رای ب وہ بہت میتی ہے۔ "فيتي چيز نهيس محبوب چيز قربان كرو- ضروري نہیں ہے کہ تہماری محبوب چیز قیمتی بھی ہو۔"وہ مسرا ومس لیے ماکہ تہماری سیپ سے موتی نکل کربولی۔ "اور میں بتاؤی کہ تمہاری محبوب ترین شے " فا ذرا خفت زدہ ہوئی۔" بلکہ اس کیے البناسشعاع (340) آكست 2012

الكيول به تنول نكات جلدي جلدي دمرائ عي اے بھا گئے کی جلدی ہو۔ اوريادر كفناكم جبتم من حيانه رب الويجرجو فی عاب کا-" بظاہر زی سے کتے عائشے کی المحول من وه تنبيهم الحرى جو بمارے كو سيدها بمارے نے اثبات میں سمالایا اور آگے براہ عائشر كارخمارجوما " انشے کل! بمارے کل تم سے بہت یار کرتی وہ بھاگ کروروازے میں آئی توحیا اس سے ملنے کے لیے بھی اس نے اس طرح حیا کا گال جوما "حیا سلیمان! بمارے کل تم سے بہت پار کرنی ے۔"کمہ کروہ یا بربھاک کی۔ "تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لي-"وه آكے على آئي-وه جب تك براوموني هي وه دونوں بہنیں علمہ آئی کے کھرسے قرآن بڑھ کر آچکی د كرنى يرز تى ب- چھونى لؤكياں تو زم شنى كى طرح ہونی ہیں۔جہال مورو مرجاس کی اگروفت کررنے کے ساتھ مہنی رنگ بدل کے 'سوکھ بھی جائے تو بھی اس کارخ وہی رہتاہے عمر جو بوی لڑکیاں ہوتی ہیں تا وہ كانچ كى طرح ہوتى ہيں۔اسے موثو تو مرتا تهيں ہے ندرى كروتونون جاناب كانج كوتراشار تا باور جب تک اس کی کرچیاں سیں ٹوئنش اور اینے ہاتھ ز تحی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔" " مح كمه ربى مو-"اس في اثات بين سرملاما-المعلم المركب الميراكريث مم إلى التان فول كرناتها\_" والمحان كافون آيا تعالو مس نے اوھرہی رکھ دیا اور یہ تمہاری جائے۔"اس فے کارڈلیس فون اور حیا کے ناشتہ کاواحد جزیائے اس كما مغرطي-وكياكمه رباتفاده؟" باختيارى ده يوجه القي-

مسبح سورے کن سے باتوں کی آوازیں آرہی "مہاری انا۔ تم اے قربان کروو۔" تھیں۔وہ کھلے بال الکیوں سے سمیٹ کرجوڑے میں "مركس كے ليے؟"وهذراجرت بول-کیٹی چو کھٹ تک آئی۔ عائشے کری پہ جیٹی تھی اور اپنے آگے کھڑی السين بياكي كسي بني كے ليے تمهارے كوئي بيا اوران کی بنیال ہیں؟"حیاتے وظرے سے اتبات میں ہمارے کے بال بنارہی تھی۔ آج کھرکے کام تھے سو جنگل نہیں جانا تھا تو بارے باہر جدی الی میں ووتم ان کے لیے وہ کو جو تم بھی میں بحول كے ساتھ كھلنے جارى تھى۔ كرتين -سے مشكل قرباني دينا چا كے بچوں كے السيارے كل اللي جائے كي والچھى الركى بن كر کیے ہو تا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے مائے کی تھی ہا؟ عائشر نری سے مائد جاتی رہتاہے اور سب سے زیادہ ناقدرے جی وہی ہوتے اس کی جولی کوئدھ رہی گی۔ عقل!"مارے فاتات میں سربلاوا۔ امیں ان کے لیے کیا کوں؟ میں ان سے بھی ووراچی اوکال جب بازارے کررنی ہیں تو زیادتی سی کرتی بس میں ان کے طنز کے جواب میں تظرس جها كركزرل بن-" زبان به آئے طنز کوروک سیں یا تی-" "الے اگر تھوکرلگ جائے تو؟" وحماليه جو چھوتے چھوتے طزاور طعنے ہوتے ہیں عائشر نے وظرے سے مسکراتے ہوئے جوئی کے نا ان سے بحا کرو۔ مکہ میں چند بوے بوے سروار آخرى بل ايك دوسرے ميں كوندھے۔ تھے جو ہو تھی چھوٹے طور کرجاتے تھے بھر "جوار کی اللہ کی بات مائتی ہے اسے اللہ تھو کر لگنے کیا ہوا؟وہ بدرے سلے چھولی چھولی تعلیقوں سے مرتئے ۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوتے سے "اورجو سيل اخي؟" پھوڑے سے تم اپنی کزن کے لیے اپنی اتا کی ضرب واس للنه ديتا ب-"اس نے يونی باندھ كر تھلے بالول كوبرش كيا- بعرشانول سے تقام كر بمارے كارخ دمیں کو سش کروں کی۔ ویے عائشر!"وہ ذراسا ای جانب کیا۔ اجب ہیں۔ ''اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی مسكراني-"م بهت بياري بو-" جوابا "عائشم وهرے سے بس دی۔ ہں؟" بمارے کی پیشانی کے بال نری سے سنوارتے "م بھی بت یاری ہوھا!" اس نے روز کاد ہرایا جانے والا سبق پھرسے ہو جھا۔ اوريس جي بت ياري بول- البارك في "وہ ان دو لڑ کیوں کی طرح چکتی ہیں جو کنویں ہے أنكھول سے كما تو وہ دونوں چونك كرات ويلھنے موى عليه السلام كياس آني تعين-" واوروه دو الركيال ليے جل ربى تعين ؟ اس نے بمارے کی بھوری ھنگریالی کٹ کان کے پیچھے اڑی۔ كام يه جي جانا ۽-" عائشے نے بمارے کو معنوعی خفکی سے ڈانٹے "ورعمرين خطات في كياكما تقا-حيا والي الوكيال باته برها كر ميل ليب أف كيا سرروشي غائب کیبی ہوتی ہیں؟" "وہ ہر جگہ نمیں چلی جاتیں' ہربات نہیں ہو گئے۔ کمرہ تاری میں ڈوب کیا۔ كريسي - بركى يهين ليسين-"بمارے نے

ابناسشعاع (187 اگت 2012

حالاتكه اسے اشام كوئي دلچين نه تھي۔

الس کھ بیرز کا پوچھ رہا تھا۔ اس کے کرے میں

ومبارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات

نافتے کے برتن سمئتی عائشے کے ہاتھ ذراست

وتتم بمارے کومت بتانا۔ میں نے بھی اے تہیں

بتایا۔وہ اس سے بات کرنے کے لیے قون نہیں کرنا '

اے کام کے لیے کرنا ہے ہیں۔"وہ اوای سے سر

حیا خاموتی سے فون اور جانے کا کب لیے باہر

آئی۔ کھاس یہ عبنم کے قطروں کی جادر جرحی تھی۔

الماركے بھول ہر سوخوشبو بھیرے ہوئے تھے وہ

کھاس یہ بیٹھ کرچائے کے کھونٹ بھرتی تایا فرقان کا

قون ارم في الهايا- وعائم المراه رحى عال

عام دنول میں حیا کواس فقرے سے زیادہ ت کی

شے سے نہیں جڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون

كرے عاب سال بعد عي سني تو وہ الكے كاخيال

كركے بى فون كريا ہے۔ اس يہ كى كلے سے بات كا

آغاز کرنا مخاطب کویہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ

خیال کرنے کی ضرورت بھی جمیں ہے۔ مکراس نے

اب زندگی میں اتن تکلیف سب لی می کہ اے

" فلیک کمہ رہی ہو میں بھی بس معروفیت کے

چند چھوٹی چھوٹی فرم می ہاتیں کرکے اور ارم کی

چھوٹی چھوٹی تندیاتوں کو نظرانداز کرکے اس نے فون

باعث كرى خيى ياتى-تم ساؤليسي مو؟اور بال ممثلي

محسوس مبيس موائيا جروه خودين نظراندا ذكر كئ-

وهبت شكريه! "ارم كالمجه خاصارو كهاتفا-

رکھاتواس کاول سکے سے بہت لکا تھا۔

"- שור שונל

احوال كيعدوه بهت حصة موع ليح من بول-

ود منہیں آج کیے خیال آکیافون کرنے کا؟"

برے ایک آزردل اس کے چرے مراق

جھٹ کر کام کرنے گی۔

ميرواس كرتے لي-

اس شام عائش اور بمارے کھرے میں تھیں۔وہ انے جانے والوں میں کی کی فوتلی یہ کئی تھیں۔حیا كيا-اس فرهرع عدروانه وهليلا-نے کھر تھرہازیادہ مناسب سمجھا۔ مراب تنائی کان کھانے کودو ڈربی تھی۔ وه ساراون المحيى موتى تحيي- پررات كوموش كريند ك كاروزكيث، اورود كاروز جدي (على) ك مرئى شيدزين آراسته كياكياتفا ر مرے یہ آگر پرہ دیے تھے توایک تحفظ کا احماس لرے میں رفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو كيرك ربتا تفاد البته ابوه بت تناني محسوس كردى س نے ڈرینک سیل یہ رکھی نازک شیشیوں کو پہلے تو وہ اور اسٹڈی روم میں آئی 'جہاں اس کی ويكها-اكساك منظرفوم ادحرر كهاقفا-تصاویر دیواروں یہ آورال تھیں۔ اے یول ائی وہ اوھر اوھر کرے میں شکٹی ہرشے کا جائزہ لیے ہوے الماربوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کرے اس تصاور ادهرد مكه كرنيشه بهت كوفت بوتي هي-وہ میٹرواسنیش کی سیڑھیوں کے دہانے یہ ذراس لِا کھڑائی سی- نولی سرخ جولی پاؤل سے لنگ رہی تھے آخری کھلا تھا۔اس نے بیٹ کھولا تو اندر بہت سے میمی القیس تھری ہیں سوٹ بینرزیس لکے تھے وہ اینے سنری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ كلي خافي الكريف يس ركهاتها-کارے تکل رہی ھی۔ اس نے اختیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈے آ وه دروزاه كول كراس يتم تاريك كل يس واخل میتی بریف کیس لاکڈ تہیں تھا۔حیانے اسے کھولا۔ ہور بی تھی۔ اس وقت جب وہ اس سے کے بیچھے اندر چند فائلزر هي تھيں اور اور ايك نوث يارب ساه بعالى اينارس ليخ آني هي-

اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت ہی تصاور کاشاکے بندے مرا اس كاتعاقب كرتے تھے اسے يھين

تھا۔وہ بے دلی سے باہر آئی۔اس کوبلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت ساسلان اکٹھا کر رکھا تھا۔ مگر كوئي كمزوري توباشاكي بھي ہوكي-

کھ سوچ کراس نے کردن اٹھاکر اور دیکھا۔ کول چكر كها ألكزي كازينه تيسري منزل تك جا تا قلاوبال یاشا کا کمرہ تھا۔ بمارے بات بے بات ذکر کرلی۔ راہ وأرى كا آخرى كمره-وه اوهر كئي تونيس تلى- مرجائ میں حرج بھی نہ تھا۔اے اس کھرکے بارے میں جتنا

يابو بالحفاقا وہ نظے یاول زیے چڑھتی اور آئی۔ جابوں کا کھھا

اس نے عائشر کی درازے نکال لیا تھا۔ آخری كرے كادروازہ بند تھا۔اس نے ایک ایک كرك چابیال لگانی شروع کیں۔ چو تھی چالی یہ لاک کھل

وه بهت شابانه طرز كابير روم تحال او كي جهت جململا بافانوس-ديوار كيركفزي كي ملك سرمتي خمليل ردے۔ قالین بھی سرمی-سارا کمرہ کمرے نلے اور

رفیوم کے بے حد میتی ہونے کی چفلی کھا رہی تھی۔

نے انجوں یک کھولنے کی کوشش کی ۔ پہلے چار لاکڈ

روشانی سے ترکی میں چھ نام فرست کی صورت میں لكه تقدوه فرست الفاكر راصفه في-تب ي براف كيس مس عيدي آواز آنے كي-وه يو كي اندر مجھرج رہاتھا۔اس نے تھراکر جلدی سے کاغذاندر ڈالا توانگوتھے یہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئے۔ بہت تيزى سے بريف كيس كووايس ركھ كربسترى چادركى مكن درست كرتى وها مرتكل آئي-

كمره لاك كركے جبوہ زينے اثر رہى تھى تولاؤرج كا فون رج رما تھا۔وہ تقریما" بھائی ہوئی سیجے آئی اور فون

جوایا" کمی بھر کو خاموشی ٹھائی رہی۔ بھرایئر پیس میں ہے عبدالرحمٰن باشاکی آواز کو بھی ۔

"عائشے كدهرے؟" "وہ دونوں کی کے گھر گئی ہیں۔" وہ ذراستبھل کر ور كول او هد بين؟"

چند مجمع کے لیے وہ خاموش رہا۔ پھرپولا تو اس کی آواز بعد سروع-"آئده اگر آپ میرے کرے میں کئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تواہے پیروں۔ ميں جاسكيں كى مجھيں ؟ مبہت ضبطت بولا تھا۔ حا کے قدموں تلے سے زمین سرک تی۔اس نے کھراکرريسيور كريدل يه وال ديا۔ پھراتكو تھے يہ لكے ای کے دھے کو گیڑے سے رکڑ کر کویا ثبوت مٹائے

کی کوشش کی۔ عبدالرحن کو کیے علم ہوا؟اس کا دباغ کھے بھی مجھنے تاصر تھا۔البتہ اس کے اندر کوئی اے کہ رباتھا کہ اب اے بہالے علے جاتا جا سے۔ سین قعربوك ادا اور ان دوبهنول كي تششف ده عجيب مخضع ميں رائل-

"برادا جائے کے کھیت ہیں۔"اس روز عائشے في ايك عريزه كبرى بملول كالهلا الهوالهيت وكهاتي موت بتاياتها-

"ادا جائے کیا ہوتی ہے؟"اس نے اس بودے کے رى تام كامطلب يوچھا-

والعني جزيره أورجائي يعني لي-" "اده اچھا.... ہم بھی لی کوچائے ہی کہتے ہیں۔"وہ

وهرے سے بنس بری - کیری بعلول ایک معمر خاتون کھیں۔ ان کی صل تیار کھی۔ مران کے پاس کوئی الملهونه تفاجوان كے ساتھ فصل جنا سوعائشہ كے كنے يہ حيانے لكرياں كاشے كے بجائے كبرى بملول كماته اداع ك عضة شروع كدر - يمكة مورج اور محصدی موا کے امتواج میں کام کرنا مشقت

طلب تفا- مروه اس فطرت کے قریب احول میں خوش

ملين بولى ٢٠٠٠ بمارے جواواس نظروں سے برن باس کود مکھرتی عيدايك وم يوعي-

تھی۔ کبری بملول سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو چھتی

رہتی تھی اور جو ہاتیں وہ عبد الرحمان باشا کے بارے

میں کرجائیں وہ اسیں ذہن میں محفوظ کرلی جالی۔

اسے ہو ال كريناك معاملات ميں ديجي ہونے كلي

تھی۔وہ اب تنہا کہیں آئی جاتی نہیں تھی۔ورنہ کئی

وفعداس كاجي موس كريندكا چكرلكانے كوچاباتھا۔واليس

چانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کردیا تھا۔ اس کی

مجھٹی حس کہتی تھی کہ بیوک ادامیں کھے ہے۔ کھ ایسا

جواسے اگر معلوم ہوگیا تو اس کے پاس ایک قیمتی

بتصار آجائے گاجو سنعبل میں اس کے کام آسانا

اس شام وہ تیوں ساحل کنارے چائی یہ بیٹی

هيں- عانشير كو آج دوسي ملے تھے سودہ الهيں

کھول رہی تھی۔حیااب بردے سیب تہیں چلتی تھی۔

بلكه بادام كاسائزى سيبيول كالخالى خول ريت

اشالتی اورابان یے وقر کولیے وہ ایک الامس رو

ری میں ساتھ ہی بارے اسے برل باس کے

"حیا\_ایس اے بھی سیں کھول اوں گ-"اس

كالحد ماوس كن تقال حيات سف خول كوسوني ميس

روتے سراتھا کراس کا داس جرود کھا۔ چر کردن آے

جھاكراس يەلكى كلم كويردها- "ديد بهت آسان

ہے بمارے۔ کھرو۔ میں مہیں ایک بنٹ وی

اس نے دوبان سے وہ تھی بردھی۔ پھر بچھ کر اول۔

"نیہ ایک سفید چھولی کی آٹھ ہے جو جاندی کے

صندوق میں بند ہوئی ہے اور وہ صندوق مملین گرائی

مين رکھا ہو اے بارے! وہ کون ي كرائى بج

سلائدز كواور فيح كردى هي-

गृहित्यिवन्त्रीतिक

المانام شعارع (1920 م) -. 2017

2012 - ( 200 6 1-2 1-1



ات زکاح کاعلم ہے۔ اپنے باپ کے غدار ہونے براے شرمتدگی ہے۔ وولنشائن کی رات حسب معمول حیا کو ملنے والے سفید پیولوں کے ساتھ کاغذ پر جیا کے دوست معتصم کولیمول کارس لگا محسوس ہو باہے۔ وہاچس کی تیلی جاا کر کاغذ کو تیش پنجا آے توبال"اے آدلی"لکھا ہو آہے۔ حیا جمان اور ڈی ہے جزیرہ بیوک اداکی سربر جاتے ہیں۔ وہاں ایک تنظر اے آریاشا کھا ہو با ہے۔ایک بچہ حیا کاپریں چھین کرای بنظے میں داخل ہوجا باہے۔حیاس کے پیچھے پیچھے اس تھے میں داخل ہوجاتی ہے 'جمال اس کی ملاقات عبد الرحمن یا شاکی ہاں ہے ہوتی ہے۔وہ حیا کو پتاتی ہے کہ پاکستان میں آگ چری شویس باشانے کیلی بار حیا کودیکھاتھا اور ای رات کیلی مرتبہ سفید چول بھیجے تھے اور میجراحدے پاشائے ہی کم کردی بالی تھی۔ مجراحد کرال کمالی کامیا ہے جے جمان کے ابا چسنا کریزی چلے کے تھے۔ باشاحیاے شادی کرنا طاہتا ہے۔ حیا کتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یاشاکی مال وعدہ کرتی ہے کہ وہ اب بھی حیا کے رائے میں نہیں آئے گا اور اے اس کا بھی دے کرجانے دی ہے۔ حیا گیاشاہ جمان کے ریٹورٹ کے لیے مددا مگتی ہے۔ تھوڑی ہی در بعدا۔ جمان کے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی جر متی ہے۔ حیاسخت چھتاتی ہے۔ ترکی میں ڈی ج مرحاتی ہے۔ اس کی میت کے ساتھ حیا اور جمان بھی پاکتان آجاتے ہیں۔جمان سے حیا کی والدہ کے علاوہ تمام لوگ مرد مری سے ملتے ہیں ؟ آئم آخر مس طیمان صاحب کے دل میں بھی جمان کے لیے پندید کی کے جذبات پر اموجاتے ہیں۔

مہوش کی شادی والے دن چکی 'حیا کو ڈول کی طرف ہے ایک چھوٹا سالکڑی کا ڈیا دیتا ہے 'جو ایک پہلی ہے کھلے گا اور جب تک وہ کھولے کی 'ڈولیاس دنیا میں نہیں ہو گا۔وہ چھ حمل کوڈ کھولنے کی حیابہت کو ششش کرتی ہے 'جہان ہے بھی کہتی ب عرری لے جاتی ہے۔ ڈیا کھلوائے کے لیے حیا "معصم کی مدلیتی ہے۔ ڈے کا کوٹونائی مقر ہرافلیطس کے کی للنفرين پوشيدہ ب-منزعيداللہ كے كھرے نظتے ہوئے كوئي! ۔ اغوا كركيتا ہے۔ وہاں ایک روی حیا کے مرر كرم كرم ویکن ڈالٹا ہے اور کرم ملاخوں ہے اس کے بازور who لکھ دیتا ہے۔ حیا مختان شبیر کے بیٹے سفیر کوٹون کرتی ہے۔ وہا شا کواطلاع ریتا ہے اور حیاوہاں سے باشا کے بنگلے پر بہتی جاتی ہے جہاں عاشیے اور بہارے اس کی خدمت کرتی ہیں اور ان کی ددی ہوجاتی ہے۔ مختلف بہلیوں یہ رکھے گئے کوڈوالے وہ ڈے عائشے اور بمارے بناتی ہیں۔ حیا کے اغوا سے سے خریں سوائے میجراحر کے۔ میجراحر حیا کو جا دیتا ہے کہ وہی پنی ہے اور ڈبے پر پہلیاں بھی وہ کی لکھتا ہے۔ جمان حیاے ملغے ہوک اوا آ با ہے۔ باتوں میں حیا کو پا چاتا ہے کہ جمان اور روجیل ایک دو سرے سے پرالطے میں ہیں۔ وہ روجیل ہے تصدیق کرتی ہے۔ وہ اقرار کرلیتا ہے کہ جمان کو کوئی کی تھی اور اس نے جمان کی مدد کی تھی۔ ارم کی مثلنی ہو جاتی ہے۔ عاشے اور بمارے کی غیر موجود کی میں حیا 'یا شاکے کمرے کی تلاشی لیتی ہے۔ ای وقت یا شاکا فون آیا ہے اور اس کے . كرے من جانے رحيا كوۋانتا -

وللطاع

البناسشعاع ١١٥٠ عتبر 2012

"مرمرا مندس مكين الى-" عائشہ کے مرکز اکران کودیکھتے ہوئے چھرالپ سیپ کے ایک طرف رکھا۔

"بال توبمار عاوه كيا يزع جوياني كاندرايك صندوق مل ریت کے ذرے ہے بتی ہے؟" "حیا۔ حیا۔ وہ مٹی کے ذریے سے بنما ہے۔ اور اس کاصندوق جب مل کیاجا تا ہے تو۔

چھرا گھونے كر قتل \_" يو جوش ہے بربط جملے بولتى عائشم كم المحول كود مله ربى هى جوايك جائدى ے کیلتے سیا میں چھرا چلا رہی تھی۔ سی کا خول چا-عائشے كىكبى طرح سے اس كھولا-اندر دم توزتے جانور بدایک سفد مولی جمگار باتھا۔

العمولي يرك بوركياج حوف يسابهار

خوتی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈیے کے کوڈیار کی

مائذزاور نيح كر في مابالي Pearl للهريي عي-

حیا اور عائشر بے اختیار اینا کام چھوڑ کر آگے ہوکر اے دیکھنے لکیں۔ جسے ہی بدارے آخری حرف الل المائے الى كلكى أوازك ماتھ باكس كے مائیڈے دراز باہر کو ملی-حیا کی توقع کے برعلس دہ باس ادیری د حکن کے بجائے سائیڈ کی درازے کھلٹا

دراز میں سیاہ مخلیں کپڑا بچھا تھااور اس یہ ایک نازك مانيكليس راحا تعالم نيكلس دراص بليثنم ك زيير هي- حس ير مردو كريال چھو از كر تھے سمنے ہیرے لنگ رہے تھے زیچرکے بالکل وسط میں ہرے کے بچائے تین کڑیاں تعلق تھیں۔جن کے آخر سرعيدايك سفيد مولى برويا بواتفا

وہ میوں مبہوت سی اس میش قبت عمرات موےنیکلس کود ملورتی عیں۔

وقبارے! بدتووری مولی ہے جو تمہاری سیے ثكل تفاجوتم في عبدار حن كود عديا قيا-"عانشي ششدرى اس مونى كوديات بوت يولى هى-"بالبرتووي ب-عبدالحن في عده يحف كفث

الإروه بھی اتنے خوب صورت انداز میں۔"حیا بس اعانی که عی-اے اس تفاور اس تفا کودیے كانداز فيستماثر كياتفا

بارے نے اتی تھی اگلیوں سے نیکلس اٹھاما اور كردان على إلى عرجه الهاكران دونول كوريكها. اليه كيمالك رباع؟"اس كاچروخوشى سادمك

البهت بارا-" العبد الرحمن في مجمع كتابها را كف ديا ب الله الله مجھے لقین ہی نہیں آرہا۔"وہ اپنے برس سے آئینہ فكال كراب يرزاوي اس كوائي كردن الك لكاكرد مكيدرى تفى-

"تم عبدالرحن كوضرور تقينك يوكرنا-" "الله الله!" بمارے كى خوشى بيان سے باہر تھی۔ "حیا! میں تم سے بھی خوب صورت لگ رہی مول با-"

"ال الم جھے ہے جھی خوب صورت لگ رہی ہو۔"وہ مطراکراے سلی دی سیے عول اتھائے للى-اجى اس يورى الإيناني كلى-"حیا کم میری تصور مینیو- مل اے سرے کراؤن كى طرح بسى مول- كونك بيل يركس مول-"وه نيكلس اية مريد ماج في طرح يت الله كرماهليد جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ وہ وصالی ماہ بعد کھولا

تھا۔ سو آج اس کاون تھا۔ الوصیان سے بمارے! ہوا تیزے۔"مندری طرف پشت کیے کھڑی بمارے نے عائشر کی مات میں سن می حیانے موبائل نکال کر کیمرا آن کیا۔ چرموال چرے کے مامنے لاکر ہمارے کو فوکس

"ركس إب تمزرامكراؤ-" بمارے بوے معصوم انداز میں مسکرادی۔اے

بافتيار بيوك اداكي إزاريس مؤك كوسطيس کھڑی ہمارے یاد آئی۔ جس کے کرد سیاحوں کا جمكها لكا تفا- ريد كاريث شو پرے شروع موكيا

ای مح موا کا ایک تیز جھوٹکا آیا اور ساتھ یانی مجی۔اس سے پہلے کہ ان میں سے کی کی چھ بھی مجھ میں آنا ممارے کے سرے نیکلس اڑ آموالانی میں جاگرا۔وہ بو کھلا کر پلٹی اور پھراس کی چینیں ہر سوبلند

حیا تیزی ہے الحی- کودیس رکھی لڑی کر گئی-سيبول كے خول عمركتے وہ بھاك كرياتى من آئى۔ بمارك يجتى مولى يالى ش باته مارتى اينانيكلس تلاش كرورى هى-جوامراس كانيكليس چين كرلے كئ ھی۔وہوالیں جارہی ھی۔حیاضے پیر بھائتی ہوئی اسر

ابنامه شعاع ( الله عبر 2012

کے پیچھے گئے۔ گریانی جیت گیا الریک گئی۔ باریافی میں کم ہوگیا۔ بمارے زور اُزورے روتے ہوئے تی ری

"میرانیکلس حیا میرانیکلس" "عائشے پیچھے ہے اے بازدوں میں لیے پکڑنے کی کوشش کررہی تھی۔ مگردہ کی ہے آب چھلی کی طرح ترثیتے ہوئے خود کو چھڑارہی تھی۔

دری۔ آگ مت جائے۔ پائی گرا ہے۔ وہ گم جائے گا۔ عائشہ اے آوازس دے رہی تھی۔ گروہ سب پھی بھلائے بوگ اوا کی شنزادی کا آب ڈھونڈری محق۔ ساحل کی گیلی ریت بائی مستدر دوبانی میں ہتھ مارتی یوری طرح بھگ چکی تھی، گرفیہ کلسی کسی میں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جمال عادشے بشکل آنوروے ' تربی بہتی بمارے کو پارے کھڑی تھی۔

"عائشے آمرانیکلس عائشے ایجھنیکلس والس الدو-"وہ پھوٹ پھوٹ کرروئی عائشے کے بازد خودے ہٹانے کی سمی کررہی تقی۔

نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اے نمکین گرائی داپس اینے اندر لے گئی تھی۔ بمارے کی زندگی کاپسلااورواحد موتی اسے کھوگیا تھا۔

دمبرارے! میں نے بہت ڈھونڈا مگردیکھو 'جواللہ کی مرضی۔'' وہ واپس آئی اور اپنے کیلے ہاتھوں میں بمارے کے ہاتھ تھام کر کما۔ بمارے کچھ نہیں سن ربی تھی۔وہ کردن ادھرادھرارتی جلی جارہی تھی۔

وديم نيكلس والس لادو-كوئى جمح نيكلس والس لادو-"وه الحريزى اور پر تركي ش ايك بى بات وجراتى بلك بلك كردورى شي-

حیا کے ملے میں آنسووں کا بہندا ہو گیا۔ اے لگادہ خود بھی ابھی رودے گی۔ وہ بھٹکل لب بھینچ کر ضبط کے ہوئے تھی۔ پاکر کھودینے کا دکھ وہ پھیائتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا۔ جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاب میں ڈی ہے سر پکڑ کر گر گئی

تھی۔ پار کھودیے ہے ہواکرے کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل مبارے کو سنبھالتی گر واپس لائی تھیں اور اب لونگ روم میں بڑے صوفے یہ میٹھی تھیں۔ یوں کہ مبارے درمیان میں تھی اور اے حیائے اپنے مائی درگایا ہوا تھا۔

شام ڈھل چکی تھی اور گھڑکیوں کے پارائد طیرااز آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ ہمارے اس طرح روئے جاری تھی۔ اس کے پاس آنسوؤں کا مرم اتھا جو ختم نہیں ہوسکا تھا۔ دمہمارے! میں تمہیں اور نیکلسی لادوں گی۔" وہ ایسے اپنے ساتھ لگائے بھلانے کی کوشش کررہی

ے۔ وہ کروہ ایسا نہیں ہوگا۔"وہ تفی میں سربلاتی روئے حاربی تھی۔

''یانگل اس جیسالاوول کی به پرامس!'' ''دگروه عمد الرحمٰن گافٹ نئیں ہوگا۔'' ''عمد الرحمٰن حمہیں خود ویسا ہی فیہ کلس گفٹ کرے گا۔ بیس اسے کہول گی۔''

'نگراس میں میرا موثی نہیں ہوگا۔ عائشہ ۔۔۔ می۔۔'' وہ روتے روتے اپنی مال کو یاد کرتی' تو بھی عائشہے کوپکارتی۔عائشہے سرگھٹنوں پہرکھے مغموم سی میٹھی تھے ۔۔۔

و جہارا جب دوبارہ موتی نظے گا تو میں اسے نیکلسی میں پردودل گی۔ پیمٹر مرارے اس کی کوئی بات مہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہرشے کا متبادل نہیں ہو اکر آ۔

''جہارے!اب بس کرد۔''جبوہ سرٹینٹے کر مزید بلند آواز میں رونے گلی تو ماڈشیے نے برہمی ہے ڈائٹا۔ ''وہ کب سے تہمیں منار ہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جار ہی ہو؟''

جوابا مسبمارے نے غصے اور پانی سے بھری آ تھوں سے عات شمے کو دیکھا۔

"تم مین ہو عائشہے۔ تہیں اچھا نہیں لگیا کہ عبدالرحمٰن مجھے گفشہ ہے۔" "ا؟" عائشہ بکا بکا رہ گئی۔ "هیں۔ میں ایس

ہوں؟ شہیں پتاہے ہم کیا کہ رہی ہو؟" "اہل تم بین ہو۔" وہ آگے بررہ کراپنی چھوٹی چھوٹی مضیوں سے عائشے کے گھٹے یہ کلے ارنے لگی۔ حیا نے چھے سے اے بازدوں میں لیتے ہوئے بٹایا۔

' دمیں نے کیا گیاہے؟' عائشے روبانی ہوگئی۔ ' دخمہ تم افروی تھیں عبدالرحمٰ ہے۔وہ ای لیے اعدٰیا چلاگیاہے ' کیونکہ تم اس سے افروی تھیں۔ تم نے اے تھیٹر بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بمارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔وہ تمہاری وجہ سے یمال سے گیاہے۔ میں نے خود دیکھا تھا موراخ ہے۔''

عائشے کا چرویک وم سرخ پڑگیا۔اس کی آنکھوں میں جیسے بہت نے زخم اجرب

وسنو بمارے!" وہ آگے برھی اور ایک دم بے حد جارحانہ اندازے بمارے کے کندھے ویوچ کراس کا چروسامنے کیا۔

چرومامنے کیا۔ ''عیدالرحمٰن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلدیا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کرچلا جائے گا۔''

''تم گذی ہوئتم جھوٹ بول رہی ہو۔'' ''میں جھوٹ نہیں بولتی' میں بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غورے سنو۔''اس نے غصے سے بہارے کو جھنکا رہا۔ ''عبدالرحلٰ مرکبیا ہے ہمارے لیے۔''ایک جھنگے سے اس نے بمارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگی

و پربن ہے۔ مارے کے آنسوایک ومے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت وجار ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کے ' وہ گویا سائس روکے میٹنی تھی۔ ''مبارے!''اس نے اسفے اے ایکارا۔

وہ ایک وم انھی اور بھائتی ہوئی کمرے میں جلی گئی۔

حیائے گرون موڑ گرویکھا۔ان کے مشتر کہ بیڈروم کا وروازہ کھلا تھا اور بمارے بیڈیے چت لیٹی نظر آرہی تھی۔ابھی اے چھیڑنامنامب تمیں تھا۔ سووہ عائشے کی تلاش میں بیڑھیاں پڑھنے گی۔

عائشہ چھت یہ تھی۔وہ ٹیرس کی ریڈنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلاسیاہ آسان تھااور پیچے جدیں کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔اندھیرے بیس بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دکتے چہرے یہ لڑھکتے آنسود کیو سکتی تھی۔اسے بے اختیار ڈی ہے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کراسٹڈی میں چل ٹی

''عانشہے!'' وہ دکھی دل ہے کہتی اس کے ساتھ آ میٹھی اور ہولے ہے اس کا ہاتھ تھا۔ حافشہے نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ وہ بس اپنے گھٹوں کو دیکھتی ہے آواز روئے گئی۔

"غائشے! یوں مت روؤ۔ وہ بگی ہے۔ اس نے یوں بی کمہ دی وہ بات۔ بچھے پتاہے ہم کس سے نمیں اوستنہ "

و مبارے ٹھیک کمہ رہی تھی۔ میں واقعی عبدالرحمٰ سے ادبی تھی۔ گرصرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ اپنی عرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی ججھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔"

ے اسے مصنف یں دیسی جائے۔ ''کیا ہوا آنے کو؟'' عائشہےنے بھی نگاہیں اٹھاکر سے دیکھا۔

دیمیا تنہیں عبدالرحمٰن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟"

د دنہیں!" وہری طرح ہے چو گئی۔ دمیں اور بمارے اپنے والدین کے ساتھ اناطولیہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے آیک سال سلے ہمارے والدین کا ایک ایک سیڈنٹ میں انقال ہو آبیا تو ہماری سب ہے قریمی عزمزہ 'مینی ہماری دادی (آنے) ہمیں

المناسشعاع (85) عير 2012

ابناسشعاع (84) عبر 2012

اوھر لے آئیں۔ یہ کھر آنے کا اینا نہیں تھا۔ یہ کھر آنے کے شوہر کے بھائی کی ملیت تھا۔ بعد میں بدلسل ورسل چلامیرے باب اور پر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیوں نے اس سے اینا حصہ جمیں لیا۔ سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کردیا۔ جب ہم یماں آئے تھے ت یمال صرف آنے اور عبدالرحمن رج تھے۔ مرجھے یاد تھاکہ آنے کاایک اوربیا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت وکھے بتایا کہ ان كادوسرا بيامارے آئے عيدماه قبل كر چھوڑكر چلا گیا تھا۔ کیوں کیے عبدالرجل لاعلم تھا۔ مرآج ے تین ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبدالرحمل کے افس میں جاتے دیکھا گیا ہے اور یہ کہ وہاں سے کی جھڑے کی آواز آرہی تھی۔تب میں عبدالرحمٰن ہے بہت اری تھی۔وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کد هر ب مراس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ آنے کوتو اجی تک ہیں معلوم کہ عبدالرحن اس کے بارے

المسلمان کا بھالی امال لیا ؟؟

ددیمی تو میں نے عبدالرحمٰن سے پوچھاتھا۔ مگروہ
کی بات کا ٹھیک جواب دے تب تا۔ وہ گہتا ہے اس
نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا 'وہ خودسب پچھ بچھوڑ کر گیا
ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔
عبدالرحمٰن پانی کی طرح اس پہید بہایا کر ناتھا۔ پچر
ایک دم سے وہ کیوں سب پچھ پچھوڈ کر چلا گیا۔ یہ میری
سمجھ سے باہرے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں۔
میری سمجھ میں نہیں آناکہ میں کیسے ان کے لیے پچھ

دخمنے ویکھاہوا ہاں کے دو سرے میٹے کو؟"
دخب میں گیارہ سال کی تھی تب آخری بارا ہے
اپنے سامنے ویکھا تھا۔ پتا نہیں وہ اب کمال ہوگا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استبول میں ہی ہے۔ مگر
ہوٹل گرینڈ میں عموی آثر ہی ہے کہ وہ ایونان چلاگیا
اہ روبال یہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کردیا ہے۔ مگر

یقین مانو مونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ شیں ہے۔" وہ آب رو شیں رہی تھی۔ مگر اس کی آواز آنسوؤں سے ہو چھل تھی۔

''عانشیے! تم اور بهارے عبدالرحنٰ کی اتنی تعریفس کرتے ہو بیسنے تم سے بھی پیر نہیں کہا۔ گر آج جھے پیہ کنے دو کہ وہ استنبول میں خاصابہ نام ہے۔ لوگ اے اچھا آدمی نہیں مجھتے۔''

دمیرادل ان باتوں کو ممیں بات اوک بچھے بھی آگر سے باتھی کہ دیتے ہیں مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ بیس بچ کمہ رہی ہوں ۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ بیس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس ماکوز ہوگیا تھا۔ جبد الرحمٰن بیا شاکا ایک کمشر و بھائی۔ مرکوز ہوگیا تھا۔ جبد الرحمٰن بیا شاکا ایک کمشر و بھائی۔ کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے حبد الرحمٰن کی آیک کمزوری مل گئی تھی۔

روري ي ل-"اب آئ گااونث بها ژ ک نیج-"

000

' حیا۔ حیا۔' صبح وہ عائشہ کے زور' زور سے
چلانے پر بڑواکرا تھی تھی۔
' کیا ہوا؟' اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا۔
جس کے چربے پہ ہوائیاں از رہی تھیں۔
' جسماری میری تلطی ہے۔ وہ کمیں بھی نہیں
تھا۔' عائشہ اس دورینے کو تھی۔
وہ ایک جسلے بہ سرتے نکی تھی۔
باہر کھڑے گارڈ نے تبایا کہ اس نے ہمارے کو باہر
جاتے نہیں دیکھا۔

"وہ چھلے دروازے سے نکلی ہوگ۔اس گھریس ایک پھلاوروازہ بھی ہے۔عبدالرحمٰن کی عنایا۔ وہ ہرشے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔"عائشسر تلخی ہے

بدیواتی استے ساتھ باہر نکل۔ "عائشے! مجھے پہاہے کو کد طربوگ۔"اے یقین تفاکدوہ سندریہ کئی ہوگ۔

جے وہ اس ویر ان ساحل سے پنچیس تو وہ انہیں دور ے بی نظر آئی ۔ وہ وہ اس کی جمال وہ شخص کل جمال وہ انہیں کا جمال وہ شخص کل جمال وہ اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دو سرے میں چھر اتھا۔ اس کے اس کی انسور دی بھائی ہوئی اس کی ساتی پریشان ہوئی تھی۔ "

یں کا چیاں ہوئی ہے۔ بمارے نے دیران می نگاہیں اٹھاکرات دیکھا۔ پھراتھ میں پکڑی سیپھائشے کے سامنے کی۔ ''عائشہ ! میراسیپ بھرخالی نکلا۔''اس نے بہت

وکھے سیپ کھول کر کھائی۔ ''ہتم میرے سارے موتی لے لینا' میں انہیں اب ہازار میں نہیں بیچوں گی ہتم حیا کے متنوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن کے نظے تھے۔ تحراب تم روڈ گی

دونمیں عائشے! اس اسے نے لئی میں سربلایا۔ سیرامونی کھوگیا ہے وہ اب بھی واپس میں آئے میں میں اس کی کھوگیا ہے کہ اس بھی واپس میں آئے

حیا' بمارے کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹی اور اس کے کیلے ہاتھ تھام کراس کی آگھوں میں دیکھ کر کہنے مجار

دسین وقتی ہوتی ہیں اوے جاتی ہیں عمر جاتی ہیں۔ رویے دائی ہوتے ہیں۔ صدیوں کے لیے اپنا اگر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہراشتی۔ جب تک کروہ خود ہارنہ مان لے اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی ہارمان لی این

سرارے نے دھرے سے نقی میں سرملایا۔وہ جیسے کچھ کمہ شیس میاردی تھی۔

وعلیم السلام نیریت؟" وہ جیسے بہت جران ہوا تھا۔ "جی وی مجھے کچھ کام تھا۔" اے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمٰن کو کام کما تھا واس

کا تیجہ بہت بھیا تک لکلا تھا۔ گراب دہ اے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ ''کہیے۔۔ آپ کو ہم ہے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آ اے ہم کر کہیے۔''

ول تو اس کا جاہا کہ فون دیوآریہ دے مارے ، گر برداشت کر گئی اور ساری بات کمہ سانگ۔ آخر میں بولی۔ "آپ جھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جمال سے آپ نے دون پکلس لیا تھا؟"

"دو میراگفت تقا- سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے " لیکن جو تک میں ابھی ملک سے با ہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کودے جائے گا۔ آپ جوا ہر کی اس شاپ سے وہ نیکلسی خرید کر ہمارے کو دے دیجے گا۔السلام علیم۔"

یے لیک اور ختک انداز میں کمہ کراس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیانے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ تبھی اس مخض سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نمیس کرے گی۔ اس کاخیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔

m m m

الهنامة شعاع (187) عبر 2012

المناسشعاع 186 عبر 2012

ہو ٹل گرینڈ کالمازم واؤ جرکے کر آیا۔ گرتب جب
وہ متنوں استیول جانے کی تیاری کررہی تھیں۔ عاششے
کو بینک میں کوئی کام تھا۔ سووہ اور بمارے اس کے
ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیانے واؤ چرز کے کر کرے میں
رکھے۔ گرفیری کے لیے روائے ہوئے وقت وہ انہیں
اٹھانا بھول گئے۔ سو استیول آگروہ جواہر نہیں گئے۔
نیکلس پھر بھی خرید لے گئ کیونکہ اس میں برونا تو
نیکلس پھر بھی خرید لے گئ کیونکہ اس میں برونا تو
بمارے کا موتی تھی تھا جو چانے کب نکلے گرسیا تھی کے
وورم میں جاکروہ انہا پڑل باکس ضرور اٹھالائی تھی۔ وہ
ضیح کی کلاسز کا نائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا۔ سونہ وہ کی
صیح کی کلاسز کا نائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا۔ سونہ وہ کی

ینل یا کس اور چند ضروری چزیں لے کر حب وہ پاہر آئی تو عائشیے کے کاموں میں اتناوقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جاسکتی۔ وہ ود ہر تک ہی واپس آگئے۔ ابنا پزل پاکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے پیچے رکھا۔ اب اس نے جلد از جلد اے کھولنا تھا۔

رات وہ عائشے اور بہارے کے سونے کے بعد بنل ہاکس نکال کردہے قد موں میں چلتی ہا ہر آئی۔اس کارخ کچن کی طرف تھا۔

کاؤٹرے نیک لگار کوئے اس نے کوڈیار کی ملائیڈز اور نیچ کرنا شروع کیں۔ پہلے اس نے میں وقع کیں۔ پہلے اس نے کوڈیار کی Ayeshe کلھا ہم ایک جلد رہا۔ آھے ہی توقع میں۔ یقینا "باس لیت ہی خریدار نے پاس ورڈیدل ویا ہوگا۔ پھراس نے میں وسیمی کلھا ہو "آگ" کو ترکی میں کتے ہیں۔ باکس جول کاتوں رہا۔ اسے ہی امید تھی۔ اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف المی والی المارہ کررہا تھا۔ آگ اصلی والی مرافقلیطس کا قول المارہ کررہا تھا۔ آگ اصلی والی

اس نے اچس اٹھائی' اور تیلی سلگاکر ہائس کے قریب لائی مگر آنچ لکڑی کوسیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھاکر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جمہور کر تیلی پھینگی - چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی 'مچریا کس کیے اور آگ

المناسشعاع (88) تجبر 2012

لونگ روم کا آتش وان مروردا تھا۔ اس نے نا پھر کر آگ گائی قومصنوی کلڑیوں والا پیٹر جل اٹھا۔ یاکس کو دونوں ہا تھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب النی جہاں صرف دیجے آٹگارے تھے شعطے نہ تھے ہیٹر کی تیش اس کی اٹگلیوں کو چھونے گئی۔ وہ میں کرکے باکس پکڑے بیشی رہی۔ باربار ٹگاہوں کے ماشندہ تکلیف دہ رات ابھرتی۔ الاؤ تھو آٹیا ائع رکھا تھا۔ ملاخیں۔ اس نے مرجھنگ کر توجہ برل یاکس کی طرفہ مرکوذ کی۔ اس نے اسے ذرا ترجھا پکڑ رکھا تھا۔ بول کہ اس کی دوا طراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی۔ اس پے حوف ابھرلے میر طرف ذرا زیادہ سامنے تھی۔ اس پے حوف ابھرلے

حموف بلکہ الفائل فقرے اس نے حمرت ہے اکس کی اس مائیڈ کودیکھاجس کارنگ تیش کے ساتھ ساہ دوریا تھالوں آور سندی ہے

کارنگ بچش کے ساتھ ساہ ہورہا تھااوراوپر سنہری۔ الفاظ ابھر رہے تصدوہ شاید لاشتوری طور پر کمی چھ حرفی لفظ کی توقع کررہی تھی تمکر یہاں تو۔ حیانے ہائس - آگ ہے ہٹاکر دیکھا۔ اس پہ لکھے دو فقرے واضح تصدوہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔

Marked on Homers doubts

A Stick with twin sprouts

(ابومرے شیمات پر نثان زیوالک چھڑی جس ک

دونولیس ہوتی ہیں۔) وہ ابھی ان الفاظ یہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس ساہ ہوتی طرف سے منصل طرف پہرٹری۔ جو ذرائی پیش اس جگہ کو ملی تھی اس نے وہاں چھ ادھورے حوف طاہر کیے تھے۔ حیاتے وہ طرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر آیک شعر میں ڈھل گئے۔

Around the emerald crusified

And the Freedom Petrified

(مصلوب نوه زمرد اور تحمری بوئی آزادی کے
د-)

کی اصاب کے تحت اس نے تیری متصل دیوار

ی آ چی کھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی او می طرح ساہ پڑنے گلی اور اوپر چیسے کوئی ان دیکھا قلم شری روشنائی سے کسنے لگا۔ Spanned there a bloody

Snapped there a bloody pine

Split there some tears divine

(ادهر خون پس دویا صخیر چُخُن ها اور آقاتی آنو

لا تھی)

آب کوڈیارے مصل دو دیواریں اور تیسری جو کوڈ

ار کے بالکل متوازی تھی، حدف سے بھری جا پیکل
تھیں۔ باقی اوپر ڈیسک کی شخ جہاں ہرا قلیطس کا قول
اکھاتھا ، رہ گئی تھی نیا چر پیل طرف۔ اس نے دونوں کو
اٹھ کھاتی، مگر چھے نہ ہوا۔ اب صرف کوڈیاروالی طرف
بیل تھی۔ حیائے احتیاط سے اس کواڈگاروں کے قریب
الکی تھی۔ حیائے احتیاط سے اس کواڈگاروں کے قریب
الکی تھی۔ جیسے چش گڑی کو چھوتی گئی کوڈیار کے چھوٹ کھوٹوں کے اوپر آئیا۔

A Love lost in symbolic smell

- Under which the lines dwell

برن رہتی ہیں۔) برن پاکس کا آخری شعر۔ آٹھ مصرعوں کی لقم مکمل ہوگئی تھی۔اب یہ لقم کس طرف اشارہ کررہی تھی۔ یہ اس کو ابھی سوچتا تھا

پہلی باراہے بری طرح سے معقم کی کی محسوس وئی تنی-

000

بمارے پھول چننے کے لیے گئی متی اور اب نیج در حتوں میں اوھر اوھر ہما گئی چر رہی تھی۔ نیکلسی کا عم اب تک اے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائش کے ماتھ ایک در خت تلے چائی یہ میٹی اس کی ہدایت کے مطابات ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے عمرے صوبر کے در حتوں سے چھی چھی کران یہ کر رہی تھی۔ در حتوں سے چھی چھی کران یہ کر رہی تھی۔ در حتوں سے چھی کھی کران یہ کر رہی تھی۔

ایک پزل پاکس بنانے کے لیے پانچ سو سات (507) کئڑی کے چھوٹے برے گئڑے در کار ہوتے تھے۔خاصا محنت طلب کام تھا۔عائشمے نے اناطولیہ کے ایک گاؤں میں کسی معرچینی کاری کرت یہ فن سکھاتھا۔

یسی سات دو تهمیں واؤجرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمٰن کی توقیق تحاکف دینے کی عادت ہے۔ یوں ہی برارے کی عادیم بھڑتی جائیں گ۔" اس کی بات یہ حیانے سراٹھایا۔اس نے ڈھیلی حوثی

باندھ کر آئے کوڈال رکھی تھی اور چند کئیں جرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ دمیں آئی طرف سے دینا جاہتی تھی۔ مراس نے میری بوری بات ہی نہیں سئ۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا۔ " وہ مرجھ کا کر زندا لکڑی کے علامے ہے

چیں نے نیچ کر رہے تھے۔ "اور ہال اس نے تمارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اے نگاس نے تم ہے اس دن بہت بدتمیزی کردی تھی۔"

آئے ہی رکڑنے کی۔ لکڑی کے باریک رول شرو

دع جما؟ كيا خريدا ب؟ "وهدهم مكرابث ك

''مَیْکُ رِینی اسکارف ہے۔'' 'دنگر میں تو سریہ اسکارف نہیں لیتی۔'' ہے اختیار اس کے لیوں سے نکلا۔ پھر پچیتائی' کسی کے تھے گئے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ ''کوئی بات نہیں' تم کرون میں لے لیتا۔''

''گونی بات سمین عم کرون میں لے لینا۔'' ''ہاں 'یپہ ٹھیک ہے۔'' وہ مسکر آکر دوبارہ ر تدا لکڑی

ت دو حمیں پا ہے عائشہ اجب میں چھوٹی تھی تا دس جمیارہ سال کی جب جھے اسکارف پہننے کابت شوق تھا۔ میرے ابااور آبا فرقان دونوں جھے اکثر سرڈھا تینے کو کماکرتے تھے انہیں ایسے بہت اچھا لگا تھا۔ میری امال بھی چاہتی تھیں کہ میں سرڈھکاکروں کاکہ میرے چرے یہ نور آجائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب

المناسشعاع (189) عبر 2012

موحاؤل انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلاک اسکول میں بھی واقل کرایا محرض وبال ے تیرے رزی بھاک آئی۔تب میراا کارف بینے كابستول عابتاتها-"

وولي كول تبيير الما؟" جوابا احاف وهري تافاحات " بجھے آہتہ آہتہ تبچہ آئی کہ میرافیس کٹالیا ے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لکوں گے۔"وہ کہ ارسر جھائے کام کرنے کی۔عائشہ ای طرح ہاتھ روكاس كود كھرنى ھى-

"بال؟"اس نے نامجی سے سرافعار عائشے کو وديم من كواسكارف بين الحيى نبين لكوكى؟"

"اوركمرے كومثلا "تصويرول يل-"

''اورالله تعالی کو؟''عائشر وهیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنگھیں زم دھوپ میں سہری لگ رہی ميں۔ دمہوسكتا ہے تم اللہ تعالى كواسكارف ميں بهت المچھي لکتي ہو-"وہ ايك دم عالك من ہوئي عائشيم كو

اللم في الك دفعه مجلات يو جها تعاميا الديس مر وقت اسكارف كيول بهتي مول-"عائشم مرتهكات لكرى كے عرب كاكنارہ تراشتے ہوئے كمد ربى تھی۔ دسیں تہیں بتاؤں میرا بھی ول کر آہے کہ میں وہ خوب صورت ملبوسات پہنوں جو بیوک اوا میں استنول یا اعلی اور اسین کی اؤکیال بین کر آتی ہیں۔ بالكل جيے باوار چمنى بى اور جب وہ اورى جيل كے ساتھ رئے۔ چلتی آرہی ہوتی ہی توایک ونیاان کو محور ہو کرد کھ رہی ہوئی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایے اسار اور ٹرینڈی ڈیزائنو کہاں پس کر

جب سڑک یہ چلوں تولوگ محور و متاثر ہو کر مجھ يكيس بيكن "وه سائس لينے كوركي حياينا ملك جھلے سالس روکے اسے و کھ رہی تھی۔

" «لين برجم إيك خيال آيا ب بي خيال ك ایک دان میں مرجاؤل کی عصبے تہماری دوست مرکنی تھی اور میں اس مٹی میں جلی جاؤں کی بھی کے اور میں چلتی ہوں۔ پھرایک دن سورج مغرب سے نظے تھ اور زمین کا جانور زمین سے نکل کرلوگوں ہے ہاتیں كرے كا اور لال آندهى برسوچلے كى-اس دن يح بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے بھی اولمكس كودات يروطي بن جن بن بوي بدي سكرينز نصب مولى بن؟ من خود كوابك السية اسٹیڈیم میں ویلھتی ہول۔ میدان کے عین وسط میں كفري اسكرين برميراجره بوما باور بوراميدان لوگوں سے بھرا ہو تا ہے سب مجھے ہی ویکھ رہے ہوتے ہی اور میں اللی دمال کھڑی ہوئی ہول۔ میں موہی ہوں حااکر اس وقت میرے رب نے بھے یوچولیا کہ اناطولیہ کی عائشہ کل اب بتاؤ تم لے کیا ا كياجيهال سيهوئيه جم سيسبوس فيمس في مهين وا تفاسية تم في مجه عامك كرحاص كياتفااورنه ي اس کی قیمت اواکی تھی۔ بداؤ میری امانت تھی۔ چرم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعال کیوں تہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں تابیت كريابول؟ تم في ان عورتول كارسة كول چن كيابن ے میں تاراض تفا؟"

میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوج ہیں عمر جھے لوئی جواب مطبئن میں کرنا۔ روز می اسکارف لینے سے پہلے میری آ تھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتول کے ولکش سرائے کروش کرتے ہیں جوتی وی یہ میں نے بھی دیکھی ہوتی ہں اور مراول کرتا ہے کہ مِن بھی ان کا راستہ چن لول عر پھر بھے وہ آخری عدالت یاد آجاتی ہے'تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دول کی؟ میں ترازو کے ایک بلزے میں اینا وہ سرایا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو

الحجى لكتي مول اورود مرے ميں وہ حس ميں ميں اللہ تعالیٰ کو اچھی لکتی ہوں۔ میری پیند کا پلزا بھی تہیں جسکا۔اللہ کی پیند کا پاڑا بھی نہیں اٹھتا۔تم نے بوجھا تھاکہ میں اسکارف کول لتی ہوں؟ سوم رساس کے كرتى بول كيونكه مين الله كوايسا تجيي لكتي بول-وہ اب چھرے کی توک سے کٹوی کے کتارے میں خرال ربي هي-

الوكيال سمندركي ريت كي مانتر موتي بي حيا إ عمال برى ريت اكر ساحل به بوتوقد مول تلح روندى حاتی ہے اور اگر سمندر کی پیریس ہو تو تیجیزین حاتی ہے۔ يكن اى ريت كاده ذره جوخود كوايك مضبوط سيب ميس ڈھک لے وہ موتی بن جا آ ہے جو ہری اس ایک موتی کے لیے متنے ہی سی جتا ہے اور پراس موتی کو خلیں ڈاول میں بند کرکے محفوظ تجور اول میں رکھ دیتاہے۔ونیا کا کوئی جو ہری ائی دکان کے شوکیس میں اصلی جواری تہیں رکھتا۔ مرریت کے ذرے کے کیے موتی بنتا آسان تھیں ہو آئوہ ڈو بے بغیرسیب کو

حیااب اے جمعیں ویکھ رہی تھی۔وہ سرچھکائے ریکال لکڑی کے عوصیدرکررہی تھی۔ لکڑی کی كنكه بالى يترال الراز كريني كروي ميس-اس کے اثر رجی کھ ایابی کی رہاتھا۔ کیا؟ وہ مجھ میں یاتی تھی اور بھی بھی اسے لکتاوہ بھی نہیں سمجھ سکے

كبرى بملول كے كھر اور ان كے كھيت ميں كام كت اواج ع عق الن كى مقايول كودائه ڈالتے وہ اب ان سے چھونے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے بوچھنے کی تھی۔وہ عائشر کے بتائے گئے وہ کو کری بملول کے ووے جمع کرکے ویقتی توجواب جارکے بچائے جار سولکلا۔ابات مجرس عبدالرحمل بإشاك فون كانتظار تفاركا لون كرے اور وہ آئے تے تھتھے كھيل باشائے شروع كياتفارات حتم ابودكر يك-چند بی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی تھنی

بی تواس نے کارولیس اٹھالیا اور اور اسٹری میں وميلو؟ ١٩٠٥س فيظا برسادي ساكما-ورسري جانب چند لحول كي خاموش جمائي ريي چراس کی بھاری کھردری آواز ساتی دی۔ "حالى \_ ليى بن آب؟" "جي الحمد الله \_ آب يا كردي محين؟" وه مخاط کھے میں بوچھ رہا تھا۔ جیسے اس کا فون اٹھانے کا

مقصدنه محمامو-ومين أيك كماني لكه ربي تقي مكيس توساول؟" اب كى باردد سرى جانب متذبذب خاموتى تحالى رای مجروہ کری سالس کے کرلولا۔"جی ستاد یکھے۔' "تین سال پہلے کی بات ہے "انڈیا کا ایک عام سا استظرائی مال اور بھائی کے یاس بوک اوا آیا ہے۔ اس كاجماني اداميس ايك بهت كامياب بوتل جلار بابهو تا ہے۔ نودارد بھائی اس کے ساتھ ہو تل کے کاموں میں ریجی لینا شروع کرویتا ہے۔ بظاہراہے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے مگر آہتہ آہتہ وہ ہوتل یہ قبضہ كرف لكتا بوه اين بهائي كے تعلقات استعال كرك اسيخ تعلقات وسيع كرتاب مافياك ساته روابط برها تا ب اور تو اور اس كى ايك عالى وبشت كروسطيم سے بھى روابط بى - پھر آج سے تھيك دو سال پہلے وہ این بھائی کو چھ بوں ہراساں کر آ ہے کہ ایک روز بے جارا بھائی حب جاب ہو کل چھوڑ کر جلا جا آے۔ لوگوں کو بہ بتایا جا آے کہ وہ بونان میں ہے مروه در حقیقت کمال ہے کیداس بوے بھائی ہے بہتر کوئی سی جان اور اس سے بازیرس کرنے والا کوئی ہے جی میں سوائے ایک بوڑھی عورت اور دو معصوم لزکیوں کے ایول وہ عام سا استعمار اعتبول کے بارسوخ زین افراد میں شامل ہوجا آئے اب بتائے لیسی می کمالی؟ کتے ہی تو پیلشنگ کے لیے دے

ال فيهت معصوميت يوجها تقاله

البنامدشعاع (1910) عتبر 2012

ابنامه شعاع ۱۹۱۱ عبر 2012

"الشانور = آمانول كالورزين كا اس کے لورکی شال ایک طاق کی طرح ہے جس - tuble 12 فالوس كها أبك تهكيا بوا باروت ووالك باركت زيون كے ورفت سے رہے. كما المب قيب سي كه اس كاتيل روش رووطائ اوراكر حدات أل كي ند يحوا راو--Englishers الله الي توري طرف رات وكما آب الصوروات الناش الكوميت كالد مخالة ألى محادث يمكنا جائد لورك القي- تماكما مو- يحصون ك منت برء أب أب أب يك رب اول - يص بلا آسان سنری تند بلول ہے جگمگا اٹھا ہو۔ دواس طلسم -15 (91) = de 1391(5 201) = 01/19) 3--5 BUNGALIN الوردولوك جنهوا في الكاركما ان كالل أيك جيل مدان شي مراب كي

ساسال كالى محتاب تی کہ جب رواس کے قریب آیا ہے تواس کو پاکھ

اورودوال الشركوا كاي پرانداس کواس کالورالوراحیاب بتا ہے اوراننه جلد حباب ليضوألا ب نیلا آسان ان ویکھی مشعلوں سے روش تھا۔ جائدي كي مشعلة وبال روش فيين تحيي الحروبال دوى كى-تور فالور تورك "اان کی مثل مندر کے کہے اند جرین کا مان

مراے ایک اردھان کتی ہے۔ اس کے اور

الغيل خاد ما علما جول الله كي وهنكارت جوف عطان سالشر كالمركز ماتي جويت مهان أور ماربادر هم كريدوالا ي-" قرات كرنے والا جي منس عادل والا ترك تھا"

اس نے مرے جال وار تولی کے رقبی کی۔ باتی ہے خاموتر بتصووا في ماريك مرحر آوازي برجور ما توا-الماساعان المقرواني عورتال عدوي كدوه ای قابل جفار ر کماکرس اورائے قابل ستر اعضاکی

فالمت كياري-" وودورتهاى دونجى اوحراد حروكيدوى حتى الكدوم كزيزا -15-515 LOS "اوردوائي زينت ظاهرته كياكرس سوااس كينو خوطا برجوحات

كم من يح كي تواز في سار عماهل كواجي ليث میں کے رکھا تھا۔ ہر مواکب محرساطاری ہوریا تھا۔ حیا في القار مرر الوز عدوية كان و تقع من میں اس کے مول والی ہالیاں پیری رکھی تھیں۔وی مولى جوجان كرسيات فكر تقد بمارك ك اے ایک ایک موٹی دونوں بالیوں میں مردو اتھا۔ تیمرا مونى حياتے سنجال رکھاتھا۔

" اور انس ما ہے کہ اٹی اور صیال اے كريانون والماركماكري ی معمول کی کیفیت میں اس نے کرون جھاکر

ويحصاران كالفيفون كادويثا مرر توتفا مركرون اس في مطرى على ليث ركها قل قدرت تفت ب اس في ويشا كلول كرشاؤن فيك ، يعيلا كريسنا اس وقت سوائع علمهائے کے اے کوئی عارہ نظر مين آيا تحاليه عائشير كل كي ايش مين مين مين به الحاكران كوذين ، بعانا جاسلًا قله بيه علم بعت اور آساول ے آیا تھا۔ زیاں ے عمال انکار میں ساجا ماقا جهال مرف مرتفكا اجا ماقال ترك بيد ايناسيق مع كريكا قد عليد آني في

بمارے کواشارہ کیا۔وہ اینا قرآن سامنے کے انحوز وہ 一の一つではい

اربال او في الحاكر خود كو أيض بين ديكهتي سر-

اسكارف لنفتح كل-حالے آگ القائل کارے مراج م کودیکھا کودیکھا ذراسا فقت سے اسے والی رکھ کرماؤی مسٹ افعالیا۔ طیمہ آئی کے لان میں عاملی چھی تھے۔ دہ مرکزی جگہ یہ بیٹی تھی اور سارے چھوٹے بیت یج ان کے کردیم واڑے کی صورت مٹھے تھے۔ فا بول جي وت داخل مو س ايك جك ع وال نے فورا" عکد چھوڑ کر دائدہ فراکردا طلب آئی ہے لک زم محراب ان کی طرف اچیل کر سوکو جنگ

رى ويقول ماقد ماقد بين كني-

عارير تم يحي سمويل من المله كول برداش

ارول الب الله جاؤ-"وم كي لومزي يوسري كي دم

مندے میں میت والد كريت فوقي فوقي الم

حادث تام كمل يعتك كراهى المادا

2 350 Sub- 6 2 3/10 8 3 5 12

ہونے کے بحد ہوتی تھی اور پار بھا کم بھاک کمیس کی

اس لے اپنالیموں کے رنگ کا زرو قراک بیٹا جو

يك وفعد جمان كم على كراني محاور مليل كل

يحووكر علمار ميزك مائ أكوى اولى الجحالي

"كيا؟" وواس كما والك والدي وركوالي-

ہو جو مرارے نے بے بیٹنی ہے بوری آئیس کھل

"تم باہر جانے ے کے بادم لکا رق

المانشر كل ممتى ية المحالاتيان الرطاف

بلے اع معرفوم فیں الا تھی۔ تم یہ باؤی اسے

لكاو محرم فيوم تمين الله تعالى اراض مو اب "ود

مت على عدائق ماكمات المرى وليادر م

زرفوم کی شیشی افرائی ہی تھی ممارے مقب میں

كودلي تيار موري كي-

"SHOW IN

مع را بر ساري ركواس ي كما مطلب اولي؟" المحاكم ميارو يرواالقاط كام يح كالدين مرك تحداولوجوي عي كالت يق البت احسان فراموش از کی ہو۔ تعبیر بعول کیا ے کہ اس رات حمیس اس بھری جمازے نیم مود حالت على كان اوهراها تفايه

لمع بحركوده الكل حب ره كي-اعلى رسول ووك أوا واليس آرما مول، تم في جب تك أدهر رمنات متم رجو مي ادهر مير ، أول كالورزي تهارك والتي أول كالموع كي مير رائ آن كي كوشش مت كلا "دهمكي آميزلوراء بات كافحاد تفاكرار يخود واقترركما ب جمال ب تراووروء و الخدا الغي كالرتاب اوركيا أمين اس كافيعلم الجعي

س كياس في السرك الكونات اعادي ك کرفین دکھ دیا۔ اس نے مجموعہ کاشکریہ لواکیا جس نے اے ایک والراء يويا كالمالي قدا

"اوركيا قران كرعتى بوتم اينا قاصله كمنافيك لے؟"رات مونے ے جل یہ آفری بات می جوعاتشر في اس سے يو چي سي اس فيتوش زولی المص کول كر مواليد نگامول سے عائشر كو مين بنائل ؟ قماعي غير قبان كرنا كي لويد" له كم

ر لیٹ کی توحائے یو جل ہوتی آتھیں بد راس سے جرکی اوال کے ساتھ ہی بدارے اس کا كدها بمنجوز بمجو ذكرات افحاري تحج الله جاؤ إ عائضم في كما ب أن ت تم بحي عارے ماتھ قرآن رفضے جادگی۔" العن المعلى في كسل مندى = أ يكسين ذوا

كولين-" في في آرى ب" " اللي اليس اليس الية حميس بلي جاليات كاسي

استدفعان (191 جر 2012

البندشعاع (10) جر 2012

چھوٹے بھائی کی سیریٹری تھی مگران پچھلے تین پرسول عربات في دلاقال

ایک اور اس کے اور بادل۔ان میں سے بعض کے

اور بعض اندهرے ہیں۔اتنا اندھراکہ جبوہ مخض

بمارے ایناسیق حم کر چی تھی۔ دور مرمراکی

لهرس كنارول ير سريخ يح كريلث ربي تحيي وايس ايخ

اندهیرول میں - کلاس کا وقت حتم ہوا تو سحر ثوثا۔

فتریلیں فائب ہو لئیں۔ سبح کی روشنی میں آسان کے

طرف ہی آرہی تھیں۔ مگروہ انی جکہ س ی بیھی

لہیں بہت اندر کم تھی۔ اپنی ذات کے اندھیروں میں۔

اندھری امرے اور ایک اور امراور اس کے اور عمے

باول -انتااندهیرا که مشکلوں کا سرانجھائی نه دیتا تھااور

جس کا میں بنایا اللہ نے کوئی نور او میں ہے اس کے

وبالكل چپى ئى جگەپەاى طرح بينى تقى-

ہوئل کریڈ ہوک اوا کے ایک نسبتا" وران

ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے

رش اور ساحول کے شور وہ گاے سے دور وہ ایک

بهت رسکون ی جگه تھی۔ ہوئل کی بلندوبالا عمارت

كى كھڑكيوں سے مرمراكا سمندر بالكل سامنے وكھائى ويتا

"ومیت فردوس" چھلے ساڑھے تین سال سے

ہو تل کے مالک کی برسل سیریٹری تھی۔اس کاعبدہ

ساڑھے تین برس میں وہی رہاتھا کالبتہ اس کایاس ایک

دفعه ضرور بدلا تھا۔جبوہ بازہ بازہ ازمیراتری کاایک

شر)چھوڑ کر اعنبول آئی تھی اور کی جلہ نوکری کے

ليے دھے كھانے كے بعدات التنبول سے دوراس

جزيرے يہ يہ جاب ملى تھيء تب ديت كا باس

عبدالرحن باشا نہیں تھا۔ اس وقت وہ اس کے

تفا-ده اداكاس سے بدائس سے منظامو مل تفا۔

10 Bolle

بح الله الله كرجائے لكے - عليم آئى ان كى

اناماتھ نکالیا ہوا ہے تھی سیں دیکھیا گا۔

اورجس كالهيس بنايا الله في كوني تور-

وسی ہاس کے لیے کونی نور!"

اس زم ی مح میں اینے ڈیک کی کری سنهالي رس الأركرميزيه رطح بوع بھي ده ريي سوچ ربی تھی کہ ہوئل کرینڈ اب بہت بدل کیا تھا۔ اس كا يجيلاباس بهت خوش خلق اور ساده لوح سا آدى تفا- ايما آدي جس ميس كوني بناوث تمين بوني-وه ہو کل کامالک ہوئے کے باوجوواکش نیے ریسٹورٹ کے کی میں کام کر تایا جا تا تھا۔اس کے عام سے چلنے کو دیکھ کرکوئی کہ نمیں سکتا تھاکہ یہ مخض پوک اداکے رئيسول ميں سے ہے۔ پھروفت بدلما كيا۔ ويمت عدالرحن بإثناكوبهك بمحى كبھاراور فجراكثر بوئل ميں ائے بھائی کے ساتھ آتے ویکھتی رہی۔ یمال تک کا أبسته آبسته هونل كاكنثرول ادروه آفس عبدالرحمن کی دسترس میں جلا گیا۔عبد الرحن نے کیے سے کھے ہے قابو میں کیا کہ کوئی جوں بھی نہ کرسکا اور اس کا بھائی کمال جلا گیا وہ کھی تہیں جان سکی تھی۔وہ اس کی سيريشي موكر بھي اينے اور اس كے درميان موجود فاصلے کو شیں باٹ سکی تھی۔اے عبدالرحن کے سوائے چھوتے موتے وقتری کامول کے علاوہ چھ بھی كرنے كو نہيں وما جا يا تھا۔ بھى بھى ديمت كوشك گزر باکہ اے آرلی نے اپنی کوئی اور سیریٹری رکھی موئی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخر ہوگی ورند س کے ماور آفس میں کیا ہو تاہے وہ اس سے قطعا" بے خرتھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چھلے چنر ماہ ش اس تے محسوس کرنا شروع کردیا تھاکہ ہو تل کرینڈیش چھ اور بھی ہورہا ہے کچھ ایساعجو غلط تھا۔ کچھ ایساجو ایک ومدوار شرى مونے كے تاتے اسے بھى موتے ميں وینا جاہے تھا، مرکیا۔وہ مجھنے سے قاصر تھی اور كوج لكانے كى امت اس ميں ميں كى-این درازے ایک فائل تکالتے ہوئے اس نے بوئی ایک سرسری ی نگاه سامنے اس بند دروازے بدوالی بحس بداے آریاشاکی محتی کی می اور تعنگ کررگ تی۔

"ديمت!برنگ ي اے كاني!" ي بعاري بارعب اندازیں کے کراس نے تون رکھ دیا تھا۔وہ ایناسارا کام چھوڑ کرنمایت متعدی سے کافی تارکرنے کی۔اس كاياس تين ماه بعد اندايا ب لوڻا تفاوه بهت خوش تھي۔ کانی کی ٹرے اٹھائے 'اس نے درواند ذرا سا بحاکر

وروازے کی محل ورزے روشنی جھانگ رہی تھی.

كما عبدالرحن واليس آكيا بي كب السي ياءي

وہ خوش کوار چرت میں گھری جلدی جلدی اپنی

جزول کو ترتیب دیے لی دنیا جاہے جو بھی کے وہ

عدالر حن باشاكى سے بدى يرستار تھى۔اس

فے زندگی میں بھی اتنا سحرا نگیز اور شان دار آدی سیں

ويكها تفا-بات ببند سم بونيانه بوني كي تهين تفي-

ات اس وقار اور مقناطيسيت كى تعي بحواس آدى كى

اس لمح انثركام كى كفنى بجي-اس في جلدى =

مخصت كاخاصا لهي-

عبدالرحمٰن بإشاكا آفس نهايت شان دار اور برعيش اندازين آرات كياكياتفا-اي شفي كي چمكتي طح والى ميزك ويحف ربوالونك چيزيه تيك لكاكر بيضائه کھڑی سے باہر ہر سوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سكريث ليول بيل ديائے ہوئے تفال بلكي بلكي بردهي شيو مين وه ملك ين زياده باو قارلگ رباتها وناكوده اجهالك بابرا ديت كواس جيساكوني شيس لكتاتفا-

اس نے کافی میزیہ رکھی۔ "اللام علیم سراینڈو یکم بيكداده مكراكراني باس كوخوش آميد كهدري

"جول تهينكس إسعيد الرحن في ايك مرسري لگاہ اس ۔ ڈالی اور پھر آکے ہوتے ہوئے سرے الكيول ميں يكو كرايش رئے يس جھ كاروبال راكھ كے متے عرول کے اور ایک اور عرا آن کراساشا کے متعلق ایک بات وہ جانق تھی وہ اتن بے تحاشا

الموكك شديد ريشاني وظرك عالم من كماكر بالقال "سراآب کھاورلیں عے؟"وہ مؤدب کھڑی ہوچھ

الميرے كوت به واغ لگ كيا بي اے صاف كرلاؤ- "اس في ميز ك دوسرى حاف رهى كرى كے كد هول سراك كوث كى جانب اشاره كيا- خودوه ٹائی کی تاٹ ڈھیل کے اگرے شرٹ کے کف کھولے بیشا تھا۔اس کالباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہو تا تھا۔ نقیس اور شان دار۔

وجي سر!" ديمت في احتياط سے كوث الفايا اور باہر نكل كى - تقريما "يدره منك بعدجب وهساي كادهيد صاف کرے لائی توباشا کا آفس سکریوں کے دھوسس ے بھرا تھا۔اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی البتہ الش زعين راهك الزعيره عق

وسراب محك توعا كالياس آيكى كوتى مدد رعتی ہوں؟"اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں میں بلکہ دلی تفرکے باعث ہوتھا۔اے معلوم تھاکہ جوابا"وہ اے نو تھینکس کر کروایس جانے کو کے گا-دهایم معاملات کی سے شیئر نہیں کر ناتھا۔ "بول- بينهو! اس في كرى كي طرف اشاره كيا-اس کے اس ہاتھ میں دوسونے کی قیمتی اتکوٹھیاں تھیں جوده يمشريف ركفتا تقاريت حرت جهياتي بيشركي-"ديت!"وه سريد كي التي المرى كيام ففاتمين مارت سمندر كور يكية موئ بولا تواس كالهجه ہے کا اور مروقفا۔

وومى غير مكى كوتركى سے واپس بھيجنا موتوكياكيا

(パンショー?) "سراكوني غير مكى أكر تركي من مدرا مو توود يقيما" كى دجيت دورا ہو كے اسے جى چركى كستى رى مى نظر آدى مواس جركو حم كويناچاہيے-

"اوراكرده كشش كى انسان كى بو مشالا" بزيين كى

وساس كشش كوخم كرناجاسي-"

الهنامة شعاع 194 عبر 2012

المندشعاع (19) تبر 2012

سوائے اس کنگ کے ووسری کوئی کنگ نمیں کرالی

چرویے بی ہوتی جائے جیےوہ سوچ رہاتھاتھ۔اس نے "ہاں'جوانتالیہ کے ساحل یہ تفاتم یہ گھنگھریا لے مراكراس فمبركود يكهااور بجراس كے نام پیغام لکھنے سن بال الي لكت بين-"وه فاكل كي طرف متوجه بت سرسرى اندازش كمدريا قل دميں اندوا سے والس بيوك اوا آچكا ہوں۔ كيا ہم ديمت كي قد مول كي تحص زين سرك كئ وه ل عدين؟ مجركاب بي ره كلي-الكوم كرييس منن بحتى بحتى بحتى بغام جانے کے بورے ڈرٹھ منٹ بعدای تمبرے منى منى -اسے سائس نميس آرباتفا-وه بدقت تمام باہر نگی اورائی کری پر وقعے ہی گئی۔ انتالیہ کا ساحل سرخ تعظیم یا نے بال سے چھ سال "جنتم میں جاؤتم - بیں تمہاری شکل بھی نہیں کھناحابتا۔" سلے اس نے ایک ایکس ریٹ میکڑیں کے لیے اوالاگ وہ یعام راصتے ہوئے محظوظ سے انداز میں بنس بڑا۔ کی تھی۔وہ برنام زمانہ میکزین صرف امتالیہ میں چھپتا ير مراكر مرجعتك مويجوال بيغام للصفاكا-تفااوروبال ساہر میں جایا کر ناتھا کرے کرتے اے وميس جسم ميں بعد ميں جاؤں گائيلے مے تومل مے جاہمے تھ اور دہ کشے میں می - بعد میں وہ لول مم ہو مل کرینڈ آؤ کے یا میں استقلال اسٹریث شرمنده می-اس نے وہ شر وہ جگہ سب کھے چھو ڈوما يلى بركركنك أجاول؟" تھا۔اس کے خاندان اس کے دوستوں البھی کسی کو سینڈ کابٹن دیاتے وقت وہ جانتا تھاکہ اس کے برادر اس میکزین کی ان چند کلیز کاعلم تک نہیں ہوا تھا۔وہ ڈر سے کاجواب ان دونول جگہول میں سے ہی کوئی میکزین توشاید اب ردی کا دهیرین کراس دنیاہے ہی ہوگا۔ وہ انکار میں کرے گا۔ای کے آج تک غائب ہو گیا ہو۔ تو پھر عبد الرحمن یا شاکو کیسے پتا چلا؟ عبدالرحن كو "نه" نبيل كي محى-وه الے نه" بھي وہ سردونوں ما تھول میں کرائے میتی تھی۔اس کی مين كرسلتاتها\_ یے کیک آواز کی دھملی وہ مجھتی تھی۔ اگر اس نے پی گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تودہ میکزین منظرعام پیہ آجائے گا اور اور اس کا کھر' نیچے' زندگی سب تباہ \* \* \* -182-1991 حیاس مجدب علیمہ آئی کے گھرے دالی آری اس في جره الفاكر بي المنظر نظامول ساك ھي تواس كے موبائل يہ جمان كاپيغام آيا تھا۔ آرل کے آفس کے بندوروازے کودیکھا۔ بھی سے اڑتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر مبلک میلر! اس کی آنگھول میں بے اختیار آنسو الرَّائِ مُصِّالًا أَنْ عَلَم مِوا هَاكَهُ عَبِدالرَّمْنِ مِاثْنا وسنوا میں ابھی ذرا کام سے بیوک اوا آرہا نے لیے ہرشے کوایے قابوش کیا تھا۔ ہوں۔دوپریں سے ہیں۔ چاتھ کری کے ہاک!" بندوروازے کے اس ماروہ کھڑی کے سامنے کھڑا حانے چرتے ٹاغ دیکھا۔ سے کے سات کے تحال کے ہاتھ میں اس کافیمتی موبا کل تھا جس میں تصاكروه ابهي جلا موتو آفه مازه آفه تك يهنج وه کوئی نمبرده هوندر با تعا ایک نمبریه آگراس کا باتھ هم جائے گا بھروہ دو ہر تک بوک اداش کیا کے گا؟اس کاروہ غمراس نے اگریزی ش "Dearest كاكب ال جزير عين كوني كام موت لكا؟ Brother \_ عنوظ کرر کھاتھا۔ وه الجمي اندر آني هي-اباس مبريد رابط كرف كاوقت أكيا تفاراكر بر الماسشعاع ١٩١٠ عبر 2012

واوردہ کیے؟ معبدالر حمٰن نے ذرا مسرا کراے مئی۔اس کے چرے یہ چھائی فکرغائب ہورہی تھی۔ محظوظ اندازش ديكها-"ديمت إجوكام من محصل يانج مينول من نمين "مراکوئی عورت اے شوہر کو صرف تب چھوڑتی كرسكا وه تم في الح منت من كروكهايا ب- تنييك بجد جبات يدلكان كداس كا شورخات يوسويج-"وهوا قعتا"اس كابهت ممنون تقا-وهوكا ما ب-شديد بدكمان موت بغير عورت ايخ ديت كاول خوشى ع بحركيا-ودبهت مرت شومركو بھى تهيں چھوڑتى-" اللمى تھى۔ گوكە اندرے دہ جانتى تھى كە عبدالرحن " تہارامطلب کے کوئی اس عورت کواس کے کی بیوی کواس کے شوہرہے بد طن کرنے کی کوسٹن شوہر کے خلاف برکائے؟ او تموں ابھس نے ناگواری كرياب أوروه يه بهي جانتي تفي كديه غلط كام تفاعم ے سرورا سا جھ کا۔"وہ کیوں کی کی بات یہ اللین عبدالرحمن كانشكر برشيه جهانےلگا۔ "تهاراشوبركياب اجمى تكوينكيب "جي سراوه کي دوسرے کي بات يہ يقين ميں "جی سر!"کری سے ایستے ہوئے اس نے معموم رے کی وہ صرف ایے شوہر کی بات یعین کرے انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کھے عرص سے ویٹی کیٹریہ تھا اور یہ پورا ہوئل کرینڈ جات واور کوئی شوہراینے وطوکے یا اپنی بداعمالیوں کی واستان اع منه سے ای بوی کو کول سائے گا؟" الروائس سكرى عاسم اوتوتاريا-" ' هیں نے بیر تو تہیں کما کہ وہ بیر سب اپنی ہوی کو وحقینک یو سرا"وہ پورے ول سے کے "اب کے دیمت ذرامعی خیزاندازیں محرائی مكرائي-عبدالرحن اے "لاج" دے رہاتھا۔ یہ اس می- "وہ سب کی اورے کے گا اور اگر ٹائمنگ کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت ہے واپس سیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے مانے کے لیے مڑی گی۔ بغیراس کی باتیں س لے گ- ایک معصوم سا "تهمارابهمواسائل اجهاب ديت!" القاق-"بات حم كرك ويمت في ذرات شافي عبدالرحن نے اس کے عقب میں بکارا تھا۔ اس ك قدم زيجر موكف وه بهت الجهن س واليل عبدالرحن كي آكھوں ميں ايك چك يلى-عبدالرحن اب ايك فائل اٹھاكراس كى درت ور آئی۔اس نے سکریٹ کا کلزاایش ٹرے میں پھینکا لرداني كرربا تقا-وہ بظاہراس كى طرف متوجہ نہ تھا مگر اوردرا آگے ہوکر بیھا۔ اس نے بدبات کیول کی بیچھلے تین برسول میں ا ودنگردیت الونی آدی کی دو سرے کے بھی سانے اسے بھی دمیت کے بالول کاخیال نہیں آیا تھا نہ بی وہ اسے کی بدعمل کاؤکر کیوں کرے گا؟" عورتول سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھراس نے بیہ روس نے کماناس اٹائمنگ سیج رکھی جائے توب محک رے گا۔وہ آدی اینے بدعمل کی داستان میں التحقینک مینک یو سرایق درا تذبذب سائے گا۔وہ عمل کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہں 'جو کی کوہیرو بناویتے ہیں کیکن اگر سیاق و "وي تمارا كيلابوراا أل بهي الياقا." سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تودہ ہیرد کوولن بھی بنا " پچھلا؟ "اس نے بہت الجھ کراہے ہاں کو دیا ہے۔ وہ کیا کمہ رہا تھا۔ویمت نے تو چھلے تین برسول میں عبدالرحن باشاكي مسكرابث حمري موتي جلي

البنارشعاع 196 عبر 2012

بیگ بٹر پر رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جمان کا نمسر ملایا۔ تمبر برزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چو گھٹ میں آگھڑی ہوئی۔ سانتے عائشے اور بمارے اپنی چرس آٹھی کرتی نظر آرہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔

و آجین تهمارے ساتھ نہیں جاسکوں گی عادشے جمان آرہاہے و دوراا بھی کی بتارہی تھی۔

دمشیور! عادشے نے سمجھ کر سم بلادیا اور تھیا لیے باہر چلی تی ۔ پھر آتھ ہے کے قریب وہ سکھار میز کے سامنے آگھڑی ہوئی۔ پھر آتھ ہے۔ اس نے ملکے ملکے نم یالوں میں تیار ہوجانا چاہیے۔ اس نے ملکے ملکے نم یالوں میں برش پھیرا پھرائی ورازے وہ تھیلی نکال جس میں اس برش پھیرا پھرائی ورازے وہ تھیلی نکال جس میں اس کی شیراموتی رکھا تھا۔ ہمارے کی سلور چین میں اس نے وہ دونوں پیشن پروتی کی تھی اور چین میں اس کے میں اور چین کردن سے دہ دونوں باتھ چھے لے جا کر میک بند کیا۔ تنگ زنچ کردن سے چیک گئی تھی اور درمیان میں انکام وتی مزید میکئے لگا تھا۔

آب اس نے پھرے جمان کا نمبر ولایا تھنٹی جارہی تھی۔ '' میں میں میں اور تھی دور کا مختر کی شدہ میں ا

" بهيلو؟"جهان بولاتو پيجيپ پازار کامخصوص شور قعا۔ "جهان تم پننج گئے؟"

"بال على تم عدويريس الما بول-" وروم دوير تك كياكوك ادهر؟"

"میں دہ ...." دہ زرار کا۔ "میں ایک دوست ے ملنے آیا تھا انجی اس کیاں جارہا ہوں۔"

"کون سادوست؟" آیصنے نے پوچھے ہوئے اسے احساس ہواکہ جہان نے سوائے علی گرامت اور اس کی ماں کے بھی اپنے دوستوں کاذکر شیس کیا تھا۔ کیااس کا کوئی دوست نہیں تھایا وہ اپنے دوستوں کاذکر مستور

"ہے کوئی ہم نہیں جانتیں۔اچھا۔ میں فارغ ہو کر کال کر ہاہوں۔"وہ عجلت میں لگ رہاتھا۔ "اوکی!"اس نے فون کان سے بٹایا 'پھر سوچا کہ لنج پر۔ ہی پوچھٹے کی کیونکہ وہ جمان کو ۔ اس سفید

محل میں نہیں بلانا جاہتی تھی۔سوجلدی سے فون کان سے لگا کر''میلوجمان؟''کما کہ مبادا اس نے فون بندنہ کرویا ہو۔

جہان بھی فون بند کرنے کے بچائے کان سے ہٹاکر و مری طرف کی ہے بات کرنے میں مصوف تھا۔ اس نے یقنینا ''حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔وہ ترکی میں بکھ کمہ رہاتھا۔

''کُونی میم سافقرہ جس میں حیا کو صرف''اول گریند'' سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو

دمونل گریند ؟ پیخی ہو ٹل گرینڈ؟ جہان نے ہو ٹل گرینڈ کاڈ کر کیا؟ پیخی ہو ٹل گرینڈ جارہا تھا؟" وہ جہان کو ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہو ٹل ہے اور پاشا تو اپ بیوک اوا واپس آگیا ہے ۔" لوگ عموا" ریسٹورا تشم میں ہی ملتے ہیں مہمل لیے اس نے بقیبیاً " اپنے دوست کو وہ مقام بتا دیا ہو گا۔ اور جہان تو سرے سے کمی عبدالرحمن پاشا کو نہیں مان تھا۔ پھر؟ دم تھا چھو ڈوسب دو پسر میں اس سے ملنا تو ہو چھ

پھا کی ہے ہیں۔ درد ہے مرات یہ اس ہے جورا اسٹول شانوں کے گرو تختی سے لیٹ لیا 'بال یو نمی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کال مرچ کا اسپرے رکھ کروہ باہر نگل آئی۔

اے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہاں کو اور ہو ٹی گرینڈ کو دیکو جس لے گی اسے بے چینی رہے گی 'اب چاہے اس کے لیے اسے تہا کیوں نہ ستر کرنا پڑے۔ ویے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہو ٹی گرینڈ اور اس کی عقبی کھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قربیا" پندرہ منٹ کی ہارس رائیڈ یہ تھی۔ مگریندرگاہے اس

جگہ کافاصلہ یا خوص منٹ اوپر تھا۔

''کیا تم جھے دس منٹ میں پھولوں کی ارکیٹ پہنچا
گئے ہو؟''اس نے پانچ کیرا کے دو کر کڑاتے نوٹ بھی بان
پان کے ساننے کرئے سنجیدگ سے پوچھا۔ بھی بان
نے ایک نظرنوٹوں کودیکھااوردہ سری نظراس پہڑائی۔
''شیور!''اگلے تی لیجے اس کی بھی کے دونوں

کھوڑے پھر ہی سرک پردوڑرہے تھے۔
وہ ایک کی سید ھی سموک تھی جو دو رویہ درختوں
ہے گھری تھی اور اس کے آخری سرے یہ ہوٹل
گرینڈ کی بلندوبالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچیے
ساحل تھا کووہ یمال سے نظر نہیں آنا تھا۔ عمارت
پوری کالونی میں ممتاز دکھتی کیونکہ آس پاس چھوٹے
موٹے کیفے تھے یا چرپھولوں کی دکائیں۔ پھولوں کی
موٹے کیفے تھے یا چرپھولوں کی دکائیں۔ پھولوں کی
مارکٹ یمال سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں
مارکٹ یمال سے تھروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں
ہیرکٹ یمال سے تھروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں
ہیرکٹ یمال سے تھروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں

وہ چھولوں کے آیک اسٹال پیر جا کھڑی ہوئی اور یو نمی ہوئی اور یو نمی ہوئی اور یو نمی ہوئی اور یو نمی ہوئی ہوئی اور یو نمی نگاہیں بار بار اٹھ کر ہو ٹل کے دروا زے کا طواف کر تیں جہان نے آتا بھی تھایا اس نے یو نمی اس موٹل کا تذکرہ کہا تھا؟

تبہی گلی کے سرے پید ایک بھی رکتی و کھائی
دی-اس میں سے پنچے اتر نے والا بلاشہ جہان ہی تھا۔
اس نے سرچہ سمن فی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ
والٹ سے پنچے ڈکال کر بھی بان کودے رہا تھا۔
حیا جلدی سے ایک او نیچے جا
کھڑی ہو کی جس کی کر کھر تھ تھی کمال دار میں ایک اور کھائی دیا ہو گھ

کھڑی ہوئی جس ہے آیک اوپے شاہت سے بیھے جا کھڑی ہوئی جس ہے کہلے رکھے تھے۔ کملوں اور پھولوں کی جھی شنیوں کی درمیانی در نول سے اسے وہ منظر نظر آرماقہ ا

بیے دے کروہ آگے براہ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی خالف ست میں سرچھکائے ،جیبوں میں ہاتھ ڈالے چاتا جا رہاتھا۔ اس کارخ ہوٹل کی عقبی گی کی جانب

"بے جارا آیا ہو گاکی دوست سے ملنے 'وہ کیوں اس کے چھے پڑ گئے ہے؟وہ کیوں اس کا تعاقب کررہی

ہے؟ اس نے جنجال کرخود کو کوسا۔ جمان کے آس پاس سرک پہ بہت سے لوگ دو سری سمت میں جا رہے تھے۔وہ بھی اس رملے کے پیچھے چل دی۔اب جمان کو پکارنا ہے و قوتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کمیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ والیس چلی جائے گ

جمان لولکارنا نے وقوقی کے سوا پھی نہ تھا۔ ہی وہ کہیں کی کے بیاری کی بیاری کے سوا پھی جائے گی۔
کی کیفے میں چلاجائے 'تو وہ واپی چلی جائے گی۔
تھا۔ وہ اس کے سامنے آگھڑی ہوئی اور ایک فلورل میٹرین اٹھا کر چرے کے سامنے کر لیا۔ میٹرین کے میٹرین کے اطراف سے اسے کلی کا عقبی حصہ نظر آرہا تھا جہاں اطراف سے اسے کلی کا عقبی حصہ نظر آرہا تھا جہاں اور آخری سرے یہ ہوٹل کریڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا ما پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد کی دور آئیویٹ افتا اور مستعد کی دور آئیویٹ افتا اور تھیٹا ''وہ ہوٹل کے الکان کو ڈائر کیٹ اپنے ہوگی جو ہوٹل کے الکان میں میں کو ڈائر کیٹ اپنے فلور تک بنچادی ہوگی۔

اس نے میکزین کے کور کا کنارہ ذرا ساموڑ کر دیکھا۔ جہان ای طرح سرچھکائے چلا ہواسامنے جارہا تھا۔ ہوٹل گریڈکی عقبی طرف۔

سلزمین اب اس سے "کیا چاہیے ؟" بوچھ رہاتھا۔
"ثیویس سرزنگ کا ٹیواپ مل سکتا ہے؟"اس
نے اردگرد ٹیواپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ
بوچھاجو استبول کیا کرہ ارض پہ بھی شاید ہی لمتا۔ اس
کے خیال میں!

"مبزرنگ کایولپ؟" د کان دار ذراجران بوا پر بولا دهل جائے گا۔"

"اشخ نیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولیس استبول میں؟
جہاں دیکھو میولیس ہی نظر آتے ہیں۔" اس نے
جلدی سے دو سراسوال جھاڑا۔ کن اکھیوں سے اے
جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچا نظر آ رہا تھا۔ وہاں
رک کرائی نے والٹ ٹکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا "شاید
اینا آئی ڈی کارڈ ۔ نفی میں سربلا کر جوایا" کچھ کمہ رہا تھا۔

" نیولیس از احتبول کاسمبل ہیں۔ کیا آپ نے شول نیسٹیول کے بارے میں۔"

المناسشعاع (198) ستر 2012

د کان دار جوش و خروش سے اسے فیشول کے ''اورتم کاغذ کے بغیرہ ی ربورٹ لکھتی ہو؟'' بارے میں بتائے لگا۔ جس میں اے قطعا "کوئی دیجی ''بہ ٹوٹ یک کمال کئی؟ آوہ یہ رکھی ہے۔اس لے نه تھی۔ وہ بظاہر سرملا کر سنتی گاہے بگاہ ایک نگاہ ہو مل کے عقبی مارکنگ لاٹ۔ ڈال لیتی جمال وہ ابھی اب بہت اظمینان ہے اشال کے اس طرف د کان کے کاؤنٹر۔ رکھی نوٹ یک اٹھائی اور اے بینے سے لگا کر تك كرا كارد سے كھ كرراتھا۔جب تك وه واليس مازو لیفتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے پلٹا عیااسٹول یہ بیٹھ کرمیکزین جرے کے سامنے کیے ي المال من كيموفلاج بوني بيني كلي-اب بس جمان لردن موڑ کر د کان دار کو دیکھا۔ د کاندار نے ایک قلم میزے اٹھاکر حیاکی طرف بردھایا۔ چلاجائے تووہ بھی خاموتی سے نکل جائے گ۔ '' یہ آپ کا فلم اکیا میرے انٹروبو کے ساتھ میری کی نے زی سے میزین اس کے ہاتھ سے تصور بھی تھے کی ؟" ترک وکان دارنے بہت سادگی کھینجا۔اس نے جونگ کردیکھا۔ "جب اناجرہ جھانے کے لیے میکزین اس کے سے او تھا تھا۔ مامنے کرتے ہیں واس کوالٹائمیں پکڑتے" ہلا دیا۔ جہان شانے اچکا کر ملیٹ کمیا تواس نے ایک عین اس کے سربہ کھڑے جمان سکندر نے زم ی منون نگاه و کان واربه زالی جو جوایا" مسکرا ویا تھا۔ وہ الرابث كے مات كر كرين بيدهاركات جلدی سے جمان کے پیچھے لیگی۔ "في كيوست ع؟" رزمین میں گرجانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ وونهيل - بعديس ملول گا- سليمان مامول پرسول مو تاتووه اس وقت حياسليمان به صادق اتريا-وەقدرى بوكھلاكر كھڑى موتى-استنول آرے ہیں۔ تمہیں بتاہے؟" وہ دونوں ساتھ ماتھ جزرے کی ایک فلی میں چل رہے تھے جب "اوه مع عم اوهر كياكرد بهو؟" جوابا" جمان نے مكرابث وباتے سواليہ ابرو جمان فيتايا-"ہوں معلوم ہے۔اس کیے آج میں تہارے نبیں 'بلکہ عیں میں اوھرکیا کر دبی ہوں۔' ساتھ والیں چلی جاؤں کے۔" اس نے ابھی ابھی کا وهذراخفت مسكراني-ترتیب وا ہوا بروکرام بتایا۔ ایا نے جب این کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استبول واپس " میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے يحصه"وه مشراكربولا مكراس كاچرو ذراستا موالك ربا جانے کا تہر کرلیا تھا'اب جمان کے آئے ہے آسانی ہوئی تھی۔اس سے زیادہ چھٹیاں دہ افورڈ نہیں کر عتی ونهیں 'تہارے پیھے کیوں میں بھی ایک کام ے آئی تھی۔"وہ سنبھل کر مسکرا کربولی البتہ ول "ميلي كي بيازي كس طرف تهي؟" جب سوك حقم وكى اوروه بما ثرى رائے رج البهي تك يونني دهك دهك كررباتها-لكے توجهان ایک جکہ رک کیا اور ذرا متذبذب انداز عن دو مخالف سمتول میں جانے والے بماڑی راستول "بال مين اس علاقے يه ايك ربورث لكھ ربى ہوں۔الے کا ایک جرنکٹ دوست کے لیے بت ا یہ کیے ہو گیا کہ جہان سکندر کوانے ترکی کے رائے بھول کے ؟" وہ زراجا کر مکراتی آیک ست جمان نے جوابا" نگاہی جھکا کراس کے خالی اتھوں الهنامة شعاع (100) عبر 2012

اوبر چڑھے گی۔ فھٹری ہوا ہے اڑتی شال کواس نے تختے ہے شانوں کے گردلیت کر پکڑر کھا تھا۔
''جہان سکندر جب بوک اوا تمہارے اور ڈی ہے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ وہ سال بعد اوھر آیا تھا۔''

"اور مجھے یاد ہے "تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پی تم بھٹکل راضی ہوئے تھے"

اردہ تم اس دفت ڈی جے کے ساتھ بیٹی ہاری باتیں من دی تھیں؟ جھے توڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصوف ہو۔ دواس کے چھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ملک سے مسکر اکر بولا۔

واس في بعد مين بتايا تقاله"

وہ مڑی نہیں ، گراہے جرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتن برانیات تی جزئیات سے یاد تھی۔ تقسیلی تھی رائیسے کی رمیان سے کہ جہ آب دین

علی ہمی (سسی کی بیاڑی) کی چولی یہ وہ یو تئی چھوٹی چھوٹی ایس کرتے بہتے ہی گئے تھے پہاڑی کی چوٹی کسی سرسزلان کی طرح چپٹی اور گھاس ہے ڈھمی مقی-وہاں فاصلے فاصلے یہ بہت او پنچ ورخت کی تھے لیوں جیسے کسی یونیورٹی سمیس کالان ہو۔ دور دور ٹولیوں جیسے کسی یونیورٹی سمیس کالان ہو۔ دور دور ٹولیوں جیسے کسی یونیورٹی سمیس کالان ہو۔ دور دور

ایک طرف ایک جوکوربلاک کی انز کلؤی کی عظیم الثان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک ختہ حال اقدیم بونانی میٹیم خانہ تھاجس کو دیکھنے لوگ دور دورے Hill Jesus (عینی کی پیاڑی) یہ آتے تھے۔

ده دونوں ایک ورخت سلے آ بیٹھے۔ حیائے سے
سے نیک لگالی جبکہ جمان اس کے قریب ہی کمنی کے
بل گھاس پہنے مرداز ہوگیا۔ اے بے اختیار توپ بھی
کے عقبی بر آمدے کا منظریاد آیا جب وہ ودنوں اس
طرح بیٹھے تھے۔ لیے جزیرے کی ہواؤں ہے بھسلے ،
لکڑی کی قدیم عمارت پہ گررہ تھے گویا مارش کے آن
دیکے قطرے ہوں۔
دیکھے قطرے ہوں۔

عمارت کے قریب چند الاکے گھاس سے بٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے ہاتیں کررہ تھے۔ الاؤ سے آگ کی لیٹیں اٹھ اٹھ کر فضایس کم ہور ہی تھیں۔

"جان \_ بھی تم نے ابی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیاہے؟"وودراس الاوگود بھتی پوچھ رہی تھی۔

وفريب شيف وان من كى بارباته جلا أب اوام إ

اس نے ایک نگاہ جمان پہ ڈالی۔ اس نے سوال صابح کیا تھا۔ یہ بیات اے مجراحرے یو چھی چاہیے میں اس نے سوال غلط بندے کیا تھا۔

"تم جروفت اپنے آپ کو انتا غریب کیوں کتے ہو؟"

استقلال اسٹوٹ میں تمہار اریٹور نٹ ہے؟ جمانگیر میں تمہارا گھرے اور جس روز ہم پاکتان ہے آگے میں تمہارا گھرے اور جس روز ہم پاکتان ہے آگے ایک سے بردھ کر میں تھیں نے ایک سے بردھ کر ایک فیا تھا۔

ایک فیمین نے دیکھا تھا ۔ آیک سے بردھ کر ایک فیا تھا۔

ایک فیمین کے دیکھا تھا ۔ آیک سے بردھ کر ایک فیمین کے اور جس روز ہم پاکتان کے آئے ایک سے بردھ کر ایک فیمین کے ایک سے بردھ کر ایک فیمین کو ایک ایک میں رکھا تھا۔

"تم نوٹم کی بات کر دہی تھیں۔ تمہاری گرون کا ذرخ تھیک ہوا؟" وہ اپنیر شرمندہ ہوئے بہت و ھٹائی کے موضوع بدل گیا۔

"میرے ذخم بہت ہیں میں نے ان کا شار
پھوڑدیا ہے۔ "وہ ذرا تلی ہے کہتی رخ موڑ کر قدیم '
خشہ حال ممارت کو دیکھنے لئی۔ حرکت کرنے ہے اس
کے کان کی ہالی میں موجود موتی سلنے نگا تھا۔ مگر جہاں کو تو
یاد بھی نہیں ہو گا کہ ہیہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔
"تہماری رپورٹ کمال تک پنجی ؟" وہ مسکر اہث
دیا ہے اے دیکھتے ہوئے لیا جھنے لگا جھیے اے ابھی تک
دیا ہے اے ابھی تک
میں نہیں ہو کہ حیا "انقاق" ہے چھولوں کی مارکیٹ

یں ہے۔ ''بہت دور تک ... سنماچاہو گے ؟'' ''بال تم نے اس بے چارے دکان دار سے پھولوں کے متعلق کون ساراز اگلوایا ذرامیں بھی توسنوں۔''وہ کہنی کے بل ذرااور کوہو کر پیٹھتے ہوئے بولا۔ '' میں پھولوں تے متعلق نہیں عبدالرحمٰن یاشا' اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق

المالدشعاع ١١١٥ ح 2012

ريورث لله ربى بول!"

''بات مت بدلو-تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں بیبات آئے گی کہ ہو ٹل کرینڈ کااصل الگ بونان نمیں عملہ کمیں کی چھوٹی ی جگہ یہ ممنای کی زندى بركردما ب تواسيات كوكتنا اجمالا جائے گا۔" والشاك وس حيا!"وه أيك وم جني لايا تفا- ووتم الم \_كيا ضرورت بي تنهيل برائ منظ من رائ كي؟ ضروری تو نهیں ہے کہ باشائے اپ بھائی کو ٹکالاہو ہو سکتاہے دہ خود کیاہو ہو سکتاہے ان دونوں کے درمیان كونى سيشل منف مو- بزار ممكنات موسكتي بي-"اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو دالیں آئے ے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خرک اچھالیں گے توعیدالرحن پاشاکی اس خودساختہ شہرت ئے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گ۔"وہ بت مزے سے بولی تھی عجر جمان کے ناثرات و مھوکر اليمنتها بواروه بهت مضطرب اور كوفت زده سالك رما "عبدالرطن پاشاكوكوئي فرق نهيں پڑے گا فرق رے گاتواں کے بھائی کو حیا ! بہت سے لوگ بی زندكيال شروع كركيت بين وه خود ي اي يراني زندكي میں نہیں اور اچاہے۔اس طرح اس کو ایکسپوز کرکے تم اس كى زندگى مشكل مين دال دو كې -خوامخواه مت پرو ان لوگوں کے مسکول میں۔ چلو چلتے ہیں ' مجھے والیں کام یہ بھی پنجاہے۔" وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں واضح اضطراب تفا

''تم کواپندوست نہیں ملنا؟'' جمان نے رک کرایک نظراے دیکھا پھر نفی میں رہلادیا۔

مرہلادیا۔ '''میں' پُورٹھی مل لوں گا۔'' '' بچھے سامان پیک کرنے میں ذرا دفت گئے گا'تم پورٹ پہ میراا نظار کرسکتے ہو؟ میں تب سامان کے کر سیدھی دہیں آجاول گی۔''

" دیس تمهارے ساتھ ہی چاتا ہوں متمهاری دوست کے گھر - " اور زندگی میں پہلی بار اس نے جمان کے چرے سے رنگ اڑ بادیکھا۔وہ ایک وم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ''تم نہ اق کررہی ہو؟''

دو نہلیں جمراب تم بیہ مت کہنا کہ استبول میں عبدالرحمٰن یاشانامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور وہ ہو مگر کرینڈ کاالک ہے۔ لیکن تم جانتے ہو جس ہو مل کااصل مالک کون تھا؟''

کا صل الگ کون تھا؟' جہان نے جوابا "سوال نہیں کیا 'وہ بنا پلک جسکے اسے دکھے رہاتھا۔

دوات کا چھوٹا بھائی۔ عبد الرحمٰن کا ایک چھوٹا بھائی تھا'جواجا تک ڈیڑھ دوسال قبل منظرعام سے نائب ہو گیا۔ اگر آئرج وہ آدھر ہو آئو عبد الرحمٰن پاشااتنا مضبوط اور تا قابل فلست نہ بنا بیشا ہو آ۔ بیس وہ دجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا سے۔"

ا و تم بیر سب جان کر کیا کردگی ؟ "وہ برت المجھن سے سرو میں ماقعا۔

''میں بیاسٹوری ہالے کو دوں گی 'اور دہ اپنی صحافی دوست کو ۔ یوں معصوم می بید کمانی اخبار میں چھے گی اور اگر بید چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے 'تو پریشر کے ہاعث یا تو عبد الرحمٰن اپنے بھائی کو ڈھونٹر نکالے گا یا میڈیا۔'' دہ بہت دوش سے بولتی جارہی تھی۔

" " آگریدان آسان ہو باتو کوئی سکے بی کرچکا ہو با اور تم یہ تم اس کے بھائی کو منظر عام یہ لا کر کیا کروگی؟" " میں چاہتی ہول کہ لوگ اس غلط قتمی ہے تکل

''اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ تم قانون پڑھ رہی ہو' ورنہ میں تواب تک بھول ہی چکا تھا۔''

ابندشعاع 2012 ستبر 2012

الماالهاكر كهدفوندر باتقا مين و محقة موت وجرايا-"ده سورای بیل-"وه کمه کریلث گی-جاتے بونے "السراك كي فراتفا-" اس کا چرہ بہت خفا اور اراس فقا۔ وہ چلی کئی تو " كى في الكيك جيكي بماركى أكلمول عبدالرحن نے پلٹ کردیکھا پھر ہمی سے سرجھنگا۔ ميل ومله رباتها-"برائی موائے گاے کی دان۔" و یہ تو مجھے نمیں یا۔" بمارے نے شانے اچکا س خلدوالي كتاب ايك فاكل تطير تهي تفي اس المرابع عائش في المالي من المالي من المالي تے گری سائس کے کر کتاب اٹھائی۔اس کے اندروہ كاغذات يزك تتح جواس في يمله وبال رمط تق "ہاں مرتم اس سے بوچھانسیں۔اس کے خریدار كتاب الماكروه بلنخ بى لكا تقاكد اس كى نگاه أيك شي في ممسى بتانے سے مع كيا تھا۔" بمارے كى آواز سركوشي ميربدل كئي-وه مسراويا-وه ایک سیای یا تل برل یا کس تفاجس کی جارون "ای کے توسی مے پوچھ رہاہوں۔کیاتم اس کو اطراف جلی ہوئی لکتی تھیں اور ان پیہ سنری حروف ونہیں 'اس کی پہلی ابھی حیا نہیں حل کر سکی عبدالرحمٰن نے كتاب والس ركھى اور آہسترے الی- تم رعتے ہو؟" بارے کی آنکھیں چک وہ باکس اٹھایا 'گھراس کوالٹ لیٹ کر کے وہ سطور دیکھتے لگا۔ ایک شعر تلے کو زبار کے چھے چو کھٹے بے تھے اور وفراساجمكااوردهرك ان من متفق حدف اجرے ہوئے تھے۔ سے بولا۔" یہ باکس میرے پاس سے " یہ بات میرے وہ پاکس پکڑے باہر آیا۔ عائشے کین ہے ای اور تمهارے درمیان راز رہے گ۔ تم حیایا عائشے کو وقت تقی جب وہ سراهیاں اثر رہاتھا۔عبد الرحمن نے میں بناؤی اس بارے میں۔ تھیک؟" نامحسوس انداز مين باكس والأبائط ليحصي كركيا - عائشيم "فيك!" بمارى في الجصة بوع مملاويا- "مر نے اے نہیں دیکھاتھا 'وہ سیدھی آئے کرے میں تم اس کوتو ژنا نہیں۔ تو اگر کھولنے ہے اس کے اندر ک موجود شے تمارے کام کی تمیں رے گی-ودرابدارى = كزركر بخصادروازى = بو بابوا وہ مربالا كروائس ليث كيا-بمارے انى كارتك بك نقى يا عمر من أكيا- وبال كوني من عائشر كي ورك چھوڑ کراس کے چھے آئی -وہ جب تک اندر آئی " مل رفی می اس برارے کوئی ظرفک یک رفے عِبدالرحمٰن اور جاچكا تقا-ده دب ياول زيخ جڑھنے تيسرى منزل يد عبد الرحمن كے كمرے كادرواند يم "بمارے!" وهدهم مكرابث ليول يه سجائےاس وا تھا۔ بمارے نے چو کھٹ کے قریب سر نکال کر عبدالرحن بيل باكس الماري ميس ركه رما تفا-الماري كايك بندكرك اسف لاك ركايا اور جالى

رنگ بحرری ھی۔ بہارے سےوہ آتے ہوئے ال چکا تھائموابات آتے وکھ کروہ سادی سے مسرادی-کے قریب آیا اور پرل بائس اس کے سامنے کیا۔ "بیہ "اوه يه لوحيا كاب وه يميس بعول عي ؟"وه حيرت ے بولی-"كل اس كاكرن آيا تھا توات جلدي ميں جاناردا۔ مہیں باب اس کاکرن بہت بیند سم ب "برحیا کام ؟"عبدالرحن نے اس کی الکھوں

میں داخل ہو آدکھائی دیا تھا۔وہ اسٹڈی میں جارہا تھا۔ عائشے تیز قدمول سے اس کے پیچے زیے پڑھے

اسثذى روم كادروا زه بورا كلانفا عبدالرحن أيك وشاعت كے مامنے كواكتابين الث ليك كرد كي

"السلام عليم إ"اس في وكلت مين رك كرسلام

اہول وعلیم !"وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفح مليث رباتھا۔ وہ اتنے دن بعد کھروالیں آیا تھا عمراس کا اندازويسايي تقاب

"ابھی-"وہ کتاب رکھ کراسٹٹری تیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیا اوھر اوھر کرتے

الکیاد هوندر ہے ہو؟ عاشمہ کونے چینی ہوئی۔ المجه بيرز تھ اورايك كتاب بھي۔"وها كفنے کے بل زمین یہ بیٹھا کی دراز کھول رہاتھا۔ الم م ابھی تک مجھے ناراض ہو؟"وہ ادای ہے

وونهير!"ووينا يلفي بولاتفا-

"میراوه مطلب تهیں تھا۔ میں نے جو بھی کما تھا' أنے کے لیے کما تھا۔ اتناع صد ہو کیا ہے مرتم نے اس ون کے بعد جھے بھی تھیک سے بات مہیں گی۔ "عائشر إمير عماملات من مت بولاكرو!"اس فے مؤکرایک مخت نگاه عائشرید ڈال کر کمااوروالی لیث کیا دوم نے ای دوست کومیرے سوکالڈ بھائی کے بارے میں بااے با اس نے بھے خصوصا سے بتائے کے کیے تون کیاتھا ممہیں یہ نہیں کرناچاہے تھا۔" و میں تہارے علم کی باید تو میں موں عبدالرحمٰن إ"عانشيه نے زی ہے مکر خفا کہتے ہیں کہا۔" ہمارے نے ماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے

بورى بات بتادى -اس سے كيابو ما ب-"

"آنے کدھریں؟"وہ اب میل یہ رکھی کتابیں

دونس عمر بور ہوجاؤ کے مجھے ساتھ والی آئی سے ہے جزس لین ہیں وقت لگ جائے گا۔ میں حمیس ہورٹ کی گوں گی۔ "وہ جہان کوعائشے گل کے کھرکے آپر کلی آے آریاشاک مختی دکھانے کی متحل ہر گز "اوك إ"اس في زور تهين ويا-وه شافي اچكالر سر جهائ في الرك لكاوه لى اوربات يه الجهاموا

کھر آگراس نے جاری جلدی سامان پیک کیا تون كركے عائشر سے معذرت كى اور دوبارہ آنے كاوعدہ كركے الى آمر كابتاكرجبود اينابيك ليے نمايت علت میں بندرگاہ جانے کے لیے نظی تواسے بھول چکا تھا کہ اس کا برل باکس اور اسٹڈی کی میزیہ بڑا رہ کیا

ووسری سرخی بوک اواکی اس سرسرور خول سے کھری گلی یہ چھا رہی تھی۔ بلند وبالا عثمانی کل کے مفيدستون سنري روشي مين جمك رب تص عبدالرحمٰن ٹائی کی ناٹ و میلی کرنا کول چکردار زیے اور چڑھ رہا تھا۔اس کے جوتوں کی دھک یہ کجن میں کام کرتی عائشر کے سبزی کافتے ہاتھ رک گئے۔ كعريل جولول سميت صرف عبدالرحمن بي كھوماكر تا تھا۔ وہ ٹال کلاس ترکوں کی طرح کھرے ماہر بھی جوتے نہیں اثار تا تھا بلکہ استبول کی ہائی ایلیث کی طرح قالین یہ بھی جوتے ہیں کر بہت نفاخرے چلا

عانشر نے سے بی اے ایم ایس ایم کردیا تھاکہ حیاکل چلی گئی ہے اور رات میں آئے بھی آئی تھیں وه جا ب او کر آسل ب- سوده آکیاتھا-

اس نے جلدی سے سنگ کی ٹونٹی کھولی ' ہاتھ وصوعے اور انہیں خیک کے بنا ماہر تھی تو اے عیدالرحمٰ بالاتی منزل کی رابداری کے پہلے وروازے

الماستعال (2015) عبر 2012

اے بیری سائیڈ سیل کے درازیس ڈال دی۔ بمارے

جلدی سے پیچھے ہٹ کئی اور ملی کی چال چلتی والیس اتر

ابنامه شعاع ١١٥٠٠ عبر 2012

عیدالرحمٰن نے وہ ہاکس کول رکھ لیا اس کا ذہرن ولي الحقي الحقيدة قاصر تقال

الما آج سي سنج تق اوراب ده "مرمراموك "من تھ مرمرا ہو مل ماسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی ہے نے غریب عوام کی طرح وہ شان دار ہو ال باہر سے ہی ويكها تفار أكردي جي موتى تووه دونون اس بات كوبهت انجوائ كرتين كداباب اى موتل مين رور بعض اس کا ڈورم ڈی ہے کے بغیر بہت اوھورا ساتھا۔ ڈی ہے ابھی تک وہن تھی وہ توجعے کمیں کئی ہی اليس محى-بالےنے كل دورم بدل ليا تفا ابوه دى ح كے بنك يد مقل مو كئ محى البت ان دونوں نے اس بنگ ہے کمحقیہ میزیہ ڈی ہے کی نول عینک ٹیپ -Se ( Code ) 3-رات الجم پایی اور ہالے اس کے پاس رک کئی معیں۔ وہ متول کھنٹول ڈی ہے کی باتیں کرتی رہی البحب بم بهل وفعه آب ملے تقانوات آپ کے انڈین ہونے یہ بہت اعتراض تھا۔اے پاکستان کا نی ٹوئنٹی فائل میں آخری بال یہ مصاح کے آؤٹ ہونے کا بہت وکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ

ح کادک برای کیا ہے۔" "اوراستقلال استريث من جب..." اس کے اور بالے کے پاس بہت سے واقعات تصدوه بادول سے فکل کرجب سوعی تو سے دریے النميں۔ آج بھٹی تھی اورابات ایاے ملنے جاتا تھا۔سوابوہ اس کیے تیار ہورہی تھی۔

ريلهني جي چھو ژدي ھي ليعض د کھ اصل واقعات سے

برے ہو جاتے ہیں۔ جسے ڈی ہے کی محبت سے ڈی

جو كراسز فراك اس في سنا تقالبدوي تفاجووه ڈی ہے کے ساتھ آخری دفعہ چھپھوکے کھر پس کر کی

"بالكل ياكستان كاجهنذالگ ربي مو-"

کھے یاو کرکے وہ اوای سے مسکرائی اور برفیوم المحليا- البحي اس نے اسرے نوزل به انکو تھار کھاہي تھا کہ ہمارے لیس آئیاس سے پیچی تھی۔ اليه كياكروري مو؟ المجلى لؤكيال اتنا تيزير فيوم لكاكر

بابرسین جاشی-" وه ایک وم رک می-اف عانشے کل اور اس کی الچھی لوکی ایان ان انوں کوائے ذائن پر حادی تھی كرناجا مراس في دوباره نوزل ديانا جابا عربا تهين كول اس في يوموالي رهويا-

اہے بازو کے اوری حصید داغے گئے الفاظ ۔وہ یملے ہی اسکو کر کا بینڈی کا چکی تھی۔ فراک کی شيفون كى آستيول ، بازد جملكة تق كاربيزي نے ان کو ڈھانے لیا تھا۔اس نے سروویٹہ تھیک ہے شانوں یہ چھیلایا اور تھلے بالوں کو کندھے کے آبک

طرف ڈائتی باہر تکل آئی۔ "ا چھی لؤکیاں بال کھول کریا ہر جمیں تکلتیں ۔" وہ اسے ذہن میں کو بحق آوازوں کو نظرانداز کرنی

سیرهان ازری می-

"أصي الزكيال الله تعالى كى بات انتى بين-" وه سر بعثلتي آخري زينه بيطلانك آني-

ووالحجى لوكيال....المجمى لوكيال-"

اس نے اینا سراٹھا کر آسان کودیکھا۔ اندھیرے یہ اندهرے -امر المرسم كے وقت بھى اسے ہر طرف اند هرا لكنه لكاتفا-اس كى روشى كمال هي؟

وہ بے ولی سے چھوتے قدم اٹھائی الجم اجی کے ایار شمنٹ کی طرف آگئے۔ اعمیاجی اینا جارجراس کے کمرے میں بھول کئی تھیں۔ان کاچار جراوٹاکراس نے اب علے جانا تھا عمریا نہیں کیوں رک گئی۔

"الجم باتی!میرے بالول کی فریج بریڈ بنادیں کی؟" اس نے خود کو کہتے سا۔

"بال شيور-اوهر بيفوا" بنم بابي برش كراس کے بال سنوار نے لکیں۔

"حيا التمهار عباول كوكيابوا ب؟" فراكسيي طرو كى چولى كے باريك بل بائدھے ہوئے وہ حرت ے

الهندشعاع 106 عبر 2012

كمراخيس-وهذراى يوكىaction (2) د تهاري scalp ي جلد كارتك اييا سرخ بحوراسا موراع محمالي بوئ تصاول سي؟ وننين ايك شيوري ايكث كركياتها يس جندون میں تھک ہوجائی کے "اس نے ان سے زیادہ خود

حِلْ بناتے ہوئے بال منے رہے تھ اور مرکی جلد ورد کر روی کی عمروہ برداشت کرے میتی روی۔ عائشر فيجب وهويلس الاري تفي تواس كے بالوں كو كتنا نقصان موا "كتنا نهين عائشي في تقصيل اس مجھی نہیں بتائی تھی۔اے نہیں معلوم تفاکہ بھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سے گ۔ اس نے اجم باتی کے لیار شمنٹ تھنے میل خود كو آئينے ميں نہيں ديكھا-اے پتاتھا وہ فريج بريلہ مين بهت المجي تهين لك ري بوك-

حيين اور مومن كورس شطل اررب

جبوهاشاپ چی-ورمعقم سے کنا 'جھے اس کو کچھ و کھانا ہے۔"وہ زم مكرابث كے مات حين سے كمدكريں ميں يره كى ودوايس آجائے بعر معقم كے ساتھ ال كر

بنل باس کی پیلی علی کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرمراہوئل 'آفسم دسٹرکٹ میں واقع تھا۔ تیشوں سے ڈھکی بلند وبالا عمارت ' کویا کوئی اونچاسما ٹاور ہو۔

اندرے بھی وہی چکتا "آنگھوں کو خیرہ کر نامنظر۔ وہ تیلی جیل سے پر اعمادانداز میں چلتی لائی میں آئی می- ایانے بتایا تھا کہ وہ لائی میں بی ہوں کے اور وہ

اے دورے ہی نظر آگئے تھے۔ان کاس کی طرف

من قاده هرے کے کو گفتکو تھے۔ وہ ان کی طرف برصے ہی کی تھی کہ نگاہ ابا کے

ماتھ کھڑے دونوں افرادیہ بڑی۔ ایک دمے اس کے ياؤى برف كى سل ين كئ

ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں 'ان کے کاروباری شراكت وارلغارى انكل اوروليد لغاري تص

گوما کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی ہے ایک دوسری رابداری میں آتے برحتی جلی گئے۔ صد شکرکہ ان میں ۔ کی نظراجی اس میں بڑی تھی۔ یہ قابل نفرت محف کمالے آگیا؟وہ اس کاسامنا كي كرك ؟ وكياكرك؟ الع بحد مجه من نسي آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈرز ریسٹ روم کی طرف آ

وہاں آئینے سے وصلی دیوار کے آگے قطار میں مین کے تھا ایک طرف باتھ رومزے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیس کے سامنے کمٹری أيضي من ويفتى كالمنك ورست كررى تفي-حیاس نے فاصلے یہ آئینے کے آگے کھڑی ہوگئی۔ اینے علس کو پلھتے ہوئے اس نے بے اختیار کردن پہ اتھ رکھا۔جبولیدنے اس کادویشہ کھینجا تھا تواس کی اردان بر رکڑ آئی گی۔ ڈولی کا کھرورا ہاتھ 'اس کا فرائنگ بین طریمال کوئی ڈولی میں تھا۔جواس کے لیے آجا آ۔وہ اکملی تھی۔ سے مددمانے اس سے جو کی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہو تاتھا۔؟ مر شاراب كىارى

ایں نے جلدی ہے موبائل یہ جمان کا تمبر ملایا۔ طويل تهنيال جاري تهين-

"الماجي چو!"وه فون كان الكائ كوفت ده ی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چرے یہ اب تك زخمول كے نشان مندال ہو يكے تھے۔ بانچوس هنگ به جهان کی خمار آلود آواز کو بچی-

و آپ کامطلوبه نمبراس وقت سورها براه مهالی

كافي وربعد رابط كرس- شكريي-" مجهان! اتھو اور میری بات سنو!"وہ جھلا ی گئی

وديس بت تهكا بوا بول عجم سون دو مي خ

" جنم مي كيا تهمارا ريستور نث - تم ابھي اي وقت مرمرا ہو عل پہنچو۔ایا آئے ہوئے بی اور ساتھ ان كے دوست وغيرو بھي ہيں ' مجھے اكيلے ان سے ملنا

اچھا نہیں لگ رہا۔"اس کی آواز میں بے بی در آئی ساتھ کھڑی اڑکی اب بالوں کو او کیے جوڑے میں بانده روی ک-دوم میں آرہا ، جھے آرام کرنے دو-" " تھک ہے جنم میں جاؤ تم اور تمارا ريسٹور شدوه جن لوكول في تمهارے ريسٹور نك من وريوري تفي نا انهول في بت الجهاكيا تفائم مو ای قابل- اس نے زورے بنن دیا کر کال کائی۔ ترك لؤكي اببين كي سليب يدر كهاا كارف افعا كرچرے كروليك ربى مى حيا چند محات بے خیالی میں محق ربی مجر کی میا تلی عمل کے تحت اس نے شانوں یہ مجھیلا دویثہ آبارا اور سریہ رکھ کر چرے کے کرونگ بالہ بنا کر بلویا میں کندھے یہ ڈال ليا- سرووية كرفكل جارجي كاتفااور جارون اطراف سفيد موني ياني بن موني سي- ياكتان كا جندا-كدهي السين كائيال تك ويفي من جمي لي محيل- مركياده اليمي بهي لكري هي؟شايد سين-لین کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم ے اس کاول رسکو لیو کیا۔اس وقت وہ لوکول کوا چی لکنا بھی نہیں جاہتی تھی۔وہ یہ سب اللہ کوراضی کرنے کے لیے میں کررہی تھی وہ توشاید صرف اینادفاع کر رہی تھی۔ نیکی اللہ کاخوف اے اب بھی ان میں ہے کھے محبوں تمیں ہو اتھا۔ وایا! ان کے عقب میں جاکراس نے ان کو یکاراتو وه تنول ایک ساتھ ملنے "اوہ مائی جائلہ!"اباخوشی سے آکے برمع وہ

"اوہ آئی جائلڈ آ" ابا خوشی سے آگے بوھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبول یہ سجائے ابا سے لمی اور لغاری انکل کوفاصلے سلام کرلیا۔

در بیٹا! بید لغاری ہیں میرے دوست اور بیدان کے

صاجزادے بیں ولید-" "جھے تو آپ مائی ہول کی ہم پیلے ال بھے ہیں-"

ولید ایک محظوظ مسراہٹ کے ساتھ اے وقعے ہوئے بولا تھا۔

" مجھے یاد نہیں میں ہر کی کویاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی ہے کہ کردہ اہا کی طرف مڑی ادر اپنی بات کا ردعمل آنے ہے قبل بی اول-

" آپ کو کد هر کے کرجاؤل ایا استبول کی سر آپ کماں سے شروع کرناچاہیں گے؟"

مہاں سے سروں کر ہوجی ہیں۔۔۔ ''میراخیال ہے انگل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں' اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔'' ولید کی مسکر اہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگروہ ابھی بھی بایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بار ڈاور نائٹ کلبذ کی طرف ہی تھا۔

بن جدید اورودره ت "جمال تم کمو متم زیاده جانتی بهوگی انتنبول کو-"ابا مسکرای در کرچه

"میراخیال با این میلیوموس (نیلی مجر) چلتے ہیں۔ میں جمان کو بھی بتادول۔" وہ سار اپرد کرام بناگر موبا تل بہ جمان کو بھی کرنے گئی۔ جان پوچھ کر بھی کہان کانام لینے کے باوجودان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جمان ؟" اے مزید کونت ہوئی۔ اس کوفت زدہ انداز میں اس نے میں ہے گھا۔

" " بَمَ بَلُومُوسَ "آماصونہ اور توپ کِی جارے ہیں تم ای جگہ آجاؤ 'اور اگر تم نہ آئے تو میں تم ہے بھی مات نہیں کروں گا۔"

بات میں کول گ-" "می بات اشام پیم یہ کھ کردد!"فورا"جواب

آیا تھا۔ " فِاکن -اب میں تم سے واقعی تم بھی بات شیں

کولگ-" " تو کیا فیکسٹ کردگی ؟" ساتھ ایک مصوم سا

" تو کیا غیلت کردی؟" ساتھ ایک معصوم سا مسکرا آچرہ بھی تھا۔اس نے جواب نہیں دیا 'اگروہ سامنے ہو ہاتو داس کی گردن دلوچ گئی۔ سامنے ہو ہاتو داس کی کردن دلوچ گئی۔

آیا صوفیہ اور توپ کہی بیل ساتھ ساتھ ہی داقع تھ اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استول

کی مشهور زمانه نیلی مسجد تقی پیچیلی دفعه اگر ڈی ہے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے مگراب سبدل پیکا تھا۔ نیل میں دسلطان اور چیسسر سرکاری شاہد میں

نیلی مُجد (سلطان احت مجد) کاریگ نیلا نیس تھا مگراس کی اندرونی از مک ٹائز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھ گویا چھوٹے چھوٹے پیالے التے رکھے ہوں۔ مجد کے احاطے کے آگے گئے تھا اور اس کے باہر قطار میں بج کی تھے۔ یوں کہ ہردو بنجز کے درمیان ایک میز تھی۔

ج پر وہ اور اہا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹے گئے تھے موہا کل حیائے گود میں رکھا ہوا تھا گؤ کہ اب وہ جمان کی طرف سے اپوس ہوچکی تھی۔

دہاں ہرسو کو تر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑرے تھے ہوا سے اس کا دوپٹا بھی چھلے لگنا وہ باربارا سے دوالگلیوں سے پیشانی پہ آگر کو کھینجتی۔ آج اے اپنے مرب دوپٹا نہیں کرنے دیتا تھا۔ آج نہیں۔

رات کے ہمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ "آبااور لغاری انگل آپس میں کو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقاتل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کرلا تعلق می اڑتے کو رد کھوری تھی۔

وفعتا" اس نے ابالور لغاری انگل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کراس نے گردن موڑی۔

" مُ الوك الله " م اللي آتي بيل-" ال الله الله كا

اشارہ کرکے دودونوں آگے ہودھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھایا کوئی مل گیا تھایا بھرشاید ولید نے اپنے باپ کو کیمو ۔ ریا تھا۔ وونہ چاہتے ہوئے بھی میٹھی رہ ہیں۔ ایک عجمہ کیفیت بھر رہ بھی تھی سالکہ

مجی بیٹی رہی۔ ول کی جیب تیفیت ہو رہی تھی۔ آباکو بھی ترکی آکرا ماترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہو ماتوں کہی یوں اپنی بٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تھا نیمو ڈکرنہ جاتے۔

"توميل آب كوداقعي يادنبين؟"وه محظوظ اندازين

اہنامہ شعاع 2019 عبر 2012

مسراتے ہوئے اے دیکھ رہاتھا۔ حیائے گردن پھرکر سنجیدگ ہے اے دیکھا۔ "میرے ابائے دوستوں کے پاس بہت ہے گئے ہیں' عظی بھی کی آیک کے کابھی نام یاد نمیں رہا۔" دو دو ابالاس طرح مسرائے گیا۔ "بہت نیک ہوگئی ہیں آپ گراس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی گئی تھیں۔" آپ بہت اچھی گئی تھیں۔" دو لب جھیجے مت موڑے بیٹھی رہی۔ دیکھ کھائیں گی آپ ؟ کیا پندے آپ کو کھانے "کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پندے آپ کو کھانے

یں؟' ''آپ کو کیا پیند ہے کھانے میں؟ فراث پینی پین ،'' اب کے وہ بھی تسنوانہ مسکرا کر پولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈھٹائی ہے مسکرا تارہا۔

ودگاڑی نمیں ہے آپ کے پاس ادھ ؟ آپ کے اس ادھ ؟ آپ کے ساتھ ڈرائوں ہواتا جھے اچھا لگا۔" وہ اسے یادوال رہا تھا۔ ایک شعین خطعی جس کاردودہ بھی بھی کھول سکن تھا۔ ایک شعین خطعی جس کاردودہ بھی بھی کھول سکن تھا۔ اسے بھر کودہ اندر تک کانپ کی تھی۔

"اپی حدیس رہیں ولید ضاحب! جو رات کے اندھرے میں آپ او قرائک پین کی ایک ضرب ہے دمین ہوں کر سکتا ہے ، وہ دن کی روشتی میں تو اس سے جمید ترکر سکتا ہے۔ "کسی احساس کے تحت اس نے جو موڑا تھا۔

دورے جمان نے مسکرا کرہاتھ ہلایا۔وہ ان ہی کی طرف آرہا تھا۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس ' اس کے چرے سے لگ رہا تھا 'وہ ابھی ابھی سوکر اٹھا

حیاک انگی سانس بحال ہوئی۔ اے زندگی میں بھی جہان سکندر کو دکھ کراتنی خوشی نہیں ہوئی تھی ، جتنی اس دقت ہوری تھی۔

اس وقت ہوری تھی۔ وہ ہے اختیار اتھی گودیس رکھاموبا کل زیٹن پہ جا گرا۔وہ چو کی اور جلدی ہے جسک کرفون اٹھایا۔اس کی اسکرین پہ بوی می خراش پڑگی تھی۔ دیمیا ہوا ؟"اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے

ہی ایسے ہی آئیڈیل کیل کی طرح بات کرتے رہے موت وليد بهي سائقه بي الفاتفا-ہوں۔ جیسے ان کے درمیان بھی کوئی سکے کلامی ہوئی ہی "جى مدرم! آپ ايل بات يه قائم بين؟"وه کہنا اس کے قریب آیا۔" پھرنگاہ ولیدیہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ وليد لغارى كي چرے كى مكرابث بحريوں عائب "جان ایرایا کے دوست کے بیٹے ہیں اباان کے ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکراند سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ مخاط اندازيس الياب كماته بيفارا ووائ والدك سائم البحى ... وه آكت "ايادر لغارى انكل سامنے 'اپ شوہراور باپ کے درمیان بیٹھی اڑکی پر سامنے سے چلنے آرہے تھے جہان کو دیکھ کرایا کے اب نظروا لنے کی بھی جرات نہیں کردہاتھا۔ چرے یہ خوشگوار جرت ابھری۔ اس سے پہرجمان نے ان بتنوں مہمانوں کی بہت وصوری امول ایس اربورث نبیس آسکا- می نے الجھے طریقے تواقع کی آوی اور آیا صوفیہ (موند) بنايا تفاكم آب نے خود منع كرويا تفا-"اباس مل كروه ) كى دايداريون مين ان كوساتھ كيدواك اليھ كائرو مرهم مكرابث كے ساتھ بتارہا تھا۔ لغارى انكل اور وليد س بعى وه اى خوش ولى سى ملا تفيا 'البشروه وونول کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج اعتبول میں حیا کا سلاون تعاجب وہ بہت اعتادے جمان کے سلومیں استفهام يظرون عليمان صاحب كود مكوري تص "الساوك" العشلي يك كرليا كياتها بمني الى چل ربی گی۔ "تم ان دونوں کو ہوئی ڈراپ کرے ابا کو گھر لے ليے میں نے سین کو منع کروا تھا۔"جمان نے مسکراکر جانا عمين خود ي كفر آجاؤل كي-البقي مجھے يمان كھ كام سر کو جنبش دی مجر نگاه لغاری انگل کے سوالیہ آثرات ے" والیل کے وقت اس نے جمان سے وظرے يديرى توجيع جلدى سے وضاحت دى۔ ے کما تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا <sup>دو</sup>میں جهان سکندر ہول مسلیمان ماموں کا بھانجالور والمو-حياكا بزميندا!" مرمرا كاسمندرايك وم آسان تك اشحااور سي تقال ان کے جانے کے بعد وہ تیلی محد کے گیٹ کے ي طرح اس يه انديل واكيا قلدوه اس بوجهار من اندر جلی آئی۔ اے یہاں کوئی کام نہیں تھا اے بس کر میں کچھ وقت کے لیے تعالی جا ہیے تھی۔ مجد کے احاطے میں سزو ڈارپریائی کافیوارہ اہل رہا بالکل من می ہوئی جمان کود مکھ رہی تھی جس پر شتے کے تعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھار تھی تھی اس تقا- اونح گنبدوں پر چھاؤل کی چھائی تھی-وہ س رہے کا قرار یوں اس مظرنام میں ہو گا اس نے بهي تصور بهي تبيس كياتفا-جھکائے روش پہ چلتی اندرجارہی تھی۔ والد؟اده آئى ي إسخارى انكل في بشكل مسرا "اندهرول به اندهرے اس کے اور اس کے كرسملايا ، پرايك نظرابايه دالى جو لمح بحركو كنگ ره اس كے قدمول ميں تعكاوت تھى۔اس فخص كى کے تھے مرجلدی ی سبھل کے تھے۔ " بجھے خوشی ہے جہان آلہ تم آئے۔" حالا نکہ وہ ی تعکاوت جس کا سراب اے اندھیروں میں دھلیل والب زندكى كيا يس رس ايك وحوك يس كزار اس كے آنے كے بجائے كى اور بات يہ خوش تھے۔ '' سوری اموں المجھے پہلے آنا جائے تھااور اگر اب دیے کے بعد اس کو آج پہلی بار لگا تھاکہ وہ سب صرف بھینہ آ بازحیانے بھے ساری زندگی بات نہ کرنے ایک سراب تھا۔ چملتی ریت جےوہ آب حیات مجمی كاران كرليا قا-"اس في مكراكر كتي حياكود يكمانوه جوابا" وحرے عظرائی۔ جیے وہ دونوں بیشے اور تہیں بتایا جس کے لیے اللہ نے تور او تہیں ابنامه شعاع (110) تبر 2012

علاج کے لیے۔ تم بھی چلو۔" "آئيديا تواجهاب سوجول كى-"وهجولا"مسرائي اورثرے کیابرآئی۔ "ميرى بهت خوابش محى بعائى كديدسباكتان میں 'مب رشتے داروں کے ساتھ ہو 'کیلن شاید ایسا جلد عملن نہ ہو اور پھر ہم دونوں ہیں تو یمال اس کے میں نے موجاکہ غیرر کی انداز میں رسم کرلیں۔ چھیوشاید ایا ہے بات کر چکی تھیں 'تبہی وہ سراری تھیں وہ جو کاریٹ یہ پیٹوں کے بل سیمی ر سے پالیاں تکال کرمیزیہ رکھ رہی تھی کا تھی ے اس ویلھے لی۔ بيهيه مكراتي موع الخيس اور چند لحول بعد چھوٹی سلور ٹرے کیے آئیں جس میں سرخ فیشر رکھا نظر آرباتفا-حاف المجمى سے رے كود يكوا فيريكن ے ٹرالی و هلیل کرلاتے جمان کووہ بھی چھیو کے ہاتھ ميل برے و ملھ كرركا ، كارسواليہ نگاہوں سے ان كاچرہ "جهان سكندر! آب كو كوني اعتراض تونهيس ؟" چیمونے بظاہر مسکراتے "آنکھوں ہی آنکھوں میں اے متغہ کیا۔وہ شاید راضی میں تھا مگر مہیں " کمہ كرفرالي آكے لے آیا۔حیاثرے میزیہ بی چھوڈ كراغھ کھڑی ہوئی۔اے اب نظر آیا تھا مرخ میتے کے دونول سرول يدايك ايك الكوهي بندهي هي-"فشادى كأوقت توظا برے ہم بعد ميں ويسائيد كرس کے عمر ہرمال کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اني بهو كونسبت كي انكو تقى يهنادون فاطمه بقي بوتي تو كتناا جها ہو تا۔وہ دونوں انگو تھیوں کو پکڑے ان دونوں - ション・レー ان کے ہاتھ بردھائے۔ حانے کی خواب کی سی کیفیت میں اینا ہاتھ آھے کیا 'انہوں نے مطراتے موے اس میں اتلو سی ڈالی۔وہ ایک سادہ علیتینم بینڈ تھا۔ سرخ رین کے دوسرے سرے سے بندھا بند انہوں نے جہان کی انظی میں ڈالا مچرٹرے سے چھوٹی فينجى انھاكررين درميان سے كانا۔ دولوں كى الكوتھيول

ركوس اوريام ركل آئي-ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی محدے کنبدوں کو كواه بناكركيا تفا-ابات اس تصليكو نبهانا تفا-چھیواور ایالاؤرج میں بیٹھے متے دنوں کی ہاتیں کر رب تھے چھیھو بہت خوش تھیں۔ باربار تم آناصیں و چھتیں ۔وہ پڑن میں چائے بنارہی تھی جمال کیک رے میں سیٹ کررہاتھا۔ آج اس نے کون سااعتراف ليا ب- وهسب بول ظاهر كررب تصي كويا الهين ياد "تمهاري يرمعاني كاحرج توبهت مو كيامو كايات ون لگادیے اوالار میں وورم آفیسرے طلبی کی ہو گی ؟ ده کیا۔ وہ گھڑکے ہوئے نوچھ رہاتھا۔ وسين وورم س حاضري اركتك كاكوني نظام سي ہے۔ ہاں کلاسر کا حمیج ہوا تو ہے کیا ی دن تو اسرتک بریکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اوپر کے چھ دن کی غیر حاضری کلی ہو کی - اب مزید صرف ایک پھٹی کی النجائش بي مير عياس!"وه ليملي من جائ والت ہوئے بولی میں۔ دولوں ایک دوسرے کو ممیں دملیم "الكرامزكبين؟" "مى ك أفر عنون كر الم مفت كد" "اور اکتان تم فے بانچ جولائی کو جانا ہے تا؟ بد آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی کھومنے کے لیے "ہاں گرا یکی اسٹووٹش کی کوشش ہوتی ہے کہ قرسى ممالك بھى دملھ ليس-كولى قطرجارہا بوكولى يرس-"وه را الحارجانے كے ليے مري-"جم لندن چلیں؟" حیاتے لیث کر حرت سے اسے و عصا-وہ اوون ے اسنیکس کی پلیٹ تکالتے ہوئے دھرے سے "ہم لندن جارے ہیں کھ عرصے تک ایا کے

"نوركيا موتاع؟ تم جانت مو؟"وه ات مول سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنالی نہ دی۔ "نوردہ ہو باہے جو اندھری سرنگ کے دوسرے مرے یہ نظر آتا ہے "کویا کی بماڑے کر آتھ کے سونے کاچشمہ ہو۔"وہ ای طرح چھت کود کھتے ہوئے "اوركى ما باور؟" "جوالله کی جنی انتاہ اے اتنائی نور ملتاب ی کانور با را جنا او آب کی کاورخت جنا کی کا تعطے جنتا اور کسی کاماؤں کے اٹکو تھے جنتا .....<sup>\*</sup> الركية مرجهكاكراسيناول كوديكها-"الكوسم جنانور عوجلنا بهما" بحمنا جلناب-يه ان لوگوں کو دیا جا با ہے جو پھھ دن بہت ول لگا کر نیک عمل كرتے بيں اور بھر کھے دن سب چھوڑ چھاڑ كر دريش من هر كريش جاتين-" "اورانسان کیاکرے کہ اسے آسانوں اور زمین جنتا EC (10 2?" "وهالله كويه كمنا چھوڑوے اے اتا نور مے كاك اس کی ساری دنیا روش ہو جائے گی۔"وہ پھرسے كرون الفائ مسجد كي او في جعت كود بلصفي لكا تفا-اے محسوس ہوا اس کا جرہ آنسووں سے بھگ رہا ب-دهوهرع سے اسمی اور باہر کی طرف چل دی۔ وسنو!"وه بيجهے سے بولا تھا۔ حیا مھے بھر کورکی۔ وول كومار \_ بغيرتور تهيس ملاكريا-" وہ ملتے بغیر آئے بردھ کئی۔ ول تو مارنا بڑتا ہے ، مگر ضروري توسيس بكه محور بهي كهاني جائدان كلوكر لهائے بغير أرحم ليے بغير عود كو جلائے بغيريات كيول ميس مانيا؟ يهلي وفعه مين بال كيول نهيس كهتا؟ نیلی محدے کو ترول کی طرح اور اڑتا کیوں جاہتا ہے؟ ملے علم یہ سرکیوں نہیں جھکا یا؟ ہم سب کو آخر منہ ك بل كرنے كا انظار كوں ہو آے ؟ اور كرنے ك بعدى بات كيول مجهين آتى ہے؟ اس نے جھیلی کیشت سے دھرے سے آنکھیں

اوير محدكي منقش جهت كود مكه رباتها-ہاں کے لیے کوئی تور۔" اندراس عظیم الثان بال میں وہ گھٹوں کے کرد مازوؤں كا حلقه ينائے ، تھوڑى ان يەجمائے سارى دنيا ے لا تعلق بیٹھی تھی۔ ''تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔'' اس نيمشاني مرضى كي سي-اس نيمشاني مرضى كركے غلط كياتھا۔اس نے بہت وقعہ اللہ كو " تال کی تھی۔اے بھی اس بات نے فرق تہیں پڑا تھا کہ الله ال كيماويلمنا جابتا بوه بحث وي ين ربي هي وه خود كود المتاجاتي هي-"وہ سجھتا ہے اے الی عبال تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں چھے تہیں یا ما اور وہ اس کے اس نے آنکھیں بند کرکے چھو گھٹوں میں چھیا جن دنوں اس کا بازہ بازہ پونیور سی میں ایڈ میشن ہوا تھا اس نے دویٹ بالکل کرون میں لیٹا شروع کرویا تھا۔ كتناؤا ننتخ تنح تاما فرقان اورابابهي شروع شروع مين کھ کمدوت مکرجبوہ فاموتی سے ان کی بات سی ان سی کرکے آئے نکل جاتی تورفتہ رفتہ سب نے کمنا چھوڑ دیا اور پھراس سفر کی نوبت کمان آپیجی ؟اس کی ویڈنو کو مجرے کانام دیا گیا ایک بدنام زمانہ آدی اس کے مجھے برا تھا صائمہ مانی اس کے بارے میں آئے مجھے ہر جکہ نازیا ہاتی کہتی پھرتی تھیں 'اور ایک اغوا کار فص نے اس کے ہازویہ وہ نام داغ دیا تھاجو شرفاء اسے منہے تہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھرے سے سراتھایا۔ "الله نورب "آسانول اورزمين كالي لوك كتے إلى مسجدول ميں سكون مو آے مونى اسے بوچھتاتوہ کہتی مسجدوں میں نور ہو تا ہے۔ نور ' اس نے آہمتی ہے گردن موڑی۔اس کے بائس طرف ایک تیره چوده سال کا ترک لژکا آبیشاتهاجس كالك بالويد للمرج عاقفات وكم مح كالكامول نا

جهان جب واليس آيا تووه لاؤرج مين منتظر ميتي سے بندھارین ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ کیا۔ تھی۔ پھوپھواب تک سونے جا چکی تھیں۔حیا کاارادہ ترى من منلى شايداى طري واكرتي هي-تفاكه وه لندن كرئر كايروكرام جهان ت ومسكس حیائے من ہوتے داغ کے ساتھ سراتھایا۔جمان کرے 'اور بھی بہت می ہاتیں تھیں مریملے اس کا پھیھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشائی چوم کردعادے رہی تھیں۔ایا تھی اٹھ کراس کو تلے "مامول مع ہوٹل ہے ہی ایر پورٹ چلے جائیں ے لگانے وعادے رہے تھے۔وہ سب کتا حسین تھا ك بمين آنے عظ كروا ع- م يول لود و کی خواب کی طرح ۔وھنگ کے سارے رکول سے ك كافي بنا لاؤ عيس لجھ نئي موويز لايا تھا۔ ويھتے مزن کوئی بلبلہ جو کشش تقل سے آزاد ہو کراور اڑتا جاربابو-اور اوراور وہ بہت اچھ موڈ میں کتے ہونے نی وی کے نیے "م كول حي يقي مو برخوردار؟" المثايد جمان يخريك كي طرف آيا تھا۔ ''اوکے لائی ہول اور بال عمرارے کے قون آبا دعيل سوچ روامول عيس وه بهلا آدي مول گاجس كي تقا-"وہ اٹھتے ہوئے بول-" کوئی ارکی تھی عام تو نمیں سننتی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ بتایا مرکمہ رہی تھی کہ جہارا یارسل اے جنیں ملا وہ وهرے سے بنس كربولا تھا۔وہ تحلالب ديائے ى غلطالىرلىس بەھلاكىيا بىي شايدوە رات بىس كال جلدی سے ثرے کیے بین میں آئی۔اس کاست رنگا لمبلداور مبت اورتير باجار باتقا شام مين ويرس جهان اباكووالس چھوڑت كمااور وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ "ميرايارس ات ميس الداوركياكما؟"وهي يقتى چھیوائے کام نیٹانے لکیں تووہ لاؤر بچ میں آبیھی۔ انی انعی میں بہنی انکو تھی ہے بندھے رہن کو دیکھتے -اے والے دراتھا۔ ہوئے وہ ذیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب ہی لینڈلائن " يج سيل-كافي لاول؟" "جيس رب وو-"وه قدرے مضطرب اندازيس دمبلوج اس نے ریسورا اللها و مری جانب کوئی كتتے ہوئے صوفے كى طرف آيا اور تون اٹھاكرى امل اُنی چیک کرنے لگا۔اس کی انظی میں انکو تھی اب بھی "كيايل مشرجان سكندر عبات كرسكتي مول ؟" تھي مگررين نيس تھا۔ المرتم مليس من كيميس بهي جانامو كالمم يول كرو " نبين و ذرا بابرتك كي بين-كولي بيغام مولة موجاؤ - ميں بس تھوڑا كام كول كا-"وہ الجھے الجھے متظراندازمین سال آنی چیک کرتے ہوئے بولا۔ چند کھے کی خاموتی کے بعدوہ بول-ست رنگالبلد عيث كياتفار "جهان كوكهنا اس فيجويارسل يحص بجوايا تما وه سارامودغارت سارايلان حتم وہ اجھا " کے کردول ے کرے میں جلی آلی۔ کو گیاہے۔ کی غلط الدریس بے طاکیاہے شاید۔ میں اے رات میں کال کول کی۔" اس كالمرولاؤرج سے ملحقہ تھا۔ دروازے كى بلكى ك اس كے ساتھ بى اس نے فون ركھ ديا تھا۔ ورزاس نے کھی رہے دی۔جب تک وہ سو سیس کی حالے ایک نظرریمور کو دیکھا اور پھر شانے اسے جہان صوفے یہ مضطرب سابیھا فون کودیکھا نظر احكاتے ہو كا سے كيل دال وا-

المارتعان والمال تبر 2012

فول كي تحتي جي-

نسواني آواز هي-

وه سنح فجريدا تھي توريکھا 'جمان اسي طرح صوفے بہ بيها ون كود مله ريا تفا-اس كى أ تلهيس رت جكر ے سرخ ہوری میں۔اس لوکی کافون سیس آیا تھا شاید-انظارلاحاصل-اس کے ول یہ بہت سابوجھ

كلاس مين وه سرب وويثا الماركر عي تفي اور مالكل يحم بينى ربى-بابرنظة بى اس فدويدا مرافك ے سرید لے لیا۔ کامن دوم میں واپس آئی تو معظم

"حيا\_كي آحال ٢٠٠٠ حين اور معقم اس كے ليے كوئے ہو كئے تھے۔ ذى ہے كى سلماني كى اردد-ده اداس محرابث كے ساتھ ان كياس آئي-"مِن مُحِك عُمَاك مول اور آب كي خريت عَيك جائتي بول- يحمد تنسيل مجه دكمانا تقا-" آخري فقره اس فاعريزي من اواكيا-

"يزل ياكس ؟وه هلا؟" " تبين عمران په لکھي پيلي مل کئي ہے۔ تھمو ين لے آول-" وہ الے قدمول والي ملث لئي-كرے ميں آكراس نے بيك كھونا "كيڑے جوتے" موسروزين مرجزاك ليك كي مرين باس وبال

وتحمد حركيا بين تو تفا- آخرى دفعه كهال ركها قفا اس نے؟"و سوچ کی- "بال ایٹٹی ین "جبوہ جمان کے آنے کا انظار کررہی تھی" اوہ عدانہ كر عوما تاكم القراف ك اس نے جلدی ہے موبائل اٹھایا اور اس کی تولی اسكرين كور عصة موت عائش كالمبرطان كى-

مفد كل كے عقبى باغے ميں سه براترى تھى-عائر مع اسٹول یہ جیتی ورک سیل پہ لکڑی کا فکرا رمے توكدار چرے اس كوچيدرى مى-اس كى أنكسي مل ايخ كام يدم كوز عين-

"عائشر إحاكى كال!" بمارے اس كاموائل يكرب بعالتي مونى يامر آني صى عائشه فياته روك كراس ويكها كور فيرموبا لل تقام ليا-وسلام عليم حيا- "ابوه فون كان علام الله خوش دلى سے ركى بائيں كردى كى- بمارے ماتھ ای کھڑی ہو گئی اور بلکی می مسکر اہث کے ساتھ یا تیں

بحنوين الجهن سے سكريں-"مهاراوالا كدهرر كهاتها؟" بمارے نے جونک کراسے دیکھا۔اس کامل اس

"ينل باكس ؟" عائشيركي مسكرابث ذرا سمتي"

مح زورے دھڑ کاتھا۔ "میں نے کل بی پوری اسٹڈی کی صفائی اینے سائے کوانی ہے۔ اگر ہو باتوس جا یا۔ ہوسلانے ع ساتھ کے کی ہو؟اچھائم فلرنہ کو-میں دویارہ دیکھ کر كفاول الم في موالل يتدكر كم ميزيد ولها-المبارك! م في حياكارل باكس توسيس و كما؟" ود نہیں!" بہارے نے ہولے سے تفی میں سر

"چلو پريوں كرتے ہيں كه مل كر تلاش كرتے ہيں -مہمان کی چیز میزمان کے گھر میں بھی کھونی تمیں عليد بهت شرمندلي كيات بولي ب-" としまりといいとはしとってい ائی بری اس کے چھے چل دی۔اس کے زہن کے ردے بر صرف ایک آواز کونے ربی ھی۔ "بيرباكس ميركياس ب-بيربات ميرك اور تمہارے درمیان رازرے کی۔ تم حیایا عائشے کو تمیں بناؤ کی اس بارے میں۔ تھیک؟" " تحيك عبدالرحن!"اس في بي ولي ان زير

اس دورجب عائقے في اے الي ايم الي ليات وہ ہالے کے ساتھ جعہ کی نمازیہ ایوب سلطان جامعہ

علام المراجعات المراجع المراجع

اس سے فون کامائیک آن کرے آپ کی تفتلو بھی من بارے نے چونک کراسے دیکھا۔ عائشمری تاقتم انهول في اندر كراؤند ميرو بكرى- يملا أتكهول يه بازو تفا- شكركه وه بمارے كاچرو نسين ديكه سكاب اب كالياكون؟" اساب چھوڑ کروہ دو سرے یہ از کئیں۔اسٹیشن نماز جعدبه جامعه مين خصوصي اجتمام كياجا بالقاب ود چند کھے اے دیاہے گئے۔اس کا ذہن تیزی سے رك رسم كے مطابق كم من عجے جمع كى نماز راصنے باہر سامنے ہی جوا ہر شاینک مال تھا۔ بلند وبالا کھور کے يناس كدهر؟ آسانوليد؟" ملطان کے محصوص لباس میں آئے۔ سمری پکڑی ورخت الش جيكتامال-روشنيول كاسمندر-"-ياكاركود" "بال "آسانوليد-الع بھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک سنهرا اور سفید زر بار کباس میان میں تکوار محارار "رئىلى ئىماركاجران مواققا-"كياس كے مام كے ماتھ "جھوٹا"كى برك ريستورنث مين جلي مئي اوروه بالاتي فكوريه فون جوتے سنے وہ تھے سلاطین ائی اوس کی انگلیاں تھاہے "ایک ٹریسر نکالول کی تو وہ دس اور ڈال دے گا۔ برجد فرر برك المرك شايد آلي-«شایدانیای هو-اب سوجاؤ-" "شایدانیای اس کے بہترے میں اس کو ای ٹریسرے دھوکاری انساري محلے ميں الے كساتھ صلة ہوئے اے "يا ي دس من كاكام ب ميم! آب كاؤچ يه بيا رموں۔ اس برجکہ اے ساتھ سیں لے ارجاوں کی "عانشم إاكر الله تعالى ده يوسر آسان يه بجهاد علق بِ اختيار اينا اور ذي ج كا تركي مِن يملاون ياو آيا تھا جاس - بن اجى كرويتا مول-"جى ترك د كان دار خصوصا" اس جکه حمین عجمال مین حمین جاہتی که یاس کواس کے نام کے ساتھ جھوٹالکھا نظر آئے گا ؟ وه دن جو بهت طویل تھا۔اب ان ساڑھے تین ماہ میں لڑکے نے اس سے فون لیا تھا'وہ فون کامعائنہ کرکے اس كى آوازيس انجاناساخوف تقاـ كتنا وهدل حاتفا-"اوه ويرى اسارث!" الوكامسكرا ديا- "ميس آب كو چم تصور میں اس نے دیکھا 'باہر ماریک آسان ب انصاری محلے میں اعتبول کے بہترین اور سے وہ سرملا کرسامنے کاؤرج یہ آجھی اور ریک سے كى چھونى كى دلى ميں بدؤال ديتا ہوں ماكمہ آب كو سن الكارول الماتما-اسكارف الماكرت تصودواب سرؤهك بغيربا برسيل ایک میکزین اٹھا کریو کھی ورق کروالی کرنے تھی۔ اسے باربار اوان سے علیحدہ نہ کرتاروے۔ "اناطوليه كى بمارے كل \_\_ بهت جھوٹ بولنے نظتی تھی مراس کے سارے دویے شیفون کے با الركاب شويس كے يتھے كھڑا اس كے موبائل وہ اب اختیاط ہے وہ نتھا ساٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا كے الك كرراتھا-كىسنگ الكركراس نے ريمي ہوتے بحو سريہ ميں علتے تھے اب وہ يمال ابھی تک بنا ملک جھکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اليے اسكارف لينے آئی تھى بجو سادہ اور ایک رنگ کے "ال سوكوم جله عده نظر آئے گا۔" بیٹوی تکالی توایک وم رک گیا اور سراٹھا کر قدرے عبدالرحن باشا وه كياكر اس أدى كا وه اينا ہوں نہ کہ ایسے شوخ اور کام دار کہ ہر کی کی توجہ "جو کھرے اندر عمرے کے اندر ہو گااے بھی؟" تننزب سے حیاکور مکھا۔ اننا وقت اور توانائی اس په کول صرف کر ناتها ؟ کیابیه "ال اب سوجاؤ يح إصبح كام ير بهي جانا ب "ميدم!"اس نے ذرا الجھن سے بكارا- حيا نے کھیریں۔اے اب کی کوائی طرف متوجہ نہیں کرنا اندهی محبت هی؟شاید چهاور؟ تقا-جمان اس كاتفائك اور چھ مميں جاسے تھا-"اور اگر کوئی بیڈے میچ کھس جائے "ووہال سے میزین سے سرافھاکراہےدیکھا۔"کیاہوا؟" جي آسان نظر آئے گا؟" وہ اسے چند جو ژول کے ساتھ ہم رنگ آسکارف "يرلكارتخول؟" "بال اور بمارے كل إتم اب بوليس توس مهيس یک کروارای هی جب مصبح تون جی-اس فون وكيا؟ ورسالدرك كراس ك قريب على آئي-اندهرے کرے میں مرحم سرنائٹ بلب کی نكال كر خراش زده اسكرين كوديكها- عائشي كاليغام رْنك مين بند كردول كي-"آب كے فون من جي الي رايس ريسر ب اے لگا رد شنی بھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے س جرگارہاتھا۔ عائشم جنيلا كرولي هي-اس كي نيندباربار ثوث يكراتي لهول كي مرمرابث يهان تك محسوس موتي "میں نے سارے گھریس ڈھونڈا عگر نہیں ملا۔ تم ربی تھی۔وہ سارے دان کی تھی ہوئی تھی۔ بمارے الريم عير وان من رير بي او ماس لينا مى عائشى أنهول يه بازور كم قريبا "غيريس جا خود كن أجاؤ ووباره مل كروهوند ليتي بي-ذراسی عائشے کے قریب مسکی اور چرواس کے کان يكي هي-جب بارے نيكارا-اس نے دیک اینڈیہ آنے کا دعدہ کرکے موبائل كے قريب لے آئی۔ وداوہ آی کو نہیں معلوم تفااور جس نے بیر ٹریسر "عانشير 'بات سنو!" وه حت ليشي جست به كمي غير "عانشم إ"اس فيست وهيمي ي سركوشي ك--しかしてして والاے وہ توہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہو مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نینداس کی آنکھوں سے "واليي يه جوامر جلت بين مجھے فون كى اسكرين اکیاڑنک کے اندرے آسان نظرآئے گا؟" كوسول دور حى-ٹھیک کروائی ہے۔" "دشیور!" ہانے نے ہای بھران وہ ڈی جے بعد " الله الله !" عائش نے غصے سے بازد مثایا۔ "مول؟" عائشے كى آواز يتم غنودگ سے بو جھل وہ بنا ملک جھکے اسے موبائل کے اندر لکے ناخن بمارے نے غراب منہ کمبل کے اندر کرلیا۔ برابرباريك ريركوويله كئ-اس كے باتھ ساتھ بى رہاكى تھى-بالےان لوكوں مراے کمبل کے اندرے بھی آسان نظر آرہاتھا۔ اورده سوچی کھی ایشاکواس کی لوکیش کا کھے بتاجات "دجب بنده باربار جهوث بوليا بوليا مولاي ؟" ميس سے محى جودد مرول كى مدكے ليے بعد وقت تيار من انگارے ای طرح دیک رہے تھے ے ؟ یقینا" اس کے چھلے فوز میں بھی ٹریسرز ہول الله اے اپنے ہاں۔'' بہت جھوٹ بولنے والا رہے ہیں اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہے اس شام وہ ماضم این سرخ بیل تھیک کروائے آئی تھی۔جب جمل جز گئی توجہ کی خیال کے محت شاہ ہیں۔ رک کے رفلوس لوگ! "بربت سوفسٹی کیٹلے میم اوہ جب چاہ المناسشعاع (117) عمر 2012 الماند شعال (16) عبر 2012

رائے بند نظر آرے تھے۔ بات ہی دیکھ رہے
سے اس نے پھر کنے کے لیے ب کو لے بت بی
سیجھے کوئی ترک لڑک پول انحی۔
دسر ایر ایک پی اس فوڈٹ ہے۔ میمان اور یہ
دمل مہمانوں یہ اطائی نہیں ہونا۔ جس نے جلدی
داوہ موری آپ مہمان ہیں بیلیز تشریف
داکھیے۔ "پروفیمرست شائشگی ہے معذرت کرکے
لیکی شروع کرنے گئے۔
لیکی نظرات دیکھا اور دھرے ہے مسکرائی بچر
کردن موثر کر پیچھے اپنی محمد کو دیکھنا چاہا بیکی شروع
ایک نظرات دیکھا اور دھرے ہے مسکرائی بچر
سروع افعائ تمام مر بھلنے گئے تھے وہ اس لڑکی کو دیکھ
موری میں بائی سوچرووایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی سوچرووایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی شوچرووایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجرووایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کے دل ودیکھ سے
ہوچکا تھائی موجروایس موثرایا۔ اس کی کیفیت میں اس

\* \* \*

صور بھی سیں کیا تھا۔

دربیس رکھاتھا کماں جاسکتا ہے۔"وہ دیک ایز پہ بوک اوا آئی تھی اور اب عائشے اور بمارے کے ماتھ مل کرساری اسٹری چھان کر آبوی ہے کہ ربی تھی۔"وہ بہت قبیتی تھا۔ میں اسے تھونے کی متحمل مبین ہوسکتی۔" ماتھ کھڑی ممارے کا چرہ زرد اور مرجھ کا ہوا تھا۔اس کے ہاتھے بہت دھیرے سے چل رہے تھے

آئے۔شایدوہ نیار تھی۔ ''دختہیں کیا ہوا بمار کا پھول؟'' وہ ہمارے کا پیہ پڑمروہ انداز کانی دریسے محسوس کردہی تھی' سو پو چھے

بنانہ رہ سکی۔ بمارے نے کردن اٹھا کرخالی خالی ُ خاموش نظروں - ا

"وبي براناسئله مج بمارے كوايك سيب ملا بجس مس موتى تبيل تھا۔ حالانك يجھے تو آج ايك بھي سيب

"Haya! what colour is yuor hair today? blue?"

سائے ایاروگی؟" جواما" این نے بہت اعتباد سے مسکرا کر بٹالی

جوایا" اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو کیھا۔

' کیکھتے ہیں! جہانے والے انداز میں کمہ کروہ کتابیں جو رائے لگی۔ اندرے اس کا ول بھی بجیب انداز میں وھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال وس کے کیا؟

رو فیسرا برصات نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھاکہ ان کی تگاہ حیابیر را گئی۔

میں میں ہوئی ہے۔ "مس…میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے۔"وہ براہ راست اسے مخاطب کرکے ہوئے۔

بہت سے طلباوطالبات کردنیں موڑ کرا ہے دیکھنے
گئے۔ جو ساری بوی بوتی باتیں کا حادیث آیات
اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کرر کھے تھے 'وہ
سب اے بھول گئے۔ اے سمجھ بیس ہی نہیں آیا کہ
کیا کے وہ بالکل خال خال نگاہوں سے پروفیسر کا چرو
دیکھنے گئی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اے دیکھ رہی

"مى - آپ بيد كورنگ ريمود كريس- مهنون فيرايا-

" بحوالله عادر آم الله السك ليراسة فكال تاب "

عانشے نے ایک دفعہ کما تھا۔ گراے سارے

اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔اللہ کی حدود فراق نہیں ہوتیں۔ابود اسکارف پین کربی پڑھے گی ا دیکھتے ہیں کون روکما ہے اسے ۔اس کی مال اسے برا

آباترک کے مجتبے کو یکھتے ہوئے اس نے عمد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بحرائے اسکارف پر مجھو ہائمیں کر ہا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی ا شراسکارف اوڑھ تا۔ یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے ' تو پھراہے روکنے کاحق کمی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ تو وہ گا۔

"رسته ضرور بو آب "مجراحمه في كما قعا-رية وهورو جاتے بين- اس بھي رسته

# # #

آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے
اسکارف کو تھوٹری تلے بن سے جوڑا 'گرسانٹ کے
وہ حکونے پلوؤں میں سے آیک کو خالف سمت چرے
کے گردلیٹ کر سرکی پشت یہ بن سے نگادیا۔ اسکارف
خاصا برا تھا۔ وہ سرے پلوٹے سامنے سے اسے ڈھک
دیا۔ پنچے ساہ اسکرٹ یہ اس نے پوری آسٹینول والا
میرون کیمول دار بلاؤز کین رکھا تھا۔ توقع کے
برضاف میرون اسکارف کے بالے میں دکھا اس کا چھو
کافی اچھالگ رہاتھا۔

ر میالا اس نورے آوازدی۔ حیااے نظر انداز کرکے تیز تیز میڑھیاں جھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے بی ساتھ تھی۔ لے اسکوائر کے مجتبے کی طرف آگئی۔ "استقلال بیٹی "(مجسمہ آزادی)

جسے کے گردگھاس کے گول قطعہ اراضی کو مثبت
کے نشان کی طرح دو گرزگاہوں نے کاٹ رکھاتھا بجس
کے قول قطعہ چار برابر خانوں میں بٹ گیاتھا۔ کمپاس
مبادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سائنے
کوئے ہے۔ آباترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ دو دو سرا
پاشاتھا ہجس سے اس کو شدید نفرت ہونے گئی تھی۔
مرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف
مرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف
انارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہ ائید مسکر اہشکے
ساتھ دیکھا کرتی۔ اس ایک آدی نے اے براوا تھا گر۔
ساتھ دیکھا کرتی۔ اس ایک آدی نے اے براوا تھا گر۔

"انسان کوکوئی چیز نمیں ہراسکتی جب تک کہ وہ خود ہارنہ مان کے ۔ "وی جے کہیں دورہ بول تھی۔ وہ چیز اس کے جسم وہ جی کی گر آئی۔ اس نے جسم ہوئے جانکہ کی گئی۔ اس نے جسم ہوئے جانکہ کی گئی۔ اس نے حکست جاتا ؟ کیونکہ اس نے حکست مثلی نہیں کی تھی۔ کیونکہ وہ اورا کی جانکہ کہ اس نے حکست اسے تعقیم کی تھی۔ کیونکہ وہ اورا کی جانکہ کہ اس نے جاتا ہے جانس اسے تعقیم کی تعمیم کی کی تعمیم کی کی کی تعمیم کی ک

"اسے مقابلہ کرکے اس سے تب تک اوکے

بجب تک فتح نہ ال جائے جا جان نہ چلی جائے

جواب فورا" آیا تھا۔ آگر وہ غلط ہو کر انتار اعتاد تھا تو

وہ صحیح ہو کر پر اعتاد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت

سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت عتی؟ وہ کیوں

اتارے اسکارف؟ وہ ان اوگوں کے پیچھے اللہ کو کیوں

نال کرے؟ زیادہ سے زیادہ سیا جی والے نکال ویں گے

تو نکال ویں۔ مگر کیوں نکال ویں؟ نہیں وہ نہ اسکارف

اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔

اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔

دہ آباترک تے مجتنے کو می اسکارف لیپ کرسہائی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کرد کھائے گی۔ مجد ش جو فیصلہ میں نے کیا تھا گے بس اب پوراکرنا ہے ۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا بڑے تسویڑے۔ وہ مزید

المالية عال والع مراد المالية

2012 4 219 8 1210

جاتاہے"

اد مہیں اولمس کا نہیں ہا؟ یہ ہوتا ہے

اولمس! اس نے رجشرکے صفح یہ ایک سید ھی کیر

اولمس! اس نے رجشرکے صفح یہ ایک سید ھی کیر

مینی اور اس کے اور اور نیچ ایک آیک نقط لگاوا۔

''دیہ تو تقسیم کے سمبل ہے۔ اس طرح کمونا۔ "اس

نور الفظ ''اولمس ''لکھا گیا بھیا کی جواب ہے دیا! ہمیں ان

اور الفظ ''اولمس ''لکھا گیا بھیا کی جواب ہے دیا! ہمیں ان

عادوں کے جواب تلاش کر کے ان میں ہے مشترک

بات ڈھونڈنی ہے۔ "اس نے اور لایا۔

وقت خود کو ہمارے کی طرح محسوس کررہی تھی اپ

وقت خود کو ہمارے کی طرح محسوس کررہی تھی اپ

وقت خود کو ہمارے کی طرح محسوس کررہی تھی اپ

000

شام کا اندهیرا استقلال اسٹریٹ یہ اثر آیا تھا۔ گلی کی
رونق اور روضنیاں اپنے عروج یہ تھیں۔ وہ اور ہالے
کافی دنول بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ استحان
قریب تنے سونکل ہی تہیں ہائی تھیں۔ اب نکلیں تو
ہیں 'بس ونڈوشائیگ کرتی رہیں۔ وہ آٹھ ہجوالے
ہیں 'بس ونڈوشائیگ کرتی رہیں۔ وہ آٹھ ہجوالے
قریہ ہے جانا تھا موت تک ان کا ارادہ خوب اچھی
طرح سے جد بی ملی گھونے کا تھا۔

'' پہلے تو ہر کر کنگ میں و نر کر لیتے ہیں 'ٹھیک؟'' وہ
اس روز کے بعد جمان سے بھی نہیں ملی تھی 'سوچااب
اس روز کے بعد جمان سے بھی نہیں ملی تھی 'سوچااب
مل لے
اس روز کے بعد جمان سے بھی نہیں ملی تھی 'سوچااب
درواز سے بھی ۔ جبہالے نے پوچھا۔ حیانے ذرا

بدل جا ب "وورهم مكرابت كم ساته بولى ساه

A stick with twin sprouts

''ہومروبی فلفی تھا نا جس کے بارے میں
ہرافلیطس نے کہا تھا کہ آے درے مارے جانے
چاہیں؟''
ویکھاتھا۔وہ شانے اچکا کررہ گئے۔ یونائی فلفہوہ آخری
شے تھی جو اے دلچہ لگتی تھی مگر شاید مجراحمہ
کاحب الناتھا۔
''بہومرے شہمات پہ نشان زدہ اسک۔ یہاں کی
نشان کی بات ہورہی ہے۔ہومرے شہمات ہگرکسے

شہرات؟ وہ وجنے لگا۔ دومضم انشان تو کمی کے لکھے ہوئے کام یہ ہی لگایا جاسکتا ہے نا تو کیا ہو مرک لکھے ہوئے کام میں کمی کے شکوک وشہرات کا ذکر ہے؟"

''یہ تو بھیے نہیں پا' گراس کے آپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگاہے' اے مارک ضرور کیا گیاہے۔'' ''کیسے مارک کیا گیا ہے؟''وہ چو کی۔''کس خاص

" بچھے بس اتا معلوم ہے کہ ہو مرکے کام میں مشتبہ حصہ ہو آہے ہیں پہ Obelus کا نشان لگا کر ارک کیا ہے۔ "اس نے ہافتیار جھک کراس تھی پری کے دونوں گال چوہ۔ "اور نم اس کو ڈائٹنا مہہ ہے ہوئے ہاں کو ڈائٹنا مہہ ہے ہوئے ہاں کو ڈائٹنا مہہ ہے عائشے تی عائشے کو کمہ دیا تھا 'جو ہمارے سے ذرای خفالگ رہی تھی تھیں۔ کھانا کھانے کے اس کے کھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھرسے گئل اس بہارے قربی کلب سے عبدالر میں کا گھوڑا ہے۔ آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب اس کی تھی ہے۔ کہ سے تھی اس دونوں کے عقب سے میں کھانا کھارات کھوڑا ہے۔ کہ سے تھی ہے۔ کہ تھی ہے۔ کہ تھی ہے۔ کہ سے تھی ہے۔ کہ تھی ہے۔ ک

میں چلی آرہی تھی۔ '''اے عبدالرحمٰن نے رائیڈنگ سکھائی ہے۔ بہارے ہے اچھی رائیڈنگ پورے ادا میں کوئی جھی ضیر کرسکا۔''

وہ بس مسکرا کردہ گئی۔عبدالرحلٰ کانام وہ آخری نام تھا۔ جواس وقت وہ منتا جاہتی تھی۔ اس نے اس کابائس کیوں رکھا وہ کہی تجھنے قاصر تھی۔ '''تم یہ بیا اسکارف بہت اچھالگتاہے حیاالے بھی

مت چھوڑتا۔" "نہیں چھوڑد گی۔ میں سانٹی ہے جیت گئی میں اناترکے جیت گئی مجھے اور کیا چاہیے۔" "ختر سرس کئی مجھے اور کیا چاہیے۔"

دوجہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے آھے مت چھوڑنا!"عائشے نے دہرایا۔ حیائے مکرا کر سر ملادیا۔

ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹر پر بیٹی برارے نے ایشنے عائشے کو دیکھا تھا۔ اس کی بمن است اصرارے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی چراب کیوں؟

口口口口

معتقم نے جلی ہوئی اطراف والے پنل ہاس کو الٹ پلٹ کرو یکھا پھرایک بڑے ڈب کی طرف اشارہ کیا بھواس کے ساتھ گھاس پہر پڑا تھا۔ ''پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔'' ''فووشیور!''وہ گھاس پہ جیٹے ہوئے پر سے چیے نکالنے گئی۔چند نوٹ ڈب کی در ذمیں ڈال کراس نے شیں ملا۔ "عائشے اپ کھرے پڑل بائس کھوجائے پہرست اواس تھی۔ دور ایس تھی۔

" داب میرے سیپ سے موتی بھی نمیں نکلے گا۔ جمہارے بربیرائی دودنوں محسوس کے بنااسٹڈی شیل کے دراز کھول کھول کرد کھ دری تھیں۔ "وہ باکس عبدالرحمٰن کے ہاتھ نہ لگ جائے جھے

ای بات کاؤر ہے۔ وہ بائس اس کو تئیں ملتا جلہے عائشہے!" بمارے کی جھی گرون مزید جھک گئی۔

بمارے کی بھی کردن مزید جیک گئے۔ ''ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی 'اس نے بھی پاکس نہیں دیکھا۔ کمال ڈھونڈس۔''

حیا تھے تھے ہے انداز میں کری ہے گری گئے۔ اس کاول بہت براہورہاتھا۔

"آئی ایم سوری خیا!"عائشے نے آزردگی ہے کہا۔ ای بل کرے میں دلی دلی سکیاں گونجنے کیا۔ کا کیا۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے ہوئے در رہی تھی۔

"مبارے! کیا ہوا؟" وہ ددنوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں-بمارے نے بیریگا چرواٹھایا-

''دوہاکس عبدالرحلٰ کے پاس ہے۔اس نے جھے تہیں بتانے ہے منع کیاتھا۔''

د کلیا؟ و دسانس لیتا بھول گئے۔عانشے خودششدر کھڑی روگئی۔

د مگر مجھے پاہے کہ اس نے وہ کد هر رکھاہے۔ میں متہیں لادیق ہوں۔ "بہارے ایک دم انفی اور باہر بھاگ تی۔ وہ دونوں بالکل ساکت عششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔

پانچ منٹ بعد ہی بمارے واپس آئی تواس کا بھگا چرہ خوشی ہے دیک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بزل بائس تھا۔ وہ حیا کا بزل بائس ہی ہے ماس میں کوئی شک نہیں تھا۔

"بي لو-تمهاري المانت - "اس في باكس حياكي الرف برهايا-

"مارے كل إجاليان تم ب بت باركرتي

المارشعال (200 تير 2012

الماسطواع والماس بخر 2012

مسراتے ہوئے ہوچھا۔ لبی سرمی برساتی میں بلوں اور اچھا خاصا کیم تحیم آدی تھا۔ فریم لیس گااسز کے بیچھے چھکتی آئی تھا۔ فریم لیس گااسز کے بیچھے چھکتی آئی تھوں میں واضح مسرابات تھی۔ وہ دقت بے حد خوف زوہ کر گیا تھا۔

"جی اضرور بیٹھے جہاس نے کپ یہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے نظام مسرا اکر کھا۔
مضبوط کرتے ہوئے نظام مسرا کر کھا۔
مناب کے اس کے اس کے کہا کرم کانی اس کے مسے بی وہ کرسی کھنچ کر بیٹھنے لگا اس نے کہا کرم کانی اس کے چھرے ال مادی۔
جربے ال دی۔

یں بے بیٹنی تھی ہی سے زبل حل کرلیا تھا۔

''خیا۔لیہ آدی ہمارے پیچھے آرہا ہے۔''ہالے کی
اواز ش ذراس گھراہٹ تھی۔وہ جیسے کی خواب سے
جاگ اور پلٹ کردیکھا۔
موٹ کے اس پار کھڑا محتص اے دیکھ کر مسکرایا
تفاد وہ ایک دم برف کا مجمعہ بن گی۔اس کا چھوسفید
پڑھیا۔

وہ اس جرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمٰن ماشا۔

آنے کے ساتھ اور انفرادی کتی ہی تصویروں میں وہ اے دیکھ چکی تھی۔وہ اے دیکھ کرجس شناسائی ہے مسکرایا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اے پیچان

چکا ہے۔
منطوا واپس اسٹریٹ میں طلتے ہیں۔ وہ ہالے کا
المحت تیزی ہوائیں پلٹ گئے۔ لوگوں کے رش
میں سے جگہ بناتے متیز تیز قد موں سے فٹ یاتھ پہ
جلتے ہوئے وہ دونوں اس محتف سے دورجاری تھیں۔
جب حیا کو لیمین ہوگیا کہ وہ ان کو کھوچکا ہے تو اس طرح
بالے کا ہاتھ مضبوطی سے بکڑے ایک کافی شاہب میں
ہائی ۔

''پیا نہیں کون تھا۔ ''انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے دو مگ کریا گرم کافی کے لے آئی اور اپ وہ دو توں آسنے سامنے پیٹھی 'اس آدی کے بارے میں بتاولد خیال کر رہی تھیں۔

''ال آیا نہیں گون تھا؟' اس نے لاتعلق سے
شائے ادکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک وم
شائے ادکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک وون کو
جگڑ گیا۔ اسے سامنے سے باشا آباد کھائی ویا تھا۔ وہ کائی
شائی میں کب واخل ہوا 'آئیسی پائی شیں چلاتھا۔
''بلے وہ اوھری آگیا۔ ''اس نے سراسیمگی کی می
گفیت میں کپ نیچے کیا۔ بالے نے پریشانی سے پلٹ
کو متھا۔ وہ میں ان کے سریہ آپنچاتھا۔
کو جوائی کر سکتا ہوں مزجمان

ملاد؟ ارى كى بشت بهاتھ ركھ كر كھڑے اس نے

تحلیل ہوگیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑیا ہی جمیل دیکھ رہی تھی۔ میس ٹوٹی اس کی جمیل بیس۔ میس۔ Snapped there a bloody pine بلڈی جمیعتی خون۔ گرخون سرخ ہو آہے۔ سرخ لکڑی۔ لکڑی کی جمل۔

Split there some tears divine
اس کی متحیرتگاموں نے ماضم اسکوائر کا اعاط کیا۔
آفاقی آنسو انسان کے آنسو ارش نمرین "تقلیم" موتی تقیم اس جگد۔

Roud the emerald crusified

اس کی نظریں جمتے کے گرد چیلے گھاس کے قطعہ
اراضی یہ چم گئیں ،جنہیں دو گزر گاہیں صلیب کے
اراضی کے جم گئیں ،جنہیں دو گزر گاہیں صلیب کے
خشان کی طرح کاف رہی تھیں۔ زمود گھاس جومصلوب

And the freedom petrified ماکن ہوئی پھری آزادی میں ازادی ماکن ہوئی پھری آزادی بھیتا المجمد استقلال سینی

A love lost in symbolic smell

دوی جے "اس کے ذائن میں جھماکتہ ہوا۔اوھر ساتھ استقلال عدلی میں ڈی ہے گری تھی اور روز ناقتم اسکوائر میں ٹیولیس کی صک پھیلی تھی۔علامتی خوشبو یئولیس ہواسٹیول کی علامت تھے۔

Under which the lines dwell

اس جگہ کے پنچ کیا تھا؟ لکس نہیں کا نزال ا میٹرولا ننز کیلوے لائنز سنچ ریلوے اشیش تھا۔ ایک ایک کرکے پیل کے مارے کارے جڑتے

obelus کانشان کس چیز کانشان تھا بھلا؟

دخیا لیہ آدی ہمیں فالو کررہا ہے۔ اللہ کے اللہ کا بازہ تعجمور ا ۔ وہ ہالے کی طرف متوجہ شیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں۔وہ بربرداتی۔

تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں۔وہ بربرداتی۔

Taksim

اسکارف چرے کے گردلیت رکھاتھااوراس میں دمکتا اس کاچرو پرت مطمئن لگ رہاتھا۔

"إلى الك الرباب "بال شرادت مسرائى -حياف النابايال بات آك كيا- بالنينم رنگ رات كى معنوى دوشنيون ش جك ربي شي-

''واث ؟ تمهاری جهان سکندر سے متلقی ہوگئی اور تم نے جھے جایا نہیں؟'' ہالے خوشگوار جیرت سے کمہ اسمی وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تقییں۔اطراف میں لوگ آجارے تھے۔

و گھر ہماری شادی مثلق سے پہلے ہوئی تھی۔ یمی کوئی ہیں آکیس سال پہلے۔ لبی کمانی ہے و نر کے بعد ساؤس گی۔ "وہ جلدی سے ہالے کا یازو تھا۔ اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ بیل پین رکھی تھی اور زرااحتیا ہے جل رہی تھی۔

''جہان تو چھ بیجے آف کر گیا تھا۔ ابھی گھریہ ہوگا۔'' وہاں کام کرنے والے لڑتے نے بتایا ۔ اے ماہوی ہوئی مگراب کچھ نہیں ہوسکیا تھا۔

" بیجھے پوری کمانی سناؤ۔ تم نے اتنی بردی بات نہیں بتائی؟ 'الے پر جوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے کسر رہتہ ہجی

'محیلو! ناقهم چلتے ہیں۔وہیں بیٹھ کرستاتی موں۔''وہ نس کریولی۔

م برین و بالا فاصلہ تھا۔ باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر یہ آئیں تو جگہ جگہ بارش سے کیلی سروک چیک رہی تھی۔ حیائے باقتیار اپنیاوں کودیکھا۔

''بیس ٹونی تھی میری جمل۔''اس نے دھیرے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ جمل کو دیکھا۔ لکڑی کی بست باریک جمل اببالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ چرکتنا خوار کرایا تھااس نے اس دن سرخ جمل کو کہ بارش اسے بہت پچھیاد آیا جمل مرخ کوٹ برسی بارش اسے بہت پچھیاد آیا

"آؤپارک میں چلتے ہیں۔" ہالے اسے بلار ہی تھی مگروہ اس طرح کھڑی سر جھکائے آئی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لیجے بھر کو اس کے کرد جگوگا کا اسکوائر ہوا میں





المالمعاع والمال عبر 2012

الماجعُماع مين 2012



و تشدی کردین افواقی او کردید سک درده شی فران که شده محصر \* ایسان می موادی درد کرد تریز انتخاب می با ۱۳ مشتل بدیل می موادید از در که در کاری ایسان مرازه جا که چند کاری از می کرد برد و ایسان مرازه جا که چند کاری این کاری در در این افواد است

الاستیکات التیک التیک و التیک ال التیک ا

ت اور پھول مردوادرا افراق ہے گارتیں ہے مری گئیں عرب ہم محدود اس متلی کانیا انساس ہے '' زرا متل کا مالس الا انہا ہے کا دومردی پائے والے مردی کی کری ہے کہ مرار نگی۔

نو غید کرد تعداد ستم از یده کا از پیشان و افزان بر کلی محمول کردی همی ادد پیشان کودی می به بالداند " ایران به نامی نیسی ایران که کرد از بلط کرد خده ادارات میای گویدان می می مادد داند میداند کارائی کرد از می می مادد ساز در بان فراز اید نیما انداز کار این

اب این یک مت به مدمن بخیل ادر م اسالی بند از سداد و افغاندی سالب ایر این به اس سال به این این ایسان این ایسان کرده یک از به این متنفی که ما ادر ایری کی تب اس وی هم سال که سال این شایط از وارک مان ی نامی ایران می ایرا میران می ایران می ای

عیسموں۔ آبگیں اسلاماب کارنے تھے۔) ہم کی می تا میرے کہاں طرف اٹٹلی کردی

هی استان می آناد کمی به دادار با در نظریت در من در شده می به در این سیاست از منافقه می این در شده این ما در در می از این در از این منافقه می این در این در این در در در این سیاست در این آنم با در

هی کام به آره میاکه دان مود و کانگورت الایل الایل میل نیم ب مرجو" به مجملت به میل الایل به کاری به میلید کاری با میلید میلید به میلید به این میلید کاری میلید کاری

ر الدون باقد المائز كله حشمات الدين كال المائز الدون عن كل الدين المائز المائز

الراده الدسم المحدد الدي والمادي والمدارية والمداركية المداركية والمادي والمادي والمداركية والمدار

ما شروال سياري المحادث المدادة

三年の日からなどかり

المراكب المرا

## ئىرىڭ ئىرىسىدا (داكلى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكىيىدىكى ئىلىنىڭ ئاختىلىپىدىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئەندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىكى ئاندىك ئىندىكى ئاندىكى ئاندىك ئىندىكى ئاندىكى ئاندىكى

الما مروز في عمل كسفل الحقولات المعادات المحقولات المحدد المحدد

الماني كرانيك المانيك المانيك

بالان کے لیے مل العدائی موالی قد الآلا راکس موریاں سے جوان سی کے کواناں کیان والان کی رف رف اوران العدائی کی۔ "جھیکٹ جھیکٹ" (جاری) جاری ا سال کالا قالان مرسائی کا والی الم

Wirelast Suffrent with the Color

البود على الموادي على مقد من الإبواء الموادة الموادات المواد الموادة الموادة

المحالية ال المحالية ال المحالية المحالية

ما آرادای عملید می آله قدرسه مرسوسه کاکاند می مواند و ساورسه می افزار

م برام بارج من مراح به این برام بارد به این به تصلیب می به تصلیب به این به تصلیب به این به تصلیب به ت

معالمال علاات كرماى قال

می این میدان کا اور می در شار شور ساز کا این این این این در بودند سازی اور اور این کی میسید در اگریزی این دیمان کا موجه شاد در ایران یو می شود.

عاد المحاليدة و المالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحا والتحاليم المحالية ا والمحالية المحالية ا

2 - 3 ال شيخ الى اصل عند محمد أور المرادي الم يعد الموسعة عند المنظلة عن معدودة القادات المدينة المساحة المساولة المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المساوية المحمد المرادية المرادية

میں ہے۔ میلوں کی میروپوں کے جائے کے گئیے میلوں کالی اور سے اس کواوکی مختل تمی طور مدارا میں کواج معرف میں الدوری الدے کا میروپو

ا الرس والى معمولات من الدي الاستخداد المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ال المستخدمة المس

ا مرسبارا عرب اول ما المراجعة في المراجعة في المراجعة من المراجعة في المراجعة

ره به بالموسوع اليساد الاجهاد المراز الموسوع المساور الموسوع المساور الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع ا المراز الموسوع الموسوع

الكلول الكرائي الموالية الموا

ولى كالإيدائى برائداك مركدان كالمدائدات كالمدائدة المركدات كالمدائدة كالمدائدة

ار اس کوارد کید ماری دیل علی اساس کو قراب کا جھال اور گاروان سے مقدر محک کوان کیا اسام عمر مرح کی لیا کی مطال مقرار فرد اور اور يوس ده در شادان پيدان الدين ا

على الماركة الم

SPANE

しましていいしかん これないはしいしいいいい السرادك الرعى بالدان كالال ميسوى Him Purchase War Long رافاله كالراء الماليات فووردي

" يني الله الله الله الله " الوسكات الراك ي كالخطيد المالي وادر

التلي أوعش أبكل بعول ابن الكه اللا الات ك موالي على وقد شري السائي السائل السائل والف كم الد الذي المال ملكم مع والركام 上かしなりとからくがらしかけるしている EUROSI SUEPTENILUMPI JIJ 2 par " 12" - 12 2 1 5 1/2

والكياميات الليان مي ديوان الموال 

BUSINES HE STON いいてきこうことはいりの 116, ( 115-12, 12 L. July 3 (416) - JULIEUS

الماري المراسي المراس المراس المراس وي امورة الدار الدار المال على الله مي بالدور القياط على الروائل ال الم المالي في المالي المالية المالية المالية المالية Single & State of the South

JAZZER VEYS # = 10 1- - 10 0 11at the party of - STOUTH TOURS

ليديثه كالهده للسليق الكالما شابلت يت مرااخادال ي-

11 - 15 Bru- 8 Or C Simp はこうしてかしているとのと بعدوى ويدام الكارف والدارسا والمستراول والمعمول والمان اليوس الملل عد د ع بد ای ای بک و عامل

-145 الم المرابع المرابع والما المرابع المرابع المرابع المرابع 18 25 JA ( Stole ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ال كراي فرف و كرايال فاق مي واك 18 25 Port Went State かりとしていりはいしいと

はっかいりしいしんしん THESINGER Lyden with the total الما الموادر القنية التي أوردي الراسي الله

2 610 - NAC 19 71 186 49 8-24- Colo = 4-6-3 - de la We de plate contra The top of the ball the

一直 しゅりかんしてはしまり المادان الفاق فرف المادي ويد الله والملاكن أسال الراسال الراسال 152 My 22 man

والمت عادداوالالمتطاقال عراجي And 1314-10-12 510

2017 55 (13) (12)

منوليون كيام الرياسية والمكاملي في المامية المراجعة المر

2 day 2 con 20 - 10 10 2 " With a fail الله المل صيحاس ك وكالدول والى الك الك على اللي المين النيسال الاستال

1-18 2 JA 30 180 1= العائدة عوالا قلساس في محموى بالماسي かんしんりははこりかっかい 1894279 ANG2 88 LUCECKE SKOUTE FILE

جارے کا کا کا کا اس کا اس کا ا مرار کرای العالی موج ی توان 1/1/ d' 10 "- 10 Dy 12 - 2 1 6 الم من المارية المارية المارية المارية -120 0 50 C = 1 = 400 الله ال ت مرافظة المنع في في

تكان الماس على المالات الله الم على المد الدت على السكيد الى المد عالى العرام ماك ست على المثالة ال الله المالية في عمر المول الدر الله الله

والمراح والالتك لاع أسال というとはいうしているという ي- الحل أرب عداد الدول والى معرف Add to Wall the per St is Wanter Chieffer Standard of الكرسان وكربا فالدين مط عدار الخرب Successful Source - Sall of white Sold San -42/12/ Bell 1/2 18/ الما المالية على المراحق التي المواجعة

"Leight of F. Full الوراء ملاء كراك والدائد المال الدائد d'+ 3-05 10 0 = 2 16 d المرارح المانالالية الايام مالالكالمان CHURCH STORES

Caralle & Lacke State 1 - Italy "- UMBONE COLPO ے کھی الاکرک موارض کا ایکالای کالی 12 x 53 Jan 5 ( = 2 7 1) 1-1, 1/2, Just " - 5 UK = 1 5 550 E بدے الا توال عال- " الله عالى الله مواكر ارد كردوي مى كياب عاشيسر فريب على كتر

- Wickey الريش تمان في دوس بل الحي ركانا

100 2 1016 - 100 600 - 70 ことからのがいける MIT DE WATER

Win Plus Control Mc Victoria Come Water Veles "DEF De Weble ユニルーかりをかとか上り



ہ سے ہیں اور میں خراصت و نیائی ہے سے المان انہوں کر جانب ہے۔ اساس المتی و اکبس ہوا جانبے اور بالمیت کے قاسل کا گئری کرنے ہیں۔ عمل مجھی ہوائی کے اندازہ کا کہ الرکھی اس کے کی عمل کرنے بالگ

الميان الميان عبد ترفاط جدى في الميان الميان عبد ترفاط جدى في الميان عبد ترفاط بيدى في الميان الميا

الو الوارد المراجعة ورواده كالدوال المرافعة الم

تقرب تبيئر بال حج. "شايد الله" جهي وحقول اور فرت كرز على سائل تعلي على الميلة "سائلة العلواء همي عمروه الميلة منظ كرن أراج في عمره. "ترتيم بروال بالمستحدال على الموادعة"

ى د سالىپ ب جادر ماري ال ماري ال على ماراي الد ماري ماري على المراي الد ماري الد ماري الدول المراي الدول المراي ا

کو از سپاراف طباه الدائد کو سرگر کار کار حال کردی پید سادهی تنداشه مین می دنیا روسی توپید مده این سادی می ایدان ادراز می در در پیدان از طرز کدر که در در کار در حال طرف

هاد من ما من ما ماد من او موسوع من من من هنگ به منظور استراک بروم اول او تول منزار و من اعتبار مند فرسه مدت بدعها ای ای مزش اعتبار مند فرسه مدت

مترجع والألقين الدائل كالد المار المحاسب على كمان ليتمساس الماري مها. وأوجع مها. وأوجع مها.

مران الدندان مديد کول وايد ام هن حكي الدويد كال عمل الأواد معيد ولي به الاردوق الأحكي مرارع الدود الرويد الإرداق الأحكي مرارع الدود الرويد المراجع المرادي عمل الدود الدود

و ملاع إيد ب موف المساكدان عي

الم من من من من المال المال

المن المراجع في المال المراجع ا المراجع المرا ما المفاديدة الله المدارية المفادلة الما المدادة المد

مرای اس به از کشته به بند فن به مزال اس به از کشته به بند فن به کماند ساقی کارم به این تک مازیجال به این مکارم مداری کردن که

ظرات الله في من مناسبة والديك التحاور مركى علداء قراب وولي الماكسة عباسلام من من منات في دكماه الدين والواج وور مي وقع في الموجود المنات التوليق مات منات

سائر همي بال كور حيد المراح ما الدول المستدر أيد ما المراو والأي المحالي المحالي المحال المراوع الموجد المراد المراوع والمراح المراوع الموجد المراوع المراوع

الا التحويل طور الكامل أوابي موارات من في جدد كامل أن كل مع المواد الإسوال ولي فاحد جدد عن أن كل أي استهاراً الماسات المال المال إلى الإلى استرائي والى في جائي - الأيت الكان ادر الك استرائي والى في جائي - الأيت الكان

ور دوران اول من المسامة المسا

عاص بدرگذ هم و عدد داده دارستان کرد با که حال مهل هم در این بعد داد داری سه کل سه در اسد این با که در از داری سه کل سه با کرد و در این که ایم اقد است کا دارشد دارشگاری در است کا ایم اقد است کا دارشد دارشگاری در است

الميانية الميانية وهن من اري الأوال المراقعة في الميانية الميان

محروات تراخوات في من به المستقب ..." "من اكانواق مرافعان من العرفيات الموادية المرديد عرفي الكرسات الموادية الموادية الموادية أعرف محروب المراجعة المستقب الموادية المرديد المراجعة المراجعة الموادية ال

ر بیزدرانی سرکیاری کارسوال ای سند بیکانی کاری روز بیری میرید ایران ترویکاری که که اوالیته کاریده کار کارتشدرانی میرید ایران کاریدی که روز ایران که اروز کاریدی که میریست کاریش کاری می ایران کاریدی کاریدی میراندند:

2012 5 (25) [15.2]

لفي ادرودا الباريد حاكل كرمائ أليا -WAVELLE -JELEVELELIP " and" Medical Shift Job Stro LANDY UND OF JECON - Sto Joseph Colony of the Sal ENGLER WERDON

1019によるによることのより المعتا الالان بالمان المان الم لل العلمات المراحد كال آلال كالمال المال كالمال على المندى اورفن رقه ولد جمان الامد ساد فقاله كال -3 3 4 3 W 3 W / 2 Dr

الإرام ل ال حي أو الموال عد " العط استر الالالالالالعالية مرام والتدعيل Elver July Bound Live E

LENDER BUTTON 21/5 はしてかりないとれるので 24 8 240- 66- 66- 6 الب الدادارك ميران عبات الدارة حمير

" آف کوری تھی اس نے شائے ایکا دیا ہے۔ الل كن قال العبار على العبار على الد 50 L L - 1 Loi - 2 L S

" dudne de la latera" OF THE SELECTION OF L

المالوركان لحسك لحيالة وهلاء والمسار -565 Sm. 519 devile of soldier car و جماليات والمساول المسالم التي المالية التي المالية يبتديكا علد كالرك أراس فالقارق أن الفلا الا كال يم الدي الدي الدا المدواري موسد

الرافية لي أوكالورات دريل والد الى الى دوستول ك ما في واك الماضي ومنا KZbrid Bl- Ede St. - units اللي يحش قاعران نے فرام اي اورا

العالمات على في المراهي تقديق ديورف

على على فرا الراداك على الله ما المستار المراس المدال المراس تمات STATE LOVE STEEL و شده کول که کان کال سوائیات

12 15 -- 18 = 175 516 C STACKER CAUTEC THALL HE SECULOUS المال المال المال المالي المالي المالي عالم

المراش المات الماليات The Start of Lorent of Water Atout well all to be to be stop to

May the related and the - INCITE CHUICHOUS المام المراب المال الموالي الموالوري المراح من المعالم المراجع المر

18 12 10 10 10 12 LEVIL DETUTE SHERISTED IN

せんしいかというという ال المداد الدور وعاد كي صورت القيار كي كون عي NEW WAYEN CHEN 

ليني بريان تكور كالمتول ين وب مورت

and the state of the state of الم راه الرائد الماسية الماسية الماسية

اليون الجالب العالودي تبعوارا كوشار 1611年に大いおとり上しま رعد فالمدود شي ين دكوا قديدان ك からしまいかの ころはない はんだんしゅいかん といっしん

م اس مورد ولد على حمرة علمان ك وك الما السي كور أل الما الع وقرار وري المورث في MET CONTRACTOR SIDE المالت العيم الدارا أورى في المؤرمات والانظر ألها الماحل الدي سل

LUSTEN HELLS عي أب الله على عدد الله المراس الكارة الرائعي ولي في عن أولي بالسائد والاسط أور السيرات المال كالإساق المالك المالك

العالم ورانسد كو العلل كالمقداس ك وليل Lde [ Jours - 4 J & J) Thursday of the bullet when he

القروق حبير الدان كسوالا يساله كالمائنة \$ 12 2 - 2 - 3 On Je 2017 いいっとりとりとんだいからしていたんじと عارا الله بس كرامت الدين الاالتال الله

LINGTHE CONTRACTOR MAL Consulation of the last line Danie Lup courte 1000 A 1400 A 1600 A 16

" which to have Writer Senis skickson

With Lead of Leading Chil 3 K. L. P. (19) (18) Ju. K. K. 1 L. B with the stand to state of the To be in out and collect

2011/2/2011/2012/2016 = - por 12 with visit -そびことって いわれんしん المراهديم فراق منديان ب اعتقال مدين عمل كا على كال على حي

المذي ي والوب في كالأول المراكب عن المحاصم -11-10 15 15 5 15 July 1818 ma Cot Joyal av Long رى كى سار الله الكال الى الما المال الله المال الله ماه اسكرت ك ما في كرے والد و بال ركا الا اور مان کے اور ویو ۔ کرے کو کی آسکان وال فی 50 192 V93 ST 194 - 25 - 1 ELECTIVE FULL MELLIN 

HUNGER SILVETSES ارتي والكوسية عن الأنياب سباء كالواس はいかいかいは大いかいましているして

10 182 12 15 25 - F SISJED WITH THE WEST July = AFICT WILLIAM مك الى المصيرية كرك ما كالد

المروق شرفان سال مدان أن المرسال كراره المروق المروق المروق المروق المروق المروق المروق المروق المداني المروق الم

ي المان المان المان المان المنظمة المستخدمة المستخدمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا المنظمة المنظ

پر سے میں موالید کی جی جو انداز اور ان اور انداز کی انداز انداز کی جو انداز کا در کا در انداز کا در انداز کا در ا

ور ب کی۔ جاتی ہی جا افرائے کے ہوتے روان اور کے اور کا انتظاماتی الاسجاق کی کس

الرئيسة في مورد ويشان سرك الأسكار أو وقد الريط في في المساك في بدا أون يواد المسيال الروجات المساك الشافر الدعول الو المراكز المسيال المساك في المسيال المواد المساكر المراكز المسيال الواد المسيال المساكر ا

さんかんないかいしていましていましたと

والمدون المساورة في المراوع المواديد." محمل ساديد كران سادي المراود كرار المرود كالمرود المرود كران المراود كران المراود كران المرود كران المرود كران المرود كران المرود كران المرود كر

سياس مي سياس المان الما

WEST COLUMN TONES TONES

د الكسام بيه الآراس كيال تحلي واب عن الله الاي خوارل الي فالد آب مان تحدد الا عرب المراجع عمراة كي الفاركة الإيارات عرب المراجع عمراة كي الفاركة الإيارات

TO A CHENT OF A

المسائل المرادات المنظمة المنظ المنظمة الا تعدار في على بادار الأطبية والمنظمة المنظمة المنظ

arabada garaban erabada ga arabada digeren erabada ga arabada digeren erabada arabada digeren erabada arabada arabada arabada digeren erabada arabada arabada

ال ور المار من المار المالي و المار المالي و المار المالي و المار المالي و المالي و المالي و المالي و المالي و المار المالي المالي المالي المالي و الدين أراحة مع في ما تعلق في في في من المرافق في من المرافق في ال

The service of the se

ر بهتر داند معی اقداری ایران که بهتر داد. می همده بهتر خده اداری کا سواری اگر به دادی ایر به دادی ایر به دادی مدر ساختی می اداری به ایران ایران

ہے ہائے کا صبح جس قد اس سے تاو کی خوارات مائے۔ ''جرات جائے''اسے بیا تصان کی ہے کیا ''جرات بائے کا جائے کا میں سے اسکان کے سال کا میں اس سے میکند ''مائی کا محراج میں کا سے میکند ''مائی کا محراج میں کا سے میکند

ALCONOLIC SHOUL

CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

العندي بيميائي " مواسنة الله سنة كرد الإ المه عالية العياسة الآمال "العدد الله عالية بروسيات "على مومد" إنها المؤكلة الموافق المسائل المدحق في الدوم المسكنة المؤلفة المسائلة المراضعة بالمال الموافقة في المال كن مسائلة الله المراضعة بالمالية المراضعة الموافقة المدافقة الموافقة المو

ان المراويات أي كل كل المراويات أي كل المراويات أي كل المراويات أي المراوي ال

مي جاده به بالركب كما قد حل من ويل صده المي كه الركب 1 و در حل الله مي المناطقة من المي المناطقة من المناط

الماريخ المار

اللهب المساهدة التي المؤالة ا

ي عمله المان من المحالية لوي والمهارة أو المرورة المان بي المجلس من المهاجرة المرورة والمهارة المرورة المسلمة بي من المهادي والمرورة الموادرة المحاديدة المسائل

راسی بی در تصدیق برای میشود به میشود به خود میشود می میشود زیری به ۱۳ میشود میشود میشود میشود میشود میشود به داری کارسی کری کرد. شد کراری کری کرد.

الهويش كل أحد و وطفا والب ليم ا من المجاهد في المراور و المصطلب كريد المجاهد في المراور كل الفراد والمهار المراور إلى المجاهد في المراور المجاهد في المراور المد المجاهد على المجاهد في المراور المجاهد المجاهد في المراور المد المجاهد على المجاهد في المراور المجاهد في المحاسبة المجاهد في المحاسبة ف

ار المواجعة المواجعة

 المراجعة ال المراجعة ال المراجعة ا

بالدين وال باادر المن عرض على المستندوي ا والشريعة الى كالإختراط المد تهذر الحك من المسائل على أمن على أكر تاريخ الدين العقد أريد المرزسات ما أكري المريز الدود و كريد المؤرسات الحروب الحالي

المام ال المام ال

سرادات المراس كالمراس المالية المالية المراس المرا

ان دارد کا می دارد کستان به آلی برای کا دارد کا در این کا دارد کا در این کا دارد کستان به آلی به دارد کا در ای می این میده که در این کا دارد که در این که د

The win minday
or recommended
or rec

المستان المست

حرب کے عرف اور کھی جمہ سند وقید انتخاب کا طور ایسال بھارہ ہے گوارہ اور کا کے بات میں میں جمہ انتخاب کا الحقاق انتخاب کے بات فیل مند کا اور ایسال بھی انتخاب کا میں ساتھ میں میں کا اروبائے میں انتخاب میں مناخر کے جارک کے اور کا کے انتخاب میں مناخر کی جارک کے اور کا کے انتخاب کو کا

JANE ME COLLINE

white date of the

الإيادان ساز حدة الريسي الأيادان أن معلوي اليرود الريسات المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال معلوي المريسات المستوال ال

الما توان المواقع على المواقعة من الكل المواقعة المواقعة

قدم شرقی فارقی ہے اور کو ایک تھے مجرا العمل الدی کی از اعتصافی ہے۔ امور میں میں ایک جینانہ ہے ' جاتی الا المسائل میں ایک الدیات سے العاق آزا ہے والمسائل میں الدیات سے العاق آزا ہے۔ حاصر کیانہ والدال کر کی تعلق کرانا کا





HELPHLINGS 900 = the مق المانت ي الله المان المان المان على المان الم W. HAV - dear little to THE MITTER PROPERTY والل مالك الله المالك الله المالك الله المالك المالك لى في ما من المعلقال في الحديث ما ي -5 BIRP-E

براللطس كها في أل برالا الله الله الله

الما يمرف كساري كرف والب - Carold SUNGERT L الكراكس كالم الاثراق الاسكال المالا لا تواري كه الداري عالى و الاردال استعار المراه والمال المادوات JUST JEWANN CHELKS いっけんけんしん まっちょくけい ود محب دانون ملى كى مايت ما خالف تين -18 JUNGUL - - 1- 10 18 18 18 18 とりましいこしてもかとし الحرية الدائد الالدائد correction security UT Ship of Ly Spel Chan that the different ch

-1830 H John January P. Latte للال على الإلى عن إما الع عن الله عى الله عى and tentent william フレンセントノンストリストラント ريد الله الله الله والديدة はことがからいのかりして - - Herilla おんているいかけにかしまり

المقي العالى عبوالعلى ا الريدان المريد والمعالم المرادي الم بالاس في الدائد الم الله الله المراكز المراكز المراكز المراكز الله المراجعة المراسية الكول المي اللي الدوي على إدرى يكسونى عدا على كل طراب

大月上上のけるプロのでのよ الكل فك عن الديد إلى -" موادل ادر JAKE VILLIA - E VEN LA ال ملك من الموادي " الله والله July over the fit with WHILL CHAP BAY المال المال المال المال المال المال かんかんかんかんいんというしかん العرب م كالمار مل الك لامد والمعالب كركونا ومال كالحري بماي

は 88 いりものとはなんしない عد كالواسد الي ومن هالياسية الله ي مول و بل شر خامو في محال وق

314541

WELL AND STORES ASSESSED AND STORES المراكب عراج والمراكب والمراكب المراكب اه في قال مراق مي و يكد و شور قال يم ولا State of the state - Chatter and a world of the work of the state and والمال من الدوام عدال المحالة على الم العلى الوال يا ومول حد العام الدي كالد مقدان charter the Suriar Lot of the State of the الم الرسولاء 33 ومريد العمام the of the market of a market 4 2 مي ايم ايم الم الم الم المورث مير المل علاما حد من فالل لي على ال

ASIST STEET STORY in my Well Wall Cally Ending of the sector of the line - Constitution of 385

بالم يس عو كل لوسادر ي المال مي كل ال believe to the Board was C# 18 14 Ly 10 5 7 2 L 1 7 1211-11the Jrhotos しばられからとうといいしてしたと Of Links of the lot of the المال الموكاد المال المال 2 WALLEY WE DOWN He the Scient SU Me of which was I have

ともしていけいしんといんこ الإشارال المناشف كياء ألة والمسارى الما تكاوك في أوت ك رق كيد العمل كانوب مورت اورقل كاطب مورسيان الأكم أيسان الوقائد

شانت كريق محرا الراس تنظير والب والماستحب والدار الزام الكري كرفيها في مرحى كا بل والم إلى المد الماشات كل وال Just what you have the wife of Joy Sally mane such 1- Sol mild section of sur Santager Sant Bask 一一日本一一門里 المسترا ومساكات بالمساوي

CHARLET TO THE PARTY WITH

الما المراجع والمن المراجع المراجع المساء

وال عا الله المقال الله يدع كر الماقال

المرويكي كالمحاة الميالية الماماد مواسعة الليان كوفعال موال كدائل الكيد الدوار كال أيت للب ي الذي الماليان الماليان الماليون رات أوردب الشرقالي موسى والس ك العان ا influent are of live عداى ع مال قاوي كر مول واد "二十十月からなるといいようと Broker Me Stanfe & Literal W

تی جاں تولی ی ور عی است بھے JUNE 4 18 2 5 16 2 5 18 こしんしんしんのいろんのんしん ان عاده فارت ما الله الله Figure Walter Bustine في مسلوم بو يا ي ك راست فاك عد معلوم to much of must it in the فرشدى فد شايده الى منالياق الراكات

الله والمن الشائلة والمات االس اب السوال من الورياد الدوال دراة シャール のけいけいしゃしんてんしん مدر اللف جوا ترى مرابث سات Equilibra ? العولال ووقع التري - تريث في والمسيد الول

water of the state LINE HOROTE SA UPOSE " with the state الماعر بالقرار فكسائد والشط كالواعد

July = chilled & Jaly وليدوا كالمدارة كالمراكب في الماستان

hoseocherchiechen

日本上はあるのはは日本の上の اليد تعدايك تعدد كربال في باس ELLEVELING Obelled الم الله على الم المراجعة المورجة الما والم الم المورجة المراجعة ا

LEWIS THE WEST OF STATE

المدار في الم الما يم معلا المان كما

كمان والعادال الني المان الماني المانية

أكرا فالراق والفري والمراقون المسائد شورات

at with some rate of

فالانتاب ماكري مواقية

とうしょきといといるがられ

三上版内上次月上上日本上上

كراس ما المال المراس الم

12 8 15 E 2 20 16 - 3 VIVA

عرام الله وي الله والله عدا المرا الما

というとうでは、一つはままると

とうしいしているかりとりと

الرباغ بالدرخوان الوارا المناار والارتكاركوا

15, 2 38 = 14 JA E 18 3- 12 11

ملا الرامي ال الما المحافظ الشوات كالم

All may be 12 of

المين ك مع ما في شرا القلامة الاموسم يما

Liter Signer Could From JULY

الم المناح المنافي على المنافية

الكالقاقية ووالعالم الماقل

John Buch

اليت أدوى المعاقبات

المار المالك المالك المالك

のかといれいかいとりんち المعروان المحاسلة المراكل كالمد かんかんかんかん かんしょうしん المال أيك مجر عراص مي من كالمناق على يجريد فن ي محال عن الدراكيد عمر مال والمراحا المرادر خلاج المدار وسن كالب ال المتعاشرين كرف حور الي المساوية facility of She

> ب خول می ای سفواند و معالد شرعه با پایدا العلوب المعدد في الوريكرة ألاث عوائل عوال بالدار ورد وقي عام يقال الما 二日のこれがあるよう الى ي الكيس بد كي او العلاء the construction MEZ-CLIP VINE AND

ولي بدا قد أن في وول مدكي الرافيان اور

Edving xybles Lo

CHURCHES EN ENTERINA とかいいいいはというとして والمال المال المال المالي والدي والع الرق مرفع على الدياليال معادليا المرواء والمال مرواء والمراح ل ما الدو واللي الدوران التيالا في شورت كور الله المراجع الري منطق الرياقة مرف

برے الے آلی کادرو کی الاست على وب والدال عبد ال

رى سى كور ملى كلى كل د مى المان الل 13月をいるとうとしているという F- 日本 これをしていることは SURCES ELECT

اعدال كرا عاملاداي قاجها يكاف からというというというから 1/1 to 1/10 - 1- 1/10 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1/10 / 1 リニュノアンノア いれかい

المان مل الله عليه وملم يتب كد ويما إلى لعال عاد الله طول عاد الل المان في とからなりはいにして It is a sound to be the the الفيظرال بالنائية

عالىلى كالملائح كالالا シュニノリングニューラング Cultured Galerat - 2 Charles EUS BELLET JUSTEN & SUCKED SEDICE いんしんしゅ ましてありまけた J. Bush & Santa & Sale V-516-022/2001 لے کوک امل فعدای کی۔ می اندی او المال المسترى من الحال المال ا 2、どのはしかとからかくかりは www.sort.Jank. William or or or or or or selow de Jacine

مد الركوروفاة القرويا وري كي شودت كلا

لواتي هواعادي عراقيه عراري the bot of to order the ے اعلی علی ہو کے فیے وی وہ باد عملا دال الزواف والمدائ المراسي المراسية よっていいいるにお リーをはれたといるでいった

السام استرق والداور جون استار قد والى والدل

المريا والمرافق المرافق المرافق المرافق J. 51 72622-501

UNTITLE DE CE -UT UK -UT المب عرال محد عرال المالية عاليات محلك المستان المالة مع الما الإثاث في الماليك びんしんしんしん いっとんじんいんかん المال محرة لم العلامات بطوائه الل كما الل Ne special color 上りとりとけらしかけるかける من على المام ا

ひとことはでいるしいでいり 4 Ch 3 2 4 5 18 18 24 5 6 1

からないしないれば まはられい 一一般自己是少人以前出了 وياى قل الك كالك الله الله Com the Date of Little of the Comment of the Commen

UNE LOW ZONE WE END عروائي ال عادية الريك الريك ال 10 St Je St 180 FLOVE لاا المال الدين الدين الدين الدين المال مت لمن في كريوا الإشاف كاب الإنسام



مال الدوسول الآثي على على الله المال ا المال ال

المن المعلقة على أو كوراد الله " الدوال محمل عوم كوروس مي "المدالي" المناص الي اي شراب الدوارية كورارية عنده الدوارة الما أي ما الدورة المستمارة المناس وا

ر اور المراجع على من الموسطة على المواقع المو

ے آگر مودی کی متاہد کے عد کے انداز میں انداز کا فرق کے عد کے تھے۔ عد بالدہ کا جائز کی جائے کے برب خوانا فواسک کے گئے۔ مائٹ کا موان کے اور انداز کی ساتھ کی انداز کے مداکر کی انداز کی مداکر کے انداز کی مداکر کے مداکر ک

فارے کے ماقد کر جوں یہ نگی خواش اور بنے الدوران میں الدوران مالا کہ براالتین مؤدن یہ فاق کا بست مالا کی الدور میں ملک اللہ الدوران مالا

التعلق على آخر كارم به فارست كيان عال وق كرمة كماران الانترام التعارض المرار وقد كردي المدارة المساكل كم يرارض المرارض مداري المدارة المساكل المرارض را او باسا سا ایک خوات دیگداند با کار این سال می کار ادار سال کار در اور کار کار کار رای می خوان می سال کار شاکل ایر کار فرف اندر باشد می شاکل می ایر کار فرف

المراجع المراج

می الد معمول این حمور که تاریخ معرف الله معمول این کرند کارون الد محمود می تاریخ معاون ساخ در العام الاسکار این الله این ا

ے اللہ مال ی جامل کرے لئے اور دوست الضاب کی گئے الحال کے ایسے النے بہائے کی دوستان کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

هم تدواموانلوانه فسلسه الروزي بساس سكوب الأنكسيل بسياسان بسر الأول والويان الأنكسال

الان فروس في موليد" الميذ الا المناص المداوات بالسال المهاد المداولة ما في أي مداول خود الامراكل ما عب في أي المدافق عن مواسط المداولة الدين المراكب المدافق المراكب المراكب المراكب المداولة مهاد المداولة المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكبة المداولة الميذا المداولة المراكبة المداولة الميذا ال

ا المسالار م المعمال ورب الماتقاء عداق الدن القد آور بالدر في مارس الم على المسمالي الدب شركة مودول ميل ال ساخل المنافرة والمنافرة المنافرة ال

----

المسائلة المراجع بدعات الرقد المالين تشامل معالى المراجع الرقام والأنتياء عن المل معالى المراجع المراجع المساجع المساجع

Jan Benja Jan Jan Bet Jan Bet

کے عواقی کے اس مصل علی میں کا مستوان کے مستوان کے مستوان کے اس میں کا مستوان کے مستوان کے مستوان کے مستوان کے ملا کے اس میں کا اس میں کا میں کامی کا میں کا

عن ما سهای به فراه هم الباده الماده می است معدد است که اور این به ماده الموده این موده است می است می است می اس ما این ما فراه این ماده این ماده این ماده الماده ا

کوش به آب به طوق آریخی گیده ب شد استان بادرات کرد باعث و شده کیده میسا در کوش کار کارگیری به این ماه کارداد کمل آریخی کندوا کی املیه

الدوري يرتب بالصويد والتسايات الدوري يرتب بالمصويد والتسايات الدوري الدوري الدوري الدوري الدوري الدوري الدوري المستصدي في الدوري الدوري الدوري المسايات المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة المستوالة الدورية المستوالة المست

ا متوافق المالي كان من المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوافق المتوا المتوافق المتوافق

هی میان نیسه افزاد استیان گذشته مو میان نیست میان فرد خوابات و آن بازاه اساس دک دو کاب امراض نیسته آن بدا کاستران

ب یا گی آگے السینی اور دُک آرے جائے ایک اور اس نے بیا افزار دل یا باقد دکھا۔ مگر کرد ایس کی اسٹان میں جانگال میں کرد ال کی ادارات کی اطراق اور دوست کرد

می بدا اخری میخواد کن به ۳۰ اند وا منظم رفیو کار پیشان میل کسان کارورت می مند میاریدا جدا کی ۱۳۰۰ بداندارد کی ایس ان کیاری جانوات به از اماری کدا

2012 5 20 200

قال دور من من المساور الي من المساور المساور

ه ساكر ماهد " ني نيما جد ب كروان على اب أوجود ا رعول المسائل رود موان السائل المروائل المروائل المينة لمروائل كراي الموان الكروائل الماروائل المروائل المرو

رسال من المرابط و نسب برمان على قر من عمل من مال - الدائر قر عد الدائد والحد المستحد و في كل عدار بالتدكيل به المائد المائد المرابط المائد كل المائد المائد

مقراع المؤتمر في الموسدة المؤتمر المؤ

الله اس کی آنگیسی کتبی اور مرخ می ۱۹۸۶ الله برسید مشکل استرا بور طب کی طرف کود. استرام مشکوا ( آب آنمی ۳ میان سے اگر الله نور کورن مشکل ارز سے کورٹ کے تک ا

-62-5-1-100mmをからうとう

ی گئی۔ این کی اجرایا ہی یاد کوش سے آگوں می گوری جلی دوری کی تو انکی صدر میسٹ کرفتہ ساتی کی مقاصد کا دو کی جمان رسند کا اور پالے اس کے

الأمارية في الإداكان على الي. الموالي الإيلام الديم المواد والمستعمل كمارية إداكان ووادة في المستعمل الإداكان الإداكان الموالات

مروضت کیل اور ای جدوری اطر ۱۳۵۰ می جدارا اور یک والد خدال ۱۳۵۰ می جدارا اور یک والد خدال

المراقع كدري الاستال من المحدود الاالرائل على ويد المراقع الالإيمال عد كم المسط المراقع المرا

العلمية ليركي الفرامية في بيامات الى كوادل فورسية" الله المركية والمستعادة " واک کی این این بادرے؟" سے افراق پوری این نے ایمن کارے اوال یں اس کے ب وجرے سے مجال ایک کے مادہ الی میانان سے افراک کارکا کے ا

ر ای فارد می فاید عمرای ده آن کا قوید که مارد فق صف که شدید برقل حصد می آند خوان مدالت شدید مراد می می که دوست درد ای کور می مراد که مجله و اکران تم آن

الجميدي الدينو المال است است ب آم ي الدين المست كي عدارت الساع الإ ي تعلق الموسل والدين الراسع واراء ي تعلق الموسل والدين التانو قد يراز كل و معمل في كماك كل والدين ي تعرف الروان عداد كالوران والدين الم

11-17-11 tobal not be dealer

三つからいきょうがりにあり

المراوع وق الحاليات المساولات الموادع ا الموادع الموا

اللي الداريقة مع العدادة الأسراعية المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم المنظمة المنظم اراده المهدودي هجرت انسان آيت ي مواني ه مرور الميران مشاره مي استعمال ما تجعل مي ري محران واراده هي ترك اللي مجدود است تبست والمعرون طريق سنه في مهادي محران

المناطقة ال

امل ترواک کا سازه این مسائل طایلی عمل تجوارات مداد کاملیک معربی سرخ ساخت شده می داد میشود است به بیادی سرخ ساخت شده می داد میشود است ا است میکن تک میرسنده ای فقل فرق کار کاران میکن مدید که کیست

را سا اور تصفیق رند ما قد امل و کلد اور تصفیق رند ما قد امل و کلد امل کلد امل و کلد امل ک

- C 5 35 W

2017 5 (AS) Classes

المد شوار ( 1012 الله 2012 )

امن اس جائد کا جابا بالد عوال المستور مستور المرسول الدر عراص الحقد كان شد" 10 ال اواز سه عراج المرجود سرائد ال الدين منظ في المدينة على في المدينة على المدينة المستور المادية المدينة المدينة المدينة المادية الدراء المربود المدينة ال

پرتیکس کے لیے بڑے کی کرنگ کی تکل بین ا جدداب کی ہم کی ان عمر المسال کے تیس ارش مال ہم کہ دو سطح کی سے بوان شما ارش میں بہت اور اس کا میں اور اس میں برادری بات میں اور اس کا میں اور اور ان کا میں برادری بات میں اور اس کا میں اور ان میں میں موالی کی بیل میں میں میں اور اس کے میں موالی کی موالی کی

المدارات الدارات الرائد المرائد المرا

ي مادراب قد مرائل قد مدينة قدى مدينة قدى مدينة قدى مدينة قدى مرائل قد مدينة قدى مدينة مدينة

ا معرف شوای هم المستحد المستح

مواند المساوية المسا

الله کو کی کہا تھا تھی ہر کی سے صفرت اسا کہا اموریا میں کا کی افزار سال کے المہا کا اسال مقارفات کی سال مقدمت کا اور اسے شاہ سال سے اس کا این کی کو کو کا کہ انسان میں کا اس سے اس

الم المراكب ا

الله المراكز المراكز

الله المستحدد المحافظة المحاف

المرارد ورساع بي الكرك المراد المراد

الله المساورة والمستوادة المستوادة المستودة ا

مر المراجع ال

ما كرافية معلى الكيار الرياضة فيما الدين المانية

Before the experience of the company of the company

مار مرافق المرافق المر المرافق المرافق

هديد كنوال الحل كارتكافك موليات بين منديورواس كم التي آجاد ويد الريخ جريد مع مرافعال وكلد يجاوان بالدر الريخ المسترود الالكسواليد ما يون الريخ المسترود الالكسواليد

مرا کے آب میں بنجاہ المان بھا کے۔ مواہدی الحق کے کے آب کی اور کے الکار ور اور اور اور اور کی توجید موادی کے اوالات الکار بروالات کیل کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے

FINE TO FEE WAS الماسية على الله الله والمعلى عد المان والمياس ميالا شورق الورج أرى و ادا ك اصل-

مار و در در در المال المال المسالمال رى كى سائل كى كى كى كى مائلىر كى كى كار とういんからからかんし يكن الى الما الما الما الما الما كال يمن وما قاك かられているというとしり VIB IURISHOLDUSUR

これかかかんとうしんかかり mul cold of Lone 100/100 のこれからいかけん Weter to Sud Light - Ming

となることはことしましました」 ユールインションスグへいなり العادة الداكم المستحدك المستحداث 15 SUTE STORE

Mundat Magazin ورداوب واعل ترويفون الدمولاب م مطوم ي كر في مارادات والي يوكد كن لے ملال نے عالی کوری محری الم الی ای " In Publication I.

(على أى على المدارية الرعوال في かんかけんしんりけんだんかん - こりりんいかしゃかん

Kit & Whole Conclused FE MENT PORT - 21 PUB La La water Locken الى قد مين كالروال أوباله ألما ألما كديد ころからしてかんのかいかり William Samuel Come

意といか上り山のダイニック BE 113636650 上いわけらかはました الوال الإن الك الكراكي الوال الماليان على . المد قوا كالعالي ورا الطالق الا

-Zerton المراجع المراق المراجع المراجعة 3470 011-2400 11-134 في كري سال وعد الاللال كالعدلا

- Little J. W. N. L. E. E. P. ماس كالى المركبان مكالرة إدارى - HOLOWARD المقابلة المالية المالية في المالية ال - 13 1188 = 2 1 Recen Live Bere & office

Propert collection - Marie الدي ادرال د وك كومت كي كي موكى ال

JE 30 E 30 では 1000 できたり التهر المراحات كالمستراك وتهالدال

the west of the or it المليم لية فال المائي عراق الصال بالرامات المراقال المالية Empled Spelved 27 Entra Tradition

- Libration - HATLES ELIZABLE 12 Call 10 2 Call 1 50

الواب وظراتا عاامي فسي

ملرك ما الدي الروى محد المعدالسد ی کوے کرے مام وہا ہے۔ جان اگر ہے 12 51-67 3+ WF KUM 20 16 2 5 2 1 ( 16 ) 1 2 2 2 2 3 1. conflicted war and hard المالية كالرك تعلى الميلاك كالمراء المتامات اوروقط والالعاد كراامل ك

واللال الأرك عي الدب والماتي ALUT WIS SAS CEASIER さんしていたのでいりしているかん でいるのではないというというというという

رك ك فالل مع الوريد العديدات الكي الم رواعل كي كرود والك في الميان كورا الدو JUST SACE SACENDO UNGETHERWICETHOUSE ع الما المن الله منور للا قدوى عالى الم المن المال والمال المراج المال المراج المال المراج الم عدة كالمال سرا موارد عن كالقرآ

A Spraint & Marin 二十月上日一日日日 the Postallind Sign さりかりしょとりというから - insquarter

المرواد في كالمساول المال المناس とかから上がかり Un-Uport-18- WHATE والجروى المري الدوم الدوم

上記しいしているしかしかというこの

المال ے کے گافت میں اق کی اوراب 一丁 はかられてからしたけし 的人的人自己的上去 لعدد مرافعارم عامل سعاب مرافع كرديدارى 

على المي يحى ليد استوليه الداري وسعة التي كل عام بسيال أو المدوال يك

وقال دال ١٤٠٥ تا "في والعرمام فل كالمد المالي المسلى الكوي تكلد بمان الدي

- Brand Let Je Williams がんしかけいではからないからいからいか ことがははなし上しいのはれる 24420404024014 المريد والمال المراج المستعلق المراد ورك اوا جنا جائل مى كرويل عيدار حى قوالور -1882 Blandry - 1718 يدا في محد أن عد ون على الموالتان الم على الود على عمد الرعن اوكا لا الواسه ال والالاسوارات كالمهار والتعالى ما والما odd of analy Little EGWELLSWED WOOD Belen to Family Evel College

ع الماد مع المادي المادي على المادي BRUCK HERING LINE ي عن " الله ما الله من الماقل مات دالماء آغاد كالأل كالداب Stick outline Styles

サナングローニヤセン ひとのよ

からしていかいかいしかと 2012 SEF 600 Class SEF

ی کلی کی۔ شطح ایسک دو برط ترج این به می است و اور است کی است و اور است کی است و است و است و است و است و است و ا می از این است که است و ایسک و است و

رقوق في المحافظ في المواقع ال

رواقع کے ایک کی افغان کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی

ال المسابق الكليف مي كما الواسل ل

هر به جرید به آنیند که داندگانی جرودی ای هم به مواهای ایران ایران به به به به از ایران ای

مرجعی می جیمی ان موجود می روده هم اداره او استخدار از این می انتخار این از این می انتخار این از این می انتخار این از این می ا

يب الت و مي الاسم ولوادات تدي سے اول محي سينداري کي مادي پر سيست سم اول "اول قد شها که والي آگر او استان والي وارز سادي والي اول بدار با اداراته التجاء که اسا ال سند سيد در عال سيستان العلام آخون سند موا

المان المستحدد المست

کی کوروا ہے۔ وہ کی آئ کیا مائی آئی ہی گو نے بیلی کی اور نے خوالے سے امادات کیا۔ استان کی کار نے ایسان کا اور اور استان کی اور اندر استان کی اور استان کی استان کار کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان

-33°01 W

ادم وال که ای دو می دو شود به او این موجه می دو شود به او این موجه می دو شود به او این موجه می دو شود به او ای می در این می د

المريش المراس ا

مرائع کے سیوارے شمال کو انتخاب است استان کے ساتھ کا ایک انتخاب کا کی اور استان کے دورات کے ایک انتخاب کا ایک استان کا ایک اوراک استان کے دورات کی اور میں استان کی اور دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دور

apachening apach

اشار توانجهار سدگی که همک گاب ۱۵۰۵ کا دهندی بادنام محرجه و تواند که دودی اصلا شده و برگزار اشتراحی سند آب آخذ کلید کا

The second secon

لا مع محمد باقتاره می شد تعمیدا فیان کوف کیر بطان جس معرف مرکد شد کالات میران در بار میرای فقی این شدهندنی کافراند میران موران کالی که به میران میران میران میران کالی کارور کالات میران کارور میران کالی کارور میران کارور کارور میران کارور میران کارور

ر این و کارگذای این که این به به این می این می این به این می این به این می این به این می این

انتخاب می باید ایر مثاب قراری این شدیم الحاری قبط د در دان کرد ایرای این میشند شده النام

2012 ST (15) Clather

2017 1557 CE LAS-CA

مال على الاست على عالى الم من كياد ال المناب من المناب المناب

251 10 5550 0 we Ulse Servere de Santigo Ant IL WESTAND SEEDS MANGEL ENTER OF CHIEF

والمونا والتي على الروكيال والان الني والى しんしんしんしん こっちしゅ ا اور اعلى دوم على آليد دول ال ك كدوم والكيدور ك استواش الحي دوري تحريب عي أيك كري والمحلي الراك التفي للعام 15 5500 UFULLOW الله المراكزي توكري تعالى المات المات الموسي المال المال والمال والمالية

RECORDED SELLE できいからんないから 2 3/25 DEC VOLUM R- 2 80 - 1 800 B- 1866 -- Haral Jerahous

-yearings / he how "上地上しましてりしいました -South to the LINEY GULLEVIEW IN HE 1360 W LOW - 10 JULY 18 JULY 1 فالما الراك لم الله المال المال عداد

الى موافعاكر سسكور موال سي كوروسوناوا وا الم كرك وكل الكور الكور والموليل الموا というこのしいがらしてい

وواخى أوران استارق الحال الرأن والتصيرا ليوال كيدا بن العال الديدة والا ع الواد ال الموادة والمعلى الداب المحق

الموت الماسين والمائد الراماعة الما يتوالم المالي of the here will the part الشراعي تمار شار شار المثال من الله こんとうがん いかりんりゅう John Pilate Santa Colors

- POSIS - July 2 2 5 - 5 -18 48 18 and معى موقادي مى كري عرف المساوي الله المدادة في المادة في المادة المدادة في المدادة المدادة في الم

me water to his to

- 18 mar 2 15 THE WORK LOUNGER Lugar of Stanfal = リインノーアグラはいか

"ال كي والله المع المع عد "الله على المع المعلى والمتال والماسياكي كالألافها - Under the - Colored

Mary Month of the call LOCKING LICENSE -M- You Stings of the State of Without & こりがくとのりこのかという

الاستارة الكراحة المنتارة كالمات المالان المال المن الل الليل الحول عد على المراد ا

こいはなりはしまいかりょうのか ل اعداد الالماد الماد المراسل المراسل المرافعة المالية المعالمة -570 5.63 Wyo

-Julyeva とらいかとしないところ والمراكب المراول المراكب المراكبة وعلا بعد المالة المالة على أرق ال

-500 Color Color Color newly when wanted رم مختر المساوي المراجع المرا

المناسان مل الدهيد معمد الولاق. JE VELOCE - Report House

1- EL Soil E July 3 - 12 1 واس في الاستال الحريث وراب 2-2900 COSA LUCH 二、いとうないいりのしのいからら ل النواعف ووائل كم المال ع لقيقالي أيزر عالى اورة راحل على عن النيو しいこというちょうしょういんかい Jason book : La Trying

e to the MAPELON FIET & Dark Duncilla かいことのかかいいいでんかかけん

いしゃしんといからかがっしいの word I I was with for shell of shelps اعالك كالمن عالى التي والعام وقوال اومارا عربت البي التي مالك والقلمان الرواعي كان المان المان

Si St colon Machy & Sary the west of extended to War Sherila Color ezlo-52 Je Sellendorie かんしん かんかんしんしんしん بى مى السائدة كالمراب عراق. 1年16月1日かりというとうとうとう

فادواب محمارته ويناعيا بالتيكيان كعظماان وى المارى يكى سراول المسائدة كالمسال المسال المسال

- July 2 104 Visitive with the tribe L'Luctie Ventució かんしいかられるかとといいま كويس - كرا خل قار والدارال النوري ويكس

والانجان المتعالف المالية اعرف في الحراب المال المال المالي المالي المالي المالية からからからりんりんしんしん J-SIELENGENBLA - January 1) SELFEL STONE STONE FOR اے کی طرار اس کر می اللہ پراپ الب 18 Southerne

はんないとうというできる Edward Chill State of LAT الم ما الماء " والمال عنا إلى الله ما المالية Low the stand of Lot Syram Sut Lenting مى بمل كولات الرهدار فيدال يال きいりなしゃせんしょう -116065 الى عالىداندافى بدرايد الى الم سل عندوالله معمل كالماكي كيof the out Ently were Li دور است الله الدورات المريات الاسالاك الماسية ことしていいいましたが ことがしいいとしまりていいる EXECUTATE S الشالالالالإلالالالالالكال 100 100 L 1901 L 100 C 100" LEVEL SIE PROBLEM WITCH - LINES المتعارفة المراب الماري والمارة والمارة بالشروعي اوركان ي شي الجرود لخط الراك こしていているがんしんでしたい

LE L'INCOLUNCE 10-8-14-E Prince Cotton 1 7= J'UNL/HUMBEN In 2 10 = 10 19 15 = 100 ייובולון - לושטלים שלים שלים או Lader Coll de Callet - Un E / S/UZett & man a Con e fult bledthere - リックレングレングーラ استعاده الالارباعالا

critical whole Sept who have I have the こんしている はいれば Uniter suller of milk flat Wind of Not the State of the story of the standard 1-19524 -532 COR

المت علوم عن الله 2 01 - Juli 2 - 1 200 عدى عدري كالدامنيوري الدين

LIGHT WILLIAM - HOLDE ころをはられるしのとして Southern Grant of usel -01 CACGES-1-1-1 いだけられたけっちい こっけいはかしりのけいいろ

ع كور وي ي ي احيل عد الل يا المراكا والما الطالبين والما

جوكا لي من ياس كار مجاب المنطبق التي الم المساورة المراق عراق المراقة ا LEVEL OF STREET 500 WHE + Aug 16-50

ときとしまれたいろうではいい ياه المياميل الوصور المالما المدوول الم المرا لا بقد الا المن الماس من المنت الله المن المناس المن المناس المنا でしていれたようとことりから 3 ELRICLEL OULUES

Y DENEL TO EMILY SU CROHIKEITELLS ماراعيل بالدقوا- ال كواشل البدريم عال المراكب في المراجع المالية المراقب الماقدات كالمرسى في كالمعلب STURT OF WHITE BUT IT I のとしてはなどりあっしめの(はな

ال الله كل مائية على الانكل الرووال عد كما unique and children ت طرور عوا و س الما او محد دول اليد شاب س NEW TONE WE SHELL if ediens ventured who ニックーランコンプロントーちゃっと ميا أو يحي الماري مي- الدان كا حاس

1 ch 6-5 ch 15 15 0 5 0 -0 かんかりとうこうだけのかとう بنوة جين عن الى الله الله もんしいけんいかことがあり のうなおはいかかからしゅんしいの 41000014412010日本 JUDINAL BELLET ملااس مكادس عرارات مي داي

Bas the tray of استدانت است الله كاويد عد الما المين للواحق S. F. CULTLANDE

如此一个一个 あいかりこのはしいから プログルを ひのらてかりを はしてい ELPHREELLISEFTIPE May - Handilly my

كالمت في الى المتافية العالم العلامة العالم THE LATE SHELL JANONETER WAY

いかっていてんりのからいい المرمل في المحالية على المالية 1047 8 0 m - 0 1016 = 110 المال عي المراجع الدي المال الحامد مطب البريد والدعوامط بالماعة والمراس اليدول كي نوب مور في القاى فيل رحى كل Jet'en But you Six

يك الله على الله الله على الله عمو الكور على الله الله الله الله

Level 12 - 64-26 52 122000000000000 محلس در الراب" "إيما وكوو" در أن وكا أراب النواق はんしきんけんりませんか م الكار العاقد الليف المعلاقال كل عادليات في الحريج

holy the full and with 1917 - 18 Pic 1912

عى تعالى ماري توال جيد كريك متاريون كار ال ع والمساحدة الوائل مرالا م الى رسال المراب على المواقل والموال HOLONG OF WILL WINDOWS -35 JAC 518 206-5000 451215 LICALIANS CAROLIN

とうしょいいんがんないと Waster Heart ローニールははよりなしのりで 34/64 Oc 1014 1840

a July 12 the 18 con WELLENSENSTOWN العي-"جان الحاركمانى عاد الفاسيكوك 4-47 6- 17 5- 57911 CO · 男女子 1011日 10日日 1日上上上

-10 - MONEY - 2 12 7618 Winter Esnet Heb. Hote LEW DE BUILDE المراسال والمركز والمركز والمالموج الان الله المال المالي والراك على مل سكارة المال الله الله الله المالة achorished at Boundary

L020 424700 100 dollar Jan Palane CHICAGE LE JOECH

"LUCKELLE LE Solder John Colored

" تب ا مرد البرك الله كارتفاع البه ا I de wolle of 16 10 10 10 10 Kole in Lund Sumple Control

一大きいとうしゃとうかんります معالين در دائن تعاول فردسامال عي وكر كلب ين معمل كاشور اور رشي قلساوه قريا" والمامل المن اللي الم

からかいるというというといんで والم المن الكرام والمراك علام 2 pd - 5 to 5 = 4 Cha-ما يرب "ده والمرف و حل و الرف الماسك

CARLETTON DE VIEW Unit 20165 - = 620

"- 12 h E 1/462 : 10 weller to ميزي سوي في في الماوم 1 - The was the of the section of by Alberthy reconst

John 18 ENG SHOWE - Police Bolovery and proces - J 5 - C & C & C W O مال كروا من على الماسية Mr. D. Hillander declarity pl

ويتقرق المداش وان مكا تقليك مهاسك وسندراي الخداس عالد كاهراء آلاد المف عال وسود بالتراسيد و تمني عبد الذي كل حي شيد الترار

جهان اليفتري والديد بالقداا الماسمياكي المرا こうしょうりんこう

" كوشي و تلوي من المالا و في ب على

上山山南西山西山山山 جلدى سے معين كى يوشكى اور كى الى いんしのこれこれでしてとしばり

الليديات فيما والدمضي الاستادك المدا = Usen steadlithe sters

ويد الالالكالم المانيان كالماني كال المنت تقوارت في جادول كول تا تصافيات 1002 1/3/2 DL 19/10 250 = - C1801015191818 月1920年か上りまる

EN DE GUNTERSON OF BULL DURCE VICE Unit / 12 By 1 8 2 Li = Salen المال كوية المركة المركة المركة Susce the fill of the اليدا يالى كام كام كام التي توات كالم المال الراول والاستلاطرة عالم refigio Sant De buston les les go

Souther Egil Love-الممال مري كل لا المال ال Sold of sont was a sold in the الراس الراس والماس الماس الماس 一年世年1年1日1日1日1日 -Edula 5 July 1

ومعليدول كالركما كالمال كالركما وك أو المولى ع وكراكما الله وكل أور وكل الموافق المراجع المسائل المراجع المراج White Williams of 1952 بكراء ومعادة كالمائل الماستعلى على

- KING TON

21月1日からしている

الم به عام ما يك إن الم الرب على وين رقواء ي كد المد " المان الراح " يوان 力をかしているというだけの こりでしてあるいとどってあり

- STACKENTUT-S

- Upility & Livery - 1" With the State BILLY JAMUSE PLENS with a Was love in

مع مل كارى أ" ما ي حرى ماس في اور رول- "الدرق إله علات وكر أوسلات - WENT LUTSIAL Egypt when well to

ك كالإستال الك الرد في SEND Charles The choise عادة كذاك لمز و كالمعالى تلك قريب 小世紀日本 كسفوال مبدأكم لك فرالما فدان Lut of the + 1/2 11 11 = 11 1 はかんしいしていいいことの

بالقارات تحفال ما المعالمة كالمراك عن المراة مكالم 上いしたいこというと/しためんり Lieuthy Unex - General والأوال على المعاقب المال الميواد متاقف

عين ل الدائم ين و يع العا الأ الدائ こうはかしてしるがんだりという 139 JUNU 1 2 1 2 2 4 2 الداكراب مراجل الماكسال الماكاللاقل for pulled we thing الليرك على المراس الله المراب بري كسال موا

2017 54 (VIII) Llatin

ے الما قا۔ اراور ، الله عدد يونان اور - 12 DING 30 - 15 CON SICE - Blittle willings " مح الا بعارى ويذكري ليس الهناان \_" .. 1000 - 1000 - 1000 - 1000

بدون الول علا تدريالا はおしているがということしか こんりっちのいけんだしのようしい

- before the 一日がひとこととかないとのいうし Blow View of Brand with the ى رى ك اس مولى كى - بلادان عن كيا

はなるり上り上からしているからと - HE SERVE BLUTH 19 ( SUPULLATION)

المادو فحاتين والقسف كاطرف ے جوال کے لے واصور مت ناول



with picks مكتبه عمران ذائجسث 200

SV-38 W 37

まっかことしてはないはく الى الله والى جارى مى المالك المراجعة المرا if we - un path = or u 

"-SUNSILYUPIAL المون موت الله ب الرب الله "الم 24, King 2, 20 - 100 والراس الكالو فتاع القراف على الد

الا الم منسل في أر والقند عمد في مورى - الحاولين والتراك المسالم الماري على ے سلوم قاراے جان کیات تو الی جانے المراد المتمالي المراد المراد المراد المراد Proportion Solding It Level to the to - White the hard of

ب قري والعام المح في السوار العالى المداموان في ريناهاب المسترايل الرياقاد الدارات النول عامتار كاقدات مادا Solution Sty and total william

المال على المال ال S 50 / E COL DO 1 4 4 1 الدياد فراع العالم الوي موراكان Field Longitude Alexander

التكارات كافي الوزية تقد بوطيط وإسا ل استدال- بال ادوال المال المال المال Julia Lew Spr. of S. D.

DISTER GIRLY & GROW -64-1-14519/2014 الما المحرمان أفي كالمواقالين معتدا والماد كل حيدات الرابط المعلومة

اور في الشكل المائد على المائد اللي الواري يافيار الاس عديك كي واجمال أو كي رو السود المان المان المرام التي مي المن المنظل عن المان المنظل عن المان المنظل عن المنظل عن المنظل عن المنظل عن ا

Lordings I FOTH SEL 出した でんりのいいいいいいんしんこ the will be well " منى دائ كان كالما أرس او- عمد تهادا كا السام المال محارات عي المراكزة مع يري وي كا تف الحار الي رضا " التالي

12 2 00 00 10 10 2 C2 16 16 50 Miller Many Many and in ى الكورى و المارا فقالد جادة و يكورى ال

S'ENT L'WE GERLINE John Whele of "-cilche الموالم المالية المالية المالية

To by the film The HILL IT TOUR SON TO SHE WIND IN -5 50 Ch Ch 1961 34

"- VER & CHOOLE - 12" الريكة ويسركوا تباليا والمدم من التي الى 500 Pall 3500 C

باعلى ما يور عراس أن على على على العلى الع المالية المراجات المالية one of desirable of the state of the 「一」の らいと ひとしとしょう はれ

يات كالف ستا ست كي والمند CAE NOW SENDE ال والمد السار المقيار في كوان الم

- Starting LAW CLEVE OF めらいからとりとりしょくど Joe cally granded a ال كا يوى يوى المسيل الفراري الصياري عيد - 4214-5 B- 52421

ماری دو فی اور کوالی ع جمال اسے الله والمراجعة والعمال مه والمرك المراقع

ارت كما ليان حياى في ما ماكت ي والى دان はっていこのでもしいとり ك باقال اي خالاع جديثان ل

はないのははしいはいいい المعادد كالدولم المراكات الالماكات المتعالى はんしきというというというとう Should wind how the land الاستال عداد العراد المام المعراد المعرد المعرد المعرد المعرد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد المعراد

おんりんなんしゃとしゃかとかい الى يەخشەر ئالال عام الىكىلىدا ئىدى もばもののからにしては التياري الرياسة المون

الإسب أوال أبالي المائية المائية Bengalation all TELLIS -- "10



الك يرى دى كى كى الدى الدكوق نبين كى الدين برم كرس فياب توبتايا جات الريالة بى الديكى ب اليريب باب د مولى برخمايامات الك الاست درى درى كالدى كالد يال ہ مداوت کی فضالاس کے آئی ہے ترديانك كابدايا اوا كيول ذاك ديب عبت ابوابك ا جي خامشي راي مجد سي ترب بارے على اوت والے ين في الديال الربيب اب ده دادانگی شبیل اوری مريرين ام يداك مل بنايامات كوفي بعمال باكستا بي نيس ول كى ترى تراخيار تكري الم U. A. B. Tay C. 31 تم بناؤ کے اسکوں میں بہایا جائے ک قامت ای سا کرڈالی روي كا يرب المدك أواى الم J- 1 8 8 1 3 1 5 1 دل کے الوان کو الیا شہایا جلتے مانى تواكدة كرماسيعتكا تازیکول نازی 5-26-15-15

محت آك روك وَالْ يَضْ كَارْتَ رُزِيِّي ده سيولي عربيت كلي محتت زندگی تجلتی دُصوب ین ہے ورع کی مان د ہوتی ہے انت نقط مائيگاني برتي ب وستاك دوك البا عودلان كابتيان تال كك In Listing الدكمة سيليان زنيى اتبال زش

上されつりととろいろれば できいいがらびからいきとしい بم كرصوم مقاء بدوقت بي آباك ا إلى يني مويا قاكر بجتابى ك いたかんじゅんとう 上はしたい上はからんかん كبى ذمت عطرة فهين تغيل كمالة اشاز بوس دمنى بى مجاش ك كريج بم الين اشناى تعلكينا مثا آپ زمائے، کرآپ بی زمائی کے でしてをとうだりかいって ك طابق ى آواز ع الراعى ع

و تناليكل فوت ما الله الله طف بدائد. بعد المعدد المادي الآثار المادي ميد موليل به المثل المعالم الموادد الموليل به المثل المادي الموادد الموادد

تممال

مرکاری مادم ایک مرکاری از در میراند و تودیر تک المهادی و مسال ایماند ساخری ما شایعلی سرا ایراند

-3000 - 400 L COLF

ئولا شباز البرات كامل غير شاوي شروع

الفادك كم الله بوشى موش المراخ رسل الله ترسع باللي مداع مل الله المدار جوالي وله من خواس الرماع الدون الفائم وله من خواس الرماع الدون الفائم وله من الموادل ا

一切なるとはあいまれていいます。 たかないないないからなったからいます。 これないこというではいいかいないからいとしています。 たいないことになっています。

المالل المرابع المراب

"عي هي ايموال ولايت إلى بدار خاطرود اليمان كلد" كالأواج لا بالدائق كل " المثال كلد" كالأواج لوائد المثال الله المثال الله المثال المثال المثال ال المثال الله المثال المثال

The feet of the second second

خطیسے کانتیان میں ہے کہ اداری کی بھٹ کار پر ازار "دوائے چاہیے عمال کا زود مدورا کا لیاب

المولى المهدي الموالي المهد الم المدر المهد الم

برد و میاب میاب مؤود بید شدن می است است که میاب سا

がことがつからない。 かこりによりからからない。

معراي عيرت الياتي الماسافة الما

الوالي المسال المالي المالي

المراجعة ال من المراجعة المراجعة

رياف الكيام كالإي الله سيستان المدودة المحدد عراق الله المحدد المودة المدودة المدودة الموادة المحدد الموددة المدودة الموادة الموددة الموددة المدودة الموادة الموددة المواددة الموددة

كيا - الرب ويده ينا عن الكان الله الموادة الأول في المواد الكان المواد الكان المواد المواد وهي مواد الله المواد المواد المواد المواد المواد الله المواد الكان والمحاد المواد الم

معالب اش ان

اک اور در خالی کی سی موسل اللایت کار شیل خالیدولید " بر برے برا مولا کے اور الله الله الله برے بارے جار مولا کے اور الل البت اللا اللہ کرنے کہ رکھتے جار کے در عالی جا کا ج

را في المراجع وروائد من المراجع وروائد من المراجع وروائد و المراجع وروائد و المراجع وروائد و المراجع و ال

ميرون ي دول ي مقدر فتي العراض على الماستة ما يت الدونتو الشوي الموري المراسة والمراسة

2017 5 010 200 200





1-07,00

آپ می اداری جرح شده دیدان شروارا میرواری کی برای است کار خدندگارای را بداری اظاری از راضات آپ می اداری برای در ایران از آری کون کی مال بردیدی دیدان و در برای از در کار کرد کی می می در دارد برای از در برای از در کرد کرد کرد

(cre-water

وقت خان گراء حوزت این صوری ال تعالی نے (حالت بھے اورکھی بھیست عند کا جھاں کے ذار حالات ہے شاہلت کئی جی جا کا جھاں کے ذار والد

しいたかからい

همزت جوار قرن ای زیران بادر کند بال . هرت او اماره ای ایک با ادی سال (و کرچلایسال) چهای گاری و اقد و ارائیا بسان محمد از اماره اماره او اماره این کرد و او این کرد و او این کرد و او این کرد و این

اُلفائدًا کُونِ مِنْ وَيَ وَسَدُّهُ وَيَ عَلَيْهُ وَيَ عَلَيْهُ وَيَ عَلَيْهُ وَيَ عَلَيْهُ وَيَ عَلَيْهُ وَكِ اِيُسِسُ وَالِمِنَ مِنْ الْمَالِيِّ فِي الْمِنْ الْمَالِيِّ وَالْمِنْ فِي وَمِرْفِ اِنْ لَكُنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْلِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّهُ وَل المل كرم من الأعليد وسنط فردايا الم "مستعبر سيدى هل المستدرة والدرائي وكما العمادة الدرم فعن الحادة المواسعة المعالم كلادة (الحلق 2-4)

منزت الإبرودي الاقوال البيلات على المستوال البيلات على المستوال المستوال المستوال البيلات على المستوال المستوا

ا كال المراق ال

 Merchanter

المسيدة المرابعة الم

State of Comme

مغظر الإيوماب عالما ليخا ك الإيكا

الم المرادة على المرادة المرا

معن فرسالي كالمنتشار كالم

التالم

ل جود ته المري مول يت الواحد" تولي مي مي المريد و المريد

074497 686 47646-050575-2461-41 4766-26-66-46-46

اس مداد ایک فی کمی دارے میدا فی بوت معرف مراح القدر مدوب و معرف مراح القدر مدود کالوطیم

المحاصة المحا

الله المسائلة المراحة المحاصة المراحة المراحة





ا بی بین کے ساتھ مل کرحیااور جہان کیا قاعدہ مطلق کرتے ہیں۔ - اسلام کے کہنے پر حیاا کارف پمننا شروع کردیتی ہے۔ ایک کافی شاپ میں پاشا ہے سامنا ہو تاہے توحیا اس کے اللہ میں - اللہ میں کے کہنے پر حیاا کارف پمننا شروع کردیتی ہے۔ ایک کافی شاپ میں پاشا ہے سامنا ہو تاہے توحیا اس کے الم الماك جاتى ہے۔ الم سیناریں شرکت کرنے کے بعد حیا با قاعدہ نقاب لینا شروع کردی ہے۔ حیا کا بزل باکس کھل جا آ ہے مگراندر الدوميل تكتى إلى حليه من وه سلى المانت لاكرجاتى بولاات المائل المسجلات كديركركك ا مرائز ہے۔ وہ ب چھوڑ کر جمان کے رئیسٹورٹ پہنچی ہے۔ وہاں باشااور جمان ایک دو سرے جھاڑ رہے۔ ماری جمان کا باشاے تعلق نگلنے پر بے حد فقا ہوتی ہے اور ترکی چھوڈ کر فورا "پاکستان آجاتی ہے۔

وهركة ول كرماته الله فالكماته من ولي ورور مرے باتھ سے اس کاڈ مکن کھولا۔ اندر ساہ مل الك چھونى ى فليش درائيور كھى تھى-اس فالش درائواتها كرهولي درائوكاسلور مواليس في ال حك رباتفا-حيافة حكن بردكيا اورا صحي اے الٹ لیٹ کردیکھا۔ انظی کے دو بورول برابر سمعی ى درائيو كاكورسياه كلومال كهيل لجه نهيل لكها تقا-ال من كيابو سكما تفاجلا؟ تصاوير؟ وُاكومنتس؟ المايس اوه نميس جانتي تھي كداس كي ميموري كتني ہے الوئله اس كے اور لكھا نہيں تھا عمريہ توواضح تھاكہ ال من ونياجهال كي چرس ساستي تحيس-اندرجو بھي فا وہ تب ہی اللہ ایسورے جو رقی اور الساليان ميں ركاسي هي۔اباس من ال نے فلیش ڈرا ئیووالیس ڈیما میں ڈالی اور احتیاط ے یں کے اندرونی خانے میں رکھ دی میں تینی چر كاورات اس كى حفاظت كرنى تھى۔

الله المراج المال المال

ياد نهيل كرنا جابتي تهي ممرتمام واقعات الداله كر آنکھوں کے مامنے چلتے نظر آرے تھے۔ باعتباري كاوكه زياده بطائقايا خود كوجمان كي لي للك ملنك كالتصارينائ جان كاخوف و فيصله سين كرسلى-البية ايك بات طے هي-اكران ويھلے یا ج ماہ میں اس نے کھ فصلے سمجے کے تھے تو یاکستان وایس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے کھر ' ا اور بھالی کے تحفظ سے برا کر کھ تہیں ہو آ۔ اے رکی اب جی اعلی بند تھا عرری کے کھ لوكوں ابات خوف آنے لگا تھا۔ بس بهت ہو كة الدويخ زاب اس في المان لي مى ووجمان كو یکھ کنے کاموقع رہے بغیری چلی آئی تھی۔مردہ جائی تھی کہ ہی مجمح تھا۔ اس کو سبطنے اور سوچنے کے لیے وقت جاسے تھا۔ جمان کے لیے بھی شاید بدورست تھا۔اب کم از کم باشااے حاک وجہ سے بلک میل میں رعے گا۔ جمان کندرے شدید نارا حی کے باوجود لاشعوری طورر بھی اس نے اس کا چھابی سوجاتھا۔ فجرك قرب دہ اسلام آباد پیچی-اباكو آئے۔ منع کروا تھا مواس کی تاکیدے مطابق انہوں نے وراسور عيج ديا تفا-مردرو بخاراوريو تحل دل ده كولى لے كرسوكى تو

طرے قریبا گی۔

المنامة شعاع ( الله النوم 2012

وانے مرسیت کی ہشت سے ٹکا وہا اور جلتی سیں موندلیں۔ سے کے واقعات اور اس بنگامہ خیز معلی و تاری نے اسے تھا دیا تھا۔ بخار مرورداور ان س کی تکلیف اس تکلیف سے اس

انے نکاح کاعلم ہے۔اپنے باپ کے غدار ہونے براے شرمندگی ہے۔ وبلنشائن کی رات حب معمول حیا کو طنے والے سفید پھولوں کے ساتھ کاغذ پر حیا کے دوست معظم کو کیموں کارس لگا محسوس ہو تا ہے۔وہاچس کی تیل جا ا کرکاغذ کر تیش پہنیا آے تووہاں "اے آرنی" لکھا ہو آ ہے۔ حیا جمان اور ڈی ہے جزیرہ بوک اداکی سررجاتے ہیں۔وہال ایک بنظر رائ آرباشالکھا ہو آ ہے۔ ایک بجہ حیا کاری چین کرای بنظ میں داخل ہوجا آ ہے۔ حیا اس کے پیچھے پیچھے اس شکلے میں داخل ہو جاتی ہے' جمال اس کی ملا قات عبدالرحمٰن یاشا کی ماں ہے ہوتی ہے۔وہ حیا کو تاتی ہے کہ پاکسان میں ا یک جری شومیں یاشانے بہلی بار حیا کودیکھا تھا اور ای رات بہلی مرتبہ سفید بھول بھیجے تھے اور میجراحدے پاشانے ہی کہ کروٹر یوبٹائی تھی۔ مجواح کرئل کیلائی کابیٹا ہے جے جمان کے ابا پھنسا کرتر کی چلے گئے تھے۔ پاشا جیاے شاوی کرنا جاہتا ہے۔ حیا کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یاشا کی مال وعدہ کرتی ہے کہ وہ اب بھی حیاتے رائے میں مہیں آئے گا اور اے اس کا بھی دے کرجانے دیتی ہے۔ حیا کیا شاہے جمان کے ریسٹورٹ کے لیے مدوما نتی ہے۔ تھوڑی ہی در بعداے جمان کے ریمورٹ میں وڑ پھوڑ کی فر متی ہے۔ حیا محت بھتاتی ہے۔ رکی میں ڈی جے مرجاتی ہے۔ اس کی میت ساتھ حیا اور جمان بھی پاکستان آجاتے ہیں۔جمان سے حیا کی والدہ کے علاوہ تمام لوگ مرد مری سے ملتے ہیں ' آہم آخر میں سلمان صاحب کول میں بھی جمان کے لیے پندید کی کےجذبات پداہوجاتے ہیں۔

مهوش کی شادی والے دن چکی محیا کو ڈولیا کی طرف ہے ایک جھوٹا سالکوی کا ڈیا رہتا ہے بجو ایک پہلی سے کھلے گا اور جب تك وه كھولے كى وفول اس دنيا ميں نہيں ہوگا۔وہ چھے حق كود كھولنے كى حيابت كوشش كرتى بے جمال سے بھى كتى ب ، پھر ترکی لے جاتی ہے۔ ڈیا تھلوانے کے لیے حیا معتصم کی مددلتی ہے۔ ڈب کا کوڈیوتانی مفکر ہراقلیطیں کے کی قلنے میں پوشدہ ہے۔ سزعبداللہ کے کوے نگلتے ہوئے کوئی اے اغوا کرلیتا ہے۔ وہاں ایک مدی حیا کے مربر کرم کرم ویکس وال ہے اور کرم ملاخوں ہے اس کے بازور who کھ دیتا ہے۔ حیا عثمان شیرے سیٹے مفرکوفون کرتی ہے۔ وہ اِشا كواطلاع ديتا ب اور حياوبال بي باشاك يتطفير بني جاتى بجهال عائشير اوربمار ساس كى خدمت كرتى بين اوران كى دوى ہوجاتى ب مختلف بىليول پەر كى كے كو دوالے وہ دُے عاشے اور بدارے بناتی ہں۔ حِیا کے افواے سب بے خریں موائے مجراحد کے مجراحد حیا کو بتا دیتا ہے کہ وہی پنگی ہے اور ڈیے پر پمیلیاں بھی وہی لکھتا ہے۔جمان حیا ہے طنے ہوک اوا آبا ہے۔ باتوں میں حیا کو پتا جاتا ہے کہ جمان اور روشل ایک دو سرے سے را لطے میں ہیں۔وہ روشیل سے تقدیق کرتی ہے۔وہ اقرار کرایتا ہے کہ جمان کو گولی کی تھی اور اس نے جمان کی مدد کی تھی۔ ارم کی مطلق ہوجاتی ہے۔ عائنے اور بمارے کی غیر موجود کی میں حیا 'یاشا کے کمرے کی تلاقی لیتی ہے۔ اس وقت پاشا کا فون آیا ہے اور اس کے كرے ميں جانے برحيا كوڈانٹنا ہے۔

بمارے کا بزل بائم کھل گیا۔ اس میں ب نیکلس نکانا ہے مگروہ سمندر کی اموال میں برہ جا تا ہے۔ حیا کوہا چاتا ہے كه ماشاكا أيك جهونا بعاني بهي ب جويظا مربونان بي ب-پانٹاا پی سکریڑی دیمت ہے اپ منظے پر مثورہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی اے زبان بند رکھنے کے لیے اس کے ایک راز ے ای وا تفیت بھی طاہر کردیتا ہے۔ جمان یوک ادا آیا ہے۔ حیااس کا پیچھا کرتی ہے مریکھ جان میں یاتی۔ اخبار میں چھانے کے لیے ایک کمانی وہ جمان اورپاشاكوساتى ب-جمان اے شائع كوائے منع كرنا ب جكمياشا بحرك افتاب باشابوك ادا آنا ب والے حيا کارن باکس ملا ہے۔ وہ اسے جھیالیتا ہے۔ بہارے کو علم ہو تا ہے چرجب عائشے کل اور حیاا ہے دھونڈ کی ہیں تو بہارے

طے اے لاکدے وق باس ریا شاہدارے عاراض ہو آ ہ سلیمان صاحب ترکی آتے ہیں۔ حیا ہوئل مرحرا میں ملنے جاتی ہے توان کے ساتھ ولید لغاری اور اس کا۔ یاپ موجود ہو یا ہے۔ حیاجهان کولون کر کے بلا لیتی ہے۔ وہاں جمان اپنا تعارف حیا کے شوہر کی حیثیت سے کروا گا ہے۔ حیا اپنا مویا کل مرمت کرانے جاتی ہے تو دکان والا بتا آ ہے کہ اس کے فون میں ٹرلیسر لگا ہے۔ حیا اے لگا رہنے وہتی ہے۔ سلیمان

المنامة شعاع و المال الومر 2012

آجاتی ہوں مجر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی مار "انا بط سررائز!"ا علقول عبل ليفية ہوے لاؤ جیس آتے وی کوفاظمہ نے مسرا کر کہا۔ گ۔"اس نے رسان سے وہ وضاحت دی جوار اسے بہت می جگہوں یدونی تھی۔ مع وه سوري محيس اور ان كي ملاقات اب موريي "بير توبت الجهاكيا-اباكدهرين تماري ومال!"وہ آگے برے کران کے گلے لگ گئے۔ کھ الله المين إ أفس من مول كريدة نميل ال تحفظ المان اس كے أنسوالدالد كر آرے تھے "سبين پريشان ہورہی تھی کہ اتنی اھانگ حیا کیوں "اجها! ميس كال كليتا بول-"وه كمه كرم في ا تووہ جائے تمازر کھ کران کے ساتھ ہی چلی آئی ا ي من علي العاما! بے الے۔ صائمہ مالی اپنے مخصوص "مسراتے" اندازے و جهان كوبتايا تھا'وہ شايد بتانا بھول كيا ہو \_ وجھ کھاتے کوہ ؟ "وہ نگاہی پراکر پکن کی طرف جاتے ملیں۔ ارم کرے میں تھی۔ اے ویل کر ذرا جران کی۔وبی سابھی سے بڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمه نے ہاتھ سے پکڑ کروایس بھایا۔ ں۔ "خبر!اجھاکیا اب کم از کم تم میری"مثلنی" توانید "آرام سے بیٹھو۔نور بانو کھاٹالگاہی رہی ہے" پھر كرى لوك-" كيخ مكرامث كے ساتھ دہ اول عراق ذراجو مكين مهيس بخارب "جبوه كلي لهي تعياة خوش کواری چرت ہوئی۔ اس وقت استن عرص بعد ملنے کے جوش میں انہیں "تهماري مثلني اكب؟" محسوس نهيس مواتفاشايد-"ایک ڈروہ مفتے تک ہے۔ان کے کھ رشتے وا ورنمیں، سفری وجہ سے "اس نے دھرے سے باہرے آئے ہوئے ہیں۔ان کی رواعی سے سلے سے تجيلي دفعه جبوه ياكتان آئي تقي عب بهيات ى فنكشن مو كا-"ارم بهتناخوش لكريي كي-ن زیاددر اس کیاں بیٹے تمیں کی اور باہر آئی۔ بخار تقات اس فاستقلال اسريت مين دى ح كو سونیا کی میں تھی۔اس سے اسے فطری خوال کھویا تھا۔اب بھی اسے بخار تھا۔ اور اس وفعہ شاید خلق انداز میں ملی۔ میٹھنے کو کما مکردہ میشنا نہیں جاہتی اس نے جمان کو کھویا تھا۔ای جیگہ استقلال اسٹریٹ تقى ساكتنان اور خاندان والي بيراني زندكي لوت یں۔ آزادی کی تلی بھی ہے وہ مھی این زند کی آزاد آئی تھی ترکی اور ترکی کے وہ جارماہ کسی ست رتے بلیے کی طرح ہوامیں تحلیل ہو گئے تھے۔ شام میں جبوہ عصر رام کرجائے تماز تب کردہی معی تولاؤرنج کی چو کھٹ یہ آیا فرقان نے ہولے سے وست وي وه يونك كرمزي عجم مكراوي-

اسٹری روم کی کھڑی کے سامنے کھڑاوہ سے نظر آلی هی کود مله ریافقات ترکی سرک به ایک بلهی ساحول ا لے جا رہی تھی۔ اوالارکی سے شابانہ سواری مراے کھ بھی اچھا نہیں لگ رہاتھا۔

مطوروازي عائشر اندر آني-اس كماته میں پرچ بیالی تھی۔ ہلکی می آواز کے ساتھ اس

روی بیل بیالی رکھی۔ معد الرخن! تمهاری کافی۔" عدار حن نے ذرای کرون موڑ کراہے دیکھا۔ اے ای و ملے رای می-روئی روئی سبز آ تکھیں المحريجة السائلة فابن جكاوي-اسكا مل تا آئے اے مطلع کر چی تھیں اور وہ و کی

وه المدكر ما مول عمم ميرے ساتھ تعاون كروكى " واے الل خک انداز میں کتے ہوئے کھڑی سے و کو رہا تھا۔" آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے ے زیادہ بری خوشی ان کو بھی نہیں مل سکتی۔ تم ال ع کے فصلے میں ان کاساتھ ندوے کران کی وی ختم کردوگی محرض جانتا ہوں کہ تم ایبا نہیں کرد

عانشے نے بھی پلیس اٹھاکراسے دیکھا۔ "من حائق مول كر مجھے اور سارے كوويل رمنا ب جمال آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ اوالار منیں ملا اور به ضروری ہے کہ ہم سب یمال سے چلے اس تومی رکاوٹ میں ہول کی۔ میں نے پیکنک الما كردى - "دوليح بحركورك- "كياواقعى سب الان موكا بسيائم كدرب تفي كياواقعي بابرجاكروه "58c)536-21

"ال اور تم جائتي مو ميس حميس وهو كانبيس د الله ودار بھی کوئی سے ایربی و مجھ رہاتھا۔ " فل بارے کو سمجھادوں کی وہ کوئی طرمیں کرے کی۔ ہم اتی ہی خاموتی ہے ترکی ع ملے جائیں کے جاتی خاموثی سے تم جاہتے

مين ألياب تم جهي أكيلا جهو رسكتي بو؟" عاتشے سرملا كريك تق-عيرالرحن في كرون الرك وات ركها اور فرو فحمار مايسال تك للعالمية ركم مرك آكم فائل موكى - پيم しというしかりしんとし

"بارے گل الماتم ميزك ينجے كلنالبندكو

اور اسدری میل ملے میچی کان لگا کریاتیں سکتی بمارے کل نے بے اختمار زبان دانتوں تلے دبائی مى الله الله وه بربار كول يكرى جاتى مى جبوه دونول باتیں کررے تھے اتب وہ اتی خاموتی سے دیے قدمول آنی تھی اور میز تلے چھے کئی تھی۔نین تک لطنة ميزاوش في جارون اطراف الصاحبول تها محرعيذ الرحيلي فيرجعي جان كياتفا-"بمارے كل!"وه ذرائحى عبولاتوده ريكتي بوكى بابرتكى-اساني طرف ديلصة باكروه معصوميت

و كياكروبي تحيي تم؟" وہ شرمندی مراہث کے ماتھ باتھ باندھے خاموثی ہاں کے سامنے آگھڑی ہوئی۔ " مي الولوكي سيس؟" بارے نے تقی میں سمالایا۔

سراتے ہوئے کیڑے جھاڑی اھی۔

"كيونك بمارے كل حي زيادوا جي لكتي ب-" عبدالرحمن سرجهنك كروايس كعثى كاطرف مز كيااوربا برويكف لكا- وه جي كجه سوج رباتها ياشايد

"میں ادھر بیٹھ جاؤں؟" بمارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیر جس کے ساتھ ہی عبدالرحمٰن کھڑا تفاکی طرف اثارہ کیا۔ اس نے دھرے سے کردان الثات من باائي-وه بري ي كرى يد بين كي اورميزى عدائيدونون القرف "جب حيا اوهر محى توده يس مين كراي ين باس موركياري عي-"دويونكا-

بارے نے مرافقارات دیکھا۔اس کی بدی بدی بھوری آنھوں میں جرت بنال ھی۔

المالم شعاع والمال نوبر 2012

الماندشعاع و 50 الوير 2012

" الماليا!"وه آكے براء كران على-

"ارے یہ ترک والے کمال سے آگئے ؟"انہیں

"بن الكرامز فتم مو كي تصر أخرى ممينه تركي

کھونے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان

جیےاس کانماز کے انداز میں کیا دویٹا بہت اچھالگا تھا۔

آسان بنانے کی کوشش کی تھی شاید بوں کئے ہے مارے کوانے اندرے ایک آواز آئی تھی۔ ی مراکے پانی میں پھر بھینکنے کی ہوتی ہے۔ جیسی بمارے اس سے محبت کرتا چھوڑدے اور پھر جلداے بھول جائے بیر سب آسان نہیں ہو گا مرعائشر 4 Bn (2) آنو ادوں کی صورت اس کے رخساروں ، سنحال لے گیا ہے۔ اورائ كرےكى كوكى اے باغے من بنتے و لله عبدالرحن كواس كي ضرورت هي تب ى قاس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگروہ مرکبا تو ولم كانشر في افتار سوجا تفاكه بمار عكوتوه سنبهال لے كى مگرخود كوكيے سنبھالے كى جيند ماہ قبل ما ہے اے جنازہ دے کی اور اس کا ساتھ بھی نہیں اس کی اور عبدالرحمٰن کی شدید لڑائی کے بعد اے علم درے گا۔ جاہے بورا ترکی اسے چھوڑ دے ہوگیا تھاکہ جلدیا پدروہ عبدالرحمٰن سے الگ ہوجائیں بارے گل اسے بھی تمیں چھوڑے گا۔ کی۔وہان کا بھی تہیں تھا۔وہان کے لیے بنائی تہیں اس نے اپنی کمرسے بندھے گلالی برس کو کھولا اور تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رے تھے عمراب وہ البورث اس من وال والم محروه كرى الرى اور فطری طریقے یہ والی آجائیں کے وادی کچا جھوٹی ب قد مول ميز كم ينج جلى آئي- جارول طرف بھن عائشے کے تین ساتھی بٹیلی ممبرز-اصل من عرفیہ کے تین ساتھی بٹیلی ممبرز-اصل العيرور فيراء المحاسات زندگی محقیق کی مکمل قبلی-اس نے انگلی کی نوک ہے آ کھ کا ہونگا گوشہ صاف و للوى كى ٹائك سے سر تكائے ميسى ہوكے الے سکتے گئی۔ وہ سب یکھ چھوڑ علی مکر كااورالماري كى طرف براء كئ- آف تح عتارى عدال حن كوميس يعراب كول میں کی تھیں۔وہ بت خوش تھیں مواسے بھی اب آنواس کی کردن سے جسلتے ہوئے فراک کے تاري مل كرلني چاہيے-الرس جذب مورب تقداس في ويلمنا جاياك يح ے میز کیسی لکتی ہے، مگروہ اے وھندل ہی و کھائی رى محبت \_ تووه المجي لؤكيول كو بھي موني جاتي ے الیان جب الہیں میریا جل جائے کہ وہ محبت الهيس مل بي مهيس على تووه خاموش ريتي بين- المحلى ميلي "أنسوول سے لدی-عبدالرحمن فيابر لطقي موئيجب أخرى دفعه الوكيال خاموش بى اليهى للتي بين-وطی دل کے ساتھ اس نے درازے ای میتی لدون مور كرد كما تحالة بماري إع كرى يدى ك چرس نکالنی شروع لیں - دوان سب کوایک جواری ی ہے آوازرونی دکھائی دی تھی۔وہاسے زیادہ یاس س الرای حیدسے اور اس فائن الله ولكيد سكناتها موتيزي سے إبر آگيا-انتلی ہے اتکو تھی اٹار کر رکھی۔ بیرائے عبدالرحمن معطيا غوين وه عائشر كيورك بيبل كي كرى نے اس کی سالگرہ ہے تھے میں دی تھی اوروہ اے بھی م ريضا أوريون بي آسان كود عصف لكا-اس كالينا ال جي بهت و ڪھي تھا۔ ان دونوں بهنول کو اس کي وجہ میں آرنی کی جواب میں اس نے عدار حن کو ای تفق اتعالی دے کی اس نے بھی سے تعین ائي مالكره يه كياديا تقا-اس خاييج جواري الي كي ب ے آخری مجھولی ی دراز کھول وہ خال کھی۔ الما الله المروه جاميا تقاكه وي اس سب كاومه وارب مجي اس ميل وه تي بولي هي جواس تي عد الرحمن ال اوراس کے کاموں کی وجہ سے بیر سب ہوا تھا کودے دی گی- عراس بےرتم آدی نے اس کے المركبين بي تصور تفا- بمارے سے حق اور سرد الا عبات كرك اس في التي تين ال كي دواعي تخ کے ساتھ کیاگیا؟

" درا تمارا یاسپورث -" اس فے کوٹ کی اندروني جيب الك سمى كالباب تكال كرباك كو تھائى - بيارے نے بولى سے اس كولا-ان اس کی تصویر کلی ہوئی تھی۔ "ہم یمال کول نہیں رہ کتے؟" "سوال نہیں کروی تم ساتم نے؟" سارے کا سر مزید تھک گیا۔ وہ برخوں ہے اسپورٹ کے صفح پلٹ رہی تھی۔ایک جکیدہ تھری لتی۔وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کود ملحہ رہی تھی نہ ہی دوسرى تفصيلات كوروه صرف ان دوحروف كورده راي تھی 'جووہاں نمایاں کرکے لکھے تھے "Hannah Kareem" "عبدالرحمن إعلطي موعى بمسيرانام غلط لكه وا عسد ديم سي تو ميرانام ميل عـ" وه حرت اورا بحص سے تقی میں سملائے گی-"اب يى تهارانام -" بارے چرت زورہ گئی۔ بھی وہ اس اسپورٹ کو ویھتی تو بھی عد الرحمٰن کے بے اگر جرے کو۔ اے کھ بھی سمجھ میں سیس آرہاتھا۔ "اورایک آخریات-"وداس کی طرف مظاور سابقة انداز من بولا- ومين تمارے ساتھ ميں جادل مفيد كل اوالار عرك ابنانام شناخت بمارك كل مرجز يهو وطني هي مراس آخريات فواس كى سالسىنى روك وي تقى وه عمر عمر عدد الرحديكا \_ تم مارے ساتھ تہیں رہو گے؟" و منين إورتم كوئي روما منين والوي-" "مرتم ہمیں ایے نہیں چھوڑ کتے۔ تہیں۔ مہیں میری خرورت بساس کی آنکھیں بھیگ "أوه كم آن إلى تحص تهماري بالكل بهي ضرورت ميل

کے۔اور پلیزانہ روؤ کی 'نہ ہی شور ڈالو کی 'نہ تم بچھے تك كروك م ادالار چھوڑووكى اور ميرے خلاف جانے کی ضد نہیں کو گی مجھیں ؟" وہ باہرد کھتے ب "وهراتمى ع كتروع مااوراير نكل كيا-ہوئے ہے چک سرواندازیس کتاگیا۔ ہمارے کاجرہ

"اليخ ملك واليري-" "مركول؟اس نے بتایا بھی نمیں۔میرا نيكس بھی نہیں خریدا۔ میں اے قون کرول؟" " سنيس ايالكل سيل" وو تحق سے بولا تو بمارے كرى المقتائفة تفركي-"اوراب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوگا۔ "مين خ كياكيا ب؟"اس كي چرك يراواى از آنی-وہ ان ہی سخت سنبہد بھری نگاہوں سے اے ونس إكه دما توكه دما-" چند کھے دونوں کے ورمیان خاموشی جھائی رہی۔ بعروه جي ورت ورت آست بول-وكيا بم كيس جارے بن ؟ تيس إس نے كھ نہیں سا۔ میں تو اس و کھ رہی تھی کہ تہماری میز سے ے کسی لگتی ہے۔ بس اِتھوڑا ساخود بخود سائی دیا تھا۔"وہ جلدی سے وضاحت کرنے گی۔ "تههارا" خود بخود" معجمتا بول میں اچھی طرح-" اے گور کروہ والی باہر دیکھنے لگا۔ ہمارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کاموڈ کس بات یہ خراب تھا۔ ور بهارے! میری بات غورے سنو- بعض دفعہ انسان كواينا كر عشر ملك سب چھو ژنام الب قرباني وی برای ہے۔ میں تم سے ایک قربانی انگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو والیس کے آیا ہول۔ وہ اب تمارے ساتھ رے گا عراس کی مجوری ہے کہ وہ اوالار میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس نے ایک دوس علک میں تم سے رہنے کا انظام کیا ہے۔ وہ اوھری ہے اور تمہارے عاقشر اور آنے کے لیے کھر سیٹ کروا رہا ہے۔ای ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ

ابنار شعاع (159 لوبر 2012

عائشرنے آزردگی سے سرچھنکا۔زندگی میں سب ے زیادہ خوف اے ای بات پر آنا تھا کہ کسی دہ جاتا لونسيل كه وه كياسوچى -مرنسين وہ بھی نہيں جان سکتاتھا۔اس نے خود کو

زارااس سے ملنے آئی تھی۔اتے عرصے میں زارا کوتودہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ابدونوں ال کر بیٹھیں تووہ ترکی کی ہاتیں ہی کیے گئے۔ بس سی وہ موضوع تھا جس برے وہ زاراہے بات کر علق تھی۔ بعض دفعہ دوست تووی ہوتے ہی عمروقت انسان کو اتا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اسے دوست کے مدارسے ہی نکل آیا ہے۔ پھر کتناہی میل ملاقات رکھ کے 'وہ درمیانی فاصلہ نا قابل عبور بن جا تا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار ے نکل آنی تھی۔اس کی دوستیں توصرف عائشر کل اور بمارے کل تھیں 'جن کووہ بتا کر بھی تمیں آئی آج فون کیالؤعانشہے کا *بیل آف تھا '*سواس نے کہ ب

زارا کئی تو فاطمہ نے اسے بلالیا۔ صائمہ تائی آئی تيسات ويه كرمراوي-"شكرب بينا إلم بو ... ورنه من كياكرتي-ارم کے سرال والول کی شانیک کرنی ہے۔ مفلی کے تحائف وغيرو-ارم كو تو کچھ سمجھ نہيں ہے 'تمہارا نيست اجهاب-ميرے ساتھ چلوك مائى كى زبان ميں جو حلاوت تھی 'چکٹائی بھری طاوت عائشہ عمارے الله المعقم وي عند الوك اس جكناني علي

"فيور تائي الل إيس ذراعيايا لے آول-"وهاي بحركراتض كلي توفاطمه جونكس-"ع ليالا عيالا عي

" جي امال! ايك فريند نے گفت كيا تھا۔ ميں و سوچا اب ابرجاتے ہوئے لے لیا کول ک-"واظام بستلاروائي المقائه آني-عرقهورى در بعدى وه استاول كوچھوت عرر ك عليا من ساه استول سلقے سے جرب كرك لييث كربا برآنى توده دونول بل جركو جران ره كني-" پہ اچھاکیاتم نے۔ تم یہ اچھابھی بہت لگسرا ب فيش بھي ہے آج كل عبايا كا-" صائمہ آلا مسكرا كريولين-"وي إتمهارت مايان ويكحالوب خوش مول کے۔"

(مجھے آیا ے سر فیقلیٹ تو نہیں جاہیے الی الل

"بال إعبايا تواجيات عمر بهت سميل نبين ٢٠٠٠ فاطمه ذرامتذنذب تقيل-

جو تکہ اس کاعماما ساوہ تھا اور سوائے آتیں کے سز اسٹوز کے جواتے مرحم تھے کہ توجہ نہ تھیرتے کوئی

كام نه تفاعسوانيس قلق تقيا-

"اوريس جب جي يه من مقى توكتنا كهتى ربى كه تمارے کیے علیا لے آول عمر تم نے انکار کرویا تھا۔"فاطمہ تین سال رائی بات و برائے لکیں وہاس ہے اصرار کرتی رہی تھیں کہ ان کی بھابھی جوان کے ما تھ ج رہے ہوائی بیٹول کے لیے قیمتی اور کارار عليا لے رہی تھیں۔ حیاتے صاف منع کردیا تھا۔عللا کے بجائے اس کی گزنز کے برقعے عودی ملبوسات لگتے

"بس اب ول جاه ربا تعا-"وه نقاب كى يى مرك " " تم نقاب بھی شروع کردیا؟" صائمہ آلی کو

ارواقعتا "جعنكالكاتفال " چلیں تائی!" وہ گاڑی کی جالی ہیں ہے تکالتے ہوتے ہوئی۔اس کے نظرانداز کرنے کے ماوجود مائی

وحاوا الجالك راب محروكمة بي كه تم كتفان

راس نے دو دان بعد ہی چھوڑ دینا ہے۔" فاطمہ "بليس المصح بين ليدرد" ووشاف اچكاكر كهتي

خول بلاشك وشدايك بهت خوب صورت اور الله دار قسم كاشر تعا- وه مانتي تقي عمر يو بهي مو التان والتان تقا- ايخ ملك كاكوني مقابليه نهيس ولديت عرص بحدوه اليخ اسلام آباد كى سركيس رفت اورماركيث والممريي هي-

لَكَيْ كُو يُورا اليف نين بُحرا كروه دونول شام وُ هلے الير أسمى توايا اور مايا فرقان لان مين بيتم تقد عاشارة الفائع جلتي موتى أنى تو أيا ذرا سدم ت شارانهیں لگا کوئی مهمان ہے۔

" بس ہوں آیا !"اس نے سرکے سی میں اور کا الارتقاب جرے سے علیدہ کیاتو وہ دونوں

رافعی چرت زورد کئے۔ مقر ذکرے برقع لیما شروع کردیا؟"

"تركيش شروع كياتفااوربس!ايسي شروع كر راقا "وربت عام اندازش الير فع كابات اربى هى- اكدكونى فداق ندا ژايائ مرصائمه بانی کسی اور بی موذین تھیں۔وہ وہ

كرے كورے حا كے برقع كى تعرفيس كرتے لين الال مسكرار بي تقير الهين لجه خاص فرق ين را ناقل آما البية بهت خوش ہوئے

"الم آج حيات كمدرب تف كدويكه إلى التي "- on Start

"فليس ان شاء الله ميري بني قائم رے كى-" كايا للسيدوي كاسام كرادى اوراندر جلى آني-مرضى تعا التاكول وسكس كرف للم تصب

ا اچھا نہیں لگا تھا عمر شایدوہ بھی حق بجاب عدد سے اس کے برعلس لباس سنتی تھی سوان کی -15/5/12

خراجو بھی ہے۔عبایا آبار کراٹکانے تک وہ ان تمام سوجوں سے چھٹکارایا چی تھی۔ا۔اے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مصطرب رہی مھی۔ کل اے یادہی تہیں رہا۔ تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نهیں ملا۔ مراب مزیدانتظار نہیں۔ اس في ال أن كرك بدر مااورس ے وہ مخلیس ولی نکالی۔ وہ جب بھی اے کھولتی ول عجب طرح عده كما تفا-ياسين كماموكاس مين؟

اس نے فلیش ڈرا کیو کا ملک لیے ٹاپ میں لگایا۔ روش اسكرين بدايك جو كهنا اجراراس بدايك محضرسا يغام تقار جس كالبالبية تقاكداس فاكل بياس ورولگا تھا اور پاس ورو درج کرنے کے لیے ایک ہی كوشش كى جاعتى تهي مستحجياس وردورج كياتوفائل كل جائے كى غلط درج كياتوفائل خود كوخودى حتم كر وے کی تعنی وہ بھی ہمیں جان سکے کی کہ اس میں گیا

بيغام چند كمحول بعدى غائب موكيا-اب اسكرين به ایک خال جو کھٹا چک رہاتھا ،جس میں آٹھ خانے سے تھے کی آٹھ حمل لفظ کے لیے یا کی آٹھ مندسول

ایک تلخ مکراہث اس کے لیوں یہ ابھری-اسے ایک نئی پہلی دیکھ کریالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احرنے اے جینج کیا تھااور اے اب پہنچ جیت کر وکھانا تھا۔ کمیں نہ کمیں سے اسے اس کایاس ورڈمل ای جائے گااور پھروہ اے کھول کے گی۔

اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرحے کھولنے کی وحش كي عمراس كايروكرام خاصا ويجيده تفا-ات اس دفعہ احرے کیلی نیس دی تھی۔ابودیاس ورڈ كسے وْھوند ے ؟ خراكوئي نہ كوئي عل نكل ہى آئے گا-رك عوايس آنے كيد آجاس فون آن

المارشعاع الله وير 2012

المناسشعاع (المالة لوبر 2012



به لي مجهي بهي الجه بهي نهيل ريانها-وه مطمئن تهي -

0 0 0 اس شام وہ بین میں کھڑی سلاد تیار کررہی تھی۔ الم بعي سأخفر بي كام مين مصوف تحيين- نور بانو ور اورای مھی۔ ابالاؤرج میں ٹی وی کے سامنے اخاريره رے تھے وہ درا بلند آواز س ان فل افرادی معوفیت بنازان کورکی کیاتیں ای ای ای ایدانی ایدانی اوای عمان کی ار فی اور یادوں سے تنگ آجاتی تو اس طرح بولئے الد جاتی اور آج کل توای کی بریات ترک سے شروع اور وي يد حتم موتى مى- سفرنامه استنول سروه مرضوع تفاجس سے کھروالے اب بور ہو بھے تھے۔ كوال رواك مى اے گھر میں یہ سمولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ فالما فرقان كاكك ظفر بهت بي كم ادهر آياكر بانقال ن کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی كدويل نبير بوان كے بيوں كواده نبير آنا ورود ات كم سوائ كى كام كے اوھر تهيں آتے عدودهات كريس آزادى عدوم پرعتى كى-" يا ب نور بانو! وبال نوب فهي پيلس كے يتھے والعريستورث من كالماتفاء اب نور بانوے تو فرشتوں کو بھی نہیں بتاتھا کہ توب می وال کی جکہ کا نام ہے۔وہ بے جاری سے لئی ک مربلائے گئی۔ مروہاں جواب کا انتظار کر کون رہا السوري كيتك بورويه سزمال كلث كلث كالتي بولے جل وال ايد مشروب لما تفا الران نام كالبالكل لي ما من مو ما تقا۔ انتا مزے وار کہ جس کی کوئی حد م - على ريسيين لائي جول - يسمى مل كريناتين لافرني ميں رکھالين (لائن فون بچنے لگا توابائے ہاتھ

اب "كيامو- آخر!اس في جمان كي طرف كي كمان نمیں سی تھی۔ابھی پورامہینہ حائل تھا'اس کیار جهان کی ملا قات میں۔ تب تک وہ \_\_ "حيا؟"وه يوعى عجر سرجه كا-" بيہ جو آپ كى فليش ڈرائيوييه پاس ورڈے اس كھول كركوني اور يزل بھي نظمے كاكيا؟" ونهيں!يه آخرى لاك ب- برميرى الانت أب "اوراس كاياس ورؤكياب؟" "وه آپ جنسي ذبين خاتون كوچند منك مين بي ال "اچھا! آپ طز کررہ ہیں؟"وہ بے افتیار ہس ود نبيں! يج كه ربا بول- بهت عى آسان ي مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بنل کا آخری مکراا بھی میک ہے! اگر بچھے مزید آپ کی ضرورت سیں ے و پر آب آئندہ مجھے کال مت مجھے گا۔ میں موند آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جاہتی۔"اس کالجہ بهت ختك موكياتها- چند ثانير وه يحم كمه نهيل مايا-"مرآب كي شومركوعلم توب علم ايك " میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات میں کرناچاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔اس کیے آئندہ میں آپ کی کال اثنیاد تہیں کروں کی-خ<del>دا حافظ</del> كس لمي بحث سے بحتے كے ليے اس فے از خور فون بند كروبا- احد نے فورا" دوبارہ كال كى تھى-اس نہیں اٹھائی۔اباے احدی مزید کال نہیں اٹھالی ھی۔ کل کو کوئی ادیج بچ ہونی توسے سے اس کا تحاب بدنام ہو گا۔وہ جانتی تھی کہ اب اے بہت محالم

رہے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبا کل کیے پہ وال دیا۔ احدے قطع تعلق کرکے اے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ دہ ایں

كيا تفا-ايني يراني سموه فكلوا چكي تقي-ابھي دو تھنظيني كزر ينتفيكه فون بحتراكا وه جولب ثاب اي اور دى يے كى تصاوير د محمد روى كھى ، چونك كرسد كھى ہوكى علتی جھتی اسکرین یہ حیکتے الفاظ دیکھ کر ایک گھری سانساس کے لیوں سے آزاوہوئی۔ "خبرال كئي آب كوميجرصاحب ؟"فون كان س

لگاتے ہوئے وہ اول۔ "مل تو گئی مگر میں کافی جران رہ گیا۔ آپ والیس كول ألنس ؟ وبى زم وصما شائسة انداز وه ص اس كاندازر مكرايا قا-

" حیرت ہے' آپ کو پہلی وفعہ پوری بات کا علم

اللّاب أب بت غصر من بن - كيابوا ب؟" "يا تيس-"وه بے زارى بولى- يملى بارات شدیداحیاس ہواکہ وہ میجراحدے مزیدبات نہیں کرنا

ور آپ کی آواز کافی ہو جھل لگ رہی ہے۔ اداس بھی ہں اور پریشان بھی۔اگر آپ وجہ مہیں بتا تیں کی تومین اصرار تهیں کروں گا۔بس اتنا بتا تیں! آپ تھیک توبن؟ ويى فكرمندانداز وه كول كريافقااس كياتن

"جی ایس تھیک ہول اور کھ تہیں ہوا۔"اگراہے تہیں معلوم تھا تو وہ خود — اپنے شوہر کی کسی کمزوری ےاے آگاہ میں کرے گا۔

اور بناتی بھی توکیا ، کہ اس نے عبدالر حن کے ساتھ دیکھاہے جمان کو؟اوروہان کی ہاتیں؟ ان ساری باتوں کواز سر توباد کرتے ہوئےوہ تھہری تی۔ عبدالرحن نے اے ٹیکٹ کر کے بلایا تھا۔ جبوہ پینٹری کی کھڑی کے قریب پینچی تواہے وہاں ے باشا کا چرہ سامنے و کھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اے آتے ہی دیکھ لیا ہو۔ ہو سکتا ہوہ جان بو تھ كريدسب كه رباجو ماكدوه بدول جو جائے اور جان کوچھوڑدے۔ ہوسکتاہاس نے حیاکو دسیٹ

الماستعاع (161) وبر 2012

كا باير لك مجمع مين وه جمان كو كلوح للي أوريكم

ایک دمود جونگی-اس نے بہت می اتیں سوچی تھیں۔ جمان اتناغیر

جان سكندر باكتان آيايي نهيس تفا-الجمان تهين آيا بجي!" فرخيا تهين كب اندر آيا تمااور قریب ہی کھڑا فاظمہ کوبتا رہا تھا۔" پھیچھو بتا رہی میں کہ وہ کاموں میں بھنساہواہے۔"

فرخ بتاكر آكے برہ كيا۔ فاظمہ تو فاظمہ 'وہ خود بھی مششدر رہ گئی۔ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ ماپ کے ای سین واقع ما رہی تھی ۔وہ ایسا کسے کر سکتا تھا۔ مرف حیا کاماتھ دے وہ ڈی ہے کے وقت آسکتا تھاتو

المائة كول نسل ؟ "جب تک انسان دوسرے کی جگہ ۔ کھڑا ہو کر میں دورے جہان کی آواز ابھری تھی۔شایدوہ

المريضا الصابي يوري بات مجه تهين آتي-" ومادت اس فرای کھے کے لیےوی تھی۔

س بہت متاسف اور غمزہ سے تھے۔ کھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اکل روز قل تفا۔ کریس کھ کرنے بحائے تا اور ایانے وہی کیا تھا،جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز وا قارب کو نسی فائیواشار موس من ڈنرے کے قیملی واؤ جرزدے و لے گئے کہ بہتع خاندان جا کرڈنر کرس اور مرحوم کے ایصال تواب کے لیے وعاکریں۔اسلام آباد بھی بھی بھی اے لگتا کہ اعتبول بنما جارہا ہے۔ اس سے یہ ہواکہ لوگوں کے سوال اور کڑے مردے اکھاڑے جائے سے ناما اور ایا محفوظ رہے۔ مرحیائے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام كواب كياموا؟

فاظمیہ فون شنے اتھیں تو وہ کافی کاکب لیے پھیمو کے پاس آگئے۔ وہ اکملی جیتھی تھیں۔ خاموش 'تھکی ہوئی۔ایک سفرتھاجو تمام ہوا۔ایک مشقت تھی جو حتم

تنتخبنک بویٹا! ۱۰ سے کے بردھایا تووہ جو تکس چر بھیکی ہو تھوں سے مسکرا میں اور کپ تھام لیا۔ " تهارے ساتھ بیٹھ ہی تبیں سکی۔"

"شرمنده مت کرس چھیو! میری ہی علظی ہے" میں نے سوچا جہان کو میرا میسے ل کیا ہو گا اور وہ آب کوبتادے گا۔ "ایک مبھم ی وضاحت دے کروہ ایناکی لیان کے ساتھ آئیتی۔

ادمنيس!وه كه رباتهاءتم بغيرتائي على عني موسبت ريشان تفا-شايد كوني غلط فتمي مو كني سے"

"وه ... آیا کول میں؟" سرسری سے انداز میں 10 - 16 ERION-

وہ چند کھے اے ویکھتی رہیں جسے فیصلہ نہ کرپارہی موں کہ وہ کتناجاتی ہے۔

"وہ ترکی ہے باہر گیاہوا تھا۔ فلائٹ کامسّلہ تھا کھے اجي ايك دوروزيس آجائے گا۔" " پھر آپ کو توبات مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب

كاني آكے تقااور يوں ترجيحاكركے والنے عال ا وك ناك سي جهب كيا تفاييداس كافير محسوس الق تفا-اب اكروه نقاب كرتي بي تهي تومنافقت ہے کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزنزے نہ ا عالم نصله کیاب تواے مجھے معائے

روا برجلے کے توں آگے براہ کر پھیوے گلے

"حيات تم كمال جلي تحقي تحقيل ؟ جمان بهت اب ہے تھا۔" نے آواز آنسو بماتی چھیمواس سے الگ ر کر آہت ہے بولی تھیں۔وہ سخت شرمندہ ہوئی۔کیا االر پھیو کو ایک فون ہی کرلتی ؟ اس نے جواب نئیں را۔ جواب تھا بھی نمیں۔ چروب وہ اپنی جگہ یہ آکر میٹی تو نگاہ کھڑ کی یہ بھسل

موقع تھاکہ اس سے چھ بعید تہیں تھاکہ وہ اس کے مات كيارويدر كح كالمرجوجمان في كيا وه سوج بعي مين عق هي-

جنازے یہ بھی نہ آئے۔وہ اتنی حیران تھی کہ مخطلیاں

برها كرريبور المحايا- حيانے كرون اٹھا كران كود يكھا-لاؤر کاور کن کی در میانی دیوار اوبرے آوھی تھلی تھی موده ان کوبا آسانی دیکه علق تھی۔ "بال بین اکیسی مو؟" ده اب مسکر اکریات کرنے

بيضنه كانتظام كياكيا تفا- جبكه خواتين اندر لاؤريكي

تقين 'جهال فرنيچ مِثا كرچاندنيان بچها دي كئي تحيي

درمیان میں مجور کی تھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتے دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں بھرعایدہ چی ہوڑ ادر شابالکل سفید 'نے لباس پہن کر آئی تھیں۔ بیانیں

یہ رواج کماں ہے چل نظے تھے اس فے الو

چاکلیٹی رنگ کی لمیں قیص چوٹری دارے ساتھ پر

ر تھی تھی۔ ہم رنگ دویا تھیک سے سربہ لیے

محفليال يرصة وه لا شعوري طوريه الي جك يديمي

می جانے کھڑی کے امرلان صاف نظر آ امراہ

والول كواندر تهيس نظرآ باتفاكه دويسر كاوقت تحالان

میں خاندان کے مرد جمع تھے۔ابا کیا اور کھ کرزالیتہ

نہیں تھے۔وہ لوگ چھپھو اور میت کو لینے امر پورٹ

کے تھے آج تین روز بعد کندر انکل کی بادی

کلیئر لس حاصل کرے اسے ملک لائی جارہی تھی۔

96252

اوروه صرف بد سوچ ربی تھی کہ وہ جمان کاسامنا

خرا نفت اے ہونی جاہے نہ کہ حیا کو-وی

قصور وارقفا 'وبي بإشا كاساتهي نقااورا تئ تؤده مضبوط

هی بی کداین ماثرات چرے میں آنے دے ک

جو بھی ہو گا و کھا جائے گا۔اس کے بادجودجباہر

شورسامحااوروه لوگ مجتج کتے تواس کادل تی زورے

الشخ برس بعد م ميم آني تعين أوه بھي بابوت كے

ساتھ لاؤرج کے دروازے یہ خواتین ان سے مخت

موے رورہی تھیں۔اونجایس باندسکیاں۔ودور

وراز کی رشته دار عورتین جو برشادی مین سب کا

طرف سے گاتی اور ہر فوتلی میں سب کی طرف

مجهيهو بهت ندهال لكربي تحييس- بيليكي أكهول

کے ساتھ وہ فاطمہ ہے ال رہی تھیں۔وہ سبال

کوئے ہو تھے تھے لڑکے تابوت اندرلارے سے

حياة راايك طرف موكئ اوردوية كاليوذرار تحاك

كے جرب يه وال كے التق كر كلاليا- دويا اليسال

روتی تھیں سے آئے تھیں۔

وهرك لكاكه ده خود جرت زده روكي

اس کاول زورے وحرکا۔ کمچ بھر کواے توب قب اوراران بھول گیا۔ وہ بالکل جیب سی ہوئی 'ذرا ست ردی ہے ہاتھ چلانے کئی۔ ساعت ادھرہی کئی

ور ایک ایک افزات بدلے وہ ایک وم مدهے ہوکر بنتھے۔

اس نے چھری گاجر میں کی چھوڑوی اور بریشانی سے اماکوں یکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ "انالله وانااليه راجعون!" وه بهت دکھ ہے کمیہ

رے تھے۔فاطمہ بھی جیسے تھراکریا ہرکئیں۔تب تک ابافون ركه حك تص

الكيابواج" فاطمه بريشاني سے يوچھ رہي تھيں۔ حيا ای طرح مجسمہ ہے گھڑی 'سانس روکے ان کو دملیم

"مكندركاانقال موكياب-"

ابا كے الفاظ نے بورے لاؤر مج كوسكتے ميں ۋال ديا۔ ملال بحرب سكتة مين - جرت شاك وكه وه على جلى کیفیات میں کھری کھڑی تھی۔

"وہ لوگ دوایک روزیس باڈی لے کر آرہے ہیں۔ میں فرقان بھائی کو بتادوں۔ دوایا تاسف سے کہتے فون اٹھاکرتمسرملانے لگے۔

ایک لحد اس ایک لحدانسان سے اس کی شافت مجھیں کراہے باڈی بنادیتا ہے۔

اس کے اندر کس بہت سے آنوگرے تھے بافتيارات دي جياد آني تھي۔

سلیمان صاحب کے بنگلے یہ فوتکی والے گھرکی موگواریت جھائی تھی۔لان میں قنات لگا کر مردول کے

اجنبی سے انداز میں کہتی سردھیاں جرصنے کی۔جمان ظاموتی ہاں کے چھے اور آیا۔ دسی بیک ہاتھے المروك روال دوال تفي- دونول خاموش تص يكر كركند هيدوال ركهاتفا-من علاقات كابو بحل بن اور تاؤا بحى ورميان من حا دروازه کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی صاف ما كل تفا-«مى إا خيس تونهيس؟" متقراساليث روم-" کھ کھاؤ کے ؟"اس نے چو کھٹ یہ کھڑے کی "سي إ"وه ذراوير كوركى-"م آئے كول سيس؟ رسمی میزمان کے کہتے میں پوچھا۔ جمان نے بیک بیڈیہ ركهااورساته بيضا-المنفوف تفا-"وه كرون ذراتر تهي كيما برويران عيري سرك كود مكي رباتفا-وه خاموش بو كئي- كينے كو "بس ایک کے جائے۔ میرے سرمیں وردے " وہ جمك كرجوكرزكے كيے كھول رہاتھا۔ ہے کچھے نمیں تھا۔ «کیام جھے پہلے قبرستان لے جاسکتی ہو؟" وه الشيخ قدمول واپس پلئي - چند منث بعد جلدي جلدى چائے بناكرلائي-حافے سرملاویا۔ قبرستان کھرے زیادہ دورنہ تھا۔ وہبلیہ میم دراز آنکھول یہ بازور کے ہوئے تھا۔ بلدى وه بهنج كته با هرنيلا سااند هيرا جهايا تقا- سواليه ورجائي اس ي كب سائية عيل يدركها-وه بلا نان کی صورت بے سات بھی بھائی ستارے آسان -ECIL2 الپولھا كى قبر آپ كے داداكى قبركے ساتھ ہى ودجهان! "مكروه سوجكاتها-حیای نگابی ای کے پاول پہ چھلیں۔ جو گرزکے عاليدا عالي مے کول چکا تھا عرا تارے ہیں۔ یا ہیں کول اط طے میں جمان کے والداور دادا کی قبرس داخلی اے رس سا آیا۔ شایدوہ تھکا ہوا تھا۔ شاید بارتھا۔ ووادے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک اس نے اے ی آن کیا اور دروا زوبند کر کے باہر آئی۔ ورخت اس کے دادا کی قبریہ سابیہ کررہا تھا۔وہ سینے یہ صبح وہ درے التھی-لاؤیج میں آئی تو فاطمہ اور بالد سے فرستان کے واقلی دروازے بر ای کھڑی چھپووچائے لی رہی تھیں۔ کیارہ بج عے تھے۔ مولی- یمال سے وہ جمان کو۔ آسانی دملھ سکتی تھی۔ منوربانواميراناشتا! "نوربانوكويكار كروهان كياس جمان آہے آہے: قدم اتھا مادونوں قبروں کے اس آما آجيمي فاطمه لا موروالول كالتذكره بي كرربي تعين-مروهب سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے بیجوں "آباول کر آئے؟" ك بل بينهما كيا- دونول مائد وعاك ليے افعات اب "فيح آلم يح بيني كئ تقدم مورى عيل-" واعامانك رماتھا۔ حياس كے عقب ميں تھى مواس كا فاطمه مسكراكر كهنے لكين-الوسيل ومله على هي-ومهول اجها! جهان المر كيا؟" حيا كي نكاه سيرهيول دعا كيدروه كالى ورسر تهكائ الكريح كيل کے اور مجسلی تو او سی لبول سے فکا وہ دونوں ایک دم الكيمامني بيشاريا-انكلى عدد مثى به لكيرس هينج الله المحدود الفاقوميامات كي ليك كي-المرآكروه اندرواخل مواتوحياني آبطلي الوزج "اوه\_"دوايك دم سد هي بولي-"ده سي الي كيا الدوازه بند كيا اور دو الكيول سے نقاب سے مسيح

"לש שנישות " "ظايرب! المحاول انهين؟" ود نهيس انهين! ان كو دسرب نهيس كرما جابتا\_ مامول بي يا ورائيور؟" وه جيس سوچ سوچ كريول را ومهيس! ايا اور امال شام عن لا موركة بن - كوا فو کی ہو کی تھی۔ سے بھی آجا میں کے کیوں ؟" و ودمیں اربورث بہ ہوں اور بچھے تہمارے کر کا رات معلوم میں ہے۔ تم بھے لینے آگئی ہو؟" "اوه بال إلم ركو- يل آري بول-"وه لحاف منه وهو كرعيايا يمن كروه جالى ليے خاموشى عمام نکل آئی۔ ڈرائور اہا کے ساتھ کیا تھا۔ ویے بھی وہ یارٹ ٹائم تھا۔ ایسے میں وہ خود جائے اس کے علاوہ كوني دوسراحل تهيس تفا-اسلام آباد كي خوب صورت عساف ستھري سركين خالى ردى تھيں۔ ابھي رات باقي تھي۔اسٹريث بولز کي زردردشني سروك كو جكميًا ربي تھي۔ايربورث يه اي کراس نے جمان کو کال کرکے آنے کا پیغام دیا۔ اُس کا رى كالمبررومنك فالمار و السلام عليكم! "حيزي منث بعدوه دروازه كحول كر فرنٹ سیٹ یہ بیٹھا۔ ایک چڑے کا بھورا دی بیگ اح قدمول من ركهااورسيث بيك ليخ لكا-ووعليم السلام!" كنيشن من جال هما تروي حالے ذراکی ذرانگاہ تھیرکراہے ویکھا۔وہ ساہ پینٹ آدھے استین والی کرے ٹی شرث سے ہوئے تھا۔وال ماتصير كت ذرا بلوع بلوي سيال-اربورث کی بتیاں اندھرے میں اس کے چرے کو یتم روثن كے ہوئے عيں وہ اے سے عزرا كزوراكا۔ رک سے آئے ڈروہ ہفتہ بھی نہیں ہواتھا عمر پھر اگا

اس وقت مي فك بال تو تحيلنے سے ربي اس ايك دم جو عي "تم كمال مو؟" پھینک کرتیزی ہے بسترے اتری۔

"-t/ 5= 3-"حیایس نے ساری زندگی سے کھ تھاتی سیج كياب-ميرك ساتھ تب بھي كوئي نہيں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاوطنی کاٹ رہے تھے" وہ آہستہ آہت نری ہے کہ رہی تھیں۔"اوراب تومیں اتنی مضوط ہو چی ہوں کہ اے مسلے عل کرنے کے لیے جھے اپنے خاندان کے مردول کے سمارے کی ضرورت

وہ بس ان کو دعمے گئے۔ ان کے چرے کی لکیول میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی 'جے بڑھنے کی آنکھ حیا کے اس نہیں تھی۔

ودخميس بھي اتنائي مضبوط بنناچا ہے-" ان کی آخری بات بے اختیار وہ جو تی تھی۔ يد مال بيثا بعض او قات كتني مبهم باتيس كرجات

وه گری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی ساعت میں کو بچی۔ کائی در بعد اس نے بھاری بوئے بمثل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے مجھتے روشن کے منبع کی طرف دیکھا۔

بدفت اس فبازوردها كربخامواموباكل الفايا-جمان كالناب

اس کی ساری نیندا و گئی۔ رات کے تین نے رہ تھے۔وہ ایک دم سے اٹھ جیتھی اور کال یک کی۔ ساری ناراضى رات كى خاموشى ميس تحليل مو كى تھى-"جان؟"اس كي آواز اجمي جمي نيتر بي جل

"Cal [" 60 / 3/2 75 ] 16 34 یں تھیک ہوں اور تم ؟" بیڈ کراؤن کے ساتھ نیک اگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کراے ی آف كيا- كمرابت فهندا بوجا تفا-"فائن تم سورای تھیں؟"

المناسطعاع (10) وير 2012

"م آرام كرلو- يس اوير كمرا وكماتى بول-"وه

تفا-اور كرے مل ہے۔ آپ كو سي يا جلا؟"

الاسلاميد وه اليا؟ مين مكندرك جرك يد

المناسشعاع 660 ومر 2012

كرتے انسان خود كو بھى روك تهيں يا آ-و کو کشوم شیں ہے۔" چھت ہے ہر طرف لبلاتے ملوں کی سرحدی تھی۔ المعنى كيسي؟ اينارنيشورنث إس كا-بلكه ياشا اباکاشوق منڈر وہاں سے کائی او کی تھی۔منڈرے ساتھ ہی لین کا ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوب الله وراه مفته توبول عجرشار جلا جاؤل- مي كو صورت من من وه جھولے يہ آميني اور كردن موثكر من الرشف لي دول گا-" مان جو مك كر مرافعايا-منڈر کے بوراخ سے باہرو کھا۔ منڈر اس کے سر ے او کی تھی عمر ڈیرائن کے طور سے برے برے ہ چیو! آب اب پیس رہی کی ؟"ای کے موراخوں سے ملح کالولی اور سرک صاف نظر آئی تھی ﴿ وَتُنْ كُوارِ يَ حِرِتِ الْمُرْآنِي لَكُي صِينٍ كِيسِيهِ وَ - وہ لو تنی تر چی ہو کر بیٹھی کالولی یہ اتر کی سے دیاھے ا ی مراہث کے ماتھ سراتیات میں بلاویا۔ الى - برسوخاموش اور بازى سى - بھى بھى يرندول امرف معدر کے لیےوہاں تھی۔ابادھررہے کے بولنے کی آواز آجائی یا پھر کسی کے بھاکنے گی۔ وهذراجو عى وورسوك يركونى بعالما أرباتفا- ريك " جيان! آپ بھي ڀييں شفٹ ہوجاؤ۔" موت میں ملبوس عالنگ کر اضحض اے ایک لمحدلگا とりたしてらことととうとうとう تقايجانے ميں۔ ی نظر ملیمان صاحب کودیکھا۔وہ بھی ذرا امیدے ل كود يكف لكمدوى بيني كواية قريب ركفنے كى وہ جران ہوئی تھی۔وہ کب اٹھا کب کھرے نکلا معلوم نہیں۔وہ اے دیکھتی رہی۔ جمان اب کھرکے "اور لپار شمن کی کیا ضرورت ہے؟ یمی گھرہے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑ آجا رہا تھا۔وہ جمان بلكا سامسكرايا-وه بورك دن يس بيلي وفعه كردن يورى موزكراس كود عص كى-چند قدم دوروه رکا اور کفتک کر چکھے سوک کو ویکھا۔ جیسے اے محسوس ہوا ہوکہ کوئی اے ویکھ رہا ہے دیں ای !میرے نصیب میں پاکستان میں ے- مروہ سرك ير بى و مار ما تھا اور تهيں-وہ جلدى ال كى أوازش كھ تھاكہ حاماتھ روك كراس سے جھولے رے اسی اور اندردو رکئے۔ وہ پھرے بکڑے تہیں جاناجاہتی تھی۔ سزیولے الع كى و مرجعات كانا كاريا تقا مرجرك محولول كى اركث اوروه دكائدار اسات سساد تھا۔ کراہٹ وی جب بھی جودہ بھی بھی اس کے العارق تحيد خاص موقعول يه عاص جب جمان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹھٹایا تو ر میں کہ جھی وہ اس کی دجہ بھی جان ہی لے گ۔ ووجہ سے سر جھنگ کر کھانا کھانے گئی۔ وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک۔ جو تکی اور پھراٹھ كردروازه كھولا۔اے سامنے كھڑے ديكھ كردل عجيب ى متفادكيفيات كاشكار مونے لگا۔ \*\*\* "حيا أكياتم فارغ مو؟" وه بهت دوستانه اندازين ن جرات كرسونے كى بحائے وہ اور آئى۔ جمان على كرماض كزرتي وي الكرنظر " بال ايول؟" اس في وروانه ذرا زياده كهول ويا المعند وروازے یہ ضرور ڈالی تھی۔ کھ چڑی المناسشعاع (169) توبر 2012

"دسین تمیں میں تو تمہارے کے کمہ رای وه سر جھنگ كرسلش عنے كى-لاؤرى ميس سبرد ينت عقد آيا "آئي الا كرے كى طرف براء كئ-وروازے يہ بيني كراے لا له وه اے و محد رہا ہے۔ اس نے بے اختیار ملٹ کر ووباره اس کی جمان سے ملاقات رات کے کھانے وه ذرا در سے ڈائنگ عیل یہ پہنچاتھا۔ اہا مرکزی ولا لتى چىشى بى تىمارى؟ ايا كھانے دوران بو

دین تھی تو اب نقاب یہ کیوں کمی کو بولنے دے؟ صرف حجالی لوکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے م بهت زياده خيب رہنے كو بھى كمزوري سمجھاجا تاتھا۔ تھی۔" زارا ذرابو کھلا گئی تھی۔ باہرپارگنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظراب بھی رقم تھے۔ ڈولی اے سب سے پہلے اس جگہ پر ملاقیار رقم تھے۔ ڈولی اے سب سے پہلے اس جگہ پر ملاقیار مجراح الين عنى على الرحوات الجمل بوق مى كدورة المحمل بوق مى كدورة على المحمد من المحمد من المحمد ال جاب كاحصه تقا- يتا نهيس أوه بيربات يمل كيول نمين مجمد على؟ وه واپس آئي تو دل زرا بوجهل تفا- زارا اوراس ا مداراب مختلف ہو گیا تھا۔ پتانمیں ٹوی ہے آگر ہوتی ت كيمارو ممل ويت اب اجنبي كافيك بوبيشاني لك ألما امان م محميده اور سامنے ايك صوفي مه سنجده سابعثا جمان وہی منح والے کیڑے مگریال کیلے تھے شاہ اجى ابھى فريش موكرنيح آيا تھا-وه سلام كركان و کھا۔ جہان آیا فرقان کی طرف متوجہ تھا۔وہ اے سمين ديله رياتفا-وه سرجھنگ کراندر آگئ-کری یے تھے حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف می توشاید بیشے می کریا آباتھا۔ کے وہ سر جھکائے کانے سے سلاو کا الحزا اتھا۔

جمان في جوكري لينجي ودحياك بالمقابل محى مكروا اے نظرانداز کررہی تھی۔وہ بھی می کررہاتھا۔بلدو

ايك دم چك ى اجرى -خوش كوارى جرت وهاب کے جنازے کے تیسرے دن چنچ رہاہے مکرادھر کوئی

اض سيں-"بي إمين ديھي ہول-"وہ خودہ ما تھ آئي-اوراس کے کمرے کاوروازہ کھولاتووہ یج بستہ ہوجکا تھا۔اے ی ت کا آن تھا۔اس نے جلدی سے اے ى بند كيااور پنگھا جلاويا۔

جهان ای حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا۔ آنکھوں یہ بازور کھے۔وہ شایر نبیٹر میں بھی کسی کوانی آ تکھیں روھنے نہیں دیتا تھا۔ تیائی یہ وھری جائے مُعندُی اور برانی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھالے 'مجر خیال آیا کہ رہے دی۔اس کویٹاتو چلے کہ وہ اس کے لیے عائے کے آئی گی۔

وہ دو پر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھیچواس کو ڈسٹرب نہیں کرنا جاہتی تھیں 'سواس کے اٹھنے کا انظار كردى تهين-سه يهريس زارا أكئ موسم اجها تھا۔ دونوں نے شایک بلان کرلی مکرجب وہ عمایا نہوں كيام آني تو پر ايكش ري ملے شروع موكيا-"م نے عاما کے اینا شروع کروا؟"

وبي حيرت سوال الفتيش الشويش-ایک اراورجامع ماجوابوے کر بھی اے لگاکہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام وہ بھی۔ شاینگ كرت بوت وكلية كرا فكوات اور ير آثرين راحت میکرز کے سامنے یارکنگ لاٹ میں بینے داسکوپ"کاسلس مع ہوئے زاراباربارایک غیر آرام دہ نگاہ اس یہ ڈالتی جو پورے اعتمادے عمایا اور نقاب مين ميشي سلش في ربي سي-

"اراجرے عنوا اردو-" "زارا! ميراندوم كحث رباع ندى مرف كى ہوں۔ میں بالکل کمفر عیل میسی ہوں۔ اگر تم نہیں مواقعاؤ-"وهاليدوم بهت سنجدك كف كلي-وه حياسليمان محى-وه عائشسر كل كي طرح بريات نری سے سب حانے والی سیس تھی۔ جب وہ ایخ نانه جاليت كالباسيد كى كوبولن كاموقع نمين

المالدشعاع (68) نوبر 2012

باكدوه بسترير بيلى اس كى كتابين و كيه كرجان لے كدوه ہر گربھی فارغ نہیں ہے۔ "اوک! ہم فارغ ہی ہو تھیک۔"اس نے سجھ کر سربلایا۔"لعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل عتی ہو؟" "شيور!"اس فشاف اچادي-

طالاتكه اے اس يہ بہت غصہ تھا۔وہ اس ے خاطب بھی نہیں ہونا جاہتی تھی۔ اس نے بیشہ غلط بانى بى كى كلى اس جمان سے بہت كلے تھے مكر كر بھی جانے کے لیے تار ہو تی۔وہ اے انکار سیس کر

ا ایا خریدنا ہے؟ ماکد اس حساب سے مطاوبہ جگہ و كيرك وغيرو - جلدي مين فكل تفا- زياده سلمان

ایک توجب وه مهذب اور شائسته مو با تھاتواس سے زياده نرم خو كوني تهيس تفا-وه اندري اندر تلملاتي بوني باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملاتھا اے ساتھ لے حانے کے لیے۔اسے ضرور تھیٹنا تھااسے مراہ۔ شاب اس کاماتھ دیے کے لیے وہ بھی ریک پر كيرول كے بينكرز الث ملث كے ويلھتى رہى۔ جمان اك كرت كالبيم كنده سي الكات بوئ ما من قد آور آئینے میں خود کو دیکھ رہاتھا۔حیااس کے قریب ہی کھڑی تھی' سو آئینے میں وہ بھی نظر آرہی تھی۔اس کا علس ديكھتے ہوئے جمان ذراسا مسكرايا۔

" تم في وه كارثون وطيح بين سجا تراللو ؟" وه مسرابث دبائے سنجید کی سے بوچھے لگا تو اس نے مادكى مراثات ميں بلاويا-"بال تو؟"وه جواب در بنا بے ساخت الم آتی مكراب واتي بوع بيتريك يك

چند کھے وہ الجھی کھڑی رہی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وه كيا كهنا جابتا تفاله بحرقد آور آئينے ميں اپنا علس ويکھاٽو فورا" سمجھ میں آگیا۔ غصے کا شدید ایال اس کے اندر اٹھاتھا۔ بشکل منبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جمان کو تلاشا۔ وہ وہی کر تا کیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا

وہ ید تمیزانسان اس کے نقاب کو سنجا ٹرٹلز کی آعمول کی ٹی سے تشبیعددے گیاتھا؟اس کامید والسي كاسارارات آفريا مكروال رواك تح

\* \* \*

يكن من شام كى جائے دم ير ير هي هي-الا يحي اور تلتے کیابوں کی ملی جلی خوشیوسارے میں چھیلی تھے ہے، نور بانو کے سربہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمددارده سلے بھی تھی ممرزی ہے آنے کے بعد ہر کام این ہاتھ سے کرنے لکی تھی۔اب بھی نور بانو ے زیادہ وہ کام کررہی تھی۔

بامرلاو جميل مايا فرقان اورصائمه مائي آئ بيغ

المال الما يهيمواور جمال بعي ويس تص كام كرت ہوئے مسلس اے احساس ہو آرہاکہ جہان اے دیکھ رباب مكرجب وه رك كركرون مور كرديكفتي تووه كمي

اورجانب و کیور باہو یا۔ جمان کے ساتھ ایک ہی گھریس وہ دو دفھ رہی تھی۔ ایک جب ڈی ہے کی باروہ اعظم یا کتان آئے تھ تباس ايع عمت وقت به ملا تقارو مراجب اني "منانی"کی رات وہ مجھیوے کھردک کی می اورت جہان کو انی فون کال کے انتظارے وقت نہ ملاتھا۔ بول اب تأرش حالات مين ميكي دفعه ودايك جهت تح اوراے اب احماس ہوا تھاکہ وہ بہت بے ضرد خاموش اوروهيماساانسان تفا-

بداس كالمني يُووُ مين عقطرت تھي۔ اس عبال ے كرتے ہوئے وہ سلام كريتا عال احوال يو يحما اوريس بال العرش فارغ روره كروه الما جا ماتولورالو کے ساتھ کی میں بھی برتن دھونے لگ جا او جی اسے سرماں کاٹ کرورتا۔ توریانو بے جاری حق مل ال جاتى-الربابرجا بالوسي جالكسي-

اے بہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ واک ورزش ان چرول كابهت خيال ركها نفا عرب المر

م بت بور ہو گیا تو ایک وفعہ فاظمہ کے کہتے یہ حیا ا عامر لے کی محروہ اتنا تنگ کردینے والا تھا" یمال ے مڑجاؤ 'وہال لے جاؤ 'میں اب پیچھے چلو۔ لیفٹ ے کول مزری ہو اُراکٹے عزو "اب اس نے ای گاڑی کی جانی جمان کودے دی تھی۔جمال جانا ہے عفود طے جاؤ جنے آڑات کے ساتھ ۔ اس کے پاس الغريشنل لاتسنس تفاعمومستله نهيس تقال

اب وہ بھی بھی یا ہرتکل جاتا۔ کھرکے قریب اس فے ہم بھی ڈھونڈلیا تھا ۔ جمان کے ساتھ رہے میں آک مئلہ تھا۔وہ اتی خاموتی سے بناچاہ پیدا کے کھ م واخل ہو آکہ باہی نہ چلناوروہ آے بیچھے کھڑا بو القاراب آتے جاتے چنرایک رسی باتوں کے علاوہ ان کیات، مویانی - جاندی کے بھتے یا تو بخ عکے تھے

بالكُلْ يَقْرِ چِكُ نَصَ آج بھى دەاب دىكەرباتھا ، مگردەاب كرونسى بائى تھی۔ وہ کچھ کہتا میں ہے۔اے الجھن ہوتی۔وہ اے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔وہ کلہ کول میں کرنا۔ صفائی نہوے عمر شکایت تو کرے۔ ليكن وبال ازلي خاموشي تھي۔

ومرالى دهكيلى لاؤرج من لائى-دويثا شانول يديهيلا كراس في لم بالول كوسميث كركندهي آك كو

"واقعی اول تونهیں کرتا۔ سکندر بھائی کو گئے ہفتہ می نمیں ہوا عمروہ لوگ جھتے ہی نمیں۔ جلدی محالی رونی ب "صائمہ آئی کہ رہی تھیں۔شایدارم کی عنى كامعامله تقا-

حیا بھول کے بل کاریٹ یہ جیتھی عائے کے کب بے میں دھ کرباری باری ب کو پکڑانے گی۔ "جمابھی! آپ بالکل فکر نہ کریں۔ جب ہمیں الراس سير ب تولوكول كاكياب- آپ الله لوكل كر ک فنکشن کی تیاری شروع کریں۔" کھیھو بہت دمان سے واضح کر رہی تھیں کہ اسیں کوئی اعتراض

اصل من احدك إماني اور تعالي بابرت آئ

ہوئے ہیں۔ان کی موجود کی میں وہ فنکشن کرنا جائے بی تھینکس!" ایائے محراکراس سے کپ پاڑاتودودالی آئی

اور آخری کے جمان کی طرف برتھایا۔وہ جو غورے اب مانی کی بات من رہا تھا ' ذرا می نگاہ اٹھا کرا سے دیکھا

"وهاى اتوار كاكمه رب تقيي"

"ويعاني! آپيال كروس نا- جھے خوشی ہو گے۔" المالوار كافنكشن!"حيات سوجا-كياين كى؟وه چاہے ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول ر کیڑے الف ملیث کرنے گی۔ کوئی سلیولیس تھا۔ ی کی آستینی شیفون کی تھیں۔ کسی کا دویا باريك تفاراس كاليك جو زاجى "آئيديل حالي لباس" يه بوراسين اتر باتفا-

و سرى المارى كولاك لكا تقا-اس في جالى تكالي كے ليے يرس ميں ہاتھ والا تو الكيال حمليس ولى سے عراس - وه مكراا هي - يجراحد كالمليج دُولي كي

اس نے ڈی کھول سیاہ یوالیس فیش اندر محقوظ ر هي هي-يزل يائس هل كيا-جوا بركالا كربهي كل لیا عراس لاک کولیے کولے؟ آخری لاک اس ی و بیلی جی میں می مرسلی مولی جاہے می-مجراحرنے بیلی کے بغیر بھی کوئی بزل اے سیس دیا تھا۔وہ الے کے ساتھ اس کی جانی بھی بیشہ دیا کریا

والموسد ولي توس في ميس الميدم اے خال آیا۔

وه بنيد آيسي اور فليش يا مرتكالي- وه صاف هي-کوئی لفظ عشان وغیرہ میں۔اباس نے ڈلی اور سے ے ویلی - ویلی اس اس نے اندر رف مخلیں وم کو الکیوں سے بار کریا ہر نکالا سے گلے بیندے یہ ساہ محل کا ایک اور علوار کھا تھا۔اس نے المزانكال كرملث كرويكها-وبال سنرى دها كے عدد الفاظ سلے تھے۔

المالدشعاع (171) وير 2012

المناسشعاع (الله نوبر 2012

"اسٹوری سویڈ؟"اس نے اجتمعے دہرایا۔ ب فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی۔اس کو عل کرتے ہی وہ آخری بالا کھول عتی تھی۔ مگراس مطر کا مطلب کیا تفا- كه كماني كو "swap"كرنے سكمام او مواجعلا؟ کیابہ مطرا نگریزی گرائمرکے کحاظے درست بھی تھی ؟اول بدل کی تھی کمانی؟ کمانی swap کرنے عراد تو می ہوتا ہے ناآ کہ آب ای کمانی کسی کور مصنوس اور وه جواب مين ائي كماني آب كورد صفور اس تجب ى مطركائي مطلب لكا تفا- مركون ي كماني؟ شارروفسروكل که رسك يي سوچ راس نے

لا حاصل - دومتفرق سے الفاظ تھے جن کواحمہ نے جمع کر رما تھا۔ یہ کل مارہ حوف تھے 'مویاس دورہ میں ہو کتے تھے مریاس وروان ہی میں چھیا تھا۔ رات سونے سے سلے تک وہ ان ہی دو الفاظ کو موچتی رہی تھی۔ مگر کی بھی نتیجیہ سنجے ۔ قبل بی

كم يبوثر آن كيااور كوكل يربي الفاظ لكره كرو مفوتدا ممر

ارم کی منلنی کا فنکشن آیا فرقان کے لان میں منعقد كيا كيا تعا- فنكشن خواتين كا تعا- مردول كا انظام باہر تھا'مگر تار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ بیہ فنكشف بهي اتابي سكريكيشله غير كلوط) موكا بقناداور بعاني كى مندى كافنكشن تفا-برائة تام "زنانه حقد جمال ویٹرز مووی میکر الرے کزنز س آجارے مول كے ياكسي عرب حارب الى مردول كو عليحده کیوں بٹھایا جا یا تھا' یا بھرائی شادیوں کوسیر پھیٹک کہنے کی منافقت کیوں تھی ؟ سوسائٹ کے \_\_\_\_ معيارات جن يه كوني انظى تهيس الفاسكما تقاراس نے انی یا نیس ساکہ زندگی میں بھی کوئی تکمل طور پر سير پانديشاند شادي نهين ديلهي تھي۔ تايا کي محق تھي کھ منلقی۔ دلہانہیں آئے گا الکو تھی ساس پہنائے کی عمر جو خاندان کے اڑکے کام کے ہمانے چکرلگارے ہول

ے ان پر کوئی ابندی سیس تھی۔ ما ہروہ عمایا لیتی تھی۔اصولا "اے ادھر بھی عمایالیتا ط مے تھا مگر مثلنی کافنکشن برائے نام ہی سمی تھاتو ميريكيند- لاك وغيره تھ مروه ذرا دور تھے- وہ مكمل طوريه مكية كيدرنك نهيس كلي-

ودعيايا كأمقصد زينت جهيانا اورجره جهياناي تفاتوه یہ کام اسے لباس سے جی کر علق تھی مواس نے علا نہیں کیا مکر کہاں کا انتخاب عبایا کے متبادل اور متراوف کے طور یہ کیا۔

کے سیا کے رنگ کاسٹریاؤں کو چھو نافراک سیے رُاوُزراور كاني تك آني آسين-بدايك مشهور برايرُ كاجو ژا تقااوراس كاماته نيك كادوينا تقاسواس في الگ سے برا مادو ٹا بنوالیا تھا کیے سیب کے رنگ کا۔ بول کلے کا کام ووٹے میں چھپ کیا۔ چرے کے کرو بھی دویٹا بول لیٹا کہ وہ بیشانی سے کافی آئے تھا۔ کان بھی چھپ گئے۔ سمولت تھی کہ کی آدی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سے انگل سے دویا پڑ کر اور لے جا کرنقاب لے علی تھی۔ بوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ کی نقاب بھی ہو گیااور اچھالباس بھی بہن لیا۔ جیھی بھی وہ وراكونے كى ميزيہ هى-

گلالی محواول سے آرات استیجید ارم کارار گلالی لباس میں گرون او کی کیے اور نگاہیں بھٹائے میسی می وہ ارم کوجائی تھی۔اے معلوم تھاکہ وہ زبردتی بھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اے اتکو تھی بہنا رای تھیں۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ بنا میں میاں آیا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز عمودی میکرز بہ بھی تو مرد تھ عمرونی سوسائٹ کے وہرے معیارات۔ المائير كالك كلوالونسين موما يرواك طمل الگ طرز زندگی ہو تا ہے۔ اور یہ طرز زندگی انتا آسان نهيس تفا-اے جلد بی اندازہ ہو کيا-"عيف وويا سريد كول لي ركام؟"

" ملے کاکام ہی نظر شیں آرہا۔" ود چرے سے تو ہٹاؤ۔ "مودی میکرویڈ لوہنارہاتھا مو وہ چرے کو ڈھے ارخ موڑے میتی تھی اور فاطمہ جو

الماندشعاع المالية توبر 2012

بدول نه کرس میں خاموش ہو گیا۔اصرار نہیں کیا کہ میں زیرتی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی۔اس کی سرال نے فوٹوسیشن کا مکمل انظام کروار کھا تھا۔ میں حي رہا۔ شادي كے يو تھ روز ميں اسے كرے ميں آرام کری یہ بیشا تھا کہ میری بنی آئی اور میرے قد مول میں بیٹھ کر جی جاب رونے لی۔ میں نے بہترا یوچھاکہ کیا ہوا ہے۔اس نے کھ تمیں بتایا۔بس

"الله المستقل المتعلق "

میری بنی کے آنو میرے مل یہ اس دن سے کڑ کے ہیں اور میں کمی سوچھا ہوں کہ بتا نہیں ہم اپنی فوتی کے موقع یہ اللہ کوناخوش کیوں کردیتے ہیں؟" جبدؤاكم عبدالباري فيوه قصد شايا تفاتواس في چند محالی از کیوں کی آنکھوں سے آنسو کرتے و ملھے تھے تب كندهے اچكاكروں جران موكر سوچى هى كديد

> ליפטעפעיטיטין? اباسے يا جلاتھاكموں كيون رورى تھيں۔

فنكشن حم موت تك اس كاول اجاث موجكا تھا۔رات اے کرے میں ڈرینک میل کے سامنے وہ بالیاں ا تارنے کے ارادے سے بے ولی سے کھڑی تھی۔ کے سیب کے رنگ کا دویٹا کندھے یہ تھا اور بال کھول کر آگے کوڈال رکھے تھے ہمارے بھی اس کی تقل میں محظریالی ہونی آئے کوڈال لیتی تھی۔

ويما نهيس وه ميمنيس فون كيول نهيس المفاتيس اور سل کاجواب بھی نہیں دیتن - خیر دو بفتے ہی تو رہ کے من عاكراو جداول ك-"

دردازے درسک مولی تووہ یو عی عجر آئے براہ کر وروازه طولا - وبال جمان كمرا تقا- زمرد رنك كريا اور مفید شلوار سنے - یا نہیں کمال سے کر تا خرید کرلایا تفاعمرا جهاتفا سيسين عادياته كمنيون تك موزعوه باتھوں میں دومک کے کھڑاتھا۔

ودكانى يوكى ؟"وه محر عواى دوستان اندازوالا جهان سكندرين چانقا-

"على مونے يملے كانى سي بنى-"كمدوية

ہ دا دیر کو ادھر آئی تھیں 'اپنی جیرت ظاہر کرنے میں و و تعین ہٹا گئی لڈیز! میں اب نقاب کرتی ہوں۔" ورسان عجوابدے رای تھی مری رس وكول؟اوريار!فنكشن يه توخير موتى ب انتجر؟ جھے پوچھوکہ کتابرا شرمو آہے"وہ ابدول ہورہی تھی۔ جابے ہیں الوکول ہے۔ الله الله الوك خاموش كيول ميس رتبيج التاكيون

> E 2 1 E - 2 69 د کیالوگوں نے مجھ لیاہے کہ وہ کمیں گے کہ ہم المان لائے اوروہ آزمائے نہ جاتس کے ؟ وہ اینے آنسواندر بی اٹارٹی ربی-الوکیال رقص کے لیے بوزیشنز سنبھالے کھڑی تھیں۔مودی میکر کا لیمرارندی تھا۔ اس نے رہ موڑلیا۔ ول اندرہی اندر لرزر باتفا-وه كى كومنع نهيل كرعتي تھى-اس كى كونى

محرش ننااور الجدى بهنين ابدانس كى تيارى كر

رى تھيں۔ انہيں كوئي نہيں توك رہاتھا مليوليس

منے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا عمر تحالی

ساتھی خواتین کے ہمراہ مل کئی تھیں۔

والرتيبي؟"

تابى تابى لتى قريب كاورسب بخرته مراقليطس كى وائى آك ، مركة الاؤ وعمة الكارك انسان بھی خودہی اے لیے کیا کیا کمالیتاہے؟ اور مادس بھی گئی عجیب ہوتی ہں۔ جب بندہ الدهرے عنور میں آنا ہو ہرشے مجھ میں آنے لقى ب-اسىياد آرباتھا، شريد ايندلاء كو سرب سنريس اصول الدين ڈيار تمنث کے بي ايك بروقيسر ڈاکٹر عبدالباری نے یو می ایک قصہ سایا تھا۔اے وہ الما آجاوري جزئات كالحفياد آرماتها-

میری بنی کی جب شادی ہونے کلی تو میں نے ے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت لوالم عروه يح سر القامول وه يح سال الل كداباس في عيشد برده كيا- آب كي ساري باتين الك-اب ميرى زندكى كىسب بدى خوشى يدجي

ابنامه شعاع ( الله الوبر 2012

ودكيا؟"ا يح كالكا- "عائش اور بمار على " بال! مزيد ميل كچھ نهيں جانتا اس ليے اس ذہ میں ٹریسر لکوا سکتاہے 'اس کے خلاف آبابھی کچھ موضوع كو حتم كردو-" نس كرعة اورا باكوبتائے كامطلب تفاكه مايا فرقان كو بعی بتاویا ہے العنی بورے خاندان میں تماشا-ابا یایا الاو بتائين مير نهين بوسكتااوراتي مادرتومين تھي "سوق با"اس نے سرملا کراعتراف کیا۔ "کیاتم والعي حاناجاتي موكريس باشاب كوكسي حانامول؟ و و کھ لو! تم نہ بھی بتاؤ میں نے جان تب بھی لیتا ب- تهار سیاس کوئی دو سرا آپش نمیں ہے۔ "الله الله إب اعتماد-" وه كيلي وقعه بسا تقا- وه واصل من ميں نے بھے عصد ہو ٹل گرينڈيد كام کیاہے۔اس کیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو قریب سے حانيا مول-يه سكة بهائي نهين بين-يراقيا بهائي بين أيك بى مافيا فيلى كاحصه ، مكربه بات ادالار مين أكر كوني میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سکے بھائی تہیں ہیں تو وہ است الله حبب إثنا بن خيرا ميراياشا ب يحمد سئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریث یہ آگیا۔ وہ ريشورنث اس كابى باورده عورت جس كوميس اين لينزليزي با أمول اس كودى بهيجاب-وهاس كى ساتھی شیئر ہولڈرے۔وہ مجھے ریسٹورنٹ کی تسطول کے لیے تک نمیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ موری! مراس نے میرے دے ایک کام نگا تھا جو ی کر جمیں کا بھی کا وجہ ہے اس دوز ہاری کے

"اور اوروهاس كاجماني ؟وه كمال جلاكيا؟" "میں تہیں جانا وہ اب کمال ہے۔"اس نے شانے اچکا ہے۔ وہ جیسے اس موضوع سے بچنا جاہتا تھا۔ پھر حیائے ویکھا 'اس کا ساب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بودول کے اور سے ہو نا بوری دیواریہ چیل کیا۔اس نے سائے میں اس کا چرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناكام رى كتنايج تقا كتناجهوث سائيس كر " تم كياكرتے بعرتے موجمان! مجھے يقين بے كہ تم كرمنل نبيس مو مرتم الي لوكول سے تعلق بھي ند رکھاکروپلیز-" "جو آپ کا حکم!"سایہ مسکرایا تھا۔ وہ یس باسف سے سربلا کررہ گئے۔اس کی ساری كتماس كر بهي وه اي وفعه بحربهت بحريها كما تما-اورعائش بارے وہ کمال جلی کی تھیں؟ وه دونوں آگے بچھے زینے ارتے تی آرے تھے ا جب اس نے ابا کولاؤ کج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ الوه اني فيملي كوبيرون ملك شفث كروانا جابتا تها-اس كے ليے اے اس ملك كى جعلى وستاويزات اور نئى شاختیں جا میے تھیں۔ میں اپنے ایک دوست سے

"جهان!" وه صرف جهان كي طرف متوجه تص " جي مامول !" وه برسكون انداز مين قدم الما آ سيدهيون سينجان عيرام فالمزابوا-" مجے کھ او تھاے تمے۔" وہ بت سجیدہ لگ رے تھے وہ پہلی سیر ھی۔ ریانگ یہ ہاتھ رکھے کھڑی ان كور ملصف للي-"בשטים נון אפטים"

لونی ایسی بات ب جوتم بحصے بنانا چاہو جو کہ میں سیں مانیا ؟ جمال في لمح بفري خاموشي كے بعد تقي ميں

اس نے آنے کا پورانام لیا۔وہ ذراچونک کراے دیجنے الداور کوے نکنے بیابندی لگادیت ترکی توجانے کا وال بي ميس تقا- ويے بھي ميں جانتي تھي كہ جو "آسال عركي ؟" ير كرك اندر پيول ركه كرجا سكتاب مير

ى كەخودائے مسائل على كرعتى-"

ولے مرادی۔

كالى ولى حى-"

"كون ساكام؟"وه يوكى-

اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا۔ ایڈ تھینک ٹو یو! میں

اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی قیملی ترکی ہے جا

"لمبی کمانی ہے۔ سنوے ؟"اس نے بنازی سے شانوں کو جنبش دے کر ہوچھا۔وہ سامنے دہوار ہی ویکھ رہی تھی۔اس نے دوسرے سائے کواٹات بورابی بانث ویا- ساجی کی طرف سے میل وصول لے کراس روز کے واقعے تک 'اس نے سے کہ سایا۔وہ بالکل خاموتی سے سنتا رہا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیمی میں پاشاکے چرے یہ کافی النے کاواقعہ بتایا۔

"اجھا اتم نے اشابے کے اور کافی الثوی ؟" "ال الم السياشاك كول كمتے مو؟" "اب سبباشا ب كتي إلى المسرباشا-شوق خوركوم مركه لواتيكا"

كافى كے مك فالى موكرز شن سرائے تھے۔ ديواريد سائے ويے ای چينے بيٹے اساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموتی مولى تووه جعے سوتے ہوئے بولا۔

" یعنی کہ اس نے تہارے بارے میں معلوات ك عيدكول سيلى؟"

اب تومعالمه حمم موكياب مكرجب به شروع موا تعاتو مجھے تری جانا تھا۔ آگر میں بتاتی تووہ مجھے ون کے

کے بعداے کیجے کی سرد مہری کا حساس ہوا تورکی مجر

"لل! ليكن أكر استنول كے بهترين شيف مكنك اور كار پينترنے بنائي ہے تو ضرور پيوں كى-" " حتم أيك لفظ كالضاف كرتے كرتے رہ كئيں ... كمهنل-"وه مسكرايا توحياكي مسكراب عائب بوعي-"كيا جھے اس لفظ كالضاف كريا جا ہے؟"

"بماس بارے میں بات کر عتے ہیں ؟" دومفتے بعداے بالا خراس کے متعلق بات کرنے کا خيال آبي گيا تھا۔

"مُحكب إيمت عليه" اس نے کانوں سے بالیاں تہیں اتارس جن میں مونی بروئے تھے۔جمان کے موتی-وہ ی سی بولیا تھا تواس كے مولى ليے نكل آئے ؟وہ ان دو مفتول ميں يى سوچتی رہی تھی۔ نا محسوس طور یہ بھی وہ عبدالرحمٰن یاشاہے متفق تھی کہ وہ "تجے مولی" ہی تھے۔ مگر جمان كوتوياد بھى تهيں ہو گاكہ بيدورى موتى ہى-

چھت ۔ اندھرا تھا۔ دور نیجے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔وہ دونوں منڈیر کے ساتھ کے جھولے۔ آ بیتھے۔ بلکا بلکا بلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھ كيا-حياني كالماليون علكايا-

"ہوں! کھی بی ہے۔" " آخر استبول کے بھترین شیعت عمدنک اور

کار پیٹرنے بنائی ہے" "اوہ اِتم نے بھی کرمنل کااضافہ نہیں کیا۔" ودكونك مي كرمنل مول بھي تهيں-كيا تمهين

میرااعتمارے؟" " ہاں!" اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیواریہ ایا کے مملوں سے اوپر ان دونوں کے مائے کر رہے تھے بودول کی شیول سے اور وہ عجيب ي اليئت بنار عقب

" كُلِيك بِ إِجْرِتُم جَهِي بِنَاؤُكُهُ ثَمَّ إِسْ مَحْضَ كُولِيكِ جائي بو جواس روزمريماي قا؟"

"عبدالرحمٰن ماشا؟ امت الله حبيب ماشا كابيثا؟"

مين مريات ويكهاتوده كهنا شروع مونى-اي مك کے ملتے اب وکھائی میں دیے تھے۔ندہی کان میں یری بال کے موتی کی چک آگردکھائی دے رہی تھی وہ پریشانی ازیت اور اضطراب جے وہ چھلے یا ج اوے اہے دل میں چھیائے ہوئے تھی۔جس کا ایک ھے اس فے ڈی ہے کے ساتھ باٹنا بھی تھااوراب اس فے ہونے والی رات جب پہلی وقعہ پھول آئے تھے ہے

ماصل لیں 'مجھ بلک میل کرنے کے لیے اگریں صرف إيك بات نهيل مجه سكا-اتاسب يحه موااور تم نے بھی اسے پیرنٹس کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ تم نے

"مين بهي بهي ان كويه سب جمين بتاسلتي جمان ا

المارشعاع (1/5) نوير 2012

الماستعاع (4/1) نوبر 2012

" وه اب بهتريس ليفين كرو! وه تعبك مو جائل ك-"جمان اس كے ساتھ بچيد بيتھتے ہوئے بولا۔ رات ہوری تھا جو ساری بھاک دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وعيره توسيح آئے تھے اور اب تك بورے خاندان كوده وچہ جھی پیاچل چکی تھی جو ایا کی بیاری کا باعث بی

روحیل نے شادی کرلی تھی۔ تھکے ایت سے لڑکے امریکاش شادی کرلیتے ہیں۔سب کے والدین کوہارث افیک سیس ہو تا مگر روحیل نے دوسال سے شادی کرر کھی تھی ... اور سے سرو کراس نے ایک نیالی برهست شادی کی تھی۔ ابا قدرے روش خیال تھے عمرانی اقدار اور پزهمی حدود کاپاس انهیں بہت تھا۔ روحیل كے حوالے انہوں نے بت خواب و تھے تھے۔ بهت مان تفاان کواس به-وه ایک دفعه کمتالوسی مگر اس نے خود ہی سارے فضلے کر لیے۔ شایدوہ جانتا تھا كه كمن كافائده نميس ع كونكه وه الري بده مت ك پيرو کار تھي۔ مسلمان تو چھوڑ وہ تو اہل کتاب بھي نہ ھی کہ ای شادی جائز ہوتی۔وہ مسلمان ہونے کوتار

. تھی اور روحیل اس کوچھوڑنے۔ راضی نہ تھا۔ اپنی مدود كانداق بنانے بدایا كاد كھ الگ - جمان سے تقدیق کر گینے کے بعد انہوں نے روجیل کو قون کرکے جب ازرس كى تو پھر سى كلاي سے موتى موتى بات باب سام الك علين جفرے تك يہنج كي ابائے عصر ميں اے سخت برابھلا کیااور پھر ہر تعلق توڑویا مکرفون کال كادور نوعے بىلى دود اللہ كے تھے كھي واور فاطمه اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں ده کول سولی ره لئی-

"جبين رويل كياس رات رما تفائت اس الوكى في مجھے تروشمندف دى ھى-انہوں نے يچھ ميس جاما عمر میں جان کیا تھا کہ ان کے در میان کیا ہے۔اس کے کوئی سال ڈیڑھ بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ بید مجھے بعد میں امریکامیں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ لتنی درای این بھی بن-ماموں کو بھی کی جزرے جر

وہ غم آ تکھول سے مرما تھول میں دیے ستی رہی۔ اے روحیل یا اس کی ہوی میں کوئی دلچینی نہ تھی۔ اے صرف اہا کی فکر تھی۔ ڈھائی ماہ قبل کا واقعہ پھر ورايا جانے لكا تھا كيا؟ وہ پھرعلامتى خوشبويس ايك محت کو کھونے کی تھی کیا؟

جب بمشكل انهين ايات ملنے كى اجازت كى 'تب وہ عنودکی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رور ہی تھی۔ آنگھیں خٹک ہوچکی تھیں مگر ہر آنو آنکھ ہے تو میں کر آنا۔ شاید آگر ایا کے دوست الشان الكل ملتے نہ آئے ہوتے تودہ آنکھوں ے بھی رونے لگ جاتی مکران سے سامنے خود کو مضبوط طاهر كرنا تقيابه فاطمه نذهال تكثيب ممرسيين بجهيهو بهت امت عام لے رہی تھیں۔

الميمان بهت مضوطب بينا إفكرنه كرو وه فحيك

فلشان انكل كوچھوڑنے وہ فاطمہ كے ساتھ باہر تك Eles Toes دهابا كسب المح دوست تحدوه ان كوزياده

نہیں جانتی تھی مگر فاطمہ واقف تھیں۔ان کے ساتھ ان کی بنی بھی تھی تیدرہ سولہ سالہ رجاجو قد اور ذہنی طوریہ ای عرب عظمے کی قدرے ابنارال کی جو تعتكه مالح بالول والاسرجهكائ مسلسل اخباريه فلم ے چھ للحق ربی ھی۔

"رجابت ذہن ہے۔"اس کی نگاہوں کوانی بی بی پاکر ذشان انکل مسکر اگر تانے لگے۔"اے ورڈیزل اور کراس وروز اللخ کابت شوق ب بورا جارث حل كرفي من كؤون لكاتى ب مكر كريتي ب-وہ بھیلی می سراہٹ کے ساتھ سٹی رہی۔وہ ای بني كونيشائ ما تقريح تقي عاب كرمويا آفن

محبت تفي يا فكريا بحردونول-ان كے جانے كے بعدوہ كھ وركے ليے كمر آئى ھی۔ کھریہ وحشت اوروبرائی چھائی تھی۔ جیسے سب یے مم کیا ہو۔وہ اجمی عبایا آبارہی رہی تھی کہ فون محتلا برائويث مركالنك

اس روز کے بعد مجراحدنے آج کال کی تھی مگر س نے کال کاف دی۔وہ یاربار قون کرنے لگا عمر حیا فے تون بنر کردیا۔ وہ اس آدی سے کوئی رابطہ میں ر کھناچاہتی ھی۔ ضرورت ہی سیس ھی۔

اياابھي اسپتال ميں تھے۔ آج سين چھپھواور فاطمه ان کے پاس تھیں سودہ اور جمان کھریہ تھے۔وہ شام کا وقت تھا مرروتی بانی حی-حیاجمت رمنڈر کے ساتھ لکے جھولے یہ جیمی ایا کے ملول کو دیکھ رہی ھی۔ آج ان یہ ساتے تہیں کر رہے تھے مکروہ پھر بھی مرتهائے ہوئے لگ رے تھے۔ان کا اس کریس خبال رکھنے والا جو تھا 'وہ اب خیال رکھنے کی پوزیش میں نہیں رہا تھا۔اس نے بہت سے آنسوائے اندر انارے۔اماک لودے اکلے ہوگئے تھے " کیا ہو ؟ جمال ہو کے اس کے ماتھ آگر

"تمارے سامنے مول-تمنے کھانا کھالیا؟" "إل إنور باتوميرا كھانا لے أنى تھى۔ اور تم نے ؟

أيك وفعه بجراستقلال استريث مين بهني كني تحى-اس کے سامنے ڈی ج کری تھی اور کسی کاجو آایس کی عينك يه آيا تحا-ايك آوازك ساته عينك نولي تحاس آوازجو كاچ توشخ كى موتى ب-وه آوازجوزندكى كورور توتنے کی ہوتی ہے۔

مليمان صاحب كوشديد فسم كاول كادوره مرااتفاره ی ی لو (کارڈیک کئیربونٹ) میں تھے اور ان کی حالت تھیک ہیں تھی۔باتی سب کمال تھے اسے کچھ ہیں پتاتھا۔وہ توبس دونوں ہاتھوں میں سرتھامے بجنہ میتی روئے جارہی تھی۔ کاریڈور میں کون آجارہا تھا' اے ہوتی نہ تھا۔وہ پھرسے ماضم فرسٹ ایڈ اسپتال كے سرو موت كے ساتے بيسے كاريدور ميں بريج كى

المارشعاع المالي توبير 2012

المناسطعاع (6/1) توبر 2012

"ياكروالياتفا-تم سے تقداق جاه رہاتھا بسرحال جھے اپناجواب ل کیاہے۔ تم آرام کرو۔" اس کاشانہ تھیشیا کروہ آئے بردہ گئے۔ان کے چرے کی سنجید کی اور اقتطراب پہلے ہے بروہ چکا تھا۔ جمان والي سيرهيان يره كراور آياكه اس كاكمرا اور تفاوه ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جوابا "جمان فزرات شافي اجكاع " تهيس يتا چل جائے گا۔اب ذہر ن دور مت دو

ورنهين إين اس معاطي من نهين رونا جارتا-"

" مامول! میں دو سرول کے معاملے میں مداخلت

بھی نہیں کر آئاس کیے خاموش رہوں گا۔البتہ آپ

"لعنی که کوئی بات ہے؟"

اے طوریہ کی ہے جی پتا کروا کتے ہیں۔

ہو کیا روشی عمال تھی۔ وہ امجھی ہوئی واپس کرے میں آئی تھی۔جمان کے ساتھ رہے کامطلب تھا'انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبرے ان کے کھلنے کا انتظار

موجاؤ۔"وہ اپنے کمرے کی طرف بردھ گیا۔ سابہ غائب

وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کرعائشے کو ای میل کرتے گئی۔

جمان نے تھک کماتھا۔اے بتا چل جائے گا مگر حاكوا لذؤمين تفاكه اے اتن جلدي يتاجل جائے گا۔ ای رات دہ ابھی کچی نیند میں بھی کہ سبین چھیھو نے ریشانی کے عالم میں جمجو ڈکراسے اٹھایا۔ "حيا \_\_ جلدي انهو-"

وه بررط كرائه بيقى - مجه يي من نمين آماكه كيامو

"فرمارے ایا کوہارث اٹیک ہوا ہے۔ چلو اسپتال

ناہے۔" وہ میٹی بھٹی نگاہوں سے بھیمو کود کھے گئی۔ زندگی

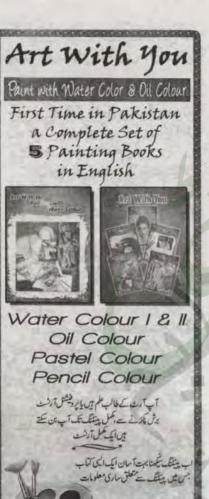

Art With you

شالع ہوئی ہے ال

بذريعة اك منكوائے كے لئے

مكتبدء عمران والتجسث

37 اردو بازار، کرایی وان: 32216361

قيمت -/350 روپ

المس ماور آف المارني ليندوكي؟" ور ال إكول نهيس؟ آيا فرقان 'اباك بھائي بيس آخر!"جمان نے جیے افسوس سے اسے دیکھا۔ "مادام! أيك بات كهول؟ جب باب كسي قابل خس رہتا تو اولاد کے لیے زند کی بدل جاتی ہے۔ یہ جو اج تمارے ساتھ بن نا ایک وقعہ کاروبار تمہارے التے ہے گیاتو تمہیں کنارے سے لگادس کے۔" '' ہر کسی یہ شک مت کیا کرد جمان!'' وہ بے زار به فرقان مامول ہی ہی تا بحن کی ہم بات کردہ یں؟ آنگھیں کھولوانی عمرانہیں اپنے باپ کی کری تیں دے علیں حیا! اور ویھو! وہ ادھرہی آرہے وہ بے اختمار جو نگی۔وہ دونول حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دبوار کے منقش لکڑی کے وروازے کی جانب بردہ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جمان کے لبول یہ بلکی می فاتحانہ مسکراہث ومرجهان \_\_ الماكي غير موجودكي مين ان كے علاوہ کان سنجال سکتا ہے کاروبار ؟ مجھے تو براس الد منظريش كالحجم نبيل يا-"وه مصطرب ي كوري مو الما المائے تھنٹی بھائی۔ نور بانو پکن سے نکل کر وروازه كحولت بهاكي-"يامويان ياموم اليس اي كرى تيس ليغدوكي ای جلہ بھی ہمیں چھوڑتے ہویل کربنڈی مثال بادر هو-"وه اته هزاموا-جمولا دهر، دهر، ملخ الم علواده اندر آرے ال-" وہ اجھی اجھی ی جمان کے ساتھ سیرھیاں اترتی ع آنى - بايا اياويل صاحب كوبا برچھو و كرخودلاؤرج على أكفر ع بوئ تقي ان كياته مين فائل هي

الرحاكوت بقى لك رماتفاك جمان كانداز عظط

حیانے ہے اختمار جمان کے جوتوں کودیکھااس ساہ تھے والے ہوٹ سیٹھیوں کے دروازے کی سمت "اس فائل ميس كيابوسكتاب ؟"ابوه ذراالجي ہوئے کہ رہا تھا۔ حیائے کردن پھرے منڈر کی جانب موڑی ۔ نیچے وکیل صاحب ایے بریف کیس الكفائل تكال كرتايا الأوكهارب تق وسلمان امول میتی کے ایم ڈی بس تا؟" "الى...!اورباتى لوك شيئر بولدرزين-" "ہوں!اس کامطلب ہے کہ ماموں کی بیاری کے باعث کھ کام رک کئے ہول کے 'سوباقی شیئر ہولڈرز ان سے کچھ د شخط کروانا جائے ہوں کے ماموں کا اور آف اٹارنی سے کیاں ہے۔" "ميركياس!"وه إافتيار بولى-جمان وراسا "اصل میں بہت سلے ایائے مجھے اینا اٹارٹی ان فيكك بنايا تفااوروه صرف اس صورت بين جبور غدانخوات کام کرنے کے اہل شدرہیں۔ وليعنى كهين اس وقت اصغرابيذ سنزكى ايم ذي مخاطب بول-"وه مكراما-"ارے تھی ایس توبس اٹارٹی ان فیکے ہوں۔ ایا تھک ہو جائس کے تو خود سنبھال لیں گے۔ سب "اورجب تكوه تعك تهيل بوتي؟" "ت تک تا فرقان سنجال لیں گے۔"اس نے کنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ آیا فرقان اب جھتے ہوئے اثبات میں سرملاتے فائل کے صفح ملث رے "اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا یاور آف اٹارلی چاہے ہوگا۔ اور شایدوہ ان سے اس یہ و متخط كواناواتي والكي "جمان! ہو سکا ہے ئے ان کا کوئی دوست ہواور تهارے سارے اندازے غلط ہوں۔" "اور آگر میرے اندازے درست ہوئے تب؟ تم

ومود نمیں ہے۔"وہ ایسی تک ملول کو و ملحدوری وہ اے سرزنش کرنے ہی لگا مگروک گیا۔ منڈسر كے سوراخ اے جسے کچھ نظر آیا تھا۔ "دسنوايه آدي کونے؟" ودكون؟"حيانے ذراجونك كركرون چيري-منذر کے سوراخ سے نیچے آیا کے لان کامنظرواضح تھا۔وہ اے ڈرائیووے یہ کوئے ایک صاحب کے ساتھ ہاتیں کررہے تھے 'جو ساہ سوٹ میں ملبوس ' بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔وہ انہیں نہیں بیجائق یا نہیں۔" اس نے لا تعلق سے شانے "ميراخيال ۽ وکيل ہے" " حميس كيے يا؟اس كے موث كارنگ تو حميل بلك ب كائرزوالاتوميس ب-" "مگرٹائی دیکھو! جٹ بلک ہے۔وکیل کی مخصوص ٹائی۔" وہ آنکھول کی پتلیاں سکیرے ان کو ویکھتے ہوئے کہ رہا تھا۔ "اور میراخیال ہے وہ ابھی اوھر آنے کاارادہ رکھتے ہیں۔"حیانے ذراجرت سے اس "وہ اپ ڈرائیوں پہ کھڑے ہیں ، حمیس کیے بتا كران كاكمااراده ي ''غورے دیکھو! فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ حیانے کرون ذرا اونجی کرکے دیکھا۔ تایا ایا کے چوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے کھرول كورميانى دروازعى طرف تفا-"انسان مدهرجانے كاارادہ ركھا بي اس كے ياؤل خود بخوداد هري مرجاتے بن عابوه ساكن كفرا یا بینا ہی کول نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے خاطب کے جوتے تہماری مخالف سمت ہوں تواس کا مطلب ہو آے کہ وہ اور ہورہاے مے۔"

المناسشعاع 179 وير 2012

المناسشعاع (178) وبر 2012

"حيا...!" آليان علت بحراد ادار من ات پكارا-"تمار الاس كذيش من سائن كرسكتين؟"

وہ آخری بیڑھی پہ ٹھنری گئی۔ حالات اشخ حساس ہو کیے تھے کہ معمول می بات بھی بہت زور ہے لگتی تھی۔ اب بھی گئی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنےکے بجائے صرف و شخط کا پوچھا۔ ''دس کی ارائر کے مانا میں ''کا نہ سے انداز

" آپ کوکیاسائن کروانا ہے؟" بیاٹ سے انداز میں پوچھتی 'وہ ان کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ جہان بہت شکون سے آخری سیڑھی پیدیٹھ کیا تھااور اب گویا تماشاد کھ رہاتھا۔

ما بور میں ہو گا۔ "تمہارے کام کی چزنہیں ہے۔ اور وہ سائن کر کتر ہوں یا نہیں؟" آیا ایا کواس کا سوال کرتا تخت تا کوار گزرا تھا۔ جمان ہلکا سامسرایا محرحیا آیا ایا کی طرف متوجہ تھے ۔۔

و میں کر کتے ۔ ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔" وہ دانستہ کمچے جم کورکی۔ د آپ جھے جنادیں کیا آبا!شاید میں آپ کی مدد کرسکوں۔ آخر میں ایا کیا ٹارنی ان فیکٹ ہوں۔"

آیا فرقان کوجیے جھٹکالگا۔ وہ جرت بھری البھن ے اے دیکھنے گئے۔

ے اے دہوشے گئے۔ "تم ؟ تلیمان نے تہیں کب اٹارٹی ان فیکٹ ارای"

" "بت بہلے ابائے اپناؤیور ایبل (durable) باور آف اٹارٹی مجھے وہا تھا اور اس کے مطابق میں اباکی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ " براعثادوہ بیشہ سے تھی اور اب بھی تایا فرقان کی بارغب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اظمیمان سے انہیں بتارہ ہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آگئے۔

بی در ہے۔ "واغ قراب ہملیان کا وواس طرح کیے کر سال ہے؟"

"الباتون كريك بين- آخر إمين ان كى بيني مول-انهين محملية بحروسات." "كيافداق بيد؟" وهي جنجلات تص-"اب

سارا کام کیے چلے گا؟ کیا میں ذرا ذراس بات کے لیے پائی متسارے ہاں اوھر آ تارہوں گا؟" "اوہ انہیں تایا ایا میں آپ سب کواٹی وجہ

زحت نہیں دول کی۔ کسی کو ادھر نہیں آٹارٹ گا۔ میں کل سے خود ہی آفس آجاؤں گی۔" ''انٹر شنگ!" آخری نیٹے پیہ مطمئن سے بیٹھے تاثار کی آئے۔ سے انہوں کما جات آ منر ما من

تماثائی نے ولچی ہے آئمیں ویکھا جو آنے سانے کھڑے تھے

کرے تھے۔ "تم .... تم آفس آؤگی؟ تہیں کیا چا برنس ایڈ مشریش کا؟" دبدر فصے سے انہوں نے ہاتھ سے کویاناک سے محصی اڑائی۔

دئیافرق روتا ہے گیا ایا آداور بھائی جب پولیٹ کل سائنس میں حمیل ایم اے کرکے آج بورڈ آف ڈائریکٹرزمیں شامل ہو کتے ہیں تو پھرچنددان کے لیے ابا کی کری میں بھی سنجال سکتی ہوں۔" دہ اب جسیج کر بمشکل ضیط کرکے رہ گئے۔ دہ اب جسیج کر بمشکل ضیط کرکے رہ گئے۔

وہ ب چی ہو سل میں اس اس اس اس اس کا اوگ ''ہمارے خاندان کی بڑگی اب آخس آئے گی اوگ کیا کمیں گے آخر؟''وہ ذرائے دھیے پڑے۔ ''جب وہ اپنے آیا '' چیا اور آیا زاد بھائی کے ہمراہ ''فس آئے گی تو آوگ چھے تمیں کمیں گے۔'' وہ پہلی

وفعد ذراس مسلم الی-"عجب رواج چل نظیمیں-" آیا ایامات پیلی لیے پلید کئے اور لمے لمبے ڈگ بھرت باہر نکل گئے۔ اپ چیچے دروازہ انہول نے زور دار آوازے بند کیا

ھا۔ "کیابات ہے!"وہ مسکرا کرستائشی اندازے کہتا سپڑھی ہے اٹھا۔

میر میں ہے۔ اللہ است اللہ اللہ میں گا۔ "وہ " ایا ابائے بھے ہے بھی ایسے بات نہیں گا۔ "وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی 'جمال

ے وہ کئے تھے۔ "آہت آہت وہ اس سے بھی زیادہ تحقیرے بات کرنے لکیں کے بس ادیکھتی جاؤ۔" "کا میک کی کے بس ادیکھتی جاؤ۔"

کرنے لکیں گے۔ بس ادیکھتی جاؤ۔" "دسگروہ تھیک کمہ رہے تھے۔ میں کیے ایاک سیٹ بیٹھ عتی ہوں ؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں

ے "اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی۔ تایا کے اپنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے 'ان کو ثابت ارنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا پوچھ اس کے کندھوں یہ آگراتھا۔

میں اجب تم نے اس رات بھے وہ ساری ہاتیں الی تھیں کو پیس نے تہمارے بارے بیں وہ آراء قائم کی تھیں۔ پہلی یہ کہ جو لڑک کی کی مدد لیے بغیراتنا کچھ طوری خماستی ہے کوہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو گراب ہو گئی ہو ا

وہ نری ہے کہ تااس کے سامنے آگھڑا ہوا۔ وہ ابھی اسک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔

''اور دو مری پیر کہ تم نے اس آفیسر کا پرال حل کرلیا جس سے جھے لگا کہ تم ایک سمجھ دارا در ذہین اثری ہو ' جسمولی می باتوں ہے بھی اپنے مسائل کے حل واحد اللہ ہو۔ یقین کرو! برنس سنجھ لئے کے لیے کمی والر کے سائل کے حل والر کی سنجھ لئے کے لیے کمی فائری سے زیادہ کا من میں میں مضبوط اعصاب اور فائری سے بھر فکر کیسی ہے' پھر فکر کیسی ہے' پھر فکر کیسی ہے''

اس نے دروازے شکامیں بٹاکر جمان کودیکھا۔ حکیاتم میری مدکو گے؟ "بہت پر امید انداز میں در جہ اندا

اں نے یو چھاتھا۔ "بالکل بھی نہیں۔جو کرناہے 'اکیلے کرواور خود کرد کیو مکہ تم کر سکتی ہو۔"ایک لا تعلق سا تبھرہ کرکے وہ دوازے کی طرف بردھ گیا۔

اس نے تکملا کراہے جاتے دیکھا۔ آخر!اس نے مدما تک ہی کیوں اس آدی ہے ؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ توجہان تھا' وہ توجیشے ہے اے منابچھوڈ کر مطبے جانے کاعادی تھا۔

اب وہ کیا کرے گی؟ مرباتھوں میں تھاہے وہ موٹ کے اس کی اٹاکاسوال تھا۔ تایا کے میں تھاہے دہ موٹ کے اس کی اٹاکاسوال تھا۔ تایا کے میائے است کی است کی ہے۔ چھپے منیں ہٹ کل سے واقعی آئی تھی۔ واقعی آئی تھی۔

"چنددان کی بی توبات ہے۔"اس نے خود کو تسلی ا-

رات وہ اباہے ملئے گئی۔جب فاطمہ قریب نہیں تھیں توان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی ہے انہیں اس نے اپنے فیصلے کا بتایا۔ساری بات من کروہ نجیف ہے انداز میں بلکاسامسکرائے۔

'' اقرصاحب ال لیما' وہ تمہیں کام سمجھادیں گے۔'' بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ساکمہ پائے تھے۔''اور فیشان میرادوست ہے۔کوئی مدد چاہیے ہو تواسے کمہ دینا۔''

پھرانہوں نے آنکھیں موندلیں۔ بیاری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے۔ دکھ زیادہ نور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تشف اسے روحیل پہ سلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔

فاطمہ سے سامنا ہواتو بس سر سری سابتایا۔ "کل میں ایا کے آفس جاؤں گی۔" انہوں نے حرت سے اسے دیکھا۔

ددكول؟"

''ایانے کما تھا۔ اتھا! آپ یہ کاروباری یا تیں ان سے مت یکھیے گا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔'' وہ نگاہ بچاکریاس سے نکل گئی۔وہ فاطمہ کوجانتی تھی اسے معلوم تھاکہ وہ اس کے فصلے یہ بہت خوش میں ہول گی اور خوش تو شاید وہ خود تھی تمیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں جاہتی تھی۔یہ تو جہان تھا بجس نے اسے بھی ایسا نہیں جاہتی تھی۔یہ تو جہان تھا بجس نے اسے بھنسوایا تھا اور پھرخود تھے ہٹ گیا تھا۔

# # #

سلیمان صاحب کا آفس نهایت پر تغیش انداز میں آرات کیا گیا تھا۔ آرات کیا گیا تھا۔ گرے اور گھرے نیلے کی تھیدھ کے ساتھ چھکتے ٹا کڑ 'قیتی پردے 'شاہانہ سافر پیچراور اس اونجی 'سیاد عملی تھی۔ جس پروہ اس وقت بیٹھی تھی۔ اینے سلک کے سیاد عملیا پیس بلوس 'دونوں کہذیاں اسے سلک کے سیاد عملیا پیس بلوس 'دونوں کہذیاں

على المال ومن 2012

كرى كے بتھے ہائے الكيول سے وہ سرے الك مل موجود بلا لينهم محمات موع "ليك لكاكر بيني وه سجیرگ سے سملاتی باقرصاحب کی برافنگ سن رہی می نفات ے کے گئے نقاب میں سے جملکتی أنكهين متوجه اندازين سكزي بوئي تحين وه ادهير عمر اور شريف النفس انسان لكتر تصاوراب يوري جانفشائی ہے اے اباکی کنسٹرکشن کمینی کے بارے میں آگای دے رہے تھے بورڈ آف ڈائر ممٹرز شيئر ،ولڈرز منینی کے در تعمیر روج کٹس شینڈرز وہ ين سب ربي تقي ، گر بعض اصطلاحات بهت مشكل ميں۔اے سب مجھ میں نہیں آرہاتھا۔ مدرہ کر اے کاروباری معاملات میں اپنی کم علمی کاافسوس مو رہاتھا۔وہ خودکو سمجھاری تھی کہ سافسوں بھی کم علمی کاہے ' نہ کہ آیا کو یوں جیلنج کرنے کا 'مگر شاید آخرالذكريدات زياده افسوس تقا-" كميني من جاليس فيصد شيئرز آپ كے والد كے ہں میم ایس فصد فرقان صاحب کے عیس فصد زاہد صاحب کاوروی فیمدسیشهی صاحب کے ہیں۔ "اور آخری دس فیصد؟" پیلی دفعه اس نے زبان كولي اور ساته بي آفس كاوروازه كطل حيافے جونك كرديكها اور پرناكوارى كى ايك امرنے اے مرے یاؤں تک تھیرلیا۔اگراہے تھوڑا سابھی خیال آناکہ أخرى دس فيصد شيئرز مولذر وليد لغارى موسكتا بوتو ده بھی آفس نہ آئی۔ "اوہ! آپ\_ اض آئی ہیں؟"وہ" آپ" پے زور وعا وطن مسراب كرمائه بهداعتاد علااندر آیا۔ باقرصاحب کے چرے یہ تاکواری ابھری ممروہ خاموش رہے۔ "قر سلمان انکل کی سیٹ آپ سنجال لیس کی؟" ال كرام وي الله والله والكر الماك ره كر بهظا- "كبابراس المد مشريش مين وكرى آب في ركى ے لیے؟ مرابا کولو آپ فے جایا تھا کہ آپ الل ایل مسخرانه اندازيس كمتاوه واضح طوريه اس رات كا

حواله وے رہاتھا۔ یہ طے تھاکہ پہلی وقعہ نقاب میں وکھ كراكروه فورا"ات بهجان كيا تفاتووجه يي تفي كراس نے باہرا شاف سے اس کی آمد کے بارے میں ساتھا، تبنى دواتينى اعتاد يدوهرك اس أفس من واخل بواتفاجس عوه غالباسميشه بوتاتها "توميدم ايم وى إكيا ارادك إلى آب ك وكيا اب اس أص من طالبانائزيش دارج موجائي؟ وہ جو خاموشی سے لب میں اس کی بات س رہی تھی اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی۔ساہ نقاب جللتي أنكسول كي محقواصح هي-ومیں نے آپ کو پھانا میں۔ آپ کی تعریف؟" باقرصاحب بدصاحب كون إن؟ "ميم بيرلغاري صاحب كي "بيان وخراب ئي بي - جي نيس لكا " بھی بھول یا نیں گی-ولید لغاری کہتے ہیں جھے اور "وليدصاحب!ميرى أيك بات كاجواب وين-" متوازن لمج ين بات كافتي بوت وه آكي كو بوكي اور الك ورم على فين الله ميزيد رف وه و استزائدانداز يولي جارباتفا رككيا "وكيرصاحب اليامي في آب كوائي أفي مي بلايا تفا؟"ولدخ بس كرسر يهيكا-"ميدم حيا إبكه سزحيا!اب جب آب كوادهركام "وليدصاحب إكيام ني آب كوبلايا تفا؟"وه بل سے باند اور درشت آواز میں بونی - ولید کی بعنویں " لیمان الک کے آفس میں آنے کے لیے مجھے

"وليدصاحب إلياس في آب كوبلايا تفا؟"

مولى- باقر صاحب بهي احرالاً ساته بي الفي-

ابعداری کا جوت - وفاداری کا احساس - ولید کی

بیشان کیل کرے ہو گئے۔وہ تیزی سے افعا۔

ودب مداوی آوازش کتی کری سے الم کمری

" ملمان انكل ميرے ساتھ يه سلوك مجھى رواشت الت دین آپ کے ساتھ اس سے بھی بدر سلوک کر عن مول - باقرصاحب! ان صاحب كوبا برجانا ب لمزادروانه كلول وي-" باقرصاحب في ذرا تذذب سے اسے ويكھا ، پھر الني لك تق كدوليد في الله الله الله الماكر النيس روكا-«مين ديكها مون"آب اس أفس مين كتف دن ربتي "ایک خشمگیں نگاہ باقرصاحب پہ ڈالٹاوہ تیزی میلنا-حیائے کری پدوالیں میٹھتے ہوئے انٹر کام کارلیمیور ورختان!الربيه آدى جھے دوبارہ بلا اجازت اپنے اض میں داخل ہو یا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ س کیا العلامة إلى المرساياتواس في وليد كو تها جواس كي ات حم كرنے كے بعد بى با برنكلا تھا۔ "جي يم ميم!"ا باي سيريشري يو هلا تني تهي-السيعف إلى رينيوروالي ركهة بوئ اس فياقر ساحب كوجفن كالثماره كبار "ماقی ویں فیصد شیئر زان کے پاس ہیں میم!" باقر ساحب نے سلسلہ کلام وہن سے جوڑا۔ تب تک وہ چند کرے ساس کے رفود کو کمبوذ کرچکی تھی۔ "ملے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھ عمر کرشتہ الكساه عدد علاج كے سلسلے ميں بيرون ملك إس-" جند مزید تفصیلات کے بعد وہ اے بورڈ آف الريكرزى آج متوقع ميلنگ كے بارے ميں بتائے " مع الك ريد سينركا روجك ٢- مين وه العنی که میندر کی نظامی ہے اور جمیں نظامی جیتنی ے؟"اس نے رہے دیے جوش سے ان کی بات کالی-لات كزرت بهي كوني سوب بيريل ديليتي هي او ل من عموا "منذرزي نيلامي موري مولي اور مخالف مسال بولي لكاري بوتنس- سوكم ازكم وكه تويا تفاء

اے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقرصاحب لمح بحركو خاموش بوئ كرافي يس سربلایا-دونتمیں میم! نیپیڈر کی ٹیلای کامعاملہ نہیں ہے۔" دونتمیں میم! نیپیڈر کی ٹیلای کامعاملہ نہیں ہے۔" "اجما!"اس في تفت جمياتي موع سرملا ديا-اب وہ درمیان میں تمیں بولے کی۔خاموش رہ کریس "اصل مين ايك كروب ثريد سينشرينانا جاه رياب-وہ اس کے لیے مختلف کمپنوں کے آئیڈیاز دیکھنا جاتے ہیں کہ کون اِن کی زمین کو بھترین طوریہ استعال کرکے رُنْدُ بِنِفْرِينًا مِلْمًا بِ أَكْرِ مِارًا أَتِنْدُما الرود مو كيا تو روجيك بمين مل جائے گا- مين بيڈ آر كيفيك كو جھیجتا ہوں۔وہ آپ کو مزر پریف کردس کے۔"باقر صاحب مودب اندازس المحت موس بول مثر آر كيشك رضوان بيك صاحب ورمياتي عمر کے جربہ کارانسان تھ عمران کا نداز ہوں تھا جموبا ان کے سامنے کوئی ان رہ اوکی جیتھی ہو جس کوبریف کرنا وه ای شان می توجن مجھتے ہوں۔جان بوتھ کر مشکل اصطلاحات استعال كرتي بوع وه بست لابرواني اس كواينا كام دكھارے تھے۔ "به ٹریڈ سینرے "بہارکٹ لاٹ ہے "سال ہم ہوں لی کے یمال ہوں۔"حیائی انداز می کر سیٹ سے ٹکائے مہتھیارال ملائے میتھی بہت حل سے ان کیات س رای گی-"اب آب كوتواتايانس موكاميم إسرطال بداتا شان واربروجك بان بى كە عمارت والصحى كامك فوراسے کارادھرارک کرے گااور شایک شروع کر " خرا میں آواس موت کے کوس میں بھی کار يارك نه كرول- كاركو ركه موكما تورويل بهي نهين چھوڑے گاکہ وہ اس کی کار تھی عمرات وروحیل نے بہت کھے چھوڑوا\_\_اور کارتوجمان کے اس تھی۔ یا نمیں 'وہ اس وقت کیا کر رہا ہو گا۔ اف حیا کام۔ توجہ

الملاشعاع (183) فرير 2012

ملسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں دروجو رہا تےرک کرائیں دیجھا۔ "ايناتوكوني نهيس مو تالمال! وه كزنزيس مح بهائي تو الله مرك بي الله حصر من اللي المسين الله ربى نہیں۔ابجب کرتی ہول نقاب تو تھیک سے کروں معیں۔اس کاارادہ کام حم کرے دوالے کرسونے کا الے اے مرکے وقطے تھے سے وروائے بازد تک " حدا !" فاطمه اے بکارتے ہوئے کرے تک برهتا ہوا محسوس ہو رہاتھا 'بول جیسے اس کی ان دیکھی آئس - منح ابا كو گھر شفٹ كروبا كيا تھا جس كے باعث انگلیاں ہوں اور وہ اس کے سرکو آہستہ آہستہ اسے الدوه بالآخرس الك جهت تلي تق ملتح مل لے رہاہو۔ "ممياكل موكى مو؟ تم فنكشن من برقع اور حوكى ؟" "كياكريسى مو؟"اس كرد كلفتدول فاعراور ل ٹاپ کو دیکھ کرفاطمہ نے افسوس سے سمبلایا۔ كما ضرورت محى يدسب كرنے كى ؟ صائمه بھابھى "رفع ميل او ره ربى- برے ددے ہے بى كام بت خفا ہورہی تھیں کہ جب تایا کی موجودی میں تم طلالول کی -مکیڈ گیدرنگ جو ہے۔"اس نے حی خور سے کرو کی توسب کہیں گے کہ ان یہ بے اعتباری الوسع ليح كونرم اوردهيمار كھنے كى كوشش كى-ود عرمك ير كيدر تك ين بعي مردول اور عوراول كي ظامري جاري - " " يحصر بي بمتراكا تقالمال! المائي يحصر الما المارلي ان السالك الكروني بن حيا مودور موتين فكفينايا تفالو وهدسوج كري بنايا موكات وهاسكرين "دور كمال!سامني الوجيع بوت إس سب-ے نگابی بٹاتے بنابول۔ ورميان ش اسكرين توسيس حائل مولى ... اور جرجو "اجها إكل ارسل كاوليمه ب-كيابينوكى؟" ويترز عورتول كى طرف جررب موت بن اورارسل "اف ليه شاوال "جب الإيمار موع تق کے بھائی سدہ او بھشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ان چزوں کا دل ہی نہیں کر ناتھا۔ارسل ان کاسکنٹہ كن تفا كريم مندى وشادى بدوه اور فاطمه ميس كي "وه و يحين حا!" " シャンとししいないな" هي -اب وليمديه جانا ضروري تفا-ومع بحث كول كروى و؟" " کھ بھی پین لول کی - مکسٹر گیدرنگ ہو گی؟" اس کی الطیوں سے درداب کلائیوں تک مرایت کررہا ورد کی لی انگلیاں اب اس کی انتی سے مولی پیٹانی کوانے علتے میں لے ربی تھیں۔ تکیف ہری "ال المكرة ي ب محمد ليزاس دن كي طب دويا يوهى جارى هي-ت لیٹنا۔" فاطمہ اس کے قریب بیڈیہ مجھتی ود نهیں امال ایکٹ تو نہیں کررہی صرف وضاحت الديم بن سيوليل-كررى مول اين نقاب كي "اجما يل وتم نقاب نبيل لتي تعيل بيك توتم "يرالمال مكر مريك جوے \_ نقاب توكرنا بستماورن ميس-و الجماع كاستون كالمرين كي جانب متوجه تقي-اے تا تعیل طلاکہ اس نے کی شے کودعوت وے وہ حب ہو گئے۔ زمانہ حالمیت کاطعنہ کسے جا یک کی طرح لكتا ب- كاش ليه طعنه ديدوالول كومعلوم مو القاب س ليے ؟كيا ہوگيا ہے تمہيں ؟وہال كس

واور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات بربات سوال کرتے رہے۔ جان بوجھ کر کنفیو ڈکرےوالے سوال اور پراس کی توجیه یه استیزاشه اندازیس بر جفك وياجا بالفصيرات آيا مكرات عائشه كلكي الچھی اوی کی طرح محل سے کام لیٹا تھا۔ سین آخر میں اس کا صرحواب دے کیا 'جب داور بھائی نے بہت وتعقة موتاندازيس كها-"مدر السيكاتوال اللي بعي عمل نسي بوائق آپایک انسراکش فرم کی پیجید کیاں لیے سمجھ یائیں "جب آب جارسال من دودفعه الكلش لينكو يخ ين سيلي كرلي ال كرعة بن اور ميل ايم ال كرك آج ادهر بدلى كر محص سوال وجواب كرسكة ہں تو پھر بچھے بھین ہے کہ میں بھی جلد ہی مینی کی سارى يحد كيال مجه جاول ك-" بت سكون سے التي وہ اللہ كھڑى موتى - كالفراس روم مين سانا حماكيا- داور تعانى كاجره سرخ يركيا-وبال پروائے تھی۔ دو"اللام علیم میر کرائی چیس افعاکرای اعتار اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی ست براہ کی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ وسليمان اصغرى مغوريني ..."

چیے اس نے کی کو کہتے ساتھا عمرہ بابرنقل آئی۔ آب اے اسے بردجکٹ ملان یہ محنت کرلی الله الرسول بريزنشيشي على اور اكر وه اليكى ك يريزنفيشن وے كريروجيك ايروو كروالے تووه ان شاؤنث مردول يدبيه فابت كروف كى كدسليمان اصغر كالمخاب ورست فقا

\* \* \*

بیریدلیپ ٹاپ کے امنے بیٹی کی بڑیدانگلیاں تير تيز طائل ويور انهاك اسخ كام كي طرف متوجہ تھی۔ برینشیشن کے لیے وہ ملل تاری جانا جاہتی تھی ماکہ کوئی اس یہ انظی نہ اٹھا کے وہ سر جھنگ کران کی طرف متوجہ ہو گئی۔ڈہزائن کی اے واقعی کچھ مجھ نہیں تھی ملین اگروہ اشنے قابل آركيفيك اس كى ائى معريف كررب تصاق يقينا "وه بهت اجها بو كا وه قائل بو كي كي-

بورد آف دائر يميزري مينتك اس كى توقع سے زمادہ بري رني-جبوه كانفرنس روم مين داخل موني توجمي كانفرنس تيبل كے دونوں اطراف كرسيوں كى قطاروں یہ سونڈ بونڈ افراد منتقرے میتھے تھے۔ سربراہی کری خالی تھی۔وہ فائل سنھالے "تیز تیز قد موں سے چاتی كرى تك آنى-كونى اس كے ليے كمراسين بوا-اس تے میزبر برس رکھااور کری سنجالتے ہوئے فاکل کھولی۔ پُفرگردن اٹھا کر دیکھا توسب مرد حضرات اس كى طرف متوجه تھے۔ آيا فرقان 'زابد چجا 'واور بھائي' وليد ؛ چند غير شناساچر يه ليح بحركواس كااعتاد دانوان

الناجه تناسى ب-وه بت مضوط الركي ہوتی ہے۔"اس نے فورا"سے خود کو سنبھال کیا۔ تمهيد كے بعدوہ اسے ازلى ير اعتماد اور دو توك ميں

ودسلیمان اصغری اٹارٹی ان فیکٹ ہوتے کے ناتے ان کی صحت یانی تک میں ان کی سیث سنجالوں کی۔ مجھے

امیدے کہ کسی کواعتراض نہیں ہوگا۔" "اعتراض تو خیرے مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟" آیا فرقان نے ناکواری چھانے کی کوشش کے بغیرہاتھ جھلا کر کہا۔ اس نے کرون موڑ کر بہت سنجد کی ہے

"جي سر!" ميں جانتي ہوں كه بهت سے لوكول كو اعتراض ہوگا مرحونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس کیے بچھے ان کی پروا تہیں ہے۔ اب کام کی بات پہ

تے ہیں۔" ان کو کچھ اس طرح سے محیرا کرکہ شوہ بال کر سکے نہ ہی نہ۔ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آگئی۔ اس کی غلط قہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے رائے میں ہیں آئے گا۔ولد سمیت قریا اسب بی محی کہ

المام تعال (1) ( المر : 2012

ے کا ب نقاب؟ کن کی شادی ہے۔ دہاں سب

الينتي مول ك-"وه جرت اورغصے يولين-حيا

" ي إيس يمل نبيل لين تهي الكين أكراب كرتي

ہوں او بھے رار طریقے کا اوا ہے۔"

کالوگوں نے واقعی سمجھ لیاہے کہ وہ کمیں تے ہم امان لا نے اوروہ آزمائے نہ جائیں گے؟ المحاا مرف يردونه كرناكناه بع ال كيات نهاننا الله منیں ہے؟ جملیا قرآن میں ردھا م نے کہ والدين كواف بهي تهين كرتے؟" الى فىجواب مين ايك كمرى سالسىلى-الل أآب كوبھى يتا ب اور بچھے بھى يتا ہے كہ ی اس آیت کو غلط جگہ یہ غلط طریقے سے کوٹ ان بی ہیں۔ میں آپ کو ناراض سمیں کرنا جاہتی مکر مي الله تعالى كوجهي ناراض نهيس كر علق-" اللس كوالياب جھے أيدس تم جمان كے ليے ار جی ہو۔ وہی ہے ایسی وقیانوی سوچ کا حال۔ ترکی میں مدکر بھی فرق تہیں پڑا اے۔ویکھتی ہوں میں الى طى دوز جريه مجد جاريا بو اب-" الل الولي لوكي اين مرضى عن فياب ليف لقي لو ب بدیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کی کے دیاؤ میں اکریہ کردہی ہے؟ کوئی ہے ماننے کو تیار کیوں مہیں ہو ما كداس لاكي كاليناول بھي کچھ كميد سلماہے؟" و حكر ملے تو تم تميں كرتى تھيں تا۔"وہ غصے سے کی اعیں-"اور کرو!جس سے بھی کرتا ہے نقاب-ي كون موتى مول وله كيف والى-"وه تن فن كرتى باير التی چھری اچھی تک اس کے ول کو کانے جارہی ی خون کے قطرے اندری اندر کررے تھے اس بھی بعض وفعہ کتناول وکھائی ہیں عمرامیں عاحاس سين بويا-اس نے آنکھوں کو ہھیلی کی پشت سے رکڑا ہمر الوير عي ايل راي معارے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھووتا ن او باب ابو قريظه كى بے وفائى ستا؟اس تے ور الربيد دونول ساته على جانين ال كاول الجمي تك تكليف رس رباتها-

خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی گار لے ۔۔ تومی وہ میل اڑی بنوں کی المال!" تکلیف اب اس کی شرمانوں میں سی سیال مادر کی طرح تیرتی اندر سب کھے جلائی کل میں قطرہ قطرہ -5233 رہے ملی سی-"حیا!شادیوں یہ توخیر ہوتی ہے۔" ودنمیں امال اِشاد بول یہ ہی تو۔۔ان تقریبات ہے بى توخير كم اور شرزياده نطقة بن-" ودكتنا برا مح كائم نقاب مين بيشي موكى؟ منهي رەرەكراس كى كم عقلى دافسوس بورياتھا-ودكس كويرا كله كا\_ لوكول كو؟ مُرالله تعالى كواجها والحيالين بم جونقاب ميس كرت توجم س كافر موے ؟ ال اہم سے اس برے ہوئے؟ وميس فيدك كما إلى الله عن خود نقاب ليلى مول عكر كي دو سرے ير تو تقيد ميں كري - يس تو كى - يحمد بهي تهين كمتى أمال!" اس کی آواز بھیک عیدورواب اس کے دل کو کاث رہا تھا۔ التی چھری سے ذریح کررہاتھا۔خندق کی کولی جنگ بنو قریطلہ کے بغیر نہیں لڑی جائی۔اسے بھی بنو قبيظه مل كيا تقا اور وبال سے ملا بجمال سے اس فے مجهى تصوريهي نهيس كياقفا-ورعم مت كو مرتمهارا فياب في في كريمي كتاب کہ میں بت اچی ہوں اور بانی سب برے ہیں۔ جانبوں نے ہاتھ اٹھاکر چک کرکما وہ کس مجھی آیک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی وال الركولي اليا مجمتات توبداس كالي اندر کیان سکورلی ہے۔ میراکیافصور؟ میں او کی کوبرا نہیں جھتے۔ میں توبس اک سے بچنا عامتی ہوں۔ الويدس سلے كول ميں كى تھيں ؟ جين علم تفاحمين جنتم كي أك كالأسيس علم تفا؟" "يهل صرف علم تحالل! اب يعين أكيا-" ال غيمت آلوائادرا ماري

" تم شادی په نقاب لوگی تولوگ کیا کهیں سے ؟" وہ معملا یں۔ مورسیں اول گی واللہ تعالیٰ کیا کے گا؟" " کچھ نہیں ہو تاحیا! ایے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے میں۔ غیبت کلے تیہ سب گناہ نہیں ہو تا؟ کیا صرف نقاب: كتأكناه ؟"

وردی فولادی گرفت اس کے سرکو جکڑ لینے کے بعد اب کردن تک بھیلتی جارہی تھی۔اے کندھول ا شديددياؤ محسوس بونےلگا-

"الال امیں نے کب کما کہ میں بہت نیک ہول یا كونى كناه نهيس كرتى الكين أكريس كونى فيك كام كرنا جابتي مول تو يحص مت روليس-"ات لكا وه التجاكر رای ب عمنت کروای ب-وه بنو قریطاب منت کر

ا اچھا! پہلے تو تم نے مجھی احساس شیں کیا گناہ تواب كا -جب المااور كالما كمت تع "تب توم ميس مانتي تعين-" پيروني سلے كاطعنه-

"توال إكريس تايا كے كہفيد الله كى مائتى تويس قابل قبول مونى مجھے شاباش بھی متی اور واہ واہ بھی لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تومیں قابل قبول نہیں ہوں؟"اس نے وکھ سے انہیں دیکھا۔وہ ماس کو بر چھی کی طرح زحمی کرتی اذیت کندهول سے ازرلی سے میں ازربی حی-

ورجھے بے کار کے وال ال متدو-اینا ایل ایل ال مجھ بیرمت آنیاؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے إت وب الى الراب التي برع فنكشن يداقاب لو کی ہ جانتی ہو کوک کتنی یا تیں بنا میں کے ؟" "آب لوگوں ہے ڈرتی ہیں بجبکہ اللہ زیادہ حق دار ے کہ اس ہ ڈرا جائے۔ اور لوکوں کا کیا ہے۔

صائمه مَانَي تُوسِكِ بِهِي مِجْهِ بِهِ بِالْتِينِ بِنَالِي ٱلْيَ إِنْ إِن - "مَكَّر فاطمه بےزارہوچی تھیں۔ "حيا الثاويوليه كون فاب ليتاب؟"

"میں لی ہوں۔ اور میں لے کر و کھاؤل کی-میں ایس کوئی دعوا نہیں کر رہی ملیکن اگر میں اسے

26 2012 AS (18) Classical

ررنظيشن الجهي على في جبكه وليمه كافنكشن اس

ہے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلیولیاس بہنا تھااور

براسادوراوي ييانيا بجيارم كالمتلى لياتعا- بيني

بھی ذرا الگ تھی مگریہ نہیں کہ کٹ کردہی 'بلکہ ہر

ایک ے علی وای سوال وجواب کاسلسلہ البتہ جاری

وحرے ہے توساؤ ۔" ہوہ فقرہ تھاجو حرت اور

اطبع سيبت لوكول في أكرد برايا اورجواب

البتہ سب کی باتیں ول یہ بہت زور سے لکتی

ھیں۔فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ آسے آنکھ سے اشارہ کیا

کہ جرہ بورا کھول لے مگردہ جواب میں وہ ابروے پیچھے

کی طرف اشاره کرنی بهمال مووی میکر مووی بنار باتھا۔

وہ جسنمال سیں-دورورو ایملی ویڈیو ہے-اپنوں میں ہی رہ گی-باہر

ورالكل أوه اثبات مين سرملا كرووسرى جانب

مرف شملا تھی جواے یوں می صے کوئی تبدیلی ہی

نه آني مو-اس كي آنگھيں البته اب بھي ويسي اداس

اور تکان سے بھربور تھیں۔ مراب حیا کو جہ جانے کی

ضرورت میں رہی تھی۔ اس نے ابھی ایک دو

فنكشنز كاب من الميذك تح كل فاطمه ي بحث

كى تكليف كالرابعي تكول يقااور علاتو يحصله دو

رى = يرى فوقى الى اى طرح شركت كى دى

اور پرجب انسان کتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تووہ

وسلام ہو ہم اجنبول یہ! اس نے گری سائس

شادی کے لیےدو سرے شہول سے آئے چھ رشتہ

دار آلا فرقان کے کم تھمے ہوئے تھے۔ آلا نے

آزمالا بھی ضرور جا یا ہے۔ جانے شہلاکی تکلیف کنٹی

ھی اور کبسے ھی۔

- 10 ye 2 year

مين ووايك ماده مكرامث كماتح كمتى رى-

وحقینک بوامین بالکل تھک ہوں۔"

رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔اس وقت بھی ان کا کھر مهمانوں سے بحرابوا تھاجب وہ بریزنشیشن کابتائے ان كى طرف آني-لان میں اندھرا اثر آیا تھا۔ تا بر آمدے میں ہی كور تصاندر حانے والا وروازہ كھلاتھاء تكر آس ماس کوئی نہ تھا۔اندرےالیتہ کھا کھی اور رونق کی سی آوازس آرای تھیں۔ الآج برينظيشن الحي موكى ب اميد ب روجکت بمنس ی مے گا۔" وہ نری دیشاشت سے بتائے گئی۔ وارد مری کی دلوار ان دونوں کے ایک در آئی تھی۔ وہ اے کرانا جاہتی مھی۔ جو بھی تھا اے فطری طوریہ اسے آیا ہے بہت و خیرا مجھے تواتنی امید نہیں ہے۔ یا نہیں تتم تھیک ے کرکے بھی آئی ہویا نہیں۔"وہال ہنوز رکھائی مح بوہ بت اکورے اکورے تھے۔ د منیں تایا ایا! سب بهت اچھا ہو گیا۔ میں بورا ہوم

ورك كرك أقى تقى-" وه خاموش رك تن بوك ابرواور ما تق ك بل - وه اس سے خوش نميں تقد اس ف ايك اور

کوشش کرنی چاہی۔

دم چیا! باقر صاحب بتارہے تھے کہ سائٹ بی بیں
ویڈر پڑے مسئلہ کررہا ہے۔ سپلائی روک دی ہے۔ بیں
صوچ رہی تھی کہ اگر میں خود۔ "وہ ایک وم ری۔
دروازہ کھول کر داور بھائی با ہر آرہے تھے۔ حیا کسی
میکائی عمل کے تحت دو پٹا دوائگیوں سے تھوڑی سے
الفاکر ناک تک کے گئے۔ تایا نے چونک کر اس کی
الت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو جو
السے دیکھ کررک گئے تھے بھیے متذبذ بہوں کہ کھڑا
ر بول یا دائیں چلا جاؤں۔

ر اول او جی پرده کردی مو؟" آیائے کڑے "نیہ تم کس سے پردہ کردی مو؟" آیائے کڑے توروں سے اسے دیکھا۔ لمجے بھر کو تو اس کی مجھے میں چھے نیس آیا۔

دوتم میرے بیٹے سے پردہ کردہی ہو؟" "نیا ابا میں تو۔۔ "اس نے کچھ کمنا چاہا مگردہ ایک وم بهت بلند آواز میں بولنے لگے۔ "میرے بیٹے آوارہ ہیں ؟ لوفر لفظے ہیں؟ برزیۃ ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹول نے جو تم ان کے سامے پردے ڈالنے لگتی ہو؟" دفی عصیلی آواز نے اندرہا ہے۔

خاموشی طاری کردی۔
وہ بالکل ساکت ہی بتا پلک جھیکے انہیں دیکھ رہی
تھی۔اس کی سمجھ میں مہیں آرہاتھا کہ ہوگیارہا ہے۔
دہتم میرے ہی گھر میں گھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو
گھٹیا اور چج ثابت کرنا چاہتی ہو؟تم میرے بیٹوں کو
ذکیل کردہی ہو۔" وہ غصے ہے دھاڑے ۔واور بھائی
نے نفی میں سربالیا بھیے انہیں قطعا" نہ لگا ہوکہ ان کو
زیل کراگیا ہے۔

تہیں روے کاخیال میں آیا تھا؟" اس کا جیسے سائس رک گیا۔ اس بل ان کودیکھا۔ بمشکل وہ چندلفظ کمیائی۔ "والد چیا! آپ آیا اہا کو سمجھا می انسی فلط می

ہوتی ہے میں تو۔" " تھک کمہ رہ ہیں بھائی! یہ ڈھکو سلے تم س کے لیے کرتی ہو؟ سلے ساری زندگی خیال شیں آیا' اب کمال کااسلام شروع ہوگیاہے تعمادا؟" وہ جوابا" انتہی غصے پولے۔

۔ ''بورے خاندان میں حارا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ ب ایمی بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھار تا تھے۔''

يں-" وہ چین چین نگاہول سے انہيں ديكھ ربى تنى الد

ر گلے مجمع کی نظریں 'تحقیر طوئز ڈانت۔اس نے کیا جو محسوس نہیں کیا تھا۔ ''آپ سب کو کیا ہو گیاہے؟'' وہ پولنا چاہتی تھی گر یں سے ٹیں بین لکلا۔

میں آپ آپ کو تو تجاب بہت پیند تھا۔ آپ تو۔۔ معلواں مت کرد میرے سامنے اور میری بات میں کھول کر من لوااگر تم آئندہ میرے گھر آؤگ تومنہ لیے بغیر آوگی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح کیل کرنا ہے تو میرے گھریش آئندہ قدم مت

اللّی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چرہ لیے بولے اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔وہ ایک دم بلٹی اور اپنے کھری طرف دو رقی جلی تئی۔ چھھے تماشائوں کے جمع میں کہیں فاطر بھی تھیں

چھے آباشائوں کے جمع میں کہیں فاطمہ بھی تھیں اس بھی اس کاساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی میں۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں شا میں وہا تھا۔

ا پنالن میں وہ ہر آمدے کی میٹوھیوں پہ ہی گرنے کے سے انداز میں میٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانب رہے تھ اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آٹھوں سائر مرکزم آنسوایل کرگرتے جارہے تھے۔ انتی ذکت ؟ اتنی تحقیر ؟ انتا تماشا؟

یہ تایا فرقان تھے۔ سماری عمراس مجاب یہ ہی اخلاف رکھنے والے تایا فرقان اب تجاب پر ہی اس کے خلاف ہوگئے تھے۔ ان کا دین عشریت سب

ال کی گردن گفتوں پہ چھکی تھی۔ وہ روئے چلی اور میں جی بیورے خاندان کے سامنے آیائے اسے کی کیا تھا اے لگا 'وہائی بھی سر نمیں اٹھا تھے گی۔ مان کے اندر آئے کی آواز آئی چھرکوئی اس کے

اس میرا جالان ہوتے ہوتے جیا۔ بوچھو سابالکی اور بی دھن میں مخطوظ سابتار ہاتھا۔ مواکسہ دم کھڑی ہوگئی۔جہان نے حیت سے سم

اٹھاکر اے دیکھا۔ اس کا پہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ "حمالیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہوجائس کے بریشان

مت ہو۔ "اس نے یمی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے
رور ہی ہے۔
"کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب بھی پچھ ٹھیک نہیں
ہوگا۔"وہ روتے ہوئے اثباتی کمیائی پھر آنسو ہر منظر
یہ عالب آنے لگ وہ لوچھتا رہ گیا مگروہ اندر دوڑی
پیکی آئی تھی۔

پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذات اتنا تماشا؟ بھلے آیا درست بھی ہوتے 'چربھی یہ کون سا طریقہ تھابات کرنے کا؟اب تک پورے خاندان کوپا چل چکا ہوگا۔وہ ہر جگہ بے عرّت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھروہ روتی رہی۔ حج سربھاری ہورہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کرلیا تھاکہ آج وہ ایا سے بات کرکے آیا اباکوان کا اٹارٹی ان فیصلے بناوے گی۔ آیا ابا کومئلہ اس کے تجاب سے نہیں اس کے آفس آنے سے تھا 'سواب وہ یہ سارا مشلہ ہی ختم کردے گی۔ ناشتے کی میز سروہ اور فاطمہ آئی تھیں۔ بیین چسمیمو

اباکوناشتاکردار ہی تھیں اور جمان پتانہیں کماں تھا۔
''میہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام سمارے
میں بے عرق کردا کر رکھ دی۔' قاطمہ خطکی سے بولے
جارہی تھیں۔ وہ سم جھکاتے چند لقبے بمشکل زہر مار
کرنگی بھراٹھ آئی۔

السے الحول میں وہ اس سینار میں واپس پہنچ جایا
کرتی تنی جواس نے انا طولین استبول میں انٹینڈ کیا
تھا۔ اے تیمٹے کی دیواروں ہے کر کھا کر کرتی چڑیاں
یاد آتی تھیں۔ اس نے بھی تواج کردایی ہی دیوار
کھڑی کردی تھی ادر یہ لوگ توان ہی پرغیوں کی طرح
تھے پہلے وہ ان کیات سن لیتی تھی تو وہ بچھے تھے کہ
اب بھی سنجی رہے گی۔وہ اس طرح اس کو تھا نہیں
علاج تھے۔ تیمٹے کی دیواروں ہے کرانے میں نقصان
برغیوں کانی ہو آے۔دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟
ایا اسی طرح شجیف و کمزور سے لگ رہے

ابناشعاع (189 نوبر 2012

تصاب وكه كذرات محرائ "كام كياجاريا ؟؟" الس اللك إلا الماس في بت انسو ايناندرا باركياوريظام مسكراكريول-ددبت محنت كردى بيدائي! " پيچيو مسكراكر کہتی تاشتے کے برتن اٹھارہی تھیں۔ یا نہیں انہیں رات کے واقعے کاعلم تھایا نہیں۔ پھر بھی ان سے نگاہ

سوس میں ایک بری خراس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر كاروجكث انهيل تمين ملاتفا-اس بات فيوات مزید شکت ول کرویا۔اس نے باقرصاحب کو بلوایا تاکہ ان کوائے ارادے ہے آگاہ کردے اوروکیل صاحب کوبلواسکے مگر سلے اس نے بےاختیار ہیوہ تکلیف دہ موضوع خودى الماليا-

الم الحي ريزنشيشن دي سي على المرجميل روجکٹ کیوں نہیں ملاج"رات کے واقعے کی تھلن اورازيتاس كى آئلهول مين اتر آني تهي-

والهين مارا بلان پند سين آيا-وه شايد كه اور

واچها!"وه خاموش بولئ به محصوج كراس نے باقر صاحب سے کوئی بات تہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ ملان نکالا اور از سرنو حائزہ لینے لکی۔ تھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑوے کی اور بیا بھی تھیک ہے کہ اے ان معاملات كاكوني تجربه نهين ممكروه صرف بيه ويلحناجا بتي تفي كه اس سے علظی کمال ہوئی۔

تمام فاك المجمع تقد بقول آركيتك ب مد شان دار۔ مرجب اس نے پہلی وقعہ ان کود مکھا تھا تو اس کے زہن میں کیابات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھاا۔۔اس نے ذہن یہ زور دیا اور ایک وم کی بہتی ندى كى طرح وه خيال الثر آيا-موت كاكوال-

اورا گلے ہی کھے اے غلطی نظر آگئی۔ واور بھائی کی شادی کی مجھ شانیک فاطمہ اوراس لاہورے کی تھی۔ کی کام سے وہ شاہ عالی مارکیر حلے گئے۔ علطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ایک ملٹی اسٹوری یارکنگ بلڈنگ میں کاربارک کرناردی ہے۔ بھی چو میں منزل ہے۔ گول کول کھومتی منزلس میں اريك جكه عارى اور يرهانا كويا يون تفاجيع موت کے کنوس میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اے مٹی اسٹوری یارکنگ عمارات بہت بری لکتی تھیں اوراب اس کے بلان میں ٹریڈ سینٹر کی ارکنگ ایک جھوتے رہے۔ ملی اسٹوری بائی کئی تھی۔ اے تعمرانی کاموں کا تجربہ نہیں تھا۔ مرشانگ کا

ا کے طویل اور وسیع تجربہ تھا مجربہ اتنی بوی علظی اے سکے کوں نظر شیں آئی جشایداس کیے کہ وہ سلے خود کو علم سمجھ کر آرکیٹکٹ پہ بحروسا کردہی تھی۔ اندلھی تھار مگراب ای عقل ہے سویا توجو کی گئے۔ لوگ ایک تھلااور وزیشی "پارکٹ لاٹ پیند کرتے ہیں اور ملى استورى ياركنك بلير تكز توادهر كم بى بتى بي-عرآر كينكث في ايماكول كيا؟

وه جابى ربى ب تؤذر اان صاحب سے دو توكسات توكرك مى سوچ كروه با برآنى - تركول ساسك خود چل کرجانا سیما تھا۔وہاں سی سے راستہ بوچھوٹوہ آب کے ساتھ جل کراخیرمنزل تک چھوڑ آ اُتھا۔ سو وہ خود آر کیٹکٹ صاحب ے ملے علی آئی کین كوريدورك مرعيدوه الكرم يتحفي مولي-

ولد اور اركيفك رضوان صاحب كابات منت ہوئ اندر جارے تھے وہ النے قدمول والی آئي-ايك سرخ بن على بجهين كلي تقي - كس يجه غلط - B- 25 64 8- B-

واليس الني سيث يد ميشي وه كتني عى در سوجي روى عرائے رس من موما س كے ليم والالودہ حمل الراجي نظر آلياجس يه سنرى دها كے عدد الفاظ للصے تھے۔وہ اے ود الكيول ميں تھمائي ال كى موچى رى- فرار برمنكے كاعل نيس بول

سلوں کا حل ڈھونڈٹا ہو آ ہے ' راستہ تلاش کیا جا آ معراحه كاسبق اسيادتفا-عدمن میں اس تے اینا ارادہ بدل دیا۔وہ تھرسے الرك كے ليے تيار تھی۔ كوئى اس كے باب الدى كردما تھا۔اے سارى كربرے منع كو دھوندنا

# # #

كانفرنس روم ميں سب جمع تصروه بنا لسي كود كھھ مهدای کری په آگر بینه تو کئی تھی، مگر سراهاکر تایا و قان واور اور زامد بچا کو دیکھنا ان سے نگاہ ملانا کتنا ات ناک تھا۔ اے اندازہ جمیں تھا۔ رات کے فعول سے بھرے خون رہے لگا تھا۔ مگروہ کتنے آرام ےاں کے سامنے بلتھے تھے ہیں کھی ہوائی نہ ہو۔ التو آب نے روجکٹ بار دیا۔" آیا فرقان نے فوت بھری سنجد کی سے اس مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھ کا ہوا سراٹھایا۔وہ آیا فرقان کی بنی کی طرح رات گئے بکڑی نہیں گئی تھی۔(جیساکہ آلائے آک وفعداے فون کیاتھا) کہ وہ مراٹھانہ عتی-نہ ہی وہ الدیجا کی بنی کی طرح بورے خاندان میں سی چلاکر واور العالى كوب عرت كرنے كى مجرم تھى- زاير تجانے اے سخت ساتے ہوئے انی بٹی کی حرکت کو کیوں واموش کردیا؟ اور تایائے بھی بھی واور کی اس بے مزل به بازیرس کی بیمراب... جمکروه تحالی اثر کی تھی اور کل خال لڑی یہ کتنای کیجراحھالنے کی کوشش کرنے الع ميلانين كرسكنا تفا

"جی سرا میں نے بار دیا۔" آیا کی آ تھوں میں العين ذال كراس فيسياث انداز مين كها-الليا آپ وجه بتاناليند كرس كى؟" وليد كى بات په الحكرون موزكراى مجيدكى ساس ويكها-تعلن آپ کوجواب دہ تہیں ہول ولید صاحب " "درسة إيمرين آب كومطلع كرناجابول كاكه بم ال اوس اسليم والا روجكث وسلم (Delay)

و کیول؟ وہ جو تی۔اے معلوم تفاکہ وہ کتنااہم

وكونك بحث نيس ب فندز كم يزرب بي-مارے یاں اس کو گیری آن کرنے کے لیے اتا ہے۔ سیں ہے۔"اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف برمھاما" جسيدايك لساسافيك لكعاتقا

اتی رقم کا انظام کیے ہوگا؟ وہ سے مسلم

وحكراس طرح يوجيك بندكرنے سے توبہت نقصان موكا-

ئير ميرے اباكا بروجيك تفا- جم اس كوبوں كال آف میں كرسكتے۔"وہ فكرمندي سے كهدري تھي۔ دوتم بهيس به اماؤنث لادو- جم اس كوجاري رتفيس ك ابت حقم-" زابر يكانے بارى سے كما-وه دونوں مایا ، بچااے بول مخاطب کرتے تھے جموما وہ ان کے بھائی کی بئی تہیں ملازمہ ہو۔

"واقعى؟ أكريس آب كوبه الماؤنث لادول تو آب كام جاری رھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس كالهجه تيز موكيا- إن كالمجتبح كرنا مُذاق ازا باانداز اے سلے سے زیان برالگا تھا۔ رات کے زقم پھرے

"بالكل!" آلما فرقان في شاخ جيك " تھک ہے! میں پیری صبح آپ کوائے فقلے سے آگاہ کردول کی۔"وہ فائل بند کرتے ہوئے حتی انداز

بحرجب وه اييخ آفس واليس آئي تؤموبا كل يجربا تھا۔ اس نے کری یہ سے تھے انداز میں گرتے مونے فون اٹھاما۔ تمبر جمان کاتھا۔

وليسي مو؟" ورجهوت على قلرمندي سي لو يحف

" تھک ہوں۔"اس نے الگیوں سے بیشانی مسلم ہوئے جواب رہا۔ بے خوالی کے باعث سربے صدورد

' مچلوا پھر لنج ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اٹالین ریسٹورنٹ دیکھا ہے۔ تنہیں ایڈریس سمجھاؤں؟'' سارے دن میں دہ پہلی دفعہ نبی تھی۔

"به میراشرے جمان ب! مجھے اس کے سارے رائے معلوم ہیں۔ ریسٹورٹ کا صرف نام بتاؤ۔" وہ بھی بلکا سابس بیا۔

و المالين الوالية المالين الوالية المالية المالية

کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست یہ بیٹی سیل فون یہ تمبر ملا رہی تھی۔ اس نے اہا کی تھیجت پہ عمل کرنے کاسوچا تھا۔ کال ملاکراس نے فون کان سے رگا۔صد شکر کہ انہوں نے کال ریسیور کریل۔

دواللام عليكم ذيثان الكل! مِن حيا بات كردى ..."

وں۔ کارٹرنفک کے ساتھ بہتی چلی جارہی تھی۔ اسی طرح اس کے شخ پریشان اعصاب ڈھلے پڑتے جارہ تھے ان ہے بات ختم کی تو آفس سے فون آگیا۔ وینڈر مال کی سلائی کھولئے یہ تیار نہ تھا اور پر ائی قیمت یہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیگ میلنگ تھی اور بلیک میلزے تواسے نفرت تھی۔

دوکل میری میننگ ارتیج کرداوی وینڈرے میں ان صاحب خودبات کرناچاہوں گی۔ آئی سے بند کردا ہے ہوں کا میاری تھی۔ کردا ہے اور کا میٹو میاں کہ دیا ہے کہ اور کے سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی میٹر صیال کی آیک وابوار شیشے کی بنی تھی جس سے مسلم میزین خالی ایک وابوار شیشے کی بنی تھی جس سے مسلم ایا ہے وہ خالی روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درخت و میٹر شاتھ اور کے کی میز پہرہ نظر آرہا تھا۔ شیشے کی دیوار سے ساتھ کوئے کی میز پہر وہ بیات کی میز پہر ان کی میں بیان کی تھی بیجان لیتا تھا۔ وہ بیان کی تھی تو کی میز پہر کی کی دو تر جب وہ تقاب میں بھی بیجان لیتا تھا۔ بیلی وقعہ جب وہ تقاب میں بھی بیجان لیتا تھا۔ بیلی وقعہ جب وہ تقاب میں اس کے پاس گی تھی تو ٹر ٹر می

فلوثيلاك احتجاج ك وان تب بعي أس ف كوني حراني

ظاہر نہیں کی تھی۔ شایدوہ جران کم ہی ہو آتھا۔ "سلے فیصلہ کرلو کہ لیج س کی طرف سے ہے،» کری چھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا۔

"آف کورس! تمهاری طرف ہے ہے اصغراینر سنری قائم مقام ایم ڈی جھ غویب آدی کو پنج تو کردا ہی عق ہے"

ستق ہے۔ دوشیور!" اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ تمل کا کلزا اندرونی جیب میں ہزار کے ایک ٹوٹ کے ماتھ رکھاتھا۔

ہزار کالوث؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چو تی۔ پھرہنا محسوس سے انداز میں برس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آخس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے اس لاوارث سے شلے توٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ 'اللہ کاروباری المحسوں میں پاؤچ افعانا یادی نہیں رہا۔ اب کیا کرے ؟

دکنیا ہوا؟ اتم ڈی صاحبہ اپنے تو مہیں بھول آئیں؟"وہ مسکراتے ہوئے اسے دکھے رہاتھا۔ ایک تو اس آدی کی عقالی نظرین اس نے ستبھل کریریں بند کیا۔

وجم ایم وی صاحبے الی غیروند داراند حرکت کی توقع کرسکتے ہو ؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدهی ہوئی۔

" نہیں! خیر "آرڈر کرد تہمارا شرہے۔ تہیں زیادہ پتا ہوگا۔ "وہ بچھے ہو کر پیٹھ گیا۔ حیائے دمشیور" کہتے ہوئے مینو کارڈا ٹھالیا۔اس کو لیچ کردانا تھا اور وہ بھی ہزار کے اس ٹوٹ ہے۔ائ ایم بھی یاؤچ میں تھا اور وہ کوئی ایس حرکت نہیں کر عتی تھی جس ہے جمان کوہا جلے کہ وہ شیے واقعی بھول آئی

ے ورندادا تیکی کردے گا۔ سوال اناکا تھا۔ ''لیکن ایک ہزار میں اسے اطالوی کیج کسے کرواؤں اُ'' اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ ''مسنو! صرف مین کورس مشکوانا' سلاد عشار ٹراور

و تلس کے فالتو اخراجات مجھے پیند منیں ہیں۔ "وہ کری کی پشت سے نمیک نگائے مسکراہٹ وہائے اے بغور دیکھیا کہ رواضا۔

"اوکی ایجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے ول ہی
میں چاہ رہا۔ "آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ
المار جنان نے مسراہت دیاتے ہوئے سمجھ کر
مہلادیا۔ چند کمے خاموثی کی نذر ہوگئے۔ وہ شیشے کی
اوار ہے باہر دیکھنے گئی۔ اس شیئے سے تو کوئی پر ندہ
میں آ ظرایا تھا۔ شاید پر ندے تعیر کے بعد صرف
علے موسم میں ظراتے ہوں۔ بعد میں عادی ہو کر
راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پر ندوں کو ہی بدلتا پڑتا
ہوارد ہی ہی کھڑی رہتی ہے۔
داوارد ہی ہی کھڑی رہتی ہے۔
داوارد ہی ہی کھڑی رہتی ہے۔

حیائے نگاہیں موڈ کراہے دیکھا۔ ''اب تک تم نے پتا توکر ہی لیا ہوگا۔ سرحال! آیا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ ہے بچھے نے عزت کیا 'تماشا بنایا اور گھرے ٹکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھے خاص نہیں۔''

اں کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔"
جمان نے قدرے ماسف نفی میں سم لمایا۔
"گرانی عاد تیں آسانی سے نہیں جا تیں۔اس طرح
اوگوں کو ذیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے
ان کے لیے اپنی انا کے چچھے رشتے تو ٹورینا۔"

"جوبھی ہے میں ایاتی گری ان کے لیے خالی نہیں کدن گ ۔ یہ فیصلہ میں نے کرلیا ہے۔ اب اس قیم کونڈ کردیتے ہیں۔ تم بتاؤ! تم نے ترکی واپسی کاکیاسوچا

"مب جھے سے ہی پوچھتے ہیں کہ واپس کا کیا روگرام ہے۔ لگتاہے جھ سے تنگ آگئے ہیں۔ول لگتاہے میراکہ "فاوس"کی طرح کیوترین کر کسی غار علی چھے جاؤں۔"اس نے غالبا"کوئی ترک محاورہ

اختر ایمی که دن ادهر مول- تمس کب جانا دی

ولائی شروع موجکا ہے۔ مجھے اپنے جواائی کے بعد

کلیئر نس کردانی ہے۔ اہا کی طبیعت ذراستبھل جائے'' پھرچاؤں گی۔'' ''نچ آئیالووہ اپنے نقاب سے بہ آسانی چھری کانئے کیددے کھانے گئی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ''جہان ! جہیں میرا نقاب یہ میرا مطلب ہے تہیں اچھا لگتاہے میرایوں نقاب لیما؟'' وہ ذراجے ذکا تھا۔

"أسال الحك ب"اس في ذرا الجمع موت

شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے گئی مگروہ چند کیجا ہے دیکھتار ہاتھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سائس اندر کو اتاری۔ نوسو پچاس صرف دو مین کورس منگوا۔ ترتیجے اس کیے۔ ٹابت ہوا کہ آگر میسے کم ہول تو بندے کلڈویس مملاداور اشار ٹرجیے فالتو لوازمات سے پر ہیز

کرناچاہیے۔ یکائیگ کی خیال کے تحت وہ جو تئی۔ ''فالتولوا زمات؟''اس کا ذہن آخس کی طرف بھٹک ''میل ہے کروں گا۔'' دہ چو تئی۔ ''دمیس' میہ تو جھے۔۔'' ''میں نداق کر دہاتھا' کنچ میری طرف سے تھا۔''وہ نتا ایک لفظ سنے فاکل میں پسیے رکھنے لگا۔اس نے اصرار نمیں کیا۔اس کا ذہن کی اور دی طرف الجھاتھا۔

000

"فالتولوازمات؟"

ادھیر عمرصاحب نے آئے بریرہ کروروازہ کھولااور پھرایک طرف ہٹ گئے۔وہ پراعتاداور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی۔ وروازے سے جمی صاحب (وینڈر) کی کرسی میز کافاصلہ کانی زیادہ تھا۔وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور میضنے کے کرسی تھیتی۔ جمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سکرے لیوں میں ویاکر سانس اندر کو تھیتی اور سرسے پاؤں سکسیاہ عبایا میں طوس وراز قد اولی کا جائزہ لیا جو بہت اطمیتان

الماد شعاع (192) فرير 2012

2012 2018 66



گیتوں کی قدیمی روایت میں پیش نظر گیتوں کے ول کی دھر کن اور معاشر تی شعور کا ترم ونا ڈک اسلوب سوئٹن را ہی کا افسانہ معلوم ہوتا ہے۔

واكثر فاخرسين

بذرابیرڈاک مٹلوانے کے لئے مکتبہہ عمران ڈائجسٹ 37 اردو ہازار کراچی فون 3**2216361** 

### Idara-e-Adab London

63 - Hamilton Avenue Surbiton, Surry, KT67PW. U.K. Phone: 0044-0208-397-0974 س نے انگل سے اشارہ کیاتو ہاقرصادب نے چند اے میزیہ رکھے جمی صاحب ان کو اٹھانے کے یہ تعلیم ہو تھے وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے

"جی پاتھ ڈالنالہ آسان شیں ہے"

ار فی اس کی سیاہ آتھوں میں جرت ابھری۔
پی بات کس نے گی؟" پھروہ ذرا سا مسکرائی۔
پی بات کس نے گی؟" پھروہ ذرا سا مسکرائی۔
پی بات کی بول کہ سوموار کی ہی جیجے اپنی
مائٹ پہ سلائی کی بحالی کی خبر مل جائے
"بابرس اٹھائے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔
"ادر وہ بھی میری پرانی قیت پہ۔ چلیں باقر

وہ مزید کچھ کے بنامیٹی ادھیر عمرصاحب نے آگے حاکر دروازہ کھولا۔ وہ ان ہی سبک قد مول سے جاتی ارکال گئی۔

المطریف نے جمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ کے پھر غصے سے الیش ٹرے میں پھینا اور میز رکھ کاغذات اٹھائے

م جے جھے وہ انہیں برھتے جارے تھے ان کی بیشانی بعدے تطرے نمووار ہونے لگے تھے۔

# # #

"جھے آپ کو ایک انجمی خردی تھی جنگلین!" علگ کے آغازیہ اس نے مسور و مطلم انداز میں انہیں مخاطب کیا جو اپ سابقہ رویے کو پر قرار رکھے ان کی طرف متوجہ تھے۔ "انہی انہی پتا چلا ہے کہ ویڈر عارف تجی نے اللہ علی کردی ہے اور وہ بھی پر انی قیمت ہے۔" "وائتی؟" فرقان آیا حیران موت تو زاہد پچا پر ھے ہو شہے۔

الكراس في الواس دوز فالس فيار تمن كے

الکھاجیہ نے خاصی یہ تمیزی کی تھی اوروہ سراسر کسیلنگ یہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خوداے فون کیا تھا والا ہاتھ نیچ کردیا اِن کے سے اعصاب ڈھلے رہے کے سے اور دو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے اس کی طرف متوجہ تھے اس کی دو میل دائس بط جائیں۔ تو ایک سکسی اشار ہو اُل ذیر تقیر اظرائے گااس کی مجمل آخری مراحل میں ہے تمراس کی دونل اس کی دونل (roofing) اور واڑ پروفت کی میں سب اسٹیز اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے۔ ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے۔ ہے حد ستا اور کھیا میرال استعمال کیا گیا ہے۔ اور کھیا کی چک بردہ تھی۔

ت تحجی صاحب نے پکھ کہنے کے لیے اب کھولے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روگ دیا۔

ر سیم است انجی ختم نمیں ہوئی۔" دولب جھنچ کر روسیری بات انجی ختم نمیں ہوئی۔" دولب جھنچ کر روگئے۔ پیشانی۔ بلول کا اضافہ ہونے لگا۔

''ایک روڈ بھی حال ہی میں کھل ہوئی ہا دوراس کا بھی ان دونوں پردھ کشس سے تعلق ہے۔'' نگاییں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہ رہی تھی۔ ''جو تعلق ہے 'وہ آپ بھتر جانتے ہیں' میں تو بس انتا جانتی ہوں کہ اس سرک کے اطراف کو سیمینظا جانتی ہوں کہ اس سرک کے اطراف کو سیمینظا کے ہیں۔دہ کون سامنلہ ہوگا جو سب سے پہلے چندون میں منظرعام ہے آئے گایا قرصاحہ'''

معنی ماحب کوایے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اس آلی داری سے بولیے

دورین ای کامستاه میم!"

د'بالکل یؤرین ای کامستاه میم!"
کون ماہوگا؟ انگیش کامستاه جگریب برطامستاه
مین ایروجی کشف کامستاه جارانگیش شیمین الا
مینی چین ملکین وہ کیا ہے جمی صاحب! الدجو ہمارا
میڈیا ہے تا وہ ذراسی رشنگ کے لیے ایمی خبول کو
خوب اچھالتا ہے اور یون اس ویٹڈر کی ساتھ تاہ ہو کردہ
جاتی ہے یا کھوس تب جب ان کے ہاتھ ڈاکوششی
یروف جمی لگ جائے۔ یا قرصاحب!"

ے کری تھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ مثائی دھویں کامرغولہ اڈ کر فضامیں تحلیل ہوا۔ دھیں حیا سلیمان ہوں' اصغر اینڈ سنز کی بنجنگ ڈائریکٹر۔"کری کی پشت سے ٹیک لگاکر' ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہنیاں ہاتھ پر جماکر جھیابیال ملاتے بیمٹمی وہ بہت سنجدگی ہے بول۔

تجی صاحب نے کندھوں کو ذرائی جنبش دی ایعنی وہ جانے ہیں اب آگیات کرے ادھ خرصاحب اس لڑکی کے چھے ہاتھ باندھے مؤدب سے آگھ ہے ہوئے تھے ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجی صاحب نے کرسی مثلوانے کی ضرورت بھی نہ مجھے ۔۔۔

من المرى سائٹ په سپلائي آپ نے روک رکھي ہے جس سے ہمارا پر وجیک باتیر کاشکار ہوسکتا ہے۔" "دیکھیں لی بی ایس نے ابنی ڈیمانڈ آپ کے۔۔" "میری بات ابھی ختم شنیں ہوئی جمی صاحب!" اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک و مبت حت لیج میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں جمھ تھا کہ دورک گئے۔ "دیزر یا تیں ہیں جو میں آپ کو بتانا جاہتی ہوں۔"

چیرہا میں ہیں ہوت ہے وہاما ہو ہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرینا کی تمید کے دہ کسررہی تھی۔

''آپ کے پیچے ہو کھڑکی ہے' اس سے جھانگ کر دیکھیں تو انٹی جانب 'دور کہیں آیک زیر تقمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کامنصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟'' اڑکی نے رک کر پیچھے کھڑھ آدمی کو مخاطب کیا' مگر دیکھ وہ ابھی تک جمی صاحب کوری

و الرور بیڈ ہے میم ایسان انہوں نے فور استایا۔ "بالکل! اور بیڈ تقیر مورہا ہے وہاں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سنڈ (sand) اور سلٹ (Slit) استعال ہورہا ہے اور وہ بھی کس کی جگہ؟ استعال میریل کی جگہ!" تفیس ہے فالے سے جھلتی اس کی بری بری سیاہ

آ تکھیں مکرائی تھیں۔ مجی صاحب نے عریث

المتاراشفان 194 ومرا 2012

واقتا البغورات سرب "منتقبل کے پروج پکشس جواہمی ملے میں الد جن یہ کام کرنے کے گئے ہارے پاس میے نیس الا کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان میں کرسکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ پو گھٹا کر پان فیمل کروا ہے۔ یوں ہم یہ آسانی دور قم است آستواں روجیت میں مقل کرعتے ہیں۔ کیا کسی کو کون يجي نيك لكاكر بين موعاس في درام كراكم خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دو رائی۔ وہ جانتی تمی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض مہیں کرسکیا تھا۔ وہ آستہ آبسته ایناا متخاب درست ثابت کردی تھی۔ آج تایا فرقان کے تھرجیا کے داوا کی برسی کی قرآن خوانی می - خرات کی دیکس الگ تعیل - سدم منے سوائے اس کے اس کوجائے خواہش بھی نہیں وه مغرب بريه كرلاؤرنج مين آئي توفاطمه عجمان و کھ کہ رہی تھیں۔ اے آتے ویکھ کر خاموش دوچھا!میں جارہی ہوں۔" سرسری سامطلع کرکے وه با بر الل كئي- كيميو يلي بي جاچى ميس-ا كريين سورے تقدان كياس فرى سى-

سی وہ مغرب پڑھ کرلاؤنج میں آئی توفاط ہے جہاں ہے ہوگئی۔

ہو گئی کہ رہی تھیں۔ اسے آتے ویک کر خاموش ہو گئیں۔

دو ہا ہر گئل کئیں۔ پھچھ پہلے ہی جاچی تھیں۔ ابا فرکل کئیں۔ پھچھ پہلے ہی جاچی تھیں۔ ابا فرکل کئیں۔ پھچھ پہلے ہی جاچھی اور ٹی وی کا کمرے میں سورے تھے۔ ان کیاس فرس تھی۔ ریوث اضابا ۔ کنکھیوں ہے اس نے لاؤنج کی بردی کا مرکز کے پارامال کولان عبور کرتے وہ کھا۔ وہ اس نے لاؤنج کی بردی ارامال کولان عبور کرتے وہ کھا۔ وہ اس نے ارامال کولان عبور کرتے وہ کھا۔ وہ اس نے ارامال کولان عبور کرتے وہ کھا۔ وہ اس نے سامنا کی مرکز کے باہر اللان روش ہوگیا۔ پھراندھ اوچھا کیا۔

باہر مجلی زور کی چکی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر اللان روش ہوگیا۔ پھراندھ اوچھا کیا۔

سارالان روش ہوگیا۔ پھراندھیا۔ پھراندھیا۔ جاپر اس کے سامنے آبسٹھا۔ جاپر اس کور کھتی رہی۔ وہ بھی کمنا چاہتا تھا شاید۔

اس کور کھتی رہی۔ وہ بھی کمنا چاہتا تھا شاید۔

اس کور کھتی رہی۔ وہ بھی کمنا چاہتا تھا شاید۔

مروہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا رواوار بھی نہیں نھر آپ کو ہلک میلر زے نیٹنے کا فن سکھ لیٹا جاہے سراکونکہ میں نے اس عبات کی ہوروہ غیر مشروط طوریه سیلائی بحال کرنے پر راضی ہوگیا زامد چاخاموش ہوگئے۔ان کے لیے بیرسب خاصا غيرمتوقع تفا-اكر سلمان صاحب ان كو آكريتات كه انہوں نے وینڈر کو راضی کرلیا ہے تو انہیں جرانی نہ ہوتی میرونکہ وہ اس قابل تھے سب ہی تواپے برے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے 'مگر حيا\_ إيريات لكنائجي وشوارتفا-" آب کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پرورہا تھا اس کیے میں نے بحث کوری شہب کیا ہے۔ انے کاغذات آکے لیك كربناتے كى۔ "جميل جنتي رقم چاہے وہ مارے بحث کے اندرہی بوری ہوسکتی الربم فالتولوازمات كونكال دين-" وصطلب؟" تايا فرقان في ابروا تفات وجهم برسال تمام شيئر بولدرد كوسالانه بروفث كا ایک مقسم مصددین بین جبکه بهت می کمپنیان شیئر مولڈرز کو سالانہ بروف dividend ویے کے بجائے اس کو ری اُنویٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شيئر بولڈرز کو وہ حصہ دیے گے بحائے اے اس روجيك من لكادي ك-" "مراس طرح تومطاوبه رقم بوری نمیں ہوگ۔" "وليد! آب ان كوبات ممل كرف وي-سیمقی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورد میننگ میں اس کی سائیڈلی منی تھی۔سب خاموش موے تواس نے کمنا شروع کیا۔ "ہم اے بیث کا بدرہ سے ہیں فید حصہ ماركيننگ اورايدور نائز مندير خرج كرتے ہيں۔ ہم فی الحال بھی ہی کردے ہیں۔ ہم ارکیٹنگ کردے ہیں اك متقبل من بمني روجيكلس ملين-"وه لمح

بحركوري لبي ميزك كردموجود تمام أيكز يكنيوزاب

روار کرتے قطروں کاب آوازیں آنے کی تھیں۔ "دوسرول كوچھوڑو" تم إينى بات كوجمان-كان بھی میرے تحاب سے خوش نمیں ہو؟" وہ اس کی أ تكهول مين وتكھتے ہوئے بولى تواس كى أواز بهت وهيمي د واکر میں کموں کہ میں نہیں ہول 'تب؟اگر میں كول كه تم مير كيات جيو دو تب؟ دور کس زوردار آواز آئی تھی۔جیے بیل کرنے ہوتی ہے جیے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ وكياتم مجھے جوالي دے رہ ہو؟"يكاكمالى آوازیس مروسی در آلی-دواكريس كهول بال "تب؟" وہ اسمی اور چھوتے جھوتے قدمول سے چلتی داوار كير كھڑى كے پاس جاكھڑى ہوئى۔اس نے ساہ لجى فيص اورجوزي وإربين ركها تفاسيل بمي سيدهم كم كررے تھے فيص اور بالوں كے رنگ كافرق غير وأضح ساخل سابى جس كانه أغاز تفانه اختتام "جھے بھی کسی نے کما تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بوقر مطرك بغيروجوديس نهيس آئى اورتبيس موجا تقاكه ميرے سارے قرابت دار توميرے ساتھ ای دول کے "وہ جملتے شخے کے بار تاریک الان کو ويلفتي كمدراي تفي-" آیا ابا عجاب کے سب سے بوے علم بردار الل جن کی ہمشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ تعالی کے قريب موجاول اور ميراشومرجو روز فتي فجريز سيخمجد عِا اَبِ اللَّينِ آجِ مِحْصَياطِابِ كه عانشع فَيك متى می- خندق کی جنگ بنو قربط کے بغیر وجود میں آئی بارش کے ب ب گرتے قطرے شیخے ۔ الاهک کرزمین پہ گررے تھے جب بیلی چیتی قبل مر کو ان میں قوس فزح کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر

دال كياكه ربى تحين؟ السفيظام سرسرى ے انداز میں بوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جمان نے سرافعا کراہے دیکھا۔ نیلی جینزیہ سیاہ کی شرب پنے كَلِّي بِالول كو يَتِي كِيهُ وَهِ جِيهِ كَنِّينَ جِلْ لَكَ لَيْ تيارلك رباتفا-سیار لک رہا ھا۔ ''دہ چاہتی ہیں کہ میں تنہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دد۔'' دہ سنجیدگی سے کسنے لگا۔اس کی پشت یہ لاؤنج کی ویوار کیر کھڑی یہ ٹپ ٹپ قطرے کرنے لگے تھے اریک پڑا آسان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک ھا۔ ''تو تم نے کیا کہا؟''وہ ای طیرح مطمئن سے انداز میں ٹائگ یہ ٹایگ رکھ بیٹی تھی ہوسے وہ اپنے آفس میں بیٹار ٹی تھی۔ ''بات تو تھیک ہے ان کی۔ تم ایک برقع کے لیے ا پڑانے رشتے نہیں کھو سکتیں۔" ماہرادل زورے گرج تھے کھڑی کے شیشوں پہ اداره خواتين دائجسك كاطرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول KE GIEF فرحتاشياق قیت -/300 روپ منگوانے کا پته: مكتبه عمران والبحسث

37, اردو بازار، لاکی

کوان میں فوس فرح کے ساتوں رنگ بعلیظ اور معلق المالی ان بعلیظ المالی ان معلق المالی الما

اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جائے ہون<sub>در کیا</sub> ہوتا ہے؟ "آنسوؤں نے محلے میں پھنداؤال دیا تھا رہا گھوشنے والا پھندا۔

د حور قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کا تھم جن کو پورے کا پورالیا جاتا ہے۔ ایک حصد کے کردو سرے سے انکار مثیں کیا جاتا جمان! میں بھیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگروہ قرآن کو بھاڑیہ نازل کر نا قوہ ٹرٹ جاتا۔ جھے بھی اس بات کی تھجھے نہیں آئی تھی۔ گر آج آگئی ہے۔"

وحوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا محکو نکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو مجھے داقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں جا سہ۔"

لی ہے ہے تکھیں کھولیں۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گرون موڑ کراس مخض کو سپڑھیاں چڑھتے دیکھا ،جس سے اس نے زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزارا تھا۔ وہ اوپر چلا کیا عمر حیاس طرح سپڑھیوں کور بھتی رہی۔

حیاای طرح میر صول ودیدی رای است کا دی بیگ چند مند بعد وه اتر با دکھائی دیا۔ اس کا دی بیگ اس کے اور میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکے 'بنا پھ کے 'باہر نکل گیا۔ اس نے اے مہیں روکا ' آواز تک نہیں دی۔ دے ہی نہیں سکی۔ آنسووں نے ہررات روک دیا۔ وہ جارہا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ روک دیا۔ وہ جارہا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ (یاتی آئیدہ اہ ان شاءالشا) کے کہتے یہ چھوڑ بھی دی 'لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتے۔'' آنسواس کی آنگھ سے ٹوٹ کر گال پ پھسلتا گیا۔ گیا۔

" دیکوں؟ میں میں نہیں سمجھ پارہا کہ آخر کیوں؟" وہ اس کے پیچھے آکھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک کرج رہے تھے۔

حیاتے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھااور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پیانٹ کی سزیونل اٹھانی۔ پورے کی تیل جھٹک کر نکال چھنگی اور بوئل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہارا۔ کا پچ ٹوٹا۔ کلڑے کرتے گئے اور ایک ٹوک دار بڑا کھڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔

ور کی گرون کاوہ کلواجهان کی گرون کاوہ کلواجهان کی طرف برحمایا۔ دعور جاکر اپنی مال کی گرون اتار است

"حیا!"اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیاتے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری مکرا باتی ماندہ کرچیوں پہنیک دیا۔

دونمیں کر سکتے تا؟ کانے اٹھتا ہے نادل؟ لگتا ہے تا جیسے آسان بھٹ بڑے گا آگر تم نے ایساسوچا بھی؟" اس نے گردن موڈ کر بھیگی آگھوں سے باہر برستی موسلاد حاربارش کود کیجھا۔

' فیجے بھی ایابی گتاہے۔ "وہ بولی تواس کی آواز آنسووں ہے بھاری تھی۔ ' بیجے بھی ایسانی گتاہے جہان! اللہ نے المات کو آسان وزمین پہیش کیا تھا 'گر دو توں نے اسے اٹھانے ہے افکار کروا تھا اور اسے انسان نے اٹھالیا تھا۔ تہماری ماں 'ایک انسانی جان تم نے زندگی میں بس اکیک وفعہ کوئی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بس اکیک وفعہ کوئی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کوئی جھے اسے بھائے کیوں نہیں دیتا؟'' بھی نے اپنی چاندنی چرسے ہرسو بھیروی۔ بس لیے بھرکی چاندنی اور پھر اندھری راسے چھائی۔

دوجھے کسی نے کما تھا کہ ول مارے بغیر لور نہیں ملیا

ابنامه شعاع 200 نوبر 2012







سلیمان صاحب کے دویتے ہیں۔ حیا اور روحیل۔ روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکا کیا ہوا ہے۔ حیاسلیمان کا ایک برس کی عمر میں سین بھیجو تے بیٹے جہان سکندر سے نکاح ہوچکا ہے۔ بین بھیجو ترکی میں رہتی ہیں۔ ہائی سال پہلے ہونے والے نکاح کو سب جیسے بھول بھیے ہیں گر حیا کے لیے وہ رشتہ بہت ایمیت رکھتا ہے۔ بایا فرقان کے بیٹے داور کی مہندی کے فنکشن میں حیا اور ارم ( بایا فرقان کی ہی ) کے ڈائس کی شکایت پر وہ وڈیو ہٹا دیتا ہے۔ حیابرنائی کے خوف ساحب حیا کے نکاح کو بھول کر آپے وہ اس مجراحمہ اس کی شکایت پر وہ وڈیو ہٹا دیتا ہے۔ داور کی شادی میں سلیمان صاحب حیا کے نکاح کو بھول کر آپے تو ایک خواجہ سراؤدلی میں گرت بچا آپ ۔ ڈول اور اس کا دوست بھی حیا کو اکثر اہم مواقع پر ملتے رہتے ہیں۔ حیا یور کی ہو آپ کو ایک خواجہ سراؤدلی میں کو رہ بھی ہیں۔ اور ابو ظہیمی ایر یورٹ پر ایک حجمی فون ابو تھ ترکی جاتی ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے فلائٹ میں انسی عثمان شعر ملتے ہیں اور ابو ظہیمی ایر یورٹ پر ایک حجمی فون ابوتھ پر ان کی مدد کرتا ہے۔ ترک بڑیا ہے ان کو ہم جگہ گائیڈ کرتی ہے۔ ترک روایت کے مطابق سرعبداللہ حیا اور ڈی ہے کے

# مَجِ إِنَّا فِلِهِ



دعوت کرتی ہیں۔ وہاں حیا کوپاشا کے متعلق یا جاتا ہے۔ حیا جہان کے گھر جاتی ہے۔ جہان مرد مزاجی ہے ماہا ہے 'آہر

سین چیھو بہت مجت می ہیں۔ جہان کے گھریں حیا کوسفید پھول سلتے ہیں۔ جہان تھا ہو تاہے۔ جہان کوحیا کے ماہو

ایج نکاح کا علم ہے۔ اپنے باپ کے غدار ہونے براہ شرمندگی ہے۔ و ملندنا من کی رات خسب معمول حیا کو ملا

والے سفید پھولوں کے ساتھ کاغذ پر حیا کے دوست مضفع کو کیوں کا رس لگا محسوں ہو با ہے۔ دوماچس کی تیل جا از کاغز کو

بھی بہتی بہتی باہم کا خذر پر حیا کے دوست مضفع کو کیوں کا ور بھی جاتے ہیں۔ وہاں ایک بیٹھ پیچھے ہی منظلے میں واضل ہو جاتی ہے۔ حیا اس کے پیچھے پیچھے ہی منظلے میں واضل ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کی ملا قات عبد الرخن پاشا کی ماں ہے ہوتی ہے۔ دو حیا گوتاتی ہے کہ پائسان میں میں موج بھی ہے تھو اور میجواجہ ہے کہ پائسان میں میں موج بھی ہوں بھیجے تھو اور میجواجہ ہے کہ پائسان میں محمد کروٹے ہو ہے باشا کے بیٹھ بھی میں موج ہو گئی ہے۔ میں اس کی ملا قات عبد الرخن پاشا کی ماں ہے ہوتی ہے تھو اور میجواجہ ہے باشا نے بی کہ کہ کردیڈ ہو باشائی تھی۔ میراد کر میں گار ہو بات ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جہاں کے دیا تھا ہے جہان کے راہے جاتے ہیں میں ہیں ہی ہیا ہے۔ حیا باشائی ہی ہے کہ دو اب بھی حیا کے داستے ہیں میں ہیں جہان کے لیا ہو بات ہیں۔ میں دی ہو ہاتے ہیں۔ میان کے لیا ہو بات ہیں۔ میان کے لیا پہندیدگی کے خذات ہی ہاں وہ اس کے میں ہی ہی جہان کے لیا ہو بات ہیں۔ میان کے لیا ہو بات ہیں۔ میان کے لیا پہندیدگی کے خذات ہیں۔ میان کے لیا پہندیدگی کے خذات ہیا ہو جاتے ہیں۔

مبارے کا برال بائس کھل گیا۔ اس میں سے نیسکلس ٹکٹا ہے گروہ سمندر کی ادول میں بہہ جا آیا ہے۔ حیا کوپتا چاتا ہے کہ یا شاکا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے 'جو وظا ہر بونان میں ہے۔

پاشااٹی تیکریٹری دبیت ہے آپ مسلے پر مشورہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اے زبان بند رکھنے کے لیے اس کے ایک راز ے ای واقعیت بھی ظام کردیتا ہے۔

جمان ہوگ ادا آ آئے۔ حیااس کا پیچھا کرتی ہے مگر کھ جان نہیں یاتی۔ اخیار میں چھایے کے لیے ایک کمانی وہ جمان اور پاشا کو ساتی ہے۔ جمان اے شائع کروائے ہے منع کرتا ہے جبکہ پاشا بھڑک اٹھٹا ہے۔ پاشا یوک ادا آ آ ہے تو اے حیا کا برنل پاکس ملتا ہے۔ وہ اے چھپالیتا ہے۔ ہمارے کو علم ہو تا ہے بھرجب عاشے گل اور حیااے ڈھونڈ تی ہیں تو ہمارے چیکے ہے اے لاکوے دیتی ہے۔ اس بریاشا ہمارے سے ناراض ہو تا ہے۔

سلیمان صاحب ترکی آئے ہیں۔ حیا ہوئل مرمرا میں طنے جاتی ہے توان کے ساتھ واید لغاری اور اس کا ۔ باپ موجود ہو تا ہے۔ حیاجہان کوفون کر کے بلالیتی ہے۔ وہاں جہان اپنا تعارف حیا کے شوہر کی حیثیت سے کروا تا ہے۔ حیالیتا موبا کل مرمت کرانے جاتی ہے تو دکان والا بتا تا ہے کہ اس کے فون میں ٹرائیر گلے ہے۔ حیا اے لگار بنے وہتی ہے۔ سلیمان

ے اپنی بمن کے ساتھ مل کر حیااور جمان کی یا قاعدہ مثلقی کرتے ہیں۔ مالنے کل کے کہنے پر حیاا کارف بمننا شروع کردیتی ہے۔ ایک کافی شاپ میں پاشا سے سامنا ہو آہے ۔ توحیااس کے

کانی چینگ کرماک جائی ہے۔ آگی سینار میں شرکت کرنے کے بعد حیا با قاعدہ نقاب لینا شروع کردی ہے۔ حیاکا برن ہا کس کھل جاتا ہے گراندر ایک اور پہلی نکاتی ہے۔ جس کے سلیلے میں وہ سسلی امانت لا کرجاتی ہے۔ وہاں اے پاشا کامیسے ملتا ہے کہ برگر کنگ میں ایک سربر انز ہے۔ وہ سب چھوڑ کر جمان کے ریسٹورٹ پہنچتی ہے۔ وہاں پاشااور جمان ایک دو سرے جھڑ رہے میں ایک سربر انز ہے۔ وہ سب چھوڑ کر جمان کے ریسٹورٹ پہنچتی ہے۔ وہاں پاشااور جمان ایک دو سرے جھڑ رہے۔ اور ترکی چھوڑ کرفورا "پاکستان آجاتی ہے۔

انت لا کرے حیا کو فلیش ڈرائیور ملتی ہے جو تھا ہی ورڈھے کھلے گی۔ حیا کی سہیلی زارااس کے تجاب لینے پر
جز کرتی ہے 'جہان کے باب کا انقال ہو کیا۔ میں چیپھوان کی میت لے کریا میں سال بعد پاکستان آئی ہیں۔
مان دو سرے دن پاکستان بہتیا ہے۔ میں چیپھویاکستان میں مستقل رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ارم کی متلق کے
دیکھن میں جیا جان کو خروع ہے کے کر آپ تک اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات شاتی ہے۔ جوابا ''جہان
ایک کہ اس نے ہو کل کرینڈ میں چھ عرصہ کام کیا ہے اور دھا شااور اس کے بھائی کوجانتا ہے۔ دود دول سکے
بالے کہ اس نے ہو کل کرینڈ میں چھ عرصہ کام کیا ہے اور دھا شااور اس کے بھائی کوجانتا ہے۔ دود دول سکے
بالے کہ اس نے ہو کل کرینڈ میں چھ عرصہ کام کیا ہے اور دھا شااور اس کے بھائی کوجانتا ہے۔ دود دول سکے
بالے کہ اس نے ہو کل کرینڈ میں جس پر حیا پاکستان آجائی ہے۔ پاشا عائد میے اور ممارے کو جعلی ناموں سے
میں علی جبور اربا ہے۔

ا مراکا میں روحل کے پر دیسے عورت سے شادی کرلی۔ جہان اس بات سے واقف ہو ہا ہے ہا تم ایک احسان

امراکا میں روحل کے پر دیسے عورت سے شادی کرلی۔ جہان اس بات سے واقف ہو ہا ہے ۔ حیا ان کے آف جانا

عربی کے دی ہے ۔ آیا فرقان اور زار بھا کو بہت را لگتا ہے۔ ولید لغاری ان کے برنس کا دس فیصد کایار شرہوں فوج اس کے برنس کا دس فیصد کایار شرہوں وہ اس کے برنس کا دس فیصد کیار شرہوں وہ کے بین ہا تم وہ وینڈر سے بروجکٹ متاثر ہورہا تھا۔ فرج کے ویک والے روز حیاجب ان کا حالیہ بروجکٹ متاثر ہورہا تھا۔ فرج کے ویک والے روز حیاجب اپنے آیا زاوے بردہ کرتی ہوئے اس کی جمایات کر جائے تھید کرتے ہوئے اسے خوب بے عرت کرتے ہیں۔ زار بھی جمای حیال میں گھروالوں کی جمایت کر با ہے تو حیا تحق سے تجاب نہ آبار نے کافیصلہ ساتی ہے۔ جہاں حیاجہ نہ ایل نے کافیصلہ ساتی ہے۔ جہاں حیاجہ نہ آبار نے کافیصلہ ساتی ہے۔ جہاں حیا جاتا ہے۔ جہا جاتا ہے۔ جہا جاتا ہے۔ جہا جاتا ہے۔ جہاں حیا جاتا ہے۔ جہا ہے جاتا ہے۔ جہا ہے۔ جہا ہے جاتا ہے۔ جہا ہے جاتا ہے۔ جہا ہے جاتا ہے۔ جہا ہے جہا ہے جاتا ہے۔ جہا ہے۔ جہ

### صوياقينك

دی جارہاتھا۔وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہو کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اے جیزیارش میں سبک قدموں سے لان عبور کر نا طرآ رہاتھا۔ بوچھاڑا اے بھگورہی تھی مگراس نے اس سے بچتے کو اپنے مریز کچھ بھی نہیں باناتھا۔ گیٹ کے لیب پنچ کروہ لیے بھڑکور کا اور لماٹ کردیکھا۔

حیا کا ول ڈوب کر اُبھرا۔ رخسار یہ بہتے گرم آنسو مزر تیزی سے پنچ او صلے گئے جمان نے آخری بار لیک کرا سے نہیں بلکہ اوپرائی ماں کے کمرے کی کھڑکی کود یکھا تھا۔ جو تک پھچھو اوھر نہیں تھیں موا گلے ہی بل جمان نے کرون ذراحی نایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی وروازے کی طرف موڈی اس کی مال

دہاں تھی۔ اے اب بھی صرف پنی ال کی فکر تھی۔ پھروہ مڑا اور گیٹ کھول کریا ہر نکل گیا۔ حیابلنٹے گئی 'ت، ہی اس کو باہر در میانی دروازے کی اوٹ میں پچھے غائب ہو ما دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل۔ ارم کادو ٹاجووہ پچانتی تھی۔ یقینا "ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چھی ہوگی۔ اس نے کمری ' تھی تھی ہی سائس اندر کو

ارم مم سلیلے میں اوھر آئی تھی' وہ نہیں جانتی تھی' نہ ہی یہ کہ جہان نے اے دیکھا تھایا نہیں مگروہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپنی جاکروہ تمام رشتے داروں کے پیچ گھڑے ہو کر سارا قصہ مڑے سے دہرادے گ۔ قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھرجائے گا۔ گؤس کالیک نیاموضوع۔

لاورج کاوروازہ اماں پورابید کرکے نہیں گئی تھیں ،
سوات یہ خام خیالی ہرگرنہ تھی کہ ارم نے پکھ نہ سنا
ہوگا۔ بس چندہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتا چل
جائے گا کہ حیائے جہان کو گنوا دیا ہے۔ وہ حیائے
پردے ہے تنگ آکراہے چھوڈ کرچلا گیا ہے۔
وہ تھے تھے ہے انداز میں واپس صوفے یہ
آگری۔ کھڑی کے ماج میزوئل کی کرچیاں ابھی تک
پکھری تھیں۔ اس میں انہیں اتھانے کی ہمت نہیں
کی۔ اس میں انہیں اتھانے کی ہمت نہیں
کی۔ اس میں انہیں تھانے کی ہمت نہیں

000

وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئیں تو سخت متاسف تھیں۔ وہ سین چھیمو کی بات من ہی نہیں رہی تھیں جو باربار کمدرہی تھیں۔۔ دمیماجھی اوہ اس وجہ سے نہیں گیا اس نے صبح مجھے

و جهابھی! وہ اس وجہ سے جمیں گیا اس نے مسیح بجھے بتاویا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا۔ اس نے ویسے ہی چلے حانا تھا۔"

پھیچو کوارم سے بھی شکوہ تھا۔اتہوں نے ارم کوہلکا

ساؤان بھی ویا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے مرفاط ہا
انداز بتا رہا تھا کہ انہیں بھین نہیں ہے۔ ان کے
فزویک اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار تھا تو وہا تھی جم
نے آئی فضد "کے پیچھے سب چھے کھورا تھا۔
جب آبا نے اسے بے عزت کرکے گھرے نگلا
تھا، تب وہ روئی تھی، لیکن جب جمان چلا گیا تواس نے
اپنے آنسو ہو تھے لیے تھے خندق کی جنگ میں مرف
بوق ہے وہ مردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں
در آئی ہے رہتے مردم ہم جوجاتے ہیں اور اس میں
در آئی ہے رہتے مردم ہم جوجاتے ہیں اور اس میں
جوگ کی نشگی بھی ہوئی ہے۔ معالی داور وکر بھی

ایے آنسو یو چھ کیے تھے خندق کی جنگ میں مرف ہو قراض او سیس ہو آنا۔ اس میں جاڑے کی مختی ہی ہوتی ہے وہ سردی اور خطکی چولوگوں کے روبوں میں در آتی ہے رشتے سرد سر ہوجاتے ہیں اور اس میں ہوگ ہے۔ دہ اب پروا کے بنا کان لیسٹے اہاں کی ساری ہاتیں سمتی رہتی اور آگے نکل جاتی۔ آخس میں البتہ اب رویہ ذرا بدلا تھا۔ اس کی بات سی جاتی تھی مہمی ہوتی یالفٹ کے انظار میں کھڑی ہوتی ٹوگ اوھرادھ ہوتی یالفٹ کے انظار میں کھڑی ہوتی ٹوگ اوھرادھ ہوتی یالفٹ کے انظار میں کھڑی ہوتی ٹوگ اوھرادھ ہوتی یالفٹ کے انظار میں کھڑی ہوتی ٹوگ اوھرادھ

کے گھڑے ہوجاتے ہیڈ آر کیٹیکٹ رضوان بیگ کواس نے اسکے ہی روزائے آفس میں بلایا تھا۔

در بیشی این با این مخصوص انداز میں پاورسیٹ پر نمیک لگاکر پیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کری کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے البتہ ان کے چرب پر

راالجھن تھی۔ "پرچھ پئیں گے؟" "کان ٹھیک رہے گی!"

دخیور!"اس نے انٹر کام کاریسیوراٹھایا۔ ''ایک! چھی کڑوی سی بلیک کافی اندر جھیجیں 'بغیر بنج کے!''

رضوان صاحب ذراچو کے دیسیور رکھ کردہ دائیں کری پر چیچے ہو کر جیٹی اور سچیدگی سے ان کودیکھا۔ ''جیک صاحب!ادھر آپنے کون می ملٹی اسٹوری پارکنگ د کھے لی جو آپ کولگا کہ اس ٹریٹر سینفریس اے

رے یا وارسے ہوئے۔ وجیک صاحب! آواز نیجی رکھ کریات کریں کیونکہ پے کپار ننرنے ایک دو جگہ بہت فخرے آپ کالور ان کارنامہ بیان کیا ہے میں تو پھر آپ سے بند کرے میں پوچھ رہی ہوں۔''

میں پوچھ دہی ہوں۔" "قبیرا کوئی پارٹمز نہیں ہے 'یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کا رپوریٹ ورلڈ میں ' آپ کی طرح وراثت میں کری نہیں تھی۔" استہزائیہ انداز میں کتے وہ اشخے۔

الآر میرا آیڈیا ان کوپند نہیں آیا تواس کی ذمہ واری آمری اسٹیڈیا ان کوپند نہیں آیا تواس کی ذمہ واری آمری کو اسٹی آب نے بھر کیا۔ آگر کوئی سئلہ تھا تواس وقت آپ کی مجھ اری کدھر تھی؟ جو آپ نے آپ بھی پر الزام لگارہی این مائی نے کہا تھی پر الزام لگارہی اس مائی نٹ! وہ سرجھنگ کر تیزی سے مڑے اور

اُس نے چیسے سمجھتے ہوئے سرمایا اور فون کاریسور افعال آیک نمبروا کل کرکے دو چیرے سے بول۔ ''عمران صاحب! پورے آفس میں مویا کل جیمو اُن کرویں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی اور بیک ساحب کے آفس فون کی آیک لائن جھے ٹرانسفر ساحب کے آفس فون کی آیک لائن جھے ٹرانسفر کروی۔''

رئیسیور واپس رکھتے ہوئے آیک طویل سانس اس کے لیوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رفعان بیٹی کال اسے ہی کار اسے تھی انتظافی حرکت تھی یاغیر میں درست لگا تھا۔

سمندری بنگے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی برسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پید ڈرائیو کردہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی نہ موسم کی جانب وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ ہے موبائل پید نمبرطا رہا تھا جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔

''ماں بولوسفیر آکیا مسئلہ ہوا ہے؟' دوسری جانب سے آواز من کروہ بھنویں سکیٹر کربولا تھا۔

'عبدالرحمٰن بھائی! میں نے بہت کوشش کی گر معالمہ میرے ہاتھ ہے یا ہرہے۔ میں۔۔۔"

وسفر با بیجے تنہدے نفرت ہے۔ سیدھی بات کرد۔ "وہ ذرائے زاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفنار اس نے قدرے آہستہ کردی تھی۔اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف

و مسئلہ کردہی اصل میں ہمارے مسئلہ کردہی ہے۔
اس نے پہلے ہمیں کماکہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی سب کے جانے کے بعد-اس نے سب کو راضی کرلیاکہ اس شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گ۔"

د فیکروه نهیں جارہی؟"اسنے بمشکل اپنی تاکوری چھیاتے ہوئے نوچھا۔

''صرف می شمین'اس نے اپناپاسپورٹ بھی جلاویا ہے اور اس کا کمناہے کہ جب تک آپ نمیں آئیں گے اس کیاں' وہ نمیں جائے گ۔''

ے اس کے اِس کے اِس وہ میں جائے گا۔'' بہارے عائشے اور آنے کے جانے کے بعد عثان شیرے گھریہ تھی اور وہ یقینا ''وہیں اے بلارتی تھی۔ ''صفیرا میں نے تہیں ایک کام کما تھا' وہ بھی تم نہیں ہوا۔ بہت اچھے!'' وہ برہمی سے گویا ہوا۔ ''دوری بھائی!'' وہ ناوم تھا۔

المام شعاع (25) وعير 2012

"يرآب ك آس كي" العيل كول أول كا؟ التافارغ مول مي كه ايك صدی نے کی مرضی بہ جلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جاتا ب توجائے مہیں تونہ جائے مجھے روائمیں ب اور سنواب اتی غیراہم باتوں کے لیے بچھے تک مت كرنا-" قريا" جھڑكتے ہوئے اس نے فون بند كيا اور دُلِين بوردُيه دُال ديا-

مَمَا كُلِّ مِلْكُمْ مِنْ جُوبِهِ أَيْكِ نِيا مسِّلَهِ كَفِرا ہُوگیا تھا۔اب اس کا اسپورٹ بھرے بنوانارٹے گا۔اورب بمارے کی شرائط۔ ذراایک دو کام کرلے پھر منے گاوہ

اس ٹانگ برابراؤی ہے۔ ناگواری سے سرجھنگتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس كے سركے وقف تھے ميں پارے دردا تھے لگا تھا۔

وہلاؤر کی موقے میراور کے بیتی تھی۔اس كے باتھ ميں ويسلين كى دلى تھى جس ميں سے وہ دو الكليول به كريم نكال كرايزيول به مل ربي تھي۔ فاطمه اور سین شام کی جائے کی کر ابھی ابھی اتھی تھیں۔ ارم کے سرال والے آئے تھے 'شادی کی آریخ رکھی جارى هي سوان كاوبال مونا ضروري تقا-حيا كاول بهي میں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہوجائے ، وہ بہت پھردل ہو گئی تھی یا بہت مضبوط جو دل یہ لکتے والی حوثول كوسما كي كي كي-

دردانه ہولے سے بجاتواں نے چونک کر سر انھایا۔ سونیادروازے میں کھڑی تھی۔

"بهابھی! آئے علیے" وہ خوشکوار حرت ہے مسكراتي المحى اوروبسلين كى دلى يندكر كي ميزيدر هي-التهينكس!"موناخ شوال مرالي صوح يه أبيني-حاف نثواك عنونكال كهاته يوجي اوراس کے قریب آجھی۔ سونیانظا ہر مسکرارہی تھی مراس کے انداز میں قدرے ایکیاہٹ تھی عصے وہ بي كما الماجي مو مرمندندب مو-

دو کھیے بھابھی؟ ووبغوراس کود کھی رہی تھی۔ دوصل میں حیا! میں تہمیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آگر ایا ہے معانی مانگ اوان کی ناراضي دور بوجائي كادر بم سب عرب بالقال بینه عیس کے دیکھؤاب سب ادھر ہیں اگر تہاری کی گرجی محسوس بوربی ہے۔" حیانے مجھے ہوئے سم بالیا۔ ہفس سیٹ پریش کر

جس طرح وه معالمات كالجربير كرتى تعي وي اي ك واغ في فورا "كريال ملاني شروع كيس-ظفراور ود سرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی ممانوں کی آمدية بائي ساراكام سونيات كيواتي تهين-اس كولي بحرى بھى فرصت تهيں ہوتى تھى-سويہ توطے تھاكہ ور خود سے بعنی آئی سے جھٹ کر نہیں آئی تھی مطلب اے بائی نے ہی بھیجا تھا۔ ماکہ وہ حیا کو جھکا سلیں اور ان كى اناكى تسكين موسك دوسرى طرف اس "معاف"كرك تايااور تائى ايثاراور عظمت كار في بلند كرى كاردد

وميس تيار مول بهابهي!"وه بولي أواس كالمجيدي أر تھا۔ دعیں آیا ایاہے ہرائی وقت کی معانی مانلنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کاول و کھایا ،جب میں نے کوئی كتافى كى الجهد كوئى بدتميزى مردد بولي-ان مسيض يوري دنياك سامنے معافى مانكنے يہ تيار اول وہ برے ہیں میں چھوٹی۔ مجھے جھکنا جاہے يس جعك جاؤل كي لكن ... ليكن بعابهي! آيا الماشخ ایک شرط د کھی گی۔"

Es 3 10 10

واوروہ شرطب ھی کہ میں ان کے کھران کے بیول ے منہ لیٹے بغیر داخل ہول کی ورنہ جیس ہول ک میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی۔ میں ہرات کی معالی مانگ لول کی مواتے اسے تحاب کے بہال على تھك ہوں وہ غلط ہیں۔ بین ان کے کھر بین داخل مين بول كي بيات آبان كوبتاوس-" "حیا!" سونیائے ہے کی سے اسے دیکھا۔"اب

واللى كيابرده؟ ويلهواس دن داكثرة اكرنائيك كمدرب " بما بھی پلیز کوئی میرے حق میں بات کرے یا

عاف مجھے فرق نہیں رو تا۔ بہت ی لؤکیاں صرف الكارف لين بين عمره نعين وهكتين كونك انهول في الله الناجي وعده كيا و تا ہے۔ سوجتنا وہ كرتي ہيں ' اں۔ قائم رہتی ہیں اس سے نیچے نہیں جاتیں۔ میں وبغجى ابك وعده كباتهاكه جوحكم سن لول كي اوراس بيه المحل جائے گائے اینالوں کی۔اب میراول نقاب تے کے کھل جائے۔ بلیز بچھے اے نبھانے دس۔ وہات کرنے کے ساتھ ساتھ اردی۔ لگائی چکنائی كرالكيوں سے ل بھي ربي تھي- ذراي سخت ردي ادى اس كى بورول كو كھرورى محسوس ہورى تھى -"ديھو!تمهاريات فيك ب- مرحيا!تم جاتي مو بوراخاندان باتيل بناربات كدجمان عمهيس صرف اس لے تھرا کر کیا ہے کیونکہ تم نے اپنی وقیانوی ضد

"بعاجي إجب ارم نے بيات سرعام كي تھي تب م مونے یہ کما تھا کہ وہ صرف این پھٹی سم ہونے یہ والی کیا ہے مرکوکوں نے ان کی بات یہ یقین سمیں کیا۔ انہوں نے ارم کی بات یہ بھین کیا۔ لوگ اس ات پہ یعن کرتے ہیں جس پہ وہ یعین کرنا چاہتے

ساری کریم اردی میں جذب ہو گئی تھی اس نے مين رهي ولي كلول-انفي اندروال كريورك يدوراي مسلمن تکالی اور مرے مروری الروی لگانے کی۔ الاوراكرجهان فيوافعي عهيس اى وجد عيجهو أا الا الله م كما كروك؟ وه جعي بهت فرصت ا محانة أني مح لية الاست بعيما كماتفا

العابقي ليه ميرااوراس كامسّله بي جي جم بينزل راس کے میں نیکسٹ ویک ترکی جارہی ہوں تا ا الول كي اس - بورے فائدان كواس بات كي لول ائتی فکرے میں سیجھتے سے قاصر ہول۔"وہ

غصے سے نہیں بلکہ بہت زی ہے ہموار کہتے میں بول رہی تھے۔ات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں اردى كامساج بدستور كردى تعين-معرحيا عميه بھي توريجھوك كزنزے يرده كون كريا ب- ميرى ايك فريند كالعلق بهت سخت فتم كى يلهان فیلی ہے عران کیاں بھی کزنزے جرے کاروہ ہیں کیاجا یا۔ تھیک ہے وہ ساملام کاحصہ ہے مگر اب اس سب کو دقیانوی سمجھاجا تا ہے۔ زمانہ بہت آ کے بڑھ کیا ہے۔"

اس نے بہت دکھے سونیا کودیکھا۔ "الرميرے اور آپ كے رسول الله صلى الله علي وسلم آج مارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجود کی ميں بھی آپ سیات کمه سلتیں؟" سونياليك وم بالكل حب بو كئي-

البراس با بعاجي!ان كے سامنے آب سے بوچھا جا آ تو آب ان كے بتائے ہوئے اصولوں كوسيورث ريس الياماس سركو؟

سونیا نے لب کھولے عمر کھی جیس کمہ سکی-اس كياس مار الفاظ مقم موكئ تصحيا في في ے ذرای مزید دیسلین نکالی اور دوسری ایری ہے وهر عدهر عد كرت موت يول-

واليا آب جائي بن كه داور بعالى سلے جھے سے شادی کرنا جائے تھے؟" مونیا کی آ تکھیں حرت سے ورای هلیں۔وهرے سے اس نے تفی میں سمالایا۔ "بالكل الي جي فرخ يا الم عرصه يملي تك مجه شادی کے لیے الی الل کو تک کر ارباہے وہے ہی واور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ بیات میں نے یانی کے منہ سے آپ کی شادی سے دو روز قبل کی هي- جائتي بن داور بهائي ايها كون جائت تهي؟" وہ واللہ میں اول وہ لس بنا میل جھکے شاک کے

عالم میں اے ویلی رہی تھی۔ الكونك بيل بيش بهت تارياكي هي-اب بعي رہتی ہوں۔ میرے گیڑے جوتے ال تاخن میں

المال شعاع المال ويمر 2012

ہرچز آن بھی آئی ہی راش خراش کرسیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ فرق بس ابتا ہے کہ اب میں ہا ہر نکلتے ہوئے فود کو ڈھک لیتی ہوں۔جانتی ہیں اس سے کیا ہو تا ہے؟ بس ابتا کہ دو سمری عور توں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور پول اپنی یوی سے ہاخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے ہاں۔" ایزی میں ساری چکٹائی جذب ہوچکی تھی کہ میں ایک کی طرح کھروری تھی مگروہ جانتی تھی کہ میں چکٹائی ایک دم سے الر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھرورے بن کو فرم کرے گی اور پول پھٹی ہوئی جلد اس میں جارہ کی جد کی اور پول پھٹی ہوئی جلد

ولی ہوجائے گی جیسا کہ اے ہوناچا ہیں۔ دکیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟" شویے ہاتھ ہوتھے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو ہالکل کم صم می بیٹھی تھی۔ پچھے کے بنااٹھ کھڑی ہوئی۔

حیانے دور تک مونیا کوجاتے دیکھااور پھرائی پھٹی ایرانوں کو- آہستہ آہستہ میہ نرم پڑجائیں گی۔وہ جانتی تھی پچھ چیزیں کانی وقت لیا کرتی ہیں۔

0 0 0

اس دن اس سے صرف اتن غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے طبح چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا وہ اپنی تالیہ کام نہیں تھا وہ اپنی تالیہ الموجود اللہ تھا۔ فراغت کی تھی سوچا وارائم تھا۔ فراغت کی تھی سوچا زارا سے مل لے باتے جولائی آگر گزر بھی چکی تھی۔ اب اس کو اس ہفتے واپس ترکی جاکر کار نسس تھی۔ اب اس کو اس ہفتے واپس ترکی جاکر کار نسس کو اس سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر کھی۔ آئی۔

''زارا اندر کمرے میں ہے' فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں۔ تم اندر چلی جاؤ۔''زارا کی ممی اے دروازے پیر بی مل کئیں۔وہ کئیں جانے کے لئے نکل رہی تھیں۔ خوش اخلاقی ہے تا کروہ ہاہر نکل گئیں۔وہ سم لا کراندر

ہے۔

زاراکا کمراکاریڈورکے آخری سرے بہ تفاہ گویں
خاموش تھی۔ کمرے سے باتوں کی آوازیں آری
تھیں۔فاریند اور مشال کی آوازیں ان کی کلاس فیلوز
اور فرینڈز وہ بقیناً "اچھ وقت پہ آئی تھی۔ ان سے
بھی مل لے گا۔ یک سوچ کروہ چندقدم آگے آئی گر
اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز
دی ارسے کیا کہ دروازے سے آئی آوازوں نے اسے
دی آدھ تھے وروازے سے آئی آوازوں نے اسے
دی آدھ تھے وروازے سے آئی آوازوں نے اسے
دوگ دروا

''حیا کومت بلنا پلیز!'' بے زاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ وہ بے اختیار دو قدم چھے بنتی دیوار سے جاگی۔ سانس بالکل رو کے وہ اب ان کی تفظیر من رہی تھی۔ ''کلیا یار! المحقے ہوجائیں گے تو مزا آئے گاتا۔''

فاریند ذراجران ہوئی۔

"تم اس سے ملی نہیں ہوتا ترکی سے والیسی یہ اسی
لیے کمہ ربی ہو۔ورنہ وہ آئی پور ہوگئی ہے کہ کوئی صد

نہیں۔ تمہیں بتا ہے اس نے برقع پسننا شروع کردیا
ہے۔اینڈ آئی میں رئیل برقع!" وہ "ترکیل" پہ زور
وے کرجھے بے یقینی کا اظہار کررہی تھی۔

"برفع؟وُون تيل في ذارا!" "بان' ميں نے اسے بولا' تم ترکی سے آئی ہویا عرب۔"

یہ جھوٹ تھا۔ دارائے بھی اے ایے نہیں کما تھا۔وودم سادھے سے گئی۔

دمیں اس کاوہ کالا طالبان والا برقع نہیں و داشینڈ کر علق۔ پلیزاے کال مت کرنا۔ اے ویکھ کرمیراوم گفتناہے۔ بیانہیں اپناکیا حال ہو تا ہو گا۔"

'نٹیراجیا کویں جتنا جائتی ہوں' اس کحاظ ہے اس نے برقع بھی ڈیرانند لیا ہوگا' براندڈؤ برقع۔ شاید فیشن میں کردہی ہو۔''

اب مزید کھڑے ہوتا خود کوزلیل کرنا تھا۔ وہ بناچاپ پیدا کے واپس لیٹ گئی۔ باہر گیٹ کیسرے قریب وہ رکی

''ذاراکو تادیناکہ میں آئی تھی ٹمگرجاری ہوں۔وجہ پوچیس او کہنا انہیں معلوم ہے۔'' ختی سے دوٹوک اندازش کمیے کردوبا ہر کار کی طرف بردھ گئی۔

اندازش کہ اردہ اہر کار کی طرف بڑھ گئ۔ انجلواور کمیں دور کے جاؤ۔ میں ذرادور جانا جاہتی ہوں۔ "مجھلی سیٹ پہ جھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور ہے کہا جس نے سر ہلا کر کار اشارٹ کردی۔

اس نے سرسیک کی بیت ہے نکا کر آنکھیں موندلیں۔ گرون کے پیچھلے جھے اور کندھوں یہ عجب بیا ماقسوں ہوندلیں۔ گرون کے پیچھلے جھے اور کندھوں یہ عمان کا گار آورہ ہوں۔ وہ انسان ہی تھی۔ اس کی قوت مراشہ اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حدیمی۔ اس سے زیادہ پریشروہ نہیں لے عتی تھی۔ ہروروازے وہتکارے جاتا' ہر جگہ ہے تھکرائے جاتا' ہر وہ ہیں۔ کھکرائے جاتا' ہر میں مراسم مرسم محبر مصبر انسان کتنا صبر کرے ؟ ایک نقاب ہی تو مرسم محبر مصبر سے انسان کتنا صبر کرے ؟ ایک نقاب ہی تو کھی کی تا شروع کیا تھا اس نے ایک دم سے استے چروں کے نقاب ہی تو

ڈرائیورنے مقعد سرگوں یہ گاڑی چلا آگیا۔ بہت اربعد جب اس کا سروردے چھنے لگاؤاں نے گھرچلنے کاکہا۔

ابا کمرے میں تھے۔ آج ٹیک لگا کر ہیٹھے عینک لگائے اخبار دکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز ہے ان کو دیکھا۔ ایک تھی تھی ہی مسکراہث اس کے لبول پیہ بکھر گی۔ پھروہ بنا انہیں ننگ کیے اپنے کے لبول پیہ بکھر گی۔ پھروہ بنا انہیں ننگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔

ذاراکی ہاتوں نے اٹنا ڈسٹرپ کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا تھی۔ فاطمہ نے پوچھا۔ ان کارویہ ذرا بمتر خلہ '' شربان تھیں۔ گراس نے بھوک نہ گئنے کا بمانہ کردیا۔ پھروہ اور چھت یہ چکی آئی۔

کین کا جھولاً منڈیرے لگا دیران پڑا تھا۔ وہ اس پہ آجھی تو دھیرے ہے بہت ہیا دیں سامنے دیوارے لگے اہا کے مملول کے اوپر سائے بن کرتا چنے لکیس۔

آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی 'پودوں کے پتے چیک رہے تھے۔ اسے سابھی میں جھیل کنارے یہ چھائی چاندی کی تهہ یاد آئی اور چاندی کے جستے اور اسی حگہ بیشادہ شخص جو خاموثی ہے اس کی کمانی سے گیاتھا مگر اپنی نہیں سائی تھی۔ واپس جاکر فون بھی نہیں کیا۔ وہ تھائی ایسا' کھر بھی وہ اس ہے امید وابستہ کرلتی تھی۔ یاگل تھی وہ۔

بہت در وہ جھولے پہ بیٹی ابائے مگلوں کو دیکھتی رہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ مرتھاگئے تھے۔ ابا بیار پڑے تو مائڈ میں مائڈ میں مائڈ رکھے تھے۔ ان کے اور کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان قریبا" چار گرچو ڈا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا۔ ٹیرس دو سری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہلی تھی کہ وہاں کیردی بھی تھی سامنے گھروں میں نظر آیا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ کھرردہ!

اس نے بدولی نے سرچھٹکا نہیں' وہ آپ پردے سے تنگ نہیں پڑرئی مگر پھروہ بے زاری کیوں محسوس ررنی ہے؟

ا بنی سوجوں ہے اکٹا کروہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بوھی تمریھر رک ٹی۔ مملوں اور منڈیر کے درمیان کچھے تھا۔ پچھے سریت

"كُون؟" وه ذرا چوكى بوكر يكي بولى- "كولى

دباں ہر طرف سناٹا تھا۔ خاموثی۔ اندھیرا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھرشاید اس کا دہم ہو۔ اس نے سر جھنگ کر پھرے قدم اندر کی جانب بوھانے چاہے مگر کھے بحر کو پھرے بچھ جیکا۔

' دکون آون ہے؟' وہ بالکل ساکن کھڑی پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔وہ بالکل بھی خوف زوہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کو شش کی 'گر فطری خوف نے اے چھوا تھا۔ چھڑ بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ مملول کی قطار

المناسشعاع (229 ويبر 2012

المالدشعاع (228) وير 2012

کے ساتھ جلتی وہ آخری گلے تک پیٹی جس میں لگامنی ج بلانٹ ڈنڈی کی مدے قریباچہ فٹ او نچا کھڑا تھا۔ وہاں ن کچھ بھی نہیں تھا مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرای آگے ہوئی اور پھرا کیدوم رک گئ۔

''خدایا۔'' وہ جیسے کرنٹ کھا کرود قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے بقینی سے بھٹی بھٹی نگاہوں سے کرون او پچی کرے دیکھا۔

او نجے منی پلانٹ سے لے کرچھت کی منڈیر تک ایک ان دیکھی دیواری بی تھی مکڑی کے جائے کی دیوار۔ جیسے کسی بٹی منٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہو تا ہے۔ وہ چھ فٹ او نجالور ہے حد لمباسا جالا ہے حد خوبصورت اور سحرا نگیز تھا۔ اس کے بانے بائے بہت نفاست سے بنے تھے گو کہ وہ بہت پتالا تھا 'چرچھی جاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنگ کے

وہ اے تخیرے دیکھتی النے قدموں پیھیے آئی۔ اگلے ہی بل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ عصے سے نوریانو کو پکارہ ہی تھی۔

''جی بھی آگے۔''نوریانوجو یکن میں کھانے کے برش سمیٹ رہی تھی بھا گئی ہوئی ہا ہر آئی۔

''جاؤکوئی جھاڑو کے کر 'آؤ۔اتنے جالے لگے ہیں چھت ہے۔ تم صفائی کیوں نہیں کر تیں گھیکے ؟'' پتا نہیں اے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔اس کے تبور دیکھ کر نور بانو بھاگئی ہوئی کمبی دالی جھاڑو لیے اوپر آئ

داتنا برط جالا یمال بنا ہی کیے؟ جب نور بانواس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت اور اچھنے ہے جیسے خود سے بولی تھی۔

" د حیایایی او یکھیں نا میاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین (برد فتی ملازم) کی ہے وہ روز چھت صاف نہیں کرتی۔ جھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھرے گزری بھی نہیں ہے۔ گزری ہوتی تو جالانہ بنتا۔ یہ مزیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جمال کچھ عرصہ پچھ گزرانہ ہو' جاہے بندہ' جاہے جھاڑو۔ جھنے آباراد

جائے کر پچھ روز بعدی کئی ہیں۔مدا کی کام چورہ نسرین دراساکام نمیں ہویا۔ میہ جالادیکھنے میں کتابط فقائی مگر جھاڑوا کیک دفعہ اوراز کیا۔ اتنی کیات تھی۔"

نور بانو جھاڑہ ہوا ہیں اوپر نیچے ارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیائے دھرے ابات اللہ میں مرہایا۔ وہ درست کمہ رہی تھی۔ وہاں سے کانی دفول سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے یہ پیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چی جاتی۔ اس کے بیٹے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اے ان کو صاف کرتا دیں اس کے دل نے اسے جواب میں اس کے دل نے اسے جواب دیں اس کے دل نے اسے جواب دیں اسے دل ہے۔

الاے صبح كانظار تقا۔

#### 0 0 0

انٹر نیشنل اسلامک بوٹیورٹی دلی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوٹر کر گئی تھی۔ لملما آسنرہ کشادہ سرکیس اور کیمیس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمیس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا چھ دکھیے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آئس آئی تھی۔ خوش شعتی سے اسے ان کا نمبرل گیا تھا اور چو تکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوؤنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملا قات کاوقت طے کرایا تھا۔

والملام علیم سر!" اجازت ملنے یہ ان کے آئی بیں داخل ہوتے ہوئے وہ بول وہ معمر مگر رو قارب استاد تھے مسکراتے ہوئے اس کے لیے آٹھ 'اور '' وعلیم الملام'' کتے ہوئے سامنے کری کی طرف اشاد دکیا

"دبہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ میں کھی ریشان محی سوچا آپ سے وسکس کرلوں شاید کوئی عل نکل آئے "کری کھیٹچے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو نون پہ کسی محی۔ اپنے ساہ عمایا اور نفات سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھی تھی لگ رہی

ہی۔ 'دشیور۔ آپ بتائے اور جائے لیں گیا۔۔؟' 'دنہیں نہیں مرا پلیز بچھ کھی نہیں۔ بس میں بولنا پاہتی ہوں۔ مجھے ایک سامع چاہیے۔'' انہوں نے سجھ کر سمالا دا۔وہ متھر تھے حیا آیک

الموان في سمجھ كرسمها وباروه مختطر تصحيا ايك كهرى سائس لے كرشيك لگاكر ميشى كهذيال كري كے بعدى يہ ركھي متصاليال ملات وه پلاڻينهم كي انگوشي الكي ميں تھماتے ہوئے كہنے لگی۔

دمیں جائی ہوں کہ ایک مسلمان کابھترین ساتھی قرآن ہو یا ہے اور اسے اپنی تمام کسولیشن (ہدایت) اللہ تحالی سے اپنامسئلہ صرف اللہ تحالی ہے مہائے کہ مائے کہ واللہ تحالی سے مہائے کائی ہو تاتواللہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور ایجھے کام کے اور میں ہے کہ ایک دو سرے کو میں کے اور میں ہو تا ہے دو سرے کو میں کے اور ایک دو سرے کو میں تا تا ہود تا ہے جو دو تو اصوبالصبر ہوتا ہے نائ میں کے دی جا ہے ہوتا ہے بی جا ہے ہوتا ہے نائے میں کے ایمان کا ہے تا ہوتی ہوتا ہے تا ہوتی ہوتا ہے تا ہوتی ہوتا ہے تا ہوتی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تا ہوتی ہوتا ہے تو سوسا اسے ہوتا ہے ہوتا ہے تو سوسا اسے بی ہوتا ہے تو سوسا اسے ہوتا ہے تو سوسا اسے ہوتا ہے تو سوسا اسے تو سوسا اسے تو سوسا سے ہوتا ہے تو سوسا سے تو سوسا س

جب ول میں مکڑی کے جائے بن جائیں۔"

انہوں نے اثبات میں مربالیا۔ کری پہ قدرے

انہوں نے اثبات میں مربالیا۔ کری پہ قدرے

"آپ جھے جائے ہیں اپ کو معلوم ہے کہ میں

انٹ اشاکل کا حصہ نہیں رہا تھا بھر بھی میں ایک
فری ارکی بھی بھی نہیں تھی۔ ہرانسان اپنی کمانی خود
فری ارکی بھی بھی نہیں تھی۔ ہرانسان اپنی کمانی خود

میں ازک بھی بھی نہیں تھی۔ ہرانسان اپنی کمانی خود

میں ایک بھی بھی نہیں تھی۔ ہرانسان اپنی کمانی خود

میں ایک بھی بھی نہیں تھی۔ ہرانسان اپنی کمانی خود

میں ایک بھی کی اور جی نہیں تھی۔ میں وکان وار

مے بائے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی۔ میں وکان وار

مے بائے کے لیے بین میں ہوا تھا اور میں اتی وفاوار

میں اگر بھی کی اور کے سے بوں کمی تو اسی نکاح کو

علاقے کے لیے "

وہ کسر رہی تھی اور ہر ہر لفظ ۔ سے تکلیف عمال میں دیل میں جیمے کاشٹے آئی اذبیت نہیں دیے جتنا ان

کونوچ کر نکالئے کاعمل اذیت دیتا ہے۔

'' پھر میں باہر چلی گئے۔ دہاں بھی دین میرے لیے

بس اثنا ہی تھا کہ میلاد اثنینڈ کرلیا اور توپ قبی میں

متبرکات دیکھ کر سرڈھانپ لیا 'بس ثواب مل گیا ' پھر

ہوچاہ کرد۔ مگر پھر میں نے محبوس کیا کہ میری عزت

ہمیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے

میں رسوا ہوجاتی تھی۔ تب میری سجھ میں نہیں آ نا تھا

کہ یہ کیوں ہو تا ہے۔ پھر بچھے اللہ نے دو قسم کے

میں رسوا ہوجاتی تھی۔ تب میری سجھ میں نہیں آ نا تھا

میں رسوا ہوجاتی تھی۔ تب میری سجھ میں نہیں آ نا تھا

موت دیکھی ' اور پھر موت کے بعد کا جہنم ' دودے

موت دیکھی ' اور پھر موت کے بعد کا جہنم ' دودے

موت دیکھی ' اور پھر موت کے بعد کا جہنم ' دودے

موت دیکھی ' اور پھر موت کے بعد کا جہنم ' دودے

موت دیکھی ' اور پھر موت کے بعد کا جہنم ' دودے

میں نہی میں سے تک بھر کھا۔

"ميري جلديه آج بھي وہ زخم بازه ٻن جو اس بھانک حادثے نے مجھے دیے اور ت مجھے مجھ میں آلیا کہ اللہ تعالی کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی۔اس کے لیے ول مارنارڈ آ ہے۔ محنت کرنی رزتی ہے اور میں نے ول مارا۔ باکہ میری آنکھ میں اور دل مين اوروجود مين لورداخل موجائ اورمين في وه سب كرنا جابا جوالله تعالى جابتا تفاكه مين كرول مكرتب مجھے کی نے کما تھا کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچیے مولی بس اوريد كه "احراب" من آيت تحاب ارتابعی ایک پیلی ہے۔اس نے اس پیلی کو بوں عل کیا کہ محاب لینا خندق کی جنگ کودعوت دینے کے مترادف ب جمال سى عديس بذهے بنو قريظه ساتھ چھوڑ جاتے ہیں 'جمال جاڑے کی تحتی اور بھوک کی تنگی ہوتی باور چرس فے خود کوائ خندق میں ایا۔اب جب كه ين إس دو سر الا كف اسائل كو سيس چھوڑنا عاہتی تولوگ بچھے اس یہ مجبور کردے ہیں۔ میرے مكے آیا جوائی بنی کوساری عراسكارف كرواتے آئے ہن وی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں لیسے اس ول کی ورانی۔ قابوماؤں جومیرے اندرائر آئی ہے؟ میں السے ان جالوں کوصاف کروں؟"

بت بہی اور شکتگی سے سے اس نے ایناسوال

المارشعاع (31 ويبر 2012)

المناسشعاع (30 وتير 2012

ان كے سامنے ركھا- ول جيسے ایک غبارے صاف ہوا تھا۔ ایک بوجھ ساكند هول سے انزاققا۔

وسين جهال تك آب كي بات تجه سكا مول-" بهت وهيم مرمضوط لهج من انهول في كمنا شروع کیا۔ ''تو آپ کے دل میں مگڑی کے جالے اس کیے بن رہے ہیں کہ آپلوگوں کے ان روبوں کووائنی سمجھ رای ہیں۔ویکھیں !قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک سورہ ہے جس كانام مخلبوت يعني "فكري" بي الس مين مي لكها ہے تاکہ جو سخص اللہ کے سوادو سرول کواینا کارسازینا آبا ہے اس کی مثال مکڑی کی ہے جواینا کھر بنتی ہے اور بے شک کھرول میں سب سے مزور کھر مڑی کابی ہو یا ے توبیٹا یہ جو 'ککارساز'' بنانا ہو تا ہے تا ' یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھتا نہیں ہو تا بلکہ نسی کو زور آور تعلیم کرنا اور اس کے روشے کو خود۔ طاری کرلیٹا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے تحاب کے لیے بہت فائك كى الوعورت كاجهاد موتاع الى كالتي ميك اسرگل- مر آستہ آستہ فطری طوریہ آپ نے بیہ مجھ لیا ہے کہ لوکوں کارویہ بھٹ میں رے گا۔" "آب کو لکتا ہو درلیں کے؟ سیں۔"اس نے

نہیں کریں گے "آپان کو نہیں جانے"

"آپ کے ایا کا مسئلہ پا ہے کیا ہے حیا؟ بہت ہے

لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بٹی کو اسکارف اللہ

"کی رضا کے لیے کروایا ہوگا 'انہوں نے تجاب کے لیے

اشینڈ لیا ہوگا 'جیسے آج آپ لے رہی ہیں 'اور تجاب

کے لیے ہراشینڈ لینے والے کو آزبایا جا باہے۔ آپ کو

طزوطعنے کے نشروں ہے آزبایا گیا کیونگ بھی آپ کی

گروری ہے کہ آپ کی کی شیڑھی بات زیادہ

ہرواشت نہیں کر عکیں اور آپ کے کایا کو "تعریف"

ستائش اور واہ واہ "سے آزبایا گیا۔ انہوں نے اپنی بٹی

ستائش اور واہ واہ "سے آزبایا گیا۔ انہوں نے اپنی بٹی

نے کہی ہوگی اور بول ان کاوہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے

شردع موا تها اس مين تكبر أور خود يندي شامل

نفی میں سرمایا "میرے تایا بھی اپنی شکست تسلیم

وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جارہی تھی۔اس تو بھی اس بچ پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ '''اپنی میار۔ ان کو رہ ہے۔ لگتن سے سال میں خوص

اس نے وجرے ہے اثبات میں سم بلایا۔ وہ جو اے گلیا تھا کہ آیا اس کی مخالفت میں دین کے وسمن ہوگئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور سیجے کام سمجھ کری تو کررہے تھے۔

د مگراب اس کا انجام کیا ہو گا؟ پیرب کدهر ختم ہو گا؟ افادر اپنی نیکی په تکبری پید جنگ کیا ہے گا اس کا؟"

اس کی بات یہ دہ دھرے ہے مسکرائے۔ "حیا! اہمی آپ نے احزاب کی پیلی کی بات ک اے آپ نے تجاہے تشیہ دی۔"

دمیں نے نہیں میری دوست نے "اس نے فورا "تقیح کی۔

''دوت آپ کی دوت نے یہ سب کما؟ خند ق' بنو قریطان بھوک اور جاڑا۔ سب کی حجاب سے تشبیہ دی جاگئی ہے 'گر پھر بھی آپ آیک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔"

کئی ہیں۔" دقیا؟" وہ چو کی۔ کیاعائشہ کچھ مس کر گئی تقی؟ " آپ نے احزاب کی پہلی انہی مکمل حل نہیں ک۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہیں 'وہ جواس پہلی کی اصل ہے' اس کی بنیاد ہے' ایک چیزجو آپ بھول گئی پیسی "

الل-" "قياسر؟" وه آگے ہو كر ميشى-

"اگرده میں آپ کوبتاؤں یا سمجھاؤں لو آپ کواس کا اتافائدہ نہیں ہو گاجتا آپ کے خودسوچنے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پرتی ہیں۔خودسوچیں ' خودڈھونڈس' آپ کواپنے مسئلے کاسیدھا حل نظر آجائے گا۔"

مرب مسراكر سراتبات من باایا-ابات مبلیان بوجهنا انجها لگنا تھا-

"" فیک ہے میں خود سوچوں گی۔ مگر سرالوگ چھے دقیانوی کہتے ہیں تومیراول دکھتاہے میں اپنول کا کیا کروں؟" وہ ایک ایک کرکے ول میں چھے سارے کانٹے اہر نکال رہی تھی۔انیت ہی اذیت تھی۔ "دقیانوی کیا ہو آے جا؟"

اس نے جوآب دیئے کے لیے لب کھولے 'وہ کمنا اہتی تھی کہ پراٹا' بیک درڈ' بینڈو' مگررک گئی۔ اٹل ملم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا

چاہیے۔ وز آپ بتائیں سراکیا ہو آپ ؟" ڈاکٹر حسن ذرائے مسکرائے ''اصحاب کمف کا قصہ تو شاہو گا آپ نے ؟جس بادشاہ کے ظلم دجرے' اور اللہ کی فرمانبرداری سے روکے جانے پیہ انہوں نے اپ گھرچھوڑ کرغار میں پٹاہ کی تھی' اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔

ت King Decius وقیانوس کا طریقہ اللہ کی فرمال برداری سے روکنا تھا۔ سواللہ کی اطاعت کی کوئی مجی چزوقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟"وہ کمجے بھر کو بالکل

''آپ کی عمر کنتی ہو گی؟'' '' تئیس سال کی ہونے والی ہوں۔'' اس نے بنا حمران ہوئے قتل سے بتایا۔

"آپ کو ہاں " تیرہ برس کی عمرے اسکارف لیما علیے تھا مگر آپ نے ہائیس " تئیس برس کی عمریس

لیا۔ جوبات دس سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیا تک حادثے کے بعد آپ کی مجھے میں آئی' آپ دو مرول سے کیے وقع کرتی ہیں کہ دہ ایک کھنٹے کی بحث سے اس مجھے لیں گے؟" دہ بہت نری سے اس سے پوچھ رہے تھے۔

پوچھ رہے تھے۔ ' دنتو کیاان کو بھی میراموقف سجھنے میں دس سال لگیں گری''

یں ہے۔ ''اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی'گر آپ انہیں ان کاوقت توویں۔ پچھے چزیں وقت کیتی ۔۔۔ د ان''

و دگر انسان کتا مبر کرے مراکب تک مبر کرے؟" وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لیج میں

را جب زخم په مازه مازه دوا کا قطره گر بات توالی بی جلن اور تکلیف موقی ہے۔ میرے بچے اصری ایک شرط موقی ہے۔ میرے بچے اصری ایک شرط موقی ہے نیہ صرف اسی مصیبت په کیا جا با پ دین کے لیے لوسکتی ہوں 'وہاں لائیں دہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ ہے آپ چارس ایخ اوپر لاکالیس ماکھ آپ بچیان کی جا تیں 'اپ اور س ایخ اوپر لاکالیس ماکھ آپ بچیان کی جا تیں '' ہے اوپر لاکالیس ماکھ آپ بچیان کی جا تیں '' ہے جی بی بی بی اور آپ اور میں بی میں 'دعوف'' کہتے ہیں '' بی جا تی بی کو عزت نے جائی جا تیں '' اور قوم کرتی ہیں تواللہ سے کیا ہے تا کو کرت دیے اور اور ت کیا تو تو کرتی ہیں واللہ سے کیا تو تو کرتی ہیں والیہ سے کیا کیا گیا ؟''

مرام کلنے کے باد تو دزخم درد کررہ تھاس کے گلے میں آنسوؤں کا کولا سابنیا کیا۔

ودكرك مر؟ك مين تبديلي ديكمول گ؟ "اس

کی آواز میں می تھی۔ معزود کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا! بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جا آہے ہے ہلتی ہے 'شام ذھلے' مرکام ختم ہوتے ہی ل جاتی ہے'اس کے پینے کے ختک ہونے کا انتظار کے بغیر۔اہمی آپ

المنامدشعاع (332) وتبر 2012

لابندشعاع (2012 وتير 2012

ے کہا تھا کہ اللہ کی رضا صرف تمنا اور خواہش ہے منیں مل جاتی۔ اس کے لیے محنت کرنی پرتی ہے۔ اللہ کے رائے محنت کرنی پرتی ہے۔ اللہ فون کی گفتی ہج '' فون کی گفتی ہج 'کا دور کیے اور رئیسیور اٹھایا۔ چند ٹانیعے کو دہ علی میں اتا ہوں' تب تک آپ منیس سوری! میں آپ کو زیادہ پچھ آفر نہیں کر سکتا' سوائے اس کے ''انہوں نے سائیڈ ٹیمیل پر رکھا شیشے ساجار اس کے سامنے میز پہر رکھا جو گلالی رئیروالی کینڈین کے حاراس کے سامنے میز پہر رکھا جو گلالی رئیروالی کینڈین

"واش او کے سر!" وہ خفیف ہی ہوگئی۔ "دو ہفتہ قبل ہم ترکی گئے تھے ' بوشور ٹی آف استبول میں ایک کانفرنس تھی 'اس سلسلے میں۔ یہ میں کیادہ کیے ہے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پندے 'سویہ بھی اچھی گئے گی۔ میں ابھی آیا ہوں۔" وہ مسکر اکر بتاتے ہوئے چند کت اٹھائے' جن میں سرفہرست ہولی انتہا تھی 'یام نکا گئے۔

یا ئبل بھی ناہر نگل گئے۔ اس نے بیگی آئیسیں رگڑیں اور پھر مسکرا کرچار کھولا۔ اندر ہاتھ ڈال کردو کینڈیز نکالیس۔ گلالی رپیر انار کراس نے کینڈی منہ میں رکھی ' پھر رپیر کو الف پلٹ کردیکھا۔ اس پے کوئی جیب وغریب ساغار بناتھا۔ جو بھی تھا' اس نے دو سری کینڈی اور رپیر پرس میں ڈال دیسے۔ ترکی ہے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری

کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے 'اس نے گردن موڑ کربند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سرگئے تھے۔

کھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنا قریب آجاتے ہیں نا۔

0 0 0

صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈاکننگ ٹیبل جلدی جلدی ناشتاکر رہی تھی۔ کل سے اس کاول اتبار سکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی تبھی انسان کو اینا یو تھے بائٹ

لیناچاہیے ،گر صحح بندے کے ساتھ اور صحح دفت ہے۔ ''نوریانو!'' فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نوریانو کی ہرایات دے رہی تھیں۔ ''نمامہ و بھابھی اور سحش دو بھر کے کھانے ہے۔

" "غابدہ بھابھی اور تحرش دوہر کے کھانے پیمال جول گئ"م لیچ کی تیاری ابھی سے شروع کردد میں کرناکس

جوس کا گلاس لبول سے لگاتے ہوئے وہ تھسرگئی۔ یہ عابدہ چچی اور تحرش کے چکر ان کے گھر بردہ نہیں گئے تھے؟ برسول ہی تووہ آئی تھیں اور چھچو کے لیے آیک بہت جمیتی جوڑا بھی لائی تھیں۔ آج پھر آرہی تھیں۔ کیول چھلا؟

" آئیں! تمہاری تیمیمو کے ساتھ شاپنگ پہ جاتا چاہتی ہیں۔ سخرش کے کالح میں کوئی فنکشین ہے۔ اے آئرش طرز کی دلہن بنتا ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے۔ سمین کو تجربہ ہے نا کیڑوں وغیرہ کا اس لیے۔"

''اوہ چھا۔'' وہ اچھنے سے عبایا پہننے گئی۔ ''دپہلے تو سحرش کمی سے مشورے نمیں لیتی تھی' اب کیوں؟ اور چھپھو، ہی کیوں؟ یا چھروہ جہان سکندر بلق جار ہی تھی۔ ہر آیک پید شک کرنا۔ اف!'' وہ نقاب کی یکی سرکے چیچھے بائد ہے کہا ہر نکل آئی۔

'' دخُر جو بھی ہے۔''اُسے آتے و کھ کر ڈرائیورنے فورا'' پھیلی نشست کاوروازہ کھولا۔ وہ آئرر بیٹھنے ہی گلی تھی کہے۔

"حیا!"ارم کی آوازنے اے چو تکایا۔ وہ جھتے بیٹھتے رکی اور جرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی گھری تھی۔ مر پدور ٹالے "آتھوں کے جلتے چرے یہ سنجیدگ۔ "ارم؟"اے جرت ہوئی۔ ارم چکتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ "بات کرنی تھی تم ہے۔" پھراس نے ڈرائیور کو

''تم باہر جاؤ۔''وہ جیسے اس جگہ یہ بات کرنا جاہتی تھی۔ڈرائیور فورا'' نابعداری ہے وہاں ہے جٹ گیا۔ ''جناو' کیا بات ہے؟''اس نے نری سے پوچھا۔ ارم چند کھے اس مجیدگ ہے دیکھتی رہی' چرد جیرے ہے بول۔

اس روز میں نے جوسا' دہ دباں جاکر بتا دیا' صرف اس لیے کیونکہ جمجھے تم یہ غصہ تھا۔ کیونکہ تم نے بھی میرار دہ نہیں رکھا تھا۔"

دارم اکر تم نہ بھی بتاتیں اور بھے کوئی ہو چھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دی۔ جمال تک بات ہے میری بیجھ آیا نے دات کے عن بجے فون کرکے ہو چھا تھا کہ میرے پاس کوئی ود مرا تم سے یا نمیں آگر تم نے جھے پہ بھروساکیا ہو اتو میں بھی تم پہ کھروساکیا ہو اتو میں بھی تم پہ کھروساکیا ہو اتو میں بھی تم پہ کھروساکی نمیں۔" وہ گاڑی کے کھے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی میں سے کون سے کھر دری تھی اوم چند کھے لب کائتی رہی بھر تنی میں کہ دری تھی اوم چند کھے لب کائتی رہی بھر تنی میں

مودی میں نے اس روز زیادتی کردی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فاردیٹ مجھے یہ تنہیں کرنا چاہیے۔ آئی ایم سوری فاردیٹ مجھے یہ تنہیں کرنا چاہیے۔ قالت اور مقال اور مقال قال اور مقال قال البتة اس کادل سے بیٹھے کوئی اور مقال تھا۔ البتة اس کادل

'''کوئیات نہیں۔کیافرق پڑناہے؟'' ''فرق تو پڑا ہے نا'اس وقت سے علیدہ چچی بچھیو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتاصاف مواوروہ جہاں کے لیے سحرش کی بات جلا سکیں۔''

"كيا؟" وه چو تل- اس كى آعمول ميس جرت

اجھری۔ ''ہاں!اس لیے تو روزی پھپو کے پاس آئی بیٹی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔کیائم نئیں جاشتی ؟''اب کے ارم کو حیرت ہوئی۔حیائے بھٹکل ٹرائے اچکائے۔ ''جو بھی ہے' بیٹھے ان باتوں نے فرق نہیں پڑیا۔'' اس نے بظاہر لاپروائی ہے کھا' البتہ اس کا ول انتقل

توبہ بات تھی۔ حیائے گری سائس اندر کو تھینی۔
ارم نے ''جی فون کرنا تھادہ اے اپنے لینڈلائن
یا کسی بھی طرح مان بھابھی کسی کا بھی فون لے کر
کر سکتی تھی 'گرنالبا" دہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر تختی
بردھ گئی تھی ہے، وہ خطرہ مول نہیں لین تھی۔
''تھیک ہے! مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعال
مت کرف التی بخش! ''اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو

وديمر خير-"ارم في كرى سائس لى- لمح بحركوده

وكليا مجھے تمهارا فون مل سكتا ہے ، مجھے ايك كال

کرنی ہے بس!"اس کالحبہ ملجی نہیں ہوا' بلکہ ہموار

رہا۔ "لی بچھاں تھے کو حتم کرتاہ "لی اے خدا

خاموش ربى چربولى-

طافظ كمناء

بې" درچې بی!"اس نے فورا" اپنا مویا کل پیش کیااور

وكرامين تمهارا فون لے عتى موں ایک منف کے

آوازدي وه فورا "بائه باندهان كياس آيا-

دورچلا گیا۔ ''تو۔'''حیانے موبائل ارم کی طرف بوصایا۔ارم نے بنا کسی بنچکچا ہٹ کے فون تھاما اور تیزی ہے نمبر ملا فر گلا۔۔۔

وہ گاڑی میں بیٹی اور دروازہ بند کیا۔ یا ہرارم جلدی جلدی فون پر دھی آواز میں کچھ کمہ رہی تھی۔ اے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ ایک منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کردیا۔ حیائے بیٹن دیایا مشیشہ شیچے ہوا۔

وقتیه پنکسی خیا!" ممنونیت کتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھایا۔ دعیں چلتی ہوں۔" وہ تیزی سے واپس مرائی۔ جب وہ در میانی دروا نہار کرگئی تو حیائے مویا نئی کے کال ریکار و زجیک کیے۔ اس نے واسمالہ کالر میں ایک کال مٹادی تھی تمکریہ تو کیا کا وہ ماؤل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیائے اس مویا تل میں ایار اور محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے مویا تل میں ایار اور محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے

المالدشعاع و235 دير 2012

المالدشعاع و 33 ومبر 2012

اللي بخش!"ا وه دور کھڑے اللي بخش کووايس تھے وہ فلم سے اخباریہ نشان لگاری تھی۔اسےوں -5° CON 2 2 2 2 1 "جمعی اگرارم نے اے پینسانے کی کوشش کی تو مدونتين كرعتي هي مكرشايدوه رجاكي كوني مدوكر سك اس کے پاس شوت بھی تھا'اور موقع کا گواہ بھی۔"الہی بخش کو آتے ویکھ کراس نے سوچاتھا۔ "ویشان صاحب کے آفس لے چلو! جمال اس ون كَ تحة "فون آكے ہوكرات تھاتے ہوئے اس خالی تظروں ہے اسے ویکھا اور پھراخبار اس کے نے اللی بخش کوبدایت دی۔ سامنے کیا۔اس کی حرکات بہت آہت تھیں۔اے الاور ارم لی لی نے تمہارا فون استعال کیا ہے اس بات کسی اور کویتا جمیس لکنی چاہیے۔" ے؟ جبوہ ایب نارمل اؤکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع "جي ميم!"اس فالبات من مهلاتي بوع کرے محنت کردی ہے تو وہ اس کے بارے میں اشيئر نگ سنجمال ليا -ہدردی اور ناسف سے کیول سویے؟اے توستائش

زيشان انكل أفس مين نهيل تقدان كي سكريشري

"آب بیٹھ جائے۔ سرابھی آتے ہوں گے۔"

وہ بنا اثر کیے کاؤچ یہ بیٹھ کئے۔اس کے عبایا کو بہت

ی جگہوں یہ ای طرح دیکھا جا ٹا تھا مگرجب دو سرے

غلط ہو کرائے براعتماد تھے تودہ درست ہو کر براعتماد کیوں

نه بو؟اورده بھی کتنی یا گل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو

ول نے لگالتی سی- ٹال بے جاری نے چند ایک بار

فقرے اچھالنے کے سواکہاہی کیا تھا۔وہ توالل مکہ تھی

ان ے کیا گلہ؟ اصل ازب دینے والے تو بنو قبلطم

ہوتے ہیں۔ مکریہ جنگ وہی جینتا ہے جوہار نہیں مانیا'

اور پھرانسان کو کوئی چیز تهیں ہراسکتی جب تک کہ وہ خود

اس مح ڈی ہے اے بہتاو آئی تھی۔وھیان

بنانے کے لیے اس نے سر جھٹکا توخیال آیا رجا اس

35-50 3- - - 1 - - 38 - E

اشاريه انتاجهكائ كم تفتكه مال صفح كويهورب

جاتے ہوئے ان کی سکریٹری نے اور سے شجے تک

ایک عجیب ی نظراس پر دالی هی-

پھر بھی اے آفس میں لے گئی کیونکہ رجازان کی ایب

تارس بني)اندر هي-

بارشمان کے۔

اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی بزل یہ وہ کافی دن سے لکی ہوئی تھی شاید ای لیےوہ جگہ کافی خت حال لگريي تھي-زيشان انكل يقينا"اني محبت ميس جھتے تھے کہ رجابہ برن حل کرلے کی۔ورنے وہ شایدؤئنی

المم سے بیا حل نہیں ہورہا؟"اس نے پارے یو چھا۔ رجائے وهرے سے تقی میں سرملایا۔ آیک الغير كوات باختيار بهارے كل ياد آني-

واحماليه ومجموسيه جوبهلا لفظ بناسرايك ايتا کرام ہے' اینا کرام بوں ہو تاہے جیسے کسی لفظ کے حروف آکے چھے کروو تو نیا لفظ بن حائے ، جسے silent (ماثلنے) کے حوف اول بدل کروو تو listen (س) بن جاتا ہے کتے ہیں ایٹا کر امر میں بہت حکت اور داناتی بھی ہوتی ہے۔اب یہ پہلا لفظ و مجھو!"وہ اخبارے بڑھ کرہتائے لگی۔

"رالی Try Hero Part حالی"

بن البحف للته تقد حيا كو بھي اب البحف للته تتح مگرو أخرى يزل ابھى تك حل نہيں ہوسكاتھا-رجاتواس كى "رجالياكري بو؟" وري = كتى الله كراس کے قریب آمیمی رجائے آست سراٹھایا۔خالی یجی یہ بہت ترس آیا۔ مگر پھرسوچا 'وہ کیوں ترس کھاری

طوريه کافي چھے ھی۔

ہیرویارٹ) سے کسی مووی کا نام ہے مجہیں بتانا ہے کہ اس کے حدف اول بدل کرو تو کس مودی کا نام بنآ

چاسوی مرچز میں کہیں نہ کہیں ایٹا گرامز کا ایک کردار ہو باتھا۔اے سلے بیرخیال کیوں نہیں آبابھلا؟ فلیش ڈرائیواس کے پاس برس میں ہی تھی مگر اے اس کو صرف اسے لیب ٹاپ میں لگانا جا سے اور ابھی ابھی وہ کام اے کرنا تھا۔ ذیشان انگل ہے وہ بعد میں ال کے کی۔ ابھی اے اپنے آفس پہنچنا تھا جمال تناني مين وه به كام كرسك

آنکھوں سے حما کودیکھتی رہی۔

جَلَيْسِ آكے بچھے كرنے كيا بِمَا تھا۔

اخبار رحاكو تحمايا-

حیانے چند ثانیے اس لفظ کوغورے ویکھااور پھر

" Harry Potter دیلمو!اس ے"ہیری

رجانے وهرے سے اثبات میں گرون بلائی اور

vest Action - بي اگل مجموع ديكمو-

Old (اولڈویسٹ ایکشن) اس سے کسی مظہور

ایکٹر کا نام بنیا ہے۔جوہرائی انگریزی ایکشن فلموں میں

کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہوسکتا ہے؟ "وہ ان تین الفاظ کو

و ملحتے ہوئے سوچ میں برائی۔ ذاشان انکل کے پاس وہ

الارده إلى! Clint Eastwood (كلانكث

"ولي بن مهيس چيفنگ كروارى مول سي غلط

بات بي علو!اب باقي تم خود سولو كرو-بس عميس ان

الفاظ کے حدف کی جگہوں کو اول بدل کرتا ہے عصبے

يس في العاميم في الفاظ بناسكوكي علك؟"بات

سم کرے ہے جل ہی اس کاذہن این اس آخری

swap ؟ ماب كرنے كا بھى كى مطلب ہو تا

ب تا کیاوہ کوئی ہنٹ تھا کہ اے حدف کی جگہوں کو

swap كرنا ب اور كونى تيالفظ بنانا ب؟ مكروه كل

باره حدف تھ اور پاس ورد او آٹھ حمل ہونا جا ہے

تھا پھروہ اس سے کیابنا عتی تھی؟ ایک وم وہ بے چینی

موسكتاب وهدوالفاظ كونى ايناكرام بى موايناكرام

ك ذريع كووز للصالة بمت فديم طريقة هائيه مردور

عن استعال مويا ريا تفا- فليفي عن أرث كاشر

ے اٹھ کھڑی ہوئی۔

ین کی طرف بھٹک کیا۔

ايت دود)-"ده ايك دم جو عى بست عى دليسي يول

مس كام الى تلى السي السي المول حكا تعا-

بت آسلى الكالك رف خالى جكديدا الرف

پور "بنا ہے۔اب بہال لکھو تعبیری پوڑ۔"اس نے

ال كى تجھ من آلياك زائى بيرويارٹ كے حوف كى

بابر سكريتري كويتاكر رجاكو"باع "كمه كوه تيزي ے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اسے موبائل ے گوگل آن کیا' اور ایک اینا کرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی باکہ وہ و مکھ سکے کہ سائڈ اسٹوری سے گتنے مكنه الفاظين سكتة بن-

"یانچ بزار چار سو ترای مجموعات؟" نتیجه دیکه کر اس نے گھری سائس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست موسكتا ب بعلا؟ خير وه ان تمام الفاظ كود يلهتي ے شاید کھیل جائے۔

" Pasty Powders "المراجم وعد قال المراجم وعد قال المراجم وعد قال المراجم المر "اونهول!"اس في حفى سے تفي ميں سربلايا-So Try" "Trays Swopped"

وہ ان عجیب وغریب مجموعات برے نظر گزار کی تیزی ہے موبائل اسکرین کوانقی ہے اور نیچے کردہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظیہ تھمر گئ۔

Story Swapped کرنگو آگ ويحتص كرنے سينے والے بيرووالفاظ تص

Type Password

وطائب یاس وروی اس فے اچھنے سے وہرایا۔ ادلینی که یاس ورد ٹائب کرو۔ کیا مطلب؟" اور پھر روشن کے کسی کوندے کی طرح دواس کے دل و دماغ کو

الله ورفساس ورد مل بورك أي حوف موتے ہیں۔ ٹائے ہاس ورو کامطلب سے تہیں تھا کہ وہ لوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے علکہ اس کامطلب یہ تھاکہ وه لفظ "ياس وروئى ئائي كردى

ابناسشعاع والمال وتبر 2012

المارشعاع (186 وتبر 2012

ے سوچنا چاہیے۔ "وکھاؤ آگیا ہے ہی؟" اس نے وہ پرانا مزارز اہوا

رجائے کھ نہیں کما۔ وہ بتا آثر کے خالی خالی

لفظ "اس ورد "جو آج بھی دنیا میں سے زمادہ استعال ہونے والا ماس ورڈ ہے الکھوں ای میل بولڈرز کا پاس ورڈ آج بھی کی لفظ "پاس ورڈ" ہی ہے۔ونیا کاسے کامن سے آسان ہاس ورد-اس في موما على بدكيا اوريس عن دالا-"تيز چلاوُ اللي بخش!"وہ بے چيني سے بول-ايخ آفس چھنے کی آئی جلدی اسے پہلے بھی سیں ہوتی دسیں آفس جاری ہوں مگریلیز! میں سی سے ملنا نہیں جاہتی' سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ فل ؟ الماكى سكريشرى كو حكميد ليح ش كت بوت آفس مقفل كرنے اور نقاب آثار نے كے بعد اس فے لیے ٹاپ کھول کرمیزیہ رکھااور برس سے محملیں ولی تکانی-اس کادل زور زورے وحراک رہاتھا۔ اندر ساہ فلیش ڈرائیوولی ہی رکھی تھی۔اس نے اے باہر تكالا اورد حكن كلول كرساكث من دالا-چند کھول بعد اسکرین ۔ آٹھ چو کھٹے اس کے مانے چک رہے تھے۔ کی بورڈ ۔ انگلیال رکھ کراس نے کھیے بھر کو آ تکھیں بند کرکے گھری سالس اندر کو لهينج اور كيرآ نكصين كلولين-اكروه غلط بموني تووه اس فائل کو کھودے کی۔ مکراسے یعین تھاکہ ''یاس ورڈ'

بی وہ لفظ تھا جو اے اس فائل میں واحل کردے گا۔ محندی برقی الکیوں سے اس نے ٹائے کیا۔ وولى أے ايس ايس ديليواو آروي"

اور انٹریہ انگی رکھ دی۔ چند کمجے خاموثی چھائی acces granted لويكا عمر المثل يكا (ایکسیس رانٹلہ) یاس ورڈورے تھا۔

"ياالله!" وه خوش مو " اجران اے مجھ ميں ميں آرما تھا عمرول کی دھڑ کن مزید تیز ہو گئی تھی۔اسکرین ۔ابوہ فائل کھل رہی تھی۔اس کے لیے جورو کرام لميورت كهولاوه وتذوزميز بالمسترقفا

"میٹیا لیئر؟" اس نے اچھنے سے اسکرین کو ويکھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو

تقى-اس كاپىلاخيال آين اورارم كى ويڈيوكى طرف كيا تفاداور بعانى كى مندى كى مراے زیاں کھے سوچنے کا موقع نہیں ملا-وہ کوئی ويديو هي اور شروع مو چکي هي-اس کے پہلے مظربہ نظررتے ہی حیا سلیمان کا سائس رک گیا۔اے لگاوہ بھی ہل میں سے ک دالله الله الد اليكيد ؟ وه مفيدين اجره لي جملي اسكرين كود مله ربى هي-

جو كام نيناكرات بمارك كل سے تينا تھا وہ كام ابھی نہیں ہوئے تھے عمروہ جانیا تھاکہ آج دو پرے اجھاموقع اے علیمہ عثان کے کھرجانے کا نہیں ملے گائاس کےوہ ادھر آگیاتھا۔

علیمہ آئی نے دروازہ کھولاتووہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ موٹ میں ملوس وی گلاس بھیل سے پیچھے کے بال اور عبدالرحن كے ماتھ كے محصوص بل-

"عبدالرحن؟ آجاؤ-"وه خوش گوار جرت \_ كتة بوئ ايك طرف بونس-

"مقركدهر علمد؟" لے تار اورساك انداز میں بو بھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ توطے تھا کہ وہ لوگوں کو بھی رملیش شپ ٹائٹش سے نہیں بلایا كرياتها- صرف ان كيميك نام لياكر تاتها-

"بوسل مين بو كالكال كرول أے؟" "جين! آب اے کال جيس كريں كى اور بهارے؟"اس نے یک لفظی استضار کیا۔ جتنا علیمہ عمّان اسے جانتی تھیں' وہ بھانب کئیں کہ وہ بہت يرے مود ميل تھا۔

"وہ اندر اسٹری روم میں میتھی ہے۔ بہت اداس ے۔ "انہول نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کاول نرم -50000 "حركتين جوالي إس اس ك-"وه بي عدي غف ے کتے ہوئے کیے لیے وُک بھر کرامٹڈی دوم کی

بنادستك كے دروا زود هكيلا توكرى به بيٹھى بمارے كل في جونك كرسم اٹھایا۔ بورے تھنگھریا لے بالوں کی تولی بنائے کے قراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی' اے ویکھ کراس کی آنکھیں چمک

يں-احبدالرحن! وکري انفي اور ميزكے پيچيے ے کھوم کر سامنے آئی۔ ہمارے کا پھول جیسا چرہ مر الفائقا-

د بست احجما لگتاہے متہیں دو سروں کواذیت دیتا؟" وہ اتنے غصے بولا تھا کہ وہ وہوں رک کئے۔ چرے کی

جوت بچھ ی گئی۔ دمیں تمہارے لیے کیاشیں کر آاور تم بدلے میں میرے سائل بردھانے یہ علی ہو۔ تم میری و عمن ہویا دوست؟ اس كى بري بري بهوري آ تھول ميس كى اتر

" تم جھے تاراض ہو عبدالر حمٰن؟" ودنیس سی ایس مے بت فوق ہوں۔ اتا ید خرج کرے اتن مشکل سے میں نے تہارے کیے یاسپورٹ بنوایا تھا۔ نئی شناخت میا کھر نئی زندكى مرتم نے اے جلاوا۔"وہ ائ برجمى ے جھڑک رہاتھاکہ کوئی حد تہیں۔

بمارے خفکی سے سرجھکائے والیس کری ہے جا

" بھے نیا کھر نہیں چاہے۔ اگر میں جلی جاتی تو تہماری مرد کون کرنا؟ میں کے تم سے مرد کا وعدہ کیا تھاتا۔ مہیں میری ضرورت ہے میں اس کے حمیں الى-"چند مح بعد سراتها كربت مجهددارى اس

''اچھا! مجھے تمہاری ضرورت ہے؟'' وہ استہزا شہر الدازيس كهنا آيا اوركري هيج كرنانك يبانك ركاك بیشا۔اب دونوں کے درمیان میزها کل تھی۔ "الله المسير عمور كرتبين جاول ك-" " مجھے ایک نے وقوف یچ کی کیدو کی ضرورت اليس عنام في

" بچھے بحہ مت کہو۔" ہمارے نے دبے دب غصے ے اے دیکھا۔ میں بورے ساڑھے بانچ سال بعد يندره سال كي موجاؤل كي-

واور اور تم جھے ت شادی کو کے کو کے نا؟"اس نے ڈرتے ڈرتے یو چھا۔عائشے نہ جی ہو ت بھی اے لگتا کہ وہ کمیں نہ کمیں سے خفلی ہے

اے دیلے رہی ہے۔ احبارے کل! اس نے بے زاری سے سر جھنگا۔ دمیں تم سے بھی شادی سیس کرول گا۔ بلکہ بوتم كردى مواس عم يحصروا ضروردوك-"

"دميس! ايے مت كو- ميس مهيس برث ميس رعتی-"اس کی آنگھیں ڈیڈیا گئیں- ''مکرتم بھیشہ عظم من كرتي موسم يعيث على على الحوث إلى التي مو-الاجھا اون ساجھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرامیں بھی توسنوں۔"اس کے تورویے ہی لگ رہے تھے مکر پلکیں سکیرے اب وہ جس طرح اسے دمکھ رہاتھا' بہارے کو محسوس ہواوہ دلچیں سے اس کی بات سننے کا منتظر إوراس كاغصه بعى ذراكم بهوا -

اليبت سارے جھوٹ اے آت او اوالار ميں للے سیں ال عقع جھوٹ م نے بھے اللے بن-"وہ تفاہ انداز میں مرؤرتے ڈرتے کسدرہی المكراب بحصب يتاجل كياب-"

"مثلا"كيايا فل كياب مميس ميرے بارے يس؟ مبارك كولكا وه ذرا سأ محرايا تقا- يحلح وي سرابث أكساتي بوئي مسكرابث

البت ی باغی ب ید تهارا اصلی نام عبدالرحمن نهيں ہے اور يہ بھی كد تمهارا نام جمان سکندرے اور تم ہی حیا کے کرن ہو۔"

جمان أيك وم بنس يرا- بمارے كو حوصله موا-اے بڑا نہیں لگا وہ اے ڈانے گا نہیں۔اس کو ذرا

دھیر سیں ہواعائشہ ہے۔ یس نے اے کہا تھا کہ حاتے وقت بتائے۔ اس نے ابھی بتادیا۔ "وہ جیسے

المناسشعاع (2012) ويد 2012

المناسشعاع والملا وتير 2012

بهت محظوظ ہوا تھا۔ ''اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ پولتے ہو عبدالرحمٰن۔" ہمارے نے حفلی ہے ے دیکھاتھا۔ "اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟" وہ كرى سے الصفح ہوئے بولا۔ اس كے تاثرات اب تك بموار بو فك تق نه غصه تما نه محظوظ ي وركسي كونتين-رامي-" " مجھے امیرے کہ تم اے رازر کھوگ کیا تہیں راز رکے آتے ہی بارے گل؟" ميز - دونول ہتھایاں رکھ کراس کی طرف چھک کروہ سنجندگی ہے او چھ رہاتھا۔ ہمارے نے اثبات میں سرملایا۔ "عرازر كاتين" "جماراياسيورككمال ٢٠٠٠

ومیں نے جلا ویا اور میں یمال سے سیں جاؤل گ-"اس كے تھوڑى در قبل بننے كااثر تھا جوده ذرا نرو تھے انداز میں بولی بھی۔

العين تمهارانيا باسيورث جلد تعجوا وول كااور تہیں جانا بڑے گا کونک میں بھی یمال سے جاربامول-"وهوايس سيدهاموا-

الكرهمار عمائة ؟ "اس كاجروچك الحا-"بنیں! بلکہ یمال سے بہت دور اور میں تم آخری دفعہ مل رہا ہوں۔اب ہم بھی تہیں ملیں گے۔ م جھے ایک اچھی یا بڑی یاد سمجھ کر بھلاوینا۔ بھے یہاں ے تکا ہاسے قبل کہ میں کرفار ہوجاؤں اور اگر میں گرفتار ہوا تو بچھے کھالی ہوجائے گی۔ اگر تم ہیں چاہتیں کہ میرے ساتھ یہ سب ہو اومیری بات مانو-جب اسيورث آجائے تو طی جانا۔"وہ بے ماثر ليح من كه كروائ كي فيوا-

و مرتم كمال جارب مو؟" وه يريشاني س كه

جمان نے کردن موڑ کراسے دیکھا۔ "میں جہاں بھی جارہا ہوں" اس کے بارے میں

تمہیں عانشے اے یا پاشاہ کو نمیں بتا سکا۔اس ليے بير سوال مت كرو-" دوریاتم نے کسی کو میں بتایا کہ تم کمال جارے و؟ وه آنوروك ي كوسش كي موع بشكل

بول یائی تھی۔ منیں نے آئے کے محدون سلے حیا کو تایا تھا اسے معلوم بي كدهرجار بابول-اسے رازر كھتے آتے الس-"وه كمه كروروازه كهولتا ما يرتكل كيا-

بمارے کل بھاک کریا ہر آئی۔ بھیکی آ تھوں ہے اس نے ایے عبدالرحمل کو بیرونی دروازہ بار کرتے ویکھا۔ بیہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بهت اذیت ناک تھا۔ آنسوٹ ٹیاس کے چرے یہ

آج پہلی دفعہ اے یقین آیا تھاکہ وہ آخری دفعہ عبدالرحمٰن کود ملھ رہی ہے۔ مربت جلدوه غلط ثابت بونے والی تھی۔

# # #

اسکرین کی روشتی اس کے سفید بڑتے جرے کو بھٹکارہی تھی۔وہ سانس روکے 'یک فک اس منظر کو دیورن تھی جواس کے سامنے چل رہاتھا۔ وہ ایک کمرے کامنظر تھا۔نفاست سے بنابلہ کھڑکی کے آگے گرے روے۔ کیمرا کمی او کی جگہ یہ رکھا تھا کیونکہ اے سامنے رائٹنگ تیبل کی خالی کرسی نظر آری تھی۔ کیمہ بقدیا" کمپوٹر مائیز کے اور رکھا کیا تھا۔ مانٹر نظر نہیں آرہا تھا، مگروہ جانتی تھی کہ یہاں ميوري رکها وا بو مراسم سي بارو له جل عی۔ کرے نے اے نہیں جو نکایا تھا 'اس محض نے جونكايا تفاجوا بھي انھي كرى به آكر بيضا تھا۔ ورميس اميد كريا مول ماوام! آپ وه چيلي اور آخري محصيت بول كي جواس فائل كو كھول مانيس كى-"اس کے ہاتھ میں مونگ کھلی کا پیکٹ تھا ' جے کھولتے مو يوه مخاطب تفا- كس بي يقيناً "حيا -

وه مانس روك الت وتص كل-

الماندشعاع (240) وسر 2012

"ميرانام جهان سكندر احد ب-"بهت رسكون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کمہ رہاتھا۔ ديمج جمان سكندراح إحربير واداكانام تفااور می میرا سریم ہے۔ میں جانتا ہوں جم ہے جھتی ہو کہ میں یعنی میجراحمہ بیٹلی تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں پیٹلی میں تھا۔" بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دربعد مونگ تھلی نکال کرمنہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بن اے ویکھ رہی تھی۔ بنا بلک بھلے وم ماوه حديد لمح محمر كوه بولا-

اليس دولي تفا- يادى تهيس؟ وه ذراسا مسرايا تھا۔ کیم جیتنے کے بعد کئے میکر کی مخصوص مسكراب وه اے تهيں جانتي تھي، تهيں پيجانتي

"ایک چوتھ نام ہے بھی تم بھے جانتی ہو۔ عبدالرحمن باشاب مومل كريند كا مالك أيك ترا آدی۔"وہ کویا سائس کینے کے لیے رکا پھر تفی میں سر

ہلایا۔ دمیں ٹیرا آدی نہیں ہوں ننہ ہی تبھی تھا۔ میں جاہتا تَفَاكُهُ مُم يَجِمَعُ خُودِ تَلَاشُ كُورٍ يَجَمِعُ خُودِ وُهُونِدُو مُجَمّع وسکور کرو۔ بہت بار میں نے حمہیں بتانے کی کوشش کی مرتم میں سمجھ سلیں۔ سومیں نے جایا کہ میں مهير خويتادول-"

وہ اے ٹیک لگاکر کری میشاجعے باد کرکے سوچ سوچ کریول رہاتھا۔اس کی نگاہیں دور نسی غیر مرتی تقطع

وہ بالکل سالس روکے وم سادھے اے ویکھ رہی ھی۔ یہ اس کی زند کی کاسب سے برط سربر انز تھا۔ العلي نے مہيں مب کھ ڈائيکٹل ای ليے تهیں بتایا کیونکہ میں بھی آئی آسانی ہے استے صاف لفظول میں کی کو کھے تہیں کماکرما۔ میرے میشے کا بھی تقاضاے اور میں نے ای عمر کا ایک براحصہ انفار میش کوان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے۔اس لے میں فے ایک برل تر تب وا۔ ایک ٹروٹر بھنے۔ اور تم اے حل کرلوگ۔ یہ میں جاتا ہوں۔ کب

كروكي تت يين كهال جول كاله زنده بهي جول كايا ہیں 'یا ہر ہوں گایا تھرسے جیل میں۔ میں نہیں جانا۔بس انتاجاتا ہوں کہ تم اے طل جولائی کی گری میں ہی اس کے ہاتھ ' پیربرف بن

رے تھے وہ بللیں بالکل بھی مہیں جھیک یا رہی ھی۔وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی ایے جیسے اس نے بھی اسے نہ دیکھا ہو۔وہ واقعی پہلی دفعہ اس محفق -5 UND =

انجب تک انسان کی دو سرم کی جگہ یہ کھڑا نہیں ہو ہا وہ جمیں جان یا ہاکہ اصل کمالی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہیں بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ چھلے چند ماہ میں تمهاری زندگی کی کهانی کا حصہ رہا ہوں۔اب میں جاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کمانی سنو۔"بات کے اختام

"اے کتے ہیں این کمانیوں کو swap کرنا"

'' و الذیث!' بے اختیار اس کے لیوں سے ڈکلا تھا۔وہ ابھی تک بلیس میں جھپک پارہی تھی۔

وہ ماہ دسمبرے اسلام آبادی خوب صورت عضائری ی سہ پہر تھی۔ بادل ہر سوچھائے تھے سبزور خت ساہ بادل مرمئی سوک ایک برسکون محنڈا سا

وہ بینٹ کی جیبول میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سراک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہو کل میں اس جانا تھا وہ وہاں سے چند کڑے فاصلے یہ تھا۔ وہ عادیا" تيلسى سے مطلوب مقام سے ذراوور اتر اتھا۔ ابات يدل چل كرموس تك جاناتها-

وہ وہ ی کررہا تھا عمر سرے ویکھلے تھے میں اٹھتاورد شدت اختیار کرتا جارما تھا۔ وہ میکرین نہیں تھا مگر شدت وی بی می وه ظاہر میں کرنا تھا، لیکن

تکلیف بھی بھی ناقابل برداشت ہوجاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی دہنی اندے کا براسب می کہا تیں بن ہوئی تھیں۔ یو رخے اس کے دماغیس کی باتیں بن ہوئی تھیں۔ جب می غصے ہے اس کے دماغیس کندر "کہہ کر مخاطب برجو ما کندر "کہہ کر مخاطب کر تیں تواس کا مطلب یہ ہو ما کہ اب اگر دہ بات نہیں بانے گاتو دہ برت ہوں گی۔ الیے مواقع کم آتے تھے "کر جب آتے تواسے دکھی کر جاتے ہوں کوئی چارہ جاتے ہوں گوئی چارہ بنیں ہونا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو می نے کال کے اختیام یہ طعنہ بھی دے دا تھا۔

"جہال میندر! تم جھے زیادہ اپنیاس کی مانے ہو بچھے اب ہی لگاہے۔"

ہوئل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کا اندر داخل ہوا۔ اے کسی نے نہیں روگا البتہ آج معمول سے زیادہ سیبورٹی نظر آرہی تھی۔ البنٹر نس کیونی کی طرف جاتے ہوئے وہ مختاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ بھیتا "ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہوئی تھی جس کی دجہ سے سیبورٹی عام دنوں سے آمیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔

اجھی وہ انٹر لسے نارا دور تھا۔ جب اس کاموبائل
جہا۔ وہ رکا اور ساہ جیکٹ کی جیب ہے موبائل نکالا۔
اس کا سلور اسارت فون جو کچھ عرصہ قبل اے ویا گیا
مرویلینس (گرائی کرنے والے) آلات اس کی قیمت
کواسی ہاڈل کے کسی بھی فون ہے گئی گنا زیادہ بنا چکے
تھے اور وہ جاتیا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اے پیائی کا
سب والیس کرنا ہوگا میکرٹ فنڈ کی آیک آیک بائی کا
حساب اور جسٹی فیکھشن انہیں ہی دی پڑتی تھی۔
حساب اور جسٹی فیکھشن انہیں ہی دی پڑتی تھی۔
عاد یا جھی بھی غیرز لوگوں کے اصل ناموں ہے محفوظ
عاد یا جھی بھی غیرز لوگوں کے اصل ناموں ہے محفوظ
ہیں کر انھا۔ حماویار شرکے نام ہے اور اس کی معلیتر

ٹانید جوان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسزیار شرکے

السلوا"اس نے قون کان سے لگایا۔ سلے دو سرے

اس کے فول میں موجود تھی۔

کو ہولئے کاموقع دیتا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سی عادات جوان پارہ سالوں نے اے دی تھیں۔ ''تم کمال ہو؟ میں لالی میں تمہارا انتظار کررہی ہوں؟''

دوبس آرہا ہوں۔" اس نے موبائل بند کرکے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور وافعی دروازے تک آیا۔
گارڈنے کانی رکھائی ہے اس سے شاخت طلب کی۔
آج واقعی حدے زیادہ مختی تھی۔ ایسے مواقعے پہو جو کم
ہی آتے تھے۔ وہائی اصل شاخت ہی دکھایا کر ماتھا۔
اس نے اندروئی جیب سے والٹ نکالا اسے کھولا
مقید کارڈ پچھاس طرح سے سامنے کہا کہ اس کا انکوٹھا
ماس کے نام کو چھیا گیا مگر تصویر 'انجیسی کا سے حرفی
مخفف اور وہ مشہور زیانہ پھول ہو ٹوں سے مزین جار
حوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔
حوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔

پو کون میں ہوں ہے۔ گارڈ کی تنی ارو سرد ھی ہوئیں 'اردھیاں خود بخود مل گئیں اور "مر" کہتے ہوئے اس نے ذرا چیچے ہٹ کرراستہ دیا۔

وہ سیاف چرے کے ساتھ والٹ واپس ر کھٹا اندر کی حان پردھ گا۔

م بھی بھی جبوہ پاکستان میں ہو ناتھاتو یہ عیش اے بہت اچھے لگتے تھے

سی سے مصرے ہے۔ اس اخل ہوتے ہی اس نے بناگردن تھمائے ہیں نگاہوں سے چھت فانوس اور دیواروں کے کونوں میں نگاہوں سے چھت فانوس اور دیواروں کے کونوں میں سگے سکیے ورڈ کیا ہے گئے گارڈ زموجود تھے 'اگر اُل جائے گارڈ زموجود تھے 'اگر اُل جائے گارڈ زموجود تھے 'اگر تھی ہونو فائزا گیزٹ میں طرف تھی اور اس جیسی بہت می بار یکیوں کو جائے کروہ لالی میں ایک طرف کے صوفوں کی جانب براجھ گیا۔ عد هر میں ایک صوف نے جانب براجھ گیا۔ عد هر ایک صوف نے جانب براجھ گیا۔

اس نے سیاہ سفید دھاریوں دالی شلوار قیص پہ بلیک سوئیٹر پس دکھاتھا کی طین دونیا گھرے بھورے بالول کی اور کی یوٹی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ ٹانگ رکھے مٹیقی ٹائید اسے اپنی جانب متوجہ پاکر

شناسائی ہے مسکرائی تھی۔وواس کی ایک بہت اچھی دوست تھی ان ہے جو نیئر تھی مگر حماد کی فیملی سے مگرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔

وہ بھی جو آیا" ہلکے ہے مسکر اکراس کی طرف آیا۔وہ دو صوبے آنے سامنے لگے تتحہ درمیان میں چھوٹی میز تھی۔ جس یہ ٹائید کا ساہ پاؤرچ رکھا تھا۔ آیک قدرے بڑا برس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ٹائید اٹھ کھڑی ہوئی۔

وجننا کرسکی کردیا۔ تمہاری معلومات تھیک مخص وہ مقارت خانے کی کاراستعال نہیں کرتی۔ "
اب اس کے سامنے بیضی وہ اے دھیمی آواز میں امر کی سفارت خانے کی سینڈ سیریٹری کے متعلق بتا رہی تھی ، جوویزا سیشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژادامر کی شمل تھی۔ اے سفارت خانے کی سینڈ سیریٹری کے متعلق چند معلومات ورکار تھیں ، وہ بھی بہت جلد مستحلق چند معلومات ورکار تھیں ، وہ بھی بہت جلد مسلوری چزیں نے آئی تھی اور اب زبانی برافیاگ ضوری چزیں کے آئی تھی اور اب زبانی برافیاگ

دم و تووات!وه مركی سفارت خاف كى ان گا ثرول پس سے كوئى استعال نميں كرتى جو بروقت اسلام آباد پس كردش كرتى رہتى بيں ويسے ان گا ثرول كى تعداد قرياً اور ه سوم-"

قریبا" دورہ سوہ۔" ''اکیک سوچالیس!'اس نے ملکی م سکراہٹ کے ساتھ تھیج کی۔ ثانیہ سم ملاکر رہ گئی۔ دہ بیشہ اس سے

زیادہ باخررہ تا تھا۔
' جہر حال' وہ ان میں ہے کی گاڑی پیہ سفر خمیں
کرتی کیو نکہ اس کوایک جگہ ہیے کہتے سنا گیا تھا کہ آگر ان
ویڑھ سو۔ ایک سوچالیس گاڑیوں میں ہے کسی ایک
کا دروازہ بھی کھلے تو آیمبیسی کو خربوجاتی ہے' اسی
لیے اے ایمبیسی کی گاڑیوں سے جڑہ اور یہ بھی
کہ ان کی اتن سیکیورٹی ڈی می میں خمیں ہوتی جنتی
اسلام آماد میں ہوتی ہے۔''

اسلام آبادیس ہوتی ہے۔"

د اس کے باد جود امر کی سفارت کارخود کہ کہ کر

ان پوشنگ اسلام آبادیش کرداتے ہیں۔ کراچی سے

بھا گتے ہیں مگر اسلام آباد توان کے لیے جنت ہے۔"

چنا کتے ہیں مگر اسلام آباد توان کے لیے جنت ہے۔"

چند منٹ دہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے

رہے نام لیے بغیر 'بے ضرر سی باتیں 'بھر کھے بھر کو
جب دہ دونوں خاموش ہوگئے تو ٹانیے نے موضوع

دال۔

''کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟''اسنے سرسری سا پوچھا مگروہ جات تھا وہ کس طرف اشارہ کردہ ہے۔

روں "ہاں!ووون بعد میرے کزن کی مندی ہے اور ممی جاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔"

"اورتم كياجاج مو؟" ده پتليان سكيرے بغور اے دكير ري تفى وي تيكھاانداز جوان كے ہم پيشہ افراد ميں كثرت ساياجا باتھا۔

رود مجھے نہیں معلوم بس میں ان لوگوں سے نہیں ارواز ا

قعلو کے نہیں توبات آگے کیسے بوھے گی؟ تہمارا نکاح ہوچکا ہے تہمارے ماموں کے گھراس طرح اس بے چاری لڑکی کی زندگی تومت لٹکاؤیا جھاؤیا چھوڑ دو!" بات کے اختیام ہے اس نے ذرا سے کندھے احکا ئے۔

جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ جمور کرناکٹرنا آسان تھا۔ دجھوڑی تو نہیں سکا۔ ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی توصورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر

المالدشعاع (243) دير 2012

المنامدشعاع (242) وتير 2012

ے ایک ہوجائیں کیہ راستہ میں لیے بند کردول؟" ''تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے ہے تم اس بات کو اٹکا رے ہو۔ جاکر ال لونا اے مامووں ہے۔" ودمیں ان کے کھر جاؤں ان سے ملول ان کے ساتھ تعلقات پھرے استوار کروں میراول سیں جاہتا ر س کرنے کو۔"اس نے ہے بی سے سر جھٹ کر

کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ 'بس

یمی وہ مقام تھا' جہاں وہ اپنے ول کی بات کہہ دیا کر آ

''دیکھوجہان!انسان اینا کیا بہت جلد بھول جا تاہے وہ بھی بھول کیے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو۔ اس سے وہ یہ حان لیں کے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔وہ تہیں بہت اچھادیلم دیں گے۔"وہ کری پہ ذرا آگے ہو کر بھی کویا سمجھا رہی تھی مگروہ سمجھنا نہیں

دمیں رشتہ نہیں نبھایاؤں گا<sup>،</sup> میں کیوں ان کو دھو کا ووں؟ کیوں ان کی بھی کے ساتھ زیادلی کروں؟ دیکھو! میں جھوٹ بول کر شادی سمیں کروں گا اور پچ جانبے کے بعد وہ اپنی بنی ہے میری شادی تہیں کرس کے۔ بات پھروہن آجائے کی کہ ممی ہرث ہول کی۔"وہ شدید فتم کے محمصے میں تھایا شایدوہ مسئلہ حل کرناہی

"ضروری نہیں ہے کہ چڑس ویک ہول جسے تم سوچ رے ہو۔ تم المیں بناناکہ تم کیاجاب کرتے ہو۔ اس کی کیا پیجند کیال ہیں۔ کیا مجبوریاں ہیں گوربیہ کہ عم یہ جاب میں چھوڑ سکتے۔ مجھے لیس ہے کہ وہ انڈراشینڈ کرس کے۔"جمان نے تفی میں سمالیا۔ لالى يس منظرين وهيماما بخاموزك جيراك وم ے بہت سمج ہوگیاتھا۔

وقع میرے ماموول کو نمیں جائی۔وہ ذرا ذرا ی بات التوبتائي والحالوك بال-وه اس بات كوايشو بنالیں کے کہ ہم نے پہلے انہیں بے جرکوں رکھا۔ التخ سال ميں بھي ان سے ملتے نہيں آيا وغيرہ دغيرہ۔

اسے تمام رویے مب سلخ باتیں سب بھلا کروہ پھر ے کی۔ اُنے دورس کے اور نیجت کی ہرشہوں گ- میں ان کو مزید دھی ہوتے حمیں دملھ سلتا۔اب مين كياكرول ميري مجه مين تهين آرما-" المانيد جند مع خاموتی سے اسے دیکھتی رہی 'بھر آہستہ سے بول <u>۔</u> "جمان اکر ہر چزیالکل دیے ہوجیے م کمہ رے ہواور وہ واقعی تمہاری می کو پھرے ہرٹ کریں تب بھی وہ اتنی مضبوط توہیں کہ بهادری سے مقابلہ کرسلیں اور بدبات مم البھی طرح جانے ہو۔ مم صرف اور صرف اینے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو۔ اصل

ریہ میں ہے۔ وقتم بتاؤ آلیا ہے اصل وجہ؟"اس نے سنجیدگ ہے ٹائیہ کو ویکھتے ہوئے ہو چھا۔ وہ جانیا تھا کہ وہ تھیک کمہ رہی تھی پھر بھی وہ اس کے منہ سے سنتا جاہتا تھا۔ داصل وجديد تهيں عجوتم كمدرے موكوتك میں مہیں جائی ہوں۔ مجھے یعین ہے کہ تم جب الہیں بناؤ کے کہ تم صرف ایک آدمی 'آفیسر سیں بلکہ أيك جاسوس بهى بيواوروه اس بيه روعمل ظاهر كريس تب بھی تم آدھے تھنے میں انہیں مطمئن اور قائل

دونمیں! میں انہیں قائل نہیں کرسکتا۔وہ جانے بوجھتے بھی بھی ای بٹی کی شادی سی ایسے جاسوس ہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسانہ ہو ہے ان کی بنی کے ساتھ نہ رہے بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں کی دوسرے نام کے ساتھ زندگی کرارے بجووبال مرجهي جائے تو ممينوں ان كى بنى كويتانہ چلے كه اس كى قبر کمال ب"ازیت کمتے ہوئے وہ کری ہے کوہوا۔ آ تھوں کے مامنے ایک روح کوز فی کوے والامنظر كارس الراياتها

انطاكيد ك قديم شريس اس بوے حوالان كے فوارے کے ساتھ کھڑا کھوڑا اور اس کی کرے اوندھے منه لاوآگیاده وجود\_اسنے سرجھ کا۔

الالی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل وجہ نہیں ے مہیں عاے تمارا ملد کیا ہے؟"قدرے

خفگی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میزیہ رکھتی آگے مونى-"عمائے اموول عدرتے ہو-" د ولی لوئی بات نمیں ہے۔" بے زاری سے ہاتھ جعلا كروه دو سرى طرف د للصفي لگا-المين عيات علم الي احساس كمترى المحلى

تك چھنكارا نبير باسكے كدوہ حميس تمهار إيا كاظعة وس کے اور تم ان کے سامنے سر تہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جمان!اب اس چڑے ماہر نکل آؤ۔"جمان نے جواب تہیں دیا۔وہ کرون ذراسی موڑے دائس طرف

" فجھے جرت ہوتی ہے بھی بھی تم یہ ۔انتا قابل آفیس اتا شاندار ریک ریکارڈ ایسی کے بھڑی المجتش میں ہے ایک پھر بھی اسے اندر کے احساس ممتری سے تم میں اوسکے۔ تم اپنے ایا کے کسی جرم ين شريك مين رے موجهان!"

جمان اس کی بات میں بن رہاتھا وہ اس کی طرف متوجه نهیں تھا'وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔

لانی کے دوسرے کونے میں دو او کیال صوفول یہ بیشه رای هیں۔ ایک خلے لیاس میں هی اور دو سری اہ میں۔ساہ کیاری والی در از قد لڑی جس نے ساہ کیے بال آکے کندھے۔ دائس طرف کوڈالے ہوئے تھے؟ كانى خوب صورت محى-صوفے به بیتے ہوئے اس الاسرى لڑى كے ہاتھ سے كينڈى پکڑى اور مندميں ر في وسري الري سائق بي في کے حاربي عي وجهان!" فاعيد في الصيكارا-وه دراجونك كراس کی طرف متوجہ ہوا۔ وکیوں دیکھ رہے ہو ایے؟ بہ اكتان بانوه كل موائد شرمنده بلكه دوباره ان دو

الم كول كود يكها-معانياليلك كرولوال مرى يوى -" "اوہ اجھا!" ٹانے تجربے اور زہتی پختلی کے اس ورجيه هي كربناجو نك سجيدكى الثات من م

المهول! محمل ب تم فيلايا با ي

«منیں! میں تو خوداے و کھ کر جران رہا ہوں۔" اس فالعلمي عشافة الحات "آر اوشيوريدوي ٢٠٠٠ "بال!میں نے اس کی چکرزد کھ رکھی ہیں۔" اپ نے اب کے ذرا احتیاط ہے کرون چھیر کراہے دیکھا۔ ساہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں کلی تھیں۔ کینڈی غالبا" مرج والي تھي- اس کي آنگھوں ميں باني آگيا تھا اور ناک سرخ رو گئی تھی۔وہ جیسے خفکی ہے ساتھ والی کو والشخ للي جوبنس ربي مي-وکلیاوہ حمہیں پیجان کے گی؟" ومعلوم نہیں۔ میں تصویروں کے معاملے میں احتياط برتا مول سوشايد نهين!"وه بهت غور سے دور میتیمی اوکی کا سرخ برد ماچره د مکیدر باقفا۔ واتن زاكت ؟ السالوى مولى هي-"سيال كياكررى ب؟"وه جيسے خود سے بولا۔ "ياكون؟" فانيركى بات يداس فاتبات من

مركو سبت دى -وه ائھ كئ- اى وقت ساه كباس والى لڑکی کلائی۔ بند ھی کھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید

"يه كمال يوهتى ب؟" فانيد في جات موك

وانز نيشل اسلامك يونيورشي شريعه ايندُ لاء ' ساتواں سسٹر!" ممی کی دی ہوئی معلوات اس نے جول کی تول وہرا دی۔ "اور اس کا نام حیا سلیمان

انے سربلا کر آگے برص کئے۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لالیاد کررای میں۔ فائیدسدھی ان کے ہاس مہیں التي بلك بملحاس في قريب بيخ كيفي كم طرف جات رائے۔ تیز تیز ملے ایک ویٹر کورو کااور اس سے ٹرے لی بس مل کافی کے جار کے رکھے تھے وہ بقت الاعملے ے واقف تھی مودیٹر سرولا کر آکے جلا کیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دولڑ کیوں کی جانب بردھ کئی بجواب لالی کے آخری سرے تک چیچ چکی تھیں۔ اس فے کھے کمہ کر انہیں روکا۔ وہ دونول بیٹی

جھیں۔ اتی دورے وہ ان کی گفتگو نمیں من سکتا تھا گر
ان کے ناٹر ات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ٹانیہ نے ٹرے اس
لے پکڑر بھی تھی آگہ وہ یہ ناٹر دے سکے کہ وہ لابی کے
قریب ہی ہے کیفے (جس میں سیاف سروس موجود
تھی) ہے انجھ کر آئی ہے '(اس کیفے کی انٹرنس یہ آگر
آپ موجود ہوں تو لابی وہاں ہے ساف نظر آئی ہے)'
اور ان ہے بات کرتے وہ فورا" واپس جمان کی طرف
آنے کے بچائے اندر کیفے میں چلی جائے گی ناکہ وہ
لڑکیاں اس طرف نہ دیکھیا میں جمال وہ میشا تھا۔
ساہ لبایں والی لڑکی اعلیہ سے نئی میں مرم لاتی پچھ
ساہ لبایں والی لڑکی اعلیہ سے نئی میں مرم لاتی پچھ

سیاہ مبای وال کری اجیجے کے گی کی مرمان پھ کمہ رہی تھی۔ ان سے کانی فاصلے یہ بیشاوہ انہیں ہی و کیم رہا تھا۔ وفعتا" اے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دو سرے بھی ہت سے لوگ جو آس یاس سے گزر رہے تھے گرون موڑ کرایک وفعہ اس یہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدر رہے جینی سے پہلوبرلا۔ اسے کیابرالگا تھا'وہ فیصلہ نہ کرسکا۔

''چرٹی لیج ہے کوئی 'اس کیے آئی ہے۔'' ٹائید ان کو چیج کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی اور اب جب کہ وہ لؤکیاں اندر جا چکی تھیں' وہ واپس آئی اور صوفے پیہ جیٹے ہوئے بتانے گئی۔ اس نے اثبات میں سم المایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آگئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟'' وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے

روب وہی برانا حربہ کہ آپ کو بیرٹے اصول الدین وہار منت میں وہی برانا حربہ کہ آپ کو بیرٹے اصول الدین وہار منتوقع طور پر اس نے بیچھے مہیں بہتاتا کہ اوھر کس لیے آئی ہیں وہ 'سواس نے بتادیا۔ انتہی ہے ویسے ''اس نے جواب نہیں ویا۔ وہ خاموثی سے بیٹھا رہا۔ پچھ اسے بہت برانگا تھا۔

''نچرچاؤگے آج اس کے گھر؟'' ''ال! جاؤں گا۔''اس نے اثبات میں مہلایا مگروہ اچھامحسوس نہیں کررہا تھا۔ اس عجیب سے انقاق نے ایک وم بہت کچھ بدل ویا تھا۔ ''خالی ہاتھ مت جانا۔ سے دس بہت کچھ بدل ویا تھا۔ ''خالی ہاتھ مت جانا۔

دمیں ترک سے ان کے لیے پچھ شیں لایا - خال باتھ بی جاؤں گا۔"

ہ جو ہی جوں ہو۔

دم چھا! بھر کچھ خرید کے لے جانا مجھا امپریش

رے گا۔ چلو! چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ " وہ جسے جان

ملی تھی کہ اس کاموڈ انچھا نہیں ہے " مواقعتے ہوئے

بولی۔ وہ خاموثی ہے اٹھ کھڑا ہوا اور میزید رکھا سیاہ

یاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔

"مماپ سیٹ لگ رہے ہو۔" "نہیں! بالکل نہیں۔" وہ زبردستی مسکرایا۔"م شاؤ کب تک تمہارا مشکیتر دوبارہ جھ جتنا ہیئڈسم ساؤ کب سال میں۔"

ہوجائے ہا؟ ''چند سیشن مزید لگیں گے' برن کافی زیادہ تھا۔'' بات کا رخ برلنے پہ ثانیہ اے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل آیک حادثے میں اس کاچرہ قدرے منتے ہوگیا تھا' البتہ سرجری سے وہ بہتر ہورہا تھا۔وہ بے توجمی سے سنتا گیا۔ اس کا ذہن وہیں چیچے تھا۔وہ بے توجمی سے سنتا گیا۔ اس کا ذہن وہیں چیچے

کیچرجب فائیہ چلی گئی تو وہ ہا ہر آگیا۔ اسلام آبادی فیٹری سرمئی سرک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے ول و دماغ میں فائیہ کی ہاتیں مسلسل گورجی رہی تھیں۔ ''اس چیزے ہا ہر نکل آؤے ہم اپنے ابا کے کمی جرم میں شریک نہیں رہے ہوجمان! اس چیزے ہا ہر

میں اور اخلی۔ افت کی ایک شدید امراس کے اندر اخلی۔ آنکھوں کے سامنے وہ ذکمی کردینے والا منظر پھرے امرایا۔ ثانیہ غلط تھی۔ ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کی حد تک شریک رہاتھا۔

M M M

بھین کی یاوس اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی' کھری ٹر ھم پر تھم ہی تھیں۔ یاسفورس کا نیلا سمندر' سمندری بلگ جما آگیر میں واقع ان کا کھر اور وادا۔ بیروہ سب تھے جو اس کے بھپن میں اس کے ساتھ تھے۔ وادا ایا کاساتھ ان میں سب زیادہ اثرا نگیز تھا۔

وہ اپنے مال باپ کی اکلونی اولاد تھا۔ شاوی کے ساتویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد۔ احمد شاہ کا اکلو ماہو یا۔ وادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔وہ

فوج سے مجر ریٹارڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ریٹار منٹ کی وجہ ان کی خرائی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طوريه ريثار منف كي بعدوه اين ايك دوست ے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگئے اور ت ہی وہ ترکی آئے۔اور پھر آتے جاتے رہے ترکی میں ان کاعلاج جوياكتان ميس مكن نه تفا قدرے ستامو تارہا۔ جبالبا كانتادله تركى مواتو ممى بهى ساتھ آئيں۔وادا نے تب ہی چند ہے جوڑ کر جمانگیر ( cihangir ) کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تفا-ابانے بعد میں اس جگہ کھر بنوانا شروع کیا-وہ ت ای بدا موا تھا۔ واوا کی گویا آدھی بیاری دور مو کئے۔وہ تب بت خوش رہا كرتے تھے باقى بى آدھى بيارى کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث وہ استنبول نہ چھوڑ ہے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ ابھی بلاکی حکومت آنے میں کئی دہائیاں یژی تھیں۔ (بلا یعنی طب اردگان) مگر ترکی تب بھی

خوب صورت تھا۔
ایا دالیں جلے گئے تھے گر ممی ' دادا اور دہ ادھر ہی
رہے دادا گرد تی صحت کے باعث کاروبار میں بہت
زیادہ فائدہ نہ حاصل کرسکے ' مو گھر کے حالات قدرے
خزاب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوش حالی روٹھ
گئے۔ ایا کی شخواہ پیہ گزارا کرنا تو ناعمکن ہی بات لگتی
تھی۔ تب ہی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر
توکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا' وہ عمر جس
توکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا' وہ عمر جس
میں محنت اور مشقت کے معانی شمچھ سے مالا تر ہوتے

ہیں۔ میں ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے گئی محصر۔ یا نمیں وہ کیا کام کرتی تھیں مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ تو کری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم جی تھی۔ گھرے جیسے قسمت ہی روٹھ گئی تھی۔

دادا ایا کو کاردیار میں شدید کھانا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابرہوگیا مگروہ کام پریش شدید کرنے دائے مضبوط باتھوں دائے مشتقت اٹھانے دائے آدی تصر بظاہر رعب دار لگتے مگریات کرنے براشتے ہی مہمان اور شق سے مثان کودہ بھی بیار نہیں لگتے تھے دوز میچ وہ اے ماتھ کے کرواک یہ جایا کرتے تھے وہ تھک انسان تھے وہ اس کے آیڈیل تھے اس کے ہیرو۔ باراوقت کم نہیں ہوا بربھتا گیاتو ایک روزاس نے براوقت کم نہیں ہوا بربھتا گیاتو ایک روزاس نے دادا کوافروہ دیکھا۔ جمانگیروالا گھر جو انہوں نے بہت جایا کردا کوافروہ دیکھا۔ جمانگیروالا گھر جو انہوں نے بہت جائے دوزاس نے برایا تھا انہیں بچنا پڑرہا تھا۔

''دادا! ہم وہ کھر کوں چھوڑ رہے ہیں؟''جبوہ واک کے لیے باہر نگے' توان کا ہاتھ پکڑ گر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کران کو مکھتے ہوچھا تھا۔ انہوں نے ملال سے اسے دیکھا گران کو مکھتے ہوچھا تھا۔ انہوں نے د''جہ گھر بہت براہے' ہماری ضرورت سے بھی زیادہ

اس وَ الله مَا كُونَى جِمُونًا لَمْ لِللِّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وقيام نا لَم خريدي كي؟"

دونتیں بیٹا ایم ایتی اس کے متحل نہیں ہیں گریہ بات تم اپنی اس سے مت کرتا۔ تم تو جائے ہو کیہ جان کروہ عمکین ہوگی۔ کیا تم کورا در کھنے آتے ہیں میرے میٹے ؟ 'اس نے فورا'' آئیات میں مربلایا۔

ع: المحاداً المحدر الركف آتيس-"

پھرانہوں نے جہانگیرچھوڑویا آوروہ سمندر کنارے
ایک قدرے ختہ حال جگہ یہ آبے۔ یہاں ان کا گھر
چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا۔ کرائے کا گھر۔ تب اس کے
قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ
فٹ یا تھ ہے مزین نہیں ہو باتھا ، بلکہ وہاں پھڑوں کا کچا
لیکاساسا حل تھا۔ بلکے ہروقت وہاں پھڑ پھڑاتے ہوئے
اڑا کرتے۔واوا کتے تھے۔

استنول مجدول كاشرب ممر جهان كوده بيشه يگلول كاشر لكا تفال يخ كمرى بالكونى سودان بگلول كواكش و يكهاكر با تفال شام ش دبال بيش كرده ان كولول شاركر با

المليشعاع ١١٥ ويمر 2012

جیے لوگ تارے شار کرتے تھے۔ وہ تھک جا تا مگر بنگے ختم نہ ہوتے۔ سنگے منم نہ ہوتے۔

وہ اب بھی صبح واوا کے مماتھ باسفورس کنارے واک یہ جایا کر ماتھا۔ وہ اپنی بیاری کے باد جود بست تیز تیز چلا کرتے جان بگلوں کے لیے روٹی کا کھڑا پکڑے ان کی رفتارے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا مگروہ بیشہ آگے تکل جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آماتا۔

"آپرکے کیول ہیں؟"وہ تنگ کر پوچھا۔

"دمیں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھے ۔ آگ نظ پیچے

ندرجے"وہ اے بھٹ "میرا بیٹا" کے تھے۔

بہت بعد میں اے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل

بیٹے کو بہت پیند میں کرتے اباع سے بعد آیا کرتے

ہوجاتی۔ ممی اب کی جگیہ ہے کیڑوں پہ مختلف قسم

کے موتوں کا کام سیصتی تھیں "ماتھ میں توکری۔ ابا

ان ہے بھی اور شام سیصتی تھیں "ماتھ میں توکری۔ ابا

کرکے "خاموتی ہے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ آیا کو

برادیتیں اور ساتھ ساتھ ابناکام کرتے دیکھا تھا۔ وہ آیا کو

رادیتیں اور ساتھ ساتھ ابناکام کرتے دیکھا تھا۔ وہ آیا کو

رادیتیں اور ساتھ ساتھ ابناکام کرتے دیکھا تھا۔ وہ آیا کو

رادیتیں اور ساتھ ساتھ ابناکام کرتے دیکھا تھے۔ ہے کاو

رہنائید لفظ ان کی لفت میں حمیں تھا۔
بہت بجیبن ہے وہ ان کی طرح بنما کیا۔ اے کام کی
عادت بڑگئی اور مجراے فارغ مینچنے کا مطلب بھول
گیا۔ اے بس اننامعلوم تھا کہ وہ ورکنگ کاس لوگ
ہیں۔ اخیس ہروقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان
لوگوں کو ہیشھنا چاہیے 'جو امیر بول آور جن کے پاس ہر

سہولت میسر ہو۔ جیسا کہ اس کے اموں لوگ۔ وہ ان ہے تب ہی الیا باجب بھی شاؤو تاوروہ ترکی آتے وہ اے بیٹ تاپیند رہے تھے اس کے ووٹوں برے ماموں رعب دار 'ونگ اور مغرورے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قتم کے لوگ ہیں 'جبکہ وہ 'واوا اور می بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے می کو برت ماموں کے سامنے

سختی ہے نفی میں سرملاتے بھیے افکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھاتھا۔ ممی استفسار پہ پچھ نہ بتاتیں ڈاوا ہے یوچھاتوانہوں نے بتادیا۔ دفعہ تیماری مجی کو سے دینا جاہتے ہیں 'مگر دہ نہیں

و دوه تمهاری می کو پینے دینا چاہتے ہیں عمروہ نہیں پیشں۔"

جاگر کیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے 'خامو خی ہے داواکے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے کواف او ڑھے' چھت کو تکتے ان کا چرہ پیلائسفید اور سُتا ہوا تھا اور ''تکھیں گلالی بڑرتی تھیں۔

''دواوا!'' وہ دھرے ہاں کے پاس آیٹھا۔اس کی ''دواوا!'' وہ دھرے ہاں کیا ہوا ہے۔اس نے پوچھا کیہ دھکیا وہ تھیک ہیں' انہوں نے کھانا کھایا ہے'ان کو کچھ چاہیے۔'' داوا ابانم آنکھوں سے اسے دیکھتے تفی

ک مربولا ہے۔ '' جہمیں پتا ہے جہان!'' اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا ساہا تھ تھام کروہ اس کی آ تھوں میں دیکھتے گئے گئے۔''سلطان ٹیمپو کوجسنے دھوکا دیا تھا'وہ میر صاوق تھا۔ اس نے سلطان ہے والا کیا اور انگریزے وفا

ک۔ انگریز نے انعام کے طوریہ اس کی کئی پشتوں کو ٹوازا۔ انہیں ہاہانہ وظیفہ ملاکر مانھا۔ تکریا ہے جہان! جب میرصادق کی آگلی تسلول میں سے کوئی نہ کوئی ہرماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آیا تو چیڑاسی صدا لگایا کریا۔

''میرصادق غدار کے در ٹاحا ضربوں'' ایک آنسو ان کی آنکھ سے پیسلا ادر تکیے میں جذب ہوگیا۔

'نمیرے بیٹے! میری بات یادر کھنا' جیے شہید قبر میں جاکر بھی سیکڑوں سال زندہ رہتاہے ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یادر کھی جاتی ہے۔ دن کے اختیام پہ فرق صرف اس چڑھے پڑیا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھایا غلط طرف یہ۔"

پھرانہوں نے اس کا اتھ ائے دونوں ہاتھوں میں پکڑلیا۔اسے آج بھی یا دتھا اوادا کے ہاتھ اس روز کیکیا

رہے ہے۔ دنمیرے بیٹے! مجھ سے ایک وعدہ کروگے؟"اس نے اثبات میں سرملایا۔

" یہ تمہارا ملک نہیں ہے ، نگرتم اس کا کھارہے ہو' بھی اس کو نقصان مت بہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا 'جس نے تمہیں سب چچھ دیا ہے اور تم سے پچھے نہیں لیا 'اس کا بھی کوئی قرض آبڑے تو اے اٹھالیا۔ میں وہ بو جھ نہیں اٹھا سکتا' جو تم یہ آن بڑا ہے۔ تم اسے اٹھالیتا۔ " پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بہنائی۔ " آؤمیرے اس لیٹ جاؤ۔"

وہ وہیں واوا کے بازوے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ واوا بہت گرم ہورہے تھے ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آئنسیں بند ہوئے لگیں۔ وہ سوگیا۔ مستحدہ اٹھالو واوا فوت ہو بھے تھے

ای دوزدہ بہت رویا تھا۔ تمی بھی بہت روئی تھیں۔ اس نے پہلی یار جانا تھاکہ موت کیا ہوتی ہے۔ موت کی شکل اور بیئت کیا تھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا نموائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے۔ وادا کے جم کی طرح اس نے بہت یار ان کا تھا 'ان کی آنکھیں اور

ہاتھوں کو چھوا۔وہ برف ہورہ تھے۔ سرداورساکن۔ اس شام ایک سمندری بگلاان کی بالکونی میں آگرا تھا۔وہ زخمی تھا'جب تک اس نے دیکھا'وہ مرد کا تھا۔ جہان نے اے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا'وہ بھی سرد تھا۔ سرداور سخت۔

یمی موت تھی۔ ایاان کے ساتھ نہیں تھے 'وہ کہاں تھے 'اسے نہیں معلوم تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے۔ وہیں ان کو دفتایا گیا' وہیں وہ لبدی نیند جاسوئے مگرا با کا کوئی نام دنشان نہ تھا۔

می ان دنوں بہت غم زدہ رہتی تھیں۔ غم بہت سے عمر ان دوا ہے تھے عگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بردے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے جنایا کہ دواس کا نکار جاموں کی بٹی سے کررہی ہیں۔
دیمیوں ؟ "اس نے اپنا لینٹریدہ موال کیا تھا۔

دوکیونک کھے ایہ ہوائے کہ شاید ہم گھر ہماں نہ اسکیں۔ میں جاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے۔ میں اسکیں کے دور بندھی رہے۔ میں نے کہا تھا گراسے یاد نہیں تھا۔ اسے صرف دادا کی ایس یا درہتی تھیں۔

ماموں کا گھر ممانیاں اور ان کے بچے اسے پچھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جا آگہ وہ ان سے کم تر ہے۔وہ بہت حساس ہو آجارہا تھا۔ اسے مادتھا۔

وہ اس روز فرقان اموں کے کچن میں پائی لینے آیا تھا۔ جب اس نے اپ سے تھوڑے سے برے داور کوغصے فرن کاوروا زورند کرتے دیکھا۔ دونہیں! مجھے انڈائی کھانا ہے "صائمہ ممانی اس

کوامرار کرے منانے کی کوشش کردہی تھیں۔ مگروہ گڑے گڑے اندازیس ضد کررہا تھا۔

' کیوں انڈے ختم ہوگئے ہیں؟ میرے لیے انڈے کیوں تہیں ہچ؟" وفعتا" اس کی نگاہ دردازے میں کھڑے گمرے بھورے بالول دالے لڑکے پہرٹی لو اس کی آگھوں میں مزید غصہ در آیا۔

2012 مريم 2012 ويمر 2012

المالد شعاع ١١٥٥ وير 2012

''یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھاجاتے ہیں' یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟'' ''بس کروداور! توفقل میں ڈال دیے تھے'اسی لیے ختم ہوئے میں مگوا ویتی ہوں ابھی۔'' ممانی نے بتا

میں اے دیکھاتھایا تھیں تمروہ فورا سکیٹ گیا۔ اے اپنے اندرے ایک ہلکی می آواز آئی تھی 'جو انڈے کو ضرب لگا کر تو ڑنے کی ہوتی ہے'جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔

عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے ہے تھے۔ اے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تواس نے پلیٹ پرے کردی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ہاموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کاول نہیں چاہتا تھا'انڈے تو بھی بھی نہیں۔

نہیں چاہتا تھا انڈے تو بھی بھی نہیں۔ ممی رات کوبہت جرت سے وجہ پوچھنے لگیں تواس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ می چپ ہو گئیں' پچرانہوں نے اسے توس اور ساتھ پچھے اور لادیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کوہاتھ تک نہیں رنگا۔ ممی نے آیک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا۔ وہ یہلے ہے بھی زیادہ نم زدہ لگتی تھیں۔

وہ واپس آئے تو چند روز بعد آبا بھی آگئے۔وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر کھر کا احول بہت کٹخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور اباکی اکثر لڑائی ہوجاتی۔ابابی بولتے رہتے 'ممی خاموش سے کام کیے جاتیں۔اس نے بھی اپنی مال کی عادت اپنال۔وہ بھی خاموش سے ممی کا ہاتھ بٹا آرہ تا۔

پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر ایک شہر نہیں انہوں نے بہت سے گھراور بہت سے شہرید لے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے شقے کس سے اور کیوں؟ وہ نہیں جانیا تھا مگراس نے ایا کو پھر پیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا وہ دس برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگئے تقے اور بیداس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا ہے ہو نوب صورت آدی دیکھا۔

ان دنول وه انطاك من تصاباك الك دوست

کے فارم ہاؤس میں وہ کمرے ان کے پاس تھے۔ می ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھیں۔ وہ فصل کے دن تھے۔ انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبولی تھی۔ فارم کی چھت یہ بڑھ کردیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکٹر دہاں ہے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگراس رات وہ سورہا تھا۔ جب اس نے وہ آوازشن۔

وہ ایک دم اٹھ بیشا می آدھر نہیں تھیں ۔ ان کو آج رات دیریک فصل کا کام نیٹانا تھا ُ وہ جانا تھا۔ پھر آواز کس کی تھی؟ جیسے کوئی دردے چلآیا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فورا "بسترے اترا۔ وہ ڈرا نہیں 'وہ میجراحہ شاہ کا بمادر پو آتھا۔ اس نے سلیمرز پہنے اور دروازہ کھول کریا ہم آیا۔

دوسرا گراجو سامان کے کیے استعمال ہو تاتھا۔اس کی بق جلی ہوئی تھی۔جہان نے اس کادروازہ دھکیلاتو دہ کھاتا جلا کیا۔اندر کامنظر بہت بھیانک تھا۔

وہ سن جی ایا۔ بررہ سور سیسیاں کے میں بھیے بہت کرے میں چیز س ادھ اوھ بھی تھیں بھیے بہت دھینگا مشق کی گئی ہو۔ ابا آیک کونے میں شل سے کھڑے تھے 'ان کے ہاتھ میں آیک جاقو تھا جس کے خود بھی جسے شاکڈے ہوئے سامنے فرش پدد مکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندھے منہ گراہوا تھا۔

ے ہیں ہیں ویوں نے ''قمایا''اس نے ایکارا۔ جیسے کرنٹ کھاکرانہوں نے سمراٹھایا۔ اسے دیکھ کران کی آ گھوں میں خوف در آیا۔انہوںنے گھراکر جاتو بھینکا۔

" پیسے بیر میں نے نہیں۔ بیہ جھے مارنا جارتا تھا ہیں کیا کر ہا؟" بے ربط ی صفائیاں دیتے وہ آگے آگے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔

'جہان! میری بات سنو میرے بعثے!"ایائے بہت بے جارگی سے اے کندھوں سے قفام کر سامتے کیا۔

ان کامیرے بیٹے کئے کا انداز بالکل بھی دادا جیسانہ خوشہ تھا۔ ''سآدی بچھ سے از ما تھا' مرے ماس کوئی روسما کے

"نے آدی مجھ سے لڑرہا تھا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں۔ ورند یہ مجھے پاکستان لے جا آ۔ میرے بیٹے! تم میہ بات مسی کو نہیں جاؤے 'گیک ہے؟''اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اثبات میں سم لایا۔ وہ بست تھرائے ہوئے لگے رہے تھے۔

ُورِّمَ کی کوتاؤ کے توشیں؟این ال کوبھی نہیں۔'' دونئیں ایا! مجھے را ذر کھنے آتے ہیں۔''اس نے خود کمتے سا۔

و دچلو! چرجلدی کرد-اس جگه کو جمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کمیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑالا آبوں' تب تک تم تولید لے کربیہ جگہ صاف کرد۔"

اس نے فرمال برداری سے سراٹیات میں الایا۔ چند روز پہلے باڑے میں آیک گائے زخمی ہوکر مرگئی تھی اس کا خون جو دیوار یہ لگ گیا تھا 'اس نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ۔ اب بھی وہ کرلے گا۔

معیں انجی آ تا ہوں۔ "آبا تیزی ہے باہر نکل گئے۔ اے لگا شاید وہ اب بھی واپس نہ آئیں جیسے وادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اے محسوس ہوا تھا کہ اس کوابا پہ بھر دسانہ تھا مگر کام تواہے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کردہ تین لوکیے لئے آیا اور پنجوں کے بل کچے فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا۔

وہ باڑے کی گائے نہیں تھی وہ کوئی انسان تھا جیتا ماگنا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لیجے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آئے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں ارزش آگی۔ مرکام تواسے کرنا تھا۔

کی خان کے خون کے تحت اس نے خون سے ترقید ہے۔ ترقید چرے کے قریب لے جاکر سو تکھا۔ پھر اگ اس اندر کو تھیا کرے وجود کے اوپر جھکا کر مالس اندر کو تھینچی۔ اس اندر کو تھینچی۔ اس آدی کے وجودے خوشبوائی رہی تھی۔ایس

خوشبو جواس نے مجھی نہیں سوتھھی تھی۔وہ خوشبو دھرے دھیرے اس کاخوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کراس نے اس آوی کوسیدھاکیا۔ پھراس کے سینے پیہ جہاں سے خون اہل رہا تھا اولیہ زورے دہا کر رکھا۔ اپنے سامنے آیک نعش کو دکھی کر بھی اے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہاور ہو یا تھا 'بلکہ اس محض میں ہی کچھ ایسا تھاجو ہر طرف خوشبو بجھیرہا تھا۔

اس نے ساہ بینٹ 'ساہ سوئیٹراور سمریہ ساہ اولی ٹولی کے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سمرخ دسفیر تھا 'وہ بہت خوب صورت اور وجیمہ آدی تھا۔ سیدھا کرنے یہ اس کی تھوڑی جو سینے سے جاگئی تھی ڈرا اوپر کو ہوگئی تو گردن یہ لیبنے کے قطرے نمایاں نظر آدب تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے یہ ہاتھ رکھا' وہ گرم تھا۔ واوا جہان نے اس کے ماتھے یہ ہاتھ رکھا' وہ گرم تھا۔ واوا شیس۔وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیاوہ واقعی مرحکاتھا؟

اتی اثنا میں آیا آگئے۔ وہ آب پہلے سے زیادہ سلیھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم یہ ایک گرائس کر یا در تھے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑ کے گئے۔ وہاں ایک گھوڑ کے ہے۔ اس بشکل گھوڑ سے یہ در تھی ساتھ ہی ہولیا۔ ور تھی ساتھ ہی ہولیا۔ ورات کاوقت تھا 'ہرسو ساتا تھا مہیں ساتھ ہی ہولیا۔ ورات کاوقت تھا 'ہرسو ساتا تھا مہیں ساتھ ہی ہولیا۔

رات اوقت مل جرموسا ہا میت باری۔ ابافارم کی پیچلی طرف آگئے۔ وہاں بڑے ہے کچے صحن کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا۔ ابا دو تیلیج کمیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلیے تھام لیا۔وہ ان کی دوکرنے لگا۔

''لیا! کیا میہ مرچکا ہے؟'' وہ متذبذب تھا۔ تب ہی بول اٹھا۔ انہوں نے ذراحیت سے اسے دیکھا۔ ''ہل! میں مرچکا ہے' نہ سائس ہے ندوھڑ کن۔'' ''نیہ کون تھا ایا؟'' مٹی ڈالتے ہوئے وہ لیج بھر کو رکے' جسے فیصلہ

2012 JES (251) ELEARSI

2012 rs (250) Elemental

جانتے پوجھتے بھی خود کواس جاب کے لیے پیش کر آ بياب كول؟" ودكون؟ ٢٥س في الالالدوسوال بحرب وبرايا-ولا يونك بيا إجو مخص اين جان كي ذريع الله كي راہ میں اڑا ہے اے ونیا کے اعزازات اور تاریخ میں بادر کھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق سیں بڑیا۔ اے اس بات ہے بھی فرق تہیں بڑناکہ کرفناری کی صورت میں سب اے چھوڑوس کے اور موت کی صورت میں کوئی اس کاجنازہ بھی اٹھانے تہیں آئے گا کیونکہ اے اللہ تعالی کی رضاح سے ہوئی ہے اور جے بدال جائے اے اور کھ تہیں جاسے ہو ا۔" ممی اکثراہے الی باتیں بتایا کرتیں۔پھرایک دم حب ہوجاتیں اور پھرائی رومیں ہتیں۔ "اپنے ملک كي راز بھي نہيں بنجة جاہنيں۔ انسان بھي لتني تھوڑی قیت یہ راضی ہوجا آ ہے۔ "اس وقت ان کی أتلهون من ايك لودي اذبت بولى - بهت عرص بعد جهان کواس ماثر کاوجہ مجھ آئی تھی۔ اوریہ تب ہواجب ان کی جدی (کلی) سے پھیلی حد کی میں رہے والے ایک لڑکے حاقان نے اس یہ راہ جلتے فقرہ اچھالا کہ وہ بناہ کڑین ہے 'اور بیہ کہ اس کا بارائك مفرور مجرم اس نے حاقان کو کھے بھی ہیں کہا۔ مررات جب می سے توجھا تو انہوں نے بتاریا۔ سب کھ صاف صاف کہ کس طرح ایا ہے علظی ہوئی اور اس کی سزاوہ بھگت رہے تھے۔جلاوطنی کی سزا۔اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں ساسی بناہ مجتنی تعى - تا ا الكانوه بهي وظيف لين والول كي قطاريس عدالت میں کھڑا ہے اور چرای زور زور سے صدالگارہا

"كندرشاه غدارك ورثاء حاضر مول" اس سے کے باو جودوہ ایا سے نفرت نہ کرسکا۔وہ ان ے اتن ہی محبت کر اتھا جتنی سلے۔ابادیے ہی اب باررے لکے تھے۔ ممی بھی بھی ان کوڈاکٹر کے پاس لے مایا کرتی تھیں۔ کرکے افرامات اس کی بڑھائی

كها- وجب كوني وردى والاسابي محاذب لرتاب تواكروه زیمہ رہ جائے توعازی کملا تا ہے۔جان قربان کردے تو شد اعزازات صرف وردی والے کو طعة باس-ان مدله ضرورلياجائے گا۔ کے نام سے سردلیں اور چوک منسوب کے جاتے ہیں

ان يه فلمين بنائي جائي بين مرجوجاسوس مو ياع تاوه

unsung hero اوا ب لے ام ونثان

فاموشى سے كى دومرے ملك ميں زندكى بسركريا وہ

اللاعتماي كام كياكرات اوراكر كقار موجات تو

"بیٹا! یی اس منے کی مجوری ہوتی ہے کرفار

ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک عکومت مخوج

الجبى كوني بهي هلم كللاا اون نبيس كرتي اكر يوجها

طے توصاف انکار کرویا جاتا ہے۔ وہ سرے طریقوں

عددات جل عدمان كي كوسش ضروركرت

الى كيان اگرىيەنە ہوسكے توجاسوس كوسارى ذند كى جيل

یں رہنار تا ہے اگر وہ رازاکل دے تووہ غدار کھلا تا

ے اس کیے اسے یہ تک چھیانا ہو آے کہ وہ جاسوس

ے کولک جرملک میں جاسوی کی سزا موت ہوئی

ے۔ پیراکر اس ۔ جاموی ثابت ہوجائے تواسے مار

وا حا آے اور اس کی لاش کہیں ہے نام ونشان وقن کی

جالی ہے اس بھی طرح وسیوز آف کردی جاتی ہے

اور بعض وفعہ لتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان

والول كو بھى يا تهيں جلتاك وہ كمال ب-اس كاجنازه

اس کی اٹھوں کے سامنے انطاک میں قوارے

البیا اجو آدی خود کواس کام کے لیے بیش کرتا ہے

وهاى بات سروات موات كرفار موني اوبار

مریں ارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔

اس کو باریج بھی ہیرو کے نام ے یاو تبیں کے

کی۔اس کے ملک میں اس کی فائل یہ ٹاپ سیرٹ یا

كالسيفاتية كى مركاكرية كروى جائے كى-وه-

ك ساته كلودى كى قبر كلوم كى في المونشان قبر-

وه فرواس كو يحي بحل شدال عي!"

تك شير ردهاما حاتا-"

اے بحانے کے لیے عموا "کوئی نہیں آیا۔"

وكول؟ وحران موا-

دہ بارہ برس کاہوائٹ جاربرس کی خانہ بدوتی کے بعدوہ حکومت نے اجازت دے دی ہے اور سے کہ اسور آرام استنول مي ره علية بن-

مرآرام عوات بھی نمیں بے لگے تھے کی وليے بي جاب كرتيں البته الإلتے جارے تھے۔ سلے ہے زمادہ مضطرب اور چڑجٹے رہنے لگے تھے۔ بھی بھی وہ عصے میں اتنے بے قانو ہوتے کہ اے لگا،

تبات وهاك اليائي بهتماد آيا- بحرايك رات ے ہو جورتی لیا۔

وقعی ایریاک اسائی کون ہو تاہے؟" مى چند كمح خاموش رہى بچر كھنے كليں۔ وبيثالياكتان كي فوج من جو خفيه اليجنسيز موتي بن ان میں بہت سے قوتی اور غیر قوتی کام کرتے ہیں۔ان المكارول ميں سے پھے تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ نے ملک کے رازوں کی تفاظت کے لیے دوسرے ممالك كرازيرالياكرتين-" "いけしこ」という

"وودوس مالك مين جاكرجاسوى كرتے بن-جس بدل بدل روه برجد بهرتيس ان كاوتي ايك نام یا شاخت سیں ہوئی۔ان کا کوئی ایک کھریا ایک فيلي نهيں ہوتی۔ وہ بھی کھ اور بھی کھ بن جاتے جن ان كويدس كهايا جاتات كاكدوه جاكيس اور اکتان کے لوگ سکون سے سوسکیں۔وہ اسٹے ملک کی أتكس بوتين-"

"اور پران کوکیامات ؟" " کی بیں۔ " کی نے کری سائن کے ک

مهم سالچھ کہنا تھا'وہ بھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہناتی لین تب بھی اے لگناکہ شایدوہ بتارہا ہے کہ اس کا

وه لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادانہ چلے آئے يهال سے وہ کچھ عرصے بعد قوشیہ متعل ہوگئے اور جب استنول والی آگئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں

وها كل بوت جارب بن-می کے ساتھ لیٹے ہوئے 'چھت کو تلتے اس نے ان

کررے ہوں کہ اے بتانا چاہیے یا نہیں عگر پھر پتانے مان کے ا

"بىياك اسيائي تفا- اور مزيد كوئي سوال نهيس-" جمان نے اثبات میں مربلادیا۔وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہاتھا۔اس کی نگاہی اس سیاہ پوش مخص پیہ جی تھیں بجس یہ ابااب مٹی کرارے تھے۔ بلاشیہ وہ اس دنیا کاخوب صورت ترین آدمی تھا۔ باك اسيائي سياكتاني جاسوس-

واليي يد ابان كمال مهارت س تمام نشانات صاف کرونے۔ تھوڑی ہی در بعد کمرا بول ہوگیا جسے وبال چھ ہوائی نہ ہو- چڑس درست کے ہوئے اب اے یا تہیں کول چرے ڈر لکنے لگاتھا۔جب تک وہ آدمی قریب تھا'اس کاسارا خوف زائل ہو گیا تھا'مگر جب وه وفن ہو گیا تووہ خوف پھرے عود کر آگیا۔ ایانے

برنشان مثادُ الانعمى كوبھى چھے تانہ لگ کا۔ مكرات ما د تھا' وادا كهاكرتے تھے 'انسان جس حكسب جو کرتاہے اس کا اثر وہ اس جکہ یہ چھوڑ جا باہے۔ آثار بيشه ويل رح بن- وه كت تفي كه به سوره باسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولیا ہے اس کے الفاظ ہوا میں تھرجاتے ہیں۔ آثار

اس یاک اسائی کے آثار بھی اس کے وہن ہے اس كرے كے فرق يداور وارے كے سك مرميد لقش

أطلح تين روزوه بخاريس كالكاربا-ايك عجيب سا احساس کہ کوئی اے بکار رہا ہے فوارے کے ساتھ کے سخن کی قبرے کوئی اے آواز دے رہا ہے۔ وہ كه رما ب كداس كابدله ضرور ليا جائے گائيداحساس برتے۔حادی تھا۔

تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں ویکھا۔ حقیقت میں وہ اے وفتا کر آگئے تھے عمر خواب میں بهشه يول دكهاني ديتاكه جبوه وفتاكر ملتة بهل تووه قبر ے اے بکاریا ہے۔ خوب صورت بحرا نکیزی آواز۔ مرالفاظ اے مجھ میں نہیں آتے وہ بہت مدھم،



#### SOHNI HAIR OIL

チャントレディとしていからないかり のまとしていいからいからいしゃんいいかん

کیاں منید۔ سے مروم ش استعال کیا جاسکا ہے۔

قيت=/100روي



سود کی در سوال 12 این این این کارکب بدادات کی تیادی کے موال بہت علی میں لہدار تھوؤی مقدار علی میں دور استان کی بدار علی میں دی ور بدایا میں کا کہ دور سے برای میں دی ور بدایا میں کہا ہے ایک

ایس کی قیت صرف = 1000 روپے ہود مرے ٹیروالے ٹی آڈر کھی کرد ہمرڈ پارس سے منگوالیں ، رجنزی سے منگوانے والے ٹی آڈراس حساب سے بھوائیں۔

21250/= \_\_\_\_\_ & EUFX 2

ショ350/= 2 とい死3

نود: الشاداكرة الديك وارد عال ين

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

کوئی بکس، 53-اورگزیہارکٹ، کِنْتُوردانجاے جائ روڈ، کراپی دستی خریدنے والے حضوات سوینی بیٹر آٹل ان جگہوں

سے حاصل کریں عوثی کس، 53-اورگزیب ارکٹ، کلافورد انجا ہے جات روؤ، کراچی کیتے عمران ڈائٹسٹ، 37-اوروپا دان کراچی۔ فونٹیر: 32735021 شاید تب بسبس نے فریحہ سے دسمنی مول یا۔
فریحہ کرامت ہے کے بھائی کی بیوی تھی۔ دراز
قد اسمارٹ خوب صورت سبز آتھوں اور کندھوں
سے گرتے اخروئی بالوں والی۔ اس کالباس اس کا اٹھنا
جھک ہوئی تھی۔ وہ بہت مغرور 'بہت طرح دارسی
تھی' اس کا بیٹا حاقان بھی اتنا ہی مغرور اور مک جڑھا
تھی' اس کا بیٹا حاقان بھی اتنا ہی مغرور اور مک جڑھا
کرامت ہے کانی وجہد تھے۔ اس لیے حاقان بوعم
کر امت ہے کانی وجہد تھے۔ اس لیے حاقان بوعم
میں جہان سے دوبرس ہی بوا تھا 'ہر جگد اپنی ماں کے
میں جہان سے دوبرس ہی بوا تھا 'ہر جگد اپنی ماں کے
میں جہان کرنا تھا۔ وہ لوگ بیچھے سے عرب
میں کے اسکول آئی تو حاقان نے سب کے مامنے اپنی
مان کو گلاب کا پھول بیش کرتے ہوئے عرب سے مامنے اپنی
مان کو گلاب کا پھول بیش کرتے ہوئے عرب میں کہھ گھا

یں مت ہو جیمہ ہی سے بھر ایا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھالواس نے بتایا کہ "مرہ جملہ "مبت بہت خوب صورت عورت کو گئتے ہیں اسے "ابت" بھی بھول گیا صرف "مرہ جمیلہ "وُئن پہ نقش رہ گیا۔

بے حد حسین عورت مرہ جیلے۔ حب می اپنے زیور نے رہی تھیں تو انہوں نے بتایا قاکہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے وہ اسے نہیں بچیس کی کو نکہ وہ اسے حیاکوریں گی۔

وہتم ہیشہ یادر کھنا۔ میں تمہاری شادی ایے بھائی کے گھری کروں گی اس لیے جہیں اعتبول میں کوئی لاکی بہت خوب صورت نہیں لگئی چاہیے۔ س لیا تم زہ"

نے؟" مگر فریحہ کافی خوب صورت تھی اے بھی اچھی لگی کیکن اتنی بھی نئیس کہ وہ اے موہ جیلہ ہی کہ

حاقان سے اس کا جھڑوا کیم کے دوران ہوا قبار رکشاپ میں کام ختم کرکے وہ جدی میں تھیلتے علی کرامت 'حاقان اور دو مرے لڑکول کے ساتھ آخریک ہوا تھا۔ حاقان کواعتراض تھا' کرعلی کرامت کے ساتھ تھی میچی جہان کے گھرسے بچھلی گلی میں۔ جہان کا کمرا بالائی منزل پہ تھا اگر وہاں سے کھڑے ہوکر دیکھا جائے تو کرامت ہے کا گھر اور ورکشاپ دونوں دکھائی دی تھیں۔ورکشاپ گلی کے بالکل عزر تھی اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل اربا شموع ہوجا ناتھا۔

ایک روز می نے اس کے کمرے کی کھڑی ہے جمانکا تو ورکشاپ میں ہاتھ منہ کالا کے کام کریا نظر اگیا۔ حدود فقاجب وہ تھیلنے کے لیے جانے کی اجازت کے کرجایا کریا تھا اور می کو علم ہو یا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھرجارہا ہے۔ آج ان کو جا لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جا یا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ماری یات و ہرادی مگر نہ اے ڈائٹا نہ ہی خفا ہو کیں۔ ماری یات و ہرادی مگر نہ اے ڈائٹا نہ ہی خفا ہو کیں۔ گلدتے براؤ ۔ کھی ان کامول میں انتا پیسے نہیں کما سکو گلدتے براؤ ۔ کھی ان کامول میں انتا پیسے نہیں کما سکو گلدتے براؤ ۔ کھی ان کامول میں انتا پیسے نہیں کما سکو گلدتے براؤ ۔ کھی دو کول گی۔ میں انتا پیسے نہیں کما سکو ہوں کے یاد بود کے کہ اپنی دو کول گی۔ میں انتا پیسے نہیں کہیں دو کول گی۔ میں انتیا پیسے کو مضوط اور محتی دیکھنا جاتھ ہوں۔ "

اس نے ہیشری طرح اثبات میں مرملادیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی مگر پھر بھی اے کام کرنا چھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کما کہ دہ برنا ہو کر کمپینک بے گا۔ می خوب بنسل ۔ گا۔ می خوب بنسل ۔

گا۔ می خوب ہسیں۔
''(ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ بہت
سے پیٹے دیکھ کرتم کمو کے تنہیں وہی بننا ہے 'لکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا جا ہے جس کے مطابق اس کی صلاحت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دورہ کرتم کیا بنو گے۔''

مگرات بھی وہ جانباتھا کہ وہ مکیزی ہی ہے گا۔ یک اس کی منزل تھی۔ پھر بھی بھی وہ خواب سے ستا ہا۔ وہ خواب جس نے ان برسول میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ یاک اسائی اور اس کا روشن چرہ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا تی ہے الیکن پھروہ ڈرجا ہا۔ معلوم نہیں کیوں۔

اس كايد خوف ميه عجب ماالجهن بعرادرك أكلا؟

می کوڈیل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں مجھی کبھاروہ می کولاؤریج میں پاؤں اوپر کرکے بیٹھے علووں پہ ہے: جھالوں پہ دوا لگاتے دیکھا۔ان کے ہاتھ سوئی موثی گیڑے دھاگے اور فینچی سے آشنا ہوکر اب سخت برتے جارہے تھے۔

تبوہ سوچتا کہ وہ بہت محت کرکے بہت امیر آدی ہے گا۔ ماکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور وہ انہیں جہا گیر والا گھر دوبارہ خرید کردے سکے مگر وہ وقت قوس قزح کی طرح دور چیکتا تو دکھائی دیتا الکین اگر وہ اس کے پیچھے بھاکتا تو ہوغائب ہوجا ہا۔

ایک روزوہ اسکول سے آیاتو ممی اپناز پورالٹ پلٹ کرد کچھ رہی تھیں'ان کے چرے کے افسروہ تاثرات کودیکھتے ہوئے وہ ان کے اس آجیٹیا۔

ومی اکیا آب اپنا زیور چوی گی؟ جیسے دادانے جمالگیروالا کھ بیجا تھا؟"

مى بدلى مرادي-

' دچین ای لیے تو ہوتی ہیں۔ میں تہمارے اباکے اس پنے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی 'جو بدیک میں رکھا ہے اور جس نے شرمندہ اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کرویا ہے۔ اس لیے زیور بھی ہوں۔ مگر تم میہ بات کسی کو مہیں بتاؤ گے۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جمان ؟' وہ کثر واوا کو جمان سے یہ فقرہ کتے سنتی تھیں اس لیے دجرایا تو اس نے پر ملال مسکر اہمائے سماتھ مراثات میں ہلاویا۔

می نے زیور پہوا۔ پکھ وقت کے لیے کر ارہ ہونے
لگا۔ گر پھراس کا ول چاہنے لگا کہ وہ بھی پچھ کام کرکے
پیسہ کمائے۔ ماکہ اس کی ماں کے ہاتھ زم پر جا میں اور
ان کے پیروں کے چھالے مٹ جا میں۔ یمی سوچ کر
اس نے پچھلی جدیں کے حاقان کے پچا کرامت کی
ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کردیا۔
کرامت ہے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا
سواس کو کام مل کیا۔ اے راز رکھنے آتے تھے۔ سویہ
ہات اس نے تھی۔ راز رکھنے

کرامت بے کی گاڑیوں کی درکشاپ ان کے گھر

الماسشعاع المال والمالية

کاکہنا تھا کہ جب دو سرے آدھے کیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جہان کیوں نمیں (اس کا شارہ حاقان کی جانب تھا ہو گزشتہ روزاسی طرح شامل ہوا تھا۔) دوجھے میں اور اس میں فرق ہجیس حاقان ایکان رضا

موں اور بدایک پناہ گزین کی اولاد۔" جمان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھنچ کر اس کو

وے ماری اس نے بروقت مریخے کرلیا کر پھرتن فن
کریا آگے بدھا۔ تھوڑی کی مارکنائی کے بعد لڑکوں
نے انہیں چھڑالیا۔ وہ دہاں ہے بول بھرے کہ حاقان
کاہوٹ بھٹا ہوا تھا اکور جمان کی تکمیر پھوٹی تھی۔
گھر آگر اس نے جب چاپ خون صاف کرلیا۔
اصل افت اس طعنہ کی تھی بجوائے دیا گیا تھا۔ جیسے
منہ یہ چاہک وے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی۔
پھر بھی وہ ایا کے خلاف نہ جاسکا۔ شاید اس لیے کہ اس
کی مال نے بھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا بلکہ
بھٹ سی سھمایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے تکناہ گار

حاقان نے البتہ جب چاپ ایناخون نہیں صاف
کیا۔ اس کا ثبوت پید تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر
آئی 'بلند آوازاور رعونت سے اس کو بہت ہی یا تھی سنا
کر گئی (اس کا شوہر کا روباری آدی تھا' اور مالی حالات
کرامت ہے ہے اچھے تھے' اسے اس پینے کا غرور
تھا) میں نہیں' اس نے حاکر میونسیلی والوں سے بات
بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گڑیؤں کو کمیں اور رہائش
افقیار کرنے کا کہا جائے ورنہ وہ ماحول خراب کریں

می کواس بات کاعلم نہ ہوسکا اور گھریہ نہیں تھیں۔
ابا ان دنوں بھار رہنے گئے تھے عمو کمرے میں تھے۔
اب نے اکیلے فرچھ کی باتیں سنیں تکمر جیپ
رہا۔ میونسپاٹی والی بات اے علی نے بتائی۔ اس کاول
بھے ٹوٹ ساگیا۔ ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے
بھٹرے کی وجہ سے ان کو یہ گھرچھوڑنا پڑنے گا۔ اتنی
مشکل ہے ممی خریح کی گاڈی کھینچ رہی تھیں تاب
ان کو مزید تکلیف سنی بڑے گی۔ وہ بہت بریشان

ہوئیا۔ وہ ختم ان باتوں سے پریٹان مت ہونچ آگوئی نہ کوئی راستہ نگل آئے گا۔ رآستہ ہمیشہ ہو آہے 'بس ڈھوعڈتا پر آئے۔''علی کی بات من کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سراٹھاکران کودیکھا۔

وہ اس وقت پڑی سلیب کے سامنے کھڑی تھیں۔

وہ باہر کام ہے آئی تھیں اور ابھی ابھی انہوں نے

اسکارف ہے کیا گیا نقاب آبارا تھا۔ اب وہ کثوے

چرے پہ آبا پیٹ بھیتھیا رہی تھیں۔ان کارنگ سیاہ

قائوہ معمی تھیں معرفی سیاہ فام گر پھر بھی ان کے

چرے پہ ایسی روشنی ایسانور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکا

تھا۔ اب وہ بہت خوب صورت لگتی تھیں۔اس دن

ان کی بات من کروہ خاموشی ہے انچھ گیا کھراچد میں

مارکیٹ جاکر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس پہ

انگریزی میں تھا۔

"you

"you

are my marrah jameelah"

ساتھ میں ان کانام اور فقط میں اپنا نام لکھ کراس نے کارڈ کو خط کے لفانے میں ڈالداور گوند سے لفافہ ہنر کر دیا۔ اس کا ارادہ تھاکہ صبح جاکر چیکے ہے بیہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہاتھاکہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوب صورت نہیں گئی چاہیے۔ حکردہ لڑکی تو نہ تھیں۔ دہ توایک درمیانی عمر کی خاتون تھیں ان جی جیٹھانی فریجہ سے الکل مختلف۔

جس بل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا'اسے
کھڑی کے باہر کچھ وکھائی دیا۔اس نے جلدی ہے بق گل کی اور کھڑی کے شیشے کے سامنے آگھڑا ہوا۔
باہر رات چھیلی تھی۔ فرچھ کا گھر (جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان آئٹھے رہتے تھے) اور کرامت ہے کی ورکشاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ورکشاپ کے دروازے کے باس دوہو لے سے کھڑے تھے۔ آیک لاک کھول رہا تھا جبکہ دو سمراساتھ میں دیکا کھڑا تھا۔

لَاکْ كَعُولَ كروہ اندر چلے گئے 'جب وروازہ بند

کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹالواسٹریٹ بول کی روشنی ان وونوں پیر پڑی- لاک کھولئے والے مخص کا چرہ واضح ہوا۔ جو گرامت ہے کا تھا جبکہ اس کے پیچھے موجود لؤکی اسی وقت بلٹی تھی- روشنی نے اس کے اخروثی پالوں کو چیکایا اور پھر دروازہ بند ہوگیا۔

فریحد۔ اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس

استنول میں رہے والے ایک تیرہ سالہ لڑکے کے
لیے بیہ سب سجھنا کچھ مشکل نہ تھا، گریقین کرنااور
اس دھوکے کوجذب کرنائیہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتی ہی
در تو تیر کے عالم میں وہیں بیشار ہاتھا۔ پیر مررات آس
نے ان پہ نظرر تھنی شروع کردی۔ وہ ہررات نہیں
آئے تھے۔ وہ 'و، ٹین' ٹین دن بعد آیا کرتے۔
قریبا" ایک مہنے بعد اس نے فریحہ کو مرراہ اس
وقت روکا جب وہ شیخ واک پہتیز تیز چاتی جاری تیں۔
دلیڈی ایکان۔ کیا آپ چھے ایک منٹ دے عتی

یں؛ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اجنبھے 'پچھ نخوت سے اے دیکھا۔ «بولو!»

000

ٹانیہ کی ہاتیں تب بھی اس کے زئن میں گھوم رہی تھیں۔ جب وہ اپنے اپار ٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے لکا۔ پر انی یاویں 'کمی ٹوٹے کا نج کی می صورت ماس میں کھپ گئی تھیں۔ اول کو تھینچ کر ڈکالنے کی تکلیف کا تصور بی جان لیوا تھا۔

اس نے ست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چائی سے بائی سے بائی سے بائی سے بری گھری ڈیلی گھری ڈیلی سے بائی سے بائی سے بری گھری ڈیلی گاریٹ کیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے یغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزس گھریش چھوڑ درتا تھا۔ آگر ڈیلی ایسی گری تھی تو اس کا مطلب تھا اس کے بعد فلیث میں کوئی واضل خمیں ہوا تھا۔ ڈئی دوبارہ بھر کر رکھی

جاسکتی تھی ہم کارہے پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باد جودعادت سے مجبور اس نے اندر آگر کچن کی کھڑگی کی کنڈی چیک کی پھرہاتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔

اس نے ٹی دی آن کیا اور لیپ ٹاپ گودیش رکھ کر یاؤں کیے کرکے میزیہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ٹائید نے اسے ہی ڈی کی صورت میں دیے تھے۔

ہائیہ نے فائل پہ سہ حرفی میں ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اے بتا چی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا آگر وہ اس سے پچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یمی پاس ورڈ لگانے کا کہا کر ٹا تھا۔ "ARP"

کھے بھر کواس کا دھیان بھنگ کر اوالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی ختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے میں لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر میں پڑتا تھا کہ اے آرپی کا مطلب عبدالرحمان باشاہ جبکہ ایسانہیں تھا۔وہ جب بھی خود کوائے آرٹی لکھتاوہ اس سے مراد بھی بھی عبدالرحمان کوائے آرٹی لکھتاوہ اس سے مراد بھی بھی عبدالرحمان





مری زیس په لگی،آپ کے نگریس لگی للى ب-آگ جہال بھى،كسى كے لكريس للى

کواڑ بندکہال متظر سے آہا کے للى بوديرتو دبلينز تك سفرين للى

ادصودے لفظ عق وادعنیرواض مقی دعاكو عير منهين دير كيد الريس ملكي

بلك كديكما توبس بجريس يقى دامن بل اگرچ عمریهال اک گزر بسر بیل مکی

يرند وك كرائم عقى دمينون سے کہاں کی وُصول تقی جوال کے بال ویرس لگی

مركزيه ايك كورييز مروس كى شاب سائية ي تھی۔اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا۔ مختلف رگوں اور قسمول کے پھول جائے وہ ان پریانی چھڑک رہا تھا۔ کھول۔اسے عامے کہ وہ ان کے کھر کھے لے ا حائے عولوں سے بمتر کوئی تحف مہیں تھا۔وہ بھشری ایک بهت فیمتی اور خوبصورت محفد ہوتے ہیں۔اس تے سوچاوہ اڑے کو گلدستہ بتانے کا کسدوے اورت تک وہ اندر کوریر سروس سے لفاقے اسٹیم "بات سنو!"اس نے پھول بیجنے والے اڑے کو يكارا ووجويال كالجفر كاؤكرر بالقاعورا البلاا "جي صاحب!"ات سامنے موجود آدي كود كھ كر جو ساہ جیکٹ میں ملبوس عینف کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا'وہ جلدی ہے یائی کا برتن رکھ کرمووب ماہوااس کیاس آیا۔

"کلاب کے پھول ہیں تہمارےیاس؟" "کون سارنگ جاسے صاحب؟"

"سرخ!"اس فيناسوي كدويا-لاك فزرا باسف سريلايا-

وصاحب! مرخ بھول حتم ہو کیا ہے۔ تھوڑے ے سفید کااب بڑے ہیں۔وہ کروول؟ "میں میں ۔"اس نے قدرے برہی سے تعی میں سرملایا۔سفید گلاب و تشنی کی علامت۔ می کوبتا

چلے وہ پہلے ہی دن مامول کے کھر سفید گلاب کے کیا ب تووه از صد خفامول كي-

"جھے س خی جا ہیں۔ کمال سے ملیں گے۔" "صاحب!میرےیاس سرخاسرے ہے ان سفید پھولول کو اسرے کردول؟ قسم سے صاحب ای مهارت سے كروں كا الكل يا تهيں علے كا۔" "ال يه لهك ع يرسي كردو-"اس في البات یں مراو میں دی۔ علی مرح رفک کے گلاب عقید

كاب ع برجي بمترتف (باني آئدهاهان شاءالله) یاشانسی لیاکر اقعاداے آریی کامطلب اس کے نزديك چهاورتها-

فائكر كامطالعه كرتي موئي بهى ده ذبني طوريه الجها ہوا تھا۔ ممی نے صبح اے جلنی ماکیدے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل کے اب اگروہ سیں جانے گاتووہ ہرث مول كى اورى وه يز تھى جوده تهيں جاہتاتھا۔اسے جانا ہی بڑے گا۔وہ جتنااس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احراز برت كى كوشش كردبا تفااب ات بى دواس عانة تعق

بت بے ولی ہے اس نے لیب ٹاپ بند کیا اور بركانى يه بندهي كوري ديلهي-رات كي نوج رب تق اموں کا کھریمال سے دس منٹ کی ڈرائیویہ تھا۔ کیاوہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس سیں ھی۔ سروس کے لیے دی ہوتی ھی اے کل ملنا تھا - اگر ہوئی تب بھی وہ نیکسی پر ہی جا یا میونکہ وہ ان کوئی تار دے گاکہ وہ ترک سے آج آیا ہے و مفتے قبل نہیں۔البتہ وہ ان کے کھررکے گانہیں۔واپس آجائے گا کمددے گاکدوہ ہو کل میں رہائی بذرے وغیرہ وغیرہ کوراسٹوری تواس کے پاس ہیشہ تیار ہوئی

وہ اٹھا ابنی جیکٹ بہنی جو کرز کے تھے ماند ھے اور والث اٹھا کرجانے لگا بھرخیال آیا کہ وہ خط کے لفاقے اٹھالے جن کواے برائی ٹاریخوں میں اسٹیمپ کروا كميدم كيند سكريش وبهجنا تقابه كام مامول كم كم جانے ے زیادہ ضروری تھا کیلے اے کی کرنا

یالی کی دروازے کی اور ی جگہ ما احتماط سے رکھ كراس كى دور پيفساكروه بايرنكل آيا- تيلسى فيات ماموں کے عیرے مرکزہ انارا۔ یماں سے ان کا کھ سوقدم کے فاصلے یہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا' اس نے یوئنی سرسری ساوہ راستہ سمجھ کیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں سیات جیمی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اے جاتاتی راے گا۔

الماسشعاع 258 وتبر 2012

کچھاکس کے سواکر بھی کیا سکتے ہیں ہم اس بات پر مُسکرا مکتے ہیں

کھلاہے یہ ہم پر ترے ہجریس كوفى دُكُو بهي بوئهم أنها سكة بين

مة تم سے چھٹا سکتے ہیں کوئی بات مذيد بات تم كو بت اسكتے ہيں

بُلاكر ہمیں اس نے اتناكہا بهت شكريداب جاسكت يل

یمی زندگی ہے تو اجل سراج ہم اب إحداى سے أكامكتين

ابنارشعاع (259 دير 2012





سلیمان صاحب کے دو بچے ہیں۔ حیا اور روحل۔ روحل پڑھائی کے سلیط ہیں امریکا گیا ہوا ہے۔ حیاسلیمان کا ایک
برس کی عمر شرحین کچھو کے بیٹے بھان سکندرے نکاح ہو چکا ہے۔ بیٹن بچھو ترکی ہیں رہتی ہیں۔ یا عیں سال بسل
ہونے والے نکاح کو سب جیسے بھول سے ہیں مگر جیا کے لیے وہ رشتہ بہت انہیت رکھتا ہے۔ آیا فرقان کے بیٹے واور گی
مہندی کے فندکشن ہیں حیا اور اوم (بایا فرقان کی بیٹی) کے والس کی ویڈیو کوئی انٹر نیٹ پر چلا رہتا ہے۔ حیابدنای کے فوف
سے سائیمرکرائم سل سے رابطہ کرتی ہے 'وہاں مجراحم اس کی شکایت پروہ ویڈیو ہٹا رہتا ہے۔ واور کی شادی میں سلیمان
صاحب حیا کے نکاح کو بھول کر اپنے دوست کے بیٹے ولید لغاری ہے شادی کی غرض سے تعارف کرواتے ہیں۔ وہ والیہ
والے دن حیا ہے نہودگی کرنا ہے تو ایک خواجہ سراؤولی خیا کی عرت بچا تا ہے۔ وولیا اور اس کا دوست چکی حیا کو اکثرائم
مواقع پر سلتے رہتے ہیں۔ حیا یو رہی یو نین کی طرف سے مطاب شریع ہیں اور ابو ظہیمی ایر پورٹ پر ایک جبٹی فون ہو تیر
ترکی جاتی ہے۔ اسلام آباد جاتے ہو نے فلائٹ میں انہیں عثمان شیر سلتے ہیں اور ابو ظہیمی ایر پورٹ پر ایک جبٹی فون ہو تیر
پران کی مدد کرنا ہے۔ ترک فری ہالے ان کو ہر جگر گائیڈ کرتی ہے۔ ترک روایت کے مطابق من عرب اللہ حیا اور ڈی ہے ک



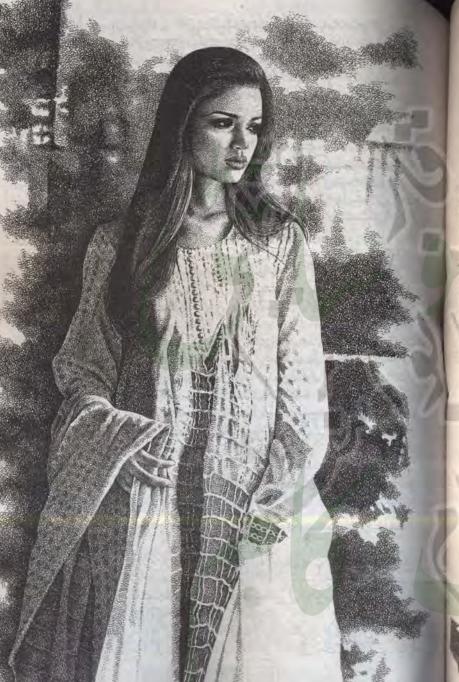

ی تل مرت کرانے جاتی ہے تو دکان والا بتا تا ہے کہ اس کے فون میں ٹریسرڈگا ہے۔ حیا اے لگارہے دیتی ہے۔ سلیمان مارے بنی بس کے ساتھ مل کرحیا اور جہان کی با قاعدہ مثلقی کرتے ہیں۔ عاونہ کل کے کئے پر حیا اسکارف بمننا شروع کردیتی ہے۔ ایک کافی شاپ میں پاشا سے سامنا ہو تا ہے۔ توحیا اس کے مدر کافی چینک کرنھا گرجا تی ہے۔

آئی سینار میں شرکت کرنے کے بعد حیایا قائدہ نقاب لینا شروع کردی ہے۔ حیاکا بزل پاکس کھل جا بائے گراندر ایک اور پہلی نکاتی ہے۔ جس کے سلسلے میں وہ مسلی امانت لا کرجاتی ہے۔ وہاں اے پاشاکامیہ ہے ہلائے کہ برگر کنگ میں ایک سمزدائز ہے۔ وہ سب چھوڑ کروہ جمان کے رییشور نٹ پہنچتی ہے۔ وہاں پاشااور جمان ایک دو سمرے ہے جھڑر ہے ہوتے ہیں۔ حیاجمان کا پاشا سے نعلق نگلے پر بے جد نقاعوتی ہے اور ترکی چھوڑ کر فورا "پاکستان آجاتی ہے۔

ا ان لاکرے حیا کو فلیش ڈرائیور ملتی ہے جو تھی پاس درڈ کے کھکے گی۔ حیا کی سہیٹی زارا اس کے خیاب لینے پر تقید ان پاکستان کی باپ کا انقال ہوگیا۔ سین بھیجوان کی میت لے کریا نیس سال بعد پاکستان آتی ہیں۔ جہان دو سرے ان پاکستان پہنچتا ہے۔ سین بھیچو پاکستان میں مشتقل رہنے کا فیصلہ کرلیتی ہیں۔ ارم کی منتقی کے فندھن میں حیا تجاب لے کر شرکت کرتی ہے۔ اے سب کی تحت تقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فندھن نے واپسی پر جیا جہان کو شروع ہے لے کر اب تک اپنے ساتھ ہوئے والے تمام واقعات ساتی ہے۔ جو ایا سمجمان بتا باہے کہ اس نے ہوئل گرینڈ میں پچھوم کام کیا ہے اور وہ پاشا اور اس کے بھائی کو جافیا ہے۔ وہ دوٹوں سکے بھائی نہیں ہیں اور سیات آنے اور جہان کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ فیملی کے جعلی یا سپورٹ بنانے میں تاخیر رجہان ہے پاشا کی سطح کلا تی ہوئی تھی بھی پر حیا پاکستان آجاتی ہے۔
باشا 'عادشہ اور بمبارے کو جعلی یا سپورٹ بنانے میں تاخیر رجہان ہے پاشا کی سطح کلا تی ہوئی تھی بھی پر حیا پاکستان آجاتی ہے۔

امریکا میں روجیل نے بدھسٹ عورت سے شادی کرئی۔ جمان اس بات سے واقف ہو تا ہے تاہم ایک احسان کے دو اس کا پردہ رکھتا ہے۔ سلیمان صاحب کو اس بات پر ہارٹ انگیا ہوتا ہے۔ حیا ان کے آفس جانا شروع کردی ہے۔ آیا فرقان اور زاہد بھا کو بہت برا لگتا ہے۔ وارد لغادی ان کے برنس کا دس فیصد کا پار شرہ دو ہیڈ آر کے شبیعت کے ساتھ مل کرٹرڈ سینٹر کے نقشے میں جان یو تھا کر تا ہے۔ جس سے ٹرڈ سینٹر کے پر جیکٹ میں انہیں ناکای کا سامنا گرا پڑتا ہے۔ جس کے سرتھو پ دیے ہیں تاہم دو دینڈرے مل کر سیانی جاری کروادی ہے۔ جس سے گرا پڑتا ہے۔ جس سے ان کا حالیہ پرد جیکٹ متاثر ہورہا تھا۔ فرخ کے ولیمہ والے روز حیاجب اپنے آیا زادے پردہ کرتی ہوتا ہا فرقان اس کے جاب پر خت تقید کرتے ہوئے اسے فوج ہے کہ واطمہ بھی حالیت میں کرتے جی کہ واطمہ بھی حالیات میں کرتے جی کہ واطمہ بھی حالیات نہیں کرتے جی کہ واطمہ بھی حالیات نہیں کرتے جی کہ واطمہ بھی حیات نہیں کرتے جی کہ واطمہ بھی

جمان حیاے دب لفظوں میں گروالوں کی تعایت کر آئے توحیا تختے ہے تجاب ندا آبارنے کا فیصلہ ساتی ہے۔ جمان بغیر کچھ کے جلا جا آئے۔

جمان نے چلے جانے پر مب حیا کو موردالزام ٹھراتے ہیں۔ حیا کی دوستیں اس کے نقاب کی وجہ ہے اس ہے دور ہوگئی ہیں۔ ادم دوبارہ حیا ہے اس کا موبا کل ما گئی ہے۔ حیا اپنے ڈرا کیور کا فون اے وے وہی ہے۔ بعد ازال ڈرا ٹیور کے موبا کل ہے وہ نمبرائے پاس بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ ادم کی زبانی حیا کو پتا چلا ہے کہ جمان کے حیا ہے ناراض ہو کرچلے جانے پر عابدہ یکی اپنی بھی محرش کی جمان ہے ہاتھ ہے کہ چکر جس ہیں۔

حیا قلیش ڈرائیو کا آس ورڈ پوچھ کرفائل کھول گئی ہے۔ اس ویڈ پوفائل میں جمان کو بکھ کرمیا چونک جاتی ہے۔ ویڈ پو میں جمان حیا کو تخاطب کر کے بتا باہے کہ جمان ڈولی میجراحد اور عبدالرحمٰن باشا ایک ہی مخص کے چار حوالے ہیں۔ اس

ات عائشے کل اور بہارے بھی واقف ہیں۔ جمان نے حیا کو چرخی شویس دیکھا تھا۔ وہاں وہ اپنے دوست حماد کی بیوی ٹانیہ سے ملئے گیا تھا۔ ٹانیہ نے جمان کا کوئی خفیہ کام کیا تھا۔ ان کی ملا قات ای سلسلے میں تھی۔ جمان عائیہ کو کویا کے بارے میں مختفرا ''جا آئے۔ جمان کے والد آری میں تھے۔ انہوں نے غداری کی جس کی وجہ سے ترکی میں جمان کے دادا اور کمی کو کافی مشکلات برداشت کرنا پڑیں۔ جمان اے دادا کے بہت قریب تھا۔ جمان کے ابا اور دادا میں ایک روز شدید جھڑا ہو گاہے۔ دادا دل برداشتہ ہوکر مرجاتے ہیں۔

\$ 2013 ريخوري 147 ويوري 2013 (\$

بہوت کرتی ہیں۔ وہاں حیا کو پاشا کے متعلق یا جاتا ہے۔ حیاجہان کے گھرجاتی ہے۔ جہان مرہ مزاجی ہے گئا

ہے' آہم میں چیچو بہت محبت میں۔ ہمان کے گھرش حیا کوسفید پھول ملتے ہیں۔ جہان تھا ہو آ ہے۔ جہان کو حیا

ہے ساتھ اپنے ذکاح کا علم ہے۔ اپنے باپ کے غدار ہوئے براے شرمندگ ہے۔ وولمندنائن کی دات حسب معمول حیا کو
طنے والے سفید پھولوں کے ساتھ کاغذ پر جیا کے دوست معنفہ کو کیموں کارس نگا محبوس ہو باہے۔ وہاچس کی تیلی جا اگر
کاغذ کو بیش پہنچا آ ہے قوبال ''اے آر پی" اکلما ہو آ ہے۔ حیا' جہان اور ڈی ہے جزیرہ پوک اوا کی سیرپرچاتے ہیں۔ وہاں
کاغذ کو بیش پہنچا آ ہے قوبال ''اے آر پی" اکلما ہو تا ہے۔ حیا' جہان اور ڈی ہے جزیرہ پوک ہو وہ کے وہا تات میدائر حصن باشاکی ہاں ہے ہوتی ہے۔ وہ حیا کو تاتی ہے کہ پاکتان
میں ایک چیری ش میں باشانے کہا بار حیا کو دیکھا تھا اور اسی رات پہلی مرتبہ سفید پھول بھیج تھے اور میجواجم ہے باشانے
میں ایک چیری ش میں باشانے بہلی بار حیا کو دیکھا تھا اور اسی رات پہلی مرتبہ سفید پھول بھیج تھے اور میجواجم ہے باشانی
میں کہ کرویڈ یو بٹائی تھی۔ میجواجم کرتل گیلائی کا بیٹا ہے جہان کے ابا پھٹسا کر ترکی چیل کے تھے۔ پاشانے جان کی الدہ کے علاوہ تمام لوگ سرومری ہے تھوڑی ہی دیر پر رات ہیں نہیں بات کے دور ہوڑی جرماتی ہے۔ حیا خت بھیتا تی ہے ترکی میں ڈی جے مرحاتی ہے۔ اس کی میت
اور اے اس کا گیجودے کر جانے وہ بی جمان کے لیادہ کی دالدہ کے علاوہ تمام لوگ سرومری ہے ملتے ہیں' ماہم آئز
اے جمان کے ساتھ حیا اور جمان بھی پاکستان آجائے ہیں۔ جمان ہے حیا کو الدہ کے علاوہ تمام لوگ سرومری ہی جان کے لیے بیٹ دیا کی دالدہ کے علاوہ تمام لوگ سرومری ہے ملتے ہیں۔ میان کے لین سرومری ہی جمان کے لین سیاری میان کے لیے بیٹ میں سیاری کی ہونات پر بیار

بمارے کا بزل بائمس کھل گیا۔ اس میں سے نیکلس ٹکٹا ہے مگروہ سمندر کی امروں میں بعد جاتا ہے۔ حیا کو پتا چاتا ہے۔ اشارائ حمد مار در کا میں میں میں میں میں انسان کا انسان کا انسان کا انسان کی امروں میں بعد جاتا ہے۔ حیا کو پتا

کہ پاشا کا ایک جھوٹا بھائی بھی ہے 'جوبظا ہربوتان میں ہے۔

یا شاا بی سکریٹری دیمت آپنے مسکے پر مشورہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی اے زبان بند رکھنے کے لیے اس کے ایک راز سرای افغان جی مطابع کردہ ہم

الى وأقفيت بحي ظامر كدينا ب

جمان بوک اوا آنا ہے۔ حیاا تن کا پیچھا کرتی ہے مگر کھے جان نہیں یاتی۔ اخبار میں چھانے کے لیے ایک کمائی وہ جمان اور پاشا کو ساتی ہے۔ جمان اے شائع کروائے ہے منع کرتا ہے جبکہ پاشا بھڑک افتا ہے۔ پاشابوک اوا آنا ہے تواسے حیا کا برل بائس ملتا ہے۔ وہ اے چھپالیتا ہے۔ ہمارے کو علم ہو تا ہے پھر جب عاشے کل اور حیاا ہے و حوزوقی ہیں تو ہمارے چیکے ہے اے لاکردے دیتی ہے۔ اس بریاشا ہمارے سازا تن ہوتا ہے۔

مسلیمان صاحب ترکی آتے ہیں۔ خیا ہوئل مرمرا میں طعے جاتی ہے توان کے ساتھ ولید لغاری اور اس کا اپنے پاپ موجود ہو با ہے۔ حیاجہان کوفون کر کے بلالیتی ہے۔ وہاں جمان اپنا تعارف جیا کے شوہر کی حیثیت سے کروا باہے۔ حیا اپنا

- المارفعاع 146 جورى 2013 [3

انطاكيه مين جهان كے ايا ايك ياكستاني جاسوس كو فل كرديتے ہيں پھرجهان كى مددے فارم ہاؤس كے دالان ميں فوارے ك پاس دفنا دیے ہیں۔اس جاسوس سے جمان کو بہت انسیت محسوس ہوتی ہے۔جمان میدبات کسی کو نہیں بتا ما مکروواکش خواب میں یہ واقعید ریکھا ہے۔ سین بھیجوجمان کوتادی ہیں کہ اس کے ابائے کچھ فوی رازیجے ہیں بھی کی سزاکے طور پر وہ جلاوطنی کی زندگی گزار نے پر مجبور ہیں۔ سکندر شاہ اب بیار رہنے گئے ہیں۔ سین چیچھو کودئی مشقت کرنی پڑر ہی ہے۔ جد کی میں جمان ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے مالک کرامت بے کی بھادج فرجد اکثر جمان گویناہ گزین کی اولاد کاطعنہ دیتی تھی۔جہان کو فریحہ اور کرامت ہے کے ناجائز تعلقات کے علم ہوجا آ ہے۔ ممی کے کہنے پرجمان سلیمان ماموں کے کھرجا تاہے اور کوریرشاپ پر چندلفافوں پر پرانی تاریخوں کی مرالکوا تا ہے۔ رائے میں وہ سمخ طابوں کا بو کے لینے کے لیے رکنا ہے مر پھول والے کے پاس صرف سفید کا اب ہوتے ہیں۔ وہ ان پر س خ رقف کا اسپرے کرنے کا

## 

جمان کاس ہے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کرچکا تھائنہ

بھی کرچکا ہو تائب بھی اس کے کارڈ کے باعث کری

وعنرى نبيل كرنى بعالى؟"جب وه لقاف وايس

د اول ہول ... میں جمہیں کسی مشکل میں نہیں

والناجابتا لباكام موجائ كااور كريس سب تحيك

"جي بعائي!" غفنغ ال محرى باتين بتائي الكاراس

كاوه بعالى جس كوجيل الكوالي من جمان فيدوى

سی اب کام پر لگ کیا تھا اور وہ اس بات سے کانی آسودہ لگ رہا تھا۔

-"اس كى بات كل سے من كراور بعروكے

اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کما۔وہ مامول کے کو سینے

میں زیادہ دیر سیس کرنا جاہتا تھا۔ غفنقرے مصافحہ

کے دہاہر آیا۔ ست رو اُڑکا ایمی ہو کے پلاسٹک کورے گروران صرباتھا۔

باندھ رہاتھا۔ "اسرے نہیں کیا؟" اس نے سفید گلاب کے

يهولول كود مله كراجيه سابردا تفائي-

الش جانا بول تهارا بھی آف کرتے کا ٹائم ہورہا

جكث من ركف لكالوعف عرت الولا-

چھولول والالركا جلدى جلدى باسكت سے سفيد كلاب تكالي كا-وحتم كلدسته بناؤ ميس آيا بول-"اس كي رفتار ديكي كروه جان كماكم البهي اس كاني وقت للي كالس ليعوه اندر کوربر شاب کی طرف برده کیا۔اے اگر کی شے ے از حدیر مھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ كوربر شاب ميں دو افراد كھڑے اے اے لفانے جع كوار عقد دليك كي يحظ بيشا كي كي يت اڑکا کمپیوٹریہ مصرف نظر آرہاتھا۔وہ خاموٹی سے حاکر ایک کونے میں کھڑا ہوگیا۔ وفعتا" ملازم لڑے نے ٹائے کرتے ہوئے سراٹھارو یکھا۔ جمان یہ نظرونے عى اس كے چرك يد شاساني كى رمتى ابحرى وه جلدى جلدي كام نيانے لگا۔

دونول افراد کو فارغ کرے وہ اس کی طرف متوجہ アランターション

"جي احميهاني ألوني فدمت؟"

"بال "چوٹا ما کام ہے" وہ جیث کی جیب چندصاف لفافے تکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر

وان كو كي بيك ويش بين استيمب كرنا إور ولا آسك كى ديش عل- يدريكوس وال مجمانے لگا۔ تفنغ اس کو جانیا تھا اس سے پہلے وہ

ب آبالے ہی لے جانیں۔ویکھیں ایہ سرے الإجها زياده ليلجرمت دو- كتن يني بوع؟" الداري ع توكت ہوئے اس نے بوہ تكالا - اندر ب د ن الله موسال فادام موس كارد ع المامول كويد وكهانا تقا؟ نهيس اجهي بهت جلدي و کا اسے ان کا اعتاد جتنا ہو گا اور وہ ان کی ناز کے او ام معفوری بنی ... ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بناشكل لك رياتفا-

رامنی لک رہا تھا۔ یوے چھوٹا سا تھا۔ اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاروانى ع عرب وه مرك كنار على لاسامول كا کریمان سے قریب تھا۔ مردہ چھ در مرکزی مردکوں ك كنار ع چلنا جابتا تفا-اجمي وه صرف ايني سويول كو جمع کرناچا بتا تقا۔ وہ کیا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی پریشن نسیں تھا۔ یا بھروہ

ع عابنا تھا اے کئے سے ڈر اتھا۔ال سے کہنے کالووہ موج بھی جمیں سکتا تھا مرخودے تو کہہ ہی سکتا تھااور اصل بات وہی تھی جو عاشیہ نے آج ود پسر میں اس ی وہ استمامووں عور ماتھا۔وہ ان کے طعنے ور آتھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر الْحَالِيْ عِنْ وَتَتْ بِدِلْ مِي ب قرقان مامول اور سليمان مامول ترم بو كي بي-البته بخطے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش جھی ہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی محق اور غرور حتم ہوگیا ہے۔وہ ویسے ہی تھے۔ فرق به تفاکه اب سلیمان مامول کوانی بنی کی فکر تھی اب وہ بنی والے تھاان کا ہاتھ نیجے تھا اور اس کا اور- سلے کی بات اور تھی۔ تبان کی بٹی چھوٹی تھی۔ الله متقبل كي فكر شين تقي ليكن اب اس كي تادي کي عمر تھي۔ رشتے بھي آتے ہوں گے۔ابوہ ال وص بروش موناها بيدوس كاوران كى وی رہے ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی ای خوشی سے

براميد محى كدوه اس رشتة كوحم كناج بحراك نه وه خود جا بها تقاله ليكن نبهانات يميس آكروه رك جاياً تفاسيه رشته نبهانابهت مشكل تفاسه

وہ ایک چھولی سوچ کا حامل آدی تو تھا نہیں کہ پرانے انتقام کینے کے لیے ان کی بٹی کولٹکائے رکھتا۔ یہ بھی تھک تھاکہ وہ ان ہے ال کے ماکہ دونوں فریقین وملحہ لیں کہ بیہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ آگر اسے محسوس ہواکہ وہ بھاسکتا ہے تو ممی کو آگاہ کردے گااور اكرات لكاكه وه تهيس نبحايائے كاتوب وہ پھراس مقام آگررک کیا۔ می برث ہوں کی۔ یہ وہ آخری چڑ کی جووہ نہیں جاہتا تھا۔اتنے سال اگر اس نے جان پوچھ کر ماموں کی قیملی سے لاتعلقی اختیار کے رکھی تو اس یے کہ دوراندردہ یہ رشتہ سیس عابتاتھا۔

مود كارع مرتفكا كر علت موياس في فود ے بچ ہو لئے کافیصلہ کرہی لیا۔وہ خودہی بیر رشتہ نہیں چاہتا تھا۔اس کی بیساری بے رخی کا تعلقی اوراعراض برتنا سبلاسعوري طوريه اس ليے تفاكه وہ لوگ تنگ آگر خود ہی رشتہ حتم کردیں اور وہ مال کو دکھ دینے کے بوجھے آزاد ہوجائے۔ یہ الگ بات ھی کہ یہ خود کو دھو کا دینے کے علاوہ اور پچھ نہ تھا۔ جو بھی ہیہ رشتہ حتم ارے و در وار تووی ہو تا۔اس کے خلک رویے کے باعث بى بىرشتە ئونے گا۔

لیکن وہ لوگ اس سے اور کیالوقع رکھتے ہیں؟ کس نے کما تھا الہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کارشتہ طے کویں؟ اے بھی بھی ان سب ذمہ واران ب از د غصر برهتا تها- مي البية تهين برهتا- بهي بعي اليسوه صرف ال جائوں كے ساتھ تعلق قائم رطنا چاہی میں۔ انہوں نے جو کھ کیا اس رشت بچائے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان اوجھ کرمال کو شک کا فائدهدے دیا کر ماتھا مراموں کو سیں۔ بالصافی ہ توب انصافی سہی۔

سے ور وہ مؤکول یہ بے مقصد چاتا سوجول میں غلطال رہا۔وہ ابھی ان کے کھر نہیں جانا جاہتا تھا مگرمال

امين نے ابھی ديکھا صاب! اسرے حم ہوكيا

كركوها برآيا-

کے سامنے اس کے دعیں ابھی ذہنی طور پہتیار نہیں" اور ''نیہ بہت جلدی ہے ' مجھے سوچنے کا وقت دیں" جیسے بہانے نہیں چلتے تصد اسے آیک وقعہ جانا ہی رئے گا۔

مری کی سوئیال دی ہے اوپر آپھی تھیں۔ جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پیرونی گیٹ جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلیں۔ بید فرقان ماموں کا گھرتھا۔وہ پہلے آیک دن آگر میں بک پیدروجیل نے ان بید گھروں کے اندروہی تھیں کہ اے اندروہی نقش بھی حفظ تھا۔

وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوب صورت بنگوں کے سامنے مرکب گویا کی دوراہ پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے 'یا بہیں سے پلٹ جائے؟ اسے صرف ایک بمائد ورکار تھا' اس گھر اور اس کے کمینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف آیک وجہ وہ و ھونڑ لے اور واپس پلٹ جائے لیکن کوئی وجہ وہ و تھی جہیں۔ اسے اندر جانا پہنے ایکن کوئی وجہ تھی جہی خہیں۔ اسے اندر جانا بہی تھا۔

وفعتا "فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر پولنے کی آوازیں تقریب آتے قدم وہ غیر اختیاری طوریہ تیزی ہے آیک طرف ہوا۔ کالونی میں نئم اندھیراسا تھا۔ گھروں کی بیرونی بقیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے دائنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہوگیا۔

ایث نے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے شلوار قبیص میں بلیوس مسکراتے ہوئے خوش اخلاقی سے اپنے معمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے معمان تین مرد حضرت تھے بمن کی کار سروک کے پار ایک خالی بلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یمال سے ذرا دور 'نہ جانے کیول۔ ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن ای طرف جارہ ہے ، پچھے گیٹ

کھلارہ گیا تھا۔ گارؤ جو کیدار 'فی الوقت کوئی بھی نہ جانہ شادی قریب تھی۔ سومصوفیت نے ملازموں کو بھی گیر رکھاہوگا۔

وہ اندھیری جگہ ہے وہ سادھے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھنا رہا۔ ول میں ایک عجیب ہی ہوک اتھی تھی۔ پرانی ہاتمیں پھرے یاد آنے تھی تھیں۔ اس نے ب اختیار سرجھنگا اور جیسے المہ تی یا دوں کورفع کرتا چاہا۔

آمول اب این مهمآنوں کی گاڈی کے ماتھ کھڑے ان سے پچھ کمہ رہے تھے اسے یول وقت ضائع ہونے یہ البحق ہورہی تھی۔ چند منشانوں کھڑا رہا تھر جب اے لگا کہ ماموں اور ان کے معمانوں کی گفتگو کمی ہوتی جارہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے البتہ ایے رخ سے کھڑے تھے کہ کی کا بھی چروگیٹ کی جانب نہیں تھا۔

وہ فرقان مامول کا سامنا کیے بغیراندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا آگر وہ ایول ہی اندر داخل ہوجائے فرقان مامول کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب وینا؟ نہیں مجھی نہیں۔

ہیں ہیں ہیں۔ بہت آرام اور آہت ہے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی برچھ کئی تھی۔ لان خالی تھا۔ سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھرادھر تھماکر در میائی دردانہ تلاش کیا۔ وہ سامتے ہی تھا۔ اس یہ تھٹی گئی تھی لیکن اس نے پہلے دردانہ دھلیلا تو وہ تھل گیا۔ اے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا سوادھر رکنا ہے سود تھا۔ وہ دردازے ہے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہوگا۔

ے گاکہ وہ کس طرح داخل ہوا۔ بات ختم! علیمان ماموں کا ہرا بحرالان بھی سنسان اور سمرد پڑا میں اے بچھتا وا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا۔ خواتخواہ آیک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گارستہ لان کی میزیہ رکھ دیا اور خود گھرنے داخلی دردازے کے سامنے آگھڑا ہوا۔

تھنٹی باہرکیٹ یہ تھی اندر اس داخلی دروازے یہ خس اندر اس داخلی دروازہ کشکھنائے گئی گئی گئی گئی ہے۔
مت تنذیب ہے اس نے داخلی دروازے پہ وستک
دی۔ البتہ وہ خود بھی جانیا تھا کہ اندر کمروں میں موجود
افراداس وقت بید دستک نہیں سنیا کیں گے۔وہ جان
پوچھ کر اس طرح کردہا تھا گاکہ اے ان ہے مانا نہ
پونے اور وہ کمہ سکے درمی میں گیا تھا کر آپ کے
پھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا میں کیا کر آپ کے
کھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا میں کیا کر آپ کے

تحسب توقع دروازہ کی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پرتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے کھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس کھر ہیں کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں اور ایس ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم چھر کر گھر کو ویکھتے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ البتہ لان کے داہتی رہے ہے تھلتی ایک گھڑکی کے دوششے کے پٹ کھلے تھے اتی سردی میں کون کھڑکی کے دوششے کے پٹ کھلے تھے اتی سردی

وہ الجھسے بھنویں سکیٹرے اس طرف آیا۔
شیشے کھلے تھے البتہ جالی بڑ تھی۔ اس کے پیچھے
پورے بھی گرے تھے وہ پردوں کے درمیان ایک ورز
میال وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دانت سے
دیکھا۔ مرے میں مدھم روشن پھیلی تھی۔ صرف
دیکھا۔ مرے میں مدھم روشن پھیلی تھی۔ صرف
ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشن کا دو سرا میج بیڈ کے
ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشن کا دو سرا میج بیڈ کے
سیے یہ دکھالی ٹاپ تھا۔ روشن کا دو سرا میج بیڈ کے
سیے یہ دکھالی ٹاپ تھا۔ دوشن کا سامنے وہ کمنیوں

کے بل اوندھی لیٹی تھی۔اسکرین کی روشنی اس کے چرے کو چکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی کے جھیلی رکھے، دو سرے ہاتھ کی انگی کیپ ٹاپ کے ٹیج پیڈیپہ چھیررہی تھی۔

یہ وہی تھی جس کواس نے دو پسر میں دیکھا تھا۔اس نے وہی سیاہ لباس بین رکھا تھا۔ سکی بال ملائی سے بنی

اس کی گزن اس کی بیوی کیسا عجیب رشتہ تھا کہ
دل میں کوئی احساس نہیں جاگیا تھا۔ نہ ہی اس سے
سلنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جائے کیوں وہ مایوس ہوا
تھا۔ جس طرح لوگ مزمز کراہے ہو مل کی لائی میں
دکھے رہے تھے اے وہ سب مجھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا
لیاس گوکہ ایسانہ تھا 'آسٹین پوری تھیں 'تہیق کمی
تھی' نیچے کھلا فراؤزر تھا۔ عمراس کے کپڑوں کی فال ہی
کھاایی تھی اور کھا سی کا نداز کہ وہ توجہ کھیتے تھے۔
کھاایی تھی اور کھا سی کھی اچھی نہیں گئی تھیں۔
اے ایسی لؤکیاں جمی بھی اچھی نہیں گئی تھیں۔
اے بالی لؤکیاں جمی تھی اچھی نہیں گئی تھیں۔

ارتعاش پیدا کیاتودہ چونکا۔دہ اب اٹھ کر پیھتے ہوئے بے چینی ہے موبائل پہ کال طار ہی تھی۔ ''میلو زارا؟''شاید رابطہ مل گیاتھا۔ تب ہی دہ دب ربے جوش ہے چکی۔ ''کیسی ہوجسوتہ نہیں گئی تھیں؟

رات کی مقدس خاموشی میں بنوں کی آواز نے

ربے جو ک ہے گا۔ ۔ی ہو جمود یک کی سے ان اور ان کے ان کی سے ان کی کے ا حیابول رہی ہوں۔"

جمان نے سوچا وہ کیوں مردی میں اہر کھڑا کس کے کمرے میں جھانگ رہاہے؟ اس کو می نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرزدے رکھے تھے 'چروہ ان کو کال کرکے بتا کیوں نمبیں رہا کہ وہ ان کے گھر آچکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر واحل نیت اندر واحل موجا تا۔ ساری بات نیت کی ختی۔

وسماری یاتیں چھوڑد زارا اور میرے یاس جو بردی خبر ہے وہ سنو اور تم یقین نہیں کردگی میں جاتی ہوں۔"

وہ اندر موجود لؤکی کی ہاتی بے توجی سے من رہا

المنافعان 150 عنوري 2013 المنافع المن

المارشال 151 جوري 2013 ( )





﴿ اس كاستعال عددول يس تشكل فتم ﴾ ﴿ الرتع موئ بالون كوروكتا ب ﴾

﴿ بِالون كُومِ فِي وَاور جِلدار بناتا ٢٠

تيت-1751روپ

رجنزی مے مقلوانے پراورٹن آرار ہے مقلوانے والے
دو پر تھی۔ 2001 روپ
تین پر تھی۔ 275 روپ
اس میں ڈاکٹری اور پیکٹ چارجز شائل ہیں۔
بندر بید ڈاکٹ مقلوانے کا پید
دو بر ڈاکٹ مقلوانے کا پید
دو بر ڈاکٹ میں ایمانے میں دو ڈرکا پیک
دو تی تر بید ڈاکٹ کے بید کے کے بید کر ایر دو ڈرکا پیک
دی تر بی فرید نے کے لیے:
دی تر بیل ان ڈانج سے 37 دار دو با دار کر کا پیک

اے یہ کھرکے اندر رکھنا چاہیے۔ پی کا آیک
دردازہ عوا" باہری طرف کھانا ہے، تناید وہ کھلا ہو۔

میں سوچ کروہ گھوم کر کھرکے دو سری طرف آیا۔ پیٹن کا
جونی دروازہ بند تھا لیکن آیک کھڑی جو باہری طرف
کھلتی تھی اس میں سے دو بدیو کے اندر رکھ سکا تھا۔
کھڑی اس طرح سے بنی تھی کہ باہری طرف شیشے کے
پیٹے اور اندر کی طرف کرل تھی۔ کرل کا ڈیرائن
پیٹے اور اندر کی طرف کرل تھی۔ کرل کا ڈیرائن
گاؤنٹر پہ رکھا جاسکا تھا۔ لیکن اس کے لیے پہلے شیشے
کاؤنٹر پہ رکھا جاسکا تھا۔ لیکن اس کے لیے پہلے شیشے
دالے بیٹ کو کھولنا ہوگا۔

اس نے بس دو دفعہ کھیٹجااور پٹ کی کنڈی اکھڑگی۔ دلی چزس 'خیرا اے مرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نمایت آاسکی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کراس نے کاؤنٹر پہ رکھا 'پھرہا تھ واپس تھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے جو سے دہ بلٹ گیا۔

می بی بی ورج بام برط کا الفافید ورج بام برط کران کو حیا کے حوالے کردے گا۔ وہ ضرور سوچ کی کی رات کو ان کے گان کی دے گا۔ وہ ضرور سوچ کی جا سرات کو ان کے گھر کے اندر کون پیول رکھ کر حالت ایسی طے کر باتھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرئے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ دوہ اس زیرد تی کی ملا قات نے قرار کی مسلت میں چند دون کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کا اضافہ ہوگیا۔ اب وہ می کو کم سمان کی جیم کی کو ریشان کردیے کے سمان کی جیم کی کو ریشان کردیے کے سرکی آری ہے اور یہ بات می کو ریشان کردیے کے سرکی آری ہے اور یہ بات می کو ریشان کردیے کے

خیائی میں ہونے والے اس عمل سے کملا الڑھک گیا۔
جی کھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں 'گرچوں کی ہتی

می گھڑ کھڑا ہٹ بھی اندر سنائی دی تھی سب بی اس نے
اس لڑکی کوچونک کر کھڑی کی جانب دیکھتے دیکھا۔
وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہوگیا۔ وہ اتنی بے
وقوف یا لاپروا نہیں تھی' اس کی حیات کافی ہیز
میں۔ اسے اب بہاں سے جلے جانا چاہیے 'اس سے
قیس۔ اسے اب بہاں سے جلے جانا چاہیے 'اس سے
قبل ہروہ پکڑا جائے۔

دایا نے جمعے بھی اسکارف لینے یا سرڈھکنے یہ مجور شیس کیا تھینک گاڑے "وہ کھڑی کی طرف نہیں آئی، بلکہ سلسلہ کلام وہیں ہے جو ڑے کہنے لگی۔وہ دوسری دفعہ جو نکا تھا۔ تھینک گاڑ؟ اس بات یہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے بھی اسے سرڈھکنے کو نہیں کہا ؟ جمیب افری تھی ہے۔

چند محول میں اس نے فیصلہ کرلیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا۔ اسے ان اوگوں ہے ابھی نہیں ملنا' اسے پہلے اپنی ''جیوی'' سے بات کرتی ہوگ۔ اسے ان سے بلنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتاد میں لیتا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تفاکہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالر شپ حاصل کرنے سے رو کنا تفا۔ اللہ 'اللہ' اگر وہ ترکی آئی تو وہ بری طرح سے بھش جائے گا۔ کیسے سنبھ الے گاوہ سب کچھی؟

اس نے گردن موڑ کران کی میزیہ رکھے گلاتے کو دیکھااور پھر پچھے سوچ کر جیسے لفاقوں کا بزل انکلا۔ وہ لفافہ جس یہ ایک روز قبل کی مرورج تھی اس نے وہ علیمہ کیا مچھراندرونی جیسے چین نکالا۔

چند کھے سوچتا رہا کچر لفانے کے اندر رکھا جو کور سفید موٹا کاغذ باہر نکلا اور اس پہلسان و کی گھر ٹوسائجی " بیر اس کو چونکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد سے لیے گئے لفانے پہ اس کا نام کھر کر اس نے تھیکسے اے بند کیا۔

اندروه این دوست کو انجی تک پرسول موتے وال

تھا۔ مویائل جیب نکالتے ہوئے وہ سلیمان مامول کوفون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر مایا مجھے پرند کردیا۔ دوکیوں یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورلی یونین نے

اسکارشپ کے لیے سلیک کرلیا ہے؟"
موبائل کی اسکرین پر انگل سے تمہر لکھتا وہ جسے
چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالر شپ' ارسسسس
منڈس ایکنچنج پردگرام؟ ابھی تھوڑی در پہلے وہ اپنی
دوست سے جو تفتگو کررہی تھی' اس میں نہی نام اس
نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالر شپ کے لیے کیس جارہی
تھی؟

اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ماری حسات اندر ہوتی تفقید لگ گئیں۔

"بالکل جی کمہ رہی ہوں زارا۔" اب وہ کی بیندورشی کی طرف سے آنے والی میل کا بیا کر اپنی وست کو مطمئن کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ وہ بالکل دم سادھے کھڑائے گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس بونیورشی کا تام سنتے میں ویچی تھی جہال وہ جارہی

"دنيس اسين كى Deusto نيس بكدركى كى ساخى يونيورش نے بميں سكيك كيا إوراب بم ايك سمسرروس پانچ ماد كے ليے استبول جارے در ""

پاہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کہی نے اس کاسانس روک دیا ہو۔ ترکی؟ استنبول؟ پانچ یاہ؟ اس نے بے یقیقی سے بردول کی درزسے جملکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جسے س ہوگیا تھا۔

وہ اب اپنی دوست کو سہائی میں ہیڈ اسکار نسپہ پابٹدی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئے۔ اے لگا اے پیشانی پہ پیپیند آئیا ہے ؟ جیکٹ کی آشین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچے کو ہواتو ساتھ میں گئے گملوں سے ہاتھ کھرایا ہے۔

فریجہ نے شاید بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے کی۔وہ اتی ششدر تھی کہ جوایا" کچھ بھی نہ کہ عى-وه ات يون بى بىكابكا چھوڑ كرميث آيا-اس كالينا ول بھی زورے وھک وھک کررہاتھا۔ بہت ونوں ہے اس نے فرید کے سامنے خودیہ اعتماد قائم کیا تھااور پر كيمر والىبات تواك خالى وهمكي تقي اس كياس کوئی جوت نہ تھا۔ سانے کوئی مرد ہو آ اور کھ کے دو عِيْرِنَكَا يَا اور بك جَلَ كُرِيلًا كُمَا الْمُرْفِرِي كَا عُرور بِي

محرودیارہ وہ بھی کرامت ہے کی دکان پیر نہیں گیا۔ علی کرامت کے کھر جانا بھی اس نے ترک کردیا۔اس کی عزت نقس کو کوارا تہیں تھا کہ اب وہ ان کے کھر جائے۔ لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے اس اساب ب ششل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو ای ڈاکٹر می كے ساتھ آتے ديليماتو پر كافي در ان كور يلما رہتا۔

ایک بدصورت ساہ قام عورت ہے۔ مگر جمان کو وہ عورت بهت خوب صورت لكتي تفي- مره جمله-اس كى موجلد-اس فيهت عرص بعد بالآخرا يك دان وه مره جميله والاكارة ان كورے بى دالا ويس بس اساب یہ کوے کارڈ بلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار اس دی

بھر بہت عرصہ میں زراجب اس نے سائلا کی طبعت خراب تھی۔ تمی کواس خرنے ہے جین لردیا تقاوه مارمار ماكتان فون كرتين -ات نه بتامين محروه دروازے کی اوٹ میں کھڑا ستارہا۔

"يلزيماني! يحيد اس طرح منع مت كري- يل الما وہ آنسو او چھتی منت کھرے لیے میں کمہ رہی ہوعی-ایک شام اس نے مت جمع کرے ایا کے

مكرابث كالقدوالي آكيا-

نقاب سے ہے ان کی آ تھوں کی مسلراہث اور نري چيځانه هي-

عرماقان اكثر نخوت سے كمتا نظر آياكم اس كي چي

ے ماتا چاہتی ہوں۔ اس ش اور جمان آس کے اسی كويتانتين على كالميزآب فجھے آنے دیں۔

چھوڑندوس اس کیے تم نے پر رشتہ کیا۔" وال السيس في وكهائي غودغرضي- بال ميس في چھیائی حقیقت مرس نے بیرشتہ جوڑنے کے لیے كيا- صرف اس ليے كه من آب سے ند كول-اب آب بھے میرے ایسے طنے سے دوک رہاں۔ اس کیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہوجا س ؟" می دل دلی یکی عیں۔

المرمس طرح آؤى ونه صرف بم ميس عكوني مهيل ليني مين جائے گا بلکہ ہم واقعاً "تمهارے ساتھ قطع تعلق کرلیں کے اور جب آیاجان کوبیہ معلوم ہوگاتوان یہ کیا کررے کی میہ سوچ لیٹااور یہ بھی کہ اگر ان کو کھھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم

وجمائی!"می کہتی رہ کئیں مردوسری طرف \_ فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ممی کے ربیعور رکھنے کا انظار کیا۔ پھر آستہ سے فون رکھ کریابر آیا۔ می صوفے یہ بیٹھی سرما تھول میں دیے دلی دلی سکیول سےروری میں۔

اس نے تھے کو ہے دو تھو تکا لے اور ان کے سامنے لاکر ہے۔ می نے پیماجرہ اتھایا۔

"مي! آپ مامول كى بات نه سين جم ياكتان ضرور جائیں کے اگروہ ہمیں لینے میں آئیں گے تو مارےیاں ان کالڈریس ہم کی رکان کے المرطواس ك"

وہ اس مم آ کھول سے اسے ویکھتی رہیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے قون یہ سب سنتا رہا

وجمان کے کر جائیں کے مرجموبال وکھ کھائیں کے ہمیں۔ ایس نے صبے اسمیں یا دولایا۔وہ آنسوول کے درمیان بلکاسا مسکرائیں اور اثبات میں سرملاویا۔ ت اے میں معلوم تھا کہ وہ کول مطرائی ہیں۔ بهت سال بعداے احساس ہواکہ وہ شایدانے کم عمر ہنے کی خودداری اور عزت نفس کے ماس یہ فخرے -U. U.

ایے کھائل ہوا تھا کہ وہ معبھل ہی نہ سکی اور وہ دلی

كرے نكانے ے قبل كھ موچ كروہ لورج ش

فری نے گردن موڑ کر کھ اچنھے ' کھ نخوت ہے صدیکھا۔

"مراخال ہے ہم اوھر چے بین جاتے ہیں۔

''فرکے! میرے پاس زیادہ وقت شیں ہے' جو کمنا

تھیک ہے۔ اب آپ میری بات سیں۔

'اب بھی کہتی ہوں اور بہت جلد تمہیں اس جکہ

ے نکلواکر بھی وکھاؤل گے۔" اس نے بھی ی

معلیدی فریحہ! بناہ کزین کی اولاد ہوتا بہتر ہو تا ہے

ائے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار

كرنے اور ہردوروز بعدرات كے ساڑھے بارہ كے

مکنک شاب میں وہ کرنے سے بھے گناہ کہتے

ائی زندلی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلانی سنری

انساني چرے كوسفيد برت ويكھا تھا۔ايراجيے لى

نے سفید بینٹ کردیا ہو۔ فریحہ کاسارا خون ہی مجو کیا۔

السيري بات سنل يجهداور ميري فيملي كو

آگر آپ نے یمال سے تکلوائے کی کو سٹس کی تو میں

آب كے شوہر كے اس طلاحاؤل كااوريه مت سوج

گاکہ وہ میری بات میں مانیں کے میں ان کووہ شوت

بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکشے کے ہیں۔ یہ مت

کتنے بی بل تووہ شل کھڑی رہی۔

بھولے گاکہ کیمرا ہر کھرش ہو باہے"

کندھوں کو ذرا سااچکاروہ اس کے سامنے کھڑا گہتے

لگا۔"آپ نے بچھے یاہ کزین کی اولاد کما تھا۔"

التزائيه محرابث عماته كما

راعتادی شجیدی سے کتے ہوئے اس نے ہاتھ سے

سوك كنارك بي بيج كي طرف اشاره كيا-

كمرى كازيول كى طرف آيا تقال

ركالك شينشن ريسورت اتفايا بب اياسو

تے اور می لونک روم میں جیمی پاکستان بات

ری سیس-اور ایس ایس ایس ایل الکل میک

ال تريال آلے كامت سوجو-" ووسرى طرف

الكريراول كتاب كدوه فيك نيس بي على آنا

الركو ميں۔ تمارے اس مقور شوہر نے

ارے زمانے میں ہمیں بدنام کرکے رکھ دیا ہے۔ ہم

سلے ہی لوگوں سے اس بات منہ چھیاتے پھرتے ہی

کر مارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاس بناہ کے کر رہ رہا

" بجھے ایا سے زمادہ کسی کی برواسیں ہے اور سکندر

مے ساتھ او تھیں آرہے میں بس ایک دان کے

لے آجاتی ہوں اگر رشتہ واروں سے سامنا ہو کیا تب

مجى وه مجھے کچھ نہيں كمد سكتے۔ ابات ملنے آنے يہ

الن جھے اللی اٹھا سکتا ہے جمائی؟" ممی کوماموں کی

الميرى بات سنوسين المم في تمهار عشوم ك

ان کارنامے کے بعد لوگوں ہے کمہ دیا ہے کہ سکندر

ذات و شرمند کی ساعث ساری زندگی اکتان کارخ

میں کرسکتا۔ آخر کارنامہ بھی توخاصا شرم ناک انجام

واےنا۔ ہم نے یہ بھی کما ہے کہ ہم نے تم لوگوں۔

فون لائن یہ چند کھے کو آیک ششدری خاموشی

الاأبالي كرعة بن بعاني؟ بن آب كي بن

السلمان كى بنى أبهى بهت چھوتى باس رشتة

الاس العدي ويلحى جائے كىدولي بھى يہ تم فے

ای خودغرضی کے ماعث کیا۔ تم جانتی تھی کہ سکندر

الما كيا ب اور ميس ور تفاكه بم لوك مهيل

الل أب مجھے بول وس اون سمیں کرستے۔

مات م آوک توساری دنیا کیا کھے گی؟"

ات جھیل اربی گی۔

يُماكُن عُرِي كَن وَوَيْنَ آوازسالي دي-

الله عدار عنون كارشته واب"

والمامول كدر عصر

می نے امووں کی ایک نہیں تی۔ انہوں نے سے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زاورجو انہوں نے اپنی سیجی کے لیے رکھا ہوا تھا'وہ بھی چھوا۔ابوہ صرف روا تلی ك انظامات من كلي تحيي- الإى طبيعت بت بكراتي جاری تھی۔ ممی کو ان کے ساتھ کی کے رہنے کا انظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روا تلی میں دودن تھے کہ مامول كافون الكيا- ناتاجان كانقال موكياتها-

می کے لیے تاک انقال کی خرکاصدم اس صدے ہے کہیں چھوٹا تھاجوا نہیں یہ جان کرلگا تھاکہ نانا كانقال اس روز نهين بلكه ايك بفته قبل بواتها مكر جونکہ می کے آنے عامووں کی عزت اور شان یہ أتكى المحالي جائے كاخدشہ تفااس كيان كواطلاع بى دىرے دى كئ كك دوان كى وفات كى رسوات يس بھى شامل ند موسليل-

وه انثر نبیث کادور نهیں تھا مخط اور فون کا زمانیہ تھا مگر مى كالمبراورايدريس (بهتدفعه كعريد كفاورد يكررشته وارول سے رابطرنہ رکھنے کے باعث) فقط ماموؤں کے یاس تفا۔اس کیے کی اورے بھی اطلاع نہ چینے سکی۔ اس روزاس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبروالی مضبوط مال کو جن کی سیکیوں کی آواز سائس کی آوازے او کی نمیں ہوتی تھی چوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روت ويكما- ان كاتوجي سب كحمد كما تقا- ان كيال دو لكورت مع على محد محد المحدث الميل آ ا فاکد کس س بات کا ایم کریں۔ باپ کے مرنے کائیا بھا کول کے روے کا۔

وروز تكوه فيك ع كجه كها بعى ند عيل-وه بى خاموتى ال كرات بيناريتا تفار تيرك يدروه على كرامت كي محى كوبلالايا-وه أسس اور عي كو نسلی دینے لکیں۔ می ذرا سبھل کئیں۔ انہوں نے کھانا بھی کھالیا۔ گران کے جائے کے بعدوہ اس

وسنوجمان ميراخيال تفاكه تمراز ركهناجات و مارے مطلے اور ماری بریشانیاں بھی راز ہی موتی ہں۔ان کادو مروں کے مانے اشتمار نہیں لگاتے بیٹا!

جوانسان اليخ أنودد مرول سے صاف كردا أ خودكوب عنت كديتا باورجوابية أنوخوالي ب و بلے بھی زیادہ مضبوط بن جا آہے" اس فنفت مهلاويا-بيبات اس فا وابن مِن ول مِن اور باتھ كى لكيول مِن لقش كل اے اپ مسلے خودی اکیے اور تناحل کرنے ہیں يمى بھي لوگول كو بتاكر نہ بمدردي يتى ہے اور نہ ي

تحمین ما تکنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ تانا جان رے ملیں اور جن لوگوں کے ول میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی کان لوگول کے درمان جاروه كماكرين؟

وواده وه اس کے سامنے میں دو میں عرابوں بت وهي ريخ لي هيل-

اباکی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے برنے کی هی جوان کواب قریا" بررات ستاتے تھے کی خواب تواہے بھی آتے تھے 'گراس کے خواب میں اس كوملامت نهيس كياجا باقعا ابس وه آواند وهياك اسانی و کورا و فوارهد وه سارا مظریمرے نان موجا آا کے جسے زخم بازہ ہوتے ہیں۔معلوم نہیں ا كيا ريكهة من محروه أكثر راتول كوجاك كر چنخا جلانا مروع كرية المعروبة ال نشان ويكما توجان جا باكر أبائي بيران أو ين الحالي جزان أو وے ماری ہوگی عکر می کوئی شکایت میں کرتی تھیں۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی۔ یہ ایک زائن مریض قابل رم آدمی تصاوراب المیس ممی کی ضرورت سی-پر کھ عرصہ وہ استال بھی داخل رہے ، پھر دب والی آئے تو ان کو مستقل رکھنا برا۔ یہ دوائیں ان کو سارا ون خاموش اور يسكون ر هشي عاب و جاك 120月日本一年日本 ایک انسان سے ایک ایے مریض بن کے شے ،و كرے تك محدود ہو كتے إلى مريند رو ميس وان العد ایک دوره ان کویر آاور ده توژیجو ژکرتے محضے چاتے

وی جہال لیتیں۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے میں پہلے بہت مضبوط ہوگئی تھیں۔ 0 0 0

رات بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد الك جاني سازكياس نوكري كرلي تعيد شام ہے ۔ وہ اس کی وکان پر جا ماجوان کے کھرے دس منے پیدل راتے یہ تھی۔ آگر اسے کسی کام میں القاتوده جابيال بنانے ميں تقال کھ عرصہ توده ر عمارا- يمال تك كه عام جابول كے بعدوہ مان الول اور پیجیدہ اقسام کے سیف کی تنجی سازی مختلا اس كياس لا بررى سے لى تى ان كايوں كالسر بواكر ما تفاعين مين لاك تو ژيا لتجي سازي ع متعلق کونی بھی معلومات ہوئی۔بہت مهارت اضرب لگائے الا تو ژناع جاہوں ماسری سے بالوہ ان ے وہ اس من میں طاق ہو باجار ہاتھا۔

أن سب مشغلول كالثراس كي يردهاني بدالبيته ضرور الدو بھی بھی بہت لائق صم کاطالب علم مہیں بن الماس كريدة بحشميد عرب ووذين تفاعر ای کو بڑھائی میں دیجی نہ تھی۔ دو سرے کام اے

اں کی چودھویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بتا تھا۔ جب قرقان مامول نے اطلاع دی کہ وہ اور طمان مامول ترکی آرے ہیں۔خون ایانی سے گاڑھا ہوباہے'اس نے بیہ و مکھ لیا۔ حمی برانی تلخیال بھلاکر ن کے آنے کی تاریوں میں لگ لئی۔ انہوں نے م ول سے ماموں کو معاف کرویا تھا۔ ان کے خیال اللا مامول ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں اے تھے جو چند روز ملے انہوں نے فون یہ ان سے بعالماك أكروه اورجمان مكندرشاه كولي كتان

- اس اور ان كا مقدمه ارس توكيا مامول ان كو

الل سووت وس کے مال مرد کا ایک ٹکا سیس

المع من الهين بس ماموول كاساته وركار فقا-

الكنامون جوابا مفاموش موكة تق عجرانهول في

بتایا کہ وہ اور سلمان کھ روز تک آئیں کے تباس بارے میں بات کریں گے۔ می کی اوریات مھی مگراس کاول اسے مامول سے اتا يرطن موجا تھاكہ اے ان كے بارے ميں كولى خوش فنی ندری تھی۔وہ خاموتی سے اینا کام کرتے موت مى كوستنار بتاجواب الصفي بيقي كماكرتين-ودہم پاکتان ضرور والیں جائیں کے است برس ہو چکے ہیں اوگ بھول بطال مجتے ہوں کے اب بد جلاوطنی حتم ہوئی چاہے۔ بھائی ضرور میراساتھ دس ك ميرے بعالى بات

اور ممی دھونڈ دھونڈ کرمامووں کی خوبیاں گنواتی رہیں۔ اس نے بہت عرصہ بعد الهیں اس طرح خوش اور برامید و کھا تھا۔ وہ انہیں کہ نہیں سکاکہ ے سائل کے حل کے لے الہیں اب دو مرول کی طرف میں ویلمنا چاسے۔ انہیں اپنی کی بات یاد ر منی چاہے عرمی بھا تیوں کے نرم رویے و ملے کر میں دو سروں کی فہرست سے تکال کر اپنوں میں لے

اس میں ہمت تہیں تھی کہ بیرسب کمہ کرمال کو مغموم کرے۔ایاکاہونائنہ ہونابرار تھا مگر می اس کے كيه سب لجه محيل- ان كي مشقت محنت ورانيال اور ایک مزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاكا عمل جواس نے عمری منزلیں طے كرتے ہوئے ویکھا تھا۔اس نے بہت دعائی کہ عمی و تھی نہ ہوں عمر ے لکتا تھاکہ می غلط لوگوں سے امیدلگا کرد تھی ضرور ہوں گی۔ سین جو ہوا وہ اس نے تصور بھی سیس کیا

وونول امول آئی گئے دو سرکے کھانے کے بعد جب وہ برش اٹھاکر انہیں کی کے سنگ میں وعولے کے لیے بچع کررہا تھا تو می اور ماموؤں کے درمیان مونےوالی تفتکواے صاف نانی دے رہی ھی۔ "بالكل مين بحى مي جابتا مول كه اب تم لوك باكتان آجاؤ- "صوفي بهت كروفر يتم وعب وارے فرقان مامول كمدرب تھے۔ان كى مات سے

کین میں کھڑا جمان تواکی طرف ممی بھی جیرت ڈدہ رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے 'ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔

دوم لوگ ہمارے ساتھ آگررہو۔وہ سب تہماراہی ہے بین ایرانی بعول جاؤ آگے کی سوچو۔ جہان کی بوری وزید گری ہو ہے گا کھر کی بوری وزید گل پڑی ہے۔وہ بھی وہیں پڑھ کے گا کھر بائی اسکول کے بعد ہم اے باہر بھی وہیں گے ، کسی بہت انجھی بوغورشی میں۔ آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا وابی توے گا۔"

فرقان مامول نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پر ڈالی۔ انہوں نے بائیدی انداز میں سرکوا ثبات میں جبش دی۔وہ ایسے ہی تتے 'برے بھائی کے اوب میں ان کی ہمیات کی تائید کرنے والے

دختم جمان کی زندگی کاشوجو سین!اس کوایک بسترین مستقبل دو مهم اس کے بوے ہیں مہم اس کوباپ بن کر مالیں گے۔"

باب بن كر؟ وہ بالكل تھمر گيا۔ اس نے تل بند كرديا۔ لاؤرج ميں خاموثي تھى مگرايك آوازاب بھى آدرى تھى۔ جو بند تل كے منہ سے قطرے شيئے كى ہوتى ہے جواس كى بال كى سارى الميدوں خوابوں اور لوقعات كے بننے كى تھى۔ اسے ماموں كى بات تھيك سے سجھ ميں نہيں آئى تھى، مگر كى دن سے خود كو بملانے والى اس كى مال فورا "سجھ كى تھي۔

جب می بولیس توان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو تری 'رشتوں پید مان رکھتے والی عورت نہیں ' بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی 'جس کے زویک اپنے گھر کی خودداری سب سے بردھ کر تھی۔

"مرے بیٹے کاباب آبھی زندہ ہے بھائی اور اس کی
مال ۔ ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محت کرکے
اے پاکستان بھی لے جاعتی ہوں اور سکندر کا کیس
بھی او سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم طابت شمیں
کرنا کیلکہ بیاری کے باعث سزامیں کی کی ایپل کرنی
ہے اور مجھے آپ ے مورل سپورٹ کے طاوہ کھ

"تم ایک انتهائی ضدی عورت ہو۔"فرگان الم ایک دم بحژک اتھے تھے دوجس مغرور اور ہوا آدی نے ہمیں کمیں کا نمیں چھوڈا"تم اس کے بی اپنی زندگی بریاد کررہی ہو؟ تم اس کو چھوڑ کیوں نم دینتی ؟"

ودی آدمی میراشو ہر ہادر بار ہوں جھے پانھ کر ماہ اور آپ کتے ہیں میں اسے چھوڑدوں؟؟ دور دواس نے کیا کہ؟"

دوس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں ا عدالت ہے اوراب تووہ بیار ہیں۔ان کو میں من طر اکیلا چھوڑ علی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے جمال گارے تو نہیں۔"

دولین کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الذمہ قراروں رہی ہو؟" امول کی آواز بلند ہور ہی تھی۔

دعین بید نمین که رای کیکن آپ یہ کیوں نمیں و کھتے کہ ہم نے طلاطی کائی ہادر کی برس کائی ہے اب وہ تی برس کائی ہے اب وہ تیار ہیں۔ سکندر وہ انسان نمیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ دور کھے ہیں کہ بین انہیں چھوڑ وہ کائیں۔ مجان ہیں کا تعصیں چرت اور دکھے کو تائیں۔ مجان ہیں کا تعصیں چرت اور دکھے کور دول ہوجا ئیں گے بین انہی خلط کردی ہو۔ "سیمان مامول نے وہے کم کافروں انداز میں کہا ہوں توجہ کے فرائر میں کہا کہ کائی کر سب جھے نے فرش رہے ہیں توجہ بیٹر فرق کی کھول کردی ہیں توجہ بیٹر فرق کی کھیل کو کائی کر سب جھے نے فرش رہے ہیں توجہ بیٹر فرق کی کھیل کو کائی کر سب جھے نے فرش رہے ہیں توجہ بیٹر کی کھیل کو کائی کر سب جھے نے فرش رہے ہیں توجہ بین کھیل کو کائی کر سب جھے نے فرش رہے ہیں تو خمیں خمیل کو دا۔ بین آ تھے ہی کہا کہ کائی آ تھی جو لیا کہا کہ کہ کر دول کی کھیل کو کائی کر سے انہا کہ مضوطی سے بیل

دو تم ہماری بات مان لیتیں۔ سکندرے طلاق کے کر ہمارے ساتھ چلتیں تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی برحماتے اور اسے سمرافق کرچینے کے قاتل بناتے لیکن اگر تم ہماری بات بول رو کروگی تو ہم بھی بھی تمہارا ساتھ تنہیں دے یا تیں گے۔" فرقان ہاموں کا انداز دو توک اور مزید شخت ہوگیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل

الأولى المائية في المائية واجواگراب من في كوتوني فرق بزے گا-" التار شتون كوكوكر يجيناؤگ-"

دسل رشتوں کو جان کر بھی چھتا ہی رہی ہوا۔

اللہ کتے ہی ساست دان ہیں جو ملک سے غداری

اللہ کا بہر چلے جاتے ہیں مکران کی واپسی پہ آپ ہی

ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ امیرلوگ ہوتے ہیں

ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم

غرب ہیں۔ مارے پاس ترکی میں لمی چوڑی جائیداو

میں ہے۔ کوئی بہت او نجاسوشل اسٹیشس میں ہے

ار ہونا تو آپ مجھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ

" د تہیں کیا لگتا ہے "تم یماں رہوگی اوکیاعزت

رہوگی جنہیں۔ تم بھٹ معیوب ہی رہوگی۔ ایک
مغرور توی مجرم کی ہوی ہن کر ذکیل ہوگی ہیٹ۔ "
فرقان امول غصے اٹھ کوئے ہوئے سلمان
ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چرے سے عیاں
اموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چرے سے عیاں
مارو ہوئے ماموں سے متعق ہیں۔ البت ان کواس
طریقہ کارے اختلاف تھا "کیان وہ کھی بھی کرنے سے

"اورتم" برے ماموں کی نظریکن کے دروازے ملی کھڑے اس دیلے بیلے اور کے پر پڑی تو انہوں نے اس ویلے انگلی اٹھائی۔ "د جہیں کیا لگتا ہے ، تم السل عزت ہے ہی سکو گے؟ بھی نہیں۔ تم ڈیل اور کے تم خوار ہوگے ، کیو نکہ تہمارا باب تہمارے نام براٹھاکر نہیں ہی سالم المار شرم ناک دھیہ ہے۔ تم بھی سراٹھاکر نہیں ہی سے مجھی سراٹھاکر نہیں ہی سارہ سرویٹ شرم ہے۔

جھکا آرے گا۔ تم کوں کی می نشرگ گزارو کے۔ مجھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ شیں کر سکو کے۔

ر سوے وہ غصے میں ہولتے کا ننے لگے تھے اور کائے تواس کا دل بھی رہاتھا۔وہ بت ہراساں سادروازے کو مضبوطی سے میڑے کھڑا تھا۔

میں کریں بھائی! میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں!"اس نے اپنی مال کو اپنے سامنے آگر گھڑے ہوتے دیکھا۔اس کاقد اپنی مال سے ذراسالونچاتھا 'چر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھیں۔

دوکیوں؟ اے بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اس کی مال نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے جیسے تہمیں ایک آبیش ویا تھا جمو تمہمارے میٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوشنے کا واحد راستہ تھا مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جشم بنادی ہے۔"

دمین اس کی زندگی جنم نمیں بننے دوں کی۔ سنا آپ نے؟ یہ مراشاکر جنے گا۔ یہ پیجراحمد کا پو باہے۔ یہ ان ہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ ججھے آپ کی کئی مدد کی ضرورت نمیں ہے۔ میں خود جیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں اور آپ دیکھیے گا' میرا بیٹا ایک دن سر اٹھاکر ضرور جے گا۔ "اس نے اپنی نرم خوال کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کتے سنا۔

' وفوج؟ الى قف! ' فرقان مامول فے ميزيه رکھا اپنا سگريك لائم اٹھاتے ہوئے استرا بير جھنگا۔ ' خم بھول رہى ہو سين! تهمارا بيٹا ' نفرار كا بيٹا' ہے اور غدار كے بيٹے كوفيج ميں بھى نوكرى نہيں ملتى۔ ارك! وہ تواے جھاؤتی كے قریب بھى نہيں چھنے دیں گے۔ اس ليے اليمي كوشش بھى مت كرنا اور آگر كرنے كے بعد بے عزت كركے ثكالے جاؤ تو مدد كے ليے ميرا دروازہ نہ تھنگھنانا۔''

بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ یار نگاہوں کارخ جہان کی طرف کیا جو الکل دم سادھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھراسی طرح انگشت شمادت اٹھائے انہوں وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پول نے آگراے اطلاع دی کہ باؤس اسرے آفس فی كونى ملاقاتى اس كالمتقرب وه الجفتا مواكلاس علقا اور ہاؤس ماسرے آفس کے دروازے تک آیا۔

کھلی درازیں عمرے کاغذ ' ہر چیزالٹ لیٹ برای می- اوس اسراحت طور ریشانی کے عالم میں ایک دراز كفظال رب تصان كاأسفنت دوسرى درازى چزی نکال نکال کربام رکه ربا تھا۔ ذرا دور رکی - كرى يرايك صاحب فاموتى ينفر تق "آخر جال کی کدهر؟"احت بے جمنجلا کر کھ رے تھے جمان کی نظریں دیوار کے ساتھ کے لاکریا يسل كئين بحومقفل تفاريقينا "اس كى جابى نهين مل

وسراس نيس ركى تقى سن دهويدر ابول-

ور اسمال القال الشاسة وروازه بجايا-انہوں نے سرافھاکراے دیکھا۔ جسے انسی بھول

بن ؟ انبول في اثبات من مملايا-واسكول ريكارؤين تهارانام جمان سكندراجم لكحا تفا ٔ حالاتک کندر کاسرتم دشاه "ب واجر ميرے واوا كانام تھائيس ان كانام ساتھ لگا يا ہوں مرآب میرے اباكوليے جانے ہى؟ بات كرت او اس كاندر والحل يهل ى ہوئی تھی۔فرقان مامول سے آخری ملاقات پھرے تازہ ہو گئی۔ان لوگوں کا سامنا کرنا جواس سے اس کے اب کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذبت تاک

"ما امريل كريات كريحة بن؟"ده كرى چووركر ائم کورے ہوئے تووہ پیٹ کیا۔

ومیں تمارے ایا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں۔ کرئل رؤف کیلائی سماید تم فے میرا نام ساہو؟" اہراسکول کے فٹ بال کے میدان کے كناريه اس كے ساتھ حلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ س في من مهلاتي وي خور ان كور كال وہ سفید اوور کوٹ میں ملوس التھے قد کاتھ کے مذب انان للت تقد مران كي جرب إيك نقابت تھی اور ان کی آوازے مزوری جللتی تھی۔ اگر وہ ایا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر سیں لکنا عاسے تھا عنے وہ لگ رے تھے شاید عار تھے اے بے اختیار واوا کا جمویاد آیا جو ان کی زندگی کی آخرى رات اس نور كما قدار تعكاده يارجو-وجهارے ایا تصوروار تھے مرانہوں تے بہت کھ میرے اور ڈال ویا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے تصور ہوتے ہوئے بھی تی سال ٹارچر سل میں سزا كانى - تىن برس موئىس باعزت برى كروباكيامول-ノころとしたしかとうなり الفائے کے قابل ہو گئے ہیں اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جارہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آجاؤل اس ليے ميں كه بي سكندرى بيادى كاتماشا

ويليول علمداس لي كهي ميس والمدسكول"

وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس مخص نے ان کی

اندرجي كونى طوفان بدتميزي ميابواققا-

نے اے ان آخری الفاظ سے متنبہ کیا جو ایک عمراس

ومتم لوگوں نے مارا ساتھ نہیں دیا۔ اب جب

تهيس مدد چاہيے ہو تو جارے پاس مت آنا۔ حارا در

مت مخلطانا على ججے يقين ب كه تم بت جلد

بجیتادوں کا شکار ہو کر مارے دروازے یہ ضرور آؤ

ع التاكم كوها مرتكل كف طال زده سي الممان

می سرا تھوں میں لیے صوفے کے کے

انداز میں بیٹھ لئیں اور وہ ای طرح بت بنا چن کی

جو کھٹ یہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا

اندربام تور کررکھ دیا تھا۔ اتی ذلت اتنے بے عزلی ا

کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بدوعا.....ماموں نے اتی

زحی اتای سلین کے لیے کیا چھ نہیں کمہ دیا تھا۔

تبات لكنا تفاكه وه بهي مرافعاكر منس جي الحاد

وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پیٹک سکتا ایک

اسانی بناتو محردور کیات می سیداحسان بی اس کے

سارے خوابوں کو ڈیو گیا۔ کئی دن تک تودہ اور ممی نار مل

ای میں ہوسکے دونوں حب حب سے رہے تھے

ایک دو سرے سے تکامیں جرائے اپنے کام نیاتے

مر ممی رو نیس میں-انہوں نے اپنا کام برمعالیا-

اس نے بھی اینے کام کاوائرہ کار پردھا دیا۔ ایا کی بیاری

بھی بردھتی گئے۔ بھی بھی تووہ بہت ہی قابوے باہر

ہوجاتے ویضے جلاتے اچھ میں آئی چردے ارتے

ان بلوير مس كاذكركرتے جو انهول نے آ كے بھے

تھے۔اس پاک اسانی کاؤکر کرتے بھی کوانہوں نے

فل کیا تفاعمراب ممی اور دہ انہیں سنجال لیا کرتے

بس خود کوسنجالتے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہتے

والے تو کہ کر آئے برجہ جاتے ہی عمر سنے والوں کے

کے دہائی ساری زندگی کے لیے ایک چیمن بن حاتی

وقت پھر بھی گزر نا گیا۔ ہاسفورس کے بل تلے پالی

بہتا گیا۔ سمندری بنگے استبول کے اور یرواز کرتے

رجي الماي بيت تكليف وه دن تق.

كذان مل كو تحقرب تق

مامول بھی ان کے چھے ہو ہے۔

ہاؤس اسرے ہف کے اندر جیسے کوئی طوفان بدميزي محامواتها-

دمولوا بناؤاب میں میڈ ماسرکو کیا کھوں کہ میرے استنت كى لايروائي كى وجه الكرتمين كل ربااور فائل نمين تكانى جاسكتى؟ ابني جمنجلابث اور مريشاني میں انہول نے وروازے میں کھڑے اوے کو سیں

ابھی۔"اسٹنٹ کی بات کو فون کی تھٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے رکیمور اتھایا۔

"جي جي سرابس احت بي آپ كياس فاس لا رے ہیں۔ جی اس ایک مند!" بمشکل انتی کھراہ یہ قابویاتے اس نے فون یہ کمااور بھماؤس اسٹرکور کھا جن كم من يرت جرع ك تارات تا قائل بيان

ں فاکہ اے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کری پہ بیٹھے نے بھی گردن بھیر کراے دیکھا تھا۔ ייק מבלעט?" عباد كري مل كاركرا على يك وم

> اں نے پین کی جیاہے میں بنیں نکالیں کھر ان میں ے ایک الگ کی اور باتی واپس جیب میں ڈال در- آگے ہو کراس نے دہیں تر چی کرے کی ہول من ذالي محركرون المحاكروال كلاك كود يكصاب دہ میول تفوی جیے وم سادھے اس کو د مجھ رہے

ما و في جما كل مريز مخرك الله مب محمر

تحدوہ نحلا لب وانت سے دیائے این ہاتھ کو محصوص ستول يل اوريح كررما تعاجي موسيقى كا کی روسم ہو۔ چند مح سرے اور کلک کی آواز کے ما تھ لاک کھل کیا۔ اس نے پھر کرون موڑ کروال كاك كوديكها-ايك منث اوركياره سكند كے تھے۔ اے ابوی ہوئی۔ شاب اس طرز کاسیف کھولنے مل الم م م يواس م يون كين كين لكة تق اس في بندل محمايا-سيف كا درواره كهولا اور المادب محميث كركواموا-

"م في م في لي كيا؟" إوس الرششدر

"مرا الراب ميري كماني سنن من وقت ضائع کریں کے توفائل ہیڈ ماشرے مایں کب بیٹیے کی؟' ک اچھے چالی ساز کی طرح اس نے اپنا راز میں

"اوه مال!" وه پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے الص "تماراشكريديك ين!"

ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جائیہ الوجد ہوا جو کری یہ بیٹے بہت ولچی سے اے دیکھ

اللي جمان مكندر مول- آب جھے كے آئے

المار شعال 161 جوري 2013

زندگی کے کئی برس برباد کردیے۔اس کے بیٹے کو دہ کیوں و کھناچا ہے تھے وہ جھنے قاصر تھا۔ دمیرا بیٹا حماد بھی تہماری عمر کا ہے۔اس نے بھی بہت برادفت گزاراہے۔میری بیوی نے بھی سزا کائی ہے۔ دہ بھی اشخہ بے قسور تھے جسے تم ادر تہماری

دوہم سکندر شاہ کے گھروالے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرد کرتے ہیں۔ جھے آپ کی ہمدردی نئیں چاہیے سراجیس کی آواز میں گئی تھل کی تھی۔ دونئیں ہم یہ ڈیزرد نہیں کرتے تھے جلاوطش کی سزاسب نے اذب ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزاکائی ہے۔ کیااب وہ وقت نہیں آگیا کہ تم سراٹھاکر جو بھیے اب تمادھے گا؟؟

واس کے فادر بے قصور تھے میرے قصور وار ہیں۔ میں بھی مراٹھا کر نمیں جی سکا میں جانتا مول۔ وہ دونوں ایک درخت تلے قصب بینچ پہ بیٹے گئے تھے۔ سامنے سرسز سامیدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں تر بھی موکر پڑری تھیں۔ استبول میں سراکا سورج ایسانی ٹھنڈ امو آتھا۔

میں ہے بھے صرف میں ہے بھے صرف میں ہے بھے صرف میں اور اور کی اذبت و کی اور کی اذبت و کھی ہے بھی اور اور کی اذبت میں نے اپنے کھروالوں کی اذبت میں نے اور میں اور اور میں دیکھا۔وہ سکندر کو میں بھی ای اذبت میں دیکھا۔وہ سکندر کو میں جھوڑ سکتیں میں میں کی دائیں جاسکتے

' دمیں نے اس بارے میں سوچنا جھوڑویا ہے۔ میں جاتا ہوں عمیں بھی فوج میں نہیں جاسکا۔ جھےوہ بھی چھاؤٹی کے قریب بھی نہیں چھننے دیں گے میں چر ے ذکیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔'' وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی ہاتیں کی ان کی انزا بھی تک ول میں گڑی تھیں۔ ''دیہ تمہیں میں نے کہا کہ تمہیں فون میں کمیشن نہیں مل سکنا؟'وہ جران ہوتے۔

وفكونكه بس أيك غدار كاليثابول اورغدار كيميغ

کوفی جیں بحرتی نہیں کیاجا گا۔"

''جھے افسوس ہے کہ تنہیں کی نے غلط گارا استخصاص کے خاطر گارا استخصاص کے خاتدان کی خاتدان کی استخصاص کے خاتدان کی خاتدان کے خاتدان کی جس میں جس کے خاتدان کی خاتدان ک

وہ کتی ہی ور بیٹھے آت سمجھاتے رہے کہ اے
ایک وفعہ کوشش کرنا چاہیے اور چر ملک کے لیے
قائل قدر خدمت سرانجام دے کروہ اپنے خاندان کے
نام پہ لگا دھبہ مناسکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ٹھانپ دین
ہے۔ ان کا انہا بیٹا بھی انگلے سال آرمی میں کمیشن کے
لیے درخواست دینے جارہا تھا' وہ بھی ہائی اسکول خم
کرکے ان کے پاس آجائے اور ساتھ ہی ہائی اسکول خم
دہ فوہ اس کے باپ کو ملک والیں لے
جانے اور سزاولوائے کے لیے بیہ سب کر رہے تھون خاس وہ اس نجے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان
ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کوئی خاص جواب
ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذریل
ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذریل

یں ها۔
سیسریس جبوہ گھرلوٹاتو می نے کرش گیلانی کی
آمد کا جایا اور یہ بھی کہ وہ ان ہے اسکول کا چا ہوچھ کر
گئے تھے ان کی فلائٹ شام میں تھی اوروہ آج ہی اس سے ماناچا ہے تھے پھراس نے بھی سب پھی تادیا۔
دفکر میں اوھر نہیں جاؤں گا۔ جھے فرقان مامول کے گھر نہیں جانا۔ میں ان لوگوں ہے پھر کھی نہیں مانا چاہوں گا۔ 'کاس نے اپنے شین بات ختم کروی تو می

خاموس ہو سیں۔ لیکن سوچیں خاموش نہیں ہو تھی۔خواب خاموش نہیں ہوئے۔وہ خواب کی یوجھ کی طرح ول کو گھیرے رہا۔ پچھ دن بعد نینز میں وہ خود کو وہیں یا آ۔ انطاکیہ میں وہ برناسا والان مخوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا

للنے لگا تواہے پکاراجا آ۔ شعور کی منزلیں

الرح کرتے وہ خواب جو آغاز میں 'منوف'' تھا'

اللہ علیہ اللہ جانے وہ کون تھا' اس نے اپنے

اللہ جس آدی کو دفایا تھا' مگروہ مجمی اس

اللہ علیہ اللہ کی کر سکے گا۔ اس کی

اللہ علیہ اللہ کی راہ تھیں گے۔ حکومت'

اللہ جسی 'می کو علم نہیں ہوسکے گاکہ وہ کمال و فن

اللہ جانوں کی زندگی' جانوں کی موت' بھی تھی

ال عرب وولوك اس باك اسياني كي تعش وهوتد

الم الودوياكتاني مقارت خاف اطلاع كوے كا-

شایداس کی نخش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سپیل نکل آئے۔ اس وجید صورت ماکستانی اسائی کواس کے خاندان

میں اے۔
اس وجید صورت پاکستانی اپیائی کواس کے خاندان
کو واپس لوٹائے کا اس ہے بہتراا کہ عمل اے نہیں
معلوم تھا۔ بالآخروہ اس قرض کوا ناروے گاجودادائے
کمانھا کہ اس کے کندھوں یہ آگر اے بالآخروہ اپاک
راز کے بوجھے نجات حاصل کرلے گا۔ اے بھین
فیا کہ وہ نحش آج بھی وہی ہی گرم اور نرم ہوگی۔ اس کا
خون اب بھی بسہ رہا ہوگا اور اس کی گرون یہ اب بھی
پینے کے قطرے ہوں کے شہید مرتے تھوڑا ہی
ہیں۔ وہ تو بھر ندہ رہے ہیں۔

بت دقتوں ہے وقت نگال کر وُھویڈ ڈھانڈ کراس فارم ہاؤس پینچا۔اندر کا راستہ اے ابھی بھی یک یاد تھا۔ بس اس گیٹ کو عبور کرنے ذرا آگے جاکردائیں طرف مڑھائے گا تو وہاں ہے فوارے والا والان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ ہے وہ جگہ نظر نہیں آئی تھی۔ طازم نے اے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا کیا۔ جہان ادھر نہیں رکا 'وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگنا ہوا آگے آیا اور عمارت کے والمیں جانب سے آمڑا ماکہ والان۔ گر۔

و دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کردگ گیا۔ پھر بے یقینی سے ملکیس جھیکیں۔ چند لمجے کے لیے ہر طرف ناٹاجھا گیاتھا۔

اُس نے ہر چرسوچی تھی عوائے اس کے کہ آٹھ برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور در میان میں فوارہ تھا اب وہاں ایک کمرا اور خوب لباج واسا بالاب تھا۔

وہ نے وہ سا کھٹوں نے بل زمین پہ آگرا۔ مالاب؟ اتنا ہونا مالاب؟ اس کو تقبیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تنگ زمین کھووٹی پڑی ہوگی تو کھدائی کے دوران اس فترش کا کیا بنا ہوگا؟

''آپ کویقیتا سخواب میں ایسا کچھ نظر آ ماہو گائمگر یقین کریں اچار سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی میں ایک دن بھی مزددوں

"بال صرف ایک بات می - "وه کتے کئے زرار کا ا اور پر جیسے یاد کر کے بولا۔ "اس جگہ کی مٹی بہت اچھی می - اس سے عجیب می خوشبو آئی تھی۔ ایمی خوشبو جو ہم نے بھی نہیں سو تکھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید بھی معلوم نہ کر سکوں۔"

تبہت آنسواس نے اپنازرا تارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانیا تھا؟ مگروہ یہ تہیں جانیا تھا کہ پاک اسائی کی تعش کہ ان گئی مگریہ توطے تھا کہ اس زندگی میں وہ جھی نہیں جان پائے گالور طے توبہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک اسائی کو تیمشہ کے لیے کھوویا ہے۔

اُس دافعے نے اسے ایک بات سمجمادی تھی۔ وہ جو سمجھادی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوں لاوارث خامو تھی۔ مرحا تا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بست غیرت دالا ہے۔ کسی کا احسان مہیں رکھتا۔ جو آدی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ بیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بست رہو سکتا تھا۔ یہ اس رہو آتھا۔

اس روزاے شدت نے فرقان ماموں کی ایس یاد آئیں مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کمیں زیادہ محسوس ہوئی تھے۔ وہ کہتے تھے۔

''تم ذیل ہوگے'تم خوار ہوگ'تم بھی مرافعاکر نمیں جی سکوک تم کوں کی می دلیل زندگی گزاردگے۔''

گراب بالآخراس کے خوابوں پہ گلی موم کی مر پکس کی تھی۔مارے خواب پھرے لفافے سے باہر آگئے تھے۔

شیں کو وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہوئے ےگا۔

وہ والی جائے گا اور وہ بہت محنت کے گ است ملك عدوفادارى كاعمد تبعائ كاليول مز مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زیا چھپ کر میں گزاردے گا۔اس نے کوئی جرم دیمال کیا تھا۔وہ سراٹھا کر کیول نہیں جی سکنا؟نہیں س كول كى كاذيل ورسواكن ذندكى لهيل بي كاسورو كے برے دن اپنے دادا كوكيا جرو دكھائے گا۔ مر خوہوئے کے لیےونی توکری کرلی می جواس کے باب نے کی مگراہ اپ خاندان اور دادا کے نام پر سے زات کا دھیدا ارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس كياب فياس كويه ثابت كرنا تفاكه الحلل برانی کورفع کری ہے۔ اوروہ یہ سب کرے دکھائے گا۔وہ فرقان امول کوب فابت کرے و کھائے گاکروں انے باب جیا میں ہے۔ ایک دن آئے گائجہ ان كے مائے مرافق كر كھڑا ہوگ-اس دن مرقو ہوجائے گائاس کیال اور واوا مرخروہ وجائیں کے ائے تمام رعم وہمت کے بادجود ایک بات لے تھی۔ آگروہ پاکستان جائے گالو کرنل کیلانی کے پاس جائے گائیا کی اور کے پاس یا فٹ یاتھ یہ رات بر كركے كا مراموں كے كورسيں جائے گا۔

وقتم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔اب جب تہیں در چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا۔ہمارا در مت کھنگانا۔ کین جھے بھیں ہے کہ تم بہت جلد پچھتادوں کاشکار ہوکر ہمارے وروازے یہ ضرور آؤگ۔"یم کما تھانا انہوں نے۔اب اس کی عزت اس میں تھی کہ دہ امول کی طرف نہ جائے اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا تمر تمی یہ سب کی اور وجہ سے چاہتی

ہیں۔ دفیس بھیشہ سے جاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاڈ اور میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش بول گرش نہیں جاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اس چز کو اپنی قشات مجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گئے کہ تمہیں کامیاب نہ ہوئے ویں۔ تم ان

ے سارے کے بغیر کچھ بن جاؤ اور سب سے بردی اری میں کوئی عبدہ پالو وہ یہ بھی برداشت نہیں اری میں میں مارے خلاف ہو کر تمہیں اپ سیٹ اردی کے " اردی کے "

کریں ہے " ''چرہم اے راز کیے رکھیں گے؟'' اس کیات یہ می مسکرائی تھیں۔ ''تم ان جہان! تمہیں رازر کھنے آتے ہیں۔'' ''گرائیس بتا چل جائے گامی!''

" کو ایک نہ ایک دن ان کو پاتو لگناہی ہے تمر ہے تک تعمیں اس قاتل ہوجانا چاہیے کہ تم ان کے مامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو ویلئے بھی ہرسال پیاں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں ہممارے مامول کو کیا معادم کہ ان کے نام کیا ہیں اوروہ کون ہیں؟"

اس نے اثبات میں کردن ہلادی۔ یہ انتا مشکل بھی نہیں تھا : جنتاوہ پہلے سمجھ رہاتھا۔

احبارا اعتبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ حلقہ احباب بھی تھو اساہے۔ میں سب کو کمد دوں گی کہ فرانس کے محبوب کا القوام کے اللہ ہے۔'' القوام میں واضلہ لے لیاہے۔'' القوام میں سلجوق عمران کے کوزر بڑھتے ہیں وہ میرے ہم عمریں 'انقرہ کمالو پول کھل جائے گا۔ ایران نمیک رہے گا۔''می نے نم مسمراتی آ تھوں ہے اپنان نمیک رہے گا۔''می نے نم مسمراتی آ تھوں ہے۔ اس کے التحاد

''ہاں' جہیں را ذرکھنے آتے ہیں۔'' می کے بقول 'اموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا۔ وہ سب کاروباری لوگ شخصان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آری فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے احزاز برتے ال-کرش کیلائی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے' ال-کرش کیلائی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے' اللہ اللہ اللہ ویسے بھی الاہور میں رہائش پذیر تھے' عالم اللہ ا

آن ب احتیاطی تدابیر کے بادجوداے علم تھاکہ جلدیا در فرقان ماموں جان کیس کے کہ وہ ادھرہی ہے ادداس وقت کاموج کروہ خوف زوہ ہوجا تا تھا۔ می کے

سامنے وہ پیشہ می ظاہر کر ناتھا کہ وہ بیر سبانی اٹاکے
لیے کررہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی' اس کی عزت
لفس بلاشہ بہت جموع ہوئی تھی' تمریہ بھی ایک
حقیقت تھی کہ وہ اپنے اموؤں کے سامنے خود کوبہت
کنرور محسوس کر تا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر
نبیں اٹھا سکیا تھا۔ اسے میی خوف تھا کہ وہ اسے اس
کباپ کاطعتہ ویں گے اور وہ ایک وفعہ پھر ٹوٹ جائے
گا۔

روف کیلائی بہت اچھے اور دھیے مزاج کے حال انسان تھے۔وہ ان کی بہت قدر کر تاتھا۔اس کے باب کی ساری زیادتیاں نظرانداز کرکے انہوں نے اسے اسے کھر جکہ دی اور چرم موقع یہ اس کیدوی - صرف الى مدود ان سے ميس ليتا تھا، مراخلاقي طورب وہ بھشہ اس کاسمارات رے وہ اور حماد اسمعے کیڈٹ بھرتی ہوے تھے اور ترقی کی منازل انہوں نے اکشے طے کی تھیں۔وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے کیبیات بھی بھی اس کے لیے ازیانہ سیل بنائی کی۔اب روف کیلائی، ان كى بيكم ارسله محماداوراس كى چھوتى بمن تورانعين (مین)اس کے لیے دوسری فیمل کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عموی طور یہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی بھیان کا ذریعہ مجھاجا یا تھا ند کہ آپ کے ر کھوں کے کردار اور اعمال کو۔اس نے ایٹا تام جمان الي احد للصنا شروع كرويا- زياده يروه ايخ سريم احمد ك سائد بى يكارا جا يا تھا مرجب بھى يورا نام للمنايا

بتاناہو یا وہ جہان سکندر احمد ہی کھااور بتایا کریا۔
کر فل گیلانی کہتے تھے مسلمان اپنی زندگی میں اپنے
باپ کے نام ہے ہی پکارا جانا چاہیے اور باپ کانام
اے بھی اپنے نام کے آگے سے بٹانا نہیں
چاہیے 'چاہے باپ جیسا بھی ہو ست عرصے بعد اس
نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دیا لیا تھا۔ رشتے خم
نہیں کرریا تھا۔ وخم کرنے اور دیائے میں خلج جموز کیا
تھا اور میں فرق اس کی ذات میں ایک غلج جموز کیا

وہ چلا کیالو می نے مصلحاً" امووں سے نیلی فوعک

رابط استوار کرلیا کار آگر بھی وہ یہ خبرجان لیس تو می کو معلوم ہوجائے اور آیک وفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہ بھی وہائی میں کہ کی استفسار کیا تھا کہ کی کے ان سے استفسار کیا تھا ماموں نے بہت فخرسے بتایا کہ ذات و شرمندگی کے ماموں نے بہت فخرسے بتایا کہ ذات و شرمندگی کے مارے مکندر شاہ کا خاندان بھی بھی ایا کتان کا رخ مندی کی بیاکتان کا رخ مندی کی او خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے وہ کوئی اور جمان ہوگا۔

می خاموش ہو کئیں 'چرانہوں نے اموں کو یمی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ اموں کے زبن میں ایک غلط کشور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں بھی بھرتی نہیں ہو سکتا ہی جھان ہوں گئی ہیں جھان ہو سکتا ہیں گئی جھان کے انہوں نے اس معاطے کی بھی چھان پینک نہیں گئی۔ شاید کچھ عرصے بعدوہ جان بھی کو شش شب تک اس کا تبادلہ وہاں ہوگیا جہاں بھی کو شش نہ کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی اور چوخود کو دختفیہ والوں بھیں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کو شش نہ کرے وو دہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپناسوشل سرکل محدود رہے۔ منہ سرورت تھی کہ وہ اپناسوشل سرکل محدود رہے۔ منہ سرورت تھی کہ وہ اپناسوشل سرکل محدود رہے۔ منہ سرورت تھی کہ وہ اپناسوشل سرکل محدود رہے۔ منہ سرورت تھی کہ وہ اپناسوشل سرکل محدود رہے۔ منہ سرورت کے اور اپنے کام کو بھی

بالآخروه پیجیس پرس کی عمرهی تجھیاہ کی ٹریڈنگ چار اہ دس دن میں مکمل کرکے ایک ایجنٹ منے چار ہاتھا۔ ''پاکستانی جاسوس بعجس کا وہ بھیشہ خواب دیکھا کر باتھا۔ اب اے امید تھی کہ شاید وہ برسون دیکھا جائے والا خواب اے دکھائی دینا بند ہوجائے ۔ گوکہ اس کی شدت میں کی آچکی تھی گریسرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیدین کراس کے ساتھ تھا۔

فوج اور المجنى من (اس زمان من من آب كاليك بى بدف عميك بى وحمن عميك بى تعصب عميك بى نفرت كالمنع مو ناتفاء

Bloody Neighbours.

جس رات اے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پہ بھارت جانا تھا اس سے چھلے روز اس کے افتہ کر کی موجودگی میں عرصے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی

طرف کی ایک ڈاٹرھ نکال کراس کی جگہ ایک نار
پلاسٹک کی بنی مصنوی ڈاٹرھ لگادی تھی جر الر
مائنائڈے بھراکیپول تعلد سائنائڈ جو کٹک الر
پوائز زخدا۔ بھراکیپول آفاتھا۔ اگر قلطی میں ناؤ
اور نبان کی مدے باہر نکل آفاتھا۔ اگر قلطی میں ناؤ
لیا جائے توجب تک ششہ نہ ٹوٹے 'بیبا آسانی کا
لیا جائے توجب تک ششہ نہ ٹوٹے 'بیبا آسانی کا
لیا جائے توجب تک ششہ نہ ٹوٹے 'بیبا آسانی کا
لیا جائے تو ششہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چرا با
جر بالیا جائے تو ششہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چرا
ہی مرجائے گا۔ ہو اس لیے تھا کہ اگر بھی وہ گر فار
ہی مرجائے گا۔ ہو ان نہر بھری ڈاٹرھ کو نکال کرجبالے
کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے را ذاکل دے گا
اور خامو تی ہے جان دے دے۔
اور خامو تی ہے جان دے دے۔

سیاس ہے بہتر تھا کہ وہ تفقیقی افسران کے سانے بولنا شروع کرے اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان میٹنچائے مرحانا کرازاگل

دے سے اور اور اے وہ سوا سال اعرام من ایک دوسری شاخت کے سائھ رہا۔ کور شاخت وہ جعلی شاخت ہوتی ہے جس ك ذريع جاسوس اس معاشرے ميں متعارف موا ب ہر کور کے ساتھ ایک لیعینلہ بھی ہو آ ہے ليجنثه اس فرضي ماضي كو كها جا يا ہے جو اس جعلي كور كے تيجے كورا جاتا ب مثلاب آدى كمال پرا بوا كمال ك كريجويث موا مابقه بيوى كانام وغيره وغيره آپ کے چھے آپ کی ایجنی اس لیجند کواتے اچھے طریعے سے بھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نظے تواس کو آپ کی جائے پدائش کے استال میں آپ کانام رجنز میں لکھا بھی ل جائے گا اگر يجويش مر شفك بھي وود مھے لے گاور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہوجائے گی۔ ب تاش كے پتول كے كھركى مائند ہو يا تھا اس ك بعض دفعه ایک پیونک ی از اگر بکیردی تھی۔اس ج كوايجناكاور (Cover blow) والجناكا والجناكا والجناكا والجناكا والجناكا والجناكا والجناكا والمحتال المتاكات المتاكلة المتاكات المتاكلة المتاكات المتاكد المتاكات الماكات المتاكات المتاكات المتاكات المتاكات المتاكات المتاكات المتاك مواسال اس كالني ال الحق رابط نسين بوا-اس

ان بی صرف ایک شخص سے رابطہ تھا ہو اس فراس سے دولیا ہیڈر کر اس سے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطہ تھا ہو اس سے کا بواس سے کا بواس سے کوئی ہفتا ہو اس سے کا بوئی ہفتا ہو اس سے بوائی ہو اس سے بوٹی تھا اور وہ سے گھر سے کھر اس سے بھی اسے کھر اس سے کھر سے کھر اس سے کھر سے

m m m

اس نے ہیشہ گرفتاری کے امکان کوید نظر رکھا تھا گرڈی ایم آئی کی تحول اور نشدہ کیا ہوتاہے 'یداسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں

آلی چھوٹے ہے ڈھاپے نما ہوٹل پہ وہ وقت مقررہ پہ ''وست'' ہے ملئے آیا تھا۔ دوست ہے مراد اس کا کوئی فرینڈیا عزیز نہیں جس ہے اس کی دوست تھی بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنش کو ''دوست'' کہا کرتے تھے۔ اس مقای دوست کو اس تک چند اشیا پہنچائی تھی۔ وقت جگہ سب چھ دوست کا مقرر کروہ تھا۔ وہ کیلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی پار ال چکا تھا۔ وہ کھی بھارتیں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کود کھی کر بھی ملی او نمیں لگا تھا کہ ہی دوست اس کولوں دھوکا وے

وق مقررہ پاے بلا کروہ خود نہیں آیا۔البتہ آیک رم جیھے کی نے اس کے سریہ کچھ دے مارالوروہ

ضرب اتنی شدید تنی کہ وہ چند لیجے کے لیے واقعۃ "
سنجمل نہ سکا اور بس وہ چند لیجے اسے زندگی کے
ہر تن دور پی لے گئے
ڈی ایم آئی کی تحویل ہو جہنم سے بھی ہد تر تنی ۔
اس کی آنکھوں کو پی سے اور ہا تعول کو پشت یہ
لوہے کے کڑوں میں ہاندھ کروہ اسے اپنے ساتھ کے
گئے وہ اسخے سارے اہلکار تنے اور وہ اکہلا تھا۔ وہ ان
سے نہیں لؤسکم تھا۔

اس پہلی ہی ضرب نے اے بے بس کر دیا تھا۔ بھارت کی ڈی ایم آئی ایسی منظم کر فناریوں کے لیے بہت مشہور تھے ۔

کسی کی عمارت کے اندرایک کال کو تحزی نما میل میں کے جاکراس کی آگھوں ہے پی آباری کی اور کی جا اور کی گئی ہوا ہے ہوا گاری آگھوں ہے پی آباری گئی اس دوران دو تین افراد نے پاؤں تک ہے اسے مغبوطی ہے پاؤٹ تک ہے اسے مغبوطی ہے پاؤٹ تک اور نبان اور آباد کے درمیان منب کی شہب آباری اور نبان اور آباد کے درمیان کامنہ منب ہوا سالوے کا فلاا پیشادیا ہم ہے اس کامنہ کی آب کے ہر آبک وانت اور داڑھ کو باری باری ماری منبیخ کے ہر آبک وانت اور داڑھ کو باری باری ماری کامنہ کھینچ کر الگ ہوگئی۔

آیک وقت تھاجب بھارتی اور پاکستانی افسران اسم کے
اسکاٹ لینڈیا رڈ کے افسران ہے آیک ہی کالی ہیں
تربیت لیا کرتے تھے اور یہ نقلی ڈاڑھیں لگانے کا
طریقہ وہیں ان کو سکھایا جا با تھا۔ سوانہوں نے پاکستانی
جاسوس کو کر فار کرتے ہی سب پہلے اس کا فرار کا
واحد راستہ ختم کیا 'چرچار افراد نے موں اور ٹھڈول
سے ہار ہار کر اے انتا ہے حال کروا کہ وہ بال بھی نہ
سکے قربیا" دو تھنے گزرے تھے کہ وہ والیس آئے 'اور
عوارہ آنکھوں رپی بائدھ کرائے اپنے ساتھ چلاتے
باہر لے گئے کمیں وہ اپنے ساتھ چلاتے
باہر لے گئے کمیں وہ اپنے سات تقییقی سیل کا
فاصلہ اور است نہ جان کے اور اس طرح فرار ہوئے کا
کوئی منصوبہ تر تیب دے لے 'اس کے اے ہرچند

v

المارفعاع 166 جوري 2013

قدم بعد لؤی طرح محملیا جاتا ماکد وہ ست کھودے اور پھروہ آگے چلاتے وہ جانیا تھاکہ تفقیقی بیل اس کے میل سے قریب ہی ہے مگروہ جان بوچھ کر کمبا راستہ اختیار کررہے تھے وہ اپنے قدم گنے لگ گیا۔ قریبا " ساتھ قدم کے بعدوہ اسے ایک کمرے میں لائے ہمری بیہ بھیلیا اور ہاتھ یاوں کری کے ساتھ باندھے پھر آنکھوں سے پڑی آری۔

آری نے تیز روشن اس کی آنکسیں چندھیا گئیں۔ سانے میز ہو آئک بوے رفطایکٹو میں لگا بلب روشن کے ٹارچ کے لیے استعال ہو رہا تھا۔ اس کی روشن کے ٹارچ کے لیے استعال ہو رہا تھا۔ اس نے بے افقار چوہ چھے کر کے آنکھیں سکیٹر یں اور سانے دیکھنا چاہا۔ میزے اس پاردوافراد کرسیوں یہ شیخے جو اپنے میکے اور شخصیت وی ایم آئی کے میئر آفیسرز گئے تھے ایک آدی اس کے دا میں جانب باتھوں میں چھے چھپا میکھوں میں چھے چھپا تھوں میں چھے چھپا میکھوں میں چھے چھپا

وہاں ہونے والی تمام کفتگو اگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی کفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا رائے نہیں ہے اِن کی جیلوں سے مروہ یا لپانچ ہو کر بی لوگ نظتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی (پاکتانی جاسوی) ہے اس لیے وہ سب چے سے بتا دے اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت رتے اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت

وہ جان تھا کہ اس کی گر فاری دوست کے کہتے ہے علی ملی سے آئی ہے اس کے باس تک کو معلوم نہ تھا کہ وہ دوست کے کہتے ہے وہ دوست کے کمون تھا کہ دوست کو معلوم تھا اور پھر جس منظم طریقے ہے وہ گر فار ہوائی انسان کی اس جو استقار والا کور کھنا ہوا کہ دو ایک استقار ہے اور اس دوست نے کی کھنا وہ ایک استقار ہے اور اس دوست نے کی پہلے اور اس دوست نے کی جات اے جاموس کہ کر پھنسوایا پر انے بدلے باعث اے جاموس کہ کر پھنسوایا ہے کہ کورات اب مرتبوم تک قائم رکھنا تھا۔

نام؟ فريد حيات-قوميت؟ پاکستان-دين؟ اسلام-شرع سيالكوث كس في تربيت دي؟ "جدى پشتى استظرزة

"جدی پشتی استظرزین ہم جارےباپ داوامان تربیت کرتے ہیں۔"اس نے اپنی انل بے نیازی ہے کما۔

" میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جائے ہوکہ ہ جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں۔" ہی رعب دار آفیسرنے غصے سے کما تھا۔" بتاؤ 'جمارت سملیے آئے تھے؟"

البيروئن اسكانك كيلي

افر نے ایک انگی ہے اشارہ کیا اور جمان کے ماتھ کورے آدی نے کرکے پیچے چھیائے چور ا ماتھ کورے آدی نے کرکے پیچے چھیائے چور ا کے تلے لئی بلتی شے پوری قوت سے اس کے ابدال پرماری ایک وہ میں بوری تین ضربوں کے بعدال کا داغ جیے گوم کیا۔ وہ مرکے وچھلے ھے میں پرنے والی درین ضرب تھی۔

ر المار المار المار المار الماري الم

ایک دفعہ بھر ماتھ کھڑے آدمی نے اس کے مرب وہ تلا مارا۔ ایسے لگا تھاجیے کھال تک کٹ گئی ہو۔ ازیت ہی اذب تھی۔ وہ کری پہ پیچیے بندھے ہاتھوں کے ساتھ 'آنکھیں خی سے شیچے ذرا ساکراہا تھا۔ درد سے تکلیف بے بلن۔

"ابتاداس لي آئي يه الوچور

ہرباراس نے وہی جواب دیا۔ تیرہ محودہ دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتن ہی ضربیں اس کے سرپہ پڑیں پھروہ ہے ہوش ہوگیا۔ جب ہوش آما تو دودایس اسے سیل میں زمین ہیلیا

جب ہوش آیا تو دو واپس اے سیل میں نیٹن پیلما تھا۔ آئمیس کھولتے یہ ہرسود مند تھی ۔ کانوں تی یا قاعدہ آوازیں آرہی تھیں۔ سراٹناد کھ رہاتھا کہ لگاتھا

ار قراب تھے۔
اس نے آنکھیں بند کیں تو وقت جھے کئی برس
ان ان پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی دوئی کے
ان چور نے گئرے کر کے بگوں کی طرف
ان تے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ وادا بھی
ان تے وہ بیشے کی طرح آگے نکل گئے تھے پھر
ان دوہ بیتھے مڑے اور اے دیکھ کر سمرائے۔
ان دی وہ بیتھے مڑے اور اے دیکھ کر سمرائے۔
دیکا تر ای کی مالک دیسے اے آراد بھی

"کل تمباری مال کی سالگرہ ہے۔ اے تویاد بھی دسی ہو گا۔ ہروقت کاموں میں جو انجھی رہتی ہے۔
یوں کرتے ہیں۔اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے
"

المجان المستحد المبارية المسلم الماديا-المراس كوبتانامت - كل الت سريرائزوس كا-اليس بناؤك نائ المجرك كرانمول في مسكرات المراجع المراجع المستحدان المستحد التي بين جمان الم

معنف فرش پرد کھتے جم کواس نے محسوس کیا اور دیسرے سے بیروایا۔ " تھے راز رکھتے آتے ہیں ادالا"

اس کاوہ پر ترین درد جو پھر پیشہ اس کے ساتھ رہاتھا' اس کا آغاز اس جیل ہے اس کے دخوں پہ دوا ہے تو ایک ڈاکٹر آگیا۔ اس نے اس کے دخوں پہ دوا لگائی۔ کھانے کو اسپرین کی دو گوائیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دیں جس کو تحدید کا کردہ آئیسیں موندے فرش پہلیا تھا۔

میرہ کروہ اسٹیں تورک مرکب میں اور اس کی اراس کی رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ آپ کی باراس کی معموم میں میں میں کے ایک فضوص کرے میں لے جائے کے لیے آگے تو ڈاکٹر نے اسٹی ختنے ہم جھڑک دیا۔

الله و کل نسی رے اس کا سرکسے ذخی ہے۔ جھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے امیں اس کو زندہ رکھوں گا۔

ووقم فکرمت کرد میں تہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ "چردہ اس کے قریب جھلتے ہوئے دھیمی آواز میں پولا۔ "دمیں مسلمان ہوں۔ آگر تہمیں قرآن یا جاء نماز چاہیے تواس کابنرویست بھی کردوں گا۔" جمان چند کھے خاموش نظروں سے اسے دیکھارہا" چرولا۔

این تفیش بعد می را۔ آج تم نے مزیداں کو ٹارچ

جمان نے ذرا کی ذرا آ تھیں کھول کرڈاکٹر کود یکھا

جوان المكارول يه عصه مورما تفا- وه بردوات موس

والي موليد والمراب اسف مرجعكاسك

"نيه انسان نهيل بين أيه درندے بين-"وه ساتھ

ى دركب الرين من كمد را قا-جمان بس اي

عدهال الميموا أتكهول الصريحاريا

كياتوب مرجائكا-"

سرى يى كرف لكاتفا-

' دکیاتم بچھے سورۃ الایمان لاکردے سکتے ہو؟'' ''ہاں' بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگواو تاہوں۔'' ''منگوادو۔'' وہ ہولے ہے مسکر ایا اور آنکھیں پھر سے موند کیں۔۔۔

بسرحال وعدے کے مطابق آردو ترجے والا قرآن اور جائے تمازاس کولادی گئیں۔وضو کاپانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کو تھڑی کا واحد روزن تھا ورند وہ دان بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دوراکیک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا کیہ اس ونیا کا سب سے تعلیف واحر تھا۔

عنورى 2013 (كا جنورى 2013 (كا

عن المندشعاع 168 جنوري 107 آي

ے ماکد اس پاکتانی جاسوی کے کھروالوں نے نہ ملے کتناعرصہ اس کا انظار کیا ہوگا جس کواس نے انے ہاتھوں سے وفتایا تھا لیکن اسے لاوارث نہیں حروالما تفاراس كي تعيق كى بي حرمتى الله كى زهن نے میں ہونے وی می تب اس کی صرف یک ذابش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ چیل رات جی پیرے داروں نے سل میں دوسنولیے مورو في تقي جنهين اس في اين تليه والي اينك ے ارا تھا۔ اگر کل کواس کے سوتے ہوئے وہ اس کو اردس اوراس کی لاش کو دریا میں مبادیں تب وہ پکھ نس كرسكا قا-اس نه نام جاسے تھا 'در خمرت 'نه سائش الے بس ایک عنت دارجنالہ جاسے تھا۔ وه بهت اذبت ناك روزوشب تص اسی وقت 'جب وہ سوجوں میں غلطان تھا 'بسرے دارای کے بیل میں لاکر کسی کو پھینک گئے تھے۔اس ئے آ تکھیں کھول کر کردان ذرای مو و کرد کھا۔ وہ ایک کم عمراؤی تھی جونے تحاشارورہی تھی۔ اس نے اکتائی طرز کی شلوار قیص پین رکھی تھی اور ویٹا پھٹا ہوا تھا۔ چولے اچھے ہوئے بال نکل رہ تحداس کے ملے سے لگ رہا تھا اے شدید علم و تقدر كانشان بنايا كياب الحكون موتم جيوه بولاتواس كي آواز وهيمي تحي-وه ای طرح لیٹے ہوئے کردان ذرای موڑے اے دیکھ "من نے کھے نہیں کیا۔ ہم بوری فیلی کرکٹ چے وطعنے آئے تھے انہوں نے ہمیں جانے مہیں دیا۔یہ كتة بين بهم اكتالي جاسوس بين-" وورة روت اعام العاري من تاع لي اے بیں دن ہو گئے تھے 'ان لوگوں کی قیدیس اور وہ ات والحي اللي ووجي علياس كى روداد سنتاريا-

اجی دو بول بی ربی کی کہ ابی دوبارہ آئے اوراے مح المنتهو عابر لم حال المدوه بالقار خوف عرولي جلالي جمان كود مله كرات درك كي

آسته آسته نظف لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزر نفس تووه کھوچکا تھا ، پھرجب برروزوہ اے بے باونو وے کر کے نیم جال حالت میں سیل کے سخت فرق يهينك كريط وات تواندر موجود برجذبه فرش كالزا من مسم مون لكاجل جائے والى وہ انا تكاور بے حس تنہیں تھا۔ زیر کی اور زندگی کی تمام تر نری اس ك اندر موجود محى- مران باريك ونول في مح ايناندرجذب كرف-وه وان اور رات كاحساب نركر بالأ- آبدة أبدرات دن برابر وك اس نے وقت کا حماب ممل طوریہ کھودیا۔جب کھانا آیا تو معلوم ہو ماکہ رات ہو گئی ہے۔ وال کی یلیث اوروو روٹیال جو سرے دار سلاح سے جان بوتھ الدين رچارك تحالك اسك بكرت برت يليث زين يركر جاتي-اس الدى زين عدال الفاكر كعاني بزتي جس كوچياتي موت بھي كشية كشية ك آوازيس آتي تحيل- زندكي وارشات الميدس امطین اس کے اندرسب کھ مرکباتھا۔ ساری ونیااور اس كى يرچزمن كورت فسانه تعى- اكر كيس كوني حقيقت محى توده يه تلك ماريك تغليظ ساسل تقا وه اس روز بھی فرش پر لیٹا چھت کوخالی خالی نگاموں ے تک رہا تھا۔اے می یاد آرہی تھیں۔وہ ہرروز رات کو سوتے سے سلے سوچی ہول کی کہ ان کا بیٹا کمال ہے وہ ان ہے وہ سے را لطے میں تہیں تھا مراب تك توشايدان كوعلم موكياموكه وه زمر حراست ے کیاوہ میم بھی ان سے دوبارہ ل سکے گا؟ کیاوہ پر بھی پاکتان کور کھ سے گا؟اس نے سوچتا جاہا تو ہر طرف ميب اندهيرا نظر آيا- وه جانيا تفاكه وه ليمي

عدالت ميں پيش جيس كياجائے گائد بى اس كاملك بھی اے تعلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو سليم ميس كرما- مربياس كاليناانتخاب تفا

اس نے خوریہ زندی چی تھی اور اس تمام ازت کے باوجود وہ جاتا تھا کہ اگر اے وس زندگیاں دی جاس ت بھی وہ می جانے گا۔ اے اے کام ے محبت میں۔ وہ چھتا ہیں رہا تھا۔ مردور

وہ روزانہ اس کو تفتیشی کرے میں لے جاتے۔ بھی ہازووں کے درمیان راؤ پھٹا کر دبوارے لگاکر يياجا أبهمي النالفكا كركرمياني كم بالني مين سرويوياجا يا-اس كياس كيف كوبس ايك بي بات تھي۔ "I am not a spy"

وه جو مكدايك دوست كم اتحول بكردايا كياتها اس کیے ان کو اس بات میں قطعا" کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس مهيل بان تكليف ده مرتشدودنول مين جمان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جم نے چند پیموں کے لیے اسے اور نیہ جانے کتنے لڑوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتا" مم اٹھائی کہ زند کی میں اگر بھی اے موقع ملا تودہ اس آدی ہے بدلہ ضرور کے گا میلن یہ موقع اے بھی نہیں ملاتھا۔ وه است اس دوست كا نام جانيا تها ننه بي كوني دوسري شاخت اوراس دنیا کے ساڑھے چھ ارب انسانوں میں اس ایک آدی کووه تلاش میس کرسکتاتھا۔ال آکر بھی وہوائیں جار کاتواس کے متعلق معلومات حاصل کرتے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایس كوششين عموما "كامياب نهين ببواكرتين اوربير بهي كه والبي ان ونول بست ما ممكن ي يركلتي تفي-

قریبا" بارہ دن بعد اس نے سورج اس دفت ویکھا جبوده اے اس کے اس کے الل کرا ہر راتمرے مل لائے جمال ایک طرف سحن میں بیتی ریت بچھی سی اور وہ مری طرف برف کے بوے بوے بلاک یرے تھے۔ وہ پہلے اے بیتی ریت یہ لٹاتے اور آیک قوتی اے بھاری ہوٹ اس کی مردر کو کو طراہو ماعیم محصندی برف به لنات تیش اور جاڑے کاعذاب قریب تھا کہ وہ فالج ہے ہی مرجا یا طراس کی انا اور مروائل کو کوارانہ تھاکہ ان لوکوں کے سامنے اس کے لیوں ہے اف تک نظے مگر بعض او قات کراہے اور دردے بلبلاائفے عدہ خود کوروک نہیں یا ناتھا۔ ب اے بہت غصہ جہت ہے جی محسوس ہونی تھی۔ مجروه اند جرون اور دات اس كاندر سي بريز

المارشعاع 171 جوري 2013 (S

جمان نے کرون والی موثر کر اعصیں بد کرلیں۔

تين دن تك روزرات كوده اس الركي كولے جاتے۔

ٹارچر سیل قریب ہی تھا۔ وہاں سے اس کی وروناک

چینین آبین مسکیان بهان تک صاف سنائی دیش -

سنج کے قریبوہ اے سل میں والیں پھینک جاتے

اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوئی اور کہاں یہ مازہ

تيسري صبح وه المحا الين ورد كو بعلائ اس فياني

كے برتن سے ایک گلاس بحرااور اس كے قرب لے

كر آيا-وه بند آ تھوں سے عدھال سى كراه رہى تھى-

اس نے اس لڑی کی آنکھوں کو دیکھا توایک وم جیسے کوئی

فريحه ايكان رضا .... خوب صورت اور طرح دار

وہ ایک روزان کے کھر گیاتواس فلاؤ جیس میٹی

فريحه كوائني بعنوول كو تراشة ويجها تفاعلى كرامت كي

می ابنی بھنوؤں کو مبیں ترانتی تھیں۔ان کے ابرو

"آپ كيول مسزفريحه كى طرح اينى آنى بروز كوشيب

"الله تعالى كى بنائى موئى چيزس افي مرضى ي

وہ اس نیم ہے ہوش مڑی لڑکی کی بھنوس دیکھ رہا

تفاسالكل فريدى طرح كمان كى شكل مين بى ابروبت

صاف تھیں۔ آگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو

ابھی عک ابرد کی شیب خراب کول نمیں ہوتی تھی؟

العنت باس نے گاس بورا کا بورااس کے

چرے۔ انڈیلا اور اٹھ کروایس ائی جگہ ہے آگیا۔ وہ کراہ

بورا دن وہ اس لڑی یہ کھولٹارہا تھا۔ایے اسٹول

كالع جل بن ابورّاش الرئاتا؟

كريد كي مرزمان حركت ميس كي-

ردوبدل نمیں کرتے بیٹا!اللہ تعالی کویہ اُچھا نمیں لگے

میں دیش ؟"اس نے ان سے پوچھ بی لیا تو وہ بس کر

وه و الماتقال

خون ہو با۔

یاد مرسوچھاتے لگی۔۔

قدرتى تق مرافي للت

🛞 المناسر شعال 170 جنوري 2013 🎇

پیجین اکثر بیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ والے جاتے شخص اکدوہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چین سنا کر ملزم کو ڈراسکے اور وہ اپنی زیان کھول دے یا تم از کم اس کی ہدردی لے کروہ اسٹول بیجین اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔

وہ دونوں جب بھی ہیل میں ایک ساتھ ہوتے 'وہ
کرانے کے دوران بھی اس کو مخاطب کرنے کی
کوشش کرتی رہتی پہلے پہل وہ نظرانداز کرتا رہا 'پھر
اس لڑی ہے جوابا ''سوال پوچھنے لگ جاتا کہ کمال ہے
آئی ہو؟اچھافیعل آبادے۔ ''س طرف گھرے تسارا ؟
دولڑی چند آیک النے سیدھے جواب کے کرخاموش
در ال

ہوبیں۔
وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرنا قدارہ جیل استے زیادہ پروں میں بند تھی کہ وہاں ہے بھاکنانا ممکن تھا۔ کرنے وکا کارے ؟ استے صرف انتاؤر تھاکہ اگر وہ اب پولی گراف ٹیسٹ پر لے گئے تو بچ جھوٹ کا فیصلہ ہوجائے گا اور انجاشن دے کروہ اس سے بہت کچھ اگلوالیں گے۔ پھراس کی ایجنسی اس کا ہمی انتظار نہیں کرے گی۔ وہاں بھی کھا جائے گا وہ غدار کا بیٹا تھا 'وہ باپ جیسائی لکلا۔ کیا کرے محمد حائے؟

ہیں۔ بہترے بیٹین دن بعد دہ اسے سیل سے تکال کر ایک مختلف کرے ہیں لے آئے جہاں الکیٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بیٹل کے جینے لینے کا مطلب تھا، سازی عمر صحت کے مختلف مسائل کاشکار ہو کردہ فوج کے لئے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے ہیں بس آیک منٹ دگا۔

"اوک اوک! آئی ایم اے اسائی۔"اس نے دونوں ہاتھ اٹھاکر اعتراف کر لیا۔" جھے شاکس متدود " میں سب بتا آبوں۔"

تفتیقی نیم دویارہ بیٹھی۔ ریکارڈنگ کا انظام ہوا۔ سوال دجواب اور بیان دویارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچ سیچھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے۔ اپنی ایجنسی کا نام اے

جمیں معلوم اور چندوو سری کمانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی تیمہ قاریح کو اس کو اپنے ساتھ جاسوس سے ملتا ہے۔وہ ان کو وہاں کے جائے گا' ماکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کرلیں اور اس کے ساتھ رعایت سرتنی ۔۔

بریں۔ دہ جاتا تھا کہ اس جیل سے دہ نہیں بھاگ سکنا ہاں کھلی فضا میں شاید ہیر ممکن ہو۔اس نے کہا کہ اگر تیرہ ماریخ کو دہ نہیں آیا تو چھرایک یا دو ہضتے بعد اس جگہ پردہ در اسکاری میں

خوب دارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی وستشيش من من والى سزا كيار عين درادهمكاكروه وخطره لينے كوتيار ہو گئے وہ انہيں ایک پر جوم جگہ پہ لے آیا مروبال اتن سکورٹی اور عمل انتظامات تھے کہ ادهرے فرار ہونا کسی اسائٹڈر میں کے لیے تو ممکن تھا؟ عرانسان کے لیے ہیں۔وہ حب جاروالی آگیا۔ الطيفة ويمل عناه سكورل كالقاى جگہ یہ لے عالم کیا۔ اس کا کوئی دوست ادھ میں آیا تفا- موكوني نه آيا- تين تحفظ اس بليد ادهراده رسل كروه اس سے بث كرايك بك اثال يہ چلا آيا۔ بر طرف سان کیڑوں میں موجود سکیوں المکار اس ب نگابل مرکوز کے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کراس کی ورق کروانی کرنے لگا۔ اس کا اراق محتشہ بحر مزید س كريمال سے والي بولين كافقا-كون ساكى نے آناتھا۔اب تی کری سود کول خوار ہو بارے؟ رسالدركا كروه مزني بي لكا تفاكد شاب الكاتي تین لڑکیاں ہتی 'باغی کرتی ہوں ایک وم اس کے مانے آئیں کہودان سے الراکیا۔

''اوہ اِنجی اُڑی ہے وہ عمرایا تھا' وہ آیک دم اتن بو کھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جاگریں۔ وہ جلدی جلدی معدرت کر ہاس کی کتابیں اٹھائے لگا۔ وہ کانچ یو نیفارم میں ہلوس اؤکیاں تھیں۔ جس سے وہ کلرایا تھا' اس نے سریہ دو پانے رکھا تھا۔ سفید وہ بنے کے ہالے میں چکتا چرہ بہت گھرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جمان کے ساتھ جمک کراس تے اپنی فائل اٹھائی

ادر کھے اس طرح سے اٹھائی کہ اس یہ لکھے الفاظ واضح

یو سے

وہ بہت کو شش سے اپنی چرانی طا ہر کیے بغیر اٹھا۔

مل آیک دم نور سے دھڑتے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی

جاری اپنی چریں سنجمال کروائیں مڑ گئیں۔ وہ خود کو

کون رکھتے ہوئے چرے بک ریک کی طرف متوجہ

وہ گیا۔ آیک کتاب اٹھا کر اس نے چرے کے سامنے

اور گیا۔ آیک کتاب اٹھا کر اس نے چرے کے سامنے

اور گیا۔ آیک کتاب اٹھا کر اس نے چرے کے سامنے

ان کی کاکہ اس کے ناٹرات اس کے ظرانوں سے

جیب ہیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ آیک ہفیسر کانام 'ریک اور اس کی تفتیقی ٹیم میں شمولیت کادن لکھا تھا۔ ساتھ میں بچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈنمبراور اس کے کوڈنیم کا مختف بھی لکھا تھا۔ اے آر بی۔

Agent Rose Petal

اس میں اور گلاب کی ہنگھ کی میں کوئی مما آلمت نہیں تھی۔ یہ بس آیک کوڈیٹم تھا ، چسے عموا " ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے اللت کیا تھا ' اس کے سامنے اس وقت روز ٹیل کشو کاڈ ہار کھا ہو ' بسرحال اس کے الفاظ بچان کے لیے کائی تھے۔ الفاظ بچان کے لیے کائی تھے۔ اس فر کس کے کائی تھے۔ میں وکان کے شیشنے کی وروازے کو ویکھا جہاں دور میں وکان کے شیشنے کی وروازے کو ویکھا جہاں دور اس کی آئی وال لاکی نے کرون درا مور کراے ویکھا۔ اس کی آئی وں میں آیک مسکراہت تھی۔ مود ویکھا۔ اس کی آئی وں میں آیک مسکراہت تھی۔ مود ویکھا۔ اس کی آئی وں میں آیک مسکراہت تھی۔ مود جیا۔ خوب صورت عورت۔

ا گُلے ہی کی موہ جیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تیوں لڑکیاں اب بس پوائٹ کی طرف برصد رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اشخام ہے انداز میں ہوا تھا کہ ان در جنول گرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ ایک کھنے بعد وہ دالیں طے آئے۔

اب اس کے پاس مزید ایک مفتے کا وقت تھا۔ اگلے بختے اس کو آخری وفعہ ان لوگوں کو اس جگہ یہ لے کر جاتا تھا۔ اس کے تعاون کے بیش نظر بختے دس وان اس میں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر ل رہا

تھا۔ شامد وہ مجھے کہ آگروہ راز اکل دے تو وہ اس کو چھوڑوس کے حالاتک وہ جانا تھاکہ تب بھی وہ مارا جائے گا مراب اے امید تھی۔اے لاوارث ممیں چھوڑا کیا تھا۔اے بس اس آفیسر کا نظار کرنا تھا جوچند ون ميس ادهر آجائے گاور فرار ميں اس كىدوكے گا۔ بورے ایک ماہ وس دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہانی می می وہ رہانی جو بھٹکل وہ چھین پایا تھا۔ پھر تین ماہ وہ ایک سلھ سیاست وان کے منظم میں تفاظت کے پیش تظرر متارہا۔ ڈیڑھ برس بعدوہ جن حالات سے گزر کریاکتان پنجاؤہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نبیں تھے مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری ز حم تومند في مو كي مروه سركايد ترين درد على كالميع ایم آر آنی ہے جی نہ ال سکافنا اس کے ساتھ رہا۔ اس نے بھی ایے اس سرورو کو ظاہر جمیں کیا وہ جمیں جابتا تھا کہ کوئی بیاری یا معندری اس کے سروس ربكارو كو خراب كرے اور وہ ميدان جنگ سے واليس يركول من بينج ديا جائدان كي جبي كاليك مشهور نانه مقوله تفاكه "جم نانه امن من جنك كرتي بي اور زمانه جنك مي ايني كي مونى جنك كالمتيجه وطع س-"ابھی وہ مزید جنگ کرناچاہتا تھا۔

المراس بنگ اور قد اے ایک مخلف انسان بنا ویا تھا۔ جہاں آیک طرف وہ اپ سروس ریکارڈیس ویا تھا۔ جہاں آیک طرف وہ اپ سروس ریکارڈیس ایر ٹارچ) کی ڈگری میں آگیا تھا 'وہاں وہ سری طرف اس کے اندر بہت کچھ مرکمیا تھا۔ وہ جو ایک جملی بنانے خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے 'وہ خواہش مرکئی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے 'وہ خواہش مرکئی تھی۔ وہ خواہش مرکئی تھی۔ وہ خواہش مرکئی تھی۔ وہ بس آیک ایجنٹ تھا۔ میں اس کی زندگی اس کی اندرا تی وہ بس آیک ایجنٹ تھا۔ میں اس کی زندگی اس کی مجت خرج کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو اس کے انداز تھا تھا کی جا سے انداز تھا کی خواہش وہ کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور مناوی سے بنتھی۔ وہ کھی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور مناور کی سے انداز کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے کام کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و مخاور کی کام کر سے کام کی کام کر سے مامووں سے بنتھی و کام کی کام کر سے کی کام کر سے کی کام کر سے کی کام کر سے کی کام کر سے کام کر سے کام کر سے کام کر سے کی کام کر سے کر سے کام کر سے کر سے کام کر سے کام کر سے کام کر سے کر سے کی کر سے ک

8 12012 C 22 150 81 3 mile

انقام لینے کی خواہش سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچاتھا تووی ایک احساس کمتری جو مامووں کاسامنا کرنے کاموج کراہے ہیشہ محسوس ہو باتھا۔ بس اور کچھ نہیں۔

رائی کے پچھ عرصے بعدوہ ممی کے پاس ترکی گیاتو ایک انچھی خراس کی منتظر تھی۔ می نے اپنی جمع ہو تی ملا کرجہا تگیروالا گھر پھرے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر' ان کا اپنا گھر۔ مگراب اس کواس گھرنے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی۔ وہ تو بس ایک خواہش تھی' پوری ہوگی۔

قریبا" تین برس قبل دہ اپ ترک پس منظر کے باعث ترکی پیجا کیا دہاں دہ دو کورز کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک اپنی پاکستانی شاخت"جہان سکندر"اور دو سری ایک انڈین شناخت"عمدالر حمٰن باشان"

این کام کے سلسلے میں آن کل وہ اسلام آباددالیں
آیا ہوا تھا اور می کے مسلسل ندر دیتے پہ وہ بالآخر
ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ
ہوش میں اپنی متکوحہ کو الفاقیہ دکھے لینے کے بعد اس کا
ارادہ مزید ڈاٹوا ڈول ہو گیا تھا اور بعد میں بھی شاید وہ
ماموں سے ملنے کی کوشش کر آن مگروہ لڑکی استنبول آ
رہی تھی 'میہ خیال اسے بریشان کرنے کے لیے کانی
مقال اسے بریشان کرنے کے لیے کانی
مقال اسے بریشان کرنے کے لیے کانی
مقال اسے بریشان کرنے کے لیے کانی
دوک بائے مگرکیا' یہ ابھی اسے طرکزا تھا۔

## m m m

دہ بیس کی ٹوٹی یہ جھکا چرے پیانی کے چھینے ڈال رہا تھا۔ جب اے بھین ہو گیا کہ دہ مگروہ صورت اس کی جلدے ہر نشان چھوڈ کر چگی ہے تواس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ اٹھے پر سامنے کو گرتے اس کے کمرے بھورے بال کیلے اور منہ دھلادھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لگٹا تولیہ اتارا اور چرے کو رگز آبا ہم آبا۔

لاؤر کی میں ٹی وی جل رہا تھا۔اس کالیے ٹاپ بھی آن پڑا تھا۔ صوفے یہ جیصتے ہوئے اس نے قولیہ ایک

طرف ڈالا ' پھر لیب ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبا کل نکالا۔ اے تمی کو قون کریا تھا۔ وہ سری جانب کھٹی جارتی تھی۔ وہ ختطر سالے سے گیا۔ ذہن کے بروول پر آج کے واقعات پھرے جلنے گئے تھے۔ سے گرشتہ رات اموں کے گھرے نگلتے ہوئے اس کے

کرشتہ رات اموں کے گھرے نکتے ہوئے اس کے وہ اس کے وہ کاس کے وہ اپنی ایک لائحہ عمل تشکیل پارہا تھا۔ جو آخری پیر وہ اپنی تشکیل پارہا تھا۔ جو آخری پیر میں آگر رہنا تھا بجمال وہ پہلے ہی آیک مقیم ایجند کی محتیت ہے وہ زندگیاں گزار رہا تھا۔ جب اس نے پہن میں سفید پھول رہے ہے تھے تھا اس کے وہ بن میں ممال لائح سفید پھول رہے ہے تھا تھا۔ جب اس نے پہن میں ممال لائح سفید پھول رہے تھے تھا اس کے وہ اس کے وہ اس کے وہ اس کی کارپ مالی کی کارپ اس کے پیر پیل کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی وہ اس کی کارپ انگلے کی ایس شاکہ وہ اس کے وہ اس کے وہ اس کے پیر اتا کی وہ وہ ہے تھے رہا اوہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا اس کے پیر اتا کی وہ وہ کے دہ اس کے بارے میں سوچنا اس کو وہ کی جہ سم سوچنا اس کے وہ اس کے بارے میں سوچنا اس کے وہ کی دہ اس کے بارے میں سوچنا اس کے وہ کی دہ اس کے بارے میں سوچنا اس کے وہ کی خام میں لیا کر تا تھا۔ کی بھی تھا جو اسے لیند نہیں آرہا تھا۔ کی بھی تھا جو اسے لیند نہیں آرہا تھا۔

وہ امریکی سفارت خانے کی سینٹر سیریٹری کی ویہ

آن کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نزاو امری شہری تھی
اور اس کی پاکستان سے دوباہ بعد روا تی تھی جہان کی
ویٹی کی بات ہیہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استبول
بیس امریکی سفارت خانے بیس بور رہی تھی۔ اگر اس
سیک رسائی حاصل کرلے تو استبول بیس اس کے برت
سے کام آسمان ہوسکتے تھے۔ مسئلہ بس اٹنا تھا کہ وہ اس
کی کار تیک بھی رسائی حاصل نمیں کرپارہا تھا۔وہ ای کی کار تیک بھی رسائی حاصل نمیں کو اربا تھا۔وہ ای کی کار تیک بھی اور صرف کسی خواجہ سرائی ہو وعاد ور اس کے کھولتی تھی کیونکہ اسے خواجہ سرائی ہو وعاد ور استخاری تھی۔
لگا تھا۔عالیا "مفائد انی وہ بھی نہیں ختم کر سکی تھی۔
لگا تھا۔عالیا "مفائد انی وہ بھی نہیں ختم کر سکی تھی۔
سرف اس کی کار کے انتظام بیس اب اے روز شام میں
موف اس کی کار کے انتظام بیس اب اے روز شام میں
موف اس کی کار کے انتظام بیس اب اے روز شام میں
خواجہ سراکا روپ دھار کر ان راستوں یہ بھرنا تھا جہاں

وہ آئس کریم پارلر جمال وہ اس لڑی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا اس جگہ ہے زیادہ دور نہ تھا جمال آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہال خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے 'اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شایدہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشش اور باقی آدھے تھے دالے ہوئے تھے 'جو ایسے روب دھار کر صاس جگہوں کی نگرانی کیا

وہ اس اور کی و ترکی جانے ہے رو کرنا چاہتا تھا اور کل

الک تووہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا انگر آرجیتا نہیں

کیوں 'اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس ہے بات کرے وہ

الے بھی نہیں پہچان سکتی ۔ اے تھیں تھا وہ کیا 'می

بھی اسے اس چلے میں نہیں پہچان سکتی تھیں۔

رکھا تھا۔ بال حب معمول کھلے تھے۔ وہ سلتی پین

ہوے سوج میں کم 'غالیا ''شیشہ بند کرنا پھول گئی تھی۔

وہ اس کے شیشے چھکا تو وہ خوتوں ہوتے دیکھا۔ تمام تر

وہ اس کے شیشے چھکا تو وہ خوتوں ہوتے دیکھا۔ تمام تر

گراہٹ کے باوجود اس نے ٹھیٹر اٹھار سلتی جمان کے منہ بدال وہا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا۔ اسے مسلتی

نے پیچھے نہیں دھکیلاتھا' بلکہ اس کی جرآت پدوہ جران ہوا تھا۔ گزشتہ روز آگر اے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک می لڑک ہے 'توابیا نہیں تھا۔وہ کافی براعتاداور ایک دم سے ردعمل ظاہر کردینے والی لڑکی تھی۔ چلو' کوئی تواجھی بات تھی۔

کوئی اوا چھی ہات ہی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپار ٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کرکے ممی کو ٹون کر رہا تھا۔ ممی نے فین اٹھائے ہی سب سے پہلے وہی پوچھاجس کی اسے توقع تقر

> "مامول ملغ كري تهي؟" "جي عمر ""

" ابتی میری صائمہ جمابھی ہے بات ہوئی ہے ' انہوں نے تو نمیں بتایا۔ "وہ چران ہو کیں۔ " آپ دومنٹ تعلی ہے میری بات شیس گی ؟" پورے دومنٹ اس کی بات تعلی ہے من لینے کے بعد بھی می بولی تھیں۔

ود تم آج چلے جاؤ آج فرقان بھائی کے گھروات میں کھانا بھی ہے۔سب آخصے ہوں گے۔ تم ان سے ایک وفعہ مل لو مجربعد میں دیا کو اعتاد میں لے کرتا وینا۔بات ختم "

ریابیت ؟ - اوراس کے جوہاتھ میں آیا اٹھاکر میرے اوپر دے مارنا ہے! سے نے افتیار سوچاتھا 'چرچند مشف لگے متفق ہو کی اور بشکل دہ اس بات پہر مشفق ہو کی اور بشکل دہ اس بات پہر مشفق ہو کی اجھی ماموں سے ملئے کے بجائے بمتر روک دے اور آگراس کے رکنے کی کوئی صورت نظر میس آئی اور دہ اپنی ہا ہے کہ استبول آرہی ہے 'لو پھر میس آئی اور دہ اس کی جائے ہے اصول کے خلاف تھا۔ اس کی جائے کے اصول کے خلاف تھا۔ اس کی جائے ہو کہ اس کا نام جیا سے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام جیان سکندر جیس 'بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نج یہ چیچ کر می راضی ہو جہان سکندر احمد ہے۔ اس نج یہ چیچ کر می راضی ہو جہان سکندر احمد ہے۔ اس نج یہ چیچ کر می راضی ہو جہان سکندر احمد ہے۔ اس نج یہ چیچ کر می راضی ہو جہان سکندر احمد ہے۔ اس نج یہ چیچ کر می راضی ہو

2013 (S. 175 Electrical States

" تھیک ہے ، تم کوجو تم کرناچاہے ہو میں انہیں ميں بتاول كى كم تم أسلام آباديس مو-"وہ خوش ميں ملیں مر خفاہمی نہیں تھیں۔اس نے سکون کی گھری سالس اندر سینج - اب اس کے یاس ایے متعقبل كارع في فيعلد كرنے كے چندروز تھے۔ فون بند كرنے كے بعد وہ فورا" اٹھا اور ايار ثمنث معقل کر کے باہر آیا۔ کی نے فرقان یاموں کے کھر فيملي دُنر كابتايا تھا۔ آگروہ سى بات كاردُ به لكھ كرايك روز رانی آن کے مرزوہ لفائے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے مراہ اس کے کردے آئے تو یقینا"وہ اس كى توجه النغ من كامياب بوجائ كا-اس كے بعد ہى دواس کی کوئی بات سے کے۔

آج بھی وہ اس بھول والے کیاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ کلاب سیس تھے۔اس نے مل ى دل س محول والے اور س خ كلاب وونول يد لعنت بيحيح بوئے سفيد كاب خريد كيد بارباروه موياً كليه ائے ٹریسر کا اسینس چیک کرنا تھا۔اس کی کار ابھی تك كورسيل يحيى الى-

این مصوفیات میں ہے اس لڑی کے لیے وقت نكالناايك دمى اسع بهت ولجيب للف لكاتفا-

وہ داور کی متدی کی دوسر سی۔جب می کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا ' یماں سے اے ای وہ کار لینے جانا تھا 'جواے اسلام آباد میں استعال كرني تهي- مي كالمبراسكرين په جلنا بخشاه يكه كر وه ذراجو تكا-شايد كى في ويمن بدل ليا تحا ورنه وهاس طرح اجاتك كال سيس كرني تعين الموات بنكاي

"جي مي اخريت ؟"ايد وفتري من بلاعك س وربث كرموك كتارے طح وہ ان عبات كر فے

"عُم آج جاكرامول على لو-" وبى وُحاك عَربات ووى بحركر بي زار موا

"مى إكل دات بم في كس بات يدانقاق كياتها،

"جمان! ميري بات سنو- جھے فدشہ ے ك سلیمان بھائی حیا کی شاوی کمیں اور نہ کردیں۔ "توكروس!"وه يه ند كمد مكاعموكدوه يي كمنا جابتاتها مرجب بولالو آواز مي بالبيس كمال عضمى وراكى

آب بھول سیں؟"

"دواس طرح کیے کر عیتے ہیں کی اور سے اس کی شادى؟ حارا نكاح مواقفا معلى تهيس جوده ايني مرضى "-してってっ

"وه خلع بھی لے علتے ہیں اور تم جائے ہوا یک وو استدول من فيعله موجليا كراب بجين ك تكاح كا اور اگر انہوں نے ایسا کیا تواس کے ذے وار ہم ہول

معوروه خود كى جزك في دار سيل بن ؟" "جہان سکندر! میں نے تمہاری بورش اس متعم مزاج سوچ کے ساتھ تو تہیں کی تھی۔ آیا نہیں جسے دکھ موافقا وه فورا" اوم موا

"اتھا" آئی ایم سوری میرامطلب تھاکہ آگر ہم س رشتیه خاموش ہیں توبات وہ بھی نہیں کرتے۔" 'وہ بنی والے ہو کرکیے خودے بات کریں؟ کھے میں کہ جاری بنی کورخصت کرواکر لے حاؤ؟الے الى بنى كوكولى ليكاسيس كريا-"

ال ميرے امووں كاغرور اور اتا .... اوھر مي كمدري هيل-

"وہ ادی طرف سے الوس ہو یکے ہیں اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں یہ عور کر رے ہیں۔"وہ ایک ومالکل حیب ہو گیا۔

"آپ کو کس نے کمایہ ؟" پہاتو طے تھا کہ وہ بلا

تحقيق كيات يقين نيس كرسكنا قا-"صائمہ بھابھی نے ابھی نون کر کے بتایا ہے۔ان کے بقول سلیمان بھائی کو جارا انظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے قرقان بھائی سے خود کماہے کہ ان کے کی دوست نے ایم بیٹے کے لیے دیا کارشتہ مجوایا ب

ر آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکی سے ملوا تیں گے۔ علیدان کے تسی برنس یار شرکامیٹائے عام سے بڑھ کر اہلی آیا ہے ، فرقال بھائی شیں ملے ابھی اسے "

و مالکل خاموشی سے منتارہا۔اے بیر سب بہت والكرماتها-كول وهخود وتصف قاصرتها-ورقم آج کیے جاؤ۔ میں اس رہتے کو توڑنا سیں مائتی جمان!"وہ ہے بی سے کمدروی تھیں۔ "جبوه لوك عجم به عد قيراتم مجه كرمير معرى ميں بن توكيافا كماجاتے كا؟" " بعاجى بتارى مين عيامارا يوچه راى مى-اے انظار ہوگا۔"

وكيول؟"وه باختيار كمدافعا-"الركول ك ولي بهت نازك بوتے بن بيا اس بھی بھی خود کوائی میجی کی بحرم مجھتی ہوں۔" "آپ پريشان نه مول مين په رشته نمين نوشخ

"ولعني تم جارب مو؟" وه جلس كل الحيس-"اب يم مي ميس كما قام في في اب آب محصيه المروسار عيس عيس سيفكس كراول كا-" اور ممی خاموش مو کئیں ان کو شاید اس کی اس

قالميت بجروما تفاكه وهايخ اردكروموجود برخراب چزگوفکسی کرلیا کرناتھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق او کے شاید می نے یہ جی سوچاہو۔

آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے اڑکے کا جرہ جگرگا

"صال المح من كاب التسار على-" " عرج مفدى عامين -"اس في وه تكالية اوئے دونوک انداز میں سجیدی سے کما۔ لڑکے کا جرو ارساكيا مركبر عي وه جلدي جلدي سفيد كلابول كو

سقد گارے تک بہت اوکوں کے ترویک وحتني كى علامت تقع مكربهت سے اسے امن اور سلم كي نشاني الروائة تقي

وہ آجان کے گھرکے اندر نہیں گیا کلہ ان کے گھر كمقائل أيك زر لعمير تظ من جلا آيا-سرے 'انٹیں' آدھی بی دیوارس 'وہ کھررات کے وقت ویران بڑا تھا۔ مزدور وغیرہ کب کے جانگے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر یا آسانی سامنے سلیمان اُموں کے گھرکے کھلے گیٹ سے سروله سلماتحا

مندی کافنکشن دونول کھرول کے قریب ہی آیک کھلے بلاث میں شان داری قناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی رکھی نہیں تھی وہ صرف سلیمان مامول کے کھلے کیٹ کو دیکھ رہاتھا جہال بہت ے لوگ آجارے تھے خواتین کی تاری اور الٹے سيدهم فيشن ووه روايات اور قدرس جن كاذكر ممي اكثر کیا کرتی تھیں کو اسے اپنے نضیال کی خواتین میں لىس نظر سيس آئي عين - داور كى بهن توشايد با قاعده اسکارف لیا کرنی تھی مروہ بھی اے سلور لینکے میں بنا سرد ملے ادھرادھر پھرٹی نظر آرہی تھی۔ یا میں کیول شادیوں یہ لوگ سب بھلا دیتے ہیں؟اے افسوس ہو

بت وربعد جمان في بالأخرات وميه اى ليا-وه ائی می کے عقب میں چنتی بر آمدے سے اتر کی ڈرا نیو وے تک آرہی تھی عجمال سلیمان ماموں ایک فیملی كے ہمراہ كورے خوش كيوں من مصوف تھے - وہ وافعی بهت خوب صورت تھی۔ منہرالنظاور شیکااے مزيد حيين بناريا تفامروه اے پر بھی "مرہ جيلہ" ميں

سلیمان مامول اب اس کا تعارف ان لوگول سے كوارب تفيوان كالمركم كؤك تصاحب خانون اورغالباسان كابيا-

اس نے اسے سل فون میں دور بین کا ایس تکالا اوران کوفوس کیا۔ابوہان کے جرب صاف ویکھ سکتا تھا۔ وہ تتنوں مہمان بہت ریجی ہے اے دملیہ رے تھے ' مالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظرس تو بہت ای \_ اے یا تمیں کول کرے عصد آلے لگا اور

تبہ ہی اس نے حیا کے چربے کی جوت کو ہاند پڑتے دیکھا۔وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دریش ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آگراس نے انگلی کی نوک سے آنکہ کاکناراصاف کیا۔

اس نے موبائل کے بنن کوچند ایک وفعہ وہا۔ وہ اس کی تصویر اپنے اس کی تصویر اپنے بات کا دہ اس کی کوئی تصویر اپنے بات رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے تھی شاید ہی وہ رشتے والے تھے بہن سے آج سلیمان ماموں کو فرقان ماموں کے فرقان ماموں کے لیے ان چاہتھا۔

دل کے کئی کہ بدرشتہ اس کے لیے ان چاہتھا۔

ول کے کئی کو نے میں اس یک گونہ اظمیمان ما نھیب ہوا۔ جسے تسلی سی ملی ہو بھے ڈھارس سی بندھ کئی ہو وہ اب پہلے جنانا خوش نہیں تھا۔

گنی ہو وہ اب پہلے جنانا خوش نہیں تھا۔

وہ پہت ویر آدھری بیشارہا۔اے فنکشن دیکھنے کی آرونہ تھی جس وہ اس کی واپس کے انتظار میں وہ بس موجود تھانچاہتا تھا۔ کافی ویر گزری 'ت وہ اے واپس آئی دکھائی دی۔وہ گھرکے اندر جاری تھی۔کیااس سے بناچاہیے جیااس کے ترکی آنے کا انتظار کرے جوہ یمی سوچ رہاتھا جب اس کافن سیا

ری دون ہے۔ اس نے سل فون کی اسکرین کو دیکھا بھر ہے اختیار چونگا۔ ہید اس کی ترکی والی وہ سم بھی جو پوسٹ بیڈ تھی۔ اور بھی اس کے تو بھی ٹمی کے ذریر استعال رہتی تھی۔ یہ نمبراموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا اور اب اس نمبرے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھرے کال جوہ کھے بھر کو گڑ برداسا گیا۔

کے فدرے قال اور سے جراو از بڑا سالیا۔
عمراس نے فون اٹھالیا جو تکہ بیہ ترک نمبر تھااس
لیے دہ ایک ہی لیجے میں خود کو ترکی نے کیا۔ ایک پیشہ
در ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو بیہ ظاہر نہیں کرنا تھا
کہ دہ ترکی ہیا ہر ہے اور اس کا نمبر دو منگ ہے ہے۔
دہ حیا تھی ناقابل بیشن ۔ اور دہ عمی کا پوچھ رہی
تھی۔دہ ان کی منتظر تھی عمی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس
سے باد جود حب دہ بات کرنے نگالواس کالجہ خشک

بات نہیں کرنا تھا اور اس کو تو وہ دیے بھی کوئی امیر نہیں ولانا جاہتا تھا۔ پھر بھی 'جب بات کے انفقام پر اس نے حیا کی آواز کو بھیکتے ہوئے ساتو اس کاول و کھا تھا۔

فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کالفافہ ڈکالا جو دہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موثے کافذیہ اس نے لکھا نہیں تھااوراب

اے معلوم تفاکہ اس کو کیالکھنا ہے۔
"اس لڑی کے نام جو کبھی کسی ان چاہے رشتے کے
بننے کے خوف سے روتی ہے او کبھی کسی بن چکے ان
جار شتے کو ٹونے کے خوف ہے۔"

یہ آخری بات محض اس کا کمان تھا مگر کیا پیاوہ صحیح بھی ہو۔اس نے لی کیپ مریہ لی اور مفار کرون کے گر دوں کے گر دوں گئی کہ گر دوں لیٹ کا کہ اگر اب وہ خود کو کوریر سروس بین کہ کہ کر گر کے کئی ملازم کے حوالے وہ پیول کرے تو کل کوون کی روشتی بیس وہ اسے پیچان نہیں پائیس گے۔ پیچول اور خط ایک ملازم کے حوالے کرکے وہ والیس بیلا آیا۔وہ صرف حیا کوچو تکانا جاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقدر اور اہوجائے گا۔

\* \* \*

داور کی بارات کے روزاس کا قطعا الارادہ نہ تھا کہ وہ
آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی
اسے اپنے کام بہت تھے سکیڈ سکر پٹری تک رسائی دہ
ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تھا تکروہ جاتا تھا کہ یہ کام
وقت طلب ہوتے ہیں۔ مبر انظار اور خاموثی ئیہ
تین چیس اس نے اپنی جاموی سمات کے دوران
سکی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہوسکا تھا اور دہ
دائیں کھر جا رہا تھا تکر صرف آخری منٹ میں اس نے
یو نہی سرسری ساسلیمان ماموں کے کھر کا جائزہ لینے کا
سوچا۔ محلوم نہیں وہ باریاروہاں کوں جا یا تھا۔
جب دہ ان کی گئی کے دہائے یہ پہنچا تو اس نے زن
جب دہ ان کی گئی کے دہائے یہ پہنچا تو اس نے زن
سے اپنے سامنے گزرتی گاڑی میں حیا کور کھا۔ دہ بے
اختیار جو زکا تھا۔ اس گاڑی میں حیا کور کھا۔ دہ بے
اختیار جو زکا تھا۔ اس گاڑی میں حیا کور کھا۔ دہ بے

ویے بھی کوئی امیر نظر آئی تقی اور دہی ہے پاک نگاہوں والا فضول انسان بات کے اختتام پر کئے شاتو اس کا دل دکھا آخر دہ ان کے ساتھ کیوں جارہی تھی۔

آخروہ ان کے ساتھ کیوں جارہی تھی۔

وہ فارغ تھا 'اگر نہ ہو باتب بھی ان کے پیچھے ضرور

ہالہ جو بھی تھا 'اگر نہ ہو باتب بھی ان کے پیچھے ضرور

اللہ بو بھی تھا 'وہ اس کی ہوی تھی اور وہ اس وقت بھی

اللہ تھی 'مر آج وہ ان ہی کے ساتھ تھی۔وہ کل فلط تھا

اللہ تھی 'مر آج وہ ان ہی کے ساتھ تھی۔وہ کل فلط تھا

ہا آج ؟وہ یمی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس فے میں

ہٹ نے بیتے دیکھا تو اس وہ کا ساتھ تھا۔وہ کیے یوں

سٹ نے بیتے دیکھا تو اسے دھ کا ساتھ تھا۔وہ کیے یوں

میں کے ایک طرف حیا کو گاڑی ہے اثر کردویارہ فرنٹ

سٹ نے بیٹے دیکھا تو اس کو گاڑی ہے ان کی ساتھ بھے جانے والی اور کی تھی۔ آبا تھا۔ ایک

ہٹے جانے والی اور کی تھی ؟ اس شریر عمد آبا تھا۔ ایک

ہٹے جانے والی اور کی تھی ؟ اور سے دات کا وقت۔ اس کا

ول چاہا تھا وہ انہی اس کوہا تھے ہے گاڑ کر اس آدی کی کار

ہو ناتو شاید وہ یہ کر بھی دیا۔

ہو ناتو شاید وہ یہ کر بھی دیا۔

جبوہ گاڑی نے نظا تھاتو فرائی پان بھی ساتھ
ہی اٹھالیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کر آ
تھا۔ کا سلیت اس کے ہر ''کور''میں نمایاں ہوتی تھی۔
اور جب اس نے اس نوجوان کے سرتے پچھلے جھے
فرائی ان ارکراے کر آیا تو بھی اس کا قصہ کم نہیں ہوا
تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا 'کوئی تی نہیں جا سکتا تھا 'گروہ اس لڑکی کو کردن سے پکڑ کر میرج ہال کے
دوازے تک چھوڑ سکتا تھا۔

اوریداس نے کیا۔ اے لہاں کادہ گھٹیا ہے رنگ کا دونا بھی اس یہ اچھال دوا تگرجب جانے لگا تو ایک وقعہ بہت سکتی نگا ہوں ہے اسے دیکھتے ہوئے آگر وہ بولا تو مرانسان کے افتا جواس کی زبان یہ آیا تھا۔ "ہے جیا" بہل دوائی قابل تھی۔ وقیطے دو روز نیس آگر اس کے مل میں کوئی فرم کوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ مسیکے کوئی دل ہے اتر جا با ہے بھیے کسی کے بارے میں ' انسان فیک وشہہ میں دویا با ہے۔ وہ اس وقت ایسانی

محسوس کر رہاتھا۔
اب دہ اس سے نہیں لمنا چاہتا تھا اور اگر دہ اس
اختبول آنے سے ددک سکا تو ضرور ردے گا کیان دہ
ان کے کھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا
تھا۔ ہر شرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ
اس کی بیوی ہر کسی گاڑی میں پیٹے جانے والی الزکی نہ
ہوا در آج جواس نے دیکھا اس سے نہ صرف دہ بد طن
ہوا تھا بلکہ دہ اس لڑکی کے بارے میں شدید تم کے
میاد شبے میں رہ کیا تھا۔

سے بھی او ممکن تھا کہ وہ اس اور کے کوبند کرتی ہو۔ یہ
الگ بات ہے کہ اس کی جرات نے اس پو کھلا ویا ہو
اور وہ فطری ردعمل کے تحت بھاگی ہو مگر کم از کم ایک
بات واضح تھی کہ پیند ناپند ایک طرف تگروہ کئی کو
اپنے قریب آنے نہیں وہتی تھی۔ لیکن پہ بھی ہو سکتا
ہے اس اور کے کے والد کے رشتہ بھیج بیں حیاکی رضا
میں باکہ جلد از جلد یہ رشتہ منطقی انجام تک پہنچ جائے
اور وہ اپنی مرضی سے کمی اور سے شادی کر سکتے۔
اور وہ اپنی مرضی سے کمی اور سے شادی کر سکتے۔

ورفرت ہے جھر رجویس نے سلیمان امول کی بینی اور فرقان امول کی جھی ہے اچھی امیدر کھی۔"

دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بست ماوقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدی نہیں تھاکہ چند کھنوں بور فیمنٹوں بور مسویتے ہوئی صاف کرلے۔

کے دوے زیادہ چرے ہوتے تھے۔ دو سرے انسانول کے دوے زیادہ چرے ہوئے تھے۔ دو سرے انسانول کے دوے انسانول کے دوے انسانول کے دوے انسانول کے دوے انسانول کے دو سے انتہار تو وہ بہت پہلے کھوچا تھا 'اب اپنی ہوی پر میں کھو وہا تھا۔ انجھائی ہواکہ دہ مامول سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشیۃ ختم کرنا زیادہ بستر تھا۔ نہیں چند دن وہ اس لڑکی یہ مزید نظر رکھے گا۔ آخر اسے میں چند دن وہ اس لڑکی یہ مزید نظر رکھے گا۔ آخر اسے میں چند دن وہ اس لڑکی یہ مزید نظر رکھے گا۔ آخر اسے میں چند دن وہ اس لڑکی یہ مزید نظر رکھے گا۔ آخر اسے میں کواس رشیۃ کو تو ڈرٹے کے لیے تھوس وجوہات بھی

الک وفعہ مجروہ اپنی سوچ میں "حیا" ہے والیں "اس اوکی" مک آگیا تھا۔

> المارشان 179 جوزي 2013 \ المارشان 179 جوزي 2013 \

وہ اوجوان جس کے ساتھ اس نے اس لڑی کو منتقے ويكما تفااور بعدازال إعفران يان بحيد عاراتها وہ اس کے زائن سے نکل نمیں یارہا تھا۔ ا گلے کھون وہ بہت معروف رہااوراے اسے امووں کے کھر کے قریب سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا کمین شک کاجو کھٹکاس کے ول میں بوگیاتھا اس کی تقدیق کے لیے اس في حيا كاى ميل الدريسية "كلون" كاويا تما (اس کای میل ایدریس می نے روحیل سے لے کروما تھااہے)اس کلون اپہکو کے باعث اب اس ای میل الذريس ميں جيسے ہي كوئي ميل آئي يا با ہرجائي توا كلے ہی سینڈوہ اے اینے فون یہ موصول ہو جاتی۔وہ اس لڑے کانام میں جانیا تھا اور انٹاوقت بھی نہ تھا کہ اس كے بارے ميں معلومات حاصل كرنا كھرے۔اے بس میں معلوم کرنا تھا کہ اس کی متکوحہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو ہمیں۔اگرے تو بہت اچھا گوئی تھویں جزاں کے ہاتھ لگ جائے بھر ممی کوراضی کرلے گا۔ ابھی تک اے کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی تھی مگر اس كاتديدب بهرحال حتم نهيس مواتقا-

واور کی شادی کو آٹھ بنوون گرر چکے تھے۔اس سے
پہر جب وہ اپنے لیار شمنٹ کالاک کھول رہا تھا اس کا
موبائل بجا۔ وروازہ احقیاط سے تھو ڈاسا کھول کرائدر
واخل ہوتے ہوئے اس نے آئے والا پیغام کھولا۔ وہ
حیا کی ایک ای میل کی کالی تھی بجو اس نے ابھی ابھی
جیسی تھی۔ دروازہ دوبارہ آئدر سے لاک کرتے ہوئے
جیان نے موبائل کی اسکرین یہ چکتا پیغام برھا۔
وینیشل رسیائس سینٹر فار مائیر کرائم اس نے
اپھیجی کئی تھی۔اس و لیا مردیس کو دیکھا جس کو ای میل
ایسیجی کئی تھی۔اس کو کیا ضرورت کو گئی مائیر کرائم میل

میل میں ایک ویب سائٹ یہ کی ویڈیو کا پالکھا تھا اور ساتھ میں ایک محقری شکایت تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مندی کی تقریب و کہ چندروا قبل منعقد ہوئی تھی کی کوئی فیلی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال وی گئی تھی۔ وہ اس کے طاف برا تو لی ایکٹ کے

9525055

تحت شکایت کر رہی تھی کہ اے فوری طور پر ہٹایا حائے۔

جمان نے ویڈ ہو کے ہے کو چھوا عمر بہت بھاری مونے یا نیٹ کی رفتار کم ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خرويد يويدوس وكيف كالمجى اساس كالدوكي عليه -بيرة طع قاكد جي مائير رام يل اسال نے رجوع کیاتھا وہ ایک غیرفوی الجسی کاسل تھااوروں سل كاجواب تين جارون بعدى دياكرت تقاوران كاطريقه كارورا يحده تقاروه يملي شكائي فارم بصحي الف آئی آرے مترادف ہو آاور پھرایک دفعہ بیان لنے کے لیے ایسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے ب به خاندانی او کیاں کد حرفقانے کجری کے چکر کافتی پھرس کی اس کیے اے چھ کرنا چاہے۔اس سے لا كه كلے شكوول كماوجودوداس كىدوكرنا جابتا تھا۔ ممی ہے اس نے حیا کامویائل تمبر بھی ای میل الذريس كے ساتھ ليا تھا۔ (مي سے حيا كاكوني خاص رابطہ تونہ تھا ہی ایک وقعہ فاطمہ مای نے حیا کے موا ال سے كال كيا تھا تو تمبر آليا كاس فے چند كھ موجا اور پھرانے لینڈلائن سے اس کائمبرڈا تل کیا۔ مرکاری قون تھا اس کا تمبر کسی کی سی ایل آئی پید تمیں آ ما تفاه صرف "فرائيوت نمير" لكها آ ما تفا۔

ا با عارض کے لیے مسئلہ نہیں راتھا۔ آوازبد لفا مجھی اس کے لیے مسئلہ نہیں راتھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی 'مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی کا 'یا کچڑے جاتے کا احمال کائی زیادہ تھا۔ اس لیے اس نے

Voice changing application جی آن کردی۔۔۔ خود کارنظام اس کے لبوں سے نظے مرافظ کو سیکٹر کے وسویں جھے بعد حیا کی ساعت تک آیک مختلف مواند آواز میں پہنچا آتھا۔

جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز دھی تھی۔ خوب صورت عکر یہ هم سا تبییرین لیے صوفے پہ قیم وراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے الی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کوجو تکانے کے لیے کان تھیں۔ویڈ پورٹانے کا وعدہ لے کراس نے وہی بات کی

وساہر کرائم والے بھی لازما "کتے ہمارے آف آ کریا قاعدہ راپورٹ کریں۔ اس بات پہ وہ با قاعدہ سٹیٹا ٹی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدرے اجتہمے سے ریسیور کو دیکھا۔ وہ اتنی تھرائی ہوتی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سکین تھا۔ اب ویڈیود کھ لینی چاہیے۔

قربا الرس منف بعدوہ اپنے لیپ ٹاپ یہ اس ویڈیو کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور او پرویڈیو کا ٹام جگیا اورا کیسے جیسے ویڈیو چاتی جا رہی تھی اس کے چرے کے باثر ات سخت ہوتے گئے۔ پیشائی کی رکیس تن گئیں اور آ کھوں میں شدرد غصر در آیا۔

یہ تھااس کے ماموں کا عزت دار خاندان؟ فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹماں؟ دہ عمل طور پر زبانہ فنکشن نمیں تھا۔ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی ہے بھی نظر آرہے تھے۔وہ بھی تو موجھے۔ان سے کوئی پر دہ نہیں؟ کوئی شرم 'لحاظ نمیں؟ کمنے لوگ تھے یہ ؟ کیا ہو گیا تھایا کستان کو؟ دکھ ،طیش استجاب آیک دم وہ بہت اب میٹ ہو

وہ میں استجاب ایک وہ وہ بہت بسید ہو گیا تھا۔ بے مدغصے اس نے کیپ ٹاپ بند کیااور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ملنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ ایک ماہ دس وین اس کے اندر بہت تنی بھر گئے تھے اور گو کہ وہ اس تنی کو دہا گیا تھا تکر ختم نہیں کر پایا تھا اور دیائے اور ختم کرنے میں خلیج بحر فرق ہو تا

اے اتنا غصہ تواس اڑی کواس گاڑی میں مضحہ دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا بھتا اس واہیات دیٹر ہو کو دیکھ کر آرہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدی کے ساتھ تو بھی خوش نہیں مدعکتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا۔ بس دود نول دو مختلف طریقوں ہے بوان چڑھے والے دو مختلف انسان تھے دریا کے دو کتارے اور اب تو وہ ممی کی خوشی کے لیے بھی اس کے ساتھ با تلامدہ شادی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

اے چھاوا ہواکہ اس نے "مجراح "لعنی اینانام

فون پہ کیوں بتایا۔ بسرحال اس غلطی کودہ کور کرلے گا۔

دہ اے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی مجراحہ

ہے۔ یہ بعد کی بات تھی۔ ابھی مسئلہ اس کے اسکالر
شہر کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ

نہیں رکھنا چاہتا ، تو چورہ کیوں اسطیا بچے اہ استبول میں
اس کے لیے ہکان ہو؟ می کاخیال تھا کہ وہ آئے گی تو

مسئلہ ہو گا کہ وہ استبول میں دوشاختوں کے ساتھ رہ دیا
مسئلہ ہو گا کہ وہ استبول میں دوشاختوں کے ساتھ رہ دیا
مسئلہ ہو گا کہ وہ استبول میں دوشاختوں کے ساتھ رہ دیا
مسئلہ ہو گا کہ وہ استبول میں دوشاختوں کے ساتھ رہ دیا
مسرکر میاں مشکوک ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے خود کو
جھا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اب جب کہ اس
خور کو میں شامل نہیں کرنا تو پھروا زوں میں بھی شریک

وه يى بات باربارسوع جارباتفا-

ان کے ہاں کام کرنے کے دو طریقے بتائے جاتے تھے۔ بالواسطہ اور بلاواسطہ - بلا واسطہ طریقہ وہ عموا " پہلے استعمال کر ہاتھا 'آگر وہ تاکام ہو جائے 'تب بالواسطہ راستہ چناجا یا۔

فی افجال وہ میں چاہتا تھا کہ کمی طرح وہ اڑی ترکی نہ
آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو میں بتائی کہ وہ

یہ صرف اور صرف اپنی وہ سری زندگی شی کوئی گربرہ

ہونے ہجاؤ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر
شاید وہ طلاق لیتا چاہے 'اس صورت میں می ہرث

ہوں گی 'اف ان سارے مسلوں سے بچنے کا ایک
ہوں گی 'اف واراحتیٰ وارکہ اس میں جرک کا ایک
اوراحتیٰ واجائے کا روگرام منسی جمرے کو کا ایک
اوراحتیٰ واجائے کا روگرام منسی جمرے کی اس کی دو کروا

رہاتھا۔وہ اسے ایکسیلنٹ کے بعد لبی چھٹی یہ تھا

اس لے یا آسانی اس کے ساتھ کام کر سکا تھا۔ اس

المحادث مد لين كاسوط-

(ع) المد شعاع 181 جوري 2013 (ع)

\* 12013 SUPE TON FLANTING

الطے روز اس کو حمادے ساتھ جاریاری کھنے "ویکھو!میں صرف تہاری سلی کے لیے تہاری سوك يد ميدم سيند سيرري كى كارك انظاريل مد كرنے يہ تيار مول ورنہ ميرا ذاتى خال ے كم كزارف تحدوه ايك اليي مركزي شاهراه هي جمال تہاری بوی رکی رمصے جارہی ہے متماری ظرانی برىل رش بو ما تھا۔اس كوموبوم ى اميد تھى كەشلىد كرف ميں -اي كو بھي بھي تمهاري سركرميوں يہ شك سين مو گا- تم مريز تحيك سي سنبهالناجاني مو وہ بھی پہال سے کررے۔وہ عموا "مروقت امری تعلی ہوئی تھی۔وہ کھریں شخصے والی ادکول میں سے تمین اصل بات بدے کہ تم اس کودبال اپنے قریب نہیں ویفناچاہتے ممہیں ڈرے کہ لمیں تم اس سے محبت اس سؤک برتونیس محرقریب میں ایک ذیلی سوک نہ کرتے لک جاؤ اور اس صورت میں مہیں اینے مامووں کے سامنے بارناروے گا۔ تمہاراول اس رشتے يروه ايك رُلفك جام مين ضرور جيسي بوني هي-جمان

كور فقيدراضى ب مكرداغ جو آج بھى اسے امول

ے انقام لینے کاخواہش مندہ 'خاکف ب کہ کہیں

ول كے جذبات انايه حاوى ند موجا س پر بھى ميں جو

حادثے بت اظمیتان سے کماتھا۔جمان حقی سے

مرجمنك كرده كيا بصے اے كاس كربرا لكا بو-

بهرحال وجه جو بھی ہو وہ پاکستان سے روا تی ہے قبل

اس درد سرے چھٹکارا جاہتا تھا۔ دو سری طرف اس

نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ۔ ڈالنے والے کو بھی ٹرکس کرلیا

تھا۔وہ وہی مووی میکر تھا جو مهندی کی تقریب کی ویڈ ہو

بنائے دال کیا تھااور یہ کام اس نے اسے موبائل کے

كيرك كي ذريع الك ويثر اليا تقا-اس في اي

الجنسي كے سائير كرائم بيل والوں كے حوالے اس

آدى كوكرا ديا تفا اوراس في جس جس كوده ويديووي

تھی 'وہ بھی نکلوالی تھی۔ پھر بھی 'اگر نبیٹ برسے کسی

نے اے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کرلیا ہوتو اس کا کوئی

ريكارڈ نہ تھا۔ كہيں نہ كہيں تو وہ ویڈ يو ضرور ہو گی۔

سارى دنيات توده تهين نظوا سلّا تقايمهر حال اس خ

اس مودی میکر کے اکاؤنٹ کو ائی وسترس میں لے لیا

تھا۔ویڈیواس نے ہٹائی تھیں کہ ہٹانے کی صورت میں

وہ لڑکی بھی اس سے ملئے نہ آئی۔ مکراس کاصفحہ بلاک

ضرور کردیا میں کہ اس کے ہاموں کے گھرے سکیٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں جمی نہیں دیکھی جاسکتی تھی۔

اے بورایقین تھاکہ ای ویڈ بوہٹوائے کے لیےوہ اس

كياس ضرور آئي-

"- BUDES

پروہ بیٹ ربطہ جام ہیں صورہ ہی ہوئی ہے۔ جہان اور حماد کام آج بھی نہیں ہوسکا قاسواس نے صوبا وہ میں اس نے عور قول ہی دو سرا کام شاہی دے ۔ بہت ڈرتے دیکھا قالو وہ خواجہ سمرا بروعا کی بدوعا کی بالضوص سفرے پہلے آگر خواجہ سمرا بروعا کی بدوعا کے اس اصل کو بھول حکت مند 'وہ ہے تک آب کو جول جایا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بدوعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بدوعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بدوعا چاہے تیک آدی دے 'یافا ہی نہوں ہوں ہوں کی جوب تک آپ اس کے المال نہ ہوں اور آگر آپ اس کے المال نہ ہوں ہوں ہو خواجہ سمرا کی بہت ہی ہو تھے۔ بدوعا ہے ڈو جو خواجہ سمرا کی بہت ہوں ہو خواجہ سمرا کی بہت ہوں ہو خواجہ سمرا کی ہو خواجہ سمرا کی بہت ہو تھے۔ بدوعا ہے ڈو جسے شک

وہ صرف اپنج منٹ اس کام کے لیے نکال سکا تھا ' اے واپس جاگر رپورٹ کرنی تھی۔ گرجب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم استے تھے میں آگئی کہ ان کی کوئی بات سن ہی تہیں۔ جماد تو جائے کون می باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ گروہ پھی سنے ہتارت تھی۔ اس کیا تھا۔ وہ کوئی بات سنتے ہتارتی نہ تھی کیئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سنتے ہتارتی نہ تھی کیئی احسان ان کو بنتے اور جائے کا کہ رہی تھی۔ یہاں تک و الو تھیک تھا 'گروہی اس لڑکی کی آیک وم سے ری ایکٹ کردینے کی عادت۔

اس نے تعادی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذراساز خم انتا تکلیف دہ نہ ہو نا اگر جماد کا وہ ہاتھ

ا کہ و کے بعد اب تذریح کی طرف نہ براہ رہا اور کی ایسے میں اس کی دجہ سے دہ ہاتھ زخمی ہوا۔ اس ایس موسکا تھا ان دونوں یا تول پہر دہ شرید غصے کا شکار اور ہاتھا۔

وا ہے میں روک سکا۔ اے اپنی یہ ہے ہی غصہ
دلاری ہی ہے۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں
مہت را تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹے
ری ہی اور وہ ویڈیو۔ وہ بھی بھی فراموش نہیں کریا رہا
تھا۔ اے اس لڑک ہے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا پھر
بھی آیک وفعہ وہ اس ہے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اے کمی
طرح اسکالر شب لینے ہے باز رکھ سکا تھا تو یھینا" وہ
اے ترکی میں نہیں ویجے گا۔ اس لیے یہ ملا قات اہم

اور ضروری تھی۔
وہیں بستریہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈلائن سے
اس کا تمبر المارے کائی تھنڈوں بعد اس نے نون اٹھالیا اور
چھوٹے تی ملنے کے لیے رضامندی طاہر کردی۔ ایسے
لگنا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہواور اس کے انداز
سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ تھروالوں کو بتائے بغیر ملنے
اس اپنے تھر جس کی ان ساتھ یہ پھولوں کے بارے
سی اپنے تھر جس کی بیاد سے ہواں کوئی بعد منیں
سی تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو
میں تھی کہ وہ تھروالوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو

اس سے طنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود وال سے دوال طاح البتہ بیہ طبے تھا کہ وہ اس سے المرین سے پہنچھ ہے جات کرے گا۔ جیسے بعض الوقات کچھ اوگوں کو تفقیق یا پوچھ کچھ کے لیے بلا کر ایک جاتھ تاکر است کام پھراحمہ تاکر البتہ تعلق کی تھی ہوسکتا ہے فرقان ماموں کی دہ بات کے ساتھ کی تھی ہوسکتا ہے فرقان ماموں کی دہ بات معراد کی دہ بات تعلق کی تھی ہوسکتا ہے فرقان ماموں کی دہ بات کے ساتھ کی تھی ہوسکتا ہے فرقان ماموں کی دہ بات کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کی تعلق کے ساتھ کی تعلق کی تعل

ہواوروہ اس پارے بیس شہمات کا شکار ہو۔ ہو سکتاہے کہ اس کے واوا کا نام بھی معلوم ہواور اب آگر ایک میجراحیر اس کے سامنے خود کو چھپا تاہے تو وہ دوجمع دو کرکے بیر جان عجی تھی کہ وہ کون ہے۔

دہ اتنی ذہین تھی یا تہیں۔ وہ نہیں جاتا تھا۔ وہ خود ایک کا ملیت پہند تھا۔ اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی کوئی جھول نہیں ہوتا چاہیے 'یہ اس نے اپنی جاب کے دور ان سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہوئی جاہیے تھی کہ وہ کیول اس سے اسکرین کے چھے بات کر دہا ہے اور وجہ بہت مادہ کی تھی۔

وہ اسے یہ باڑوے گاکہ اس کا چرہ بھلما ہوا ہے۔ اسکرین جو نکہ فروسٹر گاس کی تھی تواس کے پیچھے آگر وہ احمد کا آدھا بھلما چرہ دکھتی تو بھلما ہوا صد تمایاں نہ ہو با وصد لے بیٹھے کے باعث اے کائی گرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یمی قیاس کرے گی کہ وہ اسٹے احساس کمتری کا شکار ہے اور اس لیے ایک فوب صورت لڑکی کے سامنے آئے سے فاکف ہے۔ ایک کال اور

اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں جھتی اور اسکالر شپ سے پیچھے نہیں بنی و وہ ایک کار شہرے پیچھے نہیں بنی و وہ ایک آخری کوشش کے طور یہ حماد کو اس سے بات کے اور حماد کے نزویک اس مسلے کاسب اس کے قالہ وہ فود کو مجراحہ طاہر کرکے اس سے ال کے اور کمی بھی طرح اس سمجھادے کہ جائے اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں مذروے جائے ایجی اس گفتگو کا پورا محمد من طے ہوتایاتی تھا تحریب سات کی وجہ سے متن طے ہوتایاتی تھا تحریب اس کی وجہ سے متن طے ہوتایاتی تھا تحریب استخوال میں رہے۔ یہ اس کے لئے وار ان کے قریب استخوال کے وار ان کے قریب استخوال کھی درہے۔ یہ اس کے لئے کوئی خوش آئند بات نہیں کے درب استخوال میں دے۔ یہ اس کے لئے کوئی خوش آئند بات نہیں

" تھے لکتا ہے تم اپنی سزکے آنے سے خالف اس لیے ہوکہ تم کیس ان کی مجت میں متلانہ ہوجاؤ۔

\$ 2013 See 183 ( 183 )

المنافر شعاع 182 جوري 2013 (S

کیس تمان سے متاثر نہ ہوئے لگواور کمیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہوجائے "حماواس کا کمل ساتھ دے رہاتھا تمرساتھ میں وہ مسکراکرالیا تبھرو بھی کردیا کر ہاتھا۔وہ سرجھنگ کرنظرانداز کردیتا۔

جبوں مجراحم کے اس خود ساختہ آص آئی تو

چینگ کے بہانے اس کاموبا کل اس سے لیا آیا گیا اور اس میں آیک بہت وسیع رہنج کا حال تی ٹی الیں فی ٹرینگ ڈیواکس ڈال کروائیس کرویا گیا۔ اگر وہ تری چلی ما جائے 'تب پر ڈیواکس اس کے بہت کام آئے گا۔ حب سے پہلے اس نے اسے بھین ولایا کہ اس ویڈیو کو وہ شمر کے آیک آیک بندے سے نظوا چکا ہے۔ یہ چ تھا۔ کم آز کم شادی کے فنکھنین کی مودی بنانے والے جس مودی میکر کی یہ حرکت تھی اس نے پوچھ چھر پہ جراس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو

اس نے بیدویڈیودی تھی کھر بھی وہ جانیا تھا کہ آگر ان

لوگوں نے ویڈیو مزید آئے کی ہو' یا لوگوں نے انٹر نیٹ

ے ڈاؤن لوڈ کی ہو یا کی جی دد سری صورت میں

لیں نہ اس وہ ویڈ او ضرور کی کے کمپیوٹر میں بردی

اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی ہے چند ایک سوال پوچھے بین سب عارت وہ تپ اضی۔ یماں ملک کہ جب وہ اے تھیجت کرنا چاہ رہا تھا اس نے

فعیک ہے جواب بھی نہیں ویا 'نہ بی اس کی بات میں
د پچھی کی۔ تب اس نے وہ سوال کیا بجس ہے وہ شادی
کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے وہ جات تھا
کہ وہ فورا "انکار کردے گی 'مگر کس وجہ کی بنایہ ؟ اور
جب اس نے وجہ بنائی تو لیے بحر کو وہ خود بھی چو نگ کر
رہ کیا۔ وہ جتے بھی اور استحقاق ہے "میرا شوہر'میرا
شوہر "کمہ رہی تھی۔ وہ بھرے اپنے بارے میں بے
شوہر "کمہ رہی تھی۔ وہ بھرے اپنے بارے میں بے
ماموں کے وہ الفاظ وہرائے جو انہوں نے می کا بااوراس
کیا کتان والیس کے بارے میں کہ تقدوہ صرف یہ
جاننا جاہتا تھا کہ وہ اس کے ایا کے بارے میں کتنا جانی
جانما جاہتا تھا کہ وہ اس کے ایا کے بارے میں کتنا جانی

ہے ہمروہ سب عادت بھڑک ارائیری۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے میں گلاب نہیں کے کم میں رکہ آج اے واقعتا سفید گلاب نہیں کے شخے 'نہ اس نے تک ودو کی تھی۔)آیک نھاساکارڈ لکھ کے ڈالا۔

''آنے کا شکریہ۔اے آر پی۔'' کارڈ اس نے چولوں کے اندر رکھ دیا۔اس کے ساتھی نے بعد میں ہاہر جاکر حیا کو پھول دیے چاہے 'نگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔وہ جیسے بہت غصر میں تھی۔

ان تمام دنول میں یہ وہ پہلا دن تھا 'جب جہان نے
اس یہ بہت وقت صرف کیا تھا۔ کو کہ وہ بنیادی طور پ
انتا چو ٹس آدمی تھا کہ اے وقت نکالنا آ تا تھا، عمر ایجی
سک جو وہ خودے کر رہا تھا کہ وہ یہ صرف اے اسکالر
شپ لینے ہے وہ کئے کے لیے کر دہا ہے خود بھی
منیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹی تھی او
سن سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹی تھی او
سن سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹی تھی او
سن سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹی تھی او
سن سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹی تھی وڑھ
سن سمجھ بھی اور کے اس کی تفتیلوجس تلح موٹ آئی مطلب تھا کہ وہ جان پوچھ کر وہی کام کرے گا۔
مطلب تھا کہ وہ جان پوچھ کروہی کام کرے گی۔
مطلب تھا کہ وہ جان پوچھ کروہی کام کرے گی۔

ودون وه است كام يك اب كرنا ربا- اس كاكام تعبك

ے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکریٹری واپس باری تھیں کی میٹنگ کے سلسلے میں۔اس کے پیشے میں آکٹرالیابی ہو ماتھا۔ بہت دن بہت صبرو تحل سے محمی معلومات کے ملئے کے انتظار کے بعد ایک وم باکامی کامند رکھتا پڑتا تھا۔

المرادودورات مل جرجنال سرماركيث كے اک دران سے چوزے یہ اے ملاقفا۔ ونیا کے ہر حاس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کی حد عك الحسابنا طريقه جو لسي بهي مخض كااحسان واعتاد فين كابرايا جا القاروه مي فقاكه يمل آب اسي مطلوب محص کو کسی مصیبت میں کرفیار کروائیں کھر میں وقت بي المراكل محفود كوبيرو ثابت كروس-اكر الكا محف عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور بھی مھی آپ کااحمان مند نہیں ہوگا۔اے انہیں مطوم تفاكه وه لنني عقل مندب البتروه به تهين جان الي كه الا اے کی کے کہنے ہارے تھے اے اس روزوه ذراغائب وماغ مى مقى جي كى بات بداجمي مونى بو-ده اسخشو بركود هويرنا جاه ربى مى- آج بر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی تہیں مجھیا رہاتھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ اكدوشة فتح كريح جما بحروشة بمعاسكي؟

بو مجی تھا وہ میجر اجر کا امیریش اس پہ بہت اچھا والناچاہتا تھا۔وہ نہیں چاہتا تھا کہ اے شک بھی بڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر اجر ہے چوٹرے ہا جائے اس ریکارڈ تک کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا نون نے اٹھا۔وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں ، عمر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سے بغیری جھڑک کرفون رکھ دیا۔وہ معرابد کو بند نہیں کرتی وہ جان کیا تھا۔

سبر مدوجات ما گاڑی والا لؤکا یاد آبا تو لگناکہ وہ واقعی چراہے وہ گاڑی والا لؤکا یاد آبا تو لگناکہ وہ واقعی جمان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید پھرا تھ کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف و مسکی کے طور پہ کرری تھی باکہ وہ اسے منگ ند کر سکے۔

جبوہ جانے کئی تواس نے دہی کما جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بددعا من کر وہ رک جائے چروہ چیو ترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اے امید تھی کہ وہ مرکز ضرور آئے گی۔ بید دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیول ہے؟ مگروہ ذرا می رکی موکز دیکھا اور چروالی آئے بردہ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور یہ کمیں اور انجھا تھا۔

جمان کاکام نہیں ہوسکا تھا۔ اب مزید یہاں تھریا بے کار تھا۔ اس کواب واپس جانا تھا۔ پندرہ جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے ول کو مظمئن کرنے کے

ليدوه ايك أخرى كوسش كرنا جابتا تفا-ومیں صرف تہاری سلی کے لیے ان سے بات كرلول كا ورنه بحص يقين بكر تم اب خود ميس چاہے کہ وہ رک جائیں۔اگر ایسا ہو آاؤ تم اس کے کے کوئی مؤثر طراقتہ اینا تے ان کے پیرورک میں مسئلہ کواتے ان کے والدین کو سی طرح ایروج كالسي الرفع كالمع- كرع وى كرب وہ اس کیے تہیں ہے کہ ان کوروک سکو علکہ اس کیے ہے ماکہ تم ہرود سرے دن ان سے ملنے یا ان کود ملصنے کا موقع بدا کراو- تمهارا ول کتاب که تم بدرشته بیماواور بدكدوه ضرورتركي أغيل ماكدتم ان كوبهم طوريه جان سكو مرتمارے واغ من تمارے امووں كے طاف جوعناد بھرا ہے۔ وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکسا ما ے ع خود جی کنفیو ژد ہو جمان اکہ تمہیں کیا گرنا ہے مرجھی بھی انسان کوخودہے کچ بول لینا جاہے۔ اس سے بہت می کنفیو ژان سم ہوجالی ہے۔ عروه حادى اليي سارى باتين نظرانداز كرديا تفا-اب جي وه اي بات به قائم تفاكه وه اي يوي كوات فریب ترکی میں سیں ویلمنا جاہتا۔ جو تک اب اس کو

قریب ترکی میں نمیں ویکھنا چاہتا۔ جونگ آب اس کو روا تکی کا علم مل چکا تھا اور کل دو پر میں اس کی فلائٹ تھی۔ سودہ ایک آخری کوشش آج کے ذن کرنا چاہتا تھا۔

حاوكو آج الى اى اور بس يعنى كے ساتھ شاپلىر

المارشعاع 184 جنوري 2013 (S

آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر شام اتر آنی تھی۔وہ ابھی تک ای پوزیشن میں میتھی يك تك ليب ثاب كي اسكرين كود مكيفرري تقي- آنسو اس کے گالوں یہ اڑھک اڑھک کر اب مو کھ مے من المين يس منظر من قول كي هني في ربي سي مرود اس جانب متوجه تهیں تھی۔وہ صرف اس ایک مخص کودیکھ رہی تھی جواس سے ہم کلام تھا۔ بہت محقر الفاظ مين اعي كماني سات بوع بعي ورميان من الح كروه كافي بنالايا تھا۔فارغ تووہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔وہ اے جانتی تھی۔ مرآج جب اس نے ویڈلو کے کھلتے ہی جمان کو بیوک اوا کے سفید کل میں موجود عبدالرحمن بإشائح كمريري كمبيوثر چيئريه بيضتي ويلها تھا تو اے لگا تھا وہ اس مخص کو نہیں جانتی نہیں بھاتی۔ وہ اس ویڈاوش اور اے آر لی کے کرے میں کیا کررہا تھا؟ کر پھر میں جیے وہ سکتی کئ اس کے

اعصاب من برگئے سلے اے شاک لگا ، پر غصر پڑھا ، گرالیا غصہ جو شطریج میں اسے زمین مقائل کی جال یہ مات کھا جاتے ے پڑھتا ہاور پھراس کی جگہ دکھ نے کی۔ پہلی دفعه اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دو سرے كى جكه يه كفرانه مواك يورى بات مجه ين سي

لیلی فون کی تھنی ابھی تک جے رہی تھی۔اس نے باته برساكرويريو كوويل روكا-اجي وه أوهي جي سي ہوئی تھی اور ابھی تک جمان فے اس آدمی کاذکر سیس کیا تھا۔ جس کے چرے یہ حیائے کافی التی تھی۔اگر اس کاده غریب ساریستورنش او زجمان بی عبدالرحمن باشا تعام عائش اور بمارے كاعبد الرحن باشا- تو يكر بے چاراوہ کون تھا بحس براس نے کافی الٹی تھی؟اوروہ جس کواس نے جمان کے ساتھ پینٹری میں کھاتھا۔ عرايك منت \_\_ اس في دولول كيشول كوالكليول

العير التديد جونشان إورانكيول يدجوانهول ال دن زحم ديد تصانبى المول ي بوان لیا اور میری قیملی کے سائے اچھی خاصی میری

الزم اس عبات نبيل كي؟" اس ال مارے بنگاے کے بعد کیابات کر آ؟ می وجلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کردہاتھا عگر ورا الماراس ون المارين في المرس في المين الله كالمح والمين جانيا تفالي بس شكر تفاكه اس ع بيرانام ميس ليا- مم "عص بولت بولت وه الدور ركا- "م جوجاه ري تفي كم يجراجر كالميريش اتھار ہے وہ اب تہیں ہوسکے گانکیونکہ میں نے بینی ے کما تھا کہ وہ بچھے احد کمہ کریکارے کی اور اس نے تماری سزے لڑتے ہوئے بھی میری بدایت یاد

المس مرتفاس ميس ميس كامناي كتار" وجهان أيك منك بمجه على لوعترب مرخود ے جھوٹ مت بولو- سے ول سے تسلیم کرلو کہ تم بھی ان کورو کنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی جاہتے ہوکہ وہ تمہارے استبول ضرور آس اس لے اس مارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو-ديا چي خاصي خوش افلاق بيلم بي آب ي-" اس في آخرى بات ده القياريس والقا-تماد تھیک کہنا تھا۔ آے اے ایدر کی کنفیو ژن

الدي عام دواس كركى آنے عرفان الله الريافي ميں۔اس نے بالا فرخود سے بح بول ہى الا- وہ کسی لڑی کے اپنے اعصاب یہ حادی ہوجائے ے وُر اُتھا۔ لڑی بھی وہ جو سلیمان مامول کی بنی تھی۔ الراے ایا ہیں سوچنا جاسے۔ جب اے امول القام ليماني ميس عو فيران كفاف وليس الوكول رکھے؟ اور شايدوه خود بھي بيه رشته نه جاہتي او-جہان کواس کااس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنایا و تھا۔ العلو تعلب بورة آجائے كاتو لھى تەسىمى دواس الله المنظرك الما وفوه جوسعيد بك بينك والايلازه باس ميل جمل ایک خالی چوتره سابنا ہے۔" "بال عمر مراك بك يتر لكا موا ب وه خال نسين

اس کے آس ایس کوئی گیروں یا جولوں کی الیم شاب ب جس يا مي دو؟ وه سوچ سوچ كراول را تھا۔اس نے اشتے واوں میں ایک چیز کا اندازہ کرلیا تھا كەدەلۇكى كېرول جولۇل كى بىت شوقىن كى-"إلى - آكے ايك جكه سل كلي موتى ب-" "م وبال جاؤ وہ اوھر ضرور آئے گی-" وہ بہت

واوك "حمادة فون يند كروما-あきょそびはとれこうっとない كياوه وافعي جابتا تفاكروه نه جائ كالجرس اس كى بر ال خرر كف كابهانه وهويد رباتها؟ وجهان إلم كنفيو رو ہو ۔ اس نے خود کو سرز لش کی۔

وتوق سے بولاتھا۔

يورا گفتشه بھي جميس كزرا تفاجب حماد كادوباره فون أما وولي ثاب ما من ركع وله ثائب كرواتفا حماو المسرقون بدو فيدكرايك وم اس كاول بهت اواس بوا يقينا " تماد في اس عيات كراي موكي اور ابوه تركي ہیں آری ہوگ اس نے کال موصول کی-وم چی بے عوالی کردانی آج تم نے میری "حماد

ایک دم شروع موا-جهان سیدهامو بیشاده سخت عص میں اس کوملامت کے حاریاتھا۔

العير على إبواكيا ؟

ومجاجى نے مجھے پہان لیا۔ انسول نے بوری شاب میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں بیٹی بنا سرك به كداكري كروما تفاله لعنت بجهر اور لعنت ے اس دان یہ جب میں نے تمہاری مو کرنے کا

اس نے اس نے کیے پھا ای براس کے مندر ملش كراتها-ت جي اع جينالگاتهااوراب عى ايماى بمنكالكاتها\_

جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شاوی کی شایک کرے تھے۔ وومرى طرف جمان اسيخ ليار ثمنت مين پيكنگ كردبا تقا- ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سینس ضرور چیک کر آ تقا- سي وه دُيلوميك انكليو من سي كريندي جلي كي

اس نے دہاں سے کچھے اٹھانا ہو کو تک پھروہ واپس ولويك انكليو يلى كى صى- اجى دوير بورى طرح ے سیں جھائی می جب جمان نے اے ایف سيون كى طرف جاتے ديكھا۔ كل رات بھى دہ جتال سير یں تھی مو آج بھی شایدوہی جارہی ہو۔اس لڑی کو شاینگ کابهت شوق تھا۔ بسرحال اس نے مماوے بات كى- وہ لوك الف يمن جارے تھ مرحو تك وہ حيا ے بات كرنے كے ليے راضي تھا اس ليے وہ جناح

حاداس سب كوايك القاقيد الما قات كى طرح بلان كرناجاه رباتفاج تكسيط تفاكه وهاا اليغ بمجراح ہونے کا اردے گا۔اس کے سفاط لگا کہ جو محص انی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آربا تفا-اب بالشافه طاقات يدراضي موكيا تفا-ابني جاب میں وہ اکثر ایسے انفاقہ مواقع پیدا کرتے رہے تق ان كے زويك وہ لوك احمق تھے بچو موقع ملنے كا انظار کیا کرتے تھے مواقع ڈھونڈے نہیں بیدا کے جاتے ہیں۔اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک بی دکان ش اس سے عمرا جا آ۔وہ یقینا"اس کا آدها جھلسا جرہ ویکھ کرجو نتی ای بل مینی اے احمد بھائی کے کریکاری۔ میٹی کودہ سکے بی مجھاریکا تھا کہ آج وہ اے ارکیٹ میں احمد تعالی کمہ کراکارے کی۔ کو تک وہ کی کویہ ماٹر وینا جاہتا ہے کہ اس کانام جار تھیں اجم ے مینی اسے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی می- ن شائے ایکا کر راضی ہو گئے۔ جو بھی تھا۔ایے بعاني كالدوكرك استيشر خوشي بوتي تعي-اللیں قیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہول اللین عصے اليس معلوم كدوه كس شاب مي جائيس كي معاول

وہن سے اے فون کیا تھا۔وہ اس وقت اینا بیک پیک

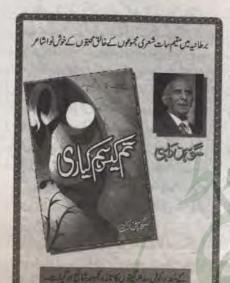

سوئن رائی گیت نگاری میں ایک برنانام بیں، انہوں نے گیت کے کیوں کو بردی وسعت اور کشادگی عطاکی ہے، انہوں نے شرعگیت کے سوتوں ہے گیت کی ٹی دنیا کیں تخلیق کی ہیں۔ افتخار عارف

گیتوں کی قدیمی روایت میں پوش نظر گیتوں کے دل کی دھر کن اور معاشر تی شعور کا نرم ونازک اسلوب سوئن راہی کا افسانہ معلوم ہوتا ہے۔

واكثر فاخرحين

بڈر بیدڈاک منگوانے کے لئے مکتبہء عمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار کراچی فون: **32216361** 

## Idara-e-Adab London

63 - Hamilton Avenue Surbiton, Surry, KT67PW. U.K. Phone: 0044-0208-397-0974

النوائي پير كاثبوت بهي نهيں ہو عتى اوام!"
الشخے كورٹ بيل كى كو پھر نهيں وكھانا۔ بجھے
اللہ اللہ بياكو بير سب بتانا ہے۔ ويسے بھى وہ اب
اللہ بورہ بن اس سفتے دوبارہ جوائن كريس كے
اللہ بنى كى بريات فورا "مان ليس كے جمارى كمبنى لاء
اللہ بنى كى بريات فورا "مان ليس كے جمارى كمبنى لاء
اللہ بنى تر فرر بوسكتے ہيں بلكہ اباكو آپ جائے تنى
اللہ واللہ كاجو من فرد كيا۔
اللہ بيات من كرد كيا۔
اللہ بيات من برد كيا۔
اللہ بيس جان ہے الا دون گا۔" وہ غصے ہے۔
اللہ تعمير جان ہے ادون گا۔" وہ غصے ہے۔

المسترخ مینی کے ساتھ کوئی دعانہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ایا کو کوئی الٹی سید حمی بات بتانے کی کوشش کاؤ بھے براکوئی نہیں ہوگا۔"

اس نے مشکراکر سراٹھاکرولید کودیکھا۔ کی ہے تو پھی ٹریا تھا۔

دسی و کید لوں گا تہیں۔ "ایک شعلہ بار نگاہ اس بدؤال کوہ مڑااور تیز تیز چانیا ہر نکل کیا۔ اس آوی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ اس مقدار اس کی اس آیک حرکت نے اے جہان انظریان میں مقدی کے بناویا تھا۔ جب جہان اس سے کا لوہ سب پہلے ہی بات کلیٹر کرے گی۔ جہان؟ وہ آیک وم جو تی۔ یہ ویڈ یو تو اس نے لاکر جہان؟ وہ آیک وم جو تی۔ یہ ویڈ یو تو اس نے لاکر سے آیک باہ قبل نکالی تھی' یہ ساری باغی تو پر انی

الاسمى وواليى كمال تفا؟

کری کھیچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ "آپ بتا میں عمیا کام تھا؟" وہ خنگ کیے میں بول وہ رات پھرے مازہ ہوگی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہاں اس کےبارے میں؟اف!

" کل بورڈ آف ڈائر کمٹری میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرار دادلارے ہیں۔" وہ چادیے دالی مسراہ م کے ساتھ کتے ہوئے اس کی میزے بیروٹ اٹھار الگیوں میں محمالے لگا۔

دیکیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لیج کو نار مل رکھنے کی سعی ک-

رہے ہیں ہیں۔ ''آپ جانتی ہیں کہ تمام ڈائر کیٹر ذاکر ال کرایم ڈی کے خلاف قرار داد لائیں عدم احماد کی قرار داد تواج ڈی کو بٹایا جاسکتا ہے۔''

وہ خاموقی ہے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وار نے

آزہ آزہ کو کا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ شاید وار نے

آجانا چاہیے تھا۔ دیکل آپ اس آخس ہے باہر ہول

گرون ہے جھے افروس ہورہا ہے گرہم نے بہت
پرداشت کرلیا آپ کو۔ آپ جیسی مورٹوں کی جگہ گھر
شرہ وتی ہے یا در رہے میں اوھر نہیں۔ "

وہ اب بھی اب میں اسے میں ہیں رہی۔ ''آپ یوں کرس آئی ضروری اشیا سمیٹ لیں۔ آخر کل آپ کو میہ جگہ چھوٹٹی جو پڑے گی۔ میں بی بتانے آیا تھا ادھر۔'' وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا

درمینیس!"اس نے انگی ہے ایک دم استے تھیم سے اشارہ کیا کہ دہ ہے افتدار انگے ہی بی واپس بیٹا۔ دعب میری بات سنیں۔" حیادد لوں مٹھیاں میز پر رکھ اگری پہ ذرا آگے ہوئی۔ دھیں نے منگل والے روز ہیڈ آر کیٹیکٹ اور

یں ہے سی ویسے دورہیں ارکیٹ کے اور آپ کی گفتگوریکارڈ کی تھی منتاجا ہیں گے؟" ولید کے چرے کے ماٹرات ناقابل فهم ہوگئے اس نے سوالیہ ابرواٹھائی۔ دکون کی گفتگو؟"

دم نجان بننا آب کوفائدہ نہیں دے گا۔ میں جانی

ے دیاتے ہوئے سوچنا جابا۔۔۔ اس کو کس نے کہ اتفاکہ
دہ عبدالرحمٰن ہے؟ کس نے نہیں۔اس نے آنے کے
ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کرازخودیہ فرض کرلیا تفاکہ
دہ مرابیٹا بھی ہے۔ ان کااصلی بیٹا گشرہ بیٹا بجو
عرصہ پہلے ادالار چھوڑ کرچلا گیا تھا۔ بال وہی و تعاان کا
گشرہ بیٹا۔ تبہی تو اس کی تصاویر گھریس ہرجگہ کلی
ہوئی تھیں۔ پاتنا ہے (مشریاتنا) اس نام سے جمان
ہوئی تھیں۔ پاتنا ہے (مشریاتنا) اس نام سے جمان
ہاتیں سی تھیں۔ عبدالرحمٰن پاتنا اور پاتنا ہے دوالگ
ہاتیں سی تھیں۔ عبدالرحمٰن پاتنا اور پاتنا ہے دوالگ
ہاتیں سی تھیں۔ عبدالرحمٰن پاتنا اور پاتنا ہے دوالگ

بین و سکس فون مسلسل بج جارہا تھا۔ اس نے اکٹاکر میزیہ رکھے فون کودیکھا۔ ایاکی میکریٹری کو کما بھی تھاکہ اے مت ڈسٹرپ کرے مگر کوئی ہے تو۔ اس نے ریسیور اٹھا۔

ec. 3."

وميم وليدصاحب آب مانا جائي بيروه اصراد كرد بيرسيس

رو نہیں جھتج دیں!"اس نے ناگواری کی اشختی امرکو دیاکر کمااور فون رکھا۔ صرف اس فضول آدی کی دھیہ اس کا کردار جمان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف بھی نہیں' وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو دا چھی طرح نیٹے گی اس ہے۔ اس نے آئس کالاک کھولا اور نقاب کی ٹی سرکے

اس نے آفس کالاک کھولا آور نقاب کی ٹی سرکے پیچھے بائدھ لی۔ پیجرلیپ ٹاپ بند کرکے فلیش ڈرائیو ڈلی میں والیس ڈالی ویڈ ہو وہ گھر جا کردیکھے گی۔ وقت کا پیچھ پتاہی میں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے احصاب شل تھے۔ وروازہ کھلا اور ولید لیے لیے ڈگ اٹھا تا اندر واخل وروازہ کھلا اور ولید لیے لیے ڈگ اٹھا تا اندر واخل ہوا۔ اس کے لیوں پیچھ کی طرح استرا نیر سکر اہٹ

وہ کری یہ ٹیک لگائے دونوں او مقول یہ کمنیاں جمائے اے آتے دیکھتی رہی۔

"كيى إلى آب ميذم الم دى؟"اس كسام

8 2013 Com 180 Elet 24 8

پکی نے برن پاکس اے تھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اے تھول پائے گی تب تک وہ شاید اس ونیا میں نہ رہے۔ نہیں وہ بول ہی کمہ رہا ہو گا۔ اس نے مرجم نکار وہ جمان کو ڈھونڈ لے گی۔ وہ اے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔

اس نے مویائل نکالا۔ میج سے وہ سائلنٹ یہ تھا اور امال کی گئی مسلد کالز اور میسید آئے بڑے تھے۔ اس نے میسید کھولا۔ وہ کمہ رہی تھیں کہ انہیں ایا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے۔ اس لیے انہوں نے آفس فون کرکے دونوں کو منگوالیا تھا۔ آیک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بیجے رہی ہیں وہ اے گھرلے آئے گا۔

بس کار جیج کر ظفر کو واپس جانے کا کمہ دیتی ' ضوری تھا کہ مایا ایا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے؟ اے خوا مخواہ کونت ہوئی۔ بسرحال اس نے سر جھنگ کر فون بک میں سے عائشہ کے کھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا۔ کوئی جواب نمیس۔ پھر آس نے حلیمہ آئٹی کا نمسر ملایا۔ وہ یقیمیا "ان سے ہوش گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی جمان دہل ہوگا۔

ور آلو؟ و اواس محرباریک می آواز اسے خوش کوار چرت کا جمع کالگا۔

'مبرارے! میں حیابول رہی ہوں۔'' ''اوہ حیا۔ تم کیال چکی گئی تھیں؟'' وہ جیسے بہت اداس کولگ رہی تھی۔

"سب چلے گئے ہیں ہیں نہیں گئی ہیں اکملی رہ گئی۔ ہوں۔" وہ جیسے آنسو چتے ہوئے کید رہی تھی۔ "عائشے بھی نہیں ہے" آنے بھی نہیں ہے" ب

ودعب، عبدالرحل ؟ وه كمال ٢؟ اس كى آوازيس لرزش در آئى تقى-دوه مج آيا تحا- يحص انتاساراؤانث كرگيا ٢٠٠٠س خاكما وه جاريا كه اوريه جى كدوه اب جى لے

نمیں آئےگا۔" "کرھر کرھر گیا ہے وہ؟"ایک دم برت آنبواس کی پلوں یہ آرکے تھے۔ "جو کی پلوں کے آرکے تھے۔

"جھے تمیں پاگر ۔" وہ جسے ذرا تھری۔ "الم نے کما تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کھ دن پہلے تا دیا تھا کہ وہ کد حرجائے گا۔ تمہیں بتا ہے حیا؟"

دیا ها دوه لا حرجائے ہے۔ " بی بہائے جیا ؟
دخمیں۔ " وہ جران ہوئی۔ دعمس نے توجیحے نہیں بتایا۔ " تحصیں اس نے ہاتھ ہے دگر کرصاف کیں۔
دھگر تم فکر مت کرو بمارے! میں اگلے ہفتے ترکی اس کرائے جھے اٹنی کائٹ کس کروانی ہے " بی میں اور تم اس کرائے دھونڈ لیں گے ، تم اسے ڈھونڈ لیس گے ، تم اسے دھونڈ لیس گے ، تم اسے ڈھونڈ لیس گے ، تم اسے دھونڈ لیس گے ، تم اسے دس گے ، تم اسے

" بچھے نہیں پا۔ بچھے کی نہیں پا۔ وہ جسے سارے زمانے خاموری تھی۔

اس نے فون بند کردیا۔ کتنی ہی دیر وہ سرڈیسک پر رکھ کر آنکھیں بند کے بیٹھی دہی۔ اس کا ڈہن صرف ایک بات پیہ مرکوز تھا۔ جہان نے اے جانے ہے قبل نہیں جایا کہ وہ کہاں جارہا ہے 'پیمراس نے بمارے کو ایسا کیوں کہا؟ بیہ ویڈیو تو برائی تھی جبکہ بمارے نے جانے ہے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مہانے جہان نے اے؟

جبودا نی چزیں سیٹ کرا تھی تو بھی اس کاؤین الحدامة ا

شام ڈھل چکی تھی۔ سب جا بھے تھے۔ وہ شاید اکملی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہوئے لگی تو آیا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔

"آب ایمی تک بیس میں؟" وہ ان کودیکھ کر ذرا حمران ہوئی تھی۔

یرن بولی کے کاغذات لینے آیا تھا۔"وہ اس مرد مر ''موں ایکھ کاغذات لینے آیا تھا۔"وہ اس مرد مر اس تھی۔ اسے پھرسے اماں پیہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی۔ وہ گاڑی چھو ژکر چلا جا آ۔ وہ خود ڈرائیو کرکے آجاتی۔ ان کا احسان لینا ضروری تھا؟اورجمان اس نے کب بتایا تھاکہوہ کدھر

المجائز او مؤفور برری تواس نے پیچے بٹ کر تایا رات دیا وہ کل گئے تو دہ ست ردی سے الجھی روی چاتی یا بر آئی۔

اللے ہے؟" ام م نے ملیان انگل سے کچھ کہنے کی کوشش کی قیس تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔" انگل افاکر چیا چیا کر ہول اوہ اسے تنجیمہر کردیا تھا۔ حیا نے

الانت الصوركما-

" دهمکیاں کی اور کودو۔ پیس جارتی ہوں گھراور پی ایا گوسب صاف صاف بتا دوں گی۔ کرلوجو تم کو کرنا ہے!" پی ساری فرسٹریشن با ہر تکال کروہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بردھ گی۔ ولید پچھے کے بنا پی طرف سے چلا اس کے دائیں طرف سے کرد کر

کو گارڈ کو معمول کی ہدایات دیے کے بعد باہر کی میڑھیاں اڑنے گل-باہر آسان خلاہث بھری سابئ ہے بھر ما جارہا تھا۔ وہ اب بھی جمان کے بارے میں مرح رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کمال

وہ میروهیاں از کراب ایک طرف بنیار کگ ایرا کی طرف بوصفے کی۔ اس کی گاڑی دو سری جانب کھڑی کی اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی ہے ودی می روش ہے کل کرجانا تھا۔ وہ بہت خانب دائی ساتھ مرافحاری تھی۔

اگر جمان کمدر ہاتھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تواں نے بتایا ہوگا۔ وہ سید ھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا قلد اس کی ہمیات پہلی ہوتی تھی۔ آخر کب بتایا اس

'ولید رکوا"اس کے لیوں نے کراہ تک نہ نگل سکی۔ سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہوگیا۔ وہ قریب تھیں کہ سکی۔ تیز بیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف چرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے۔ دوسری جانب اڑھکا دیا۔

کودسری جانب اڑھکا دیا۔

گاڑی ذان ہے آگے بوٹھ گئے۔

گاڑی ذان ہے آگے بوٹھ گئے۔

(باتی آئندہ اوان شاءاللہ)

ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف

نے؟روش علت موساس نے دائن بدنوروالے کی

كىيں دورا ہے كوئى يكار رہا تھا۔اس كے نام كى يكار

باربار براری تھی۔وہ اتن انجھی ہوتی تھی کہ س پہلیں

الی۔ نیز روشی ی اس کے چھے سے آرہی گی۔

ایک وم جیے کی خواب سے جاک کروہ جونک کر

پٹی۔وہ ولید کی گاڑی تھی اوروہ تیزر قراری سے اسے

روش ولا يا آرباتهااس كاورج هائك لي

كوششى-

ساتھ بیل ٹائززی آواز۔



## 面面



سلیمان صاحب کے دوئے ہیں۔ حیا اور روحیل۔ روحیل پڑھائی کے سلیم ہیں امریکا گیا ہوا ہے۔ حیاسلیمان کا ایک برس کی عمر میں ہیں بہتی چہو ترکی ہیں رہتی ہیں۔ بائی سال مملے ہوئے والے نکاح کو سب بھی جہان سکندرے نکاح ہو چکا ہے۔ بین چہو ترکی ہیں رہتی ہیں۔ بائی سال مملے ہوئے والے نکاح کو سب بھی بھول بھی ہیں مگر حیا کے لیے وہ رشتہ بہت ایمیت رکھتا ہے۔ آیا فرقان کے بیٹے داور کی ممندی کے فدکھن میں حیا اور ارم (ایا فرقان کی بھی) کے والس کی ویڈیو کوئی انٹرنیٹ پر بھا دیتا ہے۔ حیا برنائی کے فوف سے سائیر کرائم میل سے رابط کرتی ہے وال مجراحد اس کی شکارت پر وہ ویڈیو ہٹا دیتا ہے۔ داور کی شادی میں سلیمان صاحب حیا ہے نکاح کو بھول کراہے دوست کے میٹے ولید لغاری سے شادی کی غرض سے لغارف کروات ہیں۔ ووالم والے دن حیا ہے ہورگ کرتا ہے والے کہ اور اس کا دوست بھی جیا کو اکوان میں مواقع پر سلتے ہیں۔ دوراو طب ایک اور شرک ہو ایک مواقع ہو سے طبح اس اور ابو طب ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی مون ہو تھی میں انہیں عثان شعیر طبح ہیں اور ابو طب یا ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی اور ابو طب یا ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی اور ابو طب یا ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی اور ابو طب یا ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی اور ابو طب یا ایر پورٹ پر ایک حیثی فون ہو تھی اور ابور کیا ہے۔ ترک روایت کے مطابق مرعوب دائر دیا اور ڈی ہے کہ بین کی بیک کرتا ہے۔ ترک روایت کے مطابق مرعوب دائر دیا اور ڈی ہی کی کرتا ہے۔ ترک روایت کے مطابق مرعوب دائر کی مدرکر آئے۔ ترک روایت کے مطابق مرعوب دائر کی مدرکر آئے۔ ترک روایت کے مطابق مرعوب دائر کی دوروں کیا گھیڈ کرتی ہے۔ ترک روایت کے مطابق میں مورث کی جو کو کو کی میں کرتا ہے۔ ترک روایت کی مطابق میں میں کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کی کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ ترک کرتا ہے۔ ترک روایت کی کو کرتا ہے۔ کرتا ہوں کرتا ہے۔ کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہ

## مجماناول





وعد كرتى بين- وبال حياكوياشا كے متعلق يا جاتا ہے۔ حياجمان كے كھرجاتى ہے۔ جمان مرومزاجى على الماس مرمت كرانے جاتى ہے تودكان والا بتا آئے كه اس كے فون ميں ٹريسرنگا ہے۔ حيا اے لگا رہنے ديتى ہے۔ سليمان ے ' آنم سین پیچو بت محت سے ملتی ہیں۔جمان کے گھر میں حیا کوسفید پھول ملتے ہیں۔جمان تفاہو ما ہے۔جمان کوما احب افی بمن کے ساتھ ال کرحیا اور جمان کی با قاعدہ مثلنی کرتے ہیں۔ ك ساته اب نكاح كاعلم ب-ابي باب كفرار موني راب شرمندكى ب-وبلنشائن كى رات حسب معمول ديارً عادنے مل کے کہنے رحیا اسکارف بمننا شوع کردی ہے۔ ایک کافی شاپ میں باشا سے سامنا ہو آ ہے۔ توحیا اس کے ملنے والے سفید پھولوں کے ساتھ کاغذ پر خیا کے دوست معظم کولیموں کارس لگا محسوس ہو آہے۔وہ ماچس کی تکی جلا گر . كالى سينك كرتفاك جاتى -كاغذ كوتين بيني آب توويال "اب آريي "لكها مو آب حيالجهان اوردى جرز يرويوك ادا كي برير جات بير وبال آی سیناریں شرکت کرنے کے بعد حیا یا قاعدہ فقاب لینا شروع کردیت ہے۔ حیاکا برال یاکس کھل جا آئے مگراندر ایک بنظر میں داخل ہوجاتی ہے 'جمال اس کی ملاقات عبد الرحمن بیاشا کی ماں سے ہوتی ہے۔وہ حیا کوتا تی ہے کہ پاکتان الك اور بہلي نكتي ہے۔ جس كے سليلے ميں وہ مسلى امانت لاكرجاتى ہے۔ وہاں! سے باشا كاميد سرجاتا ہے كد بركر كنگ میں ایک چیر پی ش میں پاشانے پہلی بار حیا کو پیکھا تھا اور ای رات پہلی مرتبہ سفید پھول بھیجے تھے اور میجراحم سے باشانے ہے ایک سربرا تزے۔وہ سب چھوڑ کروہ جمان کے ریسٹورٹ چھچتی ہے۔وہاں پانما اور جمان ایک دو سرے سے جھٹر رہے ى كمد كرديديو والله تحق ميج احركر فل عملاني كاجناب عجمان كي الإيساكر تري بط محق تقديا شاحيات شادي كرناچا بتا ك- جيا كمتى ك ده شادى شده ك ياشاكى ال دعده كرتى ك دوه اب بھى حيا كراتے ميں نہيں آئے گا ا مانت لاکرے حیا کو فلیش ڈرائیور ملتی ہے جو کی ماس ورڈ سے کھلے کی۔ حیا کی سیلی زارا اس کے تحاب لینے پر تنقید اور اے اس کا چھے دے کرجانے دیتی ہے۔ حیا میا شاہے جمان کے ریسٹورنٹ کے لیے مدد ما تکتی ہے۔ تھوڑی ہی در اجد کرتی ہے جمان کے باپ کا انقال ہو گیا۔ سین چھپوان کی میت لے کہا نیس سال بعد پاکستان آتی ہیں۔جمان دو سرے اے جمان کے ریسٹورٹ میں وڑ پھوڑی خراتی ہے۔ حیاست پھتاتی ہے۔ ترکی میں ڈی مے مرجاتی ہے۔ اس کی میت ون اکتان پنچاہے۔ سین مجھویا کتان میں مستقل رہنے کا فیصلہ کرلتی ہیں۔ ارم کی مثلق کے فنکشن میں حیا تجاب ك ساتھ حيا اور جمان بھي اكتان آجاتے ہيں۔ جمان سے حياكى والدہ كے علادہ تمام لوگ مرومرى سے ملتے ہيں " آہم آخر لے کر شرکت کرتی ہے۔اے سب کی سخت تقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔فنکشن ے واپسی رحیا جہان کو شروع ہے لے میں سلیمان صاحب کے دل میں بھی جمان کے لیے پندیدگی کے جذبات پر ا ہوجاتے ہیں۔ کراب تک اینے ساتھ ہونے والے تمام واقعات ساتی ہے۔جوابا "جمان بتا آہے کہ اس نے ہو مل کرینڈین کھے عرصہ موش کی شادی والے دن چی میا کو دول کی طرف ہے ایک چھوٹا سالکڑی کا ذیا بتا ہے 'جوایک پہلی سے کھلے گالور کام کیا ہے اور وہ یاشا اور اس کے بھائی کو جات ہے۔ وہ دونوں سکے بھائی شہیں ہیں اور سیات آنے اور جہان کے علاوہ کوئی جب تک وہ تھولے گی ڈولیاس دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ چھ حرتی کو ڈکھولنے کی حیابت کو شش کرتی ہے 'جہان سے بھی کہتی ہے' مجر ترکی لے جاتی ہے۔ ڈیا تھلوانے کے لیے حیا 'مقصم می مدلتی ہے۔ ڈب کا کوڈیونانی مفکر ہرافل مطلب کے محمی فلنے میں پوشیدہ ہے۔ مزعبداللہ کے گھرے نگتے ہوئے کوئی اے اغوا کرلیتا ہے۔ دیاں ایک روی حیائے سر رکزم کرم نہیں جاتا۔ جملی کے جعلی اسپورٹ بنانے میں آخر پر جہان ہے ماشاکی سے کلای ہوئی تھی بھس پر حیایا کستان آجاتی ہے۔ باشا عانشر اوربمارے كوجعلى نامول ب دوسرے ملك بھجوارہا ہے۔ امریکا میں روجل نے بعدت عورت سے شادی کرل-جمان اس بات سے واقف ہو آئے آہم ایک احمان کے ویکس ڈالٹ ہے اور کرم سلاخول سے اس کے بازویر Who کھوریتا ہے۔ حیا عثمان تنبیر کے بیٹے سفیر کوفون کی ہے۔ وہ یا کے وہ اس کا پروہ رکھتا ہے۔ سلیمان صاحب کو اس بات پر ہارٹ اٹیک ہوجا باہے۔ حیا ان کے آفس جانا شروع کردیتی یاشا کواطلاع دیتا ہے اور حیاوہاں سے باشا کے بیگے پر بہتی جاتی ہے جمال عائشے اور بمارے اس کی خدمت کرتی ہیں اوران ہے۔ آیا فرقان اور زامر چھا کو بہت برا لگتا ہے۔واید لغاری ان کے براس کا دس فیصد کا یار نفرہ۔وہ ہیڈ آر کیٹیکٹ كى دوىتى موجاتى ب مختلف بميلول يه ركھ كئے كودوالے دود باغدے ادر بمارے بناتى ميں۔ حيا كے اغوا ب ب کے ساتھ مل کرٹریڈ سینٹر کے نقشے میں جان ہو تھ کر علظی کرتا ہے۔ جس سے ٹریڈ سینٹر کے پروجیکٹ میں انہیں ناکامی کاسامنا مے خبر ہیں سوائے مجرا تھر کے۔ میجرا تھر حیا کو بتا دیتا ہے کہ وہی چی ہے اور ڈبے پر پہلیاں بھی وہی لکھتا ہے۔جمان حیا کرنا رہ آ ہے۔جس کا الزام سب حیا کے ہم تھوپ دیتے ہیں تاہم وہ وینڈرے ال کرسیلائی جاری کروادی ہے۔جس ہے ے ملنے بیوک اوا آ آ ہے۔ باتوں میں حیا کوبا چاتا ہے کہ جمان اور روشل ایک دو مرے سے را بطے میں ہیں۔ وہ روشل ان کا طالبہ روجیکٹ متاثر ہورہا تھا۔ فرخ کے ولیمہ والے روز حیاجب اپنے تایا زادے بردہ کرتی ہے تو تایا فرقان اس کے ے ملے بیوک اوا آیا ہے۔ باتوں میں حیا کو بتا جاتا ہے کہ جمان اور رو حیل ایک دو سمرے سے را بطے میں ہیں-دورد حیل قاب پر سخت تقید کرتے ہوئے اے خوب بے عزت کرتے ہیں۔ زاہر پچانجی اس کی حمایت نہیں کرتے جس کہ فاطمہ بھی ے تقدیق کرتی ہے۔وہ افرار کرلیتا ہے کہ جمان کو گولی کلی تھی اور اس نے جمان کی مدد کی تھی۔ارس کی مطلقی ہوجاتی ہے۔ حاكونشان بنائية و كين-عائشے اور بمارے کی غیرموجودگی میں خیا 'پاشا کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے۔ ای وقت پاشا کا فون آیا ہے اور اس کے جمان حیاہے دب افقوں میں گروالوں کی حمایت کر آے توجیا بختی ہے تجاب ندا آرنے کا فیصلہ ساتی ہے۔جمان بغیر كريس جاني رحيا كود انتاب بمارے کا پڑل بائس کھل کیا۔اس میں سے نیکلس نکاتا ہے محدد سندر کی اموں میں بہ جا آ ہے۔ دیا کوتا چاتا ہے جمان نے ملے جانے پر ب حیاکو مورد الزام تحراتے ہیں۔ حیاک دوشی اس کے نقاب کی وجہ اس سے دور ہوگئی كرياشاكا يك يهونا بحائى بحىب بجويظا بريونان بي یں۔ ارم دوبارہ حیا ہے اس کا موبائل ما تلتی ہے۔ حیا اپنے ڈرائیور کا فون اے دے دیتی ہے۔ بعد ازاں ڈرائیور کے یا ثاانی سکریمی دیست این سط پر مشوره کرتا ہے۔ ساتھ ہی اے زبان بندر کھنے کے لیے اس کے ایک راز موائل ے وہ مبرائے ہاں بھی محفوظ کر لتی ہے۔ ارم کی زبانی حیا کویا چانا ہے کہ جمان کے حیا ہے ناراض ہو کر بطے ے این واقفیت بھی طاہر کردیتا ہے۔ جانے برعامرہ یکی این بنی محرش کی جمان سے بات جلا نے کے چکرمیں ہیں۔ جمان ہوک اوا آبا ہے۔ حیا اس کا پیچیا کرتی ہے مگر پھے جان نہیں یاتی۔ اخبار میں چھانے کے لیے ایک کمائی دہ جمان حیا قلیش ڈرائیو کایاس ورڈ ہو جھ کرفائل کھول لیتی ہے۔اس ویڈیوفائل میں جمان کودیکھ کرحیا چونک جاتی ہے۔ویڈیو اوریاشاکوسناتی ہے۔جمان اے شائع کروانے منع کرماہے جبکہ پاشا بحرک اٹھتا ہے۔ پاشابیوک ادا آباہ تواسے حیا می جمان حیا کو ناطب کر کے بتا تا ہے کہ جمان دولی میجراحر اور عبد الرحن باشا ایک بی محض کے جارحوالے ہیں۔اس كاينل باكس ملك بو وا عي حياليا ب- بمار وعلم مو آب فرجب عائد كل اور حيا احد هويزني بي وبمارك بات عائشر كل اوربمارے بھى واقف بى-فيك الدورق بالرياتابار عاراض مواب جمان نے حیا کوچری شویں دیکھا تھا۔ ویاں وہ اسے دوست تمادی ہوی ٹانیدے ملئے کیا تھا۔ ٹانید نے جمان کا کوئی ملیمان صاحب ترکی آتے ہیں۔ حیا ہوئل مرموا میں ملنے جاتی ہے توان کے ساتھ ولید لغاری اور اس کا سے باپ خد کام کیا تھا۔ان کی ملاقات ای سلط میں تھی۔جمان عادر کوجیا کےبارے میں محقول تنا آہے۔جمان کےوالد آری وجود ہو آ ب حیاجمان کوفون کر کے بلا لیتی ہے۔ دہاں جمان ایتا تعارف حیا کے شوہر کی حیثیت سے کروا تا ہے۔ حیاا پتا میں تھے۔ انہوں نے غداری کی جس کی دجہ ہے ترکی میں جمان کے داوا اور می کو کانی مشکلات برداشت کرنا برس بہمان اے داوا کے بہت قریب تھا۔ جمان کے اہلامر داوا میں ایک روز شدید چھڑا ہو تا ہے۔ دادا دل برداشتہ ہو کر مرحاتے ہیں۔ المائد شعاع 204 فوجدى 2013 ( ع المناسر شعاع 2015 فرويدي 2013 الم

مرخ اسرے نہیں ملتا تو جہان سفید بھول ہی لے لیتا ہے۔ سلیمان ماموں کی طرف جانے کا اس کا موڈ نہیں ہے۔ دہ صرف اپنی مال کی وجہ ہے جارہا ہے۔ گیٹ کے قریب پہنچتا ہے تو فرقان ماموں چکے ماتھ یا تین کرتے نظر آتے ہیں۔ دہ دیس کے جارہا ہے۔ اسے فرقان ماموں کے گھر میں داخل ہو کر در میانی دروازے سے دیا گھر میں جا اسے دیا تھی مسلل در میانی دروازے سے دیا کے گھر میں جا اسے حیائے کمرے کی مجھلی طرف کی گھڑئی ہے اندر جھا انگا ہے جیاا پی مسلل زارا کو میانی کھڑئی ہے اندر جھا انگا ہے۔ جیان ان سفید بچولوں کے ساتھ ایک پرچہ لکھر کر گئی کھڑئی ہے اندر دیکھ کہ ایس آجا تا ہے اور اس کی گاڑئی پر تی بی ایس ٹر میسر بھی لگاریا ہے۔ جا در اس کی گاڑئی پر تی بی ایس ٹر میسر بھی لگاریا ہے۔

جمان 'فرجہ کو تندیمہ کرکے کرامت بے کی دکان چھوڑ دیتا ہے اور چانی ساز کے پاس کام کرنے لگتا ہے جمال سے دہ ہر منس کے بالے کھولنے میں ممارت حاصل کرلیتا ہے۔ وہیں اس کی ملا قات کر تل رؤف گیلانی ہے ہوتی ہے جہیں جمان کے ابائے اپنے جرم میں چھنایا ہو تا ہے۔ وہ سزاکاٹ چھے ہیں۔ تمادان ہی کا بٹیا ہے۔ ان کے کہنے پرجمان آری کمیشن میں داخلہ لیتا ہے اور ٹریڈنگ کے بعد پاکستانی جاسوس بن جا آ ہے۔

اس بات ہے جمان کے دونوں ماموں بے خبر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بین چیچوے کما تھا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر پاکستان آجاد تو ہم سپورٹ کریں گے درنہ بھیشہ کے لیے تعلق ختم۔ بین چیچوان کے ساتھ جانے پر ترکی میں رہ کر محت کرنے کو فوقت دی ہیں۔

آلیک دوست قماد شمن کی مجنری پر جمان بھارت کی ڈی ایم آئی شظیم کے ہاتھوں پکڑا جا ناہے۔ ایک اہوس دن بعد اسے آزادی ملتی ہے۔ پکی اور ڈول کے روپ میں حیا کو جمان اور تماد ملتے ہیں۔ داور کی ممندی کے فندکشن میں حیا کے برابر والے خال بلاٹ سے جمان تقریب پر نظرر کھتا ہے۔ داور کی بارات والے دن حیا کا ولید کے ساتھ بیٹینا جمان کو از حد ناگوار گزر ناہے۔ وہ اس وقت ڈولی کے روپ میں حیا کو بچا تا ہے۔ جمان نے حیا کی آئی ڈی پر کلون لگا دیا ۔ جس کی وجہ سے حیا کو آئی دی ہور کھی کر جمان کو بہت غصہ آ ناہے۔ جمان نے ساتھ اور ہرائی میل جمان کو بھی مطبق حیا کے ڈانس کی ویڈیو دیکھ کر جمان کو بہت غصہ آ ناہے۔ جمان نے سیف ہاؤس میں ملا قات کے وقت حیا کے موبائل میں بھی وسیع مرج گاجی کی آئیں ٹریسرنگا ویا۔

ولیداور تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز جیا کے خلاف عدم اعمادی قرار دادیثی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ولیدید حیا کو ختا باپ توجیا ٹریڈ مینٹر کے پرد جیکٹ میں ولید کی سمازش کا انگشاف کرتی ہے اور سب کچھا ہے ایا کو بتادیے کی دھمکی دی ہے۔ولید طیش میں آجا باہ اور آفس سے والیس جیابر گاڑی چڑھا دیتا ہے۔

الروي ويوني

ہو مل گرینڈی سب سے اوپری منزل کے اس ہیش یاور آفس میں برفیوم کی خوشبو کے ساتھ گریٹ کی ممک بھی چیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئریہ بیشا الیپ ٹاپ یہ ہو مل کے ریکارڈز چیک کردہا تھا۔ قریب رکھاالیش ٹرے سگریٹ کے اور حیط کلڑول اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عاوت تھی ہے وہ بہت جاہ کر بھی نہیں چھو ڑے اتھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہو ٹی عمان شعبر دیکھتے

آس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثان شیرویکھتے
ہے۔ وہ ایک انتھے اور ایمان دار آدی ہے۔ ان کا بیٹا
ہوتی ہو کس میں کام کر ناتھا۔ لیکن جمان کی کوشش
ہوتی وہ اس لڑکے کو ایر خشریش کے معاملات وور
ہوتی وہ اس لڑکے کو ایر خشریش کے معاملات ور براگا تھا اور ایسے لوگوں پہونے وار اور فطر ہا "لالچی سا
ہوتی تھے۔ وہ تھی پہوتے ہیں ہیں وہ سفیر کو ان
ہوتی کا میں دخل نہیں دینے وہا تھا۔ اب بھی اس کا
ہیں کرنے کا ارادہ تھا۔ عثمان شہیر کل یا کتان جارہ ہے۔
ہوتے سوان کی غیر موجودگی میں اے سفیر کو ذرا تھیج کر

سلمان اور فدیجہ را نااحتیول آئیں گی؟
اس نے سیل فون اٹھار دیکھا۔ حیا کی ای مہانو
السے ملتی رہتی تھیں۔ بازہ ترین شے اس کے علت کی
کالی اور الکیٹرونک فارم تھاجو ڈورم الائمنٹ کے لیے
حیائے پُر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔وہ
مصوفیت کے باعث بڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو
لیافت ارج سے مسکر اہٹ آئی۔

پاکل اوکی ۔ کیا کیا لگر کرسائی والوں کو جھیج رہی میں۔ اسیں واقعتاء اس نے خوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈورم ویتا تھا۔ اس نے مکٹ والی میل چیک کے ساتھ فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی قلاشت تھی۔ ایمی اس میں پورے دو ہفتے ہیں۔ اس نے فون اٹھایا

اور عثمان کاایک سٹینشن ملایا۔ "معثمان ہے! آپ کو والیس کب آناہے؟" بنائمید کے اس نے کام کیات ہو چی۔ "نیندرہ بیس دن تک۔" "نیندرہ یا ہیں؟"

پیدروید بیل:

"آخر فروری کی فلائے ہے" آپ حساب لگالیں"

تقریبا"..." وہ جیسے خود بھی گنے لگ گئے۔

"آپ احمار ایر لا ئنزی پارچ فروری کی فلائٹ لے گئے ہیں؟ اصل میں میرے دوست کی بمن اپنی فرینڈ کے ماتھ احتبول آرہی ہے۔" پھراس نے مختفر الفاظ ہیں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان پچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مندہ کہ پہلی دفعہ استبول آنے کے بیش نظران کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو" کہ وہ چاہتا ہے کہ عثان شمیر ان سے اپنا تعارف سو وہ چاہتا ہے کہ عثان شمیر ان سے اپنا تعارف کروادیں" اگر وہ بھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے" تو وہ فورا" عبدالرحن کو بتا کیس کی خالم میں کروادیں" کام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔عثان شمیر کے باس کانام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔عثان شمیر کے باس کانام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔عثان شمیر

وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پانہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی ذمہ داری اور آگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شعیر عبدالرحمٰن پاشا کے کہنے یہ یہ سب کررہے تھے 'تب بھی وہ تہیں

جان عتی تھی کہ عبدالرحمٰن پاشاکون تھا۔ عبدالرحمٰن پاشا اور عبدالرحیم پاشا ، یہ دونوں حبیب پاشاکی پہلی بیوی کی اولاد تصے حبیب پاشا پھھ وجوہات کی بنایہ پہلی بیوی اور دو بیٹوں کو چھوڑ کر گئ برس قبل استغول آگئے تھے۔دہ ایک درمیانے در بے کے بھارتی برنس میں تھے۔ تری میں انہوں نے امت اللہ نای ترک خالوں ہے شادی کی اور پھر پیس کے ہوکررہ گئے۔ان دونوں کا ایک میں بٹاتھا۔طیب حبیب

پاشا العروف باشا ہے۔ یوک اوالیں امت اللہ کا خاندانی کھر وہ عثانی طرز کا مفد محل تھا۔ طب حب بھی چھوٹا تھا۔ جب

صبیب پاشا کا انقال ہوگیا۔ تب امت اللہ اپ بیٹے کو
کے کر انا طولیہ کے آیک گاؤں چلی گئیں۔ جہاں ان
کے رشتے دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس
وہ بند رہا۔ پھر طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی
قکر معاش کی خاطر ادالار (شنزادوں کے جزیروں) پہ
آگیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھرایک شنزادے کی طرح
جینے کی خواہش کے ساتھ ہوک اداجی رہنے لگا۔

دوراناطولیہ کے ایک چھوتے ہے گاؤں ہیں بیٹی اس کی سادہ می مال نہیں جانتی تھی کہ دو اوالار میں کیسے لوگوں کے ساتھ المقد ہے ہمت احت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوک اوا چلی آئیں جگر طبیب حبیب نے ایسا بھی نہ ہوئے دیا۔ اس کی تمزوری اس کی مال تھی۔ جو اے بہت عزیز تھی اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی مال کو علم ہوا کہ دو مافیا کا حصہ بن کی سے اس کی مال کو علم ہوا کہ دو مافیا کا حصہ بن کی سے میں اس کی مال کو علم ہوا کہ دو مافیا کا حصہ بن

چکاہے اس دن اس کی ان مرجائے۔ ترک ڈرگ اور اسلحہ اسمگنگ افیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی اسی فیصد ڈرگز ترکی کے راہتے ہی آئی تھیں۔ البتہ اوالار کا بافیا اطالوی یا اسلین طرز کا بافیا نہ تھا۔ اطالوی بافیا فیصلیز مضبوط اور منظم طریقے ہے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ سمی منظم فوج کی طرح درجہ بدورجہ اس میں عدے یاتے ہیں۔ اس طرح کی بافیا فیصلیز کوٹریک کرنا اور پچڑنا ہو کیس کے لیے آسان ہو تا ہے آگر اطالوی یا سسلین فیمل کے کی ممبرکو پچھ بھی ہوجائے' میلی وہیں رہتی ہے اور اینا کام جاری رہی ہے۔

ترک افیا ایسانہ تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی افیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں۔ پچھ عرصہ وہاں عرصہ بحد میں اٹھتی تھیں۔ پچھ عرصہ وہاں عرصہ بعد چروں کے نقاب بدل کروہ کسی وہ مرے علاقے میں اٹھتی اور یوں ان کام جاری رہتا۔ ان یہ باتھ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہو اٹھا۔ اطالوی مافیا۔ طرز کے جرائم میں نہیں 'کلہ جدید جرائم میں نہیں 'کلہ جدید

فراؤز اسمگانگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔
یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایٹیائی میں
ہالخصوص پاکستان میں بوٹ پیانے یہ اسلی اسمال کی
جا تا تھا اور ابعد میں بی اسلی دہشت گردی کی وار دائق
میں استعمال ہو ما تھا۔ جس کی وجہ ہے متاثرہ ممالک کی
ایجنبیوں کے قابل ایجنش ان فیملیز میں تھل مل
کے ان کا اعتاد جیت کر ان شپ منٹس کی تخری کیا
کے ان کا اعتاد جیت کر ان شپ منٹس کی تخری کیا
کرتے تھے کسی کو نہیں معلوم ہو یا تھا کہ کون سا
کرتے تھے کسی کو نہیں معلوم ہو یا تھا کہ کون سا
کرتے تھے کسی کو نہیں معلوم ہو یا تھا کہ کون سا
کاری اصل مافیا ممبر ہے یا کسی دو سرے ملک کا
جاسوں۔

وں۔ طیب صبیب نے اپنی افیا فیلی میں جگہ ہزالینے کے بعددولت توبهت كمائي ساحل كنارے أيك اونحاسا ہو ال بھی کھڑا کرلیا۔ مروہ ان لوگوں میں سے تقابق بهت زبول حالى كے بعد لكشمى كواسخ قريب اتے بي ق ا پنامنی اور احساس ممتری چھیانے کے لیے خود یہ کی جدى بشتى رئيس كاخول يرتها ليتي بن بلكه خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ فیشن خريدا جاسكان مراشائل نهيس-طيب حبيب بحي کوے اور بس کے ورمیان مجنس کررہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمباعرہ چھونے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طوریہ آج بھی اس کلاس میں تھا۔ بھاؤ گاؤ کرکے خریداری کرنے والاء کسی ڈھانے تما ہوئل کے شیف کے ساتھ بیٹ کر ملکی حالات بہ تبعرہ كرف والا - خور محى وه بوكل يس استاور آفس ك بحائے نتے کی میں مایا جا تا تھا۔ ہو ال کواس نے بھی اینی افیا سرکرمیوں کا مرکز نهیں بتایا تھا اور وہاں ایک شریف آدی کے طوریہ جاناجا آتھا۔اس کی ای قطرت كى بعث الراك وركزاس عاص يے تكلف تھے یمال یہ آکر اس کے مصنوعی خول میں وراڈیں رائے التیں۔ تب ہی اس نے خود کو باتنا بے سلوانا شروع كرديا-

ری میں عموا "بلے نام کے ساتھ ہی بکاراجا آئے : جبکہ اوالار میں آخری نام (سرنیم) کے ساتھ ودمشر" سملوانا خوربیندی اور تکبری علامت سمجھاجا آقا۔ گر

ب حبیب بھی نمیں جان سکا کہ انسان کاقد اپنام اللب کی کی دجہ سے نہیں اس کے اخلاق اور کردار کی دجہ سے بردا ہو نا ہے۔

و براہو ہے۔

فیلی عمبر کام کیا مگر گرزیادہ پسے کے لیے اس نے جہان

فیلی عمبر کام کیا مگر گرزیادہ پسے کے لیے اس نے جہان

گیا بجس سے ڈینگ شروع کردی۔ بہت جلدوہ ان

قیام افقیارات استعمال کرتے ہوئائے ایک ساتھی

ایجٹ کواپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیلی میں

مارٹ کردایا۔ عبد الرحمٰن پاشا جو واقعی اس کے

سوتیلے بھائی کانام تھا۔ جہان سکندر نے بیانام استعمال

سرتے بہت جلد طیب حبیب کی بافیا میں اپنا مقام

سرائی جو نکہ یہ اطالوی بافیانہ تھاروسی افیا میں اپنا مقام

بیایا۔ چو نکہ یہ اطالوی بافیانہ تھاروسی افیا میں اپنا مقام

بیانا ہمت مشکل ثابت نہیں ہوا۔ بیسہ اس دنیا کے اکثر

سائل کارڈ کی صد حل ہو با ہے۔

ممائل کارڈ کی صد حل ہو با ہے۔

ما کل کاریڈی میڈ طل ہو تاہے۔
طیب حبیب اور عبد الرحن ایک ڈیل کے تحت
بھائیوں کی طرح کام کرنے گئے تھے طیب اے اپنی
ال ہے ملوائے بھی لے کیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا
میں کہ ایک سادہ لورج خورت کو اپنے لیے موم کرتا ہے۔
میت بھرے اندازے کیے اپنے لیے موم کرتا ہے۔
ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی
مان بچائی ہے جس کے یاعث وہ اس کی احسان مند
میں ہوں کو تاہے میں اس ان کی احسان مند
کے طیب کویہ میں اوا بی نہیں رہتی تھیں 'اس
موئی تھی۔وہ سب کے بوٹ نے میں عاد محسوس نہیں
موئی تھی۔وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا۔ مر آنے
موئی تھی۔وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا۔ مر آنے
موئی تھی۔وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا۔ مر آنے

صبیب باشائے انتقال یہ ان کے دونوں سیٹے اندیا ہے بہاں آئے تھے اور بھلے درمیان میں گئے برس از جا بین آئے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ عبدالر حمٰن ان کے خوبر کا بیٹا بھیں ہے 'مگرجب ان کا اپنا بیٹا بعند تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور یہ شعارف کروائے میں اس کا فائدہ ہے۔ تو وہ بھی اس بات کو نھائے کے

لیے راضی ہو گئیں۔ دیسے بھی عبدالر حمٰن ایسا بیٹا تھا جیسادہ طبیب حبیب کو ہناتا چاہتی تھیں۔اس کی اقدار' تمذیب' اخلاق' غرض ہرشے آنے کے لیے فخر کا یاعث تھی۔

کافی عرصہ ان دونوں نے ہیوک ادا میں ایک ساتھ
کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانا تھا کہ
عبد الرحمٰن ٹریل ایجٹ کے طور یہ کام کردہا ہے۔ اے
معلوم تھاکہ اگر دہ ادالار میں اپنانام بنانا چاہتا ہے تو اے
معلوم تھاکہ اگر دہ ادالار میں اپنانام بنانا چاہتا ہے تو اے
معلوم تھاکہ اگر دہ ادالار میں اپنانام بنانا چاہتا ہے تو ایک
معلومات ترکوں کو دیتا تھا اور اگر اسے ترکوں کی کوئی تجر
معلومات ترکوں کو دیتا تھا اور اگر اسے ترکوں کی کوئی تجر
میل ایجٹ تھا۔ جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار
ٹریل ایجٹ تھا۔ جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار
تھا۔ ہاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت کھڑا
کہنا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جس دن سے پیز دراسی
پھونگ سے النے اس روز دہ اپنی جان بچانے کے لیے
ترکوں اور بافیا ووں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر۔۔۔
ترکوں اور بافیا ووں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر۔۔۔

خطرات کے بغیرزندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟
اس نے نامحسوس انداز میں طیب عبیب کے
ہوٹل گرینڈ میں بھی اپنا عمل دخل شروع کردیا تھا۔وہ
طیب حبیب کے برعکس شخصیت کا مالک ورکرزے
خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے بیش قیت
سوٹ ووقیتی پھروں والی انگوٹھیاں جو بظا ہر سونے کی
گئیں اور گلاسز ، ہرشے طیب سے بہت مختلف اور
گائیں اور گلاسز ، ہرشے طیب سے بہت مختلف اور
رفیکٹے ہواکرتی تھی۔

آ یاکتان ہے آ ہے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یمال شادی کر سکتا ہے وطن واپسی ہاس کی بیوی کوپاکتانی شہرت بھی دے دی جائے گی جمروہ اس بنج پر نہیں سرماک آتھا

پھرایک روز طب حبیب بہت اجانک یونان شن گرفتار ہوگیا۔ اس میں جہان کا قصور تہیں تھا۔ الیون طب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کرسک تھا۔ لیکن اس کے باس نے کمد دیا کہ وہ خاموش سے اپنا کام کرے اور طب کو اس کے حال یہ چھوڑ دے۔ اپنا

مرضی وہ اس کام میں نہیں جلا سکتا تھا۔طیب نے کئی وفعداے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے چھ کرے۔ مر اس نے تیان تی کردی۔

البتة ايك بات جمان فياس كى اني اوروه يه تقى كه اس کی مال کو کھی علم نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔اس نے سب كوكمدوياكه وه خود بھى لاعلم بے كديا شاب كمال ے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔ آنے بھی ایما تصور بھی میں کر عتی تھیں۔ وہ کواہ تھیں کہ عبدالرحن الثابے بہت محبت كرتا ب اوراس برمانی کی طرح بید بما آے۔ان کومعلوم تھاکہ ان کے ننتے کے ہوئل کو ترقی صرف اور صرف عبدالر حمٰن كے برے و سرمائے كى وجہ سے ملى ب- وہ بھلا ليے الى يەشك كركتى تيسى؟ بىل دە بىت اداس بىت ریشان رہے لی تھیں۔وہ ان کے لیے و کھی تھا عمر اے علم میں تقاکہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کریا شاہے کے لي بوتان جلاجائ

پھر کردو تواحی ہر جگہ اس نے کمنا شروع کردیا کہ یاشا ہے کام کے باعث یونان منقل ہوگیا ہے۔ یہ کر فاری صیغه رازیس تھی۔ سواس کی اس بات سے

ب مطمئن تصاور سب کھ تھک جارہاتھا۔ طيب حبيبيا شاكر جانے كيوراس نے ہوئل مریند کا کنٹول سنجال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لا کچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں۔ ای طرح ان ہے کام تکلوایا جا آہے۔جس کووہ لاج دے کروفادار بناسکیا تھا۔اس کوویے بنایا اور مجرم ایک وركركي زندكي كے سياه اوراق چھانے أكد جب بھي كونى شيڑھ ين كرے أوده اس كى رى مينج سك-اب وہ ہوئل کرینڈ کابلاشرکت غیرے مالک تھااور اس نے

اوالارمين اين ايك شهرت بنالي هي-اور پرئت آنے کے ساتھ وہ دولو کیاں آگئیں۔ وه امت الله حبيب كى رشة كى يوتيال تعيى-ان كمان با كالك حادث من انقال موكيالوامت الله ان كوسائق كے أسمي-جمان كو آج بھي دون ياد

تقاجب وہ میلی مرتبہ ان دوائد کول سے ملا تھا۔ آنے

نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لاری بن- وه اس وقت مو تل مين تقا- جب كر پنجازيا چاپ اندر داخل موتے موے وہ لاؤ ج میں بیتی و الوكيون كود مكه كر تهركيا- أيك اسكارف ليط بردي الأك هى اور دو سرى هنگهريالي يوني والي چھوني بچي-ده بچيها لی کر گلاس رکھ رہی تھی۔جب اس نے بری الی باسف سے تفی میں سربلا کر کہتے سا۔

معبارے كل إيانى في كرالله تعالى كا شكر اواكرية ہں۔ یادے ہاراوہ جوزہ جو ای کوری سے بانی جو م میں لینے کے بعد کردن اٹھاکر اُسان کود کھ کرنملے شکر اداكر بأقفا اور فركرون جمكاكروو سرا كلونث بيتا تماجه چھوٹی بی نے اس سے بھی زیادہ تاسف سے بیشانی پ بانقدارا-

ن مارا۔ "عائشمے گل! وہ تواس کیے کردن او نجی کر ماقفا ماک يالى طلق عي الرجاع ، يحصلا في خود تا القال آھے جیسے اپنی برنی بمن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہورہا تذا

ورتم نهيں سد حروى-"بندى الركى گلاس الفاكر يكن كى طرف يكى كئ-وه جولالى كے دروازے كى اوث ميں الرا تفا۔ باہر نکل کرمامنے آیا۔ کسی مقیم ایجن کے کیے کور قیملی میں کی نے فرد کااضافہ خوش آئندیات میں ہوتی وہ محال کے آنے ہوش سیس تھا۔ چھولی جی نے آہٹ۔ جونک کراس جائے ویک

پھر ہے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سر أتلھوں میں حرت ابھر آئی۔وہ واقعی گاؤں کی لڑکسال ميں۔ جن كو نہيں مطوم تفاكه استبول كى بائي الميط كرين جوتي بين كرداخل موتى

"مرحا كماتم آئے كي مينے ہو؟" الله ي ليح وہ حیرت بھلائے ویکی سے اسے دیکھتی اس کے المن آکوری دولی-

"مول ... أور تم ؟" وه كرون ذرا جماكراس منفى ك اركى كود مكه رباقفا\_

دهیں بمارے گل ہوں۔ اناطولیہ کی بمارے

و تنهارا مطلب حل بمار؟ "اس نے سوالیہ ابرو اشائی۔ ترکی میں کل اور ہمار کو بھی ہمارے گل کمہ کر نیں ملاتے تھے بلکہ "گل بمار" کا مرکب بنایا جا آ

ونہیں! میں ہمارے گل ہوں۔ یہ ارانی نام ہے اور اس کا مطلب ہو یا ہے گلاب کے پھول یہ آئی بارساع عمرانام يدكول ؟"

وليونك ميري أنم (مال) كانام آئے كل تفاليعني عاند كالجلول ميري مالي كانام عني كل تفااور ميري بس كا نام ب عائشے كل- يعنى وہ كاب جو بيشه زنده رے "اس نے بہت مجھ داری ے کی رئے رٹائے سبق کی طرح ایتے نام کی وجہ تسمید بیان کی جو

شاید تھن ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ دقبت وکیسے ترکی کے سارے بھول تو الرعظيران مين بن- تهارك بالكانام كما يوكا المراسكراب والرولالة مارے کی آ تکھیں چرت سے واہو س کرو ملصے ہی و محصة ان مين شرارت كي جهك ابحري اوروه مسكراتي-وونهيس ان كانام عفران تقا-"

العبارے کل!"ای بل اس کی بس کی سے باہر تقل ۔ "جلدی سے ناخن کاٹ لو۔ کمبے ناخن بلیول کے اچھے لکتے ہیں او کول کے تہیں۔" پیراس یہ تگاہ بڑی ومجدى مرحاكم كرأك فل كئ-

ہمارے کل نے افسوں سے اپنی بھن کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی طرف چرہ کرکے بہت رازداری سے بتایا۔

"برامت مانا ميري بن آدهي اگل ب اورشايد بهت ع ص بعدوه بهت زور سي بساهد ای دن اس کی اس چھوٹی می شرار کی اور ذہین لڑکی الك والسلى ي بدا بوكى هي وه اس كى بريات، میں بنسا تھا۔نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہو باتھا۔ مگر اس بي كونوجي وه يستد أكما تفاوه استدى من بيضاكام

ک سے وہ ہوئل جانے کے لیے تار ہورہا ہے۔ تووہ مجھی اس کے جوتے پاکش کرکے لاوے کی او مجھی كلاس صاف كرك بعديس ات معلوم مواكه وه كام عائش کرتی تھی یا ملازمہ عمر مجال ہے جو بمارے کل نے بھی کی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔وہ ای بس بهت مختلف دراباغي طبيعت كى الك تھي-

عائشر الي نهيس سي-وه كم يوك والي وهي اور سجيده مراج كي أيك فاصليد ربخوالي الركي محى-ان دونوں کی بات چیت ڈاکنگ عبل یہ ہی ہویاتی یا بول 2912195

مروہ شروع ہے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طوربه فكرمندرب لكاتفاره اسه وافعي طيب حبيب كاسونيلا بحاني بجهتي تهي- ليكن جو بهي تفاوه اس كفركي ما لکن بن کئی تھی۔(بیسفید کل آنے نے عائشہ کے تام كرديا تفااور اس في اعتراض مبيل كياتها)وه قانوني طوربه آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔اگر من وة موس كم معاملات من وهل وي لك تووه كيا ارے گا؟ بیں مال کی لڑک سے اسے امید تیں كن جاسي تهي- حراس كامانا تقاكه انسان كالجهيا نہیں ہو آاور لوگوں یہ اعتبار تو وہ ویسے ہی تہیں کرنا

بر کھ عرصہ کزرا اور عائشے کے کالوں میں بھی لوگوں کی ہاتیں برنے لکیں۔ آنے او عمادت میں مشغول رہے والی ایک بہت ہی غیرسوشل خاتون تھیں۔ان کی طرف سے اس کو فکر سیس تھی۔ عر جب عائشے الجھی الجھی رہے کی اور ایک ون میجاس نے اسے کماکہ شام میں وہ اسے چھیات کا عامق ے تو وہ اچھا کہ کرما ہر نکل گیا۔ مراندرے وہ ذرا مريثان موكياتها-

الله ك يتول كا كر بكيرة ك لي آف والا جھونگا عموا"وبال سے آئے جمال سے بھی امد بھی میں کی جاستی۔ اب اے اس لڑکی کوطریقے منسانا تھا کا وہ اس کے لیے کوئی مسلد نہ بدا

to the second second

انسانوں کو قابوان کی کمزور ہوں سے کیاجا باہے اور اکر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاطے میں وخل نه دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس محض کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا و مصوف کرتا ہو یا ب-عانشے کی مروری اس کادین تھا۔وہ بستند ہی اور عملی فتم کی مسلمان تھی۔ اے یاد تھاایک روزوہ سوتى رہ كئي اور اس كى فجرچھوٹ كئي۔ تودہ چھلے يا غيے میں بیٹھ کر کتناروئی تھی۔ سواس شام جبوراس سے بات كرنے آئى تووہ اسٹدى ميں قرآن كھولے بيشا تھا۔ قر آن بڑھنے کاجووقت اے جیل میں ملاتھا کھر ووباره بھی ملیں مل سکا تھا۔اب بس بھی بھی وہ قرآن پڑھ یا یا تھا۔ اب بھی عائشے آئی توجمان فے اس کی بات سننے سے قبل این النی شروع کردی۔وہ جانا تھا كه عائشير كے نزويك اسكارف لينا زندكي اور موت كا مئلہ تھا اور بمارے کل اس چزے سخت بے زار ھی۔اس نے سورہ احزاب کھولی اور اس سے بوجھنے لگا كه كياوه جانتي ب سوراة الاحزاب مي آيت فحاب كول الرئ المركام بت مطاس نے کی اسکارے ی تھی۔اس کے بعد جمان نے اے اسے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہل سمجھ کر نظرانداز کرنے ربہت اچھی طرح قائل کرلیا۔ عائشے جب اس کے پاس ہے اٹھ کر کئ تواس کاذہن شکوک وشہمات ہے خالی تھااور وہ صرف سورہ اخراب کی پیلی کے بارے میں سوچ رای می- چروه روز سی چھلے باغیے میں قرآن اورایک کالی لے کر بیٹھ جانی اور خداجاتے کیا کیا للصتی ایک دن اس نے آخر جمان کووہ پیلی بھی اسے طور یہ حل کرتے بتادی-اب دہ اے دوبارہ کسے معروف

کے دن اس نے آخر جمان کودہ پہلی بھی اپنے طور پہ حل کرکے بتادی۔ اب دہ اے دوبارہ کیے مصروف گرے ؟ خیز اس نے حل نکال لیا۔ عمان شمیر کی بیٹم حلیمہ جدلی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں اس نے عائشہ کو دہاں جیج دیا اور وہ توجیعے اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ رہی تھی وہ روز ضبح ادھ جائے گئی۔ (ہمارے نے البتہ جائے سے صاف انکار کردیا تھا۔)

عائشر كومعوف كرنے كے ليے اس نے بي عاباكه وه كالجين واخله لي المان وونول كالعلي سأل اینا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا۔ وه دونول مفر محيل كدوه الطي سال داخله ليس كي پرایک روزاس نے بمارے کیاں ایک جاننین ینل باکس دیکھا تو ہمارے نے بتایا کہ ایک چینی بوره نے عائشے کو یہ فن علمایا تھا۔ بیربات برت خوش آئد تھی۔اس نے عائشمے کو سمجھایا کہ اے وہ باكسز ووباره سي بناكر بيخ جابيس-اس مقعدك لي كافى وقتوں سے اس نے عائشے كے ليے بالخصوص بوك اوا كے جفل من لكڑى كائے كارِمت بنواوا تھا۔ بالآ خروہ دونوں لڑکیاں اسے اسے کاموں میں اتنی معوف ہو کئی تھیں کہ ان کے یاس عبدالرحن باشا كے معاملات ميں مداخلت كاوقت ميس رما تھا۔ عائشہ توجيے اب اس يو حك كرى سيس على محل جو محض قرآن کو اتن گرائی سے پڑھتا ہو کو بھلا برا آدی کیسے

000

چند روز مزید آگے مرکے ہرکام خیاتے ہوئے
اس کے الشعور میں دنول کی گنتی جاری رہتی تھی۔
یائی فروری بلینی اس کی بیوی کے استبول آنے میں
گفتہ دن رہ کئے ہیں جوئ کو آگھ۔
میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ لیکن اتنا خیال تو اے
میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ لیکن اتنا خیال تو اے
استبول میں مقیم اپنی سگی بال کا بھی تھا کہ وہ ان کے
متعلق باخر رہا کر آ اور بار بار ان کے بارے میں پتاکر آ
متعلق باخر رہا کر آ اور بار بار ان کے بارے میں پتاکر آ
خیال رکھے اکمتان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا۔
وہاں ہروقت گرفتاری کا خدشہ نمیں ہو آ تھا۔ مگر
وہاں ہروقت گرفتاری کا خدشہ نمیں ہو آ تھا۔ مگر
استبول میں وہ اپنی ہوی کی ہر نقل و حرکت نظر نمیں
استبول میں وہ اپنی ہوی کی ہر نقل و حرکت نظر نمیں

ر كه سكنا تفا- مرر كهنا ضرور جابتا تفا- كوني انيا آدي جو

ہاشم الحسان كانام اس كے ذائن على سب يمل

قابل اعتبار ہوجہواس کی عرانی کرسکے

الله است فورا"اس سے رابطہ کرنا چاہاتواس کی خاتیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے بائم میں ملوث رہے اور استبول میں جیل باز رہے کا در استبول میں جیل باز رہے کے باعث یماں کوئی ڈھنگ کی توکری میں سکا تھا۔ اس کا بچہ بیار تھا اور اس کو کائی رقم کی مدورت تھی۔ جمان نے اسے بلوالیا۔ مگر اس نے اس خوالیا۔ مگر اس نے اس خوالیا۔ مگر اس نے کا کما جو تیا اور اس کی دوست کوئی تھی۔ جازا اور اس کی دوست کوئی تھی۔

و چاہتا تھا کہ ہاشم امر پورٹ پہ اے سفید کھولوں کا ملا ہے۔ وہ تہیں جاہتا تھا کہ حیا ان سفید ہولوں کا ملا ہے۔ بہتا ہے۔ وہ تہیں جاہتا تھا کہ حیا ان سفید ہولیا ہے۔ مگریہ نہیں ہوسگا۔ ہم نے والیں آگر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات مررا تھا تو وی اثری اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ ویجھے آئی تھی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے 'یہ تھیک نہیں تھا۔ ہاشم کی بات پہ وہ شمی سانس کے کر خاصوش ہوگیا۔

اری سال کے مرحاط میں ہو ہے۔

اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب باشاوالیں آگیا تھا۔ جائے

وہ لیے فرار ہو کروالیں بہنچا تھا۔ مگروہ بہت برے حال

من تھا۔ اعتبول میں اس کے دشمن بردھ گئے تھے اوروہ

ان ہے ، بچنے کے چکر میں مفرور مجرم کی طرح کویا خانہ

اد بھی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بر کمان

بعر تھی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بر کمان

ہمی تھی کہ رہی کے۔ اس کی کوئی روز جیس کی۔ اشا ہے مار

بدی کی زندی گرادر با هداده بهان کے حصید مان بر می کار اور با هداده بهار کی بیار کار در با هداده بهار کی بیار کار برای کار بر اتفاکہ جمان نے اس کو دھوکا دیا ہے۔ (وہ اس کی دوسری شاخت سے دائف تھا۔ کیونکہ برگر اس کا ریسٹورٹ تھا۔ جمان حالات خراب اس کا اصرار تھا کہ وہ اور اس کی اجیسی اپنا وعدہ پورا کی اجیسی اپنا وعدہ کور مرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کی دو سرے کی دو اور اس کی اجیسی سے کہ وہ ذراصر کی دو دراصر کی دو دراصر کی دو دراصر کی دو دراصر کی دو کرت سابھید اور تی دندگی سے کر دو ذراصر کی دو دراصر کی دو د

جبوه دروازے پر آئی تو بھی وہ اس سے ای ختک طریقے سے ملاجیے وہ اپنے اموں کی بٹی سے ملاکر آ تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے ''کون حیا سلیمان'' کمنے کے جواب میں وہ شاید کمید دے 'تمہاری بیوی اور کون؟ مگروہ بہت نروس اور الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے اتن مختلف تھی کہ وہ پھر سے بدول ہوئے لگا۔

کے بعد جمان قبری کے کر استبول آلیا۔ برکر کتا اور

مو تل كرينديدودواحد جكهيس تحيين جمال باشابياس

ے ملنے آسکا تھا اور اپے جھڑے کو برگر کنگ یہ

ممی سے وہ اب ملا تھا۔وہ اس کے آنے پیے حب

وقع بہت خوش محس- مرزیاں خوشی ای معجی کے

آنے کی تھی۔وہ جاہتی تھیں کہ کل یا پرسول وہ ہاشل

جاكر حيات المسي يالمين وه خود ادهر آئيا

سیں۔اس نے کمدویا کہ وہ شیں جائے گا۔اس کاذاتی

خيال تفاكه سليمان إمول كى بني اتن جلدى توخودان

ے ملے نہیں آئے گی۔ مرا کلے دن جبوہ کن میں

جمان نے فون تکال کرو کھا۔ یہ اس کا جی لی ایس

ربيرالرك تفاجواكراس كاحدوديس آباتو بحت للتا-

یعنی آگر اس سے ایک فاصلے تک وہ آئے گی توٹریسر

جمان کواطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر

رکھا تھا اگرہ بھی اگروہ اپنے کی خاص معمان کے

ساته موجود باوراي جكه يه الفاقيه ياغيرالفاقيه طوريه

حیا آجائے کو وہ بروقت اطلاع یا لیے۔ ابھی وہ اس کے

قريب بي تھي اور جس سراك په تھي وہ جما تكير كوبي

وہ دو سرے بی دن اس کے کھر آرہی تھی؟ ویری

اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا۔ مرایخ کھر سفید

محول ضرور متكواليدوه اسوراستانا جابتا تفايس

لڑک کے لیے وہ اتا عرصہ خوار ہوا تھا۔ اسے تھوڑسا

خواركر في كياحي تفا؟

كفراممي كاكبينث جو ژرمانفائواس كافون بجا-

كرف كالومتحل تفاعكر بوكل كرييزيه نبيل-

بلدی جاہے تھی۔ ویرٹ آو جھو کر دہاں سے کیا اور اس کے جانے بدول ہونے لگا۔

كرچكا تفاليخي الجمي و تائم يدار يكي-اكردون تمی اس سے مل کرخوش ہو تیں۔ مکماحول تبدلا اس سے ال لے اور اسے ویک اینڈ یہ کھر آنے کا کہ دے تودہ اس کی موجودگی میں بی آئے گی۔ اگر فیر موجود كي مي آتي توابا كابھروسانہ تفاروہ جائے تھے ، پاکستان جاتا ہے اور وہ اوالار بھی جاتا تو ان کی زبان پر اس کے لیے محض گالیاب اور تعنیس ہوتیں کہ وہ باكتان كول جا أب-وه ميس جابتا تفاكه حياليي كوني بات ہے۔ اس کے اس بری بارتی میں وہ اس کے کے ناہم آیا تھا۔اس سے ال کروہ فیری کے کراوالار چلا جائے گا۔تب ہی اس نے اپنا بریف کیس بھی ماية ركالقار

جب وہ وہ ی اینے باب اور تایا والی طنزیہ ٹون میں ان کو

احماس دلانے کی کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ بناکر

میں رکھتے 'پھراس نے ابا کے آری سے تعلق کا

یو چھا۔یا تووہ مہیں جانتی تھی 'یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور

بمانہ؟اس كےاندر مزيد سخى بحرتی كئي-وہ شايرواقعي بيد

رشتہ نہیں رکھنا جاہتی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ محصٰ

سفید پھول جھیجنے کا تھا' مگراس ساری ملج گفتگو کے بعد

جب وه چھول لینے کیا تو ویلنثائن کا کارڈ جان بوجھ کر

بعديس مي بهت خفاموس وهائے عثر اوراس

ممى نے فاطمہ ماى سے فون بہ بات كى توانهوں نے

بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اجانک ہی وہاں کے کئی

ھی۔وہ اس وفت جلدی میں تھی۔بعد میں تسلی ہے

وه آج كل استقلال اسريك مين بي بو ناتفات كي

مافیاراج کے لیے خاصی مشہور تھی۔برکر کنگ طیب

صبیب کا تھا۔ مراس کا انظام بھی وہی سنجالیا تھا۔

جباے deactivate (عیرفعال) ہونار اتووہ

يميس آكر چھپ جا با۔ پئن ميں کھڑے ہو كرعام سے

علے میں ساراون چندور کرزے ساتھ کام کرتے ہوئے

یہ اندیشہ بھی نہ تھا کہ کوئی اوالار کابندہ دیاں آگراہے

پھان کے گا۔اس کاارادہ اس وقعہ حیا کے ایے کھر

آنے یہ اس سے ملنے کا تھا۔ باکہ وہ ذرا تمیزے بات

كرك اين چھلے روئے كى معذرت كرلے مراس

ے سلے اکتان سے کال آئی۔اے دودن کے لیے

وبال جانا تھا۔ویک ایڈ تک وہ واپس آجائے گا۔ کوئی

اس سيراس في اينا ريم حيك كياتوه تاقتم ي

قریب ہی تھی۔ کورسل بس اس کو تاقیم ۔ اٹارتی

ھی۔ وہ کورسل کا سارا شیڈول نیٹ یہ و مکھ کر حفظ

الم يرفقاك عي-

کے انداز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھیں۔ مگروہ ان کی

اندروالا-جس كاوجه عده فورا" الله كر على أي

پھراسے يا تهيں كيوں افسوس ہونے لگا۔

سردلش خان ی کرکیا۔

اس بفتے کی دن آئے گی۔

وہ جب میٹرو کی سیرھیوں یہ تھی توجہان فےاسے ر کھڑاتے ہوئے ویکھا۔ تب اس نے اس کی ایک تصوير الميني كلى- بھى بعد على وه است وه تصوير

چرجبوه اتفاقيه طوريه اس علالو ملى بات اس نے حیا کوویک اینڈ ۔ کھر آنے کی کی۔اس سارے میں صرف ایک بات اے مسلسل ڈسٹرب کررہی تھی کہ مرويل که لوگ مزمز راے د کارے تھارے تھا۔ مرخ کوٹ کی میں تھی۔ بات مرخ کوٹ کے ساتھ كمرى سرخ لب استك كي تھي۔ مرشايدوہ نہيں جانتي ھی کہ اکلی لڑکی مرخ کوٹ اور گھرے میک اے کا مطلب کیا ہو تا ہے۔ ریسٹورٹ عین اس نے بول ہی غراقا "اس ك كوث كاخواله وما - ماكه وه واليس جاكرك ے اس بات کا مطلب ہو چھے اور آکدہ اس طرح کا لياس بين كرنه نظي

مرساري كؤبردتب موئى جب كافى كاكب لبول تك كرجاتي وياس في حياكوعد الرحن الثاك بارے میں استفسار کرتے سا۔ کافی کی بھاب نے لیے بحرکواں کے چرے کو ڈھانب لیا تھااور گوکہ وہ ایک سيندس بي معمل حكاتفا- مروه سيند بهت بعاري

وہ کیے جاتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبدالرحمٰن باشاکا

وہ اندر تک گربراگیا اور بات کو ادھر اوھر محماتے ہوئے شاید کمچے بھر کووہ ذہنی طوریہ اتنا الجھ کیا تھا کہ بل ى فائل ميں اينا كريدث كارور كھتے ہوئے بہ خيال نہ كركاكه اس به عبدالرحمٰن بإشالكهاب بدخال اسے تب آیاجب اس نے حیا کوغصے انے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف

ای دفت قریب دو دیٹرزایک ساتھ گزررے تھے میزوں کے میز ہوتی زمین تک کرتے تھے۔ الے میں جب اس نے تبہ شدہ چھتری کو ذراسا آگے مرکایا تونہ حیانے وہ ویکھا'نہ ہی پلیٹ اٹھائے ويترف اور نتيجتا "سب کھالٹ کيا۔اس سارے معلط میں حیا کوبل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بت آرام ے فائل ے کیڈٹ کارڈ ٹکال کرکرلی نوٹ رکھ دیے۔

یا نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی۔ ہی عانے کے لیے اس نے واپسی یہ اے کما کہ وہ کیجڑ اللك سے كفتے بدلكائے كونكه اس كى كور استورى میں جھول تھا۔ اس نے ''کور اسٹوری'' کہتے ہوئے بغور حيا كاجره ويكحاب كيونك كوراستوريز حاسوس بي بيايا كرتي بن مكروه مبيل جوعل-

اے ذرااطمینان ہوا۔وہ اتنامشہور نہیں تھاکہ باہر ے آنے والا کوئی ساح پہلے ہی روز اے جان لے' شایداس نے کی ایسے محض سے عبدالر حمٰن یاشاکے بارے میں ساہوجواس کوذاتی طور یہ جانیا ہو۔ بسرحال ملے اس نے سوچا تھاکہ اس سے کئے گاکہ وہ اوالارش كام كراب مراب يخطر واليات تفي مواس في دوسرا كور دهوندا- وه أبك معمولي سا ريستورنث

باكتان جانے على وہ عمى كو تأكيد كركے كياتھا که اگروه اس کی غیرموجودگی میں آجاتی ہے تو وہ ایا کو اس سے ملنے مت وس بھر ہاکتان حاکروہ مصوف ہوکیالور بیہ ممکن سی*ں تھا کہ وہ ارم کے پاس جانگے۔* 

اس لیے اس نے ایک روفیشل کواس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اے معلوم تھا ارم ' ضرور حیا کو فون کرکے بتائے کی۔وہ صرف پہ جاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے کہیں دور اندر اس کوبہ بے اعتباری تھی کہ وہ اے بھول جائے گی اور اس خیال کے بعد دل جیسے خالی

جب وہ والی آیا تو ابھی اس پورٹ کے رائے میں تھا۔(قدیم شرمیں)جب حیا کاس کوفون آیا۔وہ آرہی عی-وہ یا میں کول بہت مرور تھا۔اے اچھالگ رہاتھاکہ وہ ان کے کھر آرہی تھی۔ مرجب تک وہ پہنچا' وبال ایک ناکوار واقعہ رونما ہوجا تھا۔اے سخت غصہ اورافسوس تفاريتا ميس ابات كيا كيا كمدوما موكاروه اکثراس پاکتانی جاسوس کاذکر کرتے جس کوانہوں نے مارا نقا۔ ممی توان ہاتوں کو یا گل بن یہ محمول کرتیں۔ مگر وہ ان کا لیں منظرجاتیا تھا۔ سواس کو تکلیف ہوتی۔ البتة كونى دو سراان باتوں سے كھٹك بھى سلما تھا۔

حیاشاید ایا کے بارے میں سیس جائق کھی ہاں ماموول نے اس بات کو ہر مملن طور یہ دبانے کی کو خش کی ہو کی تب اس نے کھر کی بیرونی سیرهیوں یہ بیٹھے ہوئے اس کو اپاکے بارے میں بتایا اور پیر بھی کہ ودہم پاکستان مہیں جاسکتے۔"بات تھیک بھی تھی'وہ' ممي اور ايا انتشج پاکستان بھي نہيں جاسکتے تھے۔اس کا سارا موڈ برماد ہوجکا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے اس کو كهد كركيا تفاكه وه كهانا ضرور كها كرجائ بجيلي دفعه

محىدة تهيس كهاكر كئ تهي وهاس كار اواكرنا جايتا تها-حیا کوویس چھوڑ کروہ اوالار چلا آیا۔ ہو کل جائے کے بچائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا باکہ ذراحلیہ تھیک کرکے باہر نظے تب ہی عائشر نے دروانہ

كفتكوناما وواس عيات كرناجاتي هي-جب وه بولنا شروع موني تواس كي ده خوش كماني كه اس نے عائشہ کوائے کاموں میں مصوف کردیا ہے ہوا میں اڑ تی۔ یہ اوی واقعا "اس کے لیے مصبت کھڑی کرناچاہتی تھی۔

"كياشانكاع عكم عكن رابط ؟"

العيس نے تو چھلے برس سے اسے تهيں ويکھا۔" افسوس کماکرنا؟" رات کھانے کے بعدوہ بہت سوچ کرعائشے کے وہ چنر کھے اب بھیج اے ویکھتی رہی ' گھرایک وم یاس بچھلے باغیج میں آیا۔ وہ اپنی ورک ٹیبل کے کام گررینی تھی اے بس نظراٹھاکرد یکھااور خاموثی۔ زورے اس کے منہ پر تھٹروارا۔ اے عائشرے بھی ہے امید سیں ھی۔ سے بھر کووہ خور بھی ساتے وه اس مزيد جھوٹ بول كردام نيس كرسكا تھا۔ ورم دنیا کے سب سے بوے جھوتے ہو۔ م لے اس نے بچ کی زرای ملاوث کرے اے بتایا کہ وہ خوداس کونکالا ہے۔ بھے کبری کے بیٹے نے بتایا ہے کہ دراصل ترک اللیلی جس کے لیے کام کرتاہے اس کی مجھ دن سکے وہ تمہارے آفس میں آیا تھااور تم دونوں اور پاشا ہے کی میں ڈیل تھی اس کیے وہ ساتھ کام جھڑرے تھے تم جانے ہو اس کی وجہ سے آنے كرتي بن عمياشاب كرفار موكيا تفااور اكر آني لتى تكيف ميں ہيں اور تم پھر بھى ان سے چھيار ب بہتایا جا باتووہ زیاوہ ہرے ہوتیں۔ ہاں وہ باشا ہے ہے ہو؟ان کوبتا كول مليل ديے كمياشا بے زئدہ ہے وہ اس دن جھڑا ضرور تھا مر صرف اس کے کہ وہ چاہتا تھا الله على المحكول مليل بولت ؟ وه بهكي آ تكول كرطيب عبيبياتا " كے آكرمل كے "كروائي ے این ایا سرخ برا المقدد سرے المقے ے دیا بھی مجوريول كارونارو يحجار باتفا-ودكون ي مجبوريان؟اكروه جيل سے رہامو كياب تو " بجھے تہماری کسی بات کا اعتبار نہیں رہاا۔ تم وه يمال كول نيس آنا؟" وه متذبذب ي يوچه راي ماری زندگیوں سے دور کیوں میں چلے جاتے؟ اور تم كى دن سارا مال سميث كردور يطي جاؤك ييس جانتى وديكهو! وه ريانيس موا وه مفرور ياي وه اندر ہوں۔اور پھر کیا ہوگا؟ آنے وہ کتا ہرث ہول کی۔اور كراؤيد عن الله من آزادي عين موم جر میری بهن!"اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے سلما- مربهت جلدوه واليس آجائ كالمليكن بيرجيل والى بات تم وعدہ کرو 'کی کو نہیں بتاؤگ۔ 'اس کے سنجیدگی "میری بن سے بے تکلف مت ہوا کرو۔ میں ے کہتے یہ عائشر نے وعدہ کرلیا اور معذرت بھی میں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرث ہو۔ سنائم كرلى- مراس فانشر كى معذرت قبول ميس كى-في الله من التي كا الشت شادت الحاكر تنبيهم اس نے بہت کی ے کماکہ "مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا ہے۔ میں اینا کام حتم کرکے جمان تے اس کے انداز میں ہاتھ اٹھا کروروازے تہمارے خاندان کا سارا ہیں مہیں لوٹا کریمال ہے چلاجاؤں گااور تم یا تمهاری بس سے بے تکلف تمیں وتکل جاؤاس کرے ہے۔ ابھی ای وقت نکل ہوں گا کیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجمع في وقت لك كالم" وہ مزید کوئی لفظ کے بنا کیلے جرے کے ساتھ بھاکتی وروری ایس نے سر جھکا دیا۔وہ بنا چھ کے اتھ آیا۔ ایک وقعہ پھروہ عائشر کو مصوف کرنے میں و کیا پیر صلہ ہو تا ہے قربانیوں کا؟ مرتبیں انسان تو بھی کی چڑ کاصلہ نہیں دیا کرتے بھران کے رویے کا ويلنأائن كارات اس فياشم كاذر يع حياك

كرے كے باہر يھول ركھوائے تھے البتہ آجاس نے او کیا تھا اس کی بیوی قریب میں ہی تھی۔ استقلال كافذ الين يغام كم ماته يحيلا مُمانك ال الشيث كواليد "شان وه جي بھر کے بے زار ہوا تھا۔ مي ڈر تھا لى بھى لكھ ديا تھا۔ ساتھ ميں اس نے كاغذ كوذر الائم كى خ شبو کااسرے کرکے بند کیا تھا' ٹاکہ کھولتے یہ وہ کیلا اسے ان ذاتی اور کاروباری زندگی کوالگ الگ رکھتے ہی محسوس ہو اوروہ اے آیج ضرور و کھائے یا تہیں کی کوشش میں کھ غلط نہ ہوجائے اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی ہے وابستہ کسی لڑگی والے آرلی"ے کیاافذ کرتی ہے۔اس نےاے ارنی کے نام کی محتی اوالارمیں اپنے آفس کے باہر بھی کو دیکھیں ووسرے معنول میں اس کی کوئی مزوری پکڑنے کی کوشش کریں وہ فورا" نیابت سے تعلی فضا رگار تھی تھی۔ لوگ اس کوعبدالرحمٰن پاشا کا مخفف ہی میں بات کرنے کا کہ کر ہاہر لکلا تھا' مگر پھر بھی اس کا افذ كرتے تھے جكه وہ اس سے اين كوؤيم مرادليا كرنا تفائشاء سامناحات موكما-وہ اکملی تھی' اور اس کو دیکھ کراس کے چرے یہ اس لیے کہ عبدالرحمٰ باشاکی حشیت سے کام کرتے چک ی آئی تھی۔ وہ جیے اس کوایے سامنے پاکر ہوئے بھی وہ بھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا بهت خوش ہوئی تھی۔وہ یقینا"ای سے ملنے آئی تھی عمروہ نہیں جاہتا تھا کہ نماہت اس کے بارے میں کچھ مراے کی فے جایا کہ عبدالر حن پاشاکون ہے؟ جانے ای لیے اس محق سے حیا سے بات کرکے وہ صرف بیہ جاننا جاہتا تھا کہ کیا وہ بہ جانتی ہے کہ جمان اے خودے دور کرنابرا۔ مراس کا ایناول بہت و کھ گیا بی عبدالرحمن ہے؟ وہ ایک دن اے ضرور بتادے گا تھا۔اس نے آخری ال اس کی آٹھوں میں آنسود عصے الرت تك اس اس چزكورازر كهنامو كاجب تك وه بدنہ جان کے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ تصدوه بري طرح مرث موتي هي اورب بات اب جمال كويست برث كرداى كى-عل عقة بن ياسين-مُنارِئے سے اس نے بے تکلف ہوناواقعی چھوڑ چھ دن اس نے مبرکیا پھر سوچا جاکر اس سے معذرت كرلے يا نہيں كون عمروه اس لؤكي كود كھ ریا تھا۔عانشہ سے وہ خودسے مخاطب بھی تہیں ہو تا نہیں دیٹا جاہتا تھا۔ بھلے ان دونوں کارشتہ قائم ہویا نہ تھا۔ آج کل ویسے بھی اوالار میں حالات استے ا<del>ت</del>ھے ہو وہ اس کو ہرٹ میں کرنا جاہتا تھا۔وہ اس کے ڈورم میں جارے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر کزاریا۔اے کا نمبروغیرہ سب جانتا تھا' مگر پھر بھی اس نے ممی ہے معلوم تفاطيب حبيب اشا پھر تسي ون جھکڙا کرنے چہنچ ماکشان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور جائے گا۔ لا کھی انسان صبر نہیں کہارہاتھا۔ اور پھرایک كرے كالمبرمعلوم كروايا تھا كاكروه بعد ميں وضاحت دن وه خودتو نهمیں آیا عمرا بی ایک ساتھی عورت کوبرگر كك اس بيات كرئے بھيج ديا بياشا بے فوري طور كرسك كدات دورم تمبركس طرح ياجلا-اس کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے يركى دوسر عمل عن سيشل بونا جاه رباتها عمرات ہوئے اس نے ایک اڑکی کو کتابیں تقامے وفون کان ال کی قیملی سمیت بہاں ہے ابھی بھیجناجہان کے لیے ے لگائے زے اترتے دیکھا۔ اسکارف میں لیٹا سائل بدا کرسکتا تفاہوہ کافی دیراس کی ساتھی خاتون ووصیا چرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ تیزی سے اور ے بحث کر نا رہا کہ وہ انظار اور اعتبار کرنا کھے جائے ' ير هتا كيا مراس كى بهت التي يا دواشت اس بتاري الر تفتکو سنخ ہے سنخ ہوتی جارہی تھی۔ساتھ ہی باربار ھی کہ اس لڑی کواس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ مگر اس کاموما کل الرث وے رہاتھا۔ بالا خراس نے گفتگو كمال الساور كسي؟ وه يي سوحا موااور آيا اوران ورميان من روك كرموما تل ديكها-اس كاثر يسرالرث

اس فے شانے اچکا کرلاروائی ہے کہا۔

رى كلى-اس كاناباته بحى بمت دكه كياتها-

كرتي ويولى حى-

ي طرف اشاره كيا-

جاؤ- مِين تمهاري شكل بهي تهين ويكهنا جابتا-"

جمان في القد الماركو جموا

اونی کرے سے نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد

ہی سوچوں میں غلطان اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا۔

اور پرجوموا وه بهت براتها

حیاہ تھ میں ججری ٹہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ
بند کررہی تھی 'اے غیر متوقع ہی نکر تھی اور ٹرے
بند کررہی تھی' اے غیر متوقع ہی نکر تھی اور ٹرے
بہت محنت ہے بنائی تئی چیز کو صرف اس کی لمحے بھر کی
غفلت نے جان ہو جھ کرابیا نہیں کیا تھا' مگروہی حیا کی ایک دم
نے جان ہو جھ کرابیا نہیں کیا تھا' مگروہی حیا کی ایک دم
نے دی ایک کردیے کی عادت پہلے سلنس' پھر تماد کی
انگلیاں اور اب ججریرٹہ کا مگزا اٹھا گراس نے جمان کے
انگلیاں اور اب ججریرٹہ کا مگزا اٹھا گراس نے بھان کے
انگلیاں اور اپ ججریرٹہ کا مگزا اٹھا گراس نے جمان کے
کیے دکھا اور عذاب کے موا پکھ نہیں لا با۔
وہ واقعی جاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ہے نکل

جہ ہے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا اس نے اس بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیززندگی میں بہت تیز جلتے ہوئے وہ اس کابہت سائقصیان کر بیٹھاہے بمگروہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا جاہتی تھی۔

اس کے جانے نے بعد بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھارہا۔ آن وہ بہت عصے میں تھی اور یہ غصہ صحال در بیٹ میں اور یہ غصہ صحال کیا ان صرف جغیر برٹے ہائی گئی تھا؟ اس نے کہا ہمیں کی جائی گئی جہ جغیریڈ ہاؤس سے بوے مسائل ہیں گیا وہ اس سفید بھولوں کے بیسینے والے سے بھی پریشان تھی ہو اس کے انتہاں کو اذبت دے رہا تھا وہ کہا کرے کم ان شیر کم دہ اس سائل شیر کرے کہا ہے مسائل شیر کرے کی اس کے سوچا اگر وہ اپنی موجودگی ہیں عبد الرحن باشائی طرف سے اسے کال کرے ٹوشاید

وہ اس کو بتادے کدیہ آدی اے ستارہاہے؟ اس رات جب وہ دونوں کی بیس تھے اس نے Timed کال کی مددے حیا کو کال کی۔اس نے

موجا تھا کہ دس سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فن حیا کے ہاتھ سے لے لیما ہے، مگر حیانے اس کو پکھ مہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پہ بھروسانہیں کرتی تھی یا پچر اپنے مسائل خود حل کرناچاہتی تھی۔

وہ اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک اور کوشش کی اس نے ہفتے کی رات کا ڈرپلان کیا۔ وہ کھتا تھا۔ اور کوشش کی اس نے کنا اعتبار کرتی ہے؟ وہ اس کی پھول نے کی جمان کے سامنے کیا جمول نے کہا جر جمان کے سامنے کیا جادی ہے تو وہ اس کا ارادہ ڈرپروہ میار آمیس کری ایٹ کرنے کا ہر کر نہیں تھا تھ جر جمان کی سارا میس کری ایٹ کرنے کا ہر کر نہیں تھا تھ جو کا سے تھیے ہوئے اس کا اور وہ جانا تھا کہ وہ عبدالرحمٰن کی شخصی ہوئے اس کا اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں ہے کے لوچھنے ہوئے اس کا اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھیے نہوئے اس کا اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھیے نہیں تھی کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی کہ اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی کہ اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی تھی کہ اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں بھی نہیں تھی تھی کہ تھی کہ اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں تھی تھی تھی تھی کہ تھی کہ اور وہ جانا تھا کہ وہ گاڑی میں آئی توا ہے کہ اختیار دھکا سالگا۔

آیاده دافتی برایک کی گاڑی میں بیٹھنے دالی اور کی تھی؟

ہے افتیارات دہ رات یا د آئی جب اس نے حیا کو
اس کو کی گاڑی میں بیٹھنے دیکھا تھا نہ بر میں دب گیا۔

ہے اس کے دل میں بیٹے نگا تھا کہ با کی بر میں دب گیا۔

گو کہ دہ کمد ردی تھی کہ دہ اس جمان کی گاڑی ہی

مجھی تھی مگرا تی بھی کیالا پردائی کہ آپ یو می ڈرائیور
کے ساتھ بیٹے جاؤی اس سخت خصہ چڑھا تھا کا کر گھرا کے ماتھ بیٹے جائی عادت دہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان اور کر

یں ہے۔ اے دراساافسوس ہوا مگریہ کوئی چھوٹی غلطی تونہ تھی۔اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے چھیجی ہوتی

ہد :

دہ اینا موبائل بھول گئی تھی اس نے موبائل اٹھایا

دو برگر کنگ آگیا۔ یہ اس کا ترک سے والا موبائل تھا

جس کو وہ عموا "اپ ساتھ رکھتی تھی۔ اب کل دہ

دالارجائے گاتو وہاں رکھے سرومانسی آلات میں ۔

ایک اچھائر ایس اس میں بھی لگادے گا۔ ہی سوچ کردہ

ایک اچھائر ایس اس میں بھی لگادے گا۔ ہی سوچ کردہ

سی کاموبائل لیے یوک اوا آگیا۔

بونل بین کچھ مسکلے بروہ کے تھے اس طرح کا
افع چے سات او قبل آیا تھا اور ایے وقت میں پیچھے

نے پ کا باس آپ کو deactivate (غیر
ایٹ کل گئی تھی۔ وہ آفیشلمی پھھ بعقوں کے لیے
ایٹ کا کمہ کر اوالارے پیک اپ کرنے لگا تھا۔

انتا ہے نے اس استقلال اسٹریٹ تک تھا گر آئے کو

ہاتا تھا کہ وہ انٹریا جارہا ہے تماید اس وقعہ والی نہ

ہاتا تھا کہ وہ اوقعہ جانے ہے قبل کی کھا کر آئے کا

میں جابتا تھا کہ وہ اور اے کچھ ہوجائے یا والی کا تھا۔

میں جابتا تھا کہ اگر اے کچھ ہوجائے یا والی کا تھا کہ وہ جانے کا کہا کہا گیا کا تھا کہ وہ جائے کے کہا ہوجائے یا والی کا تھا کہ میں جانے تھا۔

لے لؤگوئی آیک عمراس کی راہ دیکھتارہے۔ مجراحیانک ہی حیا کی دوست ڈی ہے کافون آگیا۔وہ رونوں لؤکیاں بیوک ادا جاتا جاہتی تھیں اور ان کو کمینی

الماليك

ارجهان شکندر "تو پچھلے تین برس سے اوالار نہیں میا تھا۔ وہاں تو بھیشہ عمد الرحمٰ فی اشاجا آبا اور رہتا تھا الرحیا ناراض تھی 'اس لیے اس نے اس دن کا احتجاب المایس کی صبح اے اوالار چھوڑنا تھا۔

ورمیان کے دو دن آپٹے منارے کھتم پیک اپنے
کرتے ہوئے بھی دوائے اور حیا کرشتے کے بارے
عن سوچنا رہا تھا۔ (غیر محسوس طریقے سے وہ پھرسے
اس لوکی "سے حیابہ آگیا تھا۔) تب پچے سوچ کراس
نے حیاکو فون کیا عبد الرحمٰ پاشا اس سے ملنا چاہتا

المنافق ہونا چاہیے۔ میجراحر کو جب اس نے انکار کیا

المنافق ہونا چاہیے۔ میجراحر کو جب اس نے انکار کیا

المنافق ہونا چاہیے۔ میجراحر کو جب اس نے انکار کیا

المنافق ہمی مگراب وہ جانتی تھی۔ کیااب وہ کمی امیر
المنافق میں معمول سے اس کو انکار کرے گی ؟ اور ہمر
المنافق ہمی میں کی اس کو انکار کرے گی ؟ اور ہمر
المنافق ہے میکنی تھی 'اس کا ذکر کیول نہیں کرتی وہ ؟ وہ المنافق وہ المنافق ہو کی احتمال کو انکار کرے گی ؟ اور ہمر
المنافق ہے انتاب کا متارا اور مشکوک ہو چاہوا کہ انتابہ المنافق کی انتابہ المنافق ہو کی احتمال کی انتابہ کی دور کا تھا کہ انتابہ المنافق ہو کی احتمال اور مشکوک ہو چاہوا کہ انتابہ المنافق ہو انتابہ کی انتابہ المنافق کی انتابہ کی دور کا تھا کہ دور کا تھا کہ انتابہ کے دیا تھا کہ کیا کہ کی دور کا تھا کہ انتابہ کی دور کا تھا کہ کیا گیا کہ کیا کہ دور کا تھا کہ کیا گیا کہ کی دور کا تھا کہ کی دور کیا تھا کہ کی دور کا تھا کہ کی دور کی تھا کہ کی دور کا تھا کہ کی دور کی تھی کی کی دور کی تھا کہ کی کی دور کی تھا تھا کہ کی دور کی تھا کہ کی کی دور کی تھا کہ کی دور کی تھا کہ کی دور کیا تھا کہ کی دور کی کی دور کی تھا کہ کی دور کی کی دور کی کی دور کی تھا کہ کی دور کی کی ک

سب کچھ دیکھنے کے باوجوداس کا وباغ یہ بات مانے کو ا تیار نہیں تھا کہ وہ لاکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھناچاہتی ہوگی۔

رصابی ہی ہوں۔ آنے ان لوگوں میں سے تھیں جواس کی مٹھی میں تھے۔اس نے آنے کوا کی اسکریٹ یاد کروایا تھا گا کروہ ہاں کے تب یہ کانے گار ناں کے تب یہ آنے کواس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنا ہے گروہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔

آئے ان کئی۔ ویے بھی جویا تیں انہوں نے اس
ہے کہنی تھیں ان میں پچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔
عبد الرحمٰن نے واقعی اے اس چری کی نچ والے ون
دیکھا تھا وی اس کے آبائی گھر کا برانا خادم تھا۔ خادم
بینی سرونٹ سول سرونٹ گور نمنٹ سرونٹ وہ
بینی کی مرونٹ اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرئل
گیلائی کا بیٹا تھا اور حیا کی ویڈیو بھوانے کے لیے اس نے
جہان کی مرد کی تھی۔ بس بیری نہیں تھا کہ وہ اس کے
جہان کی مرد کی تھی۔ بس بیری نہیں تھا کہ وہ اس کے
جہان کی مرد کی تھی۔ بس بیری نہیں تھا کہ وہ اس کے
تھا کہ حیا سمجھے عبد الرحمٰن کوئی برا آدی ہے اور اس
کے شو ہرکے ''وشمنوں'' کے ساتھ ہے۔ انہم بات بیر
تھی کہ وہ انکار کرتی ہے یا سوچنے کے لیے وقت مانگی

' اس نے سوچا تھا کہ ہوک اوا کی گلیوں میں اپنے رف سے جینز 'مو نیٹراور بھورے بالوں والے جلے میں پھرتے ہوئے اے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا' آخر بیوک اوا کے سات بڑار رہائشی افراد میں سے ہر فخض تواس کاجائے والا نہیں تھا' تگروہ فلط تھا۔

جب وہ متیوں شکتے ہوئے مین بازار میں پنچے تو مؤک کے عین وسط میں مجم سالگاتھا۔ بہارے گل کا ریڈ کاربرٹ شو۔ حیا اور ڈی جے بے افتیار اس کی تصاویرینائے لگیں اور وہ ذرا سارخ موڑے 'ٹاگواری ہمارے گی اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کو فورا" طبخ کا کہ کر خود کو مشکوک شیس کر سکتا قیا۔ سوان کو معروف اکراس نے موبائل یہ عاششر کو وعاش كياما لكاتواس في كما اس في زندكي ما عي اوروه تفیک بی که رباتها- زندگ ده بیشه مانگاکر ناتها مگراهی اس نے میں انگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امير آدي كاعاليشان كل ويكھنے كے بعد الے غريب شوہر کوچھوڑنے کانہ سوچ۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان ليتاب بعلااك خوديه افسوس بوا- مريي توده ويمنا طبتا فاكرواس كابول بن عياسي البت وه اس كى "زندكى" والى يات نيس مجه سكى دواس كى پىليول كى زيان نبيل مجھتى تھى-

الحما "عبراني زبان كے لفظ "حوا" سے لكا ہے بوك المال حواعليه السلام كانام تفاله حواكم معنى ب وزندكي -مو حیا کے بھی ہی معنی ہیں۔ای لیے علی میں حیا کالفظی معنی ترو بازی و شاوانی کها جاتا ہے کیونکہ یہ دونول چرس زندگی کی علامت ہوتی ہیں ای سے لفظ "حيات" (زنركي) اور الله تعالى كي صفت والحيي" (ميشه زنده ربخ والا) باس كاصطلاحي معني الا modesty اس کے کا جاتا کے گا شرم انسان کی اخلاقی زندگی وه کروار کو ترو بازه اور زعه ر محق ب عمروه ميس مجه سي فيرى يرجبوه يحداس كايرس تصفيغ آيا تووه اس كا

حانب كيا تفاوه وه تعيك على كميد ريا تفاكروه ان جيراكا كمرائي تتواه بسيرينا سكنا تهاره فلموليا عمااوا ب كد اماننمنت خم مونے كے بعد الجن كوزي ے بحراریف کس الرائے اصل من مونین يه ميكي كمتي تفي اور چھ نبين - پاکتان ميں جارس ف زياده اندر الله شايدي كوني بو-معمل تو اور آپ کے گر فار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیل كومالي أمداد (ايك بهت قليل مألي المراد) دية كاوس بس مى ملاكر بالقال بعد ميس جب الجنبي تادله بو كروايس فوج يس جلا جائے گااور اگر اس متقل در سرنے کوئی بواستار پدانہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد ثلیہ ده النوب آدى"ندرج الكن المحلوه غريب آدىان

مجد الطع موع حيات جب يوجماكم إس

ينل باكس كا آرور لكھوا ديا اور چو كھنے بھى دہ جن يہ رك كے بجائے الكريزى حوف مجى مول-ساتھ مين اس في عبد الرحن كويتا في على منع بلى كيا-وجدصاف محى-اسوه يزل باكس حياكورينا تحا-جيے وہ اپني معلوات اور كالسيفائد ۋاكومنش ايك الجنت عدم الونقل كرت من كسي كى لاكريش في يحديهو روا أياريش كين من اور بعد من ك ومرا يكن في أكرات الفاليا كالدايد كومعلوم نه بوسك كه اس كادو مراساته كون باور پرے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے كوئى خطرونه بناس في بهي افي اصليت بتانے كے ليے كى ايے بى رُرْر بنے كاسوچا تفاخود آمنے مانے وہ مجھی نہیں جائے گا۔اس کی بیوی کواس کو سمجھ کر'اے خود ڈھویڑنا جا ہے۔ مگرجب دہ پنل باکس اس تک پہنچ گااور بالفرض کسی طرح اس نے اوالار تك اس باكس كے بنانے والوں كوٹريس كرليا تو وبال عيده محض الناجان يائے كى كديد كام عبدالرحن کے علاوہ کسی کا بھی ہوسکتا ہے۔ حیا اس کو تلاش كرك أيدوه جابتا تها عمروه اس كى جاموى كرك أيدوه بركز شين طابتاتها-

الطي چند روز خريت ي كزر كف وه غير فعال موكريس اين ريشورن اور كرتك محدود موكيا تقا-ان بى دنوں أے اس اللى كاخيال باربار آثار باجواس نے سائی میں دیکھی تھی وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اے یاد تھا کہ چھلے سال سابھی کے کچھ استودنش ائرن شب بروگرام كے محت ہو تل كريند آئے تھے اور چند مفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔اس نے کمپیوٹریں سارا ڈیٹا کھولا اور آیک ایک انٹرنی کو

چك كرتمو عبالاً خودات ل يى كى-الله نور ولك لو- روى فورم كى ايك كاركن-اس كا قبلة ريكارو بهي كافي اجها تفا-وه اس كى ايميلاني مى اورائ برايميلائى كاسارا بائوفياده ايناس ر کھاتھا۔ گراس کے برطازم نے اے تعین دیکھ رکھا تھا۔وہ ہوئل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفث استعال

ے مطابق بالوں میں لگانے والی موتوں کی كرى آيا تھا جس واحد چزكے ليےوہ ركے اس کے بالوں کی خوب صورتی میں اضافہ کرنے الى يزى مونى جاسے محى اور جنتى جلدى روعمل رفے والی وہ اڑی تھی وہ جاتا تھا کہ وہ این ف اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور تھا گے گی۔ معدد دونول دوباره تحافے میں ملے تو وہ رو روی المسل وه كس بات يه روري للى الله الاس كابات نهين بوني تفي- مراس روز يملى وفعه ر التحقاق الم المخركا تعارات كالم ما حائے اپنے غریب شو ہر کو نہیں چھوڑا۔ اس کا کار لے اس اوعے سے کوئی تعلق تہیں ہوگا ،وه داقعی ما کے ساتھ رہنا جاہتی تھی سوبس سے ڈرلاختے۔ رات آنے ہاے کرے اس کی تقدیق کرنے ع بعد اس نے ہاشم کو کھا کہ وہ مزید اس لوگی کا پیچیا نس کرے گا۔ مطالہ ختم ہوچکا ہے۔ ہاشم اپنے بیٹے کی بیاری کا ذکر کررہا تھا، تکراس نے كالى دلچيي تهيس ل- موثل كريند كاييساس كاذا تي پيسه ی تنا واتی تواس کے پاس کھے شیس تھااور ہاتم سدا يواري اي ساري جمع يو جي تووه جو ي شل لا آ ما تفا مرده کول اس کی موکرے؟ اپنے شکن اس فیات مح كروى-تبىءائشر كاميسج آيا-

مسي في آف يو جها تفاق كدري بي كديم كال المائك المراجل كالتصوي الت مارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے الموت بولتے ہوئے جہیں بھی افسوس نمیں ہو تا؟" ورفين "اس في لفظي جواب هي كراك آرلیادایی سم بند کردی-بدعائشے بھی نا مسی دن اے -62 ly

الطح بى روزاس نے ہاشم كوادالار بيجااورده اس وت تك اس وكان يه كمرا رماجب تك كه عائشي میں آئی۔ تب اس نے عائشے کوچھ جو کھوں والے

موسیج للھا۔ دونمہاری سات دن کی تربیت کایہ اثر ہواہے کہ اس کرساحوں سے تصاویر بنوا

اے معلوم تھاکہ عائشے سامنے دکان میں ہی ہوگی

جمال وہ اپنے برل با كسز يجاكرتى تھى۔ بچھلے سات

دنول ے وہ بمارے کو زبردی اے مراہ علیمہ عثان

العيل الح ووستول كے ساتھ مول ، مجھے يحانا

اليب-"ايك دو برايغام احتياطا" بينج كراس خ

موبا مل بند كرويا- مروه نه بهي كهنا تب بهي عائيس

اليي اؤى نيس ملى كه بحرب بجمع مين ال يكار ل\_

اس کی پہلی بات یہ وہ ہرٹ ہوئی تھی تت ہی قورا "ائی

بن کو لینے پینچی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں

أنو تقر بحم يصني لكاوراس عيل كربمارك

مجھی پہ حیا کے ہمراہ 'بوک اواکی گلیوں سے گزریتے ہوئے عائشے مسلسل اسے پیغالت بھیج

ری ھی۔ "آنے نے کہ اتھا تم نے صبح کی فلائٹ سے اعتمام جاتا

ے عربم ویس موکیا خریت م اور کیابدوی اوی

وبى عائشىم كى تفتيش كرفى عادت اس كويقييا"

آنے نے بتایا تھا کہ وہ کی سے محبت کرنے لگا ہے

وغيره وغيره-وه حياك ساتھ بات كرتے ہوئے اے

جوابا" می بتاریا تفاکه وه بعد می وضاحت کردے گااور

ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مجدیس بی آئے گا اور اگر

حب معمول دونول بميس محديث بول اواب مت

"جم محدين بن مراندرواك كرے ين

آجاؤ- بم حسي ويعنى سي يجات وابكياكس

الياسفدكل كمامن عالزت اوك

اس نے برائے بات سرسری سااشارہ ان کھوں کی

بجائے اوروہ برارے کواس معاملے عدور رکھے

ہے۔ حل گاڈر آئے رہی ہیں؟"

كل إسد على وهدونول الركول كولي بلك كيا-

کے کھر قرآن پڑھنے لےجاتی تھی۔

كر القااور تحلي درج كعدول يدكام كرف وال ملازمول كى اس سے كوئى ملاقات نہ تھى اور انٹرنيز سے کمال اس کارابطہ ہویا با تھا۔ پھر بھی شاید ہو تھی آتے جاتے اس لڑکی نے اے ویکھ رکھا ہو۔ وہ اس دورم بلاك سے نكل رہى تھى جو حيا كاتھا۔ ہو سكتا ہے وہ وہاں کی کام سے آئی ہواوراس کااینابلاک کوئی دو سراہواور اس کاحیا ہے کوئی رابطہ نہ ہو اور اس نے بھی کرینڈ ہوئل اوٹر کونہ ویکھ رکھا ہو۔ آئندہ وہ ساتھی جاتے ہوئے احتماط کرے گاورنہ ونیادا تعی بہت چھولی تھی۔ چندون بعد ایک سیج کام کرتے ہوئے اس کے سر على بهت درد التحفي لكا تفاسد دردا سي بهت يزير التحليما دیتا تھا۔ وہ زورے کھٹ کھٹ کریا کوشت کاٹ رہا تھا۔ چھلے ایک ہفتے ہے قبضہ مانیا کے کچھ لوگ اس کو تنك كررب غصر يستورنث كى ليز كامعامله تفااورياشا بے کے ساتھ ان کی کوئی سخی ہوچکی تھی۔ ایے میں اے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکورٹی کے لیے ایلائی کرنا تھا؟ مراس تفل وه كوني تقوس واقعد الياجابتا تفاكه جس سے اس کاکیس آسان ہوجائے۔ ارادہ تھاکہ آج مديرين في اح الدمول عري تورث من تورث پھوڑ كروا كرسيكورتى كليم اور انشوركس كليم دونول عاصل كركے كا-اليوقت ميں اے موقعے بث جاناجات\_-ایوفت حیااوردی ہے آلئیں-محوری کالیس ویش کے بعد وہ ان کے ساتھ جل برا- سركاورو بخاريس تبديل مو باكيا كمروه ان كاساته وتارا بردی ہے کو سروردی شکایت ہونے کی وہ واليس جانا جابتي تحى-اس كے جانے كے بعد وہ دونوں توب قیس کے تعی بر آمدے میں آمنے حیاتے کما بھی کہ وہ والیں چلاجائے عمر ابھی ریسٹورٹ یہ وہ ڈراما ہونا تھا ابھی وہ کیسے والی جاسکتا ھا۔البتہ سروروک باعث وہ شال مان کرلیٹ کیا۔ اس کو نینزویے بھی مشکل سے آئی تھی مجرابھی ایک پلک پلیں یہ کیے

موسکاتھا؟ بس یونمی لیٹارہا۔ تب بی اس نے محسوں کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹمی حیائے کردن موڑ کراہے دیکھاہے شاید یہ

جانے کے لیے ہوہ سورہا ہے انہیں۔ وہ فراسا کھٹک گیا۔ اس نے ہمجھوں سے بازوزا ترچھاکر دیکھا وہ موبائل پر سمی کو مسیع کردی تھی۔ جہان نے فراس گردن اٹھاکر دیکھا تو اسکرین پر اوپرانڈیا کا نمبرنظر آرہا تھا۔

ای کانمبرودو پیام تو نمین دیکھ سکانگریدودی نمبر تھا
جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو مسیح کیا تھا
اے آر پی تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھان پچروہ اس نے
کیوں رابطہ کردہی تھی؟ چند منٹ تھر کر اس نے
بالیمیں ہاتھ سے جینز کی جیب سے مویا کل تکلاروں
اس کے دائیں جانب آلیک زینہ نیچ بیٹھی تھی نہود کی
نہیں سکتی تھی۔) اس نے اس طرح لیئے لیئے ایڈوائٹ نیل
سم آن گی کھر دراسا چہرہ موڑ کر ''ایکچینج اسٹووٹر نے آگی
نہروا کل کیا۔وہ جان تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں
سٹروا کل کیا۔وہ جان تھا وہ اٹھ کرمنڈ پر تک جلی گیا دہیں
شال کرون سے اوپر تک لیے آگھوں پر ہاڈور کے وہ بیٹرڈ فری سے اس سے پچھ دریات کر نا رہا۔وہ چاہتی
مثل کرون سے اس سے پچھ دریات کر نا رہا۔وہ چاہتی
مثل کرون سے اس سے پچھ دریات کر نا رہا۔وہ چاہتی
مثل کرون سے اس سے پچھ دریات کر نا رہا۔وہ چاہتی

می میں دوالی ریسٹورنٹ بہنچے تو تو ڈپھوڑ دیکھ کر اے احساس ہوا' حیا اے عبدالرخن پاشا کی حرکت مجھ ردی تھی۔اس کے چرے کے ماٹرات کچھ ایے مجھ ردی تھی۔

علوئیہ بھی ٹھیک تھا۔ اے سبق مل گیاہوگا کہ اینے مسائل عل کروانے کے لیے دو سروں کارخ بھی نمیں کرتے۔

وہ ددیارہ بہائی نہیں گیا عمراس روز جبوہ گر پنچاتو اے لاؤر کی میں حیا کے جمراہ ان تین لوکیوں میں بالے نور کو دیکھ کراس کا لمحے بحرکو سائس ہی رک کے بالے نے اس کے سلام کا جواب دے کر بغور اس او دیکھا تھا۔ وہ بنامزیہ کچھے کے کہنے میں چلا آیا۔

ر ملحاتھا۔وہ بنامزیہ کھی کے بین میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہو ٹی گرینڈے رہ چکا تھا اس کو اس گھریش زیادہ دیر نہیں تھسرنا چاہے تھا۔ ﴿

س نے ترکی میں وہ تکلیف وہ الفاظ کے تو می تو الدروہ ی گئیں مگروہ لڑکی بھی چونک گئی۔ پانچ منٹ الدین گئے اوروہ چاروں وہاں سے چلی گئیں۔ سریس کیا بدتمیزی تھی جمان؟" می ابھی تک

نشدر سیں۔ "یہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے بڑی تھی میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان چین میرا کورٹ مارشل ہوجائے گا می۔" "اور!" دوخاموش ہو کئیں۔

اس نے سوچا تھا وہ بھر حیاہے معذرت کرلے گا ا بساکہ بہتہ ہو ما تھا۔ مگر موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ بالایا۔ وہاں کچھ کام تھا اور جس دن وہ والیس آرہا تھا ؟ اے حیا کا میں جال۔ ڈی ہے ماقتم فرسٹ ایڈیس الرمٹ تھی اسے برین دعمیر جہوا تھا۔

وہ اربورٹ نے اس نے باتھم فرسٹ ایڈین اک جانے والے کو فون کیا۔ ڈی ہے کا ہری ایورزم واقعا۔ اس کامطلب تھا اس کیاں چند گھٹے تھے۔ اس یاد آیا وہ توب قبی میں سرورد کی شکایت کردنی

اسنول پہنچے ہی وہ سیدھا حیا کے پاس پہنچا۔ اس کے حباب کروہ گھنے حتم ہوئے کو تھے کی بھی وقت اور کے حیات کی بھی وقت اور کی جی روٹ کی بھی وقت کے گا باؤی اکستان جائے گا فاؤی اکستان وہ بھی اور موت کی جرف کے اور موت کی جرف کے اور موت کی خروے کی اس کو صرف حیاکی فکر مھی۔ واکٹر کے خروے اس کو صرف حیاکی فکر مھی۔ واکٹر کے خروے

م کے باوجود اس نے سر خراے تب دی جب وہ مرات میں دور جب وہ مرات میں میں اور کا میں اس کا میں کی جب وہ کا میں کا میں کا میں کی جب وہ کا میں کا میں

ودور تمن دن بهت تکیف و تصاب وی ج کی موت کا بهت افروس تھا آلیکن اپنی جاب کے دولن اتنے لوگوں کوانے سامنے مرشے دیکھا تھا کہ ااگرز کی طرح وہ پھی ڈرا immune موجکا تھا۔

مرحیا کوروتے دیکھ کراہے تکلیف ہورہی تھی۔وہ جو سیحتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندرے ساری حماسیت کو نگل لیاہے کو شاید وہ خلط تھا۔

باؤی کایئر نس ملئے ہے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبائی
گیا تھا ' (الے نور سمیت اسٹوڈنش کی اکثریت
اسرنگ بریک پہ جانچی تھی۔) ڈی ہے کی چیزس اس
نے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔اس کے رجشرزا تھے
کرتے ہوئوں بھی آوازش کمدری تھی کہ ڈی ہے
اپنے نوٹس یا رجشرز فوٹو کا پیٹو پہ بھول جاتی تھی اس
لیے وہ فوٹو کا پیٹو یہ بھول جاتی تھی اس
لیے وہ فوٹو کا پیٹو یہ بھول جاتی تھی اس
لیے وہ خرکا پہلا صفحہ اس نے پلٹا تو اس پہرا برا کرے
کے رجشر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹا تو اس پہرا برا کرے
یونانی فلنی پر اقلیطسی کا آیک قول کھا تھا۔

وہ کچھ در سوچتا رہا' بھر رجٹروہیں چھوڑ کرواپس آگیا۔ حیااس دقت ڈبٹی طور پیاتی ڈسٹرپ تھی کہ اس کو پچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ بعد میں دوداپس آگر پیہ رجٹر کے کی تواس تول کو ضرور پڑھے گی' دواسے اپ ریزل پاکس کے اور لکھ سکتا تھا۔ ڈی جے فلنے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلاسفی کے اپس منظرے واقف

می کے مجور کرنے پدوہ اپنے کنزولرے اجازت کے کر حیا کے ہمراہ اکتان آیا۔وہی موقع جسے وہ بھاگنا تھا، سامنے آئی گیا تھا۔ اپنے امروں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کر افقا۔ چو تک وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات وسکنات اپنے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھریس داخل ہونا وہ وہی بنا رہا جو وہ لوگ

اس کو جھتے تھے۔ اس کی توقع کے مطابق فرقان ماموں کی ہاتیں اور طنریہ اندازوں ای تفاقلیتہ سلیمان ماموں یوں طنوسیں کرتے تھے محرا کھڑے ہے رہتے تھے۔ وجہ ان کا گزشتہ استبول کا دورہ تھا'جب دہ ادالار میں ہوئے

\$\2013 (223 Eles 2018)

2013 G 201 222 OLF HAGE

كے باعث ان كے ليے جما نكير نميں آسكا تھا۔ اورجب آیا تو تھوڑی در ہی بیٹھ کا۔اس کے دل کا غبار کے كاعى ابھى حتم ميں ہوئى كى اوراس كے المرروب كياعث سليمان مامول بهى بدطن مو يقريض محرياكتان آكراس بدايك انكشاف بهت شدت ے ہوا کہ وہ جو بیشہ المیرے دونوں مامول" اور وميرے ماموول نے۔ "جسے صعب ل ميں سوچا تھا او

وہ زمانے کئے جب دونوں ماموں ایک فراق تصابوه دو فراق تصالمان مامول أو برد عالى كى بهت عزت كرتے تھے مكر فرقان مامول اور صائمہ مای کی گفتگوسے ہی ہیات واضح تھی کہ اگروہ حیاہے رشتہ توڑے گا تووہ ہر کز ناخوش تھیں ہوں کے۔اگروہ فرقان مامول کے رویے کی وجہ سے سلیمان مامول ے تعلق خراب كريا ہے او يہ ناانصافي تھي۔ اب جب كدييه فيصله موكيا تفاكه وه بيه شاوي قائم ركهنا جابتا تفاتو پھراسے ایزاروں بھی تھی کرناہوگا۔

مهوش كىدىمىزى كے بعد جب سينا كھانا كھائے وبال سے اٹھ آئے تواس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستابنایا تھا۔ اور دونوں کے در میان سرد مری ك ديوار بھى اس سے بلطل كئى تھى۔ ياكتان آكرايس نے اپنے "رِائیویٹ نمبر" ہے حیاکو کال بھی کی تھی لكرات اس يزل باكس كابتائي جوده اب ويناجابتا

تھا عمروه دوسرے كى بورى بات كب سنتى تھى؟ سوجباس فيدخالوا كلفروز حماوى بهت منت کرے اس نے وہ ہاکس حیا تک پہنچاہی دیا۔ اس کے اندر جوا ہر کے ایک لاکر کی بارکوڈ سکے اور اندرونی تجوري كي جالي تفي- لاكر اجمي خالي تفاعمروه والين جاتے بی چھر بھار ڈ کرے اس میں رکورے گا۔

باقى رشته دارول سے بھی تعلقات بمتر ہوتے گئے۔ مہوش کی چھوٹی بھن جس کواس نے صرف اس لیے وْانْ الْفَاكْدوه اس كى تصوير نه كلينچ كيونك ده فورا" فيس بك يد تصويرس لكاديا كرني مى اوردهاس معاطيس

احتیاط کرتا تھا' اس سے لے کرسلیمان مامول تک الم كوئى اس سے ناراض نہ تفا جب دو بعد عمرائل جاب کے متعلق بتائے گا اُتوان کاکیارد عمل ہوگا او سوچنانسين جابتاتها بعدى بعدين ويلهى جائيك حافے بن باکس رات میں اے بی لا کر تھا ہا۔ يهلے تو ده دا فعي كر برا كياكيده جان چي ب مكره مرف محولے میں مدویاہ رہی تھی۔یا کل اڑی سے رازداری ے رکھنے والی چر بھی وہ کیااب ہر کی سے اول الکالمد ما تلتی پھرے کی ؟اس کے علاج کے طوریہ اس نے چمرا اور بتصور المانكاتوحيات فورا "كمراكرياكس والبس ليا علواس كواس كي تور كرنه كلو لنے والي خواہش كات احرام وقفاى اباس كالرع ويدو فكالخسك کیے ضروری تھا کہ وہ والی استبول جائے ایک وقت تفاجب وواس روكنا جابتا تفاء كرآج وه خورسليمان مامول کے پاس گیااور جباس نے ان کویہ کماکہ اگروہ والي نمين جائے گاتو بھي دي ج كے دكھ سے نمين معتصل یائے کی وغیرہ وغیرہ توسلیمان امول نے بس ال كرجرك كوتور عربطة بوع اجازت دے دی مہیں اس کاحیا کے لیے فکر مند مونا اچھالگا تھا۔ سب تھیک جارہا تھا۔وہ دونوں واپس آئے تواس کا ارادہ تھا کہ وہ کھ دن اے اینے کھررکنے کا کے گا۔ آہت آہت وہ اس کالا کر ڈھونڈ کے کی اور اس ملے کہ کی دو برے کے منہ ے وہ چھے کا ویڈلو

اے ال جائے گی۔ چروہ ال کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ

آھے زندگی انہیں کیے گزارل ہے۔

لیکن پاکستان سے والیلی یہ اس کے سر کاورو برھتا ى كياتھا اور اس كے باعث اسے بخار ہو كياتھا۔ جس رات دیائے آنے کا کما تھا اس شام سے بی وہ درد ناقابل برداشت صورت اختبار كركما تفا- ايما لكاتفا ابهى مريفت جائے گاروه ابنا كام خود كرلينا تھا مكر اس لے عی سے کماکہ وہ اے دودھ کرم کر کے لادیں اور ساتھ میں نیند کی کولی بھی-دونوں چزیں کے کہ

لے نیز میں جاتے ہوئے جی اس کے اندر المان جا المائي على كدوه الناايم أر أني جر والع الا وروكو نظرانداز كرمارك وه لى رخ عدر باتفاء ان کاکیریتر۔اس کی منزل۔ ناکارہ فوجی قراردے

رات کا جانے کون سا پر تھا جب اس کی آنکھ المجتي المنتى سے تھلى۔اس نے اتھنا جاباتو سر ے صدورتی ہورہا تھا۔ بمشکل وہ کہنی کا سمارا لے کر ی حاہوا' اور فون دیکھا۔ سفیرعثمان ۔ جیب اس نے ان کان سے لگایا تھاتواس کی آتھوں کے سامنے باربار و المراجمان القااورجباس في سفيري بات سي تو

ے جسے زور کا چکر آیا تھا۔ مدرات شايد اس كي زندكي كي طويل رون رات م اعزا من دى ايم آئى كى تحوال من كزرى راتون ے کی زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ سیاعک اے لگاتھا' وہ حیا کو کھوچکا ہے۔ صرف اس کیے کہ رواس کی عمرانی نہیں کرسکا۔ وہ اس کی حفاظت نہیں رعا وول اے اغوار کے تھے صرف اس کیے

كه اس دات عبد الرحمن بإشاسوكيا تفا-مفرنے باسفورس برج کا نام لیا تھا عمر باسفورس

ن من الودو تقد ایک فرسٹ باسفورس برج بس کو وف عام مي " إسفورس برج" كها جا يا تھا اور دوسرا علند بالفورس برج حس كاعام نام سلطان احديرج تحا-

ول مطان احد معيد (ميلي معيد) كي بشت بيد تفا-چونکہ حیائے سفیر کویاکتنانی مویا کل سے کال کی كال لي ال قي سب علي المال المیس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احد بررج کے قریب الله المين فقاءوه سمجھ نہيں سكاك حياتے اے كال الل سیں کی۔اس نے عثان شہرے مرد مانکی مگر ال سے کیوں تہیں؟ نہ جہان سے تنہ عبدالرحمٰن الماسية الوياتين تعين

لا أركنائزة كمناذ تقيجو لأكول كواغواكية

تھے۔ تری اس سے کے لیے خاصابدنام تھا۔ روس بو کرائن اور مالدووا کی اثر کیاں نو کری کے لایچ میں ادھر لائی جاتی اور چوی جاتی سیس-ده اکیلا آدی ان کے كى شپ يە حملەتونىس كرسلاقالدات بولىس كى مدواہے گا-

اس في اي تمام كانشكشس استعال كيدب حد شدید سرورو اور بار بار وهندلی برانی بصارت کے ساتھ وہ جکٹ اٹھا کر کھرسے یا ہر بھاگا تھا۔ اس کے ٹریسرنے اس جگہ کی لوکیشن ڈھونڈنے میں مدودی تھی چر بھی اے ڈر تھاکہ میں دور نہ کویں۔ لیس چھ برانہ ہوجائے بہت عرصے بعد اس نے خود کو بہت بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔

اورجاس فالك مرے كر وقعے عالى چین سنیں تواہے لگا دہ اس کو تھوچکا ہے۔ آفیسرز كمرے كے وروازے كى ورزے اندر وطوال بدا كرنےوالے بم چھوڑرے تھے اورجب تك وہ داخل مويائ وه حيا كونمس كي يوني كو آتش دان په بيسك چكا

وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف وہ منظر تھا۔ کرے میں بہت سادھواں پھیلاتھا۔اوروہ کری۔ بندھی وجی مازو کے ساتھ آگ کے قریب تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا۔ ایک آفیسر تیزی ے اس کے لباس کو بھانے لگا عمروہ صرف اس پست قدروی کی حاثب پردها تھاجس نے اس کی بیوی کو علم و تشدو كانشانه بنايا تقابه مرورو بخار وشريش اور غصه وہ اس روی کو گردن سے پکڑے دیوانہ وار اس کا سمر د بوارے مار رہاتھا۔ روی کی مزاحت ہے اس کا اپنا سر بھی کئی ایک بار دادارے حالگاتھاء مگروہ نہیں رکا\_اگر اس كادوست تصراس كونه يكر بالوشايدوهاس آدي كي جان کے لیتا۔

تب تک وہ ہے ہوش ہو چکی تھی۔ شایداس نے وحوس ع بحرے مرے میں بھی اے دیاہ کر پکان

المارشاع 201 (ويدى 2013 ( الم

وہ لیٹ گیا۔ حیا آئے کی تووہ اٹھ جائے گا۔ ابھی تھوڑا المنترفعال 1224 وقدى 2013 (S

وجب مين جيل مين تفاتووبان ايك دفعه باته روم میں س سلک کی بوئل قسمت سے پیچھے دی گئی تھی میں نے اس کے سارے اجرائے ترکیمی حفظ کرلیے تھ بچھیادے ان میں دیکس سیں تھی۔" ومع جيل مين بھي رہ ملے ہو؟"عائشم كو جمال شاك كافين بمار عاري الكمانشمنث كالمركز اواقعي الم جيل من بھي ره ڪي مو واوُ!"وه بحد متاثر ہوچی گ-"ال إس أيك وفعه غلطي \_\_ بس أيك رات ك ليد جاؤتم س سلك لے كر أؤ عين استدى ميں مول بجھے سے سب نہیں دیکھاجائے گا۔" و محت سرك ساته وه بات سين بنايار باتفا-سواته رامندي من جاميفااور سريت يستريث ين لكا-اس كاول بهت برى طرح سے و كھاتھا۔ عائشے نے پہلے تثورول لیا اوراے اچھی طرح حیا کے سرپہ لیٹا اس جگہ جمال ویکس کری تھی اور مجراور عام ورائر جلاوا- تيزكرم موات تشوتل جی ویکس پلیل پلیل کرنشویس جذب ہونے گی-تھوڑی تھوڑی در بعدوہ تشویدل دیں۔ بول بہت ساراويس يون بى از كيا-باق كے ليے اس في تيميو استعال کیا۔ ورمیان میں ایک وقعہ اس کی آتھ بھی كل كئ مريم جلدى وه دوباره غنودگى ميں جلى صح بجرے بل اس كے بال تھوڑے سے ضياع كيعدوالس اى حاسية أيكي تق

کی۔ کو ایس کے بال تھوڑے سے ضیاع کے بعد والی ای حالت یہ آجگے تھے۔
میں میں ای حالت یہ آجگے تھے۔
میراک بات۔ "والی جانے سے قبل اس نے دونوں میراک کا میں بیال آبا تھا۔
میراک کے تعلق میں ایک تھی۔ "تم اس کو تمیس بیال آبا تھا۔ ہمارے ااگر تم نے منہ سے کہ میں بیال آبا تھا۔ ہمارے ااگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے بھی بات نہیں کول

المايية تهمين المجھي لئق ہے؟ "بهارے نے بہت و الماية مردوال كيا عائشے نے مادي نظول سے اسے الدائم وہ جمان كى طرف متوجہ تھى۔ الدائم وہ بہت زیادہ " الدر اگر اس کے بال خراب ہوگئے تو یہ حمین المایت ہوگیا بمارے گل!" عائشے نے تختی سے المایت ہوگیا بمارے گل!" عائشے نے تختی سے المایت ہوگیا جمارے گل!" عائشے نے تختی سے المایت ہوگیا جمارے گل!" عائشے نے تختی سے المایت ہوگیا جمارے گل!" عائشے نے تختی سے المایت ہوگیا ہے۔ المایت ہوگیا ہ

ھرف وکیس آبارو۔" "بال! بعض دفعہ ہتھ ہی گرم گرم دیکس گرجاتی ہے امنا نقصان نہیں ہو آ۔ گراس کو کیسے پکھلائیں؟ این سی چڑے جو دیکس پکھلائتی ہے؟عادشیرے ہوئے دیکس کوہا تھے چھو کردیکھتی موج میں پڑگی۔

ر این اس کاچرہ بچاہے بنایال گر میائی میں نہیں ڈال
سے ویکس اس کی انگ یہ گری ہے "چرہ ایک دم
جو گل ۔"شیمو ۔ ہاں شیمو ویکس کو پکھلا سکتا ہے
سیموالوں یہ گلی چیزوں کو پکھلا سکتا ہے گئے رک جہان اور ہمارے منتظر نظوال
سے کہتے گئے رک جہان اور ہمارے منتظر نظوال
سے موجود ہوتی ہے جہیں کوئی ایسا شیمو استعمال
سلے موجود ہوتی ہے جہیں کوئی ایسا شیمو استعمال
سلے موجود ہوتی ہے جہیں کوئی ایسا شیمو استعمال
سلے موجود ہوتی ہے جہیں کوئی ایسا شیمو استعمال
سلے موجود ہوتی ہے جہیں کوئی ایسا شیمو استعمال

شرویش میں ہولی" "جہیں کیے ہا؟" ہمارے نے جرائی سے اے ا ور باہر تھی تو اے سامنے دیکھ کر اس کی آنگھیں چرت ہے چھیل گئیں۔ "معجم اعراب کے کہ آئے؟" اور تب اے یاد آیا کہ ادالار والوں کے لیے دوائنا

من المراد المرد المراد المراد

''تم اے استال کے جاؤ۔ یمی ٹھیک رہے گا۔'' ''دخس اکل میچ ہم ڈاکٹر گھریہ بلالیں گے 'ابھی مجھے صرف اس کے ہال بچانے ہیں۔ تم کمی طرح بیرویکس آگا۔ د۔''

" " تہمیں کیول لگتا ہے میں یہ کر سکول گی؟ تم فود بی تو کتے ہو عاتشہ کی کبھی کچھ نہیں کرسکتی ۔ " اس نے طال ہے کہتے ہوئے بے ہوش بردی لڑکی کے چرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کمہ ویا کر یا تھا ٹاکمہ عاتشہے سب چھے کرتا سکے جائے۔

' تیگیرِ عائشے ایکھ کرد مجھے کی یہ اعتبار نمیں ب اور اگر تم چھ نہ کر ستی ہوتیں اوپیں فیور لینے تہمارے پاس کیوں آبا؟' وہ اس کے سامنے کھڑا ؟ ہت ٹوٹے ہوئے لیج اور ستے جرے کے ساتھ کمہ رہاتھا۔ ''اس کے انداز پیس کچھ تھا کہ عائشے سوئیٹری آسٹین اوپر چڑھاتی اسکی اور غودہ الزی کے مہانے آ پیٹی۔ بہارے البت صوفے یہ بیٹی ' ہتھیا ہوں یہ چرو گرائے گری سوچ پیس کم تھی۔

وہ کچھ بھی کرو ، گر مجھے اس کے بال والیں عائیں۔ " وہ صوفے یہ بیٹھے ہوئے پھرے جے سے کردیا تھا۔ اس کے چرے یہ زمانوں کا کرب و تکلیف رقم تھی۔ "اس کے بال بہت خوب صورت ہیں اور مجھے یہ والیس جائیس۔"

ی ہو و کہ بید مصل کا مرائے پروا ہیں ہے۔ وہ اہمی صرف اور صرف اس کی خریت جاہتا ہا۔ اگر وہ عبدالرحمٰن پاشانہ ہو آ تو وہ سکورٹی آفیہ کھی بھی بازیاب ہونے والی لؤکیوں کی تعداد چونیش سے سنتیں لکھنے یہ اور اسے خاموجی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ نے جانے کی اجازت نہ درتا ماس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس نے باشم کو گرفتار شرگان میں ویکھا تھا اور جھے کی نے اس کے اور دیمجے کو کئے اندول دیے تھے۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدی یہ بھروسا نے اس کے اور دیمجے کو کئے اندول دیے تھے۔ یہ کی اس اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدی یہ بھروسا کیا اس نے اپنی وجہ سے حیا کو انتا نقصان اٹھانے پہلے کہا سب کا بات کی اجب کو کا اس کی اور انتقال سب کا داتے تاب کو کلامت کر باجب وہ اسے بیوک اوا لایا تو اس کا سر کو کلامت کر باجب وہ اسے بیوک اوا لایا تو اس کا سر کو کلامت کر باجب وہ اسے بیوک اوا لایا تو اس کا سر کو کلامت کر باجب وہ اسے بیوک اوا لایا تو اس کا سر کو کیا

وہ اے اسپتال نمیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے خود اسپتال لے جائے گاتو صبح تک پورے اوا کو خبر اللہ جائے گی۔ اپنے کئی آدئی یہ اے بھروسانہ تھا کہ وہ حیا کو کمیں لے جائے وہ اتنا ہرٹ اور پریشان تھا کہ جو آخری جگہ جہال سے بات باہر نمیں نظے گی اسے اوا میں اپنا وہ گھر بی لگی تھی۔ جہال عائی سے گل اجرارے گل اور آئے بھی تھیں۔

حیا کے زخم آیے نہ سے کہ اسے فوری طبی امداد کی مخرورت بڑتی۔ وہ خود بھی اس کی پی کر سکتا تھا ، گرسارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا ، اگر وہ خراب ہوئے تو وہ اساری زندگی خود کو معاف نہیں کرسے گا۔ ابھی جلد از علامات میں ایار تا تھا۔ عافہ شیرے باہر گئی تھیں۔ جب مشرف کے اور بمارے اس روزاکیلی تھیں۔ جب کے تھی ورواز ہے کہ کا میں اس کے بالائی کی تھیں۔ جب مشرف کے اس پر تھی ہے گھریں واخل ہو کر اس نے بالائی مشرف کے اس پر تھی ہے کہ شی ۔ وہ تیزی سے نیالائی اور عافہ شی ۔ وہ تیزی سے زیتے کو تی اور عافہ شی ہے۔ کہ کرے کا وروازہ کے کھی دوا

عانشع بريد اسكارف يشى نيد عرارا محى

\$\\\\2013 فرودى 2013 فرودى 2013 فرودى 1013 فرودى

-83mm12 St 110703-

"اوك! مين كياكدرى مون " ده نروش ين -

جب بمارے منظرے مث کی تواس نے عائشے کو مخاطب کیا۔ دیتر ترجی بر سال سام تراس

" تم نے مجھے بہت برا فور دیا ہے۔ تم اس کے بدلے بھی ہانگ عتی ہو۔" عائشے کھے دلے مرادی۔ دلے مرادی۔

دهیں صرف اننا چاہتی ہوں کہ زندگی میں ودبارہ مجھی اگر تمہیں کی برے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھسے ضرورماگو۔"

''الکل۔ یُں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ کیا میں نہیں جان کا گر ضرورت پڑنے یہ میں تمہارے پاس ضرور آوں گا۔ ایک اور بات۔'' قدرے رک کراس نے بتانا شروع کیا جس کو من کر عائشمے کے چرے کی مسکر اہش خائب ہوگئی۔

''وہ تمہاری بیوی ہے؟اور وہ حمیس دو سرے نام ہے جانتی ہے؟ چرتم نے آنے سے کیوں کما کہ تم اس ہے شادی۔''

دمیں صرف برجانا جاہتا تھا کہ دہ کی امیر آدی کے لیے اپ شوہر کوچھوڑ سکتی ہے انہیں؟"

"النول كو الله طرح أنات نيس بين بدار حرين"

' دبو بھی ہے 'تم بمارے کو پیرسب مت بتاتا۔ میں نہیں جاہتا کہ وہ کی اور کے منہ سے میرے بارے میں سنے الی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خودسب بتادوں گا'تکریکھے وقت

ورقم بهت جھوٹ بولتے ہوئے عائشے نے وکھ سے اے دیکھا۔ اور جوایا "اس کے آثرات پھرے سپاٹ ہو گئے

پوری رأت جس شخص کوعائش نے دیکھاتھا' وہ چلا کیاتھا' اور پرانا عبدالرحمٰ والیس آکیاتھا ، جو اس تھیٹر کے باعث ابھی تک اس سے تفاقعا۔ ''کوشش کرنا' وہ کچھون تمہارے یاس ٹھمرھائے۔

میں جادہا ہوں وفون کر تا رہوں گا۔ مسنجید گیسے کر کروہ پلیٹ گیا تھا۔

چونگ اے والی اندر کراؤند موجانا تھا اس لے ا گلے ہی روز اس نے عائشہ کے کال کرے بتایا کہ ا واليس جاريا ب-حب معمول وه مان كي-ابودر نہیں جاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھرمیں رہے امت الله حبيب والي أنس الني الني الني كوتى اليي بات بوجائے كى كدوہ عبد الرحمين كى اصليت جان جائے گ۔وہ المجی خاصی ذہیں اڑی تھی۔وہ اس کو اعدراسيسيث سي كرنا جابتا تفار اكر كى دوس منه سے وہ سے کی تووہ اس کا اعتبار کھودے گا۔اس ليے بھڑ تھا كہ جب تك وہ اپنايزل باكس نہ كھولے، تب تك وه عبد الرحن كى حقيقت بي جرب ان کوچندون مزید مصوف ر طیس کے تیرے روز اس نے عائشے کو انڈین تمبرے کال ک-وہ حیاہے بات كرناج ابنا تقا وواس كى آواز سناج ابنا تقاراس ك ول كواس دن سے اب تك قرار نصيب نہيں ہوا تھا۔ عروه اس كى بات سنتاى تهيس جابتي تھى-نتيجة" اس نے ملواویا کہ وہ اوالار نمیں آئے گا وہ آرامے

باربار اس رات کے مناظر اس کی آنھوں کے ماخر اس کی آنھوں کے ماخر اس کو تکلیف دیتے تھے جیا کے بازد پر داغا WHO اور ساتھ ٹیس آخری سلاخ کے دو حدث تھیگ ہے داغے نہ جا سکتے تھے اور آ بلے ہے بن گئے تھے وہ منظر بہت اور سے بیاں تھا۔

سطر بست اویت سمال ها۔
جانے سے قبل اس نے ایک اور کام یہ کیا تھاکہ
جانی تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں کو ہاس نے
اسٹڑی کے کمپیوٹرے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹرٹرا اُن
دیواروں یہ آویزاں اپنٹا تھو کے فریم میں اصل پیشنگ
اور شیشے کے درمیان لگادی تھیں کا کہ دو سے گئے کہ دہ
تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب دہ یہ دیکھے کی ٹوجان
لے گی کہ دہ برا آوی تمیں تھا۔ وہ اس کے بہت

ں بی اس کے ساتھ تھا اور اس کاخیال رکھاکر آ

می البتہ ذرا بریشان تھیں کہ جیا کہنے کے باوجود يول شين آئي-اس منح جبوه كمر پنجاتو مي نهين فس انہوں نے رات کواسے جاتے نہیں دیکھاتھاسو ومعلوم نهيس تفاكه وه رات كهال ربا تفاح ويسريس ور کا قات ہوئی تو می نے جایا کہ وہ حیا کے ہاسل ی تھیں اور ایک اسٹوؤنٹ نے بتایا کہ شاید اے انی بیزیان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونول نمبرز لد آرے تھے کی بات می کو بریشان کردی تھی۔ اں نے ممی کو کچھے نہیں جایا 'اس کوراز رکھنے آتے تے ابس اس نے سلی دی کہ فون خراب ہو گا۔وہ فکر . كرس البية عائشر كواس في فون يه بالبدى كهوه ماے کے وہ اپنے کھرفون کرلے ایکے روز اس نے واقعی فون کرلیا اب سرکاری طور برجمان سکندر کے ہاں اس کا تمبر آگیا تھا، مگروہ اس کو دیاں فون کرے مناب میں تھا۔اس نے ہوئل کرینڈ میں ایک مدے سے کملواکر حیا کے لیے نیاموبا کل اور سم بھی ولادی تھی اور ظاہرے کیہ نمبر بھی اس کے پاس تھا لین اگر جمان اے فون کرے تواس کو قمبر کمال ہے ما صلى سوال كى كوئى منطقى وضاحت ند بنتى منى-عبدالرحمن سے بات وہ کرنا نہیں جاہتی تھی جمان اے کال کر شیں سکتا تھا ' پھر؟ وہ کیے اس کی آواز

ہے؟ کیے اس ہے بات کرے؟ میر احمد ہاں میجر احمد بھی توہے 'وہ اے کال کر ملکا تھا کیونکہ میجراحمد عموما" ہریات جانتا ہو ماتھا۔ شاید تب وہ اس کی آواز من سکے۔

تلات واس کی آوازس کے اور سے کتے دنوں بعد اس اور یہ کو حض کامیاب رہی۔ کتے دنوں بعد اس کے دیاری کتے دنوں بعد اس کے دیاری تھی تھاکہ وہ اس یہ اتبار کرتی تھی کیے دار تھی تک میلر ذکو کیے قابو کیا جاتا ہے اس کون بلک میل کر رہاتھا؟اس کا دھیان اسم کی طرف کیا جراکروہ عبد الرحمٰن پاشاتھالوں ہا تھی اس کی طرف کیا جراکروہ عبد الرحمٰن پاشاتھالوں ہا تھی کو کیا گئی جراس کے سال تک جیل سے باہر آئے تمیں دے گلا تجراس

نے اندھیرے میں تیر چلا کراہے بتایا کہ وہ برل باکس کھول چک ہے۔ تب وہ نس دیا۔ اس کالا کراچی تک خالی تھا جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انتشاف وہ تعلما کر فون رکھنا چاہتی تھی تمروہ اس کو مزید سنتا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ سوگی تمروہ اس کی خاموثی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے رکیٹورٹ کے کاونٹر پر جیٹا استقبالیہ کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام فیٹا بارہا اور وہ سری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلی ہائی آوازیں سائی دیتی رہیں۔ تھا۔ وہ اپنے آوھا کہ اے لگا اس کے شختے کیا ہورہ ہیں۔ تعلیف کی ہلی سی امراضی اور سرکاوی ورد ہم چیزیہ چھائے لگا۔

اس نے ہاتھ ہے تاک کوچھو کردیکھا۔خون۔ پہلی دفعہ سرورد ہے اس کی تکمیر پھوٹی تھی 'یاتھ روم میں جاکر بیس کے سامنے تاک اور سرکودھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا اپیکر آن رکھا۔ وہ سورتی تھی 'اوروہ بیس پیر تارھال ساجھکا 'کھرے گھرے سائس لے رہا تھا۔ تین گھنے اور بیس منٹ کے بعد کال خود بخود کث گئے۔ چو تک وہ انٹر نیٹ ہے کنیکٹ کرکے کال کررہا تھا' اس لیے وہ گھنے بعد گئے کے بجائے کافی ویر ہے کئے۔ موہا کل بند کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کرلیا کہ اے اپنا چیک اپ کروالیا تھا ہیے۔ کیس نہ کیس کھی

اگل صح حیانے اے نمبر بھیج دوا۔ اس نے نمبر کھنے
ہی اے فون کیا۔ کرنے کی بات کوئی نمیں تھی ہی وہ
اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اگلے روزوہ صرف
اس سے کے اوالار آیا۔ اس نے عائشہ سے کہ ویا
تھا کہ وہ جب بورٹ یہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ
لائے عائشہ طاہر تمیں کرے کی مگر ممارے چھوٹی
جی ہی تو تھی ہے۔ سوعائشہ نے ایسانی کیا۔

بی ہی تو تھی۔ موعائشے نے ایسان کیا۔ کھلی فضایس کرسیوں۔ بیٹے ٹاشنا کرتے ہیں نے چند ایک بار کریدئے کی کوشش کی مگر حیائے نہیں بتایا کہ عائشے اور بہارے ہے اس کی دوسی کیے ہوئی ' اور نہ ہی ہید کہ اس کے زخم کیے آئے۔ وہ ابھی اس پ

اعتبار نہیں کرتی تھی۔ البتہ وہ دوبارہ اس کے فون کے
بارے میں بوجھنے گلی تھی۔ گوکہ اس نے اے دوایک
بار ہنٹ دیا تھاکہ وہ اسپیش گفت تھا' اور اسپیشل ے
مراد جم سپیش سروسز'' ہی تھیں' مگروہ ابھی تک بوجھ
نمیں ائی تھی۔ خورے یو نمی وہ نہیں بتائے گا۔ وہ پہلے
خود یو بھے گی 'تب ہی وہ اے ڈھونڈ پائے گی۔ البتہ تب
وہ ذراساسنجھ لاجب جیائے کہا کہ اس کا چرہ اپنے باس
کے ذکریہ چہلنے لگتا ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں
تھا۔ اپنا ملک' اپنی جاب' سب بہت یاد آنا تھا۔ مگر کیا
اس کی صحت اے مزید تو کری کرنے کی اجازت دے

کی بیس وہ الجھ جا تاتھا۔ وہیں اس کے ساتھ بیٹھے 'اس کو ممی اور عاششے دونوں کے ٹیکٹ موصول ہوئے تتھے صرف ممی کے مسیع کا اس نے حیا کو بتایا 'اور عائشمے کے پیغام پڑھ کروہ صرف مسکرادیا۔

الله وقت میں است سارے لوگوں سے ایک وقت میں است سارے لوگوں سے ایک وقت میں است سارے جھوٹ بولتے ہمیں بالکل افسوس نہیں ہو جات کی اندوا کئے ہی نہیں تھے۔ تم استدول میں ہی سے م

صغہ رازیں رکھنے کو کی تھی اور جواب میں قامیبات راز رکھے گاکہ وہ لڑکی روجیل کے ساتھ رہ رہی ہے اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکا تھا ہو بات ٹال گیا۔ اب وہ پوچھتی رہے اپنے احالی سے اے کیا۔ ساحل یہ جب حیاتے سیب چننے کی بات کی تواہے

اطمينان جواكه اب ده وه كام كرسكنا تفاجووه كمناجابنا تھا۔وہ عائشے عبرارے کے ساتھ سے صفے کاعادی ہو گئ تھی۔ عائشے کے اکثرسیپ موتی سے بھرے نظے تھے جید ہارے کے فالی جب جمان کے عانشر كى مالكرهيه ويحطيرس اسد ايك فيمتى الكو تفي بطور محفدوی توده ماه بعد جب انعید الرحمن باشا" کے یاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی توعائشرنے ے اپنے ایک سیے ہے اکتھے نظر مین مول دیے تھے۔ وہ موتی ایک ایک تھی ی قدرتی خواش کے ہوئے تھے لیتی ان کو پھاٹنا آسان تھا۔ اس نے عائشر کو کو کہ اس لڑائی کے بعد بتادیا تھا کہ وہ جلدیا بدران کوچھوڑدے گائمرا بھاجب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان دو معصوم لوکول سے دور رکھنا عابيه- اس طرح كى جذباتى وابستكيال مستقبل میں ان دونوں کا ول بہت بری طرح سے توڑ علی میں۔ چھوٹا وئم ، بوے وقع سے بہرحال منز ہو یا ے۔اس نے سوچاوہ عائشے کو چھوٹا زخم دے دے باكه وه مستقبل من بهي اس سيكوني المدندر كف وہ عن مولی اس نے کی اور طرح سے حیا کودیے كاسوجا تحا مرجب وسيب كلولئے كے ليے جھراكنے دور مع ان اورسنس كياس كي اوجمال في رخمور كر اعي جراب كے ساتھ بندھاجا قو تكالائسك كو آدھا کاٹا 'اور نتنول موٹی اندر کھاس طرح ہے ڈالے کہ جبوه حا کے سامنے سے کانے گاتوہ کی تھے ل مولى اندر قدرتي طور برموجود تصر اكروه به كام عانض کے ساتھ کر تا تووہ بھانے لیتی اس کوسیدوں کا جرب قعاء مگر حیا تہیں جان علتی تھی۔ اس کو یہ معلوم تہیں تفاكه وه مو قع كالتظار كرف والول ميس تهين تفا-

مرقع خودپيدا كرنے پيقين ركھتا تھا۔ ت ت ت

اں روزاے کچھ بہت اہم پیرز چاہیے تھے جو اولار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے ماننے کو منج میں فون کرکے پوچھائگردہ مدد کرنے ہے۔ عاصر تھے ۔

''تہمارا بریف کیس تہماری الماری میں ہوگا اوروہ
الکہ وتی ہے۔ جالی بیجوا دو قویش نکال سکتی ہوں۔''
دختر ہے دو تمیں خود کچھ کرلوں گا۔'' عائشیر کے
ایج کی خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقینا "حیا کے پاس ان شن موتوں کو دیکھ کربہت ہرٹ ہوئی ہوگی۔ مگران دو توں کے لیے ہمی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھ دار الزکی تھی اس نے خاموشی افتیار کرلی تھی۔ دو اس کا اشارہ سمجھ

اس شام عائشہ اور ہمارے کو ایک جانے والول
کے قد فو تکی میں جانے والول
کے قد فو تکی میں جانار گیا۔ سوشام میں وہ اوالار آیا گاور
ایج گھرے عقبی وروازے کو کھول کر ایک الگ
تملک ہے زینے ہے اوپر اپنے کمرے میں آگیا۔
کے اِس تھی۔ اوپر آگراس نے کمرالاک کرویا الماری
کے اِس تھی۔ اوپر آگراس نے کمرالاک کرویا الماری
مطلوبہ فائلز و کھنے لگا۔ وہ جانیا تھا جیا نیچ ہی تھی مگروہ
مطلوبہ فائلز و کھنے لگا۔ وہ جانیا تھا جیا نیچ ہی تھی مگروہ
المارا کا ورفائل میں ہے جھ نام دیکھ کراس یہ تکھنے لگا۔
المارا کا ورفائل میں ہے جھ نام دیکھ کراس یہ تکھنے لگا۔
سلمان افراؤ کل میں ہے جھ نام دیکھ کراس یہ تکھنے لگا۔

کیامصیت ہے؟ اس نے پین کوزرازورہ جھٹاتو برف کیس اور فائلزیہ سیابی کے موثے موثے قطرے گر گئے۔ اس نے ماسف سر جھٹکے ہوئے گفتا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھاجو تھم سے کلید کرلائحہ عمل تر تیب ہے بریقین رکھتے تھے۔ ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیابی تجرب سیکتے تھی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا موثی موثی او عمیں جھڑے براف کیس یہ گریں۔ اس سے جمل کہ دہ

عبد الرحمٰن پاشا کی نفاست پیندی پر افسوس کریا' کمرے کے دروازے کے لاک میں چاپی تھمائے جانے کی آواز آئی۔ کمے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشے

بہارے واپس آئٹس یا وہ حیا تھی؟
وہ جو بھی تھی، ایک ایک کرکے چابیاں لگا رہی
تھی۔ وہ عائشے ہیں ہو عتی تھی۔ دو سری چابی تک
اس نے آنا "فانا" بریف یس بند کیا اور الماری میں
وڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جاکروروازے
وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر تمرے کا جائزہ کے رہی
وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر تمرے کا جائزہ کے رہی
ویکھا، وہ ابلاریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں وہ نہ
ریف کیس بند کر کا تھانہ ہی آخری الماری مووہ اس
ویلف کیس بند کر کا تھانہ ہی آخری الماری مووہ اس
قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولا" اس جگہ کوگرم ہونا چاہئے تھا،
کیل وہ بیٹھا تھا۔ اصولا" اس جگہ کوگرم ہونا چاہئے تھا،
کیل وہ بیٹھا تھا۔ اصولا" اس جگہ کوگرم ہونا چاہئے تھا،
کیلہ چاور یہ شاخیں بھی پڑی تھیں، گرکرم ہونا چاہئے تھا،

بلکہ چاوریہ شکنیں بھی پڑی تھیں مگروہ بریف کیس کی جائب متوجہ تھی سومسوں نہ کرسکی۔
حدایا اندر تواس کے ڈاکو منٹس تھے 'برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ اسے پلائے الیاتو وہ تھی اس کا بھین نہیں کرے گی۔
اور اوہ نہیں ۔ اس کا بھیجو بھی اندر تھا۔ وہ اس کا بھیو ہی اندر تھا۔ وہ اس کا بھیو ہی اندر تھا۔ وہ اس کا بھیو ہی اندر تھا۔ وہ اس کا دو پر اس نہ کھول کے اے شدید غصہ آیا۔ خود پر بھی اور حیابہ بھی۔ مگروہ جانتا تھا کہ اے کیے وہاں ہے وہ اس نے اپنے موائل سے بیجو کو بھی کرر اور وہ اس نے اپنے حوالیا وہ دو ارو دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس کے وہ سے اس کو دو سے نہیں ہی تھی۔ اس کو دو سے نہیں سے کھری کھری تھی ساتھ ہوئے وہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب دو سے اس کو دوس کے گھرا سے جیاوہاں کے گھرے سے جانا تھا تھا تھا جے ۔ حیاوہاں اس لوگی کو اس کے گھرے سے جانا تھا تھا تھا دو اس کی کو اس کے گھرے سے جانا تھا تھا تھا دو اس کی کو اس کے گھرے سے جانا تھا تھا تھا تھا ہے ۔ حیاوہاں کے گھرے جانا جا ہے۔ حیاوہاں کے گھرے جانا جا ہے۔ حیاوہاں کے جانوی کا میں کی جانوی کا جانوی کے جانا ہے۔

ك يون رك الله عامالها-

يى يات اس فائشے سے كى كداب حاكودبال

\$ 12013 Ges 121 Eles CHIP

\$72013 G28 230 ELESHIE

ے چلے جانا چاہیے۔
دوچار دن تو وہ اوپر بھی تھر بھی ختم نہیں ہوئی ا دوچار دن تو وہ اوپر بھی تھر بھی ہوئی ہاس سے نیادہ وہ نہیں رکے گی اور میں اپنی مہمان کوخود سے جائے کے لیے نہیں کہوں گی۔" محرید دوچار دن بھی جہان کے لیے کمی سزا سے کم

مگرید ووچار دن بھی جہان کے لیے کسی سزاہے کم نہیں تھے وہ جان تھا کہ حیا صرف اوالار میں وہ وہ وجوہات کی بنایہ رکی ہوئی ہے۔ ایک مید کہ استنبول میں وہ زخموں والا جمہ لے کر نہیں جانا چاہتی اور ود سمرا بخس وہ اس مخص کے بارے میں زیاوہ سے زیاوہ جاننا چاہتی تھی جو کائی عرصہ اے ڈسٹرب کر مارہا تھا۔ محمراب تووہ بے چارہ باز آچکا تھا۔ مگروہ باز نہیں آئی

ودروز قبل کی ڈائٹ بھلا کراس دن حیائے خوداس عیات کی تھی۔اہے ہمارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پاچا سے تھا۔جوابا "اس نے پتا دینے کے بجائے داؤج ز بھجوادیے۔ کون سمان کا اپنا بیسہ تھا۔

سالمى لوكول اتفاوراشاع كابى توتقا-زياده وقت سيس كزراجب ايك روزيوك ادافون كرنے اے حيا كادمبلو" شاتى ديا۔ اس نے جلدى سے بنا کھ ہولے پہلے وائس کورٹر آن کیا اور پھریات كرنے لگا۔ مرجوبات اس نے آگے ہے كئ وواے غصہ ولانے کے لیے کافی تھی۔ وہ جان بی گئی تھی کہ عبدالرحن بإشاكاايك دوسرا بعاني بفي تفاح دمياشا بے كا نام مہیں کے رہی تھی مرتام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقیتا "ساتھ ہی دہ اخبار میں اس کے متعلق آر تھل مکھنے کیات بھی کررہی تھی۔اسے آگے جمان کی برداشت كى مدحم موكى كى- كى در تحاات وه دو الدكيال سنبال ميس يات كا-اوراب ويى بوريا تھا۔اس سے زیادہ حیا ہوک اوائس رے اے کوارا نہیں تھا۔ دو روز بعد بول بھی اے اپنے عبد الرحمٰن یاشا کے کے کور کو فعال کرنا تعنی ہوک اوا واپس جاکر وبال يحدون رمنا تها عواب ان دونول كووبال تهيس

اکشاہونا جاہے۔حیا کواس نے برسوں کا کہا مکر خود

اگلی ہی صبح وہ بیوک اوا آگیا۔ آتے وقت اس نے جا کہ مسیح کرویا تھا۔ اس کا اراوہ آج ایک مقالی ' دوسے ہو سے ملنے کا تھا۔ آروی (وہ مقام جمال ود جاموس ملتے ہیں) اس کی اپنی طے کروہ تھی 'اور وہ عیسیٰ کی بہاڑی تھی۔ وہاں اے اپنے ساتھی کو چند چیزس پہنچائی اس کے بعدوہ وہ پسریس حیا ہے ملے گا'اور اس کے بعدوہ وہ بسریس حیا ہے ملے گا'اور اس کے ووون بعد استیم کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے دوون بعد استیم کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان وہ والیس آجائے گی'اور وہ آرام سے بیوک اوا میں کام کرسے گا۔ ویسے بھی حالات جسے جارہے تھے' یوں کرسے گا۔ ویسے بھی حالات جسے جارہے تھے' یوں کرسے گا۔ ویسے بھی حالات جسے جارہے تھے' یوں اس کی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسوں ایسے میں اس کی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسوں اس کی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسوں میں وہ استوران ہیں ہوں۔ اس کی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسوں میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسوں میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ می کوان تین ہرسول میں وہ استوران ہی قبیلی تھے۔ میں وہ استوران ہی قبیلی تیں کی کھوران تین ہرسول میں وہ سندور استوران ہیں کو کھور نے کی کوران تین ہرسول میں وہ استوران ہوں کی کھور نے کی کوران تین ہرسول میں کوران تین ہرسول میں کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کھور کے کی کوران تین ہرسول کی کھور کی کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کھور کے کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کوران تین ہرسول کی کھور کے کوران تین ہرسول کی کھور کے کی کوران تین ہرسول کی کھور کے کوران تین ہرسول کی کوران تی

اوهر ہے وہ بیش رہیں گی۔
وہ پندرہ جون کو آیک
ائم کشافندن کے لیے اے افرہ جاتا تھا اور کام پھر
اس قسم کا احماد القائد اس کے بعد بہلا شک اس قسم کا اس لیے اے بھر جوسے کے لیے دولوش بہوجاتا تھا۔ اس نے یمال اتنے وشمن بنالے تنے کہ اس کے رولوش ہوجائے کے بعد کمیں کوئی اس کے رولوش ہوجائے کے بعد کمیں کوئی اس کے جانے ہے ہم تھا کہ جائے ہے گئر والوں کو محفوظ مقام پر مقالہ جائے ہے گئر والوں کو محفوظ مقام پر مقالہ کردے۔ می الما اور حیا اس کی پیلی ترجیح ہے گئے ہوا اس کے بعد تھا کہ بعد ت

بھیج دے گاء کر حیا کا سسٹر یا کچ جولائی کو حتم ہونا تھا۔ اے دہ بدرہ جون سے پہلے پہلے کہے بھیج گا؟ اپنے افس میں بیٹھے ہوئے تکام شروع کرنے =

قبل وہ اس البحن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ
عدا میں کا اس البحن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ
عدا کے اس کے ساتھ میں کائی
تھی مشکوائی تھی اور جب تک دمیت کائی لے کر نہیں
تئی وہ میں سوچتار ہا کہ حیا کو یساں سے کیے بیجیج الیک
حل تھا بالواسطہ لیعنی جہان اسے کیے کہ وہ والیس چکی
حل تھا بالواسطہ لیعنی جہان اسے کے کہ وہ والیس چکی
حل الرحمٰن یا شامیں سے کوئی کے ۔۔۔ گروہ کی کی کیول
حل الرحمٰن یا شامیں سے کوئی کے ۔۔۔ گروہ کی کی کیول
الے گی ؟

الے لی؟ بب اس کی سیریٹری دمیت فردوس کافی لے کر آئی ویچھ سوچ کراس نے پیپات دمیت پوچھال۔ «مکمی غیر مکمی کو ترکی ہے واپس جیجنا ہو تو کیا کیا

ديمة ايك ايمان دار اور مستعدور كر هي وه اس كواينياس كي حشيت سي يتدكرني تحي مرجعي بهي الل كے دوران دوباشا بے كاذكر كروباكتى-"آب ك جهوال بهائي بهي بهت البيه تقي "بيه فقره وه أكثر ویت سے شاکر ما تھا۔ طیب حبیب شناحی کارڈ کے التعارے اس سے دو سال چھوٹا دیلھتے میں گئی سال برا اور در حقیقت ہم عمرہی تقارو بیت کویاشا ہے کی طبعت کی بے تکلفی بند تھی کیونکہ وہ خود جاہے عبدالرحن بوماجهان بوئاس كي طبيعت اور مزاج أيك ے ہی رہے تھے وہ عمد الرحمٰ الثاکے روپ میں مجی انتاہی شجیدہ مزاج 'خاموش طبع اور قدرے گلخ فاعتناوه فطري طوريه تفارديت اس كويسد كرتي تهي كرجونك باشاب عجير عكس جهان فيهوش كرينذكو فرقانونی مرکر میوں کے لیے استعال کرنا شروع کردیا الماال ليديت ال مم كالوكول كي وكل آلميد زااجھی الجھی رہتی تھی۔ خبر اس کی ساری وطعتی ركيس وه جامنا تقااك معلوم تقاكب من كوكمال

ویت کے پاس اس منطے کا سادہ ساحل تھا جو معلوم نہیں اس کے وہن میں کیول نہیں آیا۔وہ کھ ری تھی کہ اس توکی جسے ترک سے بھیجنا ہے گی واحد

تشش اگریماں اس کا شوہرے تواہے شوہرے مد کمان کردیا جائے اس کاشوہر کسی سے بھی اینے کسی مشتبه عمل كاذكر كرسكما تفااوراس لؤى كوسيث أب ے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پریہ سنوائی جائے تو وہ فورا"اے شوہرے دورجانے کی کوشش کے ک-دمیت شاید ساری بات کی اور نقطه نظرے کمیہ رہی تھی۔ مراس کازہن ایک ہی بات یہ اٹک کررہ كياتها\_ معصوم سااتفاق-ورست النمنك بال وه حیا کوجانیا تھا۔وہ ایک وم سے رد عمل دینے والی ایک وم سے برے فصلے لے لینے والی اڑکی تھی۔ جس چر ے وہ بخاریا تھا مکہ کسیں وہ پکڑانہ جائے اگر وہ چرہو بھی جائے ' اوروہ ازخود جان جائے کہ جمان ہی عبدالرحمن ہے تودہ وقی طور پر بے شک اس کا عتبار كھووے گا الكين بعديس جبوه ساري حقيقت جان لے کی تووہ بر کمانی دور ہوجائے گ-پندرہ جوان سے چند ون قبل ہی اس کے امتحان حتم ہونے تھے اگر وہ سے ب اس کے امتحان حتم ہونے کے فورا" بعد بلان كرے تو وہ اپنا آخرى مين كى ود سرے ملك ميں گزارتا پند کرے گی نہ کہ ترکی میں ایک ود چروں والے انسان کے ساتھ -وہ فورا"اس سے دورجانے کا سوچے کی۔وہ بھشہ یک کرتی تھی۔جبوہ ایک وقعہ التقلال الريديس ريسورفين وزكي ك تع ووزر وجريد اوى وزنى معذرت كاطور ۔ تھا تب بھی عصے میں وہ فورا"اس کے پاس سے چلی ائی سی-وہ عصے میں بعث ایک کرتی سی-وہ اب بھی می کرے کی۔ بھلے وہ براین جائے ، تگراہے اپنی بیوی کا تحفظ این ذات سے زیادہ عزیز تھا۔وہ ترکی میں ایس المليح فيفوا كربهي نبين جاسكنا تفا- جانے سے قبل اس كويه مسئله حل كرناتها-

ویت کوایے افداز میں متنبہ کردیے کے بعدوہ کھی ور سوچاں اکد سیٹ اپ کس کے ساتھ تر تب دیا جاتا چاہیے ؟وہ کون ہوگاجس کواس کے ساتھ دیکھ کروہ اس سے دور جانے کاسوچ گی؟ طب صیب باشا وہ بہت مجسس تھی تا عبدالرحمٰن کے کمشرہ بھائی کے

بارے میں تو چلواس طرح وہ اس کا تجتس دور کردے گا۔ پاشا ہے سے اسے ملنا ہی تھا' پاقیوں کی طرح اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں تھا۔

طیب حبیب پاشا کے لیے استبول میں دوہی جگہیں محفوظ تھیں جہال وہ عبد الرحمٰن سے مل سکما تھا۔ ایک برگر کنگ 'اور دو سرا ہو مُل گرینڈ' وہ جانیا تھا کہ طیب حبیب استبول میں ہی ہے 'اور چو نکہ وہ خود بیوک اوا آچکا تھا 'اس لیے اس نے اس مناسبت سے اسے بیغام کھا۔ آیا کہ طیب ہو مُل گرینڈ آئے گا'یا وہ برگر کنگ آھائے؟

اے معلوم تفاکہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا' اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اے عبدالرحمٰن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد طنے کی ہائی بھرلی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اسٹیول سے باہر ہے واپس آتے ہی اس سے طے گا۔ اب پتانہیں پیر کے تفایا نہیں 'بسر حال اے اب طیب حبیب کا انتظار کہنا تھا۔

کانی کی کراس نے ایک میٹنگ بالی تھی۔ ابھی اس سے فارغ ہوائی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ میٹنگ

اس وقت برخاست ہوری تھی 'سب اٹھ رہے تھے' کانفرنس روم میں شور سالجا تھاجب اس نے حیا کی کال وصول کی۔ حیا کو اس نے تھی بہتا کہ وہ دوست سے طبخہ آیا تھا۔ عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے مثایا اور پورڈ ممبران سے اختیا کی الفاظ یا آواز بلند کتے ہوئے کھڑا ہوگیا۔ ابنی چیزس اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تیک آن تھا۔ اس نے جلدی سے کال کائی' وہ ترکی میں بات کر رہا تھا جیا ہوئی۔

وایس این ہفس میں آگر پیٹھے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پیرٹر پر الرٹ بیجنے لگا۔ دہ چونک ساگیا۔ اس کاٹر پسراسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس بیاس تھی جوہ کیوں ادھر آرہی تھی ؟

ابھی دوست سے ملاقات میں کانی وقت تھا، اور ہوئل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گائیلے اسے اپنی بیوی کو پینڈل کرنا تھا۔

گبان تبدیل کرتے جیزوالا رف حلیمناک مریزیلی کیپ لیے وہ اپنے آخس کی پرائیوٹ لفٹ سے بچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔
قریب سے اس نے بچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔
قریب سے اس نے بچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔
مارکیٹ کا چکر نگائے کو کہا۔ جب اسے وہ بچولوں کے امثال یہ نظر آئی تو وہ بچھی سے اترا 'اورواپس ہو ٹل کے عقبی پارکنگ امریا تھ آیا۔ آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول کیا تھا 'اور بھلے وہ دیکھتی رہے 'یہ کام اسے کرنا تھا۔
اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والٹ میں گلی حیا کی ایک تصور دکھائی۔

تصور دکھائی۔ "دیرلزی جمعی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟" "دنہیں سرا!"کارڈنے نقی میں سرالایا۔ "ٹھیک ہے'اگریہ جمعی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے آواس کواندر مت جانے دینا'

اور فورا" مجھے اطلاع کرتا۔" وقتی اور مجھے اطلاع کرتا۔"

و قرآم متمام (اوک اوک) "گارڈ نے فورا"

تا بعد ادی سے سم بالایا جہان نے والٹ جیب میں واپس

ڈالا اور بلٹ آیا۔ ابھی اے اپنی ہوی کور نے ہاتھوں

پڑتا تھا جو اس کی جاسوی کردہی تھی۔ پھرائے اچھا

خاصا شرمندہ کرے "ماکہ وہ دیارہ اس کا تعاقب کرنے

ماک کوشش نہ کرے "وہ عیلی کی بہاڑی کی طرف جانے

والے راتے یہ چل دیا۔ مگر جو تکہ وہ سلے اس کے کہ

پیکا تھا کہ وہ وہ تین سمال بعد اوھ آیا ہے اس لیاس کے بیات کو جھانے کے لیے وہ بھی بھی طاہر کردیا تھا کہ

بات کو جھانے کے لیے وہ بھی بھی طاہر کردیا تھا کہ

مارات باد منیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف ہے۔

طرف سے مظمئن تھی۔

وہاں علینی کی پہاڑی کے سروزاریہ بیٹھے اس نے اوٹ کیا اوٹ کی سے ان مقتول موتوں کو پس رکھا ہا اوٹ کی اوٹ کی گئی اوٹ کی ان کھا اوٹ کی تھی اوٹ کی ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ عموا " گفا۔ البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ عموا " گرون کے کردویٹ الیا کرتی تھی البتہ آج اس نے

ای شال شانوں کے کروا چھی طرح لیپٹ رکھی تھی۔یا لوعائشہ کی مینی کا اثر تھا<sup>ئ</sup>یا بھروہ اے علیمہ عثمان کے اس کے ٹی ہوگ۔ جو بھی تھا'اے یہ نامحسوس سی تد می اچھی کی تھی۔اگریہ نہ ہوتی تب جی دہ اے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرچکا تھا۔ جب اوهر بينے حياتے اس سے بھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھاتو کھے بھر میں جیل میں بعتے وہ اریک دن اور اندهری راتیس اس کے ذہن میں اللہ آئیں مکروہ بات ٹال کیا۔ اے اپنے زخم دکھا کر مدردی حاصل کرنے کاشوق مرکز تمیں تھا۔ وہ اس ے ماتیں کرتے ہوئے وور الاؤ کے پاس بیتھے او کوں کے گروب کو دمکھ رہا تھا۔ اس میں ایک لؤکا اس كالووست "تقا- أبهي ملا قات من وقت تفاعمروه ويس ے اے پھان کیا تھا۔اس لڑکے کی عمر کم تھی شاید پیس برس اس کے لیے تودہ ایک جو نیز ایجٹ ہی تقا۔ جو نیئر مکر ہمادر اور ذہن۔اس کوپاکستان جانا تھا اور جمان سے بچھ چڑس کے کرجانا تھا۔ووایک کام وہ مملے بھی ساتھ کرھے تھے' اور اپنے سینٹر ایجنٹ کی وہ لا كادعم" بهت عزت كرنا تقا- أس كو عمر كا اصل نام معلوم نہ تھا' نہ وہ بھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے ا احارت ہی نہیں تھی مروبال بیقے حاے اس کی راورث كالوصحة موع بهى ده عمرى موجودكى عنى بت اجها محسوس كرريا تقا-ايخ ملك كي توجوا بھي ائي للى ب ئىدتو بحرائم بيث بهم وطن قا-

دمیس قبدالرحمان پاشا کمی گشرہ بھائی پر رپورٹ کھر رہی ہوں۔ "کسی اور دھیان میں اسنے حیا کی بات سی اور اگلے ہی کمچے دہ سیدھاہو پیشا۔ وہ کیا کمی رہی تھی؟ جب فون یہ حیاتے کما تھا کہ وہ مجھے کھر رہی ہے تو دہ اے یو نمی خالی خولی ہی دھونس سمجھا تھا ہمر اب جو پچے دہ جارہ ہی تھی 'اس نے لمح بحرکو تو جہان کا سانس ہی روک دیا۔

یات رورث کی نمیں تقی اس کی رورث ند کھی اسی جانی تھی نہ کی فے شائع کرنی تھی سیات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری ایس کون تنار ہاتھا؟ کر عاتشہے نے

بتایا ہے تو چرب بات خطرے کی علامت تھی کہ عبدالرخن کے گھرے ہاتیں ہا ہرنگل رہی تھیں۔ ہاشا بے نی زندلی شروع کرنے جارہا تھا۔ زاتی اختلاف آیک طرف وہ ان کا ایجنٹ تھااور اس کی حفاظت کو لیمینی بنانا ان کافرض ۔اب اس کے کھرے اس کی یوی کی طرف سے کوئی الی بات با ہر نظے جویا شاہے کو نقصان پنجائے ئیہ اس کو مفظرب کردینے کے لیے كافى تھا۔ حيا اور عائشم پھريہ باتيں اور لوكول سے بھى التي مول كي ايك صرف جهان ے تو ذكر جميں كيا مو كانا- بيدياتي ادالار من سين تجيلني عامين- ونيا ويے تو چھولی تھی ہی مربوك اوا تو بت چھوٹا تھا۔ بہت مشکل ہے اس نے بات کا رخ چھرا۔ جو تک وہ حیاے ایس بات کی توقع نہیں کررہاتھا اس کے وہ خود بھی ذرا ساریشان ہوگیا تھا۔وہ اس کے ساتھ بیاڑی کے شیح تک آیا تھا کھروہ سامان کینے چکی کی تو وہ واپس اوير آياء عمرے ملا امات پنجائی اور واپس بندرگاهيه

تحل دہ دوبارہ یوک اوا آئے گا 'چرعائشے سے بیٹے گا 'گر آج کل میں اسے دہ دیڈیو لاکر میں رکھ دی چاہیے۔ ہوسکتا ہے وہ پزل بائس کھول چی ہو' اور اب جب کہ وہ اشتبول جاتی رہی تھی تو وہ جلد یا بدر لاکر ڈھونڈ ہی لےگ۔

اگلے روز وہ ہوگ اوا آگیا۔ وہ ہو ٹل میں تھا جب عائشہ نے اے میسہ چکیا کہ حیا کل جلی گئی تھی موہ گئر آسکتا ہے۔ عائشہ جائق تھی کہ وہ اس کے ساتھ گئی ہے گراہے اطلاع دینے کا مقصد اے کھر بلانا تھا۔ آئے تھیں۔وہ مزید ان کو اوالار سے ور شیس رکھ سکتا تھا، مواجھا ہوا کہ حیا ان کے آنے جل جا چکی تھی۔

عائشے کواس نے گھریں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی شیں گیا'نہ ہی اس کے مخاطب کرنے گھیک ہے بات کے عائشے کوموتول والیات معلوم ہوچکی تھی' اور اس نے میں قیاس کیا کہ عبدالرحمٰن اس سے اس تعیر نے ابھی تک خفاتھا'ت ہی سوائے اس رات کے'

اس نے عائشرے تھک سے مات نہیں کی تھی۔وہ پھرے معذرت کرنے آئی تھی مرجمان کے حیا کویاشا ہے کے معلق بتائے یہ جھڑکنے یہ وہ خفا ہو کروالیں چلی گئی۔وہ اسٹری سے مطلوبہ اشیائے کریلنے ہی لگاتھا له اس کی نظر میزید رکھے بزل بائس پدیزی وہ ایک وم تصركيا عجرياس الحاكرويكها- جلى بوني اطراف الرى مونى سطورا يه يو كف الشيك كرو يلحق ای وہ جان کیا تھا کہ بیدوری بزل یا سے۔

جباس فانشر عباس مطوايا تعاتواس كى شکل بیر نه محی اور اس کاکوژ (Ayeshe) مانشمے بید سیٹ تھا۔ چو نکہ وہ انگریزی حروف مہجی یہ بنایا گیا تھا' اس کے عائشہ کے نام کے بچے انگریزی کے حاب سے تھ ورنہ ترکی میں اس کانام Aysegul لکھاجا آ تھا۔(اس میں انگریزی حرف "s" کے نیچے تھی ی لكرموني محى- ترك الرعام "و" للمقتوات سين كي آوازے بوصت الیکن آگر ایس تلے لکیر ہوتی تواسے سين كي طرح برهاجا يا-)

بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ تاقعم سیٹ کرویا تھا۔ وہی اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈیار کواور نیچے کیا تاقعم یہ باکس کھل گیا۔اندر اس کے لاکر کی سلب علی اور کاغذ وہے ہی بڑے تھے اس نے چرے ماکن بند کما سلائد الم يتھے كيں اوروہ كوك كور موجنا جاباكم اس لايرواني كي وه ائي يبوي كوكياسزا وع؟حد مولی جو چزاس نے بہت احتاط سے اس تک پہنجائی ھی اس کو بول ادھر بھول کر چکی گئی تھی۔غصراسے

ابوہ کیا کرے؟ بیاکی پیس برارہے دے؟ مر ایی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشے سے وہ دیے ہی ذرا مخاط رہتا تھا۔ پھر کیا ارے؟ عائشے کوبائس دے دے کہ اے بحفاظت جیا تک پنجاوے جو بھی تھا عائشے امات وار لوک تھی کا انت کو کھول کر تہیں دیکھے گی۔

عرضين التم نياكس بنوات وقت عائشرے

یمی کما تھا کہ عبدالرحمٰن کواس بات کی خرمیں ہونی چاہیے۔ گیرعبدالرحن بجو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں کی سینا بڑگاکاس کی

تھا وہ باکس والیس حیا تک کول بہنچائے گا؟اس کی کور استوري من جھول آرہاتھا۔

چھ در ده وہیں کھڑاسوجا رہا 'پھرایک دمے اے

بمارے گل۔ وہ ہر کی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بمن کے وہ اپناسارا کھایا بااپنی بری بس كوضرور بتاتي تھي-اس في ذين مين أيك لائحه عمل ترتيب وا اور ماس يكر عامر آيا-

"بدوحاكاب"اس كاستفاريه بمارے نے چرت سے پاکس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ ''وہ بہیں بھول کئی ؟ کل اس کا کزن آیا تواہے جلدی میں جانا مرا ' مہيں يا إلى كاكن بهت بندس ب

البارے نے حیا کے کزن کو کمال ویکھا؟"اے ا جنبها ہوا مرجان بوجھ کراس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے اس نے ہمارے سے سوالات او چھنے شروع كيد باكس كس في حياكورياء كس في بنايا وغيرو-وه جائنا جابتا تفاكه كياوه بكزا جاسكنا تفايا نهيس- مرككنا تفا حیا کو صرف بالس کھولنے میں دلچیبی تھی' اس نے مجعجني والي كازياده تحقيق نهيس كي تقى-

اس نے بمارے سے کہ واکہ وہ یاس اب اس کے پاس رہے گا اور وہ جانیا تھا مہار سے بہت وہر تک برراز میں رکھ سے ک-وہ عائشہ کو ضرور بتائے۔ آنے کہتی تھیں 'یہ دونوں آئے گل کی بٹیال ہیں ان كى مال نے ان كو يجھ كھلايا نہيں جب تك كه أس ب الله كانام نديره ليابواس فيصيدنه بهي خيانت كرعتى ہیں نہ کی کودعو کادے سکتی ہیں۔ ہمارے کولا کو ای اس كورس عير بو ده آفر حى عائشر كى اس وه حيا كي امانت ممهمان كي امانت اس تك ضروروايس ينجائے كى-ساتھ ميں يعى بتائے كى كە عبدالرحمن اس باس کواس سے دور کرنا چاہتا تھا شاید کی س کر

حیاا هی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے کی نہیں۔

جبوه واليس بلثاتواس كومعلوم تفاعمارےاس کے چھے دیے قدمول ضرور آئے گی۔اس کومیز تلے وروازوں کے جالی کے سوراخ اور داواروں کے بیچھے ے ہاتیں سننے کابہت شوق فھا۔اس کیے جب وہ اپنے كرے ميں كياتواس نے دروازہ ذراسا كھلارہے دياً اور ہمارے کے سامنے الماری لاک کرکے جالی وراز مِن وَال دى-

اب ده میلی فرصت میں جاکرایی بمن کویہ بات جائے کی اور عائشے فورا" ہے بیٹتر حیا تک اس کا ماس دالیں پہنچادے کی-اور کم از کم اس سے وہ انتا تو حان کے گاکہ بمارے کل رازر کا عتی ہے یا سیس؟ انى بهن توشايد بالكل سي-

ای رات این کرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ كي اوراس مين وه سب كه ديا جووه كمنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ جہیں جایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصه که وه ایا کاراز نها ٔ اور فریحه کی جاسوسی کا قصه كه وه فريحه كاراز تها ورايخ مردرد كاقصه كه وه اں کا بناراز تھا اور راز نبھانے آسے بہت انجی طرح

اس رات وه سو تهيل سكا- صبح جب وه واليس الشيول آيا تو مردرد عي بعثاجار باتفا-جوام جاكراس نے اسے لاکر میں یو ایس لی فلیش رکھی اور پھروایس ریسٹورٹ آگیا۔ بوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ چھلے کرے میں آیک صوفے یہ بیٹھااور سرصوفے کی بشت سے لگاہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لکیں۔ الجی اے نیزر میں گئے چند منے ہی گزرے تھے کہ موائل بح لگ بدت اس نے آنکھیں طویس سرها ہوا اور جیب سے قون نکال كره كلهارا يحيخ استوونث كال كردي هي-ايك توبيد من اسلودنت هل سے چین بھی نہیں لینے دی۔ ایک سے کے لیے جمان نے سوچاکہ نظرانداز کردے چریا جیس کیول وہ جمیں کرسکا اور کال ریسیوی-وقت سورياب كالمطلوب تمبراس وقت سورياب مراه مهماني

كالى وير يعدر الطه كرس- مكريد!"وه يولا لواسى كى أواز

خمار آلود حی-"جهان! انفواور ميري مات سنو-"وه بهت جهلا كر كيد رئى محى- وه جابتى محى جهان اجمى اسى وقت اقتم میں مرمرا ہو تل پنچے عملیمان مامول کے کوئی دوست آئموے تھے وہ تخت كبده فاطر موا۔ ويس نهيس آرما بحص آرام كرفيدو-"جوابيس وه بے حد خفاہوئی اور ایٹالیندیدہ ددجہنم میں جاؤی بول کر - しっるいし

جمان نے بھرے مرصوفے کی پشت سے تکا کر آ تکھیں موندلیں مگراب نیند کا آنا ناممکن تفا۔ کھودیر بعد حیا کا پرمیسمج آیا۔وہ اے بلیوموس بلارہی تھی۔ یوں ہی اس کو جوالی فیکٹ کرکے چھٹرتے ہوتے وہ اٹھا اشرت بدلی جرے یہ چھینے مارے اور عالى الفاكرريستورث عيابر آكيا-حيات ميسيج يبليوموس كاكها تفااور نيلى مجد

كيام كي منزه زاريه نصب جيده الصدور الظر

آئی۔ایک کمھے کے لیے تووہ اے واقعی پھیان سیس

حیاتے سربہ دویٹا لے رکھا تھا۔ کرے سزرنگ کا دویا جس کو وہ منعل چرے کے کرد تھک کردی ھی۔ چونکہ اے دویٹا لینے کی عادت نہیں تھی اس ليوه باربار سرع بسل جا تاتھا۔

اللي حد كام كورر مرافع التهوي الدب تصلی بی در توده اس منظر کو تصر کرد ملحے کیا۔ ایک وم اے کھیاد آیا تھا جبوہ اعراض تھا اوراس بك اسال ك سائل وه الركى على تصى عن المحام المرب ك اس کے اپنوں نے ہی جھیجا تھا اور وہ اے اس آفیسر کا نام وکھائی تھی۔ جواس کی مددرے گا اور احدیث ای کی مدوے وہ جل سے فرار ہوا تھا اس لڑکی کے سرب بھی ایسے ہی سفید دویٹا تھا۔ خوب صورت بہت خوب صورت جیسی علی کرامت کی ممی تھیں بجیسی آئے کل کی بٹیاں تھیں اور اب جیسی اس کی بوی تھی-کی توجایا تھااس نے کہ اس کی بوی ایس ہو۔ بھلے وہ چرونہ ڈھانے عمر ماتی ہر طرح سے خور کو چھیائے اور

آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔اس کو بھی ایک مرہ جملہ مل کی تھی۔

اورتب بى اس كى نگاه حياك مقابل جيم في نوجوان يه بڑی۔اوہ۔وہ ریسٹورنٹ سے قرائنگ بان کیوں مہیں لایا؟ آخریہ محص یمال کیا کررہا تھا؟ ایک کمھے کواے شدید عصد چرها مرجب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا کو جیے بہت ہے مناظراں ایک منظر کی روشتی میں غائب

داور کی مهندی کی دیڈیو عیا کاس آدی کی گاڑی میں بينسنا ارش مين سرخ كوٺ مين باقسم په چلتي لڙي -سارے منظرعائ ہوتے گئے الے جسے وہ بھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے صرف ایک منظر بچا۔ بار بار جربے کے کردووٹ تھیک کرتی مخفا اور اداس می جیھی لڑکی جو زراغصے سامنے بیٹھے تحق کو چھ کمدری تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ جو نکی اور ایک وم اس كاجره على الحل الحادة جران هي اورخوش هي-وہ اتنی بے اختیار ہو کراتھی کہ موبائل جو شاید اس کی كوديس تفا زورت شيح حاكرا-

"جمان! برایا کے دوست کے عفے "وہ تعارف كراف كلي اب وه كيابتا باكه وهاس آدى كويملے سے جانتا ب مروليد كووه ضرور لجه بنانا جابتا تھا-سليمان مامول اورحیا ہے بہت کا انائیت بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب مس مسكراتے ہوئے اى اینائیت سے سارے رشتول كيوضاحت ايك فقرع ميس كروي-

دميس جهان سكندر ہول مسليمان مامول كابھانجااور والماوعها كالبريعيدية-"

اوراس ایک فقرے نے اس کے اینوں کوجو جرت بھری خوشی عطائی اس سے سلیمان ماموں کا واماد اور بهانجااور حياكا بزمينة بالأخربه بات حان كماكه وهسب به رشة عائة تص ماري تاراضال دور موس سارے کے حتم ہوئے اس نے ائی ہوی کو اس محتص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی ہوی کے ورميان بهي ولي نهين رباتها بهوي نهين سكناتها-

شام كوجب مامول اور ممى لاؤرج مين ست و و يكن مين حياكي مدوكروار باقعالت باس في حياكا بالنجائ ك كوشش ك-دوات رك عيجنا جابتا قائمروا فابعى كيم ط نبيل كيافقاكدات تركيس بالت یا کسی دوسرے ملک-جمان فے لندن جانے کی بابت یوچھا۔ نیلی مجدمیں اس کے اعتراف کے بعد رہ ابھی تك ذرا ششدر هيئونوري فيعله مهين كر علي عي اورايا كووه لندن ميسيثل كررما تها اكر حيالندن حايج پہ راضی ہوگئی تودہ اے ان کے ساتھ لندن بھیج دے كالمين اكروه لهيس راضي موتى تووه ووسرا طريقه استعال كرے كا۔

شام میں ان کی مثلنی ہوئی۔ می کوجیے ہی یا جلاکہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے وہ بت خوشى سے ده دوا تلوثھياں نكال لا نس جوانهوں نے اس موقع کے لیے ع صے سنجال کرر کی تھیں۔

وه واقعی اس روز بهت مطمئن تھا۔ جب رات میں وه مامول كوچهو و كر همروايس آيا تواس كاار ادواني يوي کے ساتھ اچھی می کانی سنے اور کوئی اچھی می مودی ومكحنة كانتفافيملي والااحساس بهت عرص بعدول مين حاكاتفا وهاس احساس كوجينا طابتاتفايه

مراس سے قبل حیا نے اسے بری خرستادی۔ دو تمهارے کیے فون آیا تھا۔ کوئی لڑکی تھی عام تو نہیں بتایا مرکمہ رہی تھی کہ تہمارایارسل اے نہیں للانسى غلط الدُريس بي چلاكيا ب

اور کسی نے واقعیا"اس کاسانس روک دیا۔اس کا لمرایک سیف ہاؤس کے طور یہ استعمال ہو انتقاب وہ حانیا تھا وہاں شام سے ایک دکانشکٹ "کی کال ہی آعتی تھی اور اس کوبارسل نہ ملنے کامطلب بہت بھیانک تھا۔یارس جو اس نے یہاں سے ا تفا ُوالِين مَين بينجا ثقا ُ بلكه لسي غلط الدُّرلين به جلاكيا تھا۔اس نے ایک سکنڈ کے ہزاروس تھے میں بیغام کو

اس كا بهيجا بوالزكاء عمروالي نهيل پنجا قفال بلك كرفيار بوكياتويقيةا"بهت ايمر جنسي يجويش هي ال

لے بیغام اس کے کھرچھوڑ دیا گیاتھا۔عین ممکن تھاکہ یفام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ تے بیک آپ کرکے نقل رہی ہو۔ خدایا یہ کیا ہو کیا

اس کالڑکا پکڑا گیاتھا۔جیل تشدہ کاذیت اس کے ہر طرف وہی تنگ و تاریک سیل چھانے لگا۔ ایسے میں كالى مروى سب تصول تفا-

اوری رات وہ ای صوفے ۔ بیٹیا بینڈ لر کی کال کا انظار کرنا رہا مرکال سیس آئی۔ دوراتوں کی بے خوالی کے باعث منبح تک اس کی آنکھیں سرخ روئے لی تھیں عمروہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہرکونی جیل سے قرار میں ہویا با۔ لوک برسول جیل میں سزااور تشدد کاٹ كرويس خاموتى سے جان دے ديتے ہیں۔ ايك اور اليائي ضائع موكيا- ايك اثاث ضائع موكميا- اس كي انت كى كونى عد سين هي-

اس سارے میں حیا کاخیال اس کے زہرے مالكل فكل كيا- منتج موتے ہى وہ واليس جلى كئى- جمان نے روکا بھی نہیں۔اس کے پاس کرنے کو بہت ہے E 16 2 / 30

الطيرودوه بوك ادا جلاكيا-حيائيل اس جوام كالاراس في سب الله ذاكن سے جھنگ كر خوركو او ال كريند مين مصروف كرليا- ريستورنث مين اس فے بناویا تھا کہ اگراس کی دوست (حیا) شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے 'اگر میج میں آئے تو امنا و آیای میں - چندروزوهوافعی سی آنی-عمری کرفاری کی بھی تقداق ہو گئے۔ پھران ہی دنول وہ الاخرخودكوراضى كرك القروك آيا-يمال اے اينا چک اب کرانا تھائم کابد ترین در دجو سرے ہو ماہوا ارون تک جاتا ہے اب اس کاعلاج جاہے تھا۔ ال عربا ہونے کے بعد اس نے کرون اور سرکے ایک طرف کاایم آر آئی کروایا تھا مگرین ایم آر آئی اس نے سیں کروایا تھا۔ اینا ورواس نے ہر جگہ جھایا آمائت اتن تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی۔ بدوقت کے ماته مائة بروهي تعي بالج مال جمان في السان اذيت

كے ساتھ كزارے تھے اب بالاخروہ اس كاسامناكرنا طابتاتها-

ایم آر آئی ے قبل سادہ ایکسے سے بی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔اس کوالیسرے وکھانے سے جل ڈاکٹرنے بوچھاتھا۔

"كيا بھى تہيں سريہ كوئى چوٹ آئى تھى؟كوئى ایکسیڈن جس میں سر کی چڑے اگرایا ہو؟" "بال!ميرى لاانى موكى هى بالحدادكول = انهول نے بھے سرے ایک تلے کی طرح کی چڑے مارا تھاجس ے سرے خون بھی نکلا تھا۔ مرخون اتنا زیادہ سیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم ساہوا تھاجس سے تھوڑا سا خون نكل كركنيش تك بي گراتھا۔"

" مجھے افسوس بے "کین ۔ "ساتھ بی ڈاکٹرنے اس کاایلرے اس کے سامنے رکھا۔"شاید جس چیز ے انہوں نے حمیس اراتھا اس پیچھوٹی ی کیل تھی ہوئی تھی۔ایک اعشاریہ ایک ایج کی کیل جو تمهاری آنکھ کے قریب کھس کی تھی۔

اس نے بافتار آگھ کے قریب چرے یہ اتھ Foriegn object July یانچ برس سے رہ رہا تھا اور اے بھی پتائمیں چل سکا؟ "اب كيامو گا؟"اس كى سجير مين نيس آياكدوه ماصی کاافسوس کرے یا متعقبل کے لیے پریشان ہو۔ اےواقعی کھ مجھ من ارباتھا۔

دد ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فاران آبجیکٹ ريمووكرنارك كاعكر-"واكثرمتذيذب مارك كيا-"آب بناوس بو بى بناتا چائے بن- ش تار

ہوں۔" بشکل اس نے خود کو کمیوز کر لیا تھا۔ "دیکھوامیڈیکل سٹری میں بہت ایے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسول فارن آبجیکٹ کے ساتھ رہے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہو با۔وہ آدی جس کے کلے کے قریب جاتو کا چل اور میرامطلب بوافعي جاقو كالجل كلس كياتها عاريرس تكساس كو علم ہی میں ہوسکا کہ اس کے میں کچے ہے اور جرمنی کی ایک عورت تیس پنتیس برس مک أین

بران میں آٹھ سنٹی میٹر کمی پینسل کے رای-مرجري الي بهت ي چرس نكالي جاتي ربي بين عكر وہ پھر رکا۔" یہ سمی ی کیل تمہاری lobe occipital کے الکل ساتھ جسی ہے۔ چند عی میٹر بھی آئے چھے ہوئی توتم اندھے ہوجاتے اب اس سرجري كاكم ازكم مين رسك مين لول كا اس كي کامیانی کاجانس کم اور تمہارے اندھے ہو کر معنور مونے کاچاس زیادہ ہے۔" وہ خاموثی سے عادیا" فحلالب دانت سے دائے نے گیا۔ بھی وہ سوچتا تھا 'وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل الجری کے بھیل سے باہر آگیااور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا۔ مروہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اس سے سلے دن کما تھاکہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اماج ہوئے بغیر نہیں جا آ۔ وہ کھک کتے تھے۔وہ بالكل تفك كمتر تنف " پھريس كياكول؟" بنت در بعد اس فے يو جمالة والترتي عن مرملاويا-"قمدوسرى رائے كے ليے كى اور كياس جاكتے ہو-باہر ملے جاؤ۔ جرمنی بمتررے کا۔ بقیتا "کوئی جھ ے اچھا مرجن بدرسک لینے۔ تیار ہوجائے گا۔" وهرات بهت تكليف وه هي-ايك طرف مرورو اور اب تلبیر پھوٹنا اور دو سری طرف اندھے ہونے کا خدشہ وہ کس کا متخاب کرے ؟ کیااس کیل کو سرمیں رارہے دے؟ یا پھر نکلوائے کا خطرہ مول لے لے؟ اوراگروه اندهامو کیایا لیاج او کیامو گا؟ کیربیز سم ملک كى خدمت حتم عكومت كالا كلول رويسية خرج كرك اس كوربيت ولاماحم وزندكي حمم-صح وه سيدها ريستورنث آيا- آج پيلي وفعه اس كا ول کی کام کے لیے جمیں جاہ رہا تھا۔ زندگی ملے بھی

بے تھین تھی عمراب تو مزید نے تھیں ہو گئی تھی۔ البرييز كالحم موناس كي زندك كحم مو فيك برابر قال مريخ على وويدرك لے كا۔

خطره لے بغیر بھی کوئی زندگی موتی عظا؟ "جهان بھائی اور آپ کی دوست آئی تھی رات کو

كاونشرية جزوفتي بيض والع الرك في بتايا تون

"حيا؟كياكمدرى للحي؟" "ائىدوت كے ماتھ آئى كھى "آپ كالوچھا كم یلی گئے۔ کافی در بعد دونول دوبارہ آئیں ان کے شام کوئی چھے لگاہوا تھا 'انہوں نے بیک ڈور کارستہ مانگا۔ مجروہ وہیں بیشری میں میمی رہیں۔ سوا ایک کے وہ سیجھے ہے نکل کئیں۔"

"اوریاٹا ہے بھی آئے تھے"اب کے وہ بری

وكياكمدرماتفاده؟

"آپ کا انظار کرتے رہے۔ سیس دروازے کے یاں کری یہ بیتھے رہے۔ اقتھے موڈیس میں تھے۔ آب ماناط يتق

وكياده دونول الوكيال اس كي موجود كي ميس آني تحييل بين بہت دن ایے مسکوں میں الجھنے کے بعد آج اسے حیای پھرسے فلر ہوئی تھی۔

"جی .... وہ دونول دروازے کے پاس کھڑی یا تیں کر رای میں-دہ ساتھ ہی بیٹھے تھے انہوں نے چرے ك آكے اخبار كرركھا تھا۔ عجم تهيں لكاكم دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھا ہو گا۔ جرجب وہ دو سری وفعه أس تب تك ووا عكم تص"

"اجها-"وه مطمئن موكراندر جلاكيا-ياشاب حيا كود مله ليا مو "تب بهي وه جركز نهين حان سكتا تهاكه وه جمان کی ہوی ہے۔اے جانتا بھی تہیں جا سے تھا۔ مرور بول کو کسے پاڑا جاتا ہے ، جمان سے بمتر کون جانا تھا اس لیے کوئی اس کی این مزوری بکڑے سودہ میں چاہتا تھا۔ بس ابوہ جلد از جلد حیا کو یمال ہے بھیج دے گا۔استنول غیر محفوظ تھا مم از کم اس کی فیمل

مراے واپس بھیجے ہے قبل ضروری تفاکہ وہ اپنا رِثل ہائس کھول لے اور لا کر بھی۔ وہاں موجود گارڈ کو اس نے بدایات دے دی تھیں۔ جب بھی کوئی نو تمبر کا

لار کھولئے آئے گا گارڈاس کے ایک تمیر۔میسیم رے گا۔ چندمے لے کر گارڈ اس کام کے لیے راضی تھا۔اوراہی تک لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا۔

جبوہ دوبارہ بوک اوا کیا تواس نے ائی الماری چک کی-برل با کس وہال سیس تھا-وہ عائشر نے رکھ لایا حیا تک والیں پہنچ کیا؟ یہی ہوچھنے کے لیے آس نے

وه سرجه كائ اور آنى اورصاف صاف بتاديا كدينل اس اس نے حیا کودے دیا ہے۔ چند محےوہ چھ کمہ میں کا ۔ اس کا اندازہ تھیک تھا۔ بہارے کل عان سے راز میں رکھ عتی سی ۔ یقینا "اس نے ب بلےعائشے کوبتایا ہوگا۔

اس نے ہمارے یہ غصہ سیس کیا۔ غصے والی بات ہی سیں تھی۔وہ اس کے سامنے ایک نتے کے بل بیفااوراس سے استے راز کے بارے میں بوچھنے لگا۔ " پرتو تھے تہارے دو سرے وعدے کا بھی اعتبار

سیں کرناچاہے۔" اوراب تواے اس وعدے کی سکے سے بھی زیادہ مرورت تھی۔وہ اس پاک اسانی کو جنازہ جمیں دے کا تھاجس کواس نے ایا کے ساتھ دفنایا تھا عمرشاید بمارے اس کو جنازہ رے سکے۔ بیالگ بات تھی کہ کور blow ہونے یہ سب لوگ آپ کو پہچائے سے بھی الکار کردیے ہیں۔ مرہمارے مصر تھی کہ ایسانہیں ہو

و بورا ادالار ' یک بورا ترکی تهیس چھوڑ دے عمر ہمارے کل مہیں بھی ہمیں چھوڑے گا۔ مربهارے کل کے چرے یہ شدید غصہ ابھر آیا جب جهان في اس كي دوش ما كاذكر كيا-وه حياكو بهت بيند كرتي تهي ممزعيدالرحمن اس ميں دلچيني رکھتا ے بیات اس کولیند میں تھی۔

"ورائے کن کویند کرتی ہے اور اس کاکرن بہت مند ہم ہے۔"اس نے اپنے طور یہ عبدالرحن کو وواروے مقاملے كا احساس واليا- بمارے في حيا كا كزن كهال ويكها أبيه ووعائش بالعدين بويجه كالمر

پہلےاس نے عبدالرحن کے متعلق حیاکی رائے جانتی

چاہی تو وہ فورا سبول۔ ''نہی تج ہے اسے تم پالکل پیند نہیں ہو۔'' تبوه بمارے كے مانے اللہ كيا-وه زياده در رکے گاتو بہارے تھے کی تعیدالرحمٰن نے اے معاف کردیا 'جبکہ وہ عائشر کی طرح اے بھی یہ آثر وينا جابتا تھا كه وہ حقى اتى جلدى بھلانے والول ميں -4U.E

تب بمارے نے اسے پہلی لکھنے والے کی بابت پوچھا۔ وہ ذراجو نکا 'کھرلاعلمی ظاہر کی 'مکراس کی اکلی بات\_ن جمان کووا تعتا "جو نکاویا۔اس نے کیوں نظر انداز كروما كه جوباكس اس في بهارے كودما تھااور دہ جو حیا کودیا تھا' دوٹوں کی ہیلیوں کی لکھائی کا نداز ایک سا تھا۔ جبکہ ایک میجر احمد نے دی تھی اور دوسری عبدالرحمٰن نے۔ دونوں کوایک سائمیں ہونا جاہے تھا۔ حیانے محسوس کرلیا توعانشمے نے بھی کرلیا ہو گا۔ عبدالرحمن كاصل تعارف "ميجراحد" عائشير كوسيس يتاطِناط سي-

شام میں وہ عائشر کے پاس بالخصوص اسی مقصد کے لیے آیا عمر حیانے اس کے سامنے کسی بیج کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر خیال آنے یہ بوچھا۔ "بمارے کہ رہی تھی۔ حیا کاکرن کافی ہنڈے ے تم تواس دفعہ اے ساتھ نہیں لائی تھیں جب میں حاے ملنے آیا تھا۔ بھر ہمارے کو لیے یا جلا؟" عائشه كاجره خفت كالليراكيا-

دومين وه دراصل حيافياس سے كما تھاكداس کی اسے کزن سے شادی ہو چکی ہے او بمارے جھ ے باربار ہو چھتی تھی کہ اس کاکڑن کیسا ہے۔ میں في كهدوما كه بهت اليما بي جويج تفاوي كها-"وه ورا كؤرداكر سرتهكائ للزى كوجمدن في-

" تعنيك يوعائش إلم في بعث مراسات ويا-میں بھی تم سے کوئی اور فیور ماتلوں تو کیا تم دو کی ؟" بنا کی باٹر کے اس نے شجید کی سے بوچھا۔عائشہ نے سراتها كراے ويلها عند مح ويلفتي ربي مجر كرون

اتبات مين بلادي-" تم جھے ۔ جروما نمیں کرتے عظر تہیں کرنا علمہے۔" پھر جیسے وہ کھ اور کہتے کہتے رک کئی اور سم جھنگ کردوبارہ سے کام کرنے لگی۔وہ بقینا"موتول كبارے ميں يوچھناجائتى ھى۔ مركبافائده۔ پھرایک روزاس نے حیا کو مجراحد کی طرف ہے

فون بھی کرلیا۔ اس کی باتوں سے اسے سیس لگا کہ وہ ہائیں کے عبدالرحمٰن کی طرف ہونے کے بارے میں جان چکی ہے۔اس روز دہ ذراحینھا نی ہوئی تھی۔ " مجھے للتا ہے آپ کو اور یاشا کو میرے علاوہ کوئی کام بی تمیں ہے۔" چندروزاس روٹین میں گزرگئے۔ میجہوٹل کرینڈ

اور دوسری فیری کے کر استنول آجاتا۔ طیب حبیب والیں استنول آ چکا تھا اور اس نے بار بار مرافلت شروع کردی تھی۔جودعدے کے تھے بورے کرو-وہ جواب میں اسے ٹال مہیں رہاتھا' بلکہ صرف تھوڑا سا وقت مزيد مانك رما تفا- اي جكه طيب صبيب بهي تعيك تھا۔اس کی زند کی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی۔اس کے دعمن عجیدالرحمٰن کے دشمنوں سے زیادہ تھے۔ مگر وہ کیا کر آگہ ہر چڑاس کے ہاتھ میں نہ تھی۔ سارے احكامات يتجهي سے آتے تھے "مودہ طيب حبيب كو جھٹرک کرخاموش کروادیے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب بکتا جھکٹا مر پھرخاموش بھی ہو جا آ۔ اینے غصے کا اظہار کردیئے کے بعد پسائی بھی افتیار کرلیا کرتا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقاعبدالرحن کے ماتھ میں ہے۔اس کادستنی میں سیں۔

چندروزبعداے احساس ہواکہ حیاکواہے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا مگونکہ اس روزجبوه اجاعك - بركركنك آني تووه ذرا حران ہوا۔ وہ چاہتی می کہ آج وہ دونوں مل کر استقلال استريث كو حلته علته حمم كريس-وه كام چھو ركريا برآيا اور ساتھ ش اینافون بھی جیک کیا۔اس کار پیوراے بتار ہاتھاکہ ٹرایسر سائٹی ہیں،ی ہے جبکہ حیا کافون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اچھالو اس نے ٹریسر فون سے

نکال القا؟ شایدای لیاس نے سے بجراه کے لم ر فیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا جاہتی ہے جمان نے سوچا تھا 'فارغ ہو کراے کال کرے گا مگر فراغت ہے جل بی وہ خور آئی تھی۔

وہ دونوں ہلکی پیعلکی یا تیں کرتے استقلال اسٹریٹ آ کے بوصنے لکے جمان کویاو تھا 'جب حیا کا جج بریڈ ہاؤس توڑتے پدوہ اس کے ڈورم کے باہر کھڑارہاتھائے اس نے اے ٹانعڈ کال کی تھی۔ شایداس کی موجود کی میں کال آنے یہ حیا اے اپنا یہ مسئلہ بتادے۔اس دوز وہ بات اوھر اوھر کر کئی تھی۔ آج اس کے ساتھ جد کی میں چلتے ہوئے اس نے پھرسے وہی کرنے کا فیصلہ كيا-كيااب ان دونول بس اتنااعتبار قائم موجكا تفاكه

حال سب محتادے؟ وه جوس لين ايك كيفي بين كيا اور كال كاناتم سيث كركي جوس ليم إلى الراكار وتكارؤنك ميس لگائی تھی۔جب حیا کال اٹھائے کی تو رابطہ متقطع ہو جائے گا۔وہ مجھے کی دوسری جانب سے کاف دیا گیا ہے۔وہ سنتا جاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی

وہ دونوں اے کی میں کافی آئے تک بردھ کئے تھے حیانے اس سے لندن جانے کا بوچھا ضرور عمر خوداس کا اینااراده بوک میں اوامیں رہے کا تھا۔

"میں این دوستوں کے ساتھ بیوک ادا میں رہنا عابق مول-"وه النيازي عشاف اجكاكر التي عل ربی عی-اس روز جی اس فے اسکارف جرے کے کرولپیٹ رکھا تھا۔ جووہ جاہتا تھاوہ اس نے بھی حیا ے سیں کما پھر بھی وہ ہو کیا تھا۔ اس سے آکے وہ کیا چاہتاتھا؟بس اعتبار کا ایک رشتہ جب دہید ابوجائے گا ووہ اے خودے بتادے گاکہ وہ ان جنت کے بتول میں کتی فوب صورت لکتی ہے۔ ابھی جہان نے اس کوایک ٹرک دکھاکراخبار تبہ کر

كے بيرائي تفاكد حياكا موياكل يج المحال حياتے فون تكال كروسكما كيركال كايدي-ورميج احد كى كال تفي " يجه كام قفا ان \_ " وا

سرسری ہے انداز میں بولی اور اس کی سجھ میں نہیں آما وه اس كوكيا كم وواتى صاف كونى سے بتادے كى ماس نے توقع سیس کی تھی۔

، ک کے پوچھے یہ حیائے بس اتا بتایا کہ مجراحد کون ہیں عمر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ پچ بتائے اور اعتبار ارنے میں بہت فرق ہو آ ہے۔ ان کے درمیان کچ پولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا مگراعتبار کاشاید نہیں۔نہ اس نے حیا کوخودہے اپنے مارے میں سب چھیٹایا تھا' نه ای حیائے اے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ماتھ چھلے چندماہ ہورے تھے۔

جب وه واليس على كئي تووه ريستورنث الميا-اس كا ول مطمئن تفاجعی اور شیں بھی۔ حیائے اس سے جھوٹ میں بولاء مراس بہ اعتبار بھی مبین کیا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ سیں جانا جاہتی گی۔ وہ ہوک ادامیں رہے ہے وہ جس جابتا تھا مگرجب دونوں کے ورمیان اعتبار کارشتہ تھاہی تہیں اووہ کس مان ب اس عرجه منواسكاتفا؟

وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی وہ جان گیا تھا۔اب وہ اس کو پہال سے صرف ای وجہ ہے ہی

تبيى حياكافون آنے لكا۔اس نے كال كاث كرخود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب حیائے خود اس سے بات كرنى جابى تھى- زمادہ حمرت كى بات سر تھى كداب وہ اسے بتارہی تھی کہ اس نے ''جہان سے''میجراحمہ کا تداره كما تقا-

و کیوں؟ آپ نے کیوں جایا؟ "وہ کی جاتنا جاہتا

وشور کوعلم ہوتا جا ہے کہ اس کی بوی س إ - كنى ب "اس كرجاكر كنے وہ بافتيار

ابوه اے وہ باتیں بتاری تھی جو اس نے اوالار میں عبدالرحمن اور طیب صیب کے بارے میں سی میں۔وہ تحل ہے اس کی سنتااور پھراے سمجھا تارہا۔ اے صرف یہ جانے میں ویجیبی تھی کہ میاتے ہیہ

مارى الى كى سے ان ميں- كىات كے جواب میں وہ "میں نے سا ہے کہ ...." کمہ بی ربی تھی کہ -UK - 10 012 - 1012 "كس باب ؟" أى تيزى ب يو في بدده افتاركماهي-

"ليدى كبرى \_\_ادالاريس-" توبدلیڈی کبری تھیں۔عائشرےان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کابٹاہو تل کر بنڈ میں ایک معمولی ی ملازمت کر ما تھا۔ان خاتون سے تووہ ذراوالیں جاکر نیٹے گا۔ ابھی اے حیا کے ذہن ہے اس خیال کو نکالنا

تفا-جو بھی تھا 'وہ مجراحدید بھروساکرتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ اس سے حیائے بوچھاتھا کہ وہ جنت كے يے كے كتا ہے ؟ جواب ميں وہ اے وہ سب بتا با کیا جواس نے علی کرامت کی ممی ہے بچین میں سنا تھا۔وہ ادھوری 'یوری ہاتیں' وہ نرم سااحساس' وه ول مين اترتے لفظ وہ ہر چزد ہرا ماکيا عمال تک کدوہ

"آپایھےانسان ہیں اکھی ہاتیں کرتے ہیں۔" آہ کاش وہ اے بتاسلیا کہ اس نے اس اچھے انسان كوكب الب اوركياكياا تفاكرد عارا مواب

موك ادا كے ساحل يہ امرس بھول سے سرح ربى ھیں۔ان کاشوراس او کے سفید تصرعمانی کے اندر تک شاتی دے رہا تھا۔ کل اندھیرے میں ڈویا تھا' سوائے اس کی اعدی کے جمال وہ کری کی پشت ہے مر لكائ بينا تفا-سامني ليب الب كي جيلتي اسكرين ۔وہ یغام کھلا تھاجواس کے "اینوں" کی طرف سے آیا تھا۔اس کا کام ادالار میں آخری مراحل میں تھا۔ باش کے چوں کے کھر کا آخری مرحلہ۔ پھراے رواوش ہو

می عرصہ روبوش رہ کروہ دوبارہ استنبول آئے گا ایک آخری کام فیائے گا اور پھروالی - اے ملک

جب اس في ميل يرهي تھي ووا تكو تھيال اور گلاس خودے علیحدہ کرے میز۔ رکھ دی تھیں اور ب سکریٹ نوشی اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ آپ عبدالرحمٰن یاشا کو چھوڑنے میں کموفت رہ کیا تھا۔

اس کے سر کا دروویائی تھا اور بہت سونے کے باعث اعصالی دیاؤ بھی محسوس ہو رہاتھا۔ جرمنی میں اس نے بندرہ جون کے بعد کی ایک ماریخ بھی ای مرجري كے ليے لي مى واكثر نے اے اميد ولائي تھی کہ آریش کی کامیالی کا جانس اتنا ہی تھاجتنا ناكاى كا يونك وه يوك ادات بك اب ارت قبل آریش کے چکرمیں نہیں پرنا جابتا تھا 'اس کیے اس نے آری بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحله تفا-انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کھی بکڑ کیا فا ازى مطيال كادوت في حرك یاس وہ مدو کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا در د بیشہ اے اس دوست کی یا دولا تا تھا۔ اس نے جمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔

لوك بعض وفعہ آپ كے ساتھ بهت براكر جاتے

تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کراس نے فون الفايا اورا يمتح في استودن كالمبرنكالا-

"ميرے پاس آپ كے ليے ايك مررائز ب

مخفریغام لکھ کراس نے حیا کو بھیج دیا۔جبوہ جواب دے کی او وہ اس کو برکر کئے۔ بلائے گا۔ وہال باشائ كو بھى وہ بلالے گا۔اے باتفاكہ حياكووہ منظر کسے وکھاٹا ہے جب وہ اے شوہر کو اس " کمشدہ شمزادے" کے ساتھ دیکھے گی اوجمان کا کام آسان ہو جائے گایا تووہ جان لے کی کہ وہی عبد الرحمٰن ہے یا پھر وہ اے طیب جیب کا دوست مجھے کی دونوں صور تول على وه اس سے دور پیلی جائے گی۔ بھلے ترکی سے شہ جائے اس استبول سے جلی جائے بعد میں ہیشہ کی طرح وہ معذرت کرنے اس کے پاس چلا جائے گا اور

اے منالے گا۔ مروه ویڈلو؟ اس نے گری سائس کے کرموبائل رکھ دیا۔ ویڈو ابھی تک لاکریس تھی۔آگروہ جانے ے جل اے سیس نکال ای تووهویڈ بووایس رکھ کے گا۔

حیائے اس روز اے جوالی پیغام نہیں بھیجا۔وہ انظار کر مارہا عمروہ اس کے سربرائز میں دیجے انسیا ر کھتی تھی۔ جب دو پسر میں تیرتے وہ فیری کی ہالکوا میں کھڑاسمندری بکلوں کے بھڑ پھڑاتے غول دیکھ رہاتھا تب بے اختیار اسے یاد آیا کہ حیا کے امتحان شروع ہو م عضر آج والراب بلا أنتب بعي وند آلي-اس کے امتحان نوجون کو حتم ہونے تھے۔اسے بیرس نو جون سے مذر جون تک کوفت میں سیداے کرناہو كالعي سيل-

وه ريستورن آيا توطيب حبيباس كانتظار كرربا تھا۔اس کے مطالبے وہی تھے اور جمان کاروب بھی دیسا

"چندون انظار كرلومين تمهاري فيملي كوبا برجيجوا وول گا۔ میں نے بات کی ہے ایت جلد سب کھ مسيثل بوجائے گا۔"وہ بے اگر کیج میں کتے ہوئے رجر جیک کر رہا تھا۔ آج باشا بے نے جوایا" غصہ نہیں کیانہ ہیا۔ اسلعیٰ طعن کی بس انتاکہا۔ دومیں امید کر ماہوں۔ تم میرا کام جلد از جلد کردو

ع جمان بي اتر فيملى سبك في الم مولى ب مرے کی اور تھارے کے جی-" اس کے آخری الفاظر جمان نے نگاہ اٹھا کراہ

و عصاب اشائے نے کوٹ کا کالرورست کیا 'اور الوداعی مراہث کے ساتھ مجھلے وروازے کی طرف براہ

شایدوه صرف وهمکی دے رہا تھا۔وہ اس کی فیملی کے بارے میں پچھ شیں جانتا تھا۔ ایسے ہی اے وهمكاناجاه رباقفا جهان سرجهتك كركام كرا فكا-انسان کا این انفرادی صلاحیتوں نه حدے زیادہ اعبار اكتراب ووسرول كواندر المستنث كرفي مجور کرویتا ہے۔اس کے ساتھ بھی ہی ہوا تھا مگرابھی

وويد سيس جانتا تقا-شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورٹ کے کجن مِن كَفِرًا مُحُوشت كاث ربا تَفاءَجب اس كامويا مَل عِلْكِ ے بچا وہ نون سے مجھ کیا کہ پیغام کس کی طرف تھا۔ مراس نے فون جیب سے سین نکالا۔ قریب ہی

اس کے دوشیف کام کررہے تھے۔ایک توبرالی ورکر می مردوسرا ترک از کانیا تھا۔اس کوجہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانیا تھا کہ وہ ترک الجسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوی کے لیے یمال کام کر رہا ہے۔اس کور کھنے کافائدہ یہ تھاکہ اب وہ ای مرضی کی باتيں تركوں تك پہنچا سكتا تھا۔ ٹرمل ايجنٹ بن كر كام كرناس طرح اور بھي آسان تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کے جگوشت رکھااور خاموثی

ے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آگر اس نے وروازہ بند کیا اور پخام کھولا - چند کھوں میں اس نے يغامؤي كودكيااور بحرجيع برطرف اندهرا حماكيا وہ اوکا عمر وہ میں رہاتھا۔اے کس نے مارا ای اور كمال مارا ، لجي معلوم نه تفا وقت جيسے ايك وقعه كار رسول پہلے کے انطاکیہ میں بہنے کیا تھا۔ وہ اپنے چھونے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا 'وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آئی تھی۔ کیاعمر کودفن ہونے كے ليے مٹى ملى ہوكى؟ كيااے خود عي مثى مل ياتے كى؟ اس کے ول میں تکلیف اٹھ رہی تھی شدید تکلیف۔اس نے فون جیب میں ڈالا مخو تی تھولی اور سك على كرجرك بالى كالمعنظ ارك عجر مر الفالر أينے ميں خود كود يكھا۔شدت ضبط سے اس كى

آ تکھیں سے براری کیں۔ وادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید ظانہ ہوئی ے۔وہ تھکہ ی کتے تھے۔اس وقت برکر کنگ ایک فيدخانه بي تفا-ده سارا كام چھوڈ كر كميس دور جانا جاہتا کا وہ باعوری کے کنارے بیٹھ کر ڈھیرسارا رونا جاہتا الله اكر داوا موت توكية عنى ي رويا تهيل كرت كاش وہ ان سے بوچھ سکتا کہ اگر فوجی کاول دروے تھنتے لکے اور مع سارے جم میں و کے کا بھارتے لکیں او پھ

وہ کیا کرے محیاونیا میں رونے سے بھترووا بھی کوئی ہوتی "سلام\_جمان كمال ب؟"بلند أواز الحل چھل سانسوں کے درمیان دہا ہر کہیں پوچھ رہی تھی جسے وہ دوڑ کر آئی تھی 'جمان نے ہولے سے تقی میں سرجفتكا كوليے سے چرو ختك كيااور تم آتكھيں ركڑ ما

وہ فریدم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پردئیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ جاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے جہان اس سے نظرس ملائے بغیر سر جھکانے کوشت کے عکرے اٹھانے لگا۔ کن اکھیوں سے وہ و مکھ رہاتھا كداس كے نئے شدوں كے ڈرينك بناتے ہاتھ ذرا ست رو کئے تھے بحہ ذرا کیا تھا عمراے کیا کام نہیں كرنا تقام يهال كمي كئي ايك ايك بات لهيں اور پسخيائي جاتی تھی ' اور یہ یاکل لڑی ترک فوج کے ایک كارتدے كے سامنے اس سے كلمہ ربى تھى كد وہ فلسطينيول كى حمايت كرے؟

گوکہ تربیت کے مطابق وہ بھی کی متازعہ بنگاہے والى جكمول يه نهيس جا ناتها كوكى إور موقع مو ناتوه حياكو دوس مريق مع كرديا مريك كوالوكاب ین رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سکو رقعم کی فوج تھی جهال عبدالله كل اورطيب اروگان كي حكومت كو ماورن مولويون "كى حكومت كها جا يا تقا وين ترك توج اينوس ب عام متضاد خيالات ر تفتي تفي اور این بوی کو مطمئن کرتے کے لیے وہ ترکوں کی گذبکس ے لکتا تہیں جاہتا تھا۔ نتیجتا "وہ لڑ کاتور سکون ہو گیا تمرحیا چھکی کی دفعہ کی طرح ایک مرتبہ پھراس کے ریسٹورنٹ کو جہتم میں جینج کرغصے سے وہاں سے چلی

وہ اس کے بیچھے تمیں گیا۔ اس کاموڈ سلے ہی بہت خراب تھا وہ وہل کھڑا خاموتی سے کام کر مارہا۔ کام ے کرنا تھا کیونکہ حیاکی طرح دہ موڈ خراب ہونے دوجار جزس ہاتھ مار کر کراتے ہوئے ' ہر کسی کو جسم من مي المين دور مين جاسكا تقا-يقينا"وه كافي بیوٹی بکس کا تیار کردہ موکی بیراکل

## SOHNI HAIR OIL

سوق کی میسوال 12 تری پی نیون کامر کب ہداوراس کی تیاری کے موال کی جاری کی بیٹون کامر کب ہداوراس کی تیاری کے موال کے موامل بہت مشکل ہی لہدایہ تھوں مقداد شی تیارہ تعدا ہے سیار دارش یاگی کی قیمت مرف = 100 دو ہے ہدومرے شہودا کے شی آ فرائش کر دیمٹر ڈیار کل سے مقوالی مریمٹری سے مقوالے والے شی آ فرائس حداب سے بھوائیں مریمٹری سے مقوالے والے شی آ فرائس

41250/= 2 CUF 2 41350/= 2 CUF 3

نود: اسى داكرة اديك وارتفال ين-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یونی کس، 53-اورگزیب ارکیف، کینز الوردا کارے جائی دو آلل ان جگوں دستی خرید نے والے حضورات سوپتی بھار آئل ان جگوں سے حاصل کریں یونی کس، 53-اورگزیب ارکیف، کیلز الوردا کمانے جائی دو آرا پی کی کستی میران و آگیے۔ مکتر میران و آگیے۔ 78-اورو از انرائی کے۔

32735021: 101

نیں کرکتے؟"وہ جیسے زچ ہوا تھا۔ ''پی تم کیوں الناجا ہے تھے؟'' دمد کو گریو کر انسر میں کھ

دو ہو کُل گرینڈ کے بارے میں پچھ بات کرتی تھی۔"
اس نے پیٹری کا وروا نو ہند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے

رائے شیف کووہ سجھا چکا تھا کہ اے کس طرح سے

دانے شیف کووہ سجھا چکا تھا کہ اے کس طرح سے

دوشن دان کو دکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ

ات کی تو اے سامنے شاہت کے جیلتے شیشے میں

دوشن دان کا عکس نظر آجائے گا۔ تب وہ ان کی باتوں

ہے جان جائے گی کہ دو توں کے ورمیان کوئی جھڑا چل

دیا ہے۔ حسب تو تع باشا ہے جلد ہی ہو مل گرینڈ کی

ہائے میں دوشن دان کے علی میں نظر آئی اور تب ہی وہ

ہائے دوشن دان کے علی میں نظر آئی۔

وہ جیسے گھٹک کررگ گئی تھی۔وہ بنا ظاہر کیے اپنے مخصوص انداز میں بات کیے گیا۔ اے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گئ اگر اس نے دروازے پیدوستک وی الکھٹٹی بحائی 'تب وہ فورا" اے جائے کا کمہ دے گا۔ وہ فررسی آنا جائے گا۔ گرچوہ وا 'وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ گمان میں بھی نہیں تھا۔

" تہماری بیوی یا ہر کھڑی ہے جہان! اے اندر ضی بلاؤ کے ؟" جیسے ہی پاشا ہے کی نظراس پہرٹری وہ مسلم اگر بولا۔

جمان کو لگا مکی نے پینٹری کا سارا سلمان اس پید الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانبا تھا حیا کو ؟ بید نا ممکن تھا۔ وہ اے جمان کی دوست کمتا تو وہ اتبا ششر رنہ ہو تا مگر جمان کی بیوی ؟ اے کیسا نیا چلا؟ اس بات کا ترکی میں تو کوئی ڈاکومنٹ مروف بھی تمیس تھا 'پھر؟

وہ اب اے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا ما تھا 'سیا تنی ایک حیج اسٹوؤٹ ڈورم نمبر دہ سب جانیا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حل فراثلہ ہے میں گروان از کر تھی تھی کہ مکرووان

جیائے اثبات میں گرون ہلا کر تصدیق کی محمودہ ان ای بے یقین نظموں سے اسے دیکھ رہتی تھی۔ اگر وہ دولوں مل چکے تصویرا نمیں اس نے حیالو کیا کیا تایا ہو "کیادہ ہمارے ساتھ جائے ؟"

" پیا نہیں۔ آپ کی جینچی کہاں اپنا پروگرام ہمیں بیائی ہے ؟" اس نے شائے اچکا کرلا پروائی ہے جواب دیا تھا۔ پھراس نے سوچا 'دہ حیاسے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ دہ اپنا آخری قمید استبول میں نہیں تو کر دھر گزارے گی ؟ یی سوچ کراس نے میجرا ہم کی طرف سے اسے ہیں "کیسی ہیں آپ؟" ککھ کر بھیج دیا۔ پیا نہیں دی کھا تھا۔ دیا۔ پیا نہیں دہ کھا تھا۔ دیا۔ پیا نہیں دیکھا تھا۔ دیا۔ پیا نہیں دیکھا تھا۔ دیا۔ پیا نہیں دہ کی گئی گئی۔ دیا۔ پیل کھی۔ کو نہیں دیکھا تھا۔ دیا۔ پیل کھی۔ کے دیا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔

دوجھے جنت کے ان چوں نے دنیا والوں کے لیے اجتبی بنادیا ہے میجراحمہ!\*اس کے جواب میں بہت ثوٹا مجھوا ہی مادت کو ایک مادت کو ایک ایک مادت کو ایک ایک ایک ایک ایک انداز سے دواس کے انداز سے دواس کے انداز سے دواس کے موڈ کا اندازہ کرلیا کر تاتھا۔

وہ موبائل لے کر کچن میں آگیا اور بہت سوچ کر ایک ایساجواب لکھاجواس وقت اسے تسلی دے تھے یقینا "اس کے نقاب یہ کسی نے کچھ کمہ دیا ہو گالوروہ دل چھوڑ کر جیمجی تھی۔ عین ممکن تھا 'وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے ارچی ہویا کم از کم اسے جہنم تنگ پہنچا چکی ہو۔ چانہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں 'گر اس کامزید کوئی فیک میں ہیں آیا۔

می وہ بوک اوا جمیں کیا کیوفکہ آج ہفتہ تھا۔وہ چاہتا تھا۔ دہ چاہتا تھا۔ دہ جائے جوالے ہے جھے طے کرنے مرتب بی کام کے دوران اس کوجوا ہرال کے لاکرزکے گارڈ کا پیام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جوسیاہ عمایا میں تھی گو مبرلا کرتے چھے کے گئی ہے۔

وکرے۔ "وہ تیزی نے اپنی جگہ ہے اٹھا۔ اے
معلوم تھا اے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سلی
سے واپس سبائی جاتی 'وہ اے اور پاشا ہے دونوں کو
اپنے ریسٹورٹ وسٹنے کا کہ چکا تھا۔ پاشا ہے کا مسکن
قریب ہی تھا مووہ حیا ہے پہلے بہنچ گیا۔

منکیا میراکام ہو گیا؟ پیٹیوی میں جاکراس نے پہلی بات بی او چی تھی۔

" بنین اس میں ابھی کھوفت ہے ، تم تھوڑا صبر " نمین اس میں ابھی کھوفت ہے ، تم تھوڑا صبر خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ ہے حد ڈسٹرپ رہا' پھر میج سب پچھ ذہن ہے جھٹک کروہ گھرے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کوئے ہے پکڑنی تھی۔ کدی

فیری اس نے کدی کوئے کے میٹرٹی تھی۔ کدی کوئے شہری ایشین سائیڈ کی بندرگاہ تھی اور سبانتی بھی ایشین سائیڈ پہ واقع تھی۔ سودہ منبہ اندھیرے اس سے لئے چلاگیا۔

وہ جھیل کے پاس میٹھی تھی۔ کتابیں سامنے پھیلائے 'وہ جیسے کافی ویر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیاروہ رات یاد آئی جی ججربرٹر ہاؤس ٹوٹا تھااوروہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے آیک کھے کواس لوکی پیر بہت رس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل

اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے بات جیسی جھیل کے کارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اے دھرے دھیرے بہت پچھ آ رہا۔ وہ اے خواب نہیں دھانا چاہتا تھا 'سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کررہا تھا۔ اٹھنے ہے قبل اس نے پھر ہے 'خلادان چاہتا 'کہ ماتھا۔ کتنائی اچھاہو کہ وہ می کے ساتھ لندن چلی چاہت 'پھر پور میں آ گیا۔ وہ دورو درکے لیے مہینہ وہ اس کروائے بارکہ کا تھا 'مہینہ وہ اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے یہ راضی تھی 'کراعتبار ۔۔۔وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان نہیں قائم ہوا تھا۔ وہ رہ شختے اور

منانے سے آگے ہمیں برھے تھے۔ جس روزاس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اسکا دن وہ بیوک اوائن تھی۔ یہ عائش نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کاٹر اسرف سابھی میں پرارہ تا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کوٹر اس کرنے کی خود ہی کوشش نہیں کی یہ انتا ضروری تہیں تھا۔

گیارہ جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروائے میں مصوف تفاجب ممی نے حیا کے بارے میں یہ تھا۔

£ 2013 (عناع 247 فيص 2013 (3

\$ 2013 G 220 246 Clans

گا؟ سب کچھ النا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر اشٹیمیٹ کیا تھا۔

اس نے بے افقیار پاشا بے کو کربیان سے پکڑلیا۔
اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے
کاسوچے گا بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔
حسب عادت طبیب حبیب پاشا کی مسکر ایٹ سمٹی۔وہ
جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔اسے اس کی بیوی سے خرض
خماگ کی طرح بیٹھ گیا۔اسے اس کے جاتے ہی وہ حیا کی
طرف پلٹا 'مگر اب بہت در ہو چکی تھی۔ دیمیت نے
گھک کما تھا 'بعض یا تیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی
جائیں تو ہیرو کو وکن بنادیتی ہیں۔وہ اس کا انتہار کھوچکا
خما۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سی 'وہ فورا"وہ جگہ
جہ بار حیا گئ

چھوڑ کرچلی گئی۔ وہ اے ترکی ہے بھیجنا چاہتا تھا گراس طرح نہیں۔ خورے پر ظن کرکے نہیں 'خود کو بے اعتبار کرکے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت وقعہ منصوبے الٹے پڑجاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹریلا نرنہیں ہو سکتا۔ وہ بھی نہیں تھا۔

وہ بی میں ھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔وہ شوہر سے بد ظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔اس نے حیا کو بہت فون کیا 'مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سف۔وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا 'سرمئی بنگے اثبتا چھوڑ گئے 'ٹیولیس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہوگیا۔

وہ چگی تنی اور ایناٹر لیر سبانجی کے ڈورم میں ہی چھوڑ گئے۔ ایسااس نے بھی نہیں چاہاتھا تکراہیا ہو گیا تھا۔ دمیت کی بات بوری ہوئی تھی۔

دمیت بیات پوری ہوئی گے۔
حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کی روائلی کے
انتظامات بھی مصل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں۔وہ
انتظامات بھی مصل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں۔وہ
نے ایسے ہی گزاری تھی مسووہ استبول میں اپنا کام مکسل
کے ایسے ہی گزاری تھی مسووہ استبول میں اپنا کام مکسل
من تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروالیہ جا ہتا تھا۔وو
میں بہتے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروالیہ جا ہتا تھا۔وو
میں بہتے اور اے چرسے ترکی جانا پر سکیا تھا مشابید

ایک آخری کام کے لیے۔اس کے بعد ترکی کے پاپ کواس کی زندگ سے نکل جاناتھا۔ دیمشر آر دیسے قبل دو طور سے اثران

جرمنی آنے ہے قبل وہ طبیب حبیب پاشاہے آخری وفعہ الماتھا۔ اس کی تمام چزیں اس کے حوالے کرنے ہے قبل اس نے صرف آیک بات پوچھی تھے ۔

ں۔ "تم میری بیوی کو کیے جانتے ہو؟ مجھے صرف کی نتاہے۔"

اورطب عبب فریج بتانے انکارسیل کیا۔ وہ اے بھی انکار میں کر سکتا تھا۔اس کے بقول اس رات جب وہ بر کتا کے واقلی دروازے کے ساتھ والى ميزرج برے كے سامنے اخبار كھيلائے بعضا تھا او ایں نے ان دولؤ کیوں کی تفتگو ٹی تھی جووہاں کھڑی تعیں۔ ساہ اسکارف والی لؤکی دوسری لڑکی کو انی اتلو تقى دكھاتے ہوئے جمان سكندرے اپني منكني أور شادی کاؤکر کررہی تھی۔اس کیے وہ ان کے پیچھے کیا ' کافی شاب تک مروہ ڈر کئی اور اسٹریٹ میں اس کے آ کے بھائی والی برکر کنگ تک آئیں۔اے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں کی مووہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔جب رات ڈرٹھ کے والی بس انہوں ئے اسکوائرے مکڑی تواس نے ان کابونیورشی کیمیس تك ويحفاكمااورا كلے روزاس نے ایک جانے والے ے کہ کروہ تمام معلوبات لکاوالیس جو وہ حیا کے معلق بونيورش سے نکاواسکاتھا۔

س نے طیب کو اس کے ڈاکو مشش وے بے بھر یوک ادا جاکر آنے کو بالآخر وہ خبر سنادی جس کا انتظار کرتے انہیں ایک ڈیڑھ برس بیت چکا تھا۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا 'وہ ایران میں تھا 'اور اس کے کچھ دہشن اسٹیول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ ہے ہوئے تھے۔ اسے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنے ماں کو فون کیا 'آنے خوشی و تشکرے ہے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے جاہا کہ وہ تقون اب اس کیا س ایران چلی آئیں لو آنے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب ماڈیشر کی باری تھی۔ آنے نے اسے طوریہ اور جمان

نے اپنے طوریہ اس کوساتھ جانے کے کہا۔ وہ صبر شکروالی گڑی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چک ہے کہ وہ وقت آن پہنچاہے جب اس مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمٰن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گاور وہ ایک وفعہ پھرایک ناریل قیملی کی طرح رہیں گاور وہ ایک وفعہ پھرایک ناریل قیملی کی طرح رہیں

عائشے نے صر کرلیا۔ ساری اذب ول میں وباکردہ روا گی کے لیے پیکنگ کرنے گئی۔

وہ بہارے کے رونے اور عائشے کی چپ سے اندر ہی اندر بہت ڈسٹر ہوا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے واقعا۔ اس کا ''کانٹیکٹ'' (طیب حواتھ اس کا ''کانٹیکٹ'' (طیب حبیب) اوھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشے اور بہارے کو عبدالرحن کو بھلانے کے لیے ایک عرصہ چاہیے گائی اس کے بعدوہ ساری زندگی کی اجبی پیا اعتبار نہیں کر سکیں گا۔ وہ اپنے اندر کی بہت ساری تحقی ان کی زندگوں میں چھوڈ کر جا رہا تھا انگروہ کیا کرنا ہی اس کی دائے تھی۔ دائی تھی۔

می کے ابھی ترکی ہے جانے میں چند دن تھے ہمر اس کا کام ختم تھا 'سووہ چر منی چلا آیا۔ جس روزاس کی سرجری معقوقع تھی 'اس صحاس نے حیا کوفون کیا۔وہ اس ہے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بارے 'اس کی سرجری ہے وہ اس کے لیے وعا کرے 'مگروہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اے زیادہ گفر فلیش ڈرائیو کے پاس ورڈ کی تھی۔ ورڈ 'پاس ورڈ ہی ہے۔ونیا کا آسان ترین پاس ورڈ ۔وہ ورڈ 'پاس ورڈ ہی ہے۔ونیا کا آسان ترین پاس ورڈ ۔وہ اریشن جیل ہے جانے ہے قبل ہی اس کی آواز من اریشن جیل ہے جانے ہے قبل ہی اس کی آواز من اریشن جیل ہے جانے ہے قبل ہی اس کی آواز من خیک لیجے میں تمام تعلقات شقطع کرنے کامردہ سایا

یے حد اضطراری کیفیت میں جمان نے پھرے اس کا تمبر ڈاکل کیا مگر آپ وہ فون اٹھانے ہے بھی الکاری تھی۔وہ جہان ہے بھی ہد خلن تھی اوروہ اپنے فیرے کال کر کے کمی لمبی جو ڈی صفائی کے موڈ میں

نہ تھا موہد دل ہے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریش ہے قبل ڈاکٹرنے آخری دفعہ پوچھا تھا۔ دوکیا تہیں یقین ہے کہ تم آپیٹ کروانا چاہتے ہو۔'

وہ اس وقت آبریش نیمل پیانا تھا بہیتال کے سرخ گاؤں میں مابوس اس کا چرو بھی پڑمروہ سالگ رہا تھا۔ ایک آخری وفعہ اس نے آبریش تھیطر کی چست ' لائشس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر بلاویا ۔ وہ اپنے رسک یہ سرجری کروا رہا تھا 'سارے سود وزیاں اس کے کھاتے میں ہی کھیے جانے تھے۔ جب استمیزیا۔ وینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا بی چاہا 'وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں جو اپنا تھا۔ وہ انہ ھا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ معذور نہیں ہونا چاہتا تھا 'گر الفاظ نے جینے ساتھ چھو ڈرویا۔ نہیں ہونا چاہتا تھا 'گر الفاظ نے جینے ساتھ چھو ڈرویا۔ چرے پر ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑ آگیا۔ جرے پر ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑ آگیا۔

ہو۔ کتنے گھنے گزرے 'کتنے پسر بینے 'وہ نہیں جانیا تھا۔ جب حسات لوٹیں تو بلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ سااترا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہمیتال کے لباس میں بی تھا' مگر کمرا مختلف تھا۔اس نے بلکیں جھر پکائیں۔ دھندلا منظرواضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا

کیااس کا آپریش کامیاب ہواتھا؟ سسٹراے جاگے دیکھ کرفورا "باہر چلی گئے۔اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ دوہو گیا؟"اس نے ڈاکٹر کی تصییر سے شامول کوزرا

''ہو گیا؟''اسنے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے لیوں کو ذرا می جنبش دی۔ ''دونید ہمیں ڈیز یہ میں کا ''دواکٹا اس

" نہیں۔ ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ "واکٹراس کے قریب آئے اور بتانے لگ۔ " تم بے ہوتی کے دوران باربار کمد رہے تھے کہ ہم تہیں جائے دیں ' تمہاری مال کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں بیر آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک قیکٹر تم جائے ہو۔'

رو ٹوکول 'احتیاط' اباکے جنازے کے تیسرے وان "اوہ اِ"ایک تھی ہوئی سانس لیوں سے خارج کر أسلام آباد بهني سكا- أكروه دي الوكليويث (غير کے اس نے آمکھیں موندلیں۔ فعال نيه مو تاتوشايد تيب بھي نه بينج سكتا۔ جب حياكي ومتم كجه وقت كے لو مؤد كوذ بني طوريہ تيار كركو مجم دوست كى ديمته موكى تهي "ب حالات فرق تقد اب ام مرجری کریں گے۔" طالات ورم "آپ تھیک کدرے ہیں۔"اس نے اثبات میں اس رات جبوہ ارپورٹ پینچاتوس سے پہلے اس نے حیاکو کال ک-وہ اس کے گھر کا راستہ جانیا تھا' سرملا دیا۔ میتال ہے مجھٹی ملنے یہ وہ اپنے ہوٹل والين چلايآيا-واكثر تحيك كهنا تفا-ات يه خطره مول مراس كويبلي قبرستان جاناتها ووليجيلي تنن جار دانول لینے ہے قبل خود کو مکمل طور پیراضی کرنا تھا۔ ہے مسلسل حالت سفریس تھااور بمشکل سوبایا تھا۔ سر موثل کے کرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا ورو بھی ویائی تھا۔اے اپنیاپ اور دادا سے ملے نمبرآن كيااورايك أيك كرتي واكس ميسج تنف لكاجو بغير سكون نبين مل سكناتھا۔ حيا خاموش خاموش مي تھي۔اس کي خفلي گريز' نمبريند مونے يه كالرزنے ريكارو كروائے تھ ، چوتھا میسیم می کافعات وجهان المیاتم شرمین بو؟ تهرارے ایا کی طبیعت بگڑ سنجید کی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے قبرستان کے نی۔ایےباپاوردادای قبروں کے سامنے پنجوں کے گئے ہے۔ میں انہیں ہیتال کے کرجاری ہوں۔" یل بیٹے اس نے بہت سے مع کموں کویاد کرناچاہا۔ وه ایک دم سیدها موکر بیشا 'اور جلدی سے الگا تخیاتیں اکروے کھے اوھوری مادیں کورے دھ-وہ گھر آئے تو حیائے اس کا کمرا دکھایا۔وہ "جان! تهار الا كاليتهموكي ب-"إ لكا جولوں سبت استریہ اس ارادے سے لیناکد ابھی جائے سے گا 'بھر می کے اضح کا انظار کرے گا۔ وہ جمریہ کی تیزر فارٹرک نے اسے کیل دیا ہے۔وہ بالکل من سارہ گیا۔ می کے میسجو کے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے۔ النحس كى توده ان سے الى لے كا بھر تھكن اور مردرد كياعث الي كوين أنكولكي كل-ر ہے۔ ''غیںیاڈی لے کرپاکستان جارہی ہوں۔'' ''غم جہاں بھی ہو 'کو شش کرنا کہ جنازے پہ بیٹی '' جبوه جا گاتو ويسر موچكي تقى-سائيد ميبل پدائهي تك جائ كيالي ركلي ملى وحياس كي لي فورا الفاظ تھے یا جابک اس کی ماں کو اس کی کنتی ضرورت تھی 'وہ کنٹی آکیلی ہوں گی 'وہ کنٹی د تھی ہول گی النی نهیں تھی کہ وہ اے دور نہ کر سکے۔ وه فريش مو كريني آياتوفي قان مامول سميت سب سرورے کی وہ میں منظمی وقت میں ان کے پاس سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ نہیں جار کا تھا۔ وہ مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ وہاں تھے حاکمیہ نہیں می وہ ای دوست کے ساتھ شابک ہے گئی تھی۔حیااور حیا کے شوق! مين بو تاتفا فرقان مامون اورصائمه ممانى اسے باتول باتول ميں ا الم چلے گئے اور وہ ان کا آخری چرو بھی شیں دیکھ سکا! زندگی جھی بعض وفعہ اماری است سے زیادہ قربانیاں كافى ساكف ان كرويك اس كاروب قابل فرس تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے یہ ند پہنچے 'الی بھی کیا مصروفيت وه خاموش ربا-پاکستان جلد از جلد پنجنا آسان نه تقا۔اس کی مختصی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔اجازت رات کھانے پہ فاطمہ مای نے اس کابروگرام بوچھ كربهت اينائيت كماقفا

المارشعاع (150 فوجدي 2013 ( الم

رونوکول 'احتاط 'ایا کے جنازے کے میرے دان وداوہ!" ایک تھی ہوئی سائس لبول سے خارج کر اسلام آباد يني حكاد آكر وه دى المكثيويث رغير فعال نه ہو الوشايرت جي نه بيج سلما-جب حياكي درتم کچھ وقت لے لو'خود کوذہنی طور یہ تیار کرلو'گھر دوست كى دُيته مونى تهي 'تب حالات فرق تصاب عالات ومراع "آب کیک کررے ہیں۔"اس فائات میں اس رات جبوه اربورث يربنجانوسب يمل سرملا دیا۔ بہتال سے چھٹی ملنے یہ وہ اسنے ہو مل اس نے حیا کو کال کی۔وہ اس کے کھر کا راستہ جات اٹھا؟ والس چلا آیا۔ واکٹر تھیک کہنا تھا۔ اسے یہ خطرہ مول مراس كويملي قبرستان جانا تفا-وه فيجيلي تين جار راتول لنے ہے قبل خود کو مکمل طور یہ راضی کرناتھا۔ ے مسلس حالت فریس تفااور بشکل سوبایا تھا۔ سر ہوئل کے کرے میں بیٹھے اس نے اینا ترکی والا ورد بھی وبیابی تھا۔ اے اپنیاب اور داداے ملے بمبرآن كيااورايك ايك كرك والس ميسج سنن لكاجو بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ چیا خاموش خاموش می تھی۔اس کی خفگی گریز' فبريند ہونے يہ كالرزئے ريكارة كوائے تھے "جو تھا سع می کاتھا۔ دوجهان اکمیائم شرمیں ہو؟ تہمارے اباکی طبیعت بگڑ سجيدي وه سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اس قبرستان کے کئی۔ایےباب اور داداکی قبروں کے سامنے پنجوں کے تی ہے۔ میں اسی سیتال کے کرجارتی ہوں۔ بل بیٹے اس نے بت سے معتے محوں کویاد کرناچاہا۔ وہ ایک دم سیدها ہو کر بیٹھا 'اور جلدی سے اگلا للخباتين الروع لمحداد هوري ادين أورع وه-وہ کم آئے و حانے اے اس کا کمرا دکھایا۔وہ "جان المهار المال فيتهموكى - "ا عاكا" جونون سمت بستريه اس ارادے الماكم الجي جاتے کی تیزرفآرٹرک نےاے چل دیا ہے۔وہالکل س ہے گا بھر می کے انتفار کرے گا۔وہ جربہ ا رہ کیا۔ می کے میسعوز کے بعد دیکرے قول یہ ا تھیں کی تووہ ان سے مل لے گا مگر تھکن اور سرورو كياعث الى كويس أنكولك كئ-ومیں باڈی لے کراکتان جارہی ہول۔" جبود جا كاتودو بر مو يكي مى سائية ميل يداجى " تم جمال بھی ہو جو شش کرنا کہ جنازے یہ چکے تک چائے کی پالی رکھی تھی۔ توحیاس کے لیے فورا" عائے لے آئی تھی۔اس کا مطلب تھا اس کی تھی الفاظ تھے یا جابک۔اس کی ماں کو اس کی کتنی ائى تىس ھى كەدەا ب دورند كرملے-ضرورت تھی وہ کتنی اکیلی ہول کی وہ کتنی دھی ہول کی وه فريش موكر فيح آيا توفرقان مامول سميت سب سب بحساب تفا-وه مشكل وقت بين ان كماس وبال تق حیا گھرے نہیں تھی۔ وہ ای دوست کے میں جار کا تھا۔وہ مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ شائل ہے گئی تھی۔حیااور جیا کے شوق فرقان امون اورصائمه مماني اسياتول الواض الإحلے كتے اوروہ ان كا آخرى چرو بھى نبيل ديكھ سكا كافي ساعدان كرزويك اس كارويه قابل في زند کی بھی بعض وفعہ ماری مت سے زیادہ قربانیاں تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے یہ نہ پہنچ الی بھی کیا ہانگ گیتی ہے۔ پاکستان جلد از جلد پہنچنا آسان نہ تھا۔اس کی مخصی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔اجازت مصوفيت وه خاموش ريا-رات کھائے۔ فاظمہ مای نے اس کاروگرام پوچھ كربت النائت كماقا-

کے اس نے آنکھیں موندلیں۔

" - 1 1 5 57 F

ميسيح محى كاتفا-

بعرورا؟ صرف الكسات في محور حافياتاك "الگ ایار تمنف کی کیا ضرورت ب مین کھرے يه كافي التي تحى-وري كذا ياشا بي فيهات سين و كتيني دن بعد مبلى دفعه مسكرايا وقت كيب بدايا بتانی تھی عمروہ این بیوی کی - صلاحیتوں کو لیے ے لوگ لیے دلتے ہیں رہتے کیے دلتے ہیں۔ حيات ابھى تك ده يواليس في فليش نهيس كھولى تھى فاطمه مای کی خواہش بھی بچاتھی مگراے لگتاتھا مووہ چند آوھی تی اوھی قرضی وضاحتوں سے اس کو اں کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی سیں وفتى طوريه مطمئن كركيات حمم كركيا-اصل بات ے ال شاید جبوہ تری کے لیے تاکارہ ہو جائے تو تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کارشتہ قائم ہوچکا تھا۔حیا مج عرصه بهال ره جائے مراہے بانزوہ ان لوگول فے اپنی طرف کی ساری کمانی سناوالی تھی۔وہ بھی اپنی ہے ابھی شیئر نہیں کرناچاہتاتھا۔ هااس سے دلی بی کھنچی کھنچی رہتی تھی۔ کھی كتها شاحكاتها مكرحياني الجميوه مي سيل هي-سلیمان مامول کو جانے کس بات سے روحیل یہ ٹانگ کے بہانے بھی تسی اور کام کے لیے وہ اس کو شک ہو گیاتھا انہوں نے اس سے بوچھا مکروہ دامن بچا ماتھ لے جا آ اس سے ملکے تعللے انداز میں بات کے کی کوشش کرتا ، لین وہ روزدو بی رائی۔ وہ كيا-اے ائى ۋىل نبھائى تھى- مراموں كوعلم ہوہى ہو گیا۔ان کی روحیل ہے اچھی خاصی بحث ہوتی اور انظار کررہاتھا کہ کبوہ اپنے دل کی بھڑاس تکالتی ہے ' المروه اكدم دعے مروه خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے و ملے رہا ہو گا

و محسوس کرکے جو نکتی اور فورا"اس کی طرف ویکھتی'

مکراس کے چونلنے اور کرون موڑنے تک وہ نگاہوں کا

داوید بدل چکاہو آخفا۔ بالا خرفر قان ماموں کی بٹی کی مثلنی کی رات اس نے

حاے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی ہنا کراس کے ال آیاتواس نے ویکھا حیانے وی موتوں والے ایر

ر گزیمن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرث

وہ دونوں جست یہ جھولے یہ جا جستھے تو اس نے

"عيدالرحن ياشا؟امت الله حبيب ياشا كامينا؟"

عبدالرخمن ؟ اوه - وه غلط مجھی تھی۔ اس نے

للب حبب کی تصوروں کو عبدالرحمٰن معجماتھا'وہ تو

المب حب كاذكر چيزاكه وه اس كولسے جائتى ہے۔

عالى التدوه حوتكا-

فاطمه ممالي اور حبابه وه دن بهت بهاري تصوه دونوں دکھ سے تدھال تھیں۔ کیا ہوا جو سلیمان مامول ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ میں تھے وہ اور مى توان كاساته دے سكتے تھا۔

وه جانتا تهاجب باب ناكاره موجا آب تورشة دار

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے فائره افتارك 4 خويصورت ناول

قيت -/500 دي آ يُحول كاشير قيت -/500 دي بهول بھلیاں تیری گلیاں قيت -/300 روي يرهميال بيرچو باري قيت -/250 راي

مجلال دے رنگ ہزار

ناول مكوائ كالحل كابداك فرج -/45/ دوي

32735021 Hold - Stallen - 37 : 180/12 - 5

الساور بنوايا بني تهين تفاله صرف أيك تضوير تفي مارے کے پاس اس کی ورث کھر میں او ساری تصاویر لمياهيياكي تهين-جواب مين ووا يوري رودادسات كي وويالكل ماموتى سے كيا- وہ سب يملے سے جانا تھا كہوكيا المار شعاع 251 و25 و2013 (

اور حیا کووہ بتادے گااگر ملاقات ہوئی۔ نہیں تو می بتا دیں گی۔ دئمیاتم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟" فاطمہ ممانی بہت دئمیاتم حیا کو سمجھان اكدوه ايني ضديهمو روحوه حل سنتاكيا-حا آ من وممانی علی کئیں۔ دونوں کے درمیان درا تناؤ تھا۔ ان كجانے كيد كھ موج كرده اس كياس آيا۔ اس رات بامريت زور كى بارش مورى مى اس بری بارش کے دوران اس نے جیاسے جانا جاہا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ عتی ہے؟ اس لے میں کما کہ وہ ایسا چاہتاہے اس می کما کہ اگروہ ایسا کے ؟ مرجندی محول میں اسے اندازہ ہو گیا کہوہ اس کے لیے یہ سب نہیں کردی ۔ اے جمان کی مورال سپورٹ بھی نہیں در کار تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط كرليا تفا-اب مزيد كيار كهنا- كوئى وضاحت "كوئى اميد" كي بھی تھمائے بغیروہ وہاں سے چلا آیا۔اے جانا تھا۔اس كاكام اس كانتظار كررباتها-يمال ال يمل التنول جانا تها- الروبال كي الن كوند ره كياتو وه ويس جلا جائ كاجمال ك بارے میں چندروز قبل وہ حیا کوبتا چکاتھا۔وہ اس پاک اسائي كى طرح كمي كمنام قبر مي نهنين وفن مونا جابتا تھا۔ آگروہ والیں نہیں آباتہ کم از کم اس کی بیوی کو اتباتہ معلوم ہوکہ اس کی قبر کمال ڈھونڈنی ہے؟

ھے۔اروہ وہ ہی ہیں الاوم اوم الی بیوی والی و معلوم ہوکہ اس کی قبر المال ڈھونڈن ہے؟

ایک ڈور دار کرنے اے مؤک کے ایک جانب الرحکاویا۔
ولید کی گاڑی زن ہے آگے بڑھ گئی۔
جیا او تدھے منہ نیچ کری تھی۔ دایاں گھٹا والای بات رورے بیڑھوں سے کھرایا تھا۔وہ شاید

ميوهيون يركني تقى- يوراداغ جي كمع بركوشل

(آخرى قبط آئندهاهان شاءال

بدل جاتے ہیں۔اس نے حیا کوائے رشتے داروں سے ہوساررہے کا کما اور محرحالات اسے منے گئے کہ حیا فے آپ ایا کے آفس جانا شروع کرویا۔اس نے جمان ے مدوما علی محروہ فورا" یکھے ہٹ گیا۔اس کوچندون میں واپس ترکی چلے جانا تھا'اس کیے بھتر تھا 'وہ خود کو الى يوى كى بيساطى ندينائ آج کل اس نے حیاہ اس کی گاڑی لے رکھی تھی۔اے ایے کاموں کے لیے جانا ہو یا تھا 'مواے يه گاژي ہتھياني تھي اور حياكو سنگ كرناونياكاسب ے آسان کام تھا۔وہ اس کی ڈکٹیٹن سے اتنا تک آگئی کہ کاری جانی ازخوداس کے حوالے کردی۔ اس رأت جب وه محمروايس پهنچا تو ديکها وه سرط هيول په سرجه کائے بيتي کھی۔ قريب پينجے په مي اس نے دیکھا وہ رورہی تھی۔وہ ایک وم بہت پریشان ہوگیا۔شایداس نے ویڈرو کھول کی ہواور اب اس ناراض ہو۔وہ کھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئے۔اس نے فورا"می کو جالیا۔ان کی زبانی معلوم مواکه فرقان مامول نے وہی کیا تھاجو وہ بیشہ کرتے تھے۔اے بہت وکھ ہوا۔ سوچا مج حیا ہے بات کرے گا۔ مرضح وہ جلدی آفس علی گئی۔ سوود پسر میں اس نے حیا کو کیج پید بلايا-اسے اپني يوى كو يجھ خاص بنانا تھا-جبوه بناچكا تو کھانا آگیا۔وہ نقاب کے اندرے بہت اعتماد اور سکون ہے کھیارہی تھی پھرایک وموہ بولی۔ "جميس الحالكات مرايون نقاب لينا؟" وہ بے اختیار جو نکا اور پھراس نے بائد لو کردی مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیاوہ نقاب اس کے لیے کرتی تھی ؟وہی رانی شک کرنے کی عادت۔وہ واقعتا" قدرے بے یقین ہو گیاتھا۔ پھر بھی اس نے سوچاکہ جانے سے قبل حاے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ جس ون اس بے تانا کی بری تھی اس شام فاطمہ ممانی نے اے لاؤ بج میں روک لیا۔وہ ڈراجلدی میں

تفائمراتنا بهي نهيس كدان كيات نه سنتا ابهي اس كي

فلائٹ میں وقت تھا۔ می کواس نے صبح ہی بتا دیا تھا

\$\\ \tag{252 فرود ي 2013 (\$\)

ساہو گیاتھا۔



حياكود كمها بحركز راكرجرو نيح كرليا-

مالى كري تار

اے کیا کرنا ہے۔

"ان كاسدان كاخون بهدرها ب- فرست الميل

بھی میں سے کیا کوں۔"اس نے برشال سے کھے

ہوئے ادھر ادھرو مکھا۔ ظفراس سے بھی زمان حواس

باخته لك ربانقا- أص بلذنك بهي بند مو كني سي-

ہوتی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت یہ تھی۔ آریاں

"جاؤد يمو گاڑى ين كوئى كراب تول آؤ

"يائيس جي!آپ کاڙي ۽ کد هرر کارو

واوه خدایا می کیا کول جهم کے کرون اوج

ادھر تھمائی۔اس کاساہ برس سرمیوں کے قریب ا

آپ نے ؟" وہ دیکھ کروالی آیا اور شدید ہوای کے

کوئی میں تھا جے دو کے لیے بالیاتی۔

ان کاخون رو کتاہے مجر میتال کے علتے ہیں۔

عالم مِن بھی این قدموں کود مکھتے ہوئے بتایا۔

ایک زوروار فکرے اے سوکے ایک جانب

وليدكى كاذى زنت آكے برھ كئى۔ وه اونده مند يح كرى محى- دايال محمتا وايال یاول بہت زورے سیرهیوں سے ظرایا تھا۔وہ شاید يرهيون يركى مى يوراداغ بي لمع بحركوشل

دم ی!" وہ دردیے کراہی۔ ہونٹ اور تھوڑی پ جلن می ہو رہی تھی۔ بدفت اس نے سدھے ہوتا عِلاً- ساته بي نقاب ميني كرا تارا- بون يهد كيا تما اوراس مس سے خون نکل رہاتھا۔

"حیایاتی \_\_"كونی دوركسین اے يكار رہاتھا۔اينا وكلتا مرسلاتے ہوئےوہ بشكل الله بيتى وليدنے اے گاڑی تلے دے دیا تھاکیا؟ مگروہ فکر کھاکر سڑک كالك طرف كركئ تحى سونج رى-ات كذهب شدیددرد محسوس ہورہاتھا۔ کی نے شایداسے کندھے ے پکڑ کروا میں جانب وهکاویا تھا۔

وعرے وعرے بدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے کرون موڑی- ظفردورے بھاگیا آرہا تھا۔ وليدى كارى ليس ميس مى ساركتك ارباض اندهرا چھارہا تھا۔اور تباس کی نگاہ روش بروی جمال سے اجمى ابھى وليدكى كاۋى كزرى ھى- صرف ايك لحداكا اس كے دماغ كوسامنے نظر آتے منظر كو بھنے ميں اور دوسرے بی بل اس کی ساری توانانی جیسے واپس آئی۔ 100 con col 30-

" آیا ابا-"قدرے لنگواکر چلتی وہ ان تک پینی-وہ زمن برے ہوئے تھان کوجوث کی طرح سے کلی تھی۔وہ نہیں جانتی تھی عمران کا سر پھٹ گیاتھا اور بیشانی سے سرخ خون ایل رہاتھا۔وہ نیم وا آ تھوں きよりして

" تا الا \_ تا الا \_!" وه وحشت \_ الهين مجتمورے لی-ظفردورے قدموں ہے اس تک آ

الندوة أب كولارد تے "آپ اُن میں رہی تھیں۔"اس فردال "ان کو گاڑی ہے عکر کلی ہے ظفر؟ اوہ خدلیا او مجھے بچاتے ہوت جذبات عدد کھیا سی یاری می-این باتھ اس نے تایالا کیانے ے المح خون یہ دیا کر رکھے تو محول میں اتھ کیا من موك ملا بند مولى أظهول عنابت "دہ آپ کو آوازدے رہے تھے۔ آپ آگے۔ نبين بشين تووه .... "ظفرات بيش آفے والا واقعه ما ربانقا مراس وقت بيرسب غير ضروري قفاله بمشكل الر نے جواس جمع کرکے سوچنا جاہا کہ سب سے پہلے

كراطراف من جھولنے ليس-

"فرخ كمال ب-كياده كعربه تفا؟"كاريس بيقة

"ظفراً" سفيكارا عكروه فيح ويكارا-"ظفر ميري بات سنو!"وهدل ولي چلائي-سیں جی فرخ بھائی کی آج کال تھی۔وہ ہیتال "بلے تسی منہ تے دھکو۔ "وہ بکا گیا تھا۔

والفياميري بات سنو-جاؤميرايرس الماكرلاؤ-" ہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کابریں إلى من من مجه من السانة تفا- آلا كرماس الملی ہوگی آوازیں ولی ہی سائی دے رہی تھیں۔ الداده كاكر ب زخم شايد بت بوانه تفاعكر بوهاي و بنتی عرض بول کرنابت تشویش ناک تفا۔ ورايا الليز أفكوس كوليس- بم آب كونسيتال الروارع بن - مريليز أنكيس كولين-" نا فرقان نے ذرا کی ذرا آ تکھیں کھولیں اور سرکے

الت عبتانا على كدوه تحيك بين الجرآ تكصيل بمذكر ویں۔وہ ان کا الما خون کیے روکے عبایا کرنے والی الیوں کی اکثریت کی طرح وہ عمایا کے تھے ووٹا نہیں لی تھی مو کھ بھی نہیں تقاکہ ملاکے زخم یہ رکھتی \_ مرسیں۔اس نے تیزی سے آیا کے انتھے الله مثلاً ابني استول كي بن صيحي اورات سرت الرا- يجريس جكرے بالول كاجو را دھيلا موكر كرون كى يتت به آكرا- چرے كروے تين نكل

المائے نیم وا آجھوں سے اسے ریکھا۔اس نے ماہ کیڑے کو جلدی جلدی گول مول لیسٹ کران کے القے کے زخم بدویا کر کھا۔ آیائے کربے آ تکھیں

"ظفر! گاڑی اوھر کے آؤ۔ان کو جلدی سے بہتال لے چلتے ہیں ؟"اس نے ایک باتھ سے آیا كا في كري على الما الما كالم الما كالمقركود يماوه بكالكاساأت وكمه رباتها-

"ظفر! گاڑی ادھر کے کر آؤ۔" وہ غصے نور ے چلائی۔وہ اسریک کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا اور كارى كى طرف بها كارچندى كمحول بعدوه دونول ماياكو الرادے كركارين وال رے تھے۔

اوالے ایا کے دوسرے مرکے \_ سے کاخال الإجواوس جاب كررباتها-

ے بیک ولومرس اس کودیکھا۔ " تھیک ہے ہیتال کے جلو۔ جلدی کرو۔" وہ چھلىسىنىد ئايا كے ساتھ جيتھى ابھى تك ان كے زخم كوساه كيرے عوائے ہوئے كلى۔ "مراتي أب اي كي جائيس كى؟" ظفركو آيا سے زیادہ اس کی فلر تھی۔ "افوه جو كما بوه كوي تيز جلاؤ كاثري-" ظفرحب بوكيا مروه بحدغير آرام وه تفاحيندى منف بعد اس نے کار کھر کے گیٹ کے سامنے روی۔ حیائے چوتک کراہے دیکھا۔ کھر ہیتال کے راہے میں بی تفاظرا میں وہاں رکنا میں تھا۔ "الك من ياجي عين آيا-" وظفراً" ووا صغيے اوازس وين ره كي وه مركب

مين بن-"ظفر نے كاراشارث كرتے ہوئے يے جيني

کے اندر حاکاتھا۔ بورا منك بهي نهيل كزراجب وه دو ژبا بوا واليس آما- ۋراسونك سيث، بيشا وروازه بندكيا ايك دويا اس کی طرف اجھالا اور کاراشارٹ کردی۔ "اوہ ظفر!"اس نے جسے تھک کر لغی میں سرملایا يحرتهه شده سفيد دويثا كهولا أوركيب كرسم يكلياروه صائمه ماني كادويناها وه برجانتي تفي- مايتموا أنهول

一一一ついんからこし "اتناوقت دویٹالانے میں ضائع کردیاتم نے۔خیر تھی ظفرامیں ایسے ہی جلی جاتی۔"

جواب من ظفر نے ہو لے سر جفکا "دوخاندانول مين وخت وال كراب حياياتي كهتي ہیں کہ میں ایے ہی جلی جاتی۔"زر لبوہ خفل ہے

اے ایک وم زورے ملی آئی عمر بھٹکل دہ دیا كى اس بدتميز ظفر كوتووه بعدر مين يوجهي ك-فرخ سپتال ميس ي تقا- آيا كوفوري طوريدواخل كر لیا گیا۔ انسیں کارے فرنسیں کی تھی بن اے آگے وظلتے وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ یائے تھے معم آدی کے لے کرناہی بہت تکلیف دہ ہو یا

ے۔ گرفرخ کا کمنافلاکہ اتن تشویش کی کوئی بات نہیں معمولی توثیں ہیں تھیک ہوجائیں گی۔ ایک بقت نہیں ماں واکٹرز کیا تیزوں میں اور ج

ایک قوپانہیں ان ڈاکٹرز کواتنے بوے پیانے پہیر محاڑ کرنے کے بعد بھی ایکھے خاصے زخم بھی معمولی کوں لگتے ہیں۔

''گرفون مت کرنااہی۔ ب خوامخواہ ریشان ہو جائیں گ۔ ویے بھی ٹانے لکوا کر ان کو گھر لے جائیں گے اور تہیں توجوٹ نہیں آئی ؟ ''فرخ اے آیا آباکی صالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا توالیہ وم جیسے اے خیال آیا۔

د نہیں! میں تھیک ہوں۔ تھینک ہو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کو ایاں گھٹا اور پاول دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی ہوی تھی۔ استے معمولی زخموں کو لے کر کیول پریشان ہوتی۔ جہان سے بتا نہیں وہ کہاں تھا اس نے کب بتایا کہ وہ کدھرجا رہا ہے؟ اس کا ذہن مجر اس نجے بیشنے لگائے، ہی فرخ نے کہا۔

اس نیجیہ بھٹنے لگات ہی فرخ نے کہا۔ " تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ 'ابا خریت ہے ہیں۔" اس نے شائسگی ہے پیشکش کی تھی۔ ایک زمانے میں وہ 'صائمہ آئی کے بیقیل اس کو پیند کر اتھا' مگر جب سے وہ ترک ہے آئی تھی اس کے بردے کے باعث یا بجر جمان کی آئد کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ "میں آیا کو یمال چھوڈ کر کیے جاسکتی ہوں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔

فرج مری سائس کے کر آگے بردہ کیا۔ اباکواس نے وہیں ہے کال کرکے اطلاع دے دی تھی۔ یہ بھی کمہ دیا کہ ابھی کی کومت بتا ہیں۔ ذیشان انکل اباکے ساتھ ہی گھریہ تھے۔ انہوں نے اباکو بتایا تھا کہ حیا صح ان کے آفس آئی تھی طرحلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے افقیار اتھے کو چھوا۔ کیاوہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگنا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت کئیں۔ یوں لگنا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت کئیں۔

پھراس نے ان دونوں کو دلید کے متعلق بتایا۔ دہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔اقدام قبل تھااور زدیس

تا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کاغم وغھے۔ وا حال تھا۔ اس نے اسمیں خود آنے اور گھر میں۔ کم کو بھی بتانے ہے منع کردیا کہ دہ لوگ بس داہیں آتا رہے تھے۔

رات ابھی زیادہ گھری نہیں ہوئی تھی جب و فرا اور ظفر کے ساتھ آیا اباکو لے کر گھر پنچے۔ آیا چا سکت شخے تھر سارا لے کر۔ آیک طرف سے ان کو فرخ کے سمارا وے رکھا تھا۔ دو مری طرف سے حیات ان کا بازد تھام رکھا تھا۔ گھرکے واخلی دروازے پیدوں بے افتیار رکی۔

آیک وم ہے بہت کھیاد آیا تھا۔وہ تواس گریں داخل نہیں ہو عتی تھی۔

' چلوحیا! میں زیادہ گھڑا نہیں رہ سکتا؟'' کایا نے نقابت بحری آواز میں اسے جیسے اکٹا کرڈا ٹیا تھا۔ اس کی آ تھوں میں بہت سایانی جمع ہونے نگا۔ بشکل جی کس کردہ ان کے عمراہ جو کھٹ کے اندر آئی۔

لاؤرج میں پینے تمام افراد جو نک کر کھڑے ہوئے
اس نے ساہ عمایا یہ سفید ستاروں والے ددیے
سے ترجیا سانقاب کے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی
جب اس جگہ سے آبائے اسے سب کے سامنے بے
عزت کرکے نکالا تھا۔ اور آیک آج کی رات تھی جب
وہ اس حالت میں اس گھر میں واضل ہوئی تھی کہ اس کا
ہاتھ مایا نے پکڑر کھا تھا "آبائی کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور
اس نے جس وویٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ ساتھ۔
آبائی کا تھا۔

و کیا ہوا فرخ ہے حیا! "صائمہ مائی عونیا جا ہیں' ارم سب پریشائی ہے دو ڑے چلے آئے فرخ ب کے سوالوں کے جواب وے رہا تھا۔ وہ بس خاموش سے تایا کوسمارا دے کران کے کمرے تک لانے میں مددے رہی تھی۔ آیا اہانے بیٹر پہلیٹنے تک اس کاہاتھ تھاے رکھا تھا۔

مارے گھروالے پریشان اور متاسف سے ان کے گرد جمع ہو چکے تقصہ بایالیٹ گئے قاس نے زی سے اپناہاتھ علیحدہ کیااور ان کا تکمیہ درست کیا۔ تب انہوں

ر پوچھا۔ ''دکینے ہوا یہ سب؟''صائمہ آلی پریشانی سے بوچھ ری تھیں۔ ''دلید لغاری نے جمیں کارے کلراری تھی اوروہ بھی جان اوچھ کر۔''

بی بار در اور الد افاری ؟ امرم ذراجیت چونی ...
در کمینی میں ہمارا شیمتر بولڈر ہے ، عمید افاری کا
در کمینی میں ہمارا شیمتر بولڈر ہے ، عمید افاری کا
میا یہ آبا کی گرون نے تکے رکھتے وہ سب کے سوالوں
تے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کرے میں
تھی اس لیے فرخ خودہی وہاں سے چلا گیا تھا۔
در حیا ۔۔۔ بالی ! " سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے
خاط کیا۔ وہ تیزی ہے باہر نکل یکن میں آکر پہلے خود

بانی یا چران کے کیبانی کے آئی۔ '' بیٹا ۔۔ تمهاری شال!''انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقابت زوہ لیج میں یک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراداس کی اسٹول تھی۔ اس نے سمجھ کر اثبات

'' وہ میں نے رکھ لی تایا ایا! استعال کے لیے تی اسٹول لے لوں گی تگراہ اسٹیاس رکھوں گ۔'' پھر وہ نم آ تکھوں ہے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کروہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔'' میں اس اسٹول کو بھی نمیں دھووں گی تایا ایا!س میں بہت پچھ ہے جو میرے لے رہر ۔ قیمتی ہر ''

لیے بہت فیمتی ہے۔" ایا اباغ ملک ہے مسکرا کر سرکوا ثبات میں زرای جنش دی اور آنگھیں موندلیں۔

صائمہ ہائی حق دق ان کے ہاتھ کود کیے دبی تھی۔ جو
حیانے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی
شاید سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور خود حیا
شاید ساری زندگی اس لیحے کی 'اس فیتی لیمے کی
وضاحت کمی کو نہیں دے علی تھی جو خاموثی ہے آیا
اور تھوڑے ہے خون کا فراج کے کراہے اس کابہت
کچھ لوٹا گیا۔ خون 'جوواقعی انی ہے گاڑھا ہو تا ہے۔
آیا سو گئے تھے۔ چھچھو تمملیمان صاحب اور فاطمہ
آیا سو گئے تھے۔ چھچھو تمملیمان صاحب اور فاطمہ
آئی ابھی وہیں بیٹیمی تھیں۔ ان سب کو ظفر فورا" بلالیا

تھا۔ صائمہ آئی واور بھائی سونیا کلہ پوراگھری جاگ رہا تھا۔ ب ایا کے لیے برشان تھے۔ ایا کاغصے براحال تھا۔ وہ اب ہر ممکن طور پہ ولید کو گر فار کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ وہ اب تھک تی تھی سودہاں سے اٹھ آئی۔ پین سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کھنم چاہے کر برتن دھورہا تھا۔ اسے آتے دیکھا کھنم چاہے کے برتن دھورہا تھا۔ اسے آتے دیکھا کراس نے سرمزید جھالیا۔

ظفرنے مرجھ کائے ہوئے تا "جی "کما۔ جیے آئ دوا سے دیکھ لینے یہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ "آیک چز ہوتی ہے جے ایمرجنسی چویش کتے ہیں اور بھیں کر وہمیں اللہ تعالی کو اپنی کی بھی چویش کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ ایٹھ طریقے سے محتاہ۔ اس کی شریعت بھلے گتنی بھی خت ہے۔ مگراندھی نہیں کی شریعت بھلے گتنی بھی خت ہے۔ مگراندھی نہیں

الخفرن مجصفاورنه مجصف كمايين مراثبات يس

کرے میں واپس آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی۔ لیپ ٹاپ آن کرکے گھٹوں یہ رکھاؤہ ہیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئ۔ کمرے میں روشنی برھم تھی 'سواسکرین اس کے جرے کو بھی چیکاری تھی۔

اس نے ویڈیو وہی سے شروع کی جہاں سے چھوڑی سی۔ایک و مثین بھر کتی ہی وفعہ اس نے بار

بارده فلم ويمعى-

جری اذان ہوئی توجیہ وہ اس کے حصارے نگل۔
اس کا چرو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ بار بار ایک ہی
بات کہ وہ اس کا کتا خیال رکھا کر اُتھا۔ وہ کیوں بھی بیہ
نہ جان سکی کہ نرم لیجو الا مجراح رہی جمان ہے۔
ایک وفعہ جب وہ وہ نول چاندی کے مجتمول کی
طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے تیے تی جس طرح
جمان نری ہے اے سمجھار ہاتھا اسے کچھیا و آیا تھا۔

\$ 2013 6 A 207 Chizaling

12013 Cid 200 Elected

ميجراح كانداز\_ آواز بے حد مخلف سي مكراس وقت اے دونوں کا نداز بالکل ایک سالگاتھا۔ پھر بھی دو نہ جان سکی۔جبوہ اغوا ہوئی تھی سب ہوش کھونے سے قبل اس نے قون کال کی تھٹی سی تھی وہ جمان تھا جواہے کال کررہا تھا ماکہ وہ اندازہ کرسکے کہ وہ کس كرے ميں تھي۔ بھرجب اس نے كى كواس روى كا مردبوارے مارتے ہوئے دیکھاتھائٹ وہ عتود کی میں ڈویتی جا رہی تھی۔ وہ تہیں جان سکی کہ وہ وہی تھا۔ اس كياس بيشرى طرح ايك فاصلے سے اس يہ نظر

اور بالے توراس کے ہوئل میں کام کرچکی تھی تب ہی وہ عبدالرحمٰن یاشا کے ذکریہ اتنی کی ہو جالی مى-سارى كريال متى جارى تعيل-

"جب تک آپ بیاس کھولیں کی 'وہ شاید اس

دنیایس ندرہے۔" سے چی نے کما تھا اور تباس نے چان او جھ کرایے الفاظ استعال کے تھے جن ہے وہ تھے کہ ڈولی کی زندكى بے يعنى كا فكار بول اسے بارے ملى بر وقت اليي باتيل كيول كياكر بأتفا؟ بروقت موت كے کیے 'ونیا چھوڑنے کے لیے تاریب جمان سکندراییا

"اورابوه كمال تفا؟"

ایک دم وہ چونک کرا تھی۔ بال مجلا اب وہ کمال تفاسيه ويذبو ذرا براني هي اس من بهت ي جزول كي وضاحت مهين هي مكروه سباس وقت بي معني تقا-اہم بات سے تھی کہ وہ اس وقت کمال تھا۔ اس فے فون نكالا اوراس كا مروه تمبر ثراني كياجووه جانتي تفي مكرسب

ادشايد چيهو کو کھ علم ہو۔"

وہ اسمی وضو کر کے سے نماز ردھی پھریا ہر جلی آئی الال اول مح اور ارد ك حريب المتدرو كررما تفا- شايد موج آئي تفي مكراجي ي باندھنے كا مطلب الل يا الاواس تركى جلنے سے روكے كا بمات ويا تفا يهيمواي مرعين تمازيره ربي تعيل-وه

ان کے قریب کاؤچ یہ بیٹھ کران کو دیکھے گئے۔ ان ہاتھ میں چھیائے وعا مانگ رہی تھیں۔شایرودان مینے کی سلامتی مانگ رہی تھیں۔اس کادل جیسے دور

کرابھرا۔ "ارے بھ کب ہے یمال بیٹی ہو۔ پتائی مو علا-"جرے برائد مجمر کرانہوں نے سرافالال ويله كريسے فوش كوار جرت بولى-

"أب سے مجھ بات كرنى تھى جھيو!"ووبول واس ي أوازيدهم محي- الكيا آپ جائتي بين جمان كدم

" ده جھے بھی نہیں بتایا کر نا کر ۔۔ " ده ذرار کیں۔ والحصيل الما الما الماكم الله المالي المالي المالية ويا ب كدوه كمال جاريا ي

"اجھا!"اس نے اصفے انہیں دیکھا۔ الاس نے کی اور سے بھی ہی بات کی تھی عمر بھے والیا کھیاو نہیں کہ .... " کہتے کتے وہ ایک وم رکی۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آیا۔ "لندن" وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کرچکا تھا۔وہ لندن میں تھا۔ بقیما"

"اوہ اِس نے واقعی تجھے بتایا تھا۔"اس نے جے ائی کم عظی یہ افسوس سے سربلایا۔ "مراس نے یہ مين بتايا تفاكه وهواليس كب آئے گا۔"

"كمدر بالقااك آخرى كام ب كروه ترى تعور وے گا۔" پھیھواحتاط سے الفاظ کاچناؤ کررہی سے جيے انہيں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جاتی ہے۔ " مجھے جانا ہے استنبول کلیرس کروائے علی سے کام کرے اسے ضرور ڈھونڈول کی چھپھو! آب رہمے کا من اسے والی کے آول کی۔"

"حيا!الله يرتوكل كرواور آرام سي بيرة كراتظار "\_82 lo 5:1 05 25

" تهيل مجيهو إ"اس نے لقي من كردن بلالي-"التهيه باته ركه كربينه جاناتوكل نهين استي موليا ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گے۔"وہ کھٹنگ مولی اورسے ہوئے جرے کے ساتھ ذرا سامسلرالی۔

" برونعدوه ميرك يتهي آياكر ناتفا-الك وفعيس على جاول كى تواس ميس براكياب" جاتے جاتے دواك مح كورك- "جي جوابا اور عالم شوقين محى اوروه كتني جلدي جان كيانفا-لروں نے آپ کے ساتھ اچھاسلوک سیں کیا۔" مجمعوك يركيد حرت الحرى كرهم النهول يليثر ع لدى--63.1 8.2 "بيجمان كے كمامو كاتم سے بتاشيں ميرابشااتني رانی اتنی یاد کیول رکھتاہے؟ تم اس کی مت سنو کو

الے ہی کہاں تا ہے۔" "الراع بافيك آب في كمالوه كياك كا؟ عالم آلي-

> " وہ کے گا میری می کی مت ساکو وہ ایے ای ولتي رہتي ہں۔"وہ ملكے سے مسكرا دي-اسے يھين تھا'جان چیھو کے بارے میں بھی ایے ہیں کس

نافتے کی میزیدالمان نے سرسری سے انداز میں سے بات اسے تب بتائی جب چھیھواور ابااٹھ کے تھے الأكل دويسرعا بده بها بھي آئي تھيں۔ " پير؟" وه جو كائے بيس آمليٺ كا لكوا پيفساري مى سراھاراسى دىھتے كى-"وہ رضا کے لیے تمہار ارشتہ مانگ رہی تھیں۔" نوالہ اس کے حلق میں افک گیا۔اے لگائی نے "ميرارشترية آريوسريس؟" ووب يقينى اسين د ميراي هي-'جب تم ائی خوا مخواہ کی ضد کے پیچھے جہاں کو بول

ای زندگ سے نکالو کی تولوگ میں کمیں کے تا۔ وہ چلرا کردہ تی۔جمان اس وجہ سے تہیں گیا تھا۔ لاجانتی تھی مکرماتی سے تو مہیں جانتے تھے۔ان کے فان ارم کی اس برها چرها کر کی بات میں ایکے تھے۔ ال توجابا اكر رضاما منے ہو ماتو کچھ اٹھا كراہے دے

مارتي اوري

الكسيدن اور چرعايده يجي كايه قصد-اس كاسرورو كرف لكا تفا- ارم ورست كمدرى هي-وه لوك جان بوجھ کراس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے تلے تھے۔ آج اے آفس میں جانا تھا۔ ایا آج خود آفس کے تھے۔ وہ اب است المر محبول کررے تھے۔ یا نمیں ولید کے خلاف ایف آئی آر کا کیابنا۔ کاش جمان نے اس کے سرر فرائی یان کی جگہ بورا پریٹر کردے

"اف \_\_\_"اس نے سرچھکا۔اے بھی محسوس

اب مزیداس سے کچھ نہیں کھایا جاناتھا۔اس نے

العالده وفي سے کما استده الي بات سوچيں بھي

"دشيور!" الى في جيس الماكر سرجه كا-وه ومال

ساری رات کی بے خوالی و دیڈیو ' آیا کا

مت لوگوں کومیرا اور جمان کارشتہ بھلے کمزور لگتا ہو

مر مارارشته بهت مضبوط امال!"

ممیں ہوا تھا کہ وہ چیزس اٹھا کروے مارنے کی کنٹی

اس نے ایا کے آفس کے وروازے یہ مدھم ی وستك وع كرات وهليلا ووسامة الني ميزك يته بنضح فائكزي ورق كرداني كررب تضه أبث يسرافها اراے ویکھااور ملکاسام حکرائے بیاری نے انہیں كافي مروراور زرد كرويا تفا-

" آؤ بیشو-" انہوں نے سامنے کرس کی جانب اشارہ کیا۔وہ سرھ میں چلتی ان کے مقابل کری تک آنی برس میزید رکھااور کری یہ ٹاتگ یہ ٹانگ رکھ کر

"ارکیٹنگ فنڈیس سے کوئی س نے کی ہے؟" انہوں نے سامنے تھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوتے اوچھا۔وہ اس کی کارکردی ویکھ رہے تھے اور بقینا" اس میں بہت ی غلطیاں دکھائی دے رہی

المار شعاع 200 ماري 2013 (S

تھیں۔"اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ dividendرینے کی؟" "فاررڈرسٹ! ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے استے

فاورورست ایک و است بیر کواف کے بیر کواف کے دن کام کیااور سے ڈانٹ بھی جھے ہی برے گی۔ "دو الگیوں سے نقاب تاک سے محموری تک آبارتے ہوئے۔ موری دختگی ہے ہوئی۔

" ڈاٹر ڈیرٹ! احمان جنانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔"وہ مسکرائے تھے۔

"رہے دیں ایا! اچھا بتا کی ولیدی ایف آئی آر کا کیابتا؟"

"ده پولیس کو نمیں مل رہا۔ اس کاباب اس کو گرفتار نمیں ہونے دے گا۔ بہر حال! میں اس کو اپنے نمیں جانے دول گا۔" آیک دم دہ سنجیدہ نظر آنے گئے تھے۔ "لیکن اس دفت میں نے تنہیں کمی ادربات کے لیے بلایا ہے۔"

" بنی کہے۔" اس کا ول زورے وحرکا۔ ایا اپنی بیاری کے باعث بہت ہے معاملات سے دور رہے تھے "مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت پچھے پینچ کیا تھا یقینا" اور بالآخر انہوں نے حیا ہے دوٹوک بات کرنے کافیصلہ کرلیا تھا۔

"يہ جمان صاحب واليس كيوں كتے بن ؟" " اس كام تھا كچھ - آجائے كا كچھ ون ميں

و بیں۔ "صائمہ بھابھی کچھ اور کمہ رہی تھیں۔"وہا ہے سوچی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے حیائے لاہروائی سے شانے اجکائے۔

میں سائمہ تائی تو ہماری دادی یہ بھی ساری عربی الزام نگاتی رہی تھیں کہ وہ ان یہ جادو کرداتی ہیں۔ آگر صائمہ تائی کا جمان کے بارے میں تجزیبہ دورست مانا جائے تودادی دالا بھی درست مانا جانا جا ہے ؟ وہ بھی حیاتھی۔ اس نے بار نہ مانے کا تہد کر رکھا تھا۔ در کھی آجھ تو اس مانا ہے تھا تھے۔

'' دیکھوانچھ تمہارے اس برتھے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے عمراس کی دجہ ہے تم نے اپنے تایا اور امال کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم

ان کی بات کا احزام کرشی-بردوں کا عظم ماننا قرش اور ہے۔ ہے۔" وہ چند کھے سوچنی نگامول سے انہیں دیکھیے ربی پھر کئے گئی۔

دولیا! آپ لوایک بات بناؤل - حضرت محرومی الله تعالی عند بن خطاب نے بیٹے عبداللہ ہے کہا تی کہ وہ اللہ حدید اللہ ہے کہا تی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عرشے الله علیہ وسلم کو ابن بات کا علم بواتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عرشے فرایا کہ بیوی کو طلاق دے وہ بیول عبداللہ بن عرش نے اللہ کی بات کا احرام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے وی ۔ " وہ الحظے بحر کو رکی۔ سلیمان صاحب دی ۔ " وہ الحظے بحر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ نے کیک گائے گائے ہاتھ میں بین تھملت عود سیٹ کے سات عود سیٹ کے سات عود سیٹ کے سات عود سیٹ کے سات کو سیٹ کے سات کی درے تھے۔

ور پھر ہوا ہید کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد ہیں مضمل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کما کہ عمرا بیاپ چاہتا ہے کہا کہ ایسا ہم گزشت کرنا۔ اس احمد رضی اللہ عنہ خواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے کہتے پر ان کے بیٹے نے لوا پی بیوی عنہ بن خطاب کے کہتے پر ان کے بیٹے نے لوا پی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر جھے کیوں ایسا نمیش کرنا ہے ہیں اس یہ لمام احمد بن علمی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کیا کما ہیں مقبل رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کیا کما ہیں۔ علم احمد بن علم سے کیا کما ہیں۔ اس محمد سے کیا کما ہیں۔ وہ اسے القیار بولے حیا بلکہ ہے۔

کرائی۔ ''انہوںنے کہا گیا تمہارا باپ عمر حیساہے؟'' ''افسِ میں ایک دم خاموثی چھا گئی۔ سرف کھڑی کی

موسوں کی تک تک سائی دے رہی تھی۔ ''ویل ۔۔!''ابانے ہوئے ہیں تم ہے بحث میں جت میں اہل پی اسٹوڈٹ ہو 'میں تم ہے بحث میں جت میں سلکا۔ میں صرف آنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلع کے بارے میں موجاہے یہ ''اس کا جیسے کسی نے سائی بند کردیا۔ وہ کمچے بھر کوشل میں رہ گئے۔

"تتہیں یادے میں نے ترکی جانے ہے قبل میں تم سے ایس بی بات کی تھی؟"

المناسر شعاع 210 ماري 2013 (

درجی بچھے یاد ہے "چند ٹانسے بعد وہ بولی تواس کا لیے ہے اثر ہو کیا تھا۔ "اور ت میں نے آپ سے ہی کما تھا کہ گھے لگا کہ کہا تھا کہ گھے لگا کہ وہاں جا کر چھے لگا کہ وہاں جا کر چھے لگا کہ وہاں جسم کر دوں گا۔" وولوگ طلاق چاہتے ہیں توش اس رشتے کووہیں ختم کر دوں گا۔" دوں گا۔"

"ابالمارے درمیان می دیل ہوئی تھی کہ ترکی سے اپنی تک آپ تھے تا کم دیں گے۔"

"اوراب عرصہ ہوا ۔.. ہم والیس آپکی ہو۔"

" میں والیس نہیں آپکے۔ افیصلی جھے ابھی ترکی
ہے والیسی کی کلیرنس نہیں ہلی۔ پرسول میں استنبول جا
رہی ہوں ' والیسی پہنم اس بات کو ڈسکسی کریں
گے۔" وہ بہت اعتادے کمہ رہی تھی۔ ایا متفق نہیں
سے مگر پھر بھی جسے وقتی طور پہنے عاموش ہوگئے۔
سے مگر پھر بھی جسے وقتی طور پہ خاموش ہوگئے۔

تے ہمر چرجی میں ویک طوریہ خاموش ہوئے۔
"ابا!وہ... ایک اور بات بھی تھی۔ "ہمت کرکے
اس نے کہنا شروع کیا۔" میں سوچ رہی تھی کہ آگر
کلیونس کروائے کے بعد میں لندن چلی جاؤں۔ زیادہ
نہیں "بس ایک ہفتے کے لیے۔ میں صرف اندن ویکھنا

چاہتی ہوں 'گھر۔''

''کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیادہ ہی ان زید لذے ہوتی جاری ہیں' مجھے آپ کوزرا تھینچ کرر کھنا ' تو معربہ کا ''نہ کے کا جس انتہاں گئے

رے گا۔" وہ کمے بھرش روا جی ابان گھے۔ "وہا پلزامی کالجہ کجی ہوگیا۔

''کوئی ضروزت نہیں ہے۔ کلیرنس کروا کر سیدھا آپوالیں آئیں گی۔ چنا کھومنا ہے استبول میں کھوم لو- ترکی سے کسی اور شہر جانا ہو تو ہے شک جلی جاؤ مگر اکیلے نہیں' فریزز کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن

وغيره حالے كى كوئى ضرورت تنين ہے" "ليكن صرف ايك صفت\_"

''حیا!ہم نے مُن کیا جو میں نے کہا۔'' ان کالعجہ زم قائم کراروا ٹھا کر تنبیہ کہ کر آانداز بخت تھا۔وہ خفگی سے''جی''کہ کراٹھ گئی۔

ت ت المجربونيورش جلى آئى تقى-داكر الرابيم =

اس نے آج وقت نہیں لیا تفاظر پھر بھی وہ اے اپنے افسے میں مل گئے۔

"آپ نے ٹھیک کہ اتفا سراہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔" ان کے بالفقائل مینیٹی وہ آج بہت سکون کے کہر رہی کائی کی شخب سے منگوا کر رکھی کائی کی شخب وہ میں کے لیے منگوا کر رکھی کائی کی شخب وہ میں کے مرغولے اڑھ کر فضا میں کم ہورہ تھے۔

ان کے آفس کا خاموش ، برسکون ماحول اس کے

اعصاب کوریلیکس کررہاتھا۔
لیس کرس سرالوگ شروع میں آپ کے تجاب کی
جتنی مخالفت کرلیں 'ایک وقت آ آ ہے کہ وہ آپ کو
قبول کرلیتے ہیں۔ بلکہ یوں کمنا چاہیے کہ وہ آپ کو
اس میں قبول کرلیتے ہیں۔ چاہے آئیں تب بھی تجاب
انتابی ٹالیند کول شہوجتا پہلے تھا۔ اب جھے لیس آ
گیاہے کہ آہت آہت سارے مسلے عل ہوجائے
گیاہے کہ آہت آہت سارے مسلے عل ہوجائے

ین مراکل می انبول نے میراکردھرے اثبات میں مراکر آئیدی۔

کی من رویس کرسرایس جباپ سنلوں سے گھبراگئ تو آپ کیاس آئی اور تب میں نے آپ سے کما تھا کہ یہ در آوسوبالصبو "انسانوں کو انسانوں سے ہونا

ہے۔ آپ نے میری بات کی مائید کی تھی دائٹ؟"
دجی پھر؟" وہ پوری توجہ سے گئرہے تھے۔
د چھر سرایہ کہ میری چھیو کہتی ہیں انسان کواپنے
مسئلے وہ سرول کے سامنے تہیں بیان کرنے چاہئیں۔
جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کوبے عزت کرتا ہے کیا
ایسانی ہے سرائیا ہمیں اپنے مسئلے کی ہے شیئر نہیں
کرنے چاہئیں؟"

وہ اپنی کافی کی سطیریہ آئے جھاگ کودیکھتے ہوئے کہ رہی تھیں۔ رہی تھی جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ دفگر پھر ہم 'فتو اصوبالصبیو ''کیسے کریں گے سر؟'' جہان کی طرف کی روداد سننے کے بعد یہ سوال اس کے ذہن میں اٹک کررہ گہاتھا۔ دئین میں اٹک کررہ گہاتھا۔ دئین میں اٹک کررہ گہاتھا۔

المار فعال 211 ماري 2013 في الماري 2013 في الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري

کی کے آئے ہاتھ کھیلانا مصلے وہ ہدروی لینے کے لے بی ہو 'ہرطال میں تا پندیدہ ہو باہے۔انسان کو واقعی این مسلے اپنے تک رکھنے جاہئیں۔ونیا کواپی بنوقهطهاب قلعول بس جاجي تقدمملالول راہم سائنڈ وکھانے کی ضرورت مہیں ہوئی۔ اینے ان كانعاقب كيااوران كوجاليا إكر بنو قريظه كافيعا سنك كاوافعي اشتهار تهين لكايا كرتے - مري وہ لحظه آپ صلی الله علیه و حکم په چھوڑا جا باتو آپ ملی الله عليه وملم زياده س زياده ان كوده جكه چھوڑدي كامم

وہ نامحوں طریقے سے کری یہ آگے کو ہوئی۔ اے ای "مر" کا نظار تھا۔

وهمرانسان يه بروقت أيك سافيرنسين رمتامير ي اوت بداتا ب- منك بحيد كتي بي - بعض وفعه انسان الي چويش من كرفار موجاتا ، حس عده پہلے بھی نہیں گزرا ہو ہا۔ تباے چاہیے کہ اپنے مطے کاحل کی ہے ہوچھ کے۔انبان کو صرف ت ان رابلمو سير كرف جاميس جب اس كووافعي انے باس سے ان کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست ایک ٹیچرا پرکوئی اجبی کی ایک بندے کے سامنے اہے مل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہو تا جو واقعاً" "تواصوالصو" كرے- بال الكن أيك بات یاد رهیں - اس مخص کو بھی ابنی بیسا تھی نہ بنامیں - آپ کو ہر پھ دان بعد کی کے کندھے۔ رونے کی عادت میں والنی جاہیے۔ دیے والا ہاتھ لينے والے ہاتھ سے بمتر ہو اے ہروقت دو سرول ے کی لئے کے بجائے بہرے کہ ہم کی دیے والع بنين وتواصوبالصبر "صركي للقين دين كانام ہو ماے ہروقت لیتے رہے کا سیں "

اس نے مجھ کر مربلادیا۔اس کی کانی اب ٹھنڈی رِدْنِي جارِي هِي مجھاك كي اشكال پھنتي جارہي تھيں۔ اے خوشی تھی کیے آن وہ مرکبیاں پھرے نے مسلے کے کرسیں آئی گی۔

"مِن مجھ كن اور مجھ كھ اور بھي بتانا تھا آپ كو" اے جے ای بل کھیاد آیا۔"آپ نے کماتھایں اجزاب كى ليكي ميل يكورس كرائي مول- ين فاس بارے میں بہت سوچا کھر بچھے ایک خیال آیا۔"

"اچھااوروہ کیا۔"وہ دلچیی سے کتے ذرا آتے کو

بالرابيم في مكراكر مركو جنبش دى-انسين جے ای اس دین اسٹوؤنٹ سے اس بات کی امیر تھی۔

بونيورش كي ميل كيميس مي ايك ووسري نيجر ے ال روہ انٹراس بلاک سے تقی تو سائے ایک طول روش تھی جس کے اختتام پر مین کیٹ تھا۔ اس خ كردن جماكرايك نظرائي بيرول كود عماجوسياه بهل وال سيندار من مقيد تصبيل كي اتن عادت هي كه د كتي برك باوجوداس في بيل بين لي حي عمر اب جل جل كروايان ياون تخفي اوراير ي عدد كر رہاتھا۔وہ سرجھنگ کر تیز تیزورم اٹھانے لی۔طویل مرك عيوركر كوه كيث عبابر الى توكار سائنى كفئى مقى ورائبور في ات آتے ويكه كر فورا" تجيلي طرف كادروازه كهولا-وه اندر بيهي اور دروازه بتد كرويا- ورائيور الى بخش في فورا" كار اشارك كر

اليج بين كاوه خالى خالى ساعلاقه تفا- بونيورشي كي عدود سے نکل کر کار اب من روڈ یہ دو رون عی-اطراف من دور دور فيكثرو عمارتين أيا استى يُوكس تھے ابھی وہ زیادہ دور میں کئے تھے کہ اجانک النی بخش نے بیک لگائے وہ و ٹیک لگائے میتھی تھی

بطلے میکائی طوریہ ذرا آے کوہوئی۔

"به گاڑی سامنے آئی۔"الفاظ اللی بخش کے لیوں یہ ہی تھے کہ حیاتے ونڈ اسکرین کے یار اس منظر کو ليكها-وه چلتى بونى ساه اكارداك دم سائے آئى می - بوں کہ ان کا راستہ ہلاک ہو کیا تھا۔ ڈرا سونگ سے ساہ سوٹ میں مبوس محص نکل کر تیزی ے ان کی جات آیا تھا۔ حیایک تک اس ساہ اکارڈ کو وليمري معى-دواس كازي كويجائي مى-اس كازى تے تا فرقان کو عمراری تھی۔ ولید اس کے وروازے سے چند قدم بی دور تھا۔

عصے کا ایک ایال اس کے اندر اتھے لگا۔ اللي بخش! جلدي \_ اباكونون كرواور بناؤكه وليد نے مارا رات روکا ہے۔ میں تب تک اس عورا بات كراول-"وه دروا أه كول كربا برتقى وليداس كي سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ چرے یہ طیش استھوں میں عفر-اس نے کن الھیوں ے گاڑی میں میتے اللی بحش کو مرملات ويكحا-

"میراخیال تھا آپ ملک سے فرار ہو تھے ہیں۔ مر میں آپ تو بیس ہیں۔"بہت اظمینان اور سکون سے متی دہ اس کے سامنے کوئی تھی۔" خرچندون کا عیش ہے مسرُلغاری! پھر آپ کواقدام قل کے کیس کا امناكهاي وكا-"

"ميري بات سنو!" أيك باته كاركي جهت بدر مطح ورس الله كاللي سے تنبہ كرا وہ بت طش ك عالم بن كرراقا-" تم ال مقدم بن مير ظاف أبك لفظ نهيل كموك بيرايك الكسيلن تفاع اورتم اليخيان من يي كهوك-"

وس بان وے چی ہول اور تم نامزد طرم تھرائے

ودائي بكواس ايتياس ركفو-جويس كمدربابول تم وہ بی کروی۔ تم یہ مقدمہ فورا "والیس کے ربی ہو سَائم نے؟ وہ بلند آوازے بولا تھا۔ الني بحش قون كان = بثاكردوباره تمسرالدر باتھا-شايدرالط ميں بويا

"اوراكر ميں ايبانہ كروں توتم كيا كرو كے ؟ بجھے دوارہ ای گاڑی کے سیے دیے کی کوشش کو کے ؟" اس خاستزائيه مرجعتا-ولدجند كمح أسبيع ات وكمارا كرايك طنزيه

مسكرابث اس كے ليوں كوچھو كئے۔ "مرے اس تمارے کے اسے بھی بمرحل

"اجھااوروہ کیاہے؟"وہ اس کے انداز میں بول-اطراف ے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی

مردول کوغداری کے جرم میں قبل کیا جائے۔ بن اسرائیل کے ہال غداری کی سزا تھی۔ کیاض فے میں بات مس كردى كه أخريس بوقريظه كوان كاية ى سرادية بن-" واكر ايراتيم مكراكر مر جنكة بوت أكر كو

" مراجل الراب ع حم اول على

وے دیے عمران کا فیصلہ سعد رضی الله عندیے چھوا

كياجو فبيله اوس ستص انهول في بنو قبطه كا

فیصلہ یمود کی اپنی سزاوں کے میطابق کیا لینی کہ تمام

"بير آپ كهال چلى كنيس -غروه بنو قبلطه جي كا أب ذكر كروى بل أيه فروة الراب كي بعد اولى عي يدغزدة احزاب كأحصد نهيل تعي- آيت تجاب قرآن كى حسوره ير باس كانام الراب يوقها نمیں۔ آپ کو اجزاب کے دائد کاریس مدراس کا جواب تلاش كمناقفا-"

"اچھا پھر! آپ بھے بتادیں کہ میں کیا ہم کر کی مول-"اس نے تھی سے بوچھا۔ یا نبیں سراس کوکیا ولهاناع بترتق

وخيا أبس ني تهين كما تفاكم مورة احزاب اور فابين مما مت بي آپ في كما تفاد آپ في اے پہلی کہ کرایک چینے کے طوریہ قبول کیا تھا۔ م آپ کويديول خود ممل کرتاب-"

سرا تھوڑی بہت چیٹنگ اوجائز ہوتی ہے۔ " برگز نہیں۔ اچھا کھے کھائیں گی "آج تو بیرے

ياس ركش كيندر جي مين بن-" " الليس مرابس يد كافي بت ع المرس حاول ك-

ا کلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پیلی کا آخری فکوالے كرى أول ك-"ده أيك عرم سے لهتی المى-

ولد نے گاڑی کی جھت سے باتھ مثالاً جب اینا موبائل نکالا 'چند بنن براس کے اور پھراس کی اسكرين حياكے ماضي كي-وحمياس مظركو دكھ كركوئي تھنى جي ہے ذہن مير؟" الك تانے والى مراحث كے ساتھ وہ بولا تو حائے ایک تگاہ اس کے موبائل اسکرین۔ ڈالی مکر پھر ہٹانا بھول کئی۔ادھرہی جم گئی۔منجمد مشل نساکت۔ "شريفول كالجرا"اس ويديوكى جھلك - سي نے کھولتا پیل اس کے اور ڈال دیا تھا۔ اندر ہاہر آگ میں لینے کولے برنے لکے تھے بے بھینی ی بے "نكل كي نا آكر-اب آني مونا بي او قات به-" ولدن مكراكراتات من سرملاتے موع موباس بند کرکے جیب میں ڈالا۔نقاب سے جھلکتی اس کی ششدرساكت أنكهي الجلى تكويس مجمد تهي-" ذرا سوجو میں اس ویڈ ہو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔"وہ اب قدرے مطراکر کمہ رہا تھا۔ حیا کا شاك اے سمجانے كے ليے كانى تفاكد تير عين نشائي لگائ " میں اے اگر تمارے خاندان کے سارے مردول تك پنجادول توكيا مو كاحيالي لي بهي سوجا نے ؟ کیااب بھی تم میرانام اس کیس میں لے سکو کی عرای نے سراتے ہوئے تھی میں سرملایا۔ الى غلطى مت كرناورنديس تهيس كى كومندوكهاني کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔" وہ جو آئد هی طوفان کی طرح آیا تھا "کسی پر سکون فالح كى طرح والس ملث كيا- التي كاريس بين كراس

فے دروازہ بند کیا۔ مائڈ مرس و مصنے ہوئے اللہ بلایا س گلاس آ محول برلطے اور گاڑی آکے بردھا کر

وہ ابھی تک شل می کار کے ساتھ کھڑی تھی۔ نقاب کے اندر لب ایھی تک اور کھلے اور آ تھوں کی پتگیاں ساکن تھیں۔ دل کی دھڑ کن ہلکی ہو گئی تھی جیے کوئی گئی ٹی کتتی مسندر کی کمرانی میں ڈو بی جلی جا

ربی ہو ہے۔ اور سے کمرانی یا تال۔ "بوے صاحب فون میں اتھارے۔اب کاک

الني بخش بابرنكل كريوجيخ لكا-اس كاسكته جيسارا ساٹوٹا۔ بے حد خالی خالی نظروں ہے النی بخش کو بھی اس نے لقی میں سرمالیا مجربتا کھے کے والیس بیٹ کی اس كاسارا جم محيندًا يؤكيا تفامه نيلا اور محيندا - حلي جاندى كے بحتے كوكى نے زبرد عدا ہو۔

وه كرك بني كي شيخ ازى اع بوش نه قل بهت چھوتے قدم اتھاتے ہوئے اندرولی وروازہ کھول كراس فے لاؤرج ميں قدم رکھائي تفاكہ سامنے كول

بكوچيز عياه في شرث سنهري سپيد رنگت بري بری آنامیں وہ شتے ہوئے کی سے بات کررما تھا أبث يديك كرحيا كوويكها جوميكا تلى اندازين نقاب ناكے الركر تعوري تك الدربي تھي۔

" بير الارك كريس جامعه حفصه كمال سے أكما عا وہ خوش کوار جرت کے ذیر اٹر بولا تھا۔

حاتے دھرے سے پلیس جھیکا میں۔اس کی المحول في اس محص كاجره النا الدر مقد كما عمر بصارت في بيريغام وماغ كو پينجايا أواغ في جعيست روى \_ اس پيغام كوۋى كوۋكيا اور پيراس مخفى كانام اس کے کبول تک پہنچایا۔

"دو ديل-"جر لح له تهااخ سل ہوتے داغ کے ساتھ اسے برے بھانی کو بھانے

"اشيخ شاكد توايا بهي نهيل بوئ تق جتني تم مولي ہو۔"وہ سراکر کہتا آئے براہ کراے ملا وہ خوتی تعا ابااوراس كامعالمه عل موكياكيا؟ وه چھ بچھ سين ربی تھی۔ بس خالی خالی نظروں سے اے ویلے ربی

"حيا!بيدناشاب اوهرآكر ملود "الل في حاف لمال سے اے بکارا تھا۔اس فرجرے سے کروان موڑی-اہال کے ساتھ لاؤنج کے صوفے یہ ایک لاکا

بنی تھی۔اس کا واغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا اں نے بس مرکے اشارے سے ان انجان اڑی کو ملام كمااور بمردويل كود علام

"بين آل بول- مرش درد ب- يوناب مجه-" ميم اوتے كے ريط الفاظ كم كروه است كمرے كى لمفريه كل عصال في شايد يكارا تفاعكر اس فاندر آكردروانه بتركيا اوركتري لكادى وزين اس طرح سے ایک نقطے یہ منجد ہو گیاتھا کہ وہاں سے الم يحم السي عارباتقا-

کی خود کار دواوث کی طرح اس نے عمایا کے بیش کھولے ، چر سرے ساہ اسکارف علی کی اتو بالوں کا جوڑا کھل گیا۔ مارے بال کریہ کرتے گئے۔اس نے ساہ کی قیص کے ساتھ سفد جوڑی داریاجا ایس رکھا

ارد گرد برشے اجنی ک لگ ربی می وه خال الذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی وروازہ كلاچمورديا اوربائد روم كى سارى لا تثين جلادي-وہ ای انداز میں چلتی شاور تک آئی اور اے بورا کول دیا۔ چرہاتھ ٹ کی مذہرے کنارے یہ بیٹے الى اس كى سياه كمي قيص كادامن اب بيرول كوچھورما

شاورے تکتی انی کی تیزوهار بوندس سیدهی اس ے مرے کرنے لیں۔وہ جسے محبوس کے بناسامنے مل کے ماتھ سلیب یہ رکھ باٹ بوری بھرے میستے کے سالے کو ویلم رہی تھی جس کی خوشیو اور عام روم ش ميل ميل مي

انسان سمجفتا بحكناه بهلادي عود زعرك فان ہوجاتے ہی مگراییا نہیں ہو یا۔ کناہ پیجھا کرتے السام على الله على الله الله الله لناہ بھی ایک وفعہ پھر اس کے سامنے آگئے تصانهوں نے دنیا کے جوم میں بھی اینے مالک کو الاش كاتفا-

موسلادهاریانیاس کے مرے پھل کرینے کردیا

یالی کی بوچھاڑ ابھی تک اے بھلورہی تھی۔اس کے جرے 'بالوں اور سارے وجودیہ مولی مولی یوندس اردی میں ایے سے بارش کے قطرے ہوتے ہں۔ جسے سی سے نکلے موتی ہوتے ہیں۔ جسے

تھا۔ال بھگ کر مونی کٹول کی صورت بن کئے تھے

اس كا بورالياس كلا موجكا تفا-ده مك تك سامنے

ولد كياس وه ويد لوكمال سے آئى وہ كميں جائى

تھی مرایک بات طے تھی۔اللہ نے اے معاف

نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہ دھلے نہیں تھے۔وہ آج بھی

اس كے سائے كى طرح اس كا يجھاكردے تھاور آگر

ووس کھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آگیاتو؟

نا عزے مرس داوار کود ملھ رہی تھی۔

ٹو نے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ بوری طرح بھی چکی تھی۔ مراجعی تک بول ہی سل ي ميني محى-يد كياموكيا تها؟ وه كياكر ع كياب؟ ولید کے ہاتھ اس کی مزوری لگ کی تھی۔ وہ اس کے خلاف کوائی نہ دے اوکیاولید اس کردے گا؟ سیں وہ جان چا کداس کیاس کیا"چر" محدوا عبار بار استعال کرنا جائے گا۔ کیا وہ اس طرح اس کے ما محوب بلیک میل مونی رہے کی ؟اس نے کیوں ولید کو معیر میں دے مارا؟ وہ کول ڈر کئی؟وہ کول ظاہر میں الرسلي كدا ال ال الت فق اليس والا المحمودي ظاہر ہمیں کر علتی تھی۔ سب چھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے تاتے وہ سیھل نہیں عی تھی اوروليدجيت كماتقا-

اے اللہ نے معاف میں کیا۔ نیلی محد س بیٹ کر اس نے لئی معافی ماعی تھی۔ کتنا نور مانگا تھا اور اب خود کو اس کی پیند کے مطابق وھالنے کے بعد جب اے اسے گناہ بھولتے جارب تھے تواجاتک وہ سب اس کے سامنے لا کر کھڑا کروما کیا تھا۔وہ بری لڑی تہیں تھی اس کا کوئی افیٹو سیس رہاتھا۔وکان دارے روبے يكرت وقت بھي احتياط كرتي تھي كه ماتھ نه الكرائے مر خوب صورت دکھنے کی خواہش سے اس سے چند

المندشعاع 215 ماري 2013 (

المارشعاع 214 ماريق 2013 (3)

نار مل كيول تقيس ؟كيالبالورامال في اس الوكي را غلطيال مونى تعين اوروه اب تك معاف تهين موسكى كرلياتها؟ أي آسالي =؟ "انس اوکے!"نہ توانداز میں رکھائی تھی نہو حانے کے وہ اتھی شاور بند کیا اور بھکے بالوں اور والهانه كرمجويتي - بس نار ال 'سوبر ساانداز - حياايم كيروں سميت اسے بلا كے ساتھ سے كاريك .. آ تک کھڑی تھی۔اس سے بیٹھائی نہیں کیا۔ عجب بیتھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کانام ہی تمیں لےرہ تھے چینی تھی۔ سومعذرت کرکے پٹن کی طرف چی کل۔ اکروں بینے اسنے کے کردبالد کینے سر کھٹنوں میں يكن اور لاؤر كي المحي أدهى داوار على على سوات سے دہ کب سوئی اے بتاہی میں چلا۔ دورے مجھی و کام کرتی دھائی دے تی تھیں۔ وقتم تھیک ہو؟" وہ ایک وش کی ڈرینٹ کے جبوہ الھی توعشاء کی اذان موربی تھی۔ کمرے ہوئے آہٹ یہ پلیس-وہی جمان والی آ تکھیں وہ میں تاریکی چھیلی تھی۔ لباس اور مال ابھی تک تم تھے۔ ورا حواس بحال ہوئے تو روجیل اور اس کی بوی کا ادجى سورى بين دوبرين دراتهي مولى تقيد" خیال آیا۔اس نے تواسے تھیک سے دیکھا بھی تہیں " ناشاے مل لیں ؟" پھیھونے دور لاؤرج کے صوفول به بیتمی خواتین کی جانب اشاره کیا۔ دہ جو تل فریش ہو کر اعوری ہی قیص کے ساتھ میرون "الى كانام ناشاب؟" مركوتى شى يوسي ووالله چوڑی واریاجاما اور میرون دویا کے کروہ کیلے بالوں کو چزس اٹھا اٹھا کر پھیچو کودے رہی ھی۔ ورائيرے سكھاكريا بر آني تو كھريس چل ليل ي هي-"إلى كيول كياموا ؟ اوه \_ " يحتيد جي كنيل-سحرش اور شاعابدہ یک کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ارم اكرروى اس خوب صورت نام سے مجھ غلط مطلب ليت بين تو اس مين اس نام كاكيا قصور ؟ قصور تر روحيل كى بيوى فاطمه كي سائد والے صوف يد روسيول كايا-" دوبرك اندازيس بيقى سى - نيك لكاكر نانك يد " مجمح مرروجل اجانك أكيا الاكارى ايكش كياتاا" ٹانگ رکھے۔ گالی قیص کے ساتھ سفید کیری بال اب وہ ولید کی ہاتوں کے اثرے ذرا تھی تھی توان ساہ ھنگھریا کے مربھوری شہری اسٹریکنگ میں بالول كاخلال آيا-" وہ ای لیے بتائے بغیر آیا ہے۔ بس بھاتی ہے نقوش سے وہ نمالی کم اور ذراصاف رعمت کی ایفو تعور ابت جھڑ كالور كروجل في معالى مانك لاد امريكن زياده لكتي تعي- رنكت كندى أرخسار كي بريال فتأشان بهي اسلام قبول كرلياب سويعاني ال اوکی عضوس بے حدیاریک اور چرے کی جلد عام وہ ہے مینی سے اسیں دیکھے گئے۔ امری ادروں کی طرح قیس ویکسنگ کروائے کے "اتی آسائی سے بدا کیادے ای باعث جیے چیلی ہوئی ی لکتی تھی۔ لبول یہ ایک بلکی ی شادى كى وجه الاكوبارث المك مواقفات مراہث \_ حاکی مجھ میں نہیں آیا کہ اے وہ اوون میں وُش رکھ کرو حکن بند کرتے چھوے

تفائيا تنين المال في كيانام لياتفا-

سونيااورصائمه ماني بھيلاؤ يج مين تھيں۔

ا چی هی سی ایس

"سورى! منج ميرى طبعت فيك نيس في المجيح

ے مل نہیں سی-"ا تریزی میں اس سے معذوت

كرتے ہوئے اس نے ایک نظراماں یہ ڈالی۔امال اتی

لدون كا تائم سيث كر كے وہ اس كى طرف يكيس توان جاتا\_"ایا کر آئے برہ گئے۔اب کیافائدہ کل تو ع جرے پہ ایک تھکان زوہ مربے شکوہ مکراہث ويساى استنول طع ماناتقا ودوں کا بیٹا ہے حیا! اور بیوں کے قصور جلدی تصاور وکھائے سے کوندہ لیے ٹاپ لینے کمرے کی معاف كروع جات بل-صليب لنكات كوصرف طرف جانے کی توارم ساتھ ہی آئی۔اس کے سریس يليان مولي ين-" منجم قابواس كاندر ثوث سأكيا يهيمواب درد تفااوروه ذرالينتاجابتي تحي-كابنتركى طرف على آنى تعين-اس في بهت ب ا کے بھے فررہی میں ؟ اس کے بیٹیہ کلیدورست آلواندرا بار اور بحرجري ظامري بشاشت لاكر لرے کینتی ارم بولی تھی۔ سحرش واقعی سارا وقت ان کی طرف پلتی-" آب بيرب كيول كررى بين ؟اورنوربانو كدهر صرف چھھوے بات چیت کرتی رہی گی۔ السائفاتيا برآئي "وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو جائے دیے گئی ے میں فے سوچاعیں کھانے کو آخری وفعہ و ملیولول كهانے كاكام عورت كوخود كرنا جاہيے باكداس ميں کو تصاور ایک آیک کرکے دکھارہی تھی تو نتاشا تا کے الورت كم الله كاذا لقد بهي آئے۔" الوتوريانوت تا چيمو!" "بٹا!عورت کے ہاتھ کاذا نقہ صرف اس کی قیلی کے لیے ہوتا ہے۔ تور مانو کے بتائے کھاتے میں اس كرائع بجول كوزا كف آئے گائمراس كے مالكول كو وہ جمان کی مال تھیں ان سے کون بحث کر ما ؟وہ واليس لاؤرج مين آكر بينه كئي- زين مي وليدكي باتين اجي تك كردش كرري عين- چھ جھ ميں ميں آ رباتفاكه اب كما بو گا؟ درميان مين ايك دفعه اياا ته كر كام ا تاتوات بالربوجا-"الى بخش كهدر باتفا وليدني تهمارا رات روكا ٢؟ وليد كانام ليت موت ان كي آنكھول ميں برجي ور آل می ویے وہ نارال لگ رے تھے جیے ناشا

ودسري جانب سنكل صوفيد بميض محى- وه زياده وقت خاموش بى ربى تھى بيس جھى كىبات كاجواب دے دی ' بھی مطرا دی 'اور بھی امریکیوں کے محصوص اندازم کرے سے شانے اچکادی ۔ "ايك من يحي كرنا-"وهيوك اداكي افي اوردى ہے کی تصاور آکے کرتی جارہی تھی جب اس نے نتاشا کوسدها ہوتے دیکھا۔وہ ہے اختیار رکی موکر ناشاكور يها عرتصور يحصى-وہ ڈی ہے تھی۔اوا کے بازار کامنظر۔عقب میں

" بين اس كو دمكيه لول كا- اب الليم يابر مت

کھانے کے بعد تانے اس سے کماکہ وہ ترکی کی

وقتم نے دیکھا علیدہ پچی اور سحرش کیسے چھیو کے

"جسے بھے ان کی بواے "وہ شانے احکار لی

جبوه لي الي ميزيه رك الي ماته ميمي ثا

جمان کھڑا بلھی بان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کی سواری سے چنر منف قبل کا فوٹو تھا وہ تصویریں تہیں بنوا یا تھا عمرانفاق ہے اس تصویر میں وہ نظر آہی کیا

"بہجانے تا؟" ناشامعے فوش کوار چرت بولى-لاؤرج مِين جَيْقِي تمام خواتين رك كراے و عجمے لليں۔ وہ ذرا آكے ہو كر بيتى المكراتے ہوكے اسكرين كود مله ربي تهي-

"تم كيے جانتي ہو؟" فاطمہ نے اسمعے اے

المارشعاع 217 ماريي 2013

ے کوئی مسئلہ نہ ہو۔

"تى ! وه وهمكى وے رہا تھاكہ أكر الريم نے

ل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا توہم پر ذاتی تھلے بھی کر

الله عدد فقرے

-60000

"تو پھراور كياكرتے بھائى ؟ابوه شادى كري

ے اور نتاشا کو مسلمان کرہی چکا ہے تو کس بات

روحيل ان كالكو تاميراب بسلو تقى كى اولاد-

" بہ ہمارے پاس آیا تھا ایک وفعہ 'ٹائٹ اٹے کیا تھا ہماری طرف میں موئٹ ہے ہے تا؟" اس نے ہائیدی انداز میں حیا کو ویکھا۔ حیائے ایک نظریاتی سب پہ ڈالی اور پھر اثبات میں سرملا دیا۔وہ کتا سوئٹ ہے جھے بردھ کر کون جاتیا ہے۔ " ہاں اس نے بتایا تھا۔ چھے خوشی ہے کہ تہمیں یا و

مہاں ہیں ہے بتایا جائے جو جائے کہ میں اور رہا۔ " چیچو مسکرائی تھیں۔ روحیل سے وہ ان ٹیج تھیں مگر نتا شاہے نہیں 'موانہیں اچھالگاتھا۔ " آف کورس آنٹی اس نے بالخصوص بتایا تھا کہوہ روحیل کی بہن کا شوہرے تو میں کیے بھول علی تھی ؟"

سحرش نے عابدہ چی کو دیکھا اور عابدہ چی نے صائمہ آئی کو۔ چند منذ بذب نگاہوں کے تباد کے ہوئے اور جیسے لیجے بھرکے لیے خاموشی جھا گئے۔ پہلی بار اس کو نیاشا بہت اچھی گلی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئ اور دہ انہیں باقی تصاویر وکھانے گلی۔ پھرجب لیب ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی

توارم اس کے بیٹریہ جیٹھی اس کے مویا کل کو کان سے

لگائے دلی دلی عصیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی

سے اور کی بھی تا! "حیائے بمشکل اپنا خصہ صبط کیا۔ ارم اے دیکھ کرتیزی سے الوداعی کلمات کہنے گئی۔ "ٹیلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا۔ میرے اہم غمر ضائع ہو جائیں گے۔"اس نے ابھی کال کائی ہی تھی کہ حیائے فون کے لیماتھ برھادیا۔

ارم نے بغیر کی شرمندگی کے قون اس کووایس کر دیااور کرے سے باہر تکل گئی۔

رہ دور مرسے ہیں ہیں۔
حیانے کال لاگ چیک کیا۔ اس نمبریہ جو اس نے
اپنے موبا کل کے اندر ایک میں پہیے میں محفوظ کرر کھا
تھا اور نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی۔ تمیں منٹ اور
پچاس سیکنڈ چو نکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا اسو
ارم کو نمبر ملاتے محلوم نہ ہوسکا کہ یہ نمبراس فون میں
سیلے سے دورج ہے۔ وہ ناسف بھری کمری سانس لے
کردہ گئی۔ یہ ازکی تا نہیں کیا کردہ تی تھی۔

عائشے گل کہتی تھی۔"اچی لؤکیاں چھے دور ۔ نہیں بنا تیں۔" کاش!دہ پیات ارم کو سمجھا عتی۔ دہ دالیں لاؤرج میں آئی توباتوں کا دورویے ہی چل رہا تھا۔ بھرصائمہ آئی نے آیک وم اے مخاطب کیا۔ "جمان کی دالیسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟" تالمہ جمان کی دالیسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟" تالمہ بے جمان کی خبر تک نہیں۔ اس لے بہت ضبط ہے کمری سانس کی۔ سیس پھچھوا تھی انہوں کے

یکن تک گئی تھیں۔ "دکل میں استبول جارہی ہوں تا او پھرد کھتے ہیں کیا

پروگرام ڈیسائڈ ہو آگے۔" "'تہماری کب والیسی ہوگی ؟" تحرش نے بہت سادگ سے پوچھا۔ اے لگا' سب مل کراس کی تحقیر کر

رے ہیں۔ " کچھ کہ نمیں سکتی۔ جمان کے پروگرام پہ مخصر ہے۔" اس نے بے پروائی ہے شانے اچکائے۔ "شاید ہفتہ لگ جائے" پھر ہم ساتھ ہی والیس آئیں۔ " مر"

اس کے لیجے کی مضبوطی یہ سب نے حتی کہ قاطیہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ نظرانداؤ کرے نا کی طرف متوجہ ہوگئی جو پہالی میں یائی بھرلائی تھی اور اسے نیس پالش کی شیٹیاں نگال کر میزیہ رکھ وہی تھی۔ اسے ماریل غل بالش لگائی تھی کہ حیا ہے بھتریہ کام الش نگائی تھی کہ حیا ہے بھتریہ کام کوئی تمیں کرسکا۔

وی ین سرسما۔

دوگاگردے رہی ہوں مگروضوکرنے سیلے والے
لیتا۔ سب ابھی تک اے دیکھ رہے تھے وہ جیے ہے
نیاز ہی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرویاتی میں
ٹیکانے گئے۔ متیوں دنگ بلبلوں کی صورت پائی کی تطبیع
تیرنے گئے۔ اس کی امیدوں اور دعوں چیے بلبلے۔ وہ
جانتی تھی کہ وہ بہت بردی بات کد گئی ہے۔ جہان ترک
میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا
گروہ ان کو مزید خود یہ بینے کا موقع نہیں ویتا جاتی

را اگوٹھا ڈالو۔ "اس کے کہتے یہ ٹانے اگوٹھا ان میں ڈبو کر ذکالا توناخن یہ مینوں رگوں کا اربل پرنٹ میں ڈبو اور گوں کا اربل پرنٹ میں دواؤ !" ٹیا ستائش ہے اگوٹھے کو ہر زاویے ہے کہتے ہوں میں خوب مورت تھا۔ قدرت کے ڈبرائن بھی کتنے خوب مورت ہوتے ہیں نا۔ انسان کی ڈبرا کمٹک ہے بھی نال فوج صورت۔

章 章 章

رات دیرے دوروجیل کے ساتھ آیا ایا کی طرف می میں ماکہ جانے ہے قبل ان سے مل کے اور دلیعت بھی پوچھ کے۔ آیا کی پٹی بندھی تھی اور دہ اقدرے بھر لگ رہے تھے۔

"تم بهن بھائیوں کا بھی آتا جانا نگا رہتا ہے۔"
انسوں نے اپنے مخصوص انداز میں کما تھا۔ وہ بیڈیے
تکوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے پرسوں اگر اسے لگا
تھاکہ وہ پہلے جیسے آیا فرقان بن گئے ہیں تووہ غلط تھی
توکہ مرد مہری کی دیوار گرچکی تھی اور وہ تار ل انداز
میں اس سے بات چیت کر رہے تھے 'چرچی پہلے والی
بات نہ تھی۔ اس نے اپنے تجاب سے ان کے زخم کو
مرت مردا تھا کی بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت بھی
مرت رات انتہا ہے بیات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت بھی

"أورجهان كالبيارو كرام ہے؟"
"جهان مير ہے ساتھ ہى واليس آئے گا۔" آيا كے بواب ميں اس نے ذرا او كي آواز ميں كتے ہوئے ارب بيٹنى صائمہ آئى كو چرے سنایا۔ مائى كو چھے ہے بات بند نہيں آئى كانہوں نے راح چھرایا۔

والبی به دونول گرول کادر میانی دروا آده عبور کرتے اوے روخیل نے پوچھا۔ "صائمہ آلی صبح تا رہی میں کہ جمان تہیں تمہارے برقعے کی ضد کی دجہ سیجھوڑ کر کیا ہے؟"

حیائے گری سائس کیتے ہوئے درمیانی دروانہ لاک کیاور چرروجیل کی طرف مڑی۔

"تهمارے الف الی سی بری انجینئرنگ میں کتے مارکس آئے تھے روجل؟"
"میرے مارکس ؟" وہ ذرا جران ہوا۔ "نوسو اکانوے۔ کیوں؟"
"اور جب تممارے نوسواکانوے نمبر آئے تھے تو صائحہ مائی نے کما تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں ہے بیرز گم ہو گئے تھے "سوانہوں نے Randomly مارکٹ کرتے ہوئے شیر ٹی کی طرح تمبرانے ہیں اور مارکٹ بیں اور

اس مات کو خاندان والول سے من کرتم نے کما تھا کہ

اس شام میں پہلی دفعہ مسکراتی-

آک منٹ مجھے تمہارے الفاظ وہرانے دو-"وہ

ورقم نے کما تھا مائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خالوں ہیں۔"
دراوے اوے ''جھ گیا۔" روحیل پنتے ہوئے سر چھنک کراس کے ساتھ پورچ کی طرف بردہ گیا۔
چھنک کراس کے ساتھ پورچ کی طرف بردہ گیا۔
اس داہیات ویڈیو کی ہی ڈی اس کے گھر پنج گئی تھی۔
ارم لااؤری بیس زمین پہ بیٹی رو رہی تھی اور بایا 'ایا'
روحیل توامریکہ بیس ہے 'پھرادھر کسے آیا ؟ مگراب
روحیل اوھر آگیا تھا۔ اس بھیانک منظرے سارے

\* \* \*

اردار سال موجود تھے جبوہ ترکی سے والیس آئے

ى توكياس كاستقبال اس خواب جيسا موگا؟اس

آ كوه بله سوچنانس جائتي كا-

استبول دیسانی تھاجیے وہ چھوڈ کر گئی تھی۔ آافتم کے جمیر ترادی کے چھوں کارنگ بیولیس کی مسک استقلال جدیی میں جلتے لوگ 'سیائتی کی مصنوعی جھیل 'ہر شے میلے جیسی تھی۔ بس ڈی ہے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا، گران دونوں کا عکس استبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر طبلے میں جھلمال رہا تھا۔ اس شرخ اس کی زندگی میں دون تھی اور اب اس بدلی ہوئی بوری زندگی میں دواس شرکو

ابند شعاع 219 مارى 2013

ابندشعاع 218 مارية 2013

نكل كئيس-حيائے كرون ذرااونجي كركے دروازے كى -5 SUM = - 143 طرف ويكما-جبوه او جعل مو كئي تووه بمارے كى " تہیں کول لگاکہ اس طرح وہ والی آئے گا۔" طرف مڑی۔ ''کیائم نے انہیں جایا کہ یہ سب کرنے کو جمیں الى كى بھى بركو فور سے ديكھتے ہوئے بول-بارے فاموش رہی۔ "مارے کل! تہیں کسنے کماکد ایسائرنے سفيرن كما تما يسماته بى اس في ي يس يوال س حامنی سیرب بعرا - ہمارے نے تفی میں سرملاتے عددوالی آجائے کا۔"اب کے اس نے مراتفایا ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چھاس کے منہ میں رکھا۔ الى بھورى سرآ كھول ميں بے پاہ اواى تھى۔ "الله الله! ميرامنه كروا موكيا-"ميرب منے ك وسفرت كما تفاكه إياكرو كي تووه آجائ كا-" بعددہ چرے کے زادیے بگاڑے شکایت کرتے گی "اجما!" دواب کھ کھے کھے کی گی- "توسفیر ے کوں جائے ہیں کہ وہ اوھر آجائے جب کہ اوھر آتا ودالله متهيل سمجه الله حميل ممجه!"وه جلدي اں کے لیے تعلیہ میں ہے ؟ ممارے عر عراس جلدی انی کا گلاس پتی براسامند بنائے کمدری سی-كاجره و محصنے لكى - حياتے افسوس سے تفی ميں سم الايا-ياني في أرجعي اس كي كروابث ختم نهيل موتي تحى- وه الد فيركوني كريوكردياب" "كياتميس يتاب عندالرحن كدهرب اور\_" جے ای اصل ادای کا چرچراین اس سرے یہ نکال " الكياني وكياتميس يا عوه تمهارا-" "اتنابعي كروانيس تفا- تهمومير عياس كيندى يا "بال بحصب يا إوراب اس بات كاذكرمت چاکلیٹ ہوگی۔"اس نے قالین پر رکھا اینا پرس کھولا لو-"اس فے جلدی سے ہمارے کو خاموش کرایا۔ اور اندر ہاتھ سے ٹولا۔ سے برس میں چزیں والے رروازه كلانقا\_ حليمه آني كجن تك بي كي تحيي-موے اس نے ویکھاتھاکہ اندر کینڈی رکھی تھی۔ ایک "تم نے کما تھا ہم ل کراسے وصور سے" گال ریروالی کینڈی اور ایک خالی ریر-اس نے بارے نے ہے جھیا دولایا۔ دونول چیس با برنکالیس اور کینڈی بمارے کودی-"وہ ترکی میں ممیں ہواد ہم اے ممیں وحور ودشكريد! المارے نے جلدى سے كينڈى كھول كر عتد مير ابان اجازت "بابر آب موكى توده منه میں رکھ لی۔ حیانے خالی ربیر کوالٹ بلٹ کردیکھا۔ جلری سے خاموش ہو گئے۔ حلیمہ آئی دوائی کی شیشی اے اس ربیر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد ور ارون ميس بيشك طرح دويااور ه آنی تھیں۔ارابی پیلی۔۔ طرا باطليم چرو-ان كويقييا "خود بهي نبيل يا تفاكدان "بارے! تہيں يادے عائشے نے كما تفاكه كالبناكياكم الجرراب كهاتوتحاجوغلط تعا الما احزاب كى جنك جيسا مواكب-"سارى " مجھے نہیں کھانی دوائی۔" بمارے نے برا سامنہ کڑواہٹ بھلائے "کینڈی چوسی بمارے نے سر بناياتون كرى سائس بحركرره كني-اثبات مي الايا-"اں کو کل ہے بخارے علیزاں کو سرب بلا "ع - الح كى في كماكدان يل كالمسنك لاحيا من تك يخن د ميدلول- "انمول في سيرب ب كياعانشر كجوبتانا بحول عني تقي بالراءك ال کی طرف بردهایا تواس نے فورا " پکڑلیا۔ ملتے اب رکے " آنگھوں میں خو سکوار سی حرت

اس في ط كرايا فأكه بياس كي زندگي كا آفي اس نے کئے ہوئے سیا کے دونوں باہم لے 4 4 4 قریا" آدھ مھنے بعد وہ بمارے کل کے سامنے آئی کے فرقی نشست والے کمرے میں بیٹی " تم كمال على تني تعين حيا إسب مجمع جحو ذكر على كئے" وہ بہت اواى سے كمد ربى محى- وہ دولول آمنے سامنے زمین یہ بیٹی تھیں۔ بمارے نے سیر فراک کے اور منتقریا لے بھورے بالوں کو بعث کی طرح بم رنگ بونی میں باندھ رکھا تھا مگراس کا چرہ بیشہ جيسانه تفاـ " توتم نے اینا یاسپورٹ کیوں جلایا ؟" اس فے جب ہے جلیمہ آئی۔ بیبات نئی تھی وہ ایسے کا شكار موكئ كلي-" اکدوہ نیایاسپورٹ دینے کے لیے میرے پال آجائے۔" بمارے نے کتے ہوئے مر بھكاليا۔ حا نے الجھی ہے اے ویکھا۔ ہمارے بہت مجھ دار

بھول نہیں عتی تھی۔ كيانيهان تك كه فهندا اسخت خول حيكنے نگااور لجما ے اٹھ آئی۔ کنکے کے دورور تک فراول ا یوک اواکی بندرگاہ سے چند کوس دوروہ پھروں کے بنت اوں اے جمری ملنے کا وقع می مرا ساعل یہ ایک برے پھریہ بیٹی ایک ہاتھ ے ووسرے باتھ کی انگی میں بڑے بلیٹنم بینڈ کو تھماتی خوانچه فروش سامنى نظر الكيا-اس كياس مازي حیانے اس سے چاقولیا اوروہی اس کی رود گاے سمندر کود مله رای تھی۔ برسول جب وہ استنول آئی تقى اتب اب تكوه جمان كابر نمبرملا چكى تقى مكر ما تھ کھڑے کھڑے سے کو کاٹا۔ ب بند تھے۔ووائی سے اس نے پر بھی نیس چھوڑا تھا۔ کیا کے ؟ الفاظ بی ختم ہو جاتے تھے۔ سیب ہوگا۔اس میں سے یا توسفید موتی نظے گایا پر كليه لس كے تمام معاملات اس كي توقع ہے جلدي عل میں نکلے گا۔ تمران دونوں ممکنات میں سے جو محیانو ہو گئے تھے وردان نے بدھوالیا تھا۔ وه دوباره بھی سیب جمیں ہے گا۔ يملے اے لگا كہ وہ درے واپس آئی بے مر فلسطیتی الرك اور اسرائيلي اللي بھي ابھي كئے جيس تھے۔ان كى الكرتي بوع كلولا ومرك دهرے دونوں مکڑے جدا ہوتے گئے۔ آج رات کی فلائث تھی اور فریڈم فلوٹیلانے جودوستی تورى مى وواب تك جرنهائي منى- مع اوالارآف وه یک تک ی تھے۔سے کود می رای تھی۔ ے قبل اس نے معقم کو پھڑے عبایات کے شکریہ کما تھا۔وہ جوابا" مسکر اکررہ گیا تھا۔بالاً فر آج شام ان تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا'یہ اس نے نمیں سوجا

> اس کولیے بغیروہ واپس جاتا نہیں جاہتی تھی۔ کیا کرے ؟ ایک ارتیرنی مونی اس کے قریب آنی اور پھروالی لیٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چو تی ۔ امراس کے قريب ايك چھوٹا ساسي ڈال كئي تھي۔ اس نے سیب چنے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیب کھولنے سے بردی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگرنہ حاتے كول وہ الفى اور ذرا أعے جاكر جھكتے ہوئے وہ سيب انعالیا-دائیں پیریہ زور برنے سے اب بھی تکلیف

كاتركي مسادكار مسرافتام يزر موجانا تفاخواس

كاكياروگرام تفا وه ابھي کھ فيصلہ نہيں كرپائي تھي-

جهان كندن مين عي تفااوروه ادهرجا نهيس عتى تهي اور

سيب لے كروه والى برے بيقريد أبيقى اور دونول بالقول مين اس كو الث يليث كرد يكها- سفيد مرمى سىپ جس پە بھورى جىلالى ركىس ى بى تھىي-سىپ كلا تھا اور ريت كے ذرات بھي اس يہ لكے تھے۔ بت دبین بچی تھی مگراس طرح کی بات کی امیدال اس نے پرس سے نشو نکالا سیب کواچھی طرح صاف

"ميل بلاوي مول-"

التحنيك بوبيثال بس تب تك كهانا تكالتي مول-تم لمانا كهائے بغیر نہیں جاؤگی۔"مسکرا كركتني وہ باہر

"بال بجمياب عائشے نے آفر س بايا بي

\$ 12013 But 220 Elections

نہیں تفاکہ \_"وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش صرف ہائی لائٹس بتاؤ!"اس نے دونوں ہاتہ او بمارے کوروکا۔وہ جو بہت شوق سے ساری کی او ے ہولتی ہولتی ایک دم رکی۔اس کی آٹھوں میں ہے يفينى كالرّ أنى محى "مهيس بكلول في بناياكيا؟" " لك إ " حال المنص ال ويكوا-"بس اے وہ اڑکا پند آگیا گرنواب اس "ال ال-المارك بوش عبدهي بوكريش کو علیحدہ کرویا۔اس نے ماہ س کو قلعے میں بند کی وبال كفرى يدود كور آكرين جاتے تھے افول الى "جىسىندركنارے عاقشىر يەسىب تاراى سے او میں نے ول ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی ہے بات ماہ س کے مل کی بات س لی۔ ایک وان وہ بھی کیس مرمراك بظے اور سلطان احمت محد كے كورول كى فتي اور مح وه كوترين كرا زُجاتي اورشام ين والي ال بات من ليت بي \_ مرتم عائشم كونه بناناكه يل في چرے لڑی بن جاتی۔ تواب کو پتا چل کیا تواس لے يه كمام وه آكے كہتى بولى كى بات اللہ تعالى زير ي وات رك دي اله من فوده كالعاددهم كے سواكوئي نيس سن سكتا۔" حيا بے افتيار نس کی اور پھراس کایاب بھی تا تہیں کسے مرکبا۔" آخرى بات بمارى في بهت ناراضي كے عالم م "يو محك كمتى ب- مجهيدبات مير، تجرف ہاتھ جھلا کر کھی تھی مرحیا یک نمیں رہی تھی۔ وہاتھ کھی تھی۔ بنگے اور کیوٹر کسے کسی کے ول کی بات س ميں يكرےرير كود مله زي كي-ستے ہی ہارے!" جس رات جمان گرافهااس عبل آخرى الحد عین بمارے: بمارے کو عصے اس کابوں کمنابہ برالگاتھا۔ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں تھیک سے بات کمال و کیول بکیول که اوس کے ول کی پات تو سنتے تھے نا عی اور جب اس فے جمان سے والیسی کا لوچھا تھا تا ا ای کےوہ کو ترین کی تھی۔ تومیرے دل کیات کیوں ئے کہاتھا۔ "ميرادل چايتا عين اه سن كي طرح كبوترين كر "ماہ س کون؟"وہ ذرایا ہو تک۔اے لگاس نے یہ كى غارش جھى جاؤل-" بات سلے بھی کس کی تھی۔ ماہ س جو کبور بن کئی اس نے شکن زدہ ربیریہ انگی پھیری۔اس یہ بے عار کود میں کراہے بہت کچھیاد آیا تھا۔اس نے آستہ دكياتم نے ماہ س كاواقعہ ميں س ركھا؟ ممارے ے سراتھایا۔ کواس کیلاعلمی نے جران کیا۔

\$ 2013 But 222 Christal

الهين \_\_ مساور"

"اوے!" بارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہرداستان کو كى طرح شائے كى۔

"ایک وفعہ کاؤکرے کیاوو کیہ میں ایک نواب کی بنی رہتی تھی اس کانام اوس تھا۔ایک دن اوس کے دیکھاکہ اس کے فلع کے باہرایک اوکا کھ چڑس نے رہا ب-اس كياس كرهاني كي موت رومال والين

"ايك منك! أي لمي كماني من شين سن على-

الارارے نے اس کے گفتے کوبلا کر تو تھا۔ " خش !"اس نے ہونٹوں یہ انکی رکھی پھر کھلے مدان میں کے معادات وہ اوٹران میں لے علی تھی۔ المارے کوچانے کی علطی کرچکی تھی۔

"بلز بھے بھی اپ ساتھ کے چلو۔ بلیز حیا!"

مارے اب ولی آواز میں منت کرنے کی تھی۔ ایما

تهوي أس في الحمول من زات بحرك

الاديد ي مولي حي- " يلزش وعده كرتي بول

م الجي الأك بن كرومول كي- تميس تك بھي تهيں

کول گا۔" "بیں تمہیں کیے لے جا عتی ہوں؟"حیا نے بے

فن و تزنب سے دوبارہ کلے وروازے کو دیکھا۔

"پلیزدیا یہ بلیزا" بمارے کی اداس آنکھول میں

اس کاول چیخے لگا۔ کیابمارے کوساتھ کے جاتا اتنا

شكل تفا ؟ اور اكروه اسے يمين چھوڑ كى اور اس نے

غیرا کے اور کے سامنے کیادہ کہ کاذکر کروا ہے ؟جو

ات جمان نے صرف اسے بتائی تھی 'اس کی ہر جگہ

شیرہو 'اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کوائے ساتھ

علمہ آئی کھانے کے لیے آوازس دیے لکیس تو

بارے نے جلدی خلدی کیلی آتکھیں رکڑوالیں۔حیا

کھانے میں بلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔وہ ذراب

الاس معاتى بمارے كمارے ميں سوج جارى

گ- سفیراس کی کوای گھرمیں روکے رکھنا جاہتا تھا'

الا کے کمیں وہ جمان کوبلک میل تو نمیں کررہاتھا؟

البارے کی مصیت میں ہوئی تو جمان کووایس آتا

اے گا۔وہ ہمارے کے لیے ضرور آئے گا۔اس کو

"عثان انكل اور سفيركمال بن آنى ؟"اس ف

لے اے کیاوہ درست سے یہ سوچ رہی می؟ "حا بارے! کھاناکھاو۔"

الله محمد بناا مله مرى-

-3.6.800 15-

المارمري الدازس يوجما-

مامه آنی کی بھی وقت آسکتی تھیں۔

وكادوكيد-"بماريا الحفرات والهوري عي " مجھے کیادو کیہ جاتا ہے۔وہ کیادو کیہ میں ہے۔ ے دھورڑا بسال فیرس سے موال نگا

اور تیزی سے فلائٹ اعمواری ڈائل کرتے گی۔ ودكياوه كيادوكيه ميس بي كياتم اب ادهرجاؤك؟ بمارے بہت برجوش ہو چی تھی۔حالیک وم محمری الی۔اے ای ایک ایک انٹھنٹ میں ہمارے کے سامنے کیادو کیے کا ذکر نہیں کرنا جانے تھا۔ اگر ہمارے نے کی کویتا دیا تو اف اے تورازر کھنا بھی سیں آیا

تفا\_اس نے خود کو کوسااور فون بند کرویا۔ "كياض بهي تمهار إسائه كيادوك واعتى وا

" ہو تل ۔ ہی دونوں - عثان شاید آنے والے ہوں عمر سفیرڈرالیٹ آیاہے۔"آنی نے مسکراکر بتایا توحائے مربلاوا - سفراب کھرد نہیں تھا ایے میں وہ بمارے کولے کروبال سے جاشکتی تھی۔ یمی تھیک تقا۔ بھلے کوئی اے جلدی میں تصلے کرنےوالی کیے مگر وہ ای بی تھی۔اس نے تب کرلیا تھاکہ وہ بدارے کو -6262 おし

"علم آنی! من چندون کے لیے ازمیرطارتی موں کا بمارے میرے ساتھ چل عتی ہے؟" بارے نے تیزی سے کردن اٹھائی۔ اس کے

چرے کے اور آئی گی۔ "مارے؟ یا نہیں عاشہ یا اس کی دادی ہے يوچه لو 'اگر ان کو کوئی اعتراض نه ہوتو۔"

علیمہ آئی نے جسے راضی برضا انداز میں شانے اجلائ انمين لكاتفاكه بمارے اس بات ے فوش ے سوانہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

عائش كالمربارے كراس امازت لینا رسی کارروائی تھی۔ حلیمہ آئی نے بتایا تھا کہ بمارے کا ماسیورٹ عبدالرحمٰن ایک ہفتے تک بھجوا وے گا۔وہ کد هر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھیں سواس ایک ہفتے تک ہمارے اس کے ماتھ اگر رہ لیتی ہے تو كى كواس بات كونى متلدند تقا-

بمارے نے جلدی جلدی اینا چھوٹاسابیک تیار کر ليالور پراينا گلالي يرس كنده عافظ ع الكل تار ہو کر فوتی فوتی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند من سلے کی لھی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تفا- يحولى ى اواكاره-

طیمہ آئی ہے رخصت ہو کروہ پہلی فیری لے کر استنول والي آني تعين-ايخدورم من آكراس في ایک چھوٹے بیک میں ہمارے کا سامان ڈالا اور پھر ائے چند کیڑے اور ضروری چڑس رھیں۔ کمے کم سامان بمترتفاء

برارے کانیکلس وہ گزشتہ روز خرید چی تھی مگر اس نے ابھی وینامناب نہ سمجھا۔اے کی خاص

"SBZ 62 35.00 LS" " نميں! تم ميرے ساتھ رہوگ - يل چھ كرتى ہوں۔"اس نے موائل اٹھایا اور جلدی ہے الے کا مبرالايا- برمشكل وقت بالحبى كام آني كلى-"مفررا لهيں ہے۔وہ ميرا اور عائشر كابت خيال ركهاكر باتفاروه الكل ماري بعاني صباب" " بھائی صرف وہی ہو تا ہے ؛ جے اللہ فے آپ کا بعائى ينايا موسار اورجاللد آب كابعائى ندينات وه بهي بعاني نتيس بوسكتا-بس إثم أورعانشي .... تم لوك بت ماده مو-"غبر الكراس فون كان =

العريي من مي اس كركي كمن كم مطابق وہ فورا"یا ہر آئی اور سیدھی سفیری طرف عی-دہات پھان کیا تھا۔ ہوئل کرینڈ یہ وہ اس سے ٹل چکا تھا۔ سفيرن اس ياكتاني اليحيج استوون كالوجهالة الے نے بتایا کہ وہ تو دوسری ٹرین سے ازمیر ظی گئ می- س اسيش سے ايدالے اس جانی تھی مگر مفرے اے اپا نمبردے واکہ اگراے حاکے بارے میں کھ معلوم ہوجائے تواے ضرور آگاہ کے۔ الے نے اس کی بوری سلی و تشفی کرواکر فون غمر

"اوروه ايك جموني بحي كابعي يوجه رباتها بوعالباسيه ى ب- دون ثيل في حيا كه تم في السافواكيا ے " فیرے جانے کی سلی کر لینے کے بعد اب لے ان کے دورم میں بیٹی خوش ہوتے ہوئے ای کار کزاری بتاری تھی۔

ددیں اناطولیہ کی بمارے کل ہون - بچھے کوئی اغوا سيس كرسكتا-"بمار عياقاعده برامان كئ-

" پرالے اکل میج تهارا خوش قسمت دن ہو گایا بدقست دن؟"اس نے بمارے کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی پکٹگ سمٹتے ہوئے بوچھا۔ میں وہ کورسل كى بجائے إلے كى كاريس اربورث جانا جاہتى تھى۔ كونى خرمين مفيرس عجروالي أجائ "خوش قست دن-"بالے نے بیشہ کی طرح

لين اگر دي ج موتي تو متى - ترك اردو -وی عرماری اردو اور یجنل ب بالکل -" وہ ے بنی اور سرجھنگا۔وہ "میڈان پاکستان" یہ أكبروا أز نهيل كرتي تقي- "اس كالمجد كهيل كلو

"وي ج وه يى جو مركى تقى تا؟" بمارے يے ت مجھ داری سے بوچھا۔وہ اپناسوال بھول چکی تھی۔

"بون اوراب وه لهي وايس نهيس آسكتي- بعض الا تىدور ملے جاتے ہیں كدان سے دوبارہ ملنے كے لے مناضوری ہوتا ہے۔ "اس کے چرے یہ تاریک نے آن تھرے۔وہ کھڑی کے پاس آئی اور سلائیڈ كول باہر اركى ميں دوية عبائي كے وسيع و وين مدان نظر آرے تھے۔ " مسى يا ع وروز تاس مك كوريا

"ده المتى محى الذاري" الفاظ لبول يه دم تورث كي جب جيلي وفعه وهاكتان سي آئي تهي اتب بهي ال على الفاظ اى طرح دم الله تق مرت وجه شدت عم مى اور آج\_ أنوجه مامن كوي كلى الكه كوالقا-

اسفراسفرعان إسس فحدى عسلائديد كاورين برابركيا- بمارے اسرتك كى طرح الحيل كر

" يال كول آيا ي على حال يعينى عوم الى ادے کا درزے اہرو کھنے گی۔ بمارے بھی اس کے الله آراران اونجی کرے کوئی سے جھانگنے گی-دور سزه زاريه سفير كفراايك استودن كوروك كر ي الله يوجه رباتفا-وه استوون جوابا" تفي من سملا

يد مارے بارے مل پوچھ رہاہے۔"خطرے کی کل اس بجتی شائی وے رہی تھی۔ بمارے کے الثال سال والما

"بال!بت اليمي چيزي جيماس علي چرچوش نے اگر کھودی عمراے دوبارہ وحویا كوشش كون كي-خيرابناخيال ركهنا-" الله حافظ كمدكران كياس عبث كيور طرف آئی۔ بے جاری ٹالی- کتی بے ضرری ذراسا چھیزی دی تھی اور وہ خوا مخواہ آئی نند لتى- الل كمه توالل كمه بوت بين-ان على الله اصل دكه تؤبؤ قريطاروية بن- بهم ساراوقت رًا انكى اور قرانس كى حكومتوں كو تحاب بيابندى لكانے باعث براجملا کتے رہے ہیں۔اگر اس سے آدمی تو اسية خاندان كے "برول"كى طرف كريس وكيان

اس كے يكارفيد الى جورخ يحرب كورى كى جوتك كرمزى عجرات والمدكر مسكرادي-واوه حیا! آج تمهار عبال کس رنگ کے ہیں؟"

"بيشك طرح خوب صورت بين-رنگ جو عي او-" ده بهت خوشکوار اور پر اعتاد انداز من جواب دی

اس سے گلے ی۔

"يى تىسى ئىس كول كى-" " يس بهي-"وه پروبال اس دفت تک کوري رون جب تک کہ وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے جب بس كميس كى عدود الدرجى كى تودودلى دورم س آنی-بمارے منہ بسورے بیٹی می۔ ودحيا أبهم عبدالرحن كوكياده كيدمين كيسية صوغاير

"میں ذرا فلائٹ یک کروالوں۔"اس نے آن کی كتروع ويل كرعين تلح موعموال نمبر طایا۔ اتا ترک اربورٹ سے ان کو قیمری کے ار بورث وقيصري موالالي "كي ميح كي فلائث في مح-دم بوالانی مل لوگ ار بورث کو بوالانی کتے ہو اور ہم "بہوائی اڈہ-"اردو کے الفاظ ترک مجی تھے ہں اس کیے۔"فون بند کرتے ہوئے دہ جسے محقوظ ہو كراول- بمارك بمت فورے اس كى بات من دع

موقع کے لیے سنجال کروہ ایمی صرف اور صرف جمان كياريش سوچناجاتي تقي-"حيا! ہم اے دہال کیے دعور اس کے ؟"اور اس

كے بنك يہ ميتم اسے پيكنگ كرتے ہوئے ويكھ ربى

میں ذرا کھ فرنڈزے مل کر آئی ہوں وہ آج جا رے ہیں۔"وہ امریکی آئی اور کمرامقفل کردیا۔ مع احسين اورمومن كورسل اساب يد كورے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے یہ کھڑی تھی۔ سب كي يكزان كياس تصلطيف جي الرادي لوگ كر كر جا يك تق

"كى مال ب حيا؟ "معقم نيكارا-" حالى بخير أكياتم لوك البحى قكل رب موج فلسطينيول ك قريب بينج كراس فيان كومخاطب كياتو آوازيس تامعلوم ياداى در آئي-

"بهول" حسين في فصلي وصلي انداز مين سرملاويا-زندکی میں ہر چز کا ایک اختیام ہوتا ہے اور اب جبکہ ال "سفر"كانقيام بنج رباتها-ايك عجيب ي كمك

دل میں اٹھ رہی تھی۔ "کاش اید سفر بھی ختم نہ ہو تا کاش اہم سب بھیشہ

ادهرریخے۔"
ادرایک ساتھ پڑھے رہتے۔" وہ بہت کی تی اندرا بارتے ہوئے بوئی۔ مغرب کے وقت کی اداس ہر سوچھائی تھی۔بس اسٹاپ اور سباجی کاسبزہ زارور ان سالك رباتقا

"اكراييا بو ناتواس جكه كاچارم بي ختم بوجاناس لے یی برے کہ زندگی کے اس فیز کا اخترام ہوجائے ناكه بم ماري عمرات يادر كيس-"معقع تعيك كه

ن تم لوگوں کو یا در کھوں گی۔ تم سب بہت التھے

"تهينكس اوربال إلياحميس ايخيل ياكس ے کوئی کار آمد چرطی یا وہ سب مذاق تھا جہ معصم کو اجاتك ماد آيا-

المهارشعاع 2224 ماري 2013

معج منداندهرے الے انہیں لینے آگی۔اس نے احتیاطا میں اور یہ کہ احتیاط میں اور یہ کہ وہ انواز کی اس نے کی اور اس اس کے کی اور اسے اس سے کچھ مختفظات ہیں۔ جب اللہ چلی گئی تواس نے کیادہ کیہ کے لیے دو تکشیس خرید لیے۔

"حیا!" بہارے نے اس کے ماتھ چلتے ہوئے اس کے عمایا کی ہستین ذرا تھینچ کر اے متوجہ کرتا چاہا۔ "ہم اے کیادہ کیہ میں کیے ڈھونڈس کے ؟"کل سے دہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرارہی تھی۔ "تیز چلوبمارے! ہمیں جلدی پنچناہے۔"

' حیا! ٹیل می ناؤ۔''بمبارے کے ضبر کا بیانہ لبر بہو
گیا تھا۔ وہ ایک وم زورے چینی۔ حیاتے بلٹ کر
اے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خنگی ہے اے دیکھ رہی
تنی۔ اطراف میں لوگ بھی مزمز کر دیکھتے گئے۔
''موری' موری!'' وہ ہاتھ اٹھا کران ٹھنگ کر دیکھتے
لوگوں ہے معذرت کرتی والیس بمارے کیاس آئی۔
اس کے سامتے پنجوں کے بل جیٹھی اور گراسانس لے
کاری کہ کھا

"م نے بھی سمندرے مصلیاں پکڑی ہیں؟" ممارے کی آٹھوں میں اجھن در آئی عمراس نے اثبات میں سم ملادیا۔

''جب انتے بوتے سمندرے چھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بمارے! فش راؤ کی کنڈی پہ چھوٹی چھلی لگاتے ہیں اور راؤ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹے کر انتظار کرتے ہیں۔ بدی چھلی خود بخود تیر کرہارے پاس آجاتی ہے۔ بنا؟''

" الله الله الله محملال كارت جارب إلى حيا؟" مارك كوك ناه جرت موتى-

دونمیں میری بمن الاسے کری سائس لی۔ کیے سمجھائے اویس میٹھے بیٹھے پرس کھول کراس نے وہ ڈبی تکالی جے وہ سبائی کے ڈورم میں رکھ کر بھول کی

ھی۔ ''اس ڈلیر کاریسیو ایس کیاں ہے۔ ہو عبدالر حن و سے اس ٹریسر کاریسیو ایس کے ہو اور سے ا جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چنز میل کے الا چہ ہے تو اس کو اپنے ریسیور پہیغام مل جا آ ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔'' ''کیا جمیں بھی بتا چل جائے گاکہ وہ کد حرہے۔''

ال سری ہوں۔
ودکیا جمیں بھی بتاجل جائے گاکہ وہ کد طرہے ؟
ود نہیں بمارے اچمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا۔
جمیں ڈھونڈنا۔ جیسے بی اے بتا چلے گاکہ میں اس کے قریب ہول 'وہ فورا'' بچھے کال کرے گااور ش پہر دفعہ مجراحمہ کی کال کا انتظار کروں گی۔'' اس آ آخری فقرول میں کہاتھا اور کھڑی ہوگئی۔ بہارے نے ہم فہی سے اثبات میں سرطان ہوئے اس کا باتھ بھرے بہر لیا۔وہ شاید تھیکہ۔ بہوئے نہیں بائی تھی۔

000

آج سے لا کھول برس قبل اناطولیہ کے بمالدا بتحول حسن داغ اور ارجیشس داغ (داغ ترک ی يما ألو كيت بيس كالاوا بعثا تفااور يول سال ماده ان پیاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرو کے میدانوں پر ووردورتك بحيلتاكيا- كئ صديان اس لاوے كور ك مين لكيس اور قريا" تيس لا كه برس قبل بيد لاوالمل طوريه خنگ تو ہو گيا عمرارش اور کٹاؤ کے بعد سات یکھیے زمین کے چرے یہ ایک عجب وغریب علاقہ جوز لیا۔ چاند کی سرزمین سے مشاہست رکھنے والے ميدان اورواويال وجهال جرت الكيز فقش وتكاريفان المعربي التوس كي المرمصور فينا عيول-كيادو كيد .... خوب صورت كلو زول كي سرزين-كيادوكيه كايسلانام كسن ركها اسياري كتى روايات بين "البيته اس كامو يتووه نام وحميادوكيه كارع من عام رائية بي كريد فارى "كت بتوكه" سے لكا ب يتى .... (خوب سور

نظی اور سبزے کا امتزاج کے علاقے کی مغی
ال سطح خاصی نرم ہے ، جس کے باعث گئے
الکی عبدائی ترقیبوں نے یہاں بدا ڈوں کے اندر
الرب برے گھر اور جرج بنا کیے تصف ان کی
الرب بوتیں کہ دورے گئا ، جیسے سمی بہا ڈی
میں ہوں ۔ نشن کے اندر بے
الربی زمین شر آج بھی یہال موجود تھے۔
الربی برانا عاروں سے بنا ہوا خوب صورت

این کے کو ترول کی سرزمین-

الدكيه مركى كے صوبے ووقوشر الله على واقع تھا۔ الله محوث چھوٹے شریقے جیسے عرکپ اربے وغیرہ جمال گھر عبادت گاہیں ہو ٹل مس اللي صورت ہے تھے عرکپ سے گھنٹہ بحركی الرب قیصری كامر يورث "قیصری موالانی" تھا جمال کاجہازاس سجا اراتھا۔

بہوں کی سوست اہم کماں رہیں گے جیا؟" بہارے اس کا ہاتھ اے ارپورٹ کے لاؤن کیس اس کے ہمراہ چلتی بار اھیدی تھے۔

اللی ہوئل میں رہیں کے نام پہلے کھ کھا لیتے

اله وراگر عبد الرحل في فين بى بندر كها بهوا بهو؟"
الن تقطيه بننج كراس كا ابنادل دُوب كرا بحراسيده النياب تقى جوده سوچنا بنس جابى هئى .
الن بات تقى جوده سوچنا بنس جابى هئى .
الن بات كر كها به و گا در يقيتا " بى في اليس را يبور كل كرے گا-" اس في كوئى الى روي بيور كل كرے گا-" اس في كان ان بهو گا- ور تال كرے گا-" اس في كان دور بي بيور كو بھى بتا الى دور بي بيور كو بھى بتا الى دور بي بيور كو بھى بتا الى دور بيان كيادوكيه جار ہى ہے۔ الله كيادوكيه جار ہى ہے۔ الله كيادوكيه جار ہى ہے۔ الله كيادوكيه جار ہى ہے۔ دال كيادوكيه جار ہى ہے۔ دائى ہے۔ دائ

لاونول ار پورٹ کے کیفے ٹیرا میں آئیں اور

ایک میزے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھیتیں۔
استقالیہ پر موجود اڑے کے ساتھ دو متن نوجوان
استقالیہ پر موجود اڑے کے ساتھ دو متن نوجوان
ارک کھڑے ہنے ہوئیا تیں کررے تھے ترکی میں
اڈک ہوتے ہیں۔ چند ہی کمے گزرے کہ وہ ان کی
طرف متوجہ ہوگئے مسکراتے ہوئے مرم کردیکھتے
مرف مورک کے مسکراتے ہوئے مرم کردیکھتے
مرف مرکز اے جمان کونہ ڈھونڈ تاہو تاقوہ بھی ادھر
ہوئے اگر اے جمان کونہ ڈھونڈ تاہو تاقوہ بھی ادھر
ہوالور ہمارے بھی تاگواری سے تاک سکوڑنے کی تودہ
ہوالور ہمارے بھی تاگواری سے تاک سکوڑنے کی تودہ
المدی جوئی۔

المراق ا

پیشن در آپ کو ہوش چاہیے تو میں مدد کرسکتا ہوں۔" ایک او کے فرانت نکا گئے ہوئے پیش ش کی۔ دوشکر میں۔ میرے پاس ہوش ہے۔" وہ رکھائی سے کمہ کر ہمارے کا ہاتھ کیوے ملئے ہی گئی تھی کہ وہ

میری کون ساہوٹل؟ جنتی تیزی ہے اس نے پوچھا خاکاس نے زیادہ تیزی ہے حیا کے لیوں سے نکا۔ ' بیہ اوپر والا۔ ''اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاوئٹریہ رکھے گائیڈ بک لیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جہال مہلے صفحے یہ تین ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج منسی کیا گریہ سب غیرارادی طوریہ ہواتھا۔ نہیں گیا گریہ سب غیرارادی طوریہ ہواتھا۔

کھوڑول) کی سرزمین۔

سامنے سے ایک ادھیر عم "گورے ، ے قبص کی تاریدہ سلوتیں تھیک کیں۔ صاحب على آرب تقدورازقد عمران الراب آپ مولوت نے کی مہمان ہر ؟ سلے كى بال مانتھے نوراكم عجركيد زم ي كيول نهنين بنايا- يليز بينيس" كاونشر والأكر برطاكر نفیں سے بینٹ شرث میں لمبوی - مردوشان وضاحت كرتاتيزى عيابرآيا تفاحيان كران ایک قدر کے پہد قد آخ ان کے آیک طرف ا دو سری جانب آیک لمبائی تلا سالز کا انس میں اور كوريكا-باني متول الرك ملام جمال كرورا الوحر اوراس کے ساتھ ای عمری لوی جس کیا ک دمیں نے مولوت بے کو ابھی آدھا گھنٹہ سلے مازار ے کانی شیخ تک آئے سیاہ اور لیردار تھا ال مين ويلها تقا- وه اوهر عي بن مين انهين فون كرياً يري ك أورة هلى شرت ين ركلي محى اورا ہوں۔"وہ جلدی سے اینا موبائل نکال کر تمبرڈائل مونى سفيد كفف بالول والى ايراني بلى باندول بيل الحا كرنے لگا۔ حيا اور بهارے نے ايک دو سرے كو ديكھا" موع مى لرى فدور المين القطايا-مرحافي كرى دوياره فينجل-وكياب تهاري رشة وارع؟" بارك ومولوت بے آرہے ہیں آپ کو لینے "فون بند كركے وہ مستعدى ہے مينو كارڈ لے آیا۔ وہ آب آرڈر اليسع الع مخاطب كما-« نہیں میں تواس قبلی کوجانتی بھی نہیں۔ \*\* كروس على لے آ ماہوں۔" اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی ہمارے گل متذبذب ى الله كفرى مونى-مرحا\_ ہمیں در او نہیں ہوئی؟اگر سلے بان في كالم كالم تقولايا-ودحیا ایر مولوت نے کون ہیں اور ہم ان کے ساتھ آب كواتا انظارية كرنام المريمي موري معولية نے استقالیہ مکراہٹ کے ساتھ معذرت کا كيول جارے بن؟" "- 12 y & & C vi &;" تصان كى سزخوش دائ سام كرتى كانك کے ہوئیں۔ ترکوں کے محصوص انداز میں ارل ورہم ایسے بی ان کے ساتھ تھیں طے حاص کے۔ دونوں گال ملا کرچوہا اور الگ ہو کتنس-دہ ندیں عائشر گل كهتى إلى الحيى الركيال برجكس ے کانی جھوٹی تھیں۔ دوم پہلے کال کردیش توہم جلدی آجاتے اور الا ومن کے لیے عائشر کل کے لیکم بھول نہیں علیں اب ہمیں کمیں تورہنا ہے تا۔ اگر نہیں التھے لئے یہ مولوت بے تو نہیں جائیں کے ان کے مسلدة منس بوا؟ اس الله بوكروه بمسافول الآي ے کہتے لکیں۔ "میں سوناہوں سے میری بی بارے بارے نظی ےمنہ میں کھیدیدار رخ پھیر اور بہ فائے ہمارے ساتھ کام کرتاہے۔ بیرا بٹا کو فلا آج کل انقرہ گیا ہوا ہے۔ورنہ اس سے بھی ملاتا۔ وه خود بھی ذرا مضطرب تھی۔ یا جمیں کون تھے وہ دهیں حیاموں۔"اس کی سجھ میں شیں آرافاکہ الکانوین میں انہیں لینے آئے تھے۔ موطالي-

صاحب اور کیوں ان کو لینے آرے تھے۔الے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ۔ کوئی مرضی کے بغیر تو سیں کے کرجا سکتانا۔

ومولوت بي آگئے۔" بمشكل يندره عيس منث كزر عقے كه كاؤنٹروالے لڑكے نے صدالگائي تو باختياران دونول نے مؤكرد يكھا۔

ے اختام یہ نارنے تھک کرمارے کا کال چھوٹی کی کالملے تو تحرے منہ کھل گیا تھرے شائی وں کہ رخسار گلانی مؤسمتے اور بلکیں ربتاريك نازك ى أوازيس بول-والطوليدي بارے كل-"حانے يورى أتكون ر اس چھوٹی اواکارہ کو دیکھا۔جس کی یہ آواز تو

الماريخ عي سي الالحي الله التاستنول سے آئے ہی ؟ مولوت بے او جھ

الميرياكتان بول اوريه تركيي ميرى رشة "ان سب کے والهانہ اور خوش خلق انداز أ أفي اس كانوتهينكس كن كاراده كمزوريث

"القياعي كر على كركيس كے فاتح! آيا كاسامان و معدود لتى مهى موتى لكريى يس أوبينا عمار من "مسزسونا النع مهمانوں کو مزید تھکانا نہیں تی تھیں۔فائ سامان لینے کے لیے آگے برمعالوحیا الانتار مارے کودیکھا۔

" پیلوچاری کرو حیا!" آنه تازه تعریف سے گلنار اہمارے نے اٹھا کراس کی آسٹیں کینچے ۔حیانے ان اس لے کریک فانح کو تھاویا۔ کمیں تورہتاہی الارقيلي ران موثلزے زيادہ اچھامو كل كوئي سيس

بدونوں ان کے ساتھ چلتی باہر آئیں 'جمال ایک ول ی وین کھڑی ھی۔اسے بے اختیار اینا اور ڈی عِكْرِي مِن بِهلاون ماد آما-جداحت اور چغتائي

بولوت نے کاہوئل عراب میں تھا۔ قریما " کھنٹے کی ایو می- کھڑی کے اس یار کیا دو کیہ کا خٹک علاقہ الباقعام رامرار خاموش ونياس الگ تھلك اللاے بی خوب صورت کھو ڈول کی سرزمین وور مل کوہ حسن کے دونوں بہاڑ وکھائی دیے تھے۔جو الإنا المارا الدوا صديون قبل زمين بيه اعديل كر

اب سكون سے كھڑے تھے۔ ودي ح كوبات حسرت كلى كمادوكم و محضنے كى " کھڑ کے باہر بھا گتے مناظرہ مکھ کرنے اختیار اس کے ليول عنظا عرفورا "حب موتي-اللي ح كون؟ ينارجويلي كو تفك ربي تفي كي -15 By == 1

وميرى أيك دوست تھى۔"اس كے جواب س برارع نے آستہ اضافہ کیا۔"مرکی ب واود!" نارك اسف الدويكا-ورجب تماري عي مرجاع كي تووه وي ح كياس على مائے كي-"جد لح بعد بمارے نے بہت تجھ دارى سے بنار كى معلومات ميں مزيد اضاف كرنا جاہا-

معارے کل!بت ہوگیا۔"اس نے بڑبواکراے ٹوکا۔ پھر معذرت کرنی جاہی۔ "سوری!بدبس ایسے ہی "- 57,59

مريناراور سنرسونابس يزى تعين-"نبه چھولی کی لئنی باری ہے تا۔" نہار نے جھک اراس کا گال جوا-"آج سے گار فیلڈ بری بلی اور تم

مارے نے شراکراب وانت سے والے اثبات مِن سرملایا پھر"د یکھاتم نے"والی فاتحانہ نظروں سے حاكود كھا۔ حياتے كرى سالس كے كر سر جھ كا۔ بد الركى بت في اس كما تقول-

"أشانه كيوباؤس" أيك جمونا سادومنزله موثل فقا۔ سھی می بیاڑی کو کاٹ کریٹایا گیا تھا۔ سامنے ہے جھے کوئی بنگلہ سالگیا تھا۔ ایک طرف باہرے جاتی يرهان اور غيرى مان حي تقار غيرى اور كراؤير فلور دونول كے برآمدے محرالي تھے۔ اندر آدھے کرے بماڑ کو کاٹ کریائے گئے تھے وہ کوئی بت او جی بیاڑی نمیں گئے۔ ہو کل کی چھت ہے جی ذرا كم تفي- موكل كي يشت اس بما ثري ميس كوما وهنسي موني هي چهوالماخوب صورت ما آشاند-

مولوت بليكم كاكيا دوكيه مين أيك خاص مقام تفاوہ اس علاقے کے دسٹرکٹ چف تھے لوگ ان

الماند شعاع 228 ماري 2013 ( الم

مزدكاك-

ومیں بنار اور یہ ہاری گار فیلڈ!" بنار کے گار

طرف اشارہ کرتے ہوئے مڑے سے بتایا۔ ''یہ اِد

آشیانه" کی لاؤلی ہے۔ آج کل ذرا تاہے

علاج كے ليے لائے تصادح اور اس چھول فا

ے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے مسانوں کے ساتھ کوئی براسلوک نہیں کر سکتا تھا اور آج ہو ٹل کے ساتوں کمرے خالی تھے۔ وہ اور مبارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں۔ ''بہے تمہارا کمرا' جھے لگا'تمہیں بیربیند آئے گا۔

الربدلنا ہو تو بتادو۔ "محرک می منزسونا ان کو اوپری
اگربدلنا ہو تو بتادو۔ "محرک می منزسونا ان کو اوپری
منزل کے ایک کمرے میں لے آمیں۔ وہ خاک مرشمی
منگ مرمرے بنا کمرا بہت خوب صورت تھا۔ کونوں
میں ذار والمب گئے تھے۔ سارے جلادہ "ب بھی کمرے
میں خار کا فیم مدھم سااند چرا ہر قرار رہتا۔ سرت ہے
قالین کا مکوافر ش یہ بچھا تھا۔ اس سرخ ربک کا ایک برط
صوف کوئی کے آگے رکھا تھا۔ وہل بڑ پہ بھی گہرے
مرخ میرون ربگ کی چادر بچی تھی۔ بیڈ کی عقب
مرف اور اگل کی چادر بچی تھی۔ بیڈ کی عقب
دیواریہ ایک جالی دار گلالی پردولگا تھا جو آگے کو ہو کر بیڈ
کی بایشتی تک کر آبادر بیڈیہ سونے دالے کو بھے ڈھک

ہا ہر خیرس یہ گول گول میزس تھیں۔جن کے گرد کرسیوں کے پھول ہے تھے دہاں پیٹھ کردیکھو تو گلا آسان اور سارا کیا دو کیہ وکھائی دیتا تھا۔ اتی خوب صورت جگہ یہ بھی نامعلوم ہی اداس چھائی تھی۔جہان کے بغیرات سب پچھ اداس لگ رہا تھا۔ آگر اس نے واقعی ریسیور آف کردیا ہوتو۔۔؟

" تجھے یہ کمرا پندہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی۔" بظاہر بشاشت ہے مسلمراتے اس نے سنرسونا کو اطہوراں اللہ

آشیانہ شرے ذراالگ تھلگ تھا۔ سومولوت بے کمہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں 'وہ انہیں ڈراپ کریں گے۔ وہ خالصا "مہمان ٹواز ترک خاندان تھا۔ وگرنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو' کمان اپنے مہمانوں کوڈرائیو کرکے لے جایا کرتا ہے۔ مہمانوں مولوت کے کو پوراکیا دو کیہ جانتا تھا۔ ان کے مهمانوں کو کسی بھی جسم کے ٹور بی بھی خصوصی ڈسکاؤٹٹ مل کو کسی بھی جسم کے ٹور بی بھی جے خصوصی ڈسکاؤٹٹ مل جو انتا تھا۔ ان کا نام دھمولوت "اردو لفظ دنتو مولود" کا جایا تھا۔ ان کا نام دھمولوت "اردو لفظ دنتو مولود" کا جہ بوتے ہیں۔

ترک انہیں "ت" پہ خم کرتے تھے المام "المام المام المام

وہ ساراون کمرے ہیں ہی رہیں۔ پھر شام کا مراز اور فارج شہر جارہ ہے تھے توان کے سابھ جلی کئے۔ کی ٹریسروالی ڈی پرس میں ساتھ ہی تھی۔ اگر دوارجہ ا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ بیا میں رات اتر آئی اور فون نہیں بچاتو وہ امریہ کو نے گر اگلا بوراون بھی انہوں نے کمرے میں گزار دی ہے بھی وہیں متکوایا۔ سز سونا کے ہاتھ کے بیتے ما ا جبلی نجام ' بالکل گھر جسیا وا تقہ۔ پھر بھی وہ بہت ہے داری محسوس کررہی تھی۔ بہارے یا ہر جانا جاتی دی اور اس فرع کردیا۔

و کیا عبدالرحمٰن کال نمیں کرے گا؟"اس\_ا سے کوئی دسویں دفعہ یوچھا۔

ے من در کرارہ دیا۔ ''جھے نہیں پتا۔ نضول ہائیں مت کرد۔'' ہمار۔ کی آنکھوں میں تاراضی در آئی۔

" متم نے اگر دوبارہ بھے الیے بات کی ازش مال سے علی حاؤں گی۔"

میں پوری کے دورہ کی استان مت کروا استخاب جو کہ استخاب جو کہ کے لیے جو کرک کروہ ڈریسٹک روم کی طرف جانے کے لیے استخاب کی سازے استان کی ساز کرنے کی ساز کرنے کا کہ میں کہ بردوائی۔ وہمائے جائے جیسے تی کر ہیں۔ وہمائے کر گئیں۔ دومنیس بتاؤں گی۔ "ممارے استے ہی تھے کی گئی۔ شیرس کی طرف چکی گئی۔

رای مرت کی ہے۔ رات میں منز مونا انہیں بلانے آگئیں۔ ''تم لوگ میج سے کمرے سے نہیں نکلے طبعت '' تمکیک ہے؟''حرب توقع وہ گر مند ہوگا میں۔ ٹورسٹ میرکے لیے نہ جائے 'جیب کا ''

رہنیں!اصل میں ایک دوست نے استبول سے
این اس کا انظار کررہ ہیں۔وہ آجائے تو ل کر
کا کیا دو کیے گویس کے "اس نے جلدی سے
انسانت دی۔ چمران کے اصرار یہ وہ دونوں ڈنر کے
لینے چلی آئیں۔
منا منزل کا ڈا کمنگ ہال چھری ویواروں سے بیٹا یہ ھم

علی منزل کاؤا شنگ بال چھرلی واواروں سے بنا الد سم ماروش کرا تھا۔ وہ جار میزیں کرسیاں رکھی تھیں۔ دواروں کے ساتھ فرقی نشست کی طرز کے زشن سے دوارشت اونے بھر کے صوفے بنے تھے۔ جن پیہ میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اس میرون میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اس میرون میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اس میرون میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اس میرون میرون ترک کا کر آبادر سیاہ ٹراؤزر پین رکھا تھا۔ اوپر

ا نے تباہے کھا آد کھ کرٹرے اٹھائے ہال میں اخل ہوئی بنار ٹھٹک کردگی ٹیھرسائے کاؤنٹریہ گھڑے آگی کارا

فانچکوپکارا۔ ''فائع! تم کچن دمکھ لو۔ وہ کھفو ٹیبل شیں ہں۔''اس نے انگریزی اور ترک دونوں میں کہا' ٹیو نکہ فائح کی انگریزی کزور تھی۔فائح''جی آپا''کمہ کر آبحدادی سے وہاں ہے ہٹ گیا۔

مقت چھائی می کہ سمرانا ہی وخوار کدا ھا۔
کھانے کے بعد وہ دونوں آگے چھے سیڑھیاں
پڑھی اوپروائیں آگئیں۔اس کاپاؤل درد کردہا تھا مو
دوآتے ہی بہتر البٹ گئی اور چھے دیوارے لکتا جائی
دار گلالی پردہا بنی ہائنتی تک پھیلا دیا۔ اب جیت لیٹے
دار گلالی پردہ اپنی انتی تک پھیلا دیا۔ اب جیت لیٹے
سے بھت گاڑی جائی کیار کھائی دے رہی تھی۔
مزید تعوری در بعد قریب کھیک آئی۔ حیا نے
بمارے تھوڑی در بعد قریب کھیک آئی۔ حیا نے
کردین ذرای تر چھی کرکے اے دیکھا۔

"کیول پوچھ رہی ہو؟" "کیو مکہ عائشہ گل گہتی ہے "کسی کو ناراض کرکے لیں سوتے کیا پیا گئے ہم جاگ ہی نہ سکیں۔" "شمیں! میں ناراض نہیں ہوں۔"وہ گرون میر می کرکے دوبارہ غارکی چھت کو تکنے گئی۔"میں

بس ریشان ہوں۔" "تم پریشانی میں اور ہی غصنہ کرتی ہو؟" "ہاں!اور تم کیا کرتی ہو؟" "میں ؟"مبارے ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹے " میں میں میں میں اور ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹے

دمیں جہمارے آیک دم جوش ہے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دمیں آسان میں اڑتی ہوں۔ ادالارکے بگلوں اور سلطان احت محید کے کو تروں کے ساتھ ۔کیا تہمیں بیرکرنا آیاہے؟"

حیاتے چند لیے اس کے معصوم عشفاف چرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سربلایا۔ بچین بھی کتا پیارا ہو تا ہے۔ کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خال

ہوتے ہیں۔

دربیں تہہیں سکھاتی ہوں۔ آنکھیں بند کرد۔

حیائے آنکھیں بند کیں۔وری ایک شخص ہر جگہ

نظر آنے لگاتھا۔ تکلیف کا حساس جیسے سواہو گیا۔

دراب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔
اوپر بمت اوپر ویجھوا تم اڑ رہی ہو۔"ساتھ ہی وہد ب

قد موں بسترے اتری جیانے پکوں کی جھری سے

دیکھا۔وہ احتیاط سے بلی کی چال چاتی سوچ پورڈ تک گئ

اور پکھا فل چلادیا۔ پھروہ اس طرح واپس آئی۔

دریکھوا اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو۔ویکھوا ہوا

چل رہی ہے۔ آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچ گرجاؤ

مر النا الرزندگی کادہ فیز کوئی خواب تھا تو اثبات میں سر لمایا ۔ آگر زندگی کادہ فیز کوئی خواب تھا تو واقعی وہ نیچ گرے کے خوف ہے آئسیس کھولنا نہیں جاہتی تھی۔ گرفتی ہے۔ اس نے الک دم ہے آئسیس کھول دیں۔

ایک ردہ بھر پھرٹی ہے اگر کر نیکھا بند کیا۔ ہوا ہے گائی ردہ بھر پھرٹی کے لگا تھا۔

داللہ جمہ سے گلالی ردہ بھر پھرٹی کے لگا تھا۔

داللہ جمہ سے کھیل ہے کہ تی والیس آگر

لیٹ گئی۔ دکیاتم نے نماز پوھی؟ وہ نماز کے لیے اٹھنے گئی توبمارے سے پوچھا۔ بمارے نے جھٹ خور پہیڈ کور

من المين الجهي روهتي ہوں۔اوہ اميري آ تكھيں بند ہوري ہیں۔ كھل ہى نہيں رہیں۔اوہ \_ "اور پھروہ لمح بھر میں جیسے ہوش و خرد سے بے گانہ سو پھی تھی۔ حیا سر جھنگ کررہ گئی۔ پھروضو کرنے انتھی توفون بچے لگا۔روجیل كالنگ اس نے كال موصول كى۔ دكس آردى ہو تموليں؟"

" بیمت کمناکہ کم بیٹھے مس کررہے ہو۔" وہ کھڑی کے آگے رکھے صوفی پیٹھی مسکراکر فون کان سے لگائے کمدری تھی۔

دوہ تو خر خمیں کردہا۔ مگرابا جائے ہیں کہ میری شادی اناولس کریں۔ ایک ولیمہ ریسیبیشن دے کر ۔ لیکن جب تم اور جمان آؤ کے تب بی فنکشن ہویائےگا۔"

جمہوں اگر فاریو۔بس کچھ دن تک آجاؤں گی۔ ۳س نے بہت ہے آنبو اندر آبارے۔ کتنے دعوے سے کمہ کر آئی تھی کہ جمان اوروہ ساتھ واپس آئس کے مگروہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔

فون بند کرکے اس نے وضو کیا۔ چروہیں جائے تماز ڈال کر تماز پڑھی۔ سلام چھیر کروہ دعائے لیے اٹھے ہاتھوں کو بدلائی دیکھتے گئی۔

دعا کتناعرصہ ہوا بجب اس نے دعا ما تکنی بجھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی ہے کے لیے ماتکی ویے پھر بھی نہ مانگ سمی۔ پچھ تھا جوڈی ہے کے ساتھ ہی مرکبا تھا۔ پھر معانی ماتکی استقامت ماتکی مگرونیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ رشت ناتے نہ سب دنیا ہی تو ہے۔ اور میں سب کو چاہیے ہو تا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر لیوں یہ آگر ساری دعائی وم کیوں قر جاتی تھیں ؟ایسا کیوں گیا تھا کہ معانی ابھی تک نہیں ملی ؟

وہ مم میں اپنے اتھوں کی کیریں دیکھنے گئی۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتا مہم ساتھا۔یہ خواہش تھی کہ میں اس کی مانوں عمل اس کی مانوں عمل اس کی مانوں عمل جھے اس یہ کتنا بھروسا ہے۔کتنا اعتبارہے 'یماں آکر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔یورے فقرے

کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ ادھر کون سالن اللہ تھا۔ تھا۔ اس جگہ پنچ کروہ لکھنا بھول جاتی تھی۔
کوئی وغا بائے بناوہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میزیہ موبائل کی اسکرین کو انگل سے چھوا۔ وال پیچ بھی تھا۔ کتنا زہر لگنا ہے یہ وال پیچ بالضوص تب بھی خاص جیکسٹ کی اوقع ہو۔ چرجائے نماز رکھی خاص جیکسٹ کی اوقع ہو۔ چرجائے نماز رکھی کا پردہ ہٹا کر اوھر آئی۔ ہیررش ڈریشک ٹیمبل پر رکھا تھا۔ وہی رات مونے سے قبل مودفعہ برش کرنے کی خاط۔ عادت اسے کوئی سمجھو ماند بھیا۔

برش کے ساتھ تعلی پھولوں کاگل دان رکھا تھا جم کے اندر شیشے کی ایک ڈلی تھی جو سنری افشاں ہے بھری تھی۔ اس نے بوں ہی وہ ڈلی نکالی اور کھول۔ سنری چم چم چمکتی افشاں۔ اس کی پیشت سے آتی بلب کی روشنی میں وہ مزید چمک رہی تھی۔

پھرایک وم نے وکمتی افشاں یہ جھایا ہی بن گئا۔ جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آئی تھی۔ مئی خیال کے تحت اس نے سراٹھا کر آئینے میں مکدا۔

اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ افشال کی ڈلیاس کے ہاتھ ہے چھوٹ گئے۔ آگ ندردار مشاکلہ نی چیخ حلق سے نظلے تھی گلی تھی کہ پیچھے کھڑے مخص نے مختی ہے اپنا ہاتھ اس کے لیول پہ عمادیا۔

و شش چیخنا نہیں۔ آواز باہر جائے گیاور پھر یہ ساری فیلی بھاگتی ہوئی آجائے گے۔ "وہ چرواس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا۔

حریب ہے و یکی سرلو می ہیں بولا تھا۔ حیا کی آواز ہی نہیں عمائس بھی جیسے رک گیا تھا۔وہ بھٹی بھٹی بیٹے یقین نگاہوں سے دم سادھ آئینے کودیکھ رہی تھی۔چنز کیچے گیے اس کے اعصاب کوڈھیلا پرنے میں اور بھراس نے ایک پڑھال سے احساس کے تحت آئکھیں بند کرکے کھولیں۔ جہان نے آہمتہ سے اپناہا تھ ہٹایا۔

دمتم... تم ادهر کیا کررے ہو؟ خالی خالی نگاہوں بے جمان کا چرور کھتے ہوئے وہ بدقت کر بائی۔ دمیمی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں۔ دمتم "ادھر کیا کررہی ہو؟" وہ جسے ڈھیروں غصہ ضبط کرکے تختی

دخم اندر کیے آئے؟ حیاکا دیاغ ابھی تک من تھا۔ دہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈرلینگ روم کا بردہ برابر کردیا۔ بند روم کا منظر چھپ گیا۔ پھروہ حیا گے مقابل ریوارے ذرائیک لگا کر جینز کی جیسوں میں ہاتھ ڈالے منظر ساکھڑا تھا۔وہ بھے علیحدہ جگہ تفصیل سے مات کرناچا ہتا تھا۔

اس نے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے گئے۔
ان اپنے سنری ذرات والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈرائٹ میبل کے کنارے پیہ وائٹ کی بخر کھلے بال کانوں کے چیچے اوسے سنری فرات یا میں جلا۔
ورات یا دوالوں پہلی تھرگئے تمکرات یا نہیں چلا۔
دیمر میں جھے ذرا سابھی اندازہ ہو گاکہ تم میرے چیچے اوسے اوسر آجاؤگی تو میں تمہیں بھی نہ بتا باکہ میں کہاں جارہا اوسر آجاؤگی تو میں تمہیں بھی نہ بتا باکہ میں کہاں جارہا

"تہمارے پیچھے؟ اس نے جیسے تلملا کر مرافعالیا۔ بس ایک پل لگا تھا۔ اسے اپنے ان کی انداز میں واپس آئے میں۔ "تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کمال جارب ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید 'تم تو بغیر پچھے کے سنے ہی

واچھا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کیادد کیہ میں اول؟"وہ اس طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دکھ رہاتھا۔

وکسی جی اتی فارغ نہیں ہوں۔ حدہ۔ جہان زایک گری نظراس پہ ڈالی۔اس کے بال دیسے ہی ایتھے پہ زرا بھرے سے تھے۔ شیو ہلکی می بڑھی ہوئی تھی۔اور سفید رف می پوری آسٹین کی ٹی شرث کو کہنیوں سے موڑا ہواتھا۔

"آور اس کو کیون لائی ہو؟ اس نے ابدے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پاربیٹر روم تھا۔ حیا نے نظام لاروائی ہے شانے اچکائے۔

مرور ہوں ہے یا سیورٹ کا مسئلہ تھا کوئی۔وہ ہے کار ادھررہ رہی تھی پھرایائے کہا تھا کہ میں اکملی نہ جاؤں اور میں نے سوچا کہ۔۔''

'کرباؤی گارؤساتھ لےجاؤں۔۔ بنا؟'' 'کلیا ہے جمان! میں کیادوکید گھوم پھر بھی نمیں کتی اپنی دوستوں کے ساتھ ؟''وہ تنک کر کہتی' اپنی انگی میں بلالیندہ بینڈ گھمانے گئی۔ شہری افشاں سے انگو تھی بھر چکی تھی۔ جمان تھوڑی در بغور جانچتی نظروں۔۔اے دیکھارہا۔

ودکھک ہے ایس نے ان لیاکہ تم میرے کیے جمیں آئیں اور حمیس بالکل علم خمیں تھا کہ میں ادھر ہوں۔ بسرطال ایک صبح قیصری سے ایک فلائٹ اناترک ابر پورٹ کے لیے فکل رہی ہے۔ اور ایک صبیعہ کورچن کے لیے میں کون می لوگی جاجمت سجیدگی

المارشعاع 232 ماري 2013

مونى-داكك بات يو يهني تعيى-يهال آسياس كوني

بت اسار ف بنا تفاجهان - شايدوه اس سے زياده وكوئي إيها كنوال جو ثورسث اثريكش مواور جو كافي اسارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں اس كے سامنے يہ نہيں مانے كى كہ وہ اس كے ليے آئى گراہو۔"فاع کومات سمجھانے کے لیے اے آہت آہت الفاظ اوا کرنے بررے تھے فاکے نے تذیذب ے جس بندے نے اسے خوار کیا اس کو تھوڑا بہت ے لقی میں سرملایا۔ خارك في الرك كاحق تواسع بعي تقا-" بنیں! آیا میں ایے کوی کو نہیں جانا۔وران وہ ڈرینک نیل کے سامنے واپس آئی اور ہیروش کھنڈر کنوس مل جائیں کے عمرساحی مرکز مشکل الفاتي موع أيخ يل ويكارابرك كرتير النے الول م کانول کے قریب اور دونوں ماتھول سے وصوح فاتح الوئي بت كرا ساكنوال موكا ادهر افشال کلی تھی۔ از بلی اسٹون کے فرش ۔ ڈلی اچھی موتونا۔"اس کے ول میں بے چینی کا اعرانی لینے کی۔ تك التي يراي تھي وه ولي اتھائے كے ليے منس جھي۔ الله مجھے جہان سكندر كو- بھى انسانوں كى زبان ميں افشال کی سے بیاری بات بہ تھی کہ اسے جنتاخوو التاسيل كرے كالي الك اللي الله ے ایارنے کی کوشش کروئیہ مجھلتی جلی جاتی ہے اور "عصوافعی کی گرے کوس کےبارے میں میں جس کوچھوتی ہے اس کوچمک عثابت کردی ہے۔ שם" נופנונת לפול-"دويراك ع شارب" الى فيزاب " اپ گرے کویں کالونس اوچھریں؟" مكراتي موي اي علس كود يلهة برش بالول بين اور المحتى ور عين اوركيا بو جدرى مول فاح؟" نے چانا شروع کیا۔ ابھی اے سودفعہ برش کرنا تھا۔ دونهيس الهيس! آب لسي كنوس كالوجه راي إس-اصلی کنوس کاجو کمرا ہو یا آپ دی کمرے کنوس مجل صبح آشاندے اطراف کے بیاڑوں یہ بہت سانی اتری تھی۔ کیادو کیہ کو جیسے اس کا حسن واپس مل کمیا "دونوں میں کیا فرق ہوا؟"اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔شایدوہ کسی منزل کے قریب تھی۔ اس نے ہمارے کو تیار ہونے کو کما ' پھر مزید پھھ "ويكصير آما!"قاع دونول باته بلاتے موئے تولی میں بتایا۔ بمارے ابھی بال بنارہی تھی۔وہ اسے وہاں پھولی اظریزی میں کئے لگا۔ "ایک ہوتا ہے کوال چھوڑ کر این عبایا اور اسکارف کوین لگاتے ہوئے جم ے لوگ بانی تکالے ہیں۔ان کے بارے میں نے چلی آئی۔ آج اس کاموڈ بہت خوش کوار تھا۔ میں زیادہ نہیں جانیا۔۔۔اور ایک ہے دی کراکوان عظموہ فانح استقباليه كاؤنثريه تهاوه لالي بهي جھوتے سے کتوال نہیں ہے۔وہ وہ بلتارشری ہے۔ يقر كم كر ي كائدي هي-عارول ين عاري "بلتارشري\_مطاب؟ اس نے تا مجی ے ملیج بخیر آیا۔"جلدی سے سب کام چھوڑ کراس لوجھا۔فاری نے ہے جی سے اے دیکھا کھر لفی میں کی طرف متوجه ہوا۔ سرباایا۔ای مل سرسونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں "شكريه فاتح!"وه اس كے سامنے آگھڑى واحل موس فاح في فوراس مين يكارا-

ودكوان؟ قاع في المنسب ومرايا-"يا مين

کوس ہیں بہت سے محراب کس کی بات کردہی

السوتا خانم بلتار شهري كو انكريزي ميں كيا كہيں

"التدر كراؤندش-"انهول في مسكراتي بوك

المارشعاع 235 مارج 2013 ﴿

مے اور دھیان رکھنا، کوال کافی کرا ہے۔ كلاسرو فويا توسيس بي؟ وه جيم ياد آفي يه جات جاتے پلٹا۔ حیانے تفی میں کردن بلائی۔ وعور المال في وروازه كھولا - احتماط = ا طراف میں جھا تکا بھرہا ہر نکل گیا۔ ہمارے ای طب سورہی تھی۔حیانے دروازہ برد کیااور پھر بے اختیار ال به بای رک کوارال الال دلی دلی مسراہاس کے لیوں یہ بھر کئی۔

مر کیا؟"وہ کرون تر چی کرے اس کے باق کوران ے اس نے استبول کے دونوں اربورس کے نام و منیں امیرایاؤں توبالکل ٹھیک ہے۔ مگروی ودكيامطلب؟ ميں وابس نميں جار بى۔ ميں نے تو میں سمجھی۔ "موبائل یہ بالے کافارورڈ میسی چک ارك وه مريلاتي اس كى طرف آئى-"م عقوالم "بركز ميس مي مين جابتاك تم يمال ربو- تم بھنے کے لیے بمانہ و عویڈرے ہو۔" جمان نے نظرا تھا کراس کودیکھا۔ ایک توجب بھی البيه ميرامسكله ب- اوريس أكملي نهيل بول- بم وه يول ويكمنا الكنا تفاائد وتك ول كامارا حال جان ك ووہاں۔ تم میری فکرمت کو وہ کو بھی کے لیے تم اوهر آئے ہو۔ اورویے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم دو تھکے اہم ادھرمیری وجہ سے تنیس آئیں ادا مہارے یاول کو بھی کھ میں ہوا۔ تھے ابھی مانا وہ ایک وم رکا۔ حیا کاول زورے وحر کا۔جمان فے ے ہم اس بارے میں بعد میں بات کر ہے " معركب ملوك؟ ووروازك كى طرف ردهاي دمن زیاده در ادهر نهیں رک سکتا۔ تم کل واپس تفاكدوه لے اختبار كرا تھى۔جمان نے رك كراہے 13 450 وجب تم مرے کیے آئی بی سی بی تو پھردوارہ الیں نہیں جاری - جہیں کیا براہم ہے میرے اوھرے ہے؟ ای بل کرے میں رکھے اس کے مویا مل کی مسیع تون یکی دوبات روک کرورینک دواجھی خودہی تو تم نے کماکہ بعد میں بات کرس کے ورنہ بچھ کیا۔"اس نے خفل سے اجكات جمان في ورامكراكر مرجعتكا د کل دوبر ایک بج شارب ... مجھے کویں پ ميزے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کاول کھے بھر کو ودكون ساكنوال؟" تصالتد الله اس أدى كى نظرين؟اس كوئى بات "ادام! آپ میرے کے تہیں کیادو کے ک تحقی کیوں سیس رہتی جاس نے توپاؤل یہ پی جی سیس ساحت کے لیے آئی ہی تو آپ کویمال کی تمام تورسٹ اٹریکشن کاعلم تو ہوگا۔ کل ہم کنوس یہ ملیل

باندهی تھی۔ چل بھی بالکل تھیک رہی تھی کھر بھی ودميرے ياؤل كو؟ معواكل لے كروالي مرت اس نے جرت سے کردن جھا کرانے اور کور کھا۔ "اوه! بيد افشال كركئ مى- وه بى لك كى ب-" ساتھ ہی اس نے الکوٹھا قالین سے رکڑا۔ سرخ قالین كاوه حصه فورا" في حج كرف لكا مرياول ع افتال " تخت ايد ي كو يكه مواب موج آنى بياياؤل

البھی کیاود کیدو مکھا بھی سیں-"

ادهراول اسل كسے رہ سكتى ہو بھلا؟"

یمال کی مقصد کے تحت آئے ہو؟"

كلائي يديد هي هري ويلهي عجر افي ميس سريلايا-

عیل کے کنارے سے اتھی اور مردہ بٹا کر میز تک

گئے۔جمان نے کرون موڑ کر اس کے قدموں کو

"اول كوكما بواے؟"

المناسقعاع 234 ماري 2013

وركردوندم يحص بنتي موع مرى- ساس الك لمح كو ر اسرار خوشبو جرسو پھیلی تھی۔ گائنڈان سے ساحول ر كاتفا مريخر بحال موكيا-تى رہنمائى كرتا جا رہا تھا۔ رش كافی تھا اور راہ دارماں ى\_ بعض جگه تواتنى ننگ ہوتيں كه دونوں كندھے اطراف كى ديوارول من الكرات اور يعض جكه كردن چيکار کمرے ميں داخل ہونارہ آ۔ چند راه داریال اور سردهیول سے گزر کرده سب بیند کی جنبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجد کے اے ويله رباتها-وه مح بحركوتو في كمه ميريالي-اح ایک بوے کمرے میں جمع تھے 'جمال شور ساما تھا۔ساحوں کے ہوال اور او کی آواز میں بولٹا گائڈ' عب مجھلی مازار سابنا تھا۔وہ بورہونے لگی۔جہان کا كوئي اتّا يَا تَهِين تَقَا اور في الوقت ال به جانبي مِين سو لمح برمين خود كوسنجمال چكي هي-ولچی نمیں بھی کہ شہر کا روش دان یا یاتی کا نظام کی طرح کام کر ناتھا سووہ بنار کی طرف مڑی۔ وتم بہارے کاخیال رکھنا۔ میں اس آرہی ہول " "تم كمال جارى مو؟" بمارك پرشانى كم میں اپنے طوریہ اندرے یہ شہویلمنا چاہتی ہوں۔ تم نار کونگ او تهیں کروکی ؟" بمارے نے تقی میں سربالا دیا "البتہ وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ "تم جاؤام چھونی کی کاخیال رکھوں گی-" وہ اس کرے آئے گھک آئی۔ کرے وہ كرے 'راه داريال محرالي چو كھنيں 'جيے دي مي كا سیا ہو۔ دیواروں یہ دور دور مشعلوں کی مانتر بلب لکے تے 'جواندھر کلیوں کورھم 'زردرو تی بخش رے تھے رامرارعكر خوبصورت-وہ اوں کے جمعیے سے ذرا آگے آئی وایک وم محمدتد كااحساس موارينار كليك كهتي كلي-اس في رے سوئیٹرعبایا کے اور پس لیا اور بٹن سامنے ہے کھے رہے وہے وہاں آس یاس کوئی میں تھااور ذرا عنن والى جله تعى تونقاب تهورى تك سيح كرليا-وہ بول ہی طویل راہ واربول میں آئے چلتی جارہی مى كەرفعتا".... "حيا!"كى ناس ككنه كولكاما چھواتوده

موجود فقاسياني مؤراك روش دان نكاسي اوراخراييا نظام اغرض بدتمام انظامات سے آرات ملل ش تھے۔ بس ان سے آسان نظر نہیں آنا تھا۔ بیسوس صدی کے آغاز میں عیمانی یماں سے مطے گئے تھ اب برسول سے بیہ شہوران تھے۔چندسال سے ان ک احول کے کے کھول وا کما تھا۔ "درین کیو"کی آخد منزلیل ساحوں کے لیے کا هیں۔ وہرین کا مطلب گہرا اور کیو یعنی کنواں۔ اردو میں گری دوستی اور دستنی کے لیے استعال ہونے والا لفظ "درينه"كاماغذ بهي يي "درين "تفا-مولوت بے اے بہارے اور یار کو ایک لمی ورا ہو کے بعد درس کولے آئے تھے۔وہ گارفلا ک لے کر خود شم طے گئے اور وہ نتوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آگئیں عجمال ساحوں کی کمبی قطار لکی تھے۔ ورین کیویا ہرے بول لگتا جیسے ایک چھوٹی ہماڑی ہو الله الموارول مين بهت عوراخ تف لول على لوئي جادوكرني خاكي جغه اوڙھ كر جھي بيھي ہو اور اس کے چغے سے بہت می انکھیں جھانک رہی ہول۔ واخلی شرنگ عارکے وہانے یہ وہ چھوٹا سارات تھی جس سے اندر جانا تھا۔ باہر وطوب نکل تھی، سیکن سرنگ دورے بی اندھیری لگ رہی تھی۔ "به سوئيم ركه لو- شايد خرورت روحائے" يار نے خود بھی لیکاسا سوئیٹر پس کیا تھااور اب دو سرااس کی طرف بردها رہی تھی۔ حیاتے چرت سے اسے ديكها كالم چليلاتے سورج كو-"ای گری س "ركه لو-"ينارك دوباره كمنيداس في سويم تهہ کرتے ہازویہ ڈال لیا 'ساہرس دو سرے کندھے۔

تھا۔ ہمارے نے بنار کی انظی پکڑر کھی تھی۔ بالول کو لولی میں باندھے وہ وطوب کے باعث آتھ میں

سٹیرے کوئی تھی۔ اپنی باری پہ علت و کھا کروہ آگے پیچھے سُرنگ میں احل ہو تیں - باہر دھوپ تھی۔اندر اندھراسا پھیلا تھا۔ کیادو کید کے غاروں اور خشک بیا ژوں کی سیب

الم منك مزسونا! وه جهت كري مين افشال كر كئي تفي وه صاف بوجائي تا؟" "بال افكرينه كو-بنارك لى ٢٠٠٥ مطمئن كر

کوها برنگل کئیں۔ اور گراؤنڈ کی آیادہ ایک زیر نمین شرے بحس كا نام "درين كو بليني كراكوال ب آب اس كا پوچەرى تىمىنى؟" حيار يقين نهيں تھي۔

"شایدایس نے کیادو کیہ کے زیر زمین شہول کاسنا توے عروہ توبہت سے ہول کے۔ کیا یہ "درین كو"كوني مشهوراسات ؟"

"نیہ کیادو کیہ سب سے برط بلتار شری ہے آیا اِگر آپ کو کلاسٹروفویالونہیں ہے؟"

وہ چسے چو عی \_اور پھرایک وم اس کے دل کی

وونبیں ۔ اور ہاں! مجھے یہیں جاتا ہے۔ بالکل ہی عكب "دوي المتروق الوائي عي-

"پھر آپ بنار کے ساتھ چلی جائیں وہ آج توشیر جارى ب- گارفيلئر كودواليتى ب-"

"فلك إنوالك دم ائي فوش موني كه اس كي م تکھیں جیکنے لگیں۔فالح نے ذرا ایستجے۔ اے مؤکر جاتے دیکھا۔ آشانہ کے کسی مہمان کواس نے كلاسرو فويانه ہونے يہ اتا برجوش ہوتے بہلي وفعہ

ترکی کے صوبہ وتوشر اکا وہی معنی تھا جو یاکستان كے شرائوشرو"كا ب-"ديرين كو"يمال كاسب ے برا زیر زمین شر تھا۔ایے سینکروں شر کیادو کیہ ميل موجود تق بوكم على كل الامنزل تقريف ته خانے ہی ته خانے مول کے زمانوں میں کیادو کیہ کے باسیوں (عیمانی آبادیوں) نے یہ شربنائے تھے اکہ جنگ کے دنول میں ان میں بناہ لی جاسکے۔ان کے یاس شرکے دہانوں کو ململ طوریہ بند کرنے کانظام بھی

ابنارشعاع 237 مارچ 2013 ﴿

دربس اور کس ؟؟

خاکی بینث مجموری آوھے آسین کی تی شرث

"ناس! اتی جلدی ڈر کئیں اور کل مجھے کسی نے

جو نکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی'

"کل کی نے بہ بھی کماتھا کہ وہ اکملی نہیں ہے۔"

قواوه! تمهارا باؤی گارڈ تو بھول کیا تھا۔ ابھی کد ھر

ومیں ان بی تمیں سکتی کہ تہیں معلوم نمیں ہے

جمان ایک نظراس یہ ڈال کروائیں طرف ایک

لمرے میں وافل ہو گیا۔وہ اس کے چھے چکی آئی۔وہ

أبك بطاسا كمرا تفا- زر زمين شركا يجن- أيك طرف

زمن به جوكور جولها بنا تقا (جيسي اكتان مي كاول مي

منی کے چولے ہوتے ہی ) اور دوسری طرف داوار

میں کھڑی کی مائٹہ جو کور بردا ساخلا تھا۔اے اینا پڑن یاد

آیا 'جمان سے لاؤ بھی جھانلنے کے لیے آدھی دیوار

" كچھ كها تھا ميں نے كل حيا !" وواس كھلى بغيريث

واوار یہ لے بلب کی روشی جمان سے عراکر

گزرتی تھی 'یوں کہ سامنے والی دیواریہ اس کاسامیہ

رئے لگا تھا۔ حما اس کے بالکل مقابل جو کہے کی جو کی

بہ آگربیفے کی۔اس کاسابہ جمان کےسائے کے مقابل

كى كفرى كے ساتھ ٹيك لگائے عيول ميں التھ والے

ہے وہ ؟" وہ دونوں ہم روش راہ داری کے وسط میں

آغرام وكوريق

"- - Uldas

جتنافلا تفا-

كواموكيا-

ودكيا؟ ووانجان بن كئي-

"موالين جاري مويالهين؟"

کهانهاکه وه اسلے کیادو کیه میں رہ سکتی ہے۔

كندهے يه بھورادى بىك اور سريدساه لى كي-وه

كرف لكا-وه اصل مين كافي فاصليد بين عن عمر روحیل کے ولیمہ میں ہم دونوں ساتھ ہوں۔ اس لے ایک ہی دیواریہ گرتے آمنے سامنے میشے ساتے کافی اجهي تم جلي جاؤ-" وکیا گارفتی ہے اس بات کی ؟ ہو سکتا ہے والیحی برے اور قریب لگ رے تھے۔ "اور میں نے یہ بھی کما تھا کہ میں واپس نہیں ہ ميرى قلات كريش كرجائي؟" چند کھے کے لیے وہ واقعی کھے کمہ نہیں کا عگا معطل كادوشي من بلي حيافياس كاب ار مكركول؟"وه جي اكتاكيا-وليونكه مين تهمار الي نبين اليادوكيه ويكھنے أتكهول من فيحدز تمي موتي ويكها تقا والدهیم بوگئ آئى بول اورد ملى كرى جاؤل كى-" وومرين جابتا ہوں کہ تم يمان سے چلى جاؤ۔اتنے " منيس جمان بي المجھ بولنے دو ال الحركيا كار في ہے کہ میں دہال محفوظ رہول گی؟ ہوسکتا ہے کوئی رانا ون كسير رموكي اوهر؟" وومیں نے وہ ویڈیو کھول لی تقی" جمان کے چرے وعمن مجھے گاڑی تلے کیل دے؟" كے بجائے اس كے سائے كوديكھتے ہوئے وہ ايك وم "حااس "بوسكتاب يد مارا آخرى سفر مو-كيات بهي ع بهت رسان سے بولی۔ کھے بھر کو پورے ذیر زمین شہر میں سناٹا جھا گیا۔ اے میرے ساتھ نہیں کیا جاہو کے ؟ اس کی آواز جمان بالكل حيب موكيا- أت لكا وه الجمي بنس دے گا ورین کو کی دیواروں سے ظرا کر ملث رہی تھی مگر براے رکے کوکے گانگر اب اس میں آنسو بھی شامل تھے۔ ودو؟ تهميل ابھي تک اندازه نهيں ہواکہ ميں کيوں ودين صرف تهيس محفوظ ويكهنا جابتا بول حيا-"وه تهس يهال سے بھيجنا جابتا ہوں؟ " وہ بی سنجيد كى بھرا جیے ہے ہی سے بولا تھا۔ خنگ انداز۔اے دھیکا سالگا۔ کوئی اپنائیت کوئی راز وواور م خود؟" وميراكيا ب-مير ليدون والاكوني نهيل بو بانث دين والااحساس تهيس-وه توويساي تقا-" نمين الجھے والی نميں جاتا۔ اور ميرے يمال گا۔ مرجھے تہاری فکرے۔ای لیے میں جاہتا ہوں ہونے مہیں کیا ملہ ہے؟"اس کی آواز میں دیا "تم يه چائي او عمره چايي او اتم برونت مرف وباغصدور آيا-" بچھے تمہاری فکر ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ تم محفوظ ابنا کول سوچتے ہو جمان اہم ہر چزیان کر کے کول ر مواور یہ محفوظ جگہ نمیں ہے۔ رمنا چاہتے ہو؟ تم مردقت دو سرول کو آزماتے کول كراع التعنى غص مرجمتكا تقا۔ "حيا!"اے جيے دكھ پہنچاتھا۔وت بيچھے علا كياتھا تب ہی زر زمین شرکی دیواروں نے بیٹھے سائے کو الصحاور كوك مافي كمام أكرركة ويكها-وهاس كاجتجر بريثه باؤس توثر چكاتفااوروه اس په چلارى "اوروالي جانے سے ميں محفوظ موجاول كى جمان ميں الجھے بولنے دو۔ آج مجھے بولنے دو۔ جتنام "بال إلكل - مجھ يمال سے دوجار دنول ميں القره نے مجھے آزایا۔اسے آدھا بھی میں تہیں آزائیا توتم بهت مشكل من روجاتي-"وه غصب بلند آواز چلے جاتا ہے ، پھروہاں سے ایک اور شراور اوھرے میں بول رہی تھی۔ دیواریہ گرتے سائے اصل ہ شام- میں شام سے چند دن میں اسلام آباد والی آجاؤل گا۔ میں تم سے وہیں ملول گا۔ ہو سکتا ہے زیادہ قریب کھڑے تھے۔

المارشعاع 238 مارية 2013 <u>}</u>

شام کا ندهراکیادو کیے یہ پھلنے لگا۔ ہرسوپہاڑوں یہ زرد
بتال جگرگانے لگیں۔ وہ اسی طرح صوفے پہ
ہوتے ہیں اور پائی آسانوں ہے اندا جا اے سو
انسووں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اور ہے آبا ہے۔
انسووں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اور ہے آبا ہے۔
انسووں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اور ہے آبا ہے۔
انسووں کے بعد کا مرہم بھی اور ہیں اور ہوئی اسے پتا
ہر جگہ زیر ذہیں شرکی سُرنگ کا منظرائد آرہا تھا۔ وہ عصے
ہر جگہ زیر ذہیں شرکی سُرنگ کا منظرائد آرہا تھا۔ وہ عصے
ہر اس پہ چلاری تھی اور وہ دھیے کہتے میں اسے لکار
رہا تھا۔

''حمل بات سنو!''
ماصلے پہ کھڑا تھا 'گھر بھی پتا نہیں کیے 'وہ اس کا شانہ
ہولے ہے ہارہا تھا۔
وہ کہ رہا تھا۔ چاندی کے جسے پجرے واپس لوٹ
وہ کہ رہا تھا۔ چاندی کے جسے پجرے واپس لوٹ

"در حیا ہے اور اس استور" بہت دھرے سے
وہ کمہ رہا تھا۔ چاندی کے مجتبے پھرے واپس لوث
آئے تھے۔ گرنے کنویس کا اندھیرا چھتا گیا۔ چاندی کی
جھیل ہر سو بھیلتی گئی۔ اس نے ایک جھٹلے ہے
آئے تھیں کھولیں۔

کرے میں مدھم می روشنی بھری تھی۔اس کے صوفے کے سامنے میزے کنارے یہ بیٹھاجمان بہت اٹکان ہے اسے دکھ رہا تھا۔ات آ تکھیں کھولتے دکھ کروہ تھے تھے تھے انداز میں مسکرایا۔
"دوکھ لوں تم میرے لیے کیادو کیہ نہیں آئمیں گرفتی ہو میں ہروفعہ تمہارے لیے آجا نا ہوں۔ پھر بھی کہتی ہو بھی روا نہیں ہے؟"
وہ آیک وہ اٹھ کریٹھ گئی۔ بنایل جھیے وہ یک نک

وہ ایک و م ایھ رہید کا جاتیات ہے وہ یک مک اے وہ یک کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ک

در جہان!" آنسو پھرے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔وہ کمیں بھی نہیں تھا۔اس نے پھرے اے کھورا تھا۔

اے کھودیا تھا۔ مزیر اس سے درین کیو دیکھا نہیں گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑی۔ جمشکل سیڑھیاں ملیں ادر باہر بانے کاراستہ مجھ آیا۔ گائیڈ 'سیاح' ابھی تک وہیں نتے ۔ بہارے اور نیار بھی آیک طرف کھڑی تھیں۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھا اور اپنی متورم' مرخ تکھیں چھیائے کی سعی کے بغیریس اتنابولی۔ دواپس چلتے ہیں۔ میری طبیعت تھیک نہیں دواپس چلتے ہیں۔ میری طبیعت تھیک نہیں

''دیمیا ہوا؟'' پنار جران اور پھر پریشان ہوگئی'گروہ کوئی جواب دیے بتا گرے کویں کے داخلی روزن کی طرف بریھ گئی۔جمال سے سورج کی روشن جھانگ

رہی ہی۔ وہ متنوں سُرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئیں۔عار کا اندھیرا چھٹا گیااور بالاً خرعار کے دہانے یہ سورج سے جہلتا روش دن سامنے کھڑاتھا۔

وہ کہیں ہمیں تھا۔ کہیں بھی ہمیں۔ پنارنے پیرکوئی سوال ہمیں یو چھا۔ بمارے جولیے چین ہورہی تھی ماس کو بھی چپ گروادیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ وہ کیوں بھرے اسے چھوڑ گئی۔ آ تر کیوں وہ روشھنے منانے سے آگے نہیں روھتہ تھے ؟

اپنے کمرے میں آگروہ مرخ صوفے یہ کھڑی کے
آگ یاؤں اوپر کرکے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے
کر بے آواز روئے جارہی تھی۔ بمارے پتا نہیں کمال
تھی۔وہ ہر خیال و فکر ہے بے پروا بس آنسو بمارہی
تھی۔اس کا دل باربار کسی خوف کے زیر اثر سکڑ جا ما

برارے اے کھانے کے لیے بلانے آئی مگروہ نیس المحی-دوپرکی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور یس جمع آنسو۔ اذبت ہی اذبت تھی۔ وہ بھی کم ا مجھاری تھی؟ دہ بروا ہی کہاں کر اٹھا؟ راہ داری میں سبک قد مول سے چاتی وہ ہے آباد روتی آگے بڑھتی چارہی تھی' چرایک کمرے میں بھٹے کو دلی ہی چوکی نظر آئی تو جاکر ادھر بیٹھ گئی اور چر دونوں ماتھوں میں چھیا کر ہے افقیار روئے گئی۔ چو اس کے آنسونہ دیکھ سیس نمرنگ اس کی صلیاں نہ سنکیاں اور کرزش ڈھانپ کینے سے بھی نہیں مھت

وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ دری تھی؟وہ کماں اس کی مانتا تھا؟وہ اس کے ساتھ کیاوہ کیے بیس رہنا چاہتی تھی ا چتنے بھی ون وہ ارھرے مسلم وہ اے اب بھی بینے کی طرح زبردستی واپس بھیج دے گا۔ یہ بی سی ہے بی

اس نے ہمیاچ واٹھایا۔ مُرنگ محرابی چوکھیں بھول مھلیاں مب سنسان میری تھیں ۔وہ وہاں نہیں تھا۔ دیوار پہ کر نام ایہ اکملا تھا۔ جہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اپنے غصے میں وہ سب بھول جایا کرتی تھی ' یہ بھی کہ آیک دفعہ پھروہ بیٹ کی طمرح اس چھوڑ کر آگئی تھی۔ وہ سب باتیں کہ کر جودہ صرف اس کو ہرف کرنے کے لیے کمہ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ ہر کر تہیں تھا۔ اس نے ول سے دہ سب نہیں کما تھا۔

"جہان!" وہ بدخوای کے عالم میں اٹھی اور راہ داری کی طرف آئی۔ وہ دائیں نے آئی تھی یا ہائیں سے ؟شایددائیں سے۔ ہھلی کی پشت سے گال رکز تی وہ اس جانب ہماگ۔

ایک موز 'و سرا 'وائیں طرف وہ کمراجہاں ابھی دو سائے نکرائے تھے اب وہ خالی تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔

" تم یہ سیجھتے ہوکہ ہروفعہ تم چیزس پلان کروگ اور سب تہماری مرضی کے مطابق ہوجائے گا ٹھرپور میں لوگ تہماری باتوں کے دو سرے مطلب ڈھونڈ تے پھرس اور اس دوران کس کاول کتائوٹے 'تمہیس کب پروا ہوتی ہے۔ تم دو سرول کا بھی نہیں سوچتے مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دو سرے تہماری طرف کی کمانی نہیں جو لیس گے۔ یہ کرلوتو دہ ہو جائے گا دہ کرلوتو یہ ہو جائے گا۔ میں مزیر تہمارے ان بلائز کے مطابق نہیں چل سکتے۔ "

بولتے بولتے اس کا سائس پھولنے لگا۔ جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کرسٹے پہ لپیٹ لیے اور واکس چوگرے زمین کو کھرچناوہ سپاٹ چیرے کے ساتھ سن رماقعا۔

"اور بھی جو کھ اندر بھراہے میرے ظاف وہ بھی اسدد-"

اس کی آواز دردے پھٹے گلی۔ جہان کابے آٹر ' سپاٹ ہو ماچرہ دیکھ کراہے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے دہ غصے ہولئے گلی تھی 'تب ہے اس کا چہوہے آٹر پڑ گیاتھا۔

'' ''اوراگر مجھے کوئی گاڑی تلے کیل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤگے ؟ مگرتم نہیں مجھوگے۔'' وہ بے بمی بھرے دکھ کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قد موں سے چلتی باہر نکل ۔ پھولا تنش اور آ تکھوں

المارشعاع 241 ماريي 2013

- المارشعاع 240 ماري 2013



"حیا اتھو میری بات سنو!" بہت دھیرے سے وہ جاندی کے بختے پھرے لوث آئے تھے۔ گری

كنوس كاندهرا بيفتاكيا- جاندي كي جميل مرسو تعيلتي كئي-اس خايك جفظے - آنكھيں كھوليں-كرے ميں مدھم ي زردروشي بھري تھي-اس كے صوفے كے سامنے ميزكے كثارے يد بيشا جمان بہت خاموشی سے اسے و کھ رہا تھا۔ اسے آگھیں كلولة وكله كوه تفك تفك اندازيس مكرايا-

دو مل او ... تم مرے لیے کیادہ کیے میں آئیں مرس بروفعہ تمارے کے آجا ما ہوں۔ پر بھی کہتی مو بھے روانس ے؟

ودایک وم الله کریشه گئی۔ سائس روے 'بنا یک جھكے وہ يك تك اے ديكھنے لى۔ پراچاتك بہتے آنواس كى آنكھوں ہے شب كرنے لگے۔ "جهان! آئي ايم سوري-"وه يسكي آوازيس كهتي

اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں بلک جھیلتے یہ منظر عائب نه ہو جائے "میں نے وہ سب جان او تھ ار " من الم الم الم عقم على ""

"ميرى بات سنو! اى دهيم ليح من كت موع ہاتھ اٹھاکراس نے حیا کوخاموش رہے کا اشارہ کیا۔ وتهاري ساري باتيل تھيك تھيں۔ تم في سي كما تھا۔ مين وافعي بهت وفعه بهت غلط چيزس كرجا آمول-" وونهين ... ميراوه مطلب نهين تفاعين تو-١٠٠ في احتجاجا " يجه كهني كي سعي كي محروه نهيس س ريافقا-"میں جانتا ہول کہ میں کوئی ہروقت بننے مسكرانے والا آدمي نهيس مول- بيس ميل بهي بهت دفعه كمديكا مول که میں ایک ریشکل آدی موں۔ ایک ریونسیں

ہوں ' مجھے دو سرول کے دل رکھتے تہیں آئے ' میں

لوگول په جلدي لقين نهيس كرتا عنك كرتا مول اور

میری جاب نے مجھے قدرے بے حس بنادما ہے اب بهت را نبویث برین بن گیامول یا شاید عو اليا تعا-كياتم في ويرب مجه كهايا ٢٠٠١ع کتے کتے ایک وم سے اس نے پوچھا۔ اگر دواز كے بعد استفسار كر باتوه كه دي كر أس كے كما مروه تمله انتاشديد تفاكه اس كاسرخود بخوافي

" نهيں \_ بال \_ بس جھے بطوک نميں تھے اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اب وہ آنسوا چکی تھی اور یہ اس کے لیے فجالت کاباعث ہو آاآ جان لیتا کہ حیانے اس کی وجہ سے شب کھی کھایا۔ مروہ جان چاتھا۔

ور نبیں - تم نے کھی نبیں کھایا اور مجھے باے لوگوں سے جواب کیے اگلوائے جاتے ہیں۔"والا قابل تنس جاتے " یہ غلط باٹر ہے۔ ان فیکٹ ك كنارے سے افھا اور دو سرے كوتے بى را انگیشی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی کی میز رکھتے ہی اوروہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ مارے کیا۔ کارن کے دویکٹ بوے تھاوراہ وبوارم ايك بلث ان التكروويواوون نصب تفاير ودكيس الكوائ جاتے ہيں ؟"اس كى بيت كور ك بوت وهويس يشف منتص بول وهاب المكروولوادول وْ حكن كلوك كمرًا مُاتِ كارِن كاليك بتلاسا بكثامًا رکھ رہا تھا جس میں صرف مکئے کے والے تھے۔ا میت کر کے اس نے اوون کا وص بند کیا ال

اشارف كيااوروايساس تك آيا-"اكرتم كى سے يك بلوانا جائتى ہو 'فرض كوا-اباے وان سے سوال تب بوجھا کروجب وہ ڈراج رے ہوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموا " جالا

"اور جھے کیے بتا ملے گاکہ کون کج بول رہا ہے۔ كون جهوث ؟ وه بس بات كوطول دينا جابتي هي ا

ملا چیلیات بھول جائے اور وہ اپنالفاظ وہرائے الماش المراش الماسية اد تھوٹ ہو لے والے کے چرے پدوس عدد بحث المونفانيان آجاتي بين - اس وقت جب وه جموث

ادان" زون"كي آوازك ساته على رباتها- كمئي س الني يفخف كي آوازو تفع و تف سنائي د ري

والساق موكى نگايس جرانا كاقى نوكون ى بوتى بى ؟ ال صوفي ماؤل سيح كرك ويا تفيك -الناس بهلاكردرا تميزے بنے بھی تھی۔ تھے بال المع والمي جانب آكے كو وال در تھے ائی پین لمی قیص انتونی رنگ کے دویے اور وزيداراتها عى مرايي بحى اس كيمراء فائت منیں دے یاری تھی۔متورم آ تکھیں اور زرد لى رغت سارى دويسرى كمانى واضح كلى-

دونام حراما؟ نهيس الوك جھوٹ بولتے ہوئے ب بولتے ہوئے لوگ آپ کی آ تھول میں ضرور الم نے آخری وفعہ کے کے بولا تھا؟" کرے میں ب بعني مولى مكى ك خت سى خوشبو تصليف الى تقى-

"ابھی ڈرٹھ منٹ پہلے 'جب میں نے کہا تھا کہ تهاری ساری اتیں تھیک تھیں۔ علوي-وه محروس على كياتها-

مجمان \_\_ آئی ایم سوری - میں فے وہ دل سے

الكين مين ول سے بى كمدر بابول م في تھيك الماقل شايديه واقعي مارا آخري سفرمو-الدن میں زور کا شاخہ ہوا۔ ششے کی وش یہ رکھے بلت مين براكوني دانه بحن كريهول كما تفاشايد-اس الدريمي تحسلكاتها-

"اليے ست كهو-" وہ تڑے كراے روكنا جاہتى كالمناجاتي تفي كه أكروه نهيس جابتا تووه ادهرسيس

رکے گی۔ میج ہوتے ہی اسے چھوڑ کر جلی جائے گی۔ عروه من تهيي رباتفا-ورتم لے سیج کماتھا۔ ہروقت کی پلانگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ یہ ہی الشے رے ہیں۔اب وہ وقت آگیا ہے کہ این ذاتی زندگی ض مجھاس چڑے باز آجانا جاہے۔ یا کم از کم اس "-5 5-2 2 p وه سالس لين كوركا\_

وديس حميس بميشت وه سب بتانا جابتا تفاعمر نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں مجھو گی جیسے کل رات سے نہیں مجھ رہیں مگرتم بھی سیجے ہو۔ مجھے ہروقت اپنی مرضی نہیں کھولسنی

"جمان!" وہ اے مزید ہو گئے سے روکنا جائی تقى-اس كالپاول بهي اوون كي شيشے كى بليث كى طرح كول كول كهومتاكسي منجهدار مين دويتا جلاجار بانتها-ودبت وقعد ايما مواكديس تهيس وهسب بتانا جابتا تقاجو میں نے اس ویڈ یو میں محفوظ کیا تھا عمر میں ب منیں کرسکا۔ میں کھیا گینے کے بعد کھونے سے ڈر آ تفايا شايد بجهيم تم يداعتبار نهيس تفاكه تم مجهي سمجهوگ-اب شايرتم مجموع كراس وقت تمنه ليختين-وه تفيك كمدر باتفا-اس وقت وهواقعي ند سجه ياتى-مرابوه ایی باتین نه کرے۔اس کاول و که رہاتھا۔ ورجو بوكيا عوبوكيا- بين وهسب دوباره مين وجرانا جابتا۔ اب بھی مجھے تمارے یمال رہے سے کوئی مسلم میں ہے۔ میں صرف اس کے قلر مند تھاکہ مجھے کل انقرہ جانا ہے ایک ہفتے کے لیے 'پھروائیں كما دوكم أجاؤل كا اور كحه دن بعدوايس ايخ مك جلا جاول گا مجھ صرف ہی ریشانی تھی کہ تم میرے بغیر اوھراکلی نہ رہو۔ویے بھی تم کیادد کیے دیکھنے کے لیے آئي ہو ميرے ليے شيں "يمال وہ ذرا تكان =

حیا کاول چاہا کہ وے انہیں میں تمارے کے آئى مول طرانا اورخوددارى ديوارين كئ-

"میں اکلی تمیں ہوں۔" کتے کے ماتھ اس نے "فلط تهيس كهدريا-يس تركى دوياره تهيس آسك ایک نظر سرتہ گلالی بردے کے پچھے سوتی بھارے۔ رکی کے لیے اب ٹاکارہ ہوچکا ہوں سواس ملک والى - "به لوك بهت اليحم بين بهت خيال ركفته الاسكامية أفرى ہیں۔" پھرایک وم وہ جو تکی۔ "دکسیں تم نے توانمیں "كهدرى بول تأكداييمت كو-"وهمية سين كماكه ميراخيال رفيس؟" اسے دونوں اطراف ہتھیاساں رکھ کرائھنے کی توہا "اباتافارغ سي بول من كه برجكه تميه نظر قركة كاشاره كيا-رکھوں گا۔مولوت ہے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چف وايك منك ميرى بات الجمي ختم نهيل مولي ہیں اور بیائے ہر گاہک کے ساتھ ایے ہی پیش آتے ہیں۔مهمان نواز ترک قوم میونو۔ لیکن تم نے اچھا کیا وه المحقة المحقواليل بينه كل-لدان کے ہوئل آئیں۔ یہ کانی محفوظ اور اجھاہوئل "جنف دن جم ساتھ ہیں مب کھ میری مرض ے اسے محکوک نظروں ے مت دیکھو بھے عیں الع ہوگا۔ سارے روگرام عارے شد ول الله تے واقعی ان کو کھے نہیں کہا۔" وہ ذرا تھا ہوا۔ ملناہ مکمال جانا ہے تھے میں ڈیسا کٹر کروں گائوں حانے وظرے ے شانے اچکائے۔ اوون کب کا کی بات الکار شیں کروگ-" بند ہوچکا تھا۔ سارے میں بھنے مکنی کے دانوں کی خوشبو حياف اثبات مين مرملا ديا-اس كالجازت وياه بهت تقائب كيا بحث كريى-توكيااب م يهال ره عتى ول؟" و کہاتم اب کارن کھاؤ کے ؟" وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ " إلى إجب تك جاموره لو- كل مين جلا جاؤن كا جمان نے تفی ٹی مریلاتے ہوئے ہولے ہو ا واليسي تك اكر تم ہو تين وجم ووباره في ليس كے-سے تینی کوسلا۔ شایداس کے سرمیں وروقفا۔ "انقره كول جانات ؟"اس في الك فطرى طورب '' میں بس چلوں گا۔'' وہ اٹھا'' دیوار میں لکے سوچ ذا من من آنے والا سوال بوچھا تھا عمر جمان چند کھنے بورڈ بدلائد می کا ناب تھمایا (جیسے ہمارے ہاں علیے کے اے بہت خاموش نظروں سے دیکھارہاتھا۔ تاب ہوتے ہیں) کر۔ بیش جاناواحد زروبلب رح ہونا کیا۔ پھراس نے کھڑتی کا مردہ ڈراسا سرکا کریام "كياكم ؟"اسكاندازيس كه تفاكرده او يح حیاتے اوون کا ڈھکن کھولا اور کرم کرم چھولا ہوا "الك كام ادهورا يحور آيا تها جب الماك ديمه ولي یاب کارن کا پکٹ تکالا۔ جمان تب تک کھڑی کے هي سيسين جرمني من تفا-اب ميرسياس چندون مانے ے ہٹ کردوبارہ سے بتی تیز کرچکا تھا۔ (اگر ہیں توسوجان کو مکمل کرلوں۔"بات حتم کرکے دہ چھ ڈی جہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یو نیور سی ال وراے دیا اور استعمار کا متطر تعال بھی ائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی گاہ مالانكراكروه يويقتى تب بھى وہ سين بتائے كا مجر بھى وہ عابتاهاكه وه يوشه و آشیانہ کے نے مہمان آگئے ہیں عالبا "باہروا حيافي جند المح سوجا عراثات من مربلاديا-ے۔اس کے تھٹنے تک انظار کرنا ہو گا۔"وہ صوب "اوك! بات حتم اس في اس موضوع كونه به اسی جگه بینصتے ہوئے بولاجہاں ابھیوہ جینھی تھی۔ كريدن كافيعله كياتفات الم تھے ہوئے لگ رے ہو علیو تولیف جالا ود مراب ایے مت کمنا کدید حارا آخری سفر ہو على آلى بول-"

اے وہ چھوڈ کروہ ڈرلیٹک روم میں آئی ماکہ
داں عظمار میز پہ رکھا شخے کا برط پیالہ اٹھا ہے۔ اس
علم فرش پہ ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے
ہواں تکہ بمارے نے صاف بھی کیا تھا۔
میالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو آیک
نظر دیکھا تو جھٹکا سالگا۔ سرخ متورم آئیمیں 'درد پڑ تا
اللہ اللہ 'دہ اتن دیرے ایسی لگ رہی تھی جو بھی

الله الله وه اتن دیرے ایسی لگ رہی تھی ؟ وہ جھی ایسی اللہ رہی تھی؟ وہ جھی ؟ ایسی اللہ رہی تھی؟ وہ جھی؟ ایسی اللہ چھوڑ کروہ یا تھ روم میں گئی اور سنگ کے اوپر حل کرمنہ پیانی کے چھیٹے مارے ، پھراتو کے سے چھو میں اس کی اور درا خود کو سنجھا گئے ہوئے مار آئی۔

باہر آئی۔ جمان ای طرح سم انھوں میں دیے بیشا تھا۔ ''جمان!''اس نے مختاط انداز میں پکارا۔ جمان نے اس بل سم جھکائے جھکائے ہاتھ کی چین سے موشوں کے اور چھوا۔ خون کے قطرے ۔ وہ گھٹری کی گھڑی رہ گئی۔ ''جمان! تمہاری تاک ہے خون آرہا ہے ؟'' وہ بنا کچھ کے تیزی ہے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لیکا ۔ حیا متجری چھیے آئی اور کھے دروازے سے دیکھا

روان رواقات وہاں کھڑنے ہوتا اے مناسب نہ لگا تو واپس موقی آکریٹی گئی۔ پتانہیں اے کیا ہوا تھا۔ ایے چانک۔ ؟

نوئ يوري كوكوه سنك يه جمكا ناك اورجرك يه

چند من گزرے کہ وہ اولیے سے گیلا چرو خک کر آبا ہر آبا۔

دوکیا ہوا تھا؟" وہ فکر مندی ہے اسے دیکھنے لگی۔وہ جواب سے بیٹھا اور جواب سے بیٹھا اور کو بیٹھا اور کو بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا اور کو بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کے بیٹھا کے بیٹھا کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کے بیٹھا کی ہے۔ اس کے بیٹھا کی ہے۔ اس

" نگیر کیول پخونی ۔اتن کری تو نہیں ہے عمیا پہلے مجی جمی ابیا ہوا ہے؟" " کتنے موال کرتی ہو!"وہ جسے اکتا ساگیا۔

''اس کے یاؤں کا انگوٹھا تناؤکی پوزیشن میں ہے' پیشائی پر پڑے تل اور ملکوں کی لرزش - مجھے تاہے' وہ نہیں سوری - وہ مجھے رکھتے ہی سوتی بن گئی تھی اسے ڈرے کہ میں اے ڈانٹوں گا۔''

"جتنے بھی کروں مجھے حق ہاس کا۔اب بناؤ کیا

جمان نے نقامت بھری نظروں سے اسے و کھھااور

"اردوش بات كرتيس حا اده جاك راى --"

حیاتے چوتک کر بمارے کی طرف کردن موثلی

" ہاں! اب تم اس کو دیکھنے لکو باکہ اسے بتا جل

"سورى!"اس كى كردان خفيف ى آدھے رائے

ے ملٹ آئی۔ وقر تمہیں کیے بتاکہ وہ جاگ رہی ہے ؟"

بجرجند كمح تك يوشي ويلها ربالي بي ابهي وه انقره

ك وكام" كم متعلق بات كرتي موعد وكور باتها-

جابى تووه جسے بلاكر بولا۔

جائے کہ ہماس کی بات کررے ہیں۔"

رہے نہ یں ہے وہ موں اے یہ آدی بھی تا مجھی کسی کوانسانوں کی نظرے شیں عصر گا۔

''اچھااپ جناؤ خمہیں کیا ہوا تھا؟'' تکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام ی بھی ہو سکتی تھی مگر اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ پچھ ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔

پیز کیے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئ کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے بل ہای ہوتی گئی 'پھراس نے دھیرے ہے کہنا شروع کیا۔

"القره میں میری سرجری ہے۔ انٹرا کرینٹل (کھویزی کو کھول کر کی جانے والی) سرجری۔ "اس نے رک کر حیائے باٹر ات دیکھیے۔ وہ بنا پیک جھیکے سانس روکے اسے منتظری دیکھوری تھی۔

' جب میں جیل میں تھاتو جھے ادھر آگھ کے قریب ایک زخم آیا تھا۔ یہاں ایک کیل گھس گئی تھی۔ ایک اعشاریہ ایک انچ کی کیل۔ یہ سرورد' اور پچھ عرصے سے تکمیر پھوٹنے کی تکلیف' یہ۔ باس کی وجہ

المارشعاع 203 البيل 2013 (

ايريل 2013 على 202

ے۔اس کو تکالئے کے لیے سربری کوانی ہوگی۔نہ کوائی او یہ مسلس ورداوراس کے آگے ٹریول کرتے كاخطره رب كااور آكر سرجرى ناكام موكى توييناني جا عتى بي استقل معنورى -جب أباك الانته مولى تبيس اى ليے جرمنى مل تقامكرت ميں .. امت "اچھا!"جمان كي وقع كے برعكس حياتے بچھ كر اتبات میں سرملایا کوئی شدید آثر و بے بغیروہ بولی۔ " سلے جرمنی سے کوانے کئے تھ تواب انقرہ سے کول،" کے لیے پکنگ بھی کن ہے۔" "ان دنوں میرا تر کے سے باہر رہنا ضروری تھا' جبکہ ابھی بچھے کچھ دن اوھرلگ جاتیں کے عمیں اس وقت کو ضائع نهيل كرناطابتا-" وہ بن خاموثی سے اے دیکھے گئے۔ "كل ميري سرجري بي مين أيك لهنظ بعد انقره کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب تھک ہو گمالووالیں آجاؤل گائت تك تم ...." "تب تك مين تهارے ساتھ مول كى- ابھى ماری ڈیل ہوتی ہے کہ یس سال تمارے ساتھ نہیں! ہماری بات کیادو کیہ کی ہوئی تھی۔ \* وہ قطعیت ہے کہ امنع کرتا جاہ رہا تھا مروہ کچھ نہیں س وتم نے کہا تھا یمال اور یمال سے مراد میں نے ركى لاقلد مارى دل تركى كى مونى سى جب تك تم يهال اليحق كدر كي بس موعيل اوهرره عني مول- م بتاؤ اون ساماسه شل باور كب حاناب ؟ وه اتخ ائل کیج میں کمہ رہی تھی کہ وہ زیادہ مزاحت نہ کر "اس كاكياكوكى؟"اس فادرا تذبذب عينا اشاره کے ہمارے کالوچھا۔

ود فكرية كو اے باسپشل ميں لاؤل كى " مجھ كر

مجروه اس كى كى جريات أوث كرتى كى جيسمارى

لول كي- تم بس مجھے شیڈول سمجھاؤ۔"

باتين ختم بوكئي اورياب كارن كي خوشبو بوايس یس کرفنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا آشمانه کے صحن کارش اب چھٹ جاتھا۔ " تم ایک وقعہ پھر سوچ لوکہ تم میرے ساتھ کا چاہتی ہویا سیں۔ میں مہیں ابنی وجہ ہے مثلوا ے دوچار میں کرناچاہا۔"وروازے یہ علی کوں كمنے كے لے ركا تھا۔

"اب جاؤ اور ميرا ونت ضائع مت كرو عجم مج

اس کے باہر نظتے ہی اس نے زورے دروا ندین کر کے مقفل کیا اور تیزی ہے ہاتھ روم کی طرف آئی۔

دولول الله فيل ك مائدول در الع عمو تفك چند کرے کرے ماس کے کراس نے خود کو سنوان اتن درے جمان کے سامنے شدید ضبط اور مشکل

ے اس نے جو آنسوروک رکھے تھے 'وہ تیزی سے ایل بڑے۔وہ ایک دم دل دل سکول سے رونے کی

یا بچ سال یا بچ سال سے وہ اس تکلیف میں بیتلا تھا 'اور اس نے بھی سی کو نہیں بٹایا ؟ دہ کیوں ہر ہے ' مردكه اسے اندر ركھا تھا؟ كول افي سب كى طرح تمول كا اشتهار لگا كرېمدردمال نهيس سعيشتا نھا كتني واحد صائمہ بانی ما فرقان حق کہ اہائے بھی اسے جایا تھا کہ وہ اینے باپ کے جنازے۔ میں آبا۔وہ آکے ہے حیب رہا تھا۔ ایک وفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آبریش میبل به تھا۔ کیوں تھاوہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کو حش نہیں کر ناتھااور پھر بھی اس سے عبت

اس کی آنگھوں سے گرتے آنسوسٹ کے وہالے ے اڑھک کر جالی دار بھنور تک بھسل رہے تھے وہاں ایک کونے میں خون کا ایک نتھاسا قطرہ انتھی تک لگاہوا تھا۔ جمان نے سارا سک صاف کر دیا تھا مکر پیا پھر بھی رہ گیا۔اس نے انظی کی پوریہ وہ قطرہ اٹھایا اور وُلِمْ الْ أَنْكُمُول سے اسے دیکھا۔

المناسطعاع 204 ايريل 2013 (اي

ماس كے ملك كے جوالوں كاخون الثار دان تھاك رشی بستار ہاور کی کوفرق بھی ندیوے؟ زندگی بھی بیض دفعہ ہم ہے ہماری بساطے بڑھ کر قربانی مانگ لتى كى در بعدوه منه باقد دهو كرا برآئي توده صوف جهال

ور وال جاندي كے محمول كالسراتها اب ادهر اس کی چھوٹی بلی جیمی پاپ کارن کے پیا کے سے ایک ایک داند اٹھاکرمند میں ڈال رہی تھی۔اے آ ماد میں

مصومیت سے مسکرانی۔ «كھاؤگى؟"ساتھ بى يالە بدىھايا-"نوتهينكس-"اى كى بھوك مركى تھى اور يھى

بت کھ مرساکیاتھا۔وہ ایتا بیک الماری سے تکالتے

"عبدالرحلن عم يهل بهي الى تقيس نااور تم نے بھے ہیں بایا کیاس نے میرے بارے میں کھ

«مبارے! ہم انقرہ جارے ہیں۔" یاب کارن تونکتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنگھول من شدید کیرور آیا۔

"الى اك كام ب يحمد بي بيرورك كامنك ہے۔ وو جار وان میں والی آجامی کے "اس کی ت فی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اینا سامان سمینے

بمارے الجھی الجھی می جیتھی رہ تی۔ اب کارن کا بالداس في بول عمير در كاويا-ات كاناشايد ان تنول میں ہے کی کانفیب سی تھا۔

انقره اتنابي خوب صورت اورصاف تنحراسا شهرتها جتناكه الشنبول مكراس سے نه وہ شهرو يکھا كيانہ ہى چھ اور- آس اس کیا ہورہا ہے اے کھ جرمیں عی-اس كاول واغ اورسارى وجديس ايك تقطيه ص-اح جمان كا آيريش ب

اس نے جمان کے ہاسیٹل سے دو بلاک چھوڑ کر ایک ہو کل میں کمرالیا تھا۔ ہمارے کوالیتہ وہ ہاسیشل كے اندر لے كر نہيں جائے تھى اور اے ہوئل ميں تناچھوڑتے کوول تہیں مانا تھا۔وہ اس کی کو کس کے اس چھوڑے؟اور ہر سکے کی طرح اس میں بھی اے الے کاخیال آیا تھا۔

"الله المي كياكول؟" فون يه بال كو تقوري بہت جمع نفراق کے ساتھ ساری بات بتا کروہ اب اس

مردانگروی کی۔ روية تو كوني مسئله نهين - ميري ناني انقره مين ريتي ہیں 'جو ایڈرلیس تم بتارہی ہو 'وہاں سے کافی قریب کھر بان کا۔ م جع بی کووہں چھوڑویا کو۔ پھرشام میں

كے جاتا \_ جاءو تو تم بحى وہيں رہ لو-" اوہ! الے کی نافی-اسرنگ بریک میں جب المجیخ اسٹوڈ نئس ترکی کی سرکو گئے تھے توان کے ڈورم بلاک سے جو بھی انفرہ کیا الے کی نانی کے اس ضرور گیا تھا۔ " مرتم نے واقعی اس کو اغوا تو تغین کیانا؟" وہ ہنتے موت او حفظ ملى على العراجانك علي است ياد آيا- "وه ہو مل کرینڈ والا الرکا دو دفعہ آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ تم تهين مومكر ده مفرقفااور...ايك منت تم توازميرين

عرافره ي "ادومان ووش آجيى أدهر آني بول مرا مت بتاتا۔" اور بدیات تواجعی تک اس نے جمان کو جی سیں بالی حی- تایداس کے کہ اس سے برے ما تل اس كما من تقد

پالے کی تانی صبیحہ نور اتنی ہی مشفق علنسار اور مهمان تواز خاتون تھیں جنٹی کہ ترک عوام ہو کتے

اور ایک وہ لوگ تھے۔ اسلام آباد میں ان کی رونيورشي ميس كتني بي غير ملي اور بالخصوص ترك الوكمال ردھنے آئي ہوئي تھيں محال بجودہ بھي سي كو اناشر تھمانے کے تی ہو۔ یا تمیں کول کر ہم اکتالی اسٹوڈ تس کے پاس ایسے کامول کے لیے وقت ہی

المارشعاع 205 الميل 2013

سبب المجھی بات میہ ہوئی کہ صبیحہ آنی نے بتایا ' مزعبداللہ 'مراور عودہ کل ان کے پاس رہنے آرہی تھیں۔ شمعی میں ماری کا در میں مقما کی ایک ماری ماری

ڈی ہے اور اس کی ہوسٹ فیلی میملا کھانا میلاؤاور مسور کی وال کا چوریہ \_ یعض لوگوں کا نام بھی کمی کتاب کے سرورق کی طرح ہو باہے منتے ہی یا دوں کا ایک بے کراں سمندر ہرسوائد آتا ہے۔

صبیحہ آئی کو اپنامسلہ سمجھا کرکہ ایک دوست کے لیے اے اسپیش جانا ہے اور بمارے ادھر نہیں رہ علق 'اس نے بمارے کو علیحدہ کے جا کرچند آیک ہدایات مزید کیس۔

"مم المجھی لڑکی بن کر رہو کی نا؟" بہارے یے اثبات میں سربلا ویا۔ البت وہ خوش

میں لگ رہی ہی۔ ''تم مجھے روز چھوڑ کرچلی جایا کروگی کیا؟ ہب جھیے ایسے ہی چھوڑ کرچلے گئے۔ جھسے کوئی پیار نہیں

اس کا پہلے ہے وکھی ول مزید وکھ گیا۔ ایک وم سے اسے اس چھول می چی ہے ہے پناہ ترس آیا۔ پاشا ہے کے اعمال نے اس کی قیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بناویا تھا۔ عائشے اٹی بس کے لیے بہت پریشان تھی ، مگروہ کچھ بھی میں کر علی تھی۔

"هیں شام میں آجاؤں گی اور تہیں آیک فون بھی لادوں گی اس سے تم جب چاہے جھے اور عائشے سے ات کرلیں۔"

" تھیک ہے۔ "چھوٹی کی مسکرادی۔ اسے یک گونہ طمانیت کا احساس ہوا۔

صبیحہ آئی کے گھرے وہ اسپتال آگئے۔ یہ ایک پرائیویٹ نیورو مینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہوچکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کرلیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اے اولی میں نے کرجانے میں ذرا وقت تھا' سو آپریش سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی۔ سے آپریش سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی۔

وہ خاموش تھا۔ چرو بے باثر عمر زرو۔ اولی کے

لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ پڑھروہ لگ رہاتھا۔

''کسے ہو؟''اس کے سامنے کھڑے وہ بس انہ

پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کرا سے دیکھا۔ وہ بیڈیا

''کنارے پہ بیٹھا تھا۔

''فیک ہوں۔''

چند کھے خامو شی کی نذر ہوئے 'کھروہ بولی۔

''دمتم نے آخری دفعہ بچ کب بولا تھا؟''

''داہمی ایک منٹ آبل جب میں نے کہا میں ٹوکہ

ہوں۔''

اس کی ہا تیں بھی اس کی طرح ہوتی تھیں۔ پہلی

آس کی ہاتیں بھی ای کی طرح ہوتی تھیں۔ پہلے پہلے۔ "میرا بیگ رکھ لو۔ اس میں میرا فون بھی ہے۔"

اس نے اپنا چڑے کا وسی بیک سائیڈ میس سے اٹھا ال حیا کی طرف برمھایا ہے جیائے تھام لیا۔ ''اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا۔ ویسے وہ فنگر میرنٹ سے کھلیا ہے گر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف ہرتھ تمبادل پاس ورڈ کے طور پہ لگا دی ہے۔ یورے آٹھ ہندے اوکے؟ تم فون بک میں

پیکے نمبرکو کال کرکے سب بتادیتا۔'' اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گما۔

"داس کی تورت شیس آئے گا۔ تم تھیک ہوجاؤ کے "

جہان نے جواب نہیں دیا۔ پھر زیادہ مسلت ہی بھی نہیں۔ وہ اے لے گئے اور وہ عملیات خانے " (آپریشن تھیٹر کا ترک تام) کے باہر ایک کرسی۔ آ بیٹھی ن

وہ کہ رہا تھا 'اگر مجھے پھی ہوچائے اور وہ سوچ رہی تھی 'اگر اسے پچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ زندگی بیں بعض ''اگر ''کتنے خوفناک ہوتے ہیں تا۔ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھنے لگا ہے۔

سوچ کرم میں در مصلے کتا ہے۔ وہ بس جہان کا بیگ گود ہیں رکھے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے قوامے کری پید جیٹھی سامنے شیشے کے ہند وروازوں کو دیکھیے گئی۔وہ کیسی

عب ہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وعاسمیں انگی جاتی۔
دیا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کرائی ہاتھوں سے کے
دیا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کرائی ہاتھوں سے کے
دیا ہے ہیں جہیں گی ہے کہ ہم گناہوں سے توب
مریس کے اور پھرائیس بھلا کر سب تھی ہوجائے گا
عادہ اپنے مہیں پیچھا چھوڑتے ان کے آشار بھی ان جگوں یہ موجود رہتے ہیں۔ گناہ توساری عمر پیچھا کرتے
ہیں کیاان سے کوئی رہائی تھی ؟کیاان کی ملکیت سے
ملی ازادی تھی ؟اییا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عافشے گل
کی طرح ہوتی ؟ بھیشہ سے کی جمیشہ سے باحیا اور تیک۔

اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا را کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ کیا الظے یہ کرہ کمال میں بھی وہ الیے بھی آئی اسپتال کے عملیات خانے کے باہر میشی تھی۔ وہ کرہ اب کیے کھلے گی؟

فون کی تھنٹی بجی تووہ ذرا چو تکی۔ پھر موبا کل دیکھا۔ کانگ۔

"السلام علیم آیا!"اس نے فون کان سے نگایا تواپئی آواز ہے حدیث اور تھاری گئی۔ " ملک الراد الراسال سے اس کی دہ میں بھی میں

"وعلیم السلام آلمیا حال ہے اور کدھر ہو؟" پھروہ رسی علیک سلیک حال احوال اور تنہید کے بعد پوچھنے گ

''تم الله الله كب آربی بود؟'' فون كان سے لگائے 'اس نے زور سے آنكھيں بند كركے بهت سے آنسوا پنے اندرا آرے ' پھر آنكھيں كوليں سمامنے كا منتظر وهندالا گيا تھا۔ "ابا! مجھے اكب ہفتہ مزد لگ جائے گا۔'' "حيا!"ابا كو جھے اكباب بوقی۔"استے دن ہو چکے ایس کيا ابھی تک تمہار الور ختم شميل ہوا۔'' " آپ نے خودی تو کما تھا کہ ہے کہ لندن جائے " آپ نے خودی تو کما تھا کہ ہے کہ لندن جائے

کے بجائے ترکی میں جتنا چاہوقت گزارلوں۔"

"بہاں! ٹھیک ہے مگر تہماری الماں روجیل کا ولیمہ کرنا
چاہتی ہیں عب تہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہاں!
جمان کا تمایروگرام ہے تماوہ حمہیں طلا؟" حیائے ایک
نظر آپریشن تھیٹر کے مندشیشے کے دروازوں کو دیکھا۔
"جی اوہ بیمیں ہے۔وہ ۔۔وہ اس کی ساتھ ہی آئے
گا۔ "اس کی آواز میں خود بھی اتنی ہے گئی کھی کہ ایا
فیصل دو مری طرف استہزائیہ سرجھنگ دیا۔
"جھے دو مری طرف استہزائیہ سرجھنگ دیا۔
" جھے دو مری طرف استہزائیہ سرجھنگ دیا۔
" جھے دیا سی کو تحمیر سمیں ملا ہوگا۔ خیر ایس کو

چھوڈو ہم جلد آنے کی کوشش کو۔"
وہ گئے پر بھین تھے کہ جمان ان کی بٹی سے قطع العلق کرنا چاہتا ہے۔ حالا تکہ وہ شے تو ان وولوں کی مگئی پہ مگر تہیں لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے اپنے کانوں پہ بھین کرنے کو ترجی واکرتے ہیں۔
" آبا! میں جلد نہیں آ گئے۔ ایک الیک ووست بالی داخل ہے اس کی انٹرا کر بندن سرجری ہے ' میں اسے بہاں نہیں چھوڑ گئی آیا۔" آنو بے انتظار کی آنکھوں سے لڑھک کر نقاب کے اندر جذب اس کی آنکھوں سے لڑھک کر نقاب کے اندر جذب اس کی آنکھوں سے لڑھک کر نقاب کے اندر جذب

الإچنار لیح کوبالکل خاموش ہوگئے۔
''اس کا یمال کوئی نہیں ہے ایا! اس کی مال 'رشتے
دار 'فیملی' بہاں اس کا کوئی نہیں ہے ایا! میں اسے تنما
نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے ان یا بچیاہ میں استبول میں
میرابہت خیال رکھا ہے' ہر موقع پر اس نے میراساتھ
دیا ہے' اب کیا ہیں اسے آپریش تھیڑ میں چھوڑ کر
آجاؤی ای''

"ادہ آئی ی!" وہ ذرا دھیے پڑے "کیاوہ اڑئی۔۔ ہانے نور کیااس کا آپریش ہے؟" وہ ذراچو گی۔ "آپ ہائے کو کیے ہے؟" ساتھ ہی دو سرے ہاتھ ہے بھی آئی تکھیں صاف کیں۔ "شہیں کیا گئائے عب تم پین میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھیں تو سارا کھر برداشت سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہو آتھا؟"

الماستعاع 207 ايل 2018

المارشعاع 206 ايرل 2013 (

"اوه اجها-" بالے كانام تووه بهت ليتي تھي اياس ے والف تھے کر جی اس نے ترویدیا تقداق میں ک- جھوٹ وہ بولنا نہیں جاہتی تھی اور یچ کہنے کا حوصله تبيل تقا-

"اباجب تك وه استيبل (stable) نه بوجائے میں ادھرہی رہوں کی-روحیل کوائن جلدی ہے تو کر كے ميرے بغيرايناوليمد-"

"اجھا تھکے ہے مرتج جیے بیوہ تھیک ہو متموالیں آجانا۔"چند مزیر نصب حتیبی کرکے انہوں نے توان بند

حياجند لمح فون كوديكهتي ربي مجر يهيمو كالمبرطايا-البلو؟ مجميعون مسري على وول القاليا تعالى اس نے کچھ کہنا جاہا عگر کہ نہ تھی۔ حلق میں کچھ يعس سأكياتها- أنسوباربارايل رعض "بلواحا؟" مجيواس كالمريجان كر ماعث اسے یکار رہی تھیں مراس کے سارے الفاظ مرکتے تصے وہ انہیں بنانا جاہتی تھی کہ ان کا بٹا کہاں ہے لیام وواں کے لیے دعاکری عرب کھ کمانی

اس نے کال کاف دی اور پھر قون بتد کر دیا۔ جمال نے کی کو بھی بتانے سے منع کیا تھااوروہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا جاہتی تھی۔ عجیب ہے کی ی ہے۔ کی تا

كِنْدُ منك محفظ من وقت كزر ماجار باتفا-اس في الريش ہوتو کیاردھتا جاسے ؟صائمہ مائی کہتی تھیں کہ مملے كلے كو " سوالاكه" رفعہ ردھنا على سے -جب بھى كوئى بمار ہو مایا کسی کزن کا انٹری ٹیٹ یا ایڈ میش کامسئلہ ہو آئ گائی کے لاؤر ج میں وہی ایک ماحول مج جاتا۔ جاندنال کھاکر مجوری تھلیوں کے ڈھرلگادیے

استال كاوه كاريدوراب سروير تاجار باتقامة ولائيكي

شام بھی بہت ٹھٹڈی محسوس ہو رہی تھی۔ام سوچنا جاماكه وه اى دنت كياره هي ايغير حياب بغیر کئے توجہ اور یکسوئی ہے کیا مائلے؟ مردو کرو کوا نام بی تمیں لی کی ۔ ڈی ہے کے بعد اس لے ما تکنی چھوڑ دی تھی اور مردے کے بعد شکوہ کرنا تھے۔ تھا۔ مرابھی وہ شکوہ کرنا جاہتی تھی۔ جسے ابور ا السلام نے کما تھا۔

بعی انھونہ سلی-دیمی اواڈ اکٹر؟ جاس نے خود کو کتے سا۔

ان کیات کانی-وہ بھی یا تہیں کون ی زبان بولے جا

" بال! آف کورس - وہ کھی ہے۔ مریزی

كاماب ربى ب- صيحبى السيتمية بالرع كا

اوروہ اسٹیبل ہوجائے گائو آپ اس سے مل سلیں

زندگی میں بعض خرس انسان کو کیسے ملتی ہیں جشاید

جے اورے بہتی کوئی آبشار ہوجس کاوھارا اے بھگو

رے ما چرجے آسان سے سوئے کے منظے کر رہ

ہوں یا جسے لہلماتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چھنے کے

مرائم نمخینهٔ عملون-دو شربیه عبرت شربیه ایماس کی آنگهیس اور آواز

دونوں بھگ کئی ۔ نقاب کے اور سے اس نے لیوں

بهائ ركار جسے البتے مذبات كو قابو كرنے كى كوشش

کی پھروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔لوگ سکون یانے ستڈھال

ہ ہو کرمینے جایا کرتے ہی عمردہ اس کیفیت میں اٹھ

مقناطيس غائب ہو کم اتھا اور چاندی کا مجسمہ پھرے

"الله آب كوبهت خوش ركف-" زند كي ميس كي كو

ال کے منہ یہ استے ول ہے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا

ودایک پیشه ورانه مسکرابٹ کے ساتھ سرکوجنیش

النفش كردوازے عود آئے تھاس كے

منزيال مرباول وال كريشها و

- Se (3 90 S)-

201/21/4

فكن لكاتها-

اس نے کری کی پشت یہ وبوارے مر کا آنگھیں موندلیں۔ بس میں ایک شکوہ تھاجی پر -B-C-10 2 200

"میں آپ وکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ ہے

وهات کی کری جیے مقناطیس بن گئی تھی اور جاندى كے بختے كاقطرہ قطرہ اے اندرجذب كروا

" میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ ہے

كرى في اس كى سارى جاندى نجو رالى تحى لوب كاليك خول باقى ره گياتھا جے مقناطيسي نشست نے ے جوڑلما تھا۔

"میں اپنے دکھ اور اپنے مال کی شکایت صرف اللہ "-しいいしー

اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل کئی تھیں۔ م چاہ کر بھی نہ حرکت کر علق تھی 'نہ ہی سائس لے علق عى- ہر طرف جيسے اندھيرا تھا۔ اس ايک مخفس کو کھو ویے کا صرف احماس بھی اس تاریک مرنگ کی طرح تفاجس کا کوئی اختیام نه تھا۔اس کی ساری جائدتی اس اندهرے من دوب کی تھی۔

"مين ايد كه اوراي ملال كى شكايت صرف الله "しいいと

يانج عارها في كفي كررك تف اورت ششے کادہ دروازہ کھلا۔اس نے سرجن ڈاکٹر کوائی جانب آتے دیکھا۔ اس کے لوہے کے خول کو کری کے مقناطیس نے بول چیکا رکھا تھا کہ وہ جائے کے بادھو

بارعملے کے دوا فرادا یک اسٹریجرد عکلتے لے جارے تھے وہ دوڑ کر دروازے تک آئی اور جرہ عشے کے "سرجرى يحده محاكميل بستاندر تك ميس كي دروازے کے قریب لے جا کردیکھا۔وہ جمال ہی تھا۔ في الم إلى الله عند الراس كويات لين بوع اس كى كرون ايك طرف كود هلكي تفي كول كه جره حياك مامن تقا-بدر أتكوس نيح كرب لك تفداس كى هوروى كاجو حصد ويميح بوا تقال Litanium mesh علقے۔ سرینیوں میں جکڑا۔ ایک ٹی آٹھ کے قریب ے کررتی می ۔ ہے ہوتی بے جر-اسری آئے برص ہاوں۔ "وہ تھک ہا تہیں ؟"اس نے بے قراری ہے كما وه بي است ويلفتي ره كي-

دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی داوار تھی ' الی ہی جسے بہت سلے ان کے درمیان رہی تھی۔ تب وه وهندلی محمی- آریار کا منظر مهم تها "کیکن اب وه صاف تھی۔سب واضح تھا۔ مردبوار تودبوار ہوتی ہے اور ہاتھ زخمی کیے بغیراس دیوار کوہٹانا ممکن بھی تونہ تھا۔

بہت تھی تھی ی وہ واپس کری۔ آگر بیٹھ گئی۔ اس نے تھیک ہے وعامیں کی تھی مگراب وہ تھیک ہے شکروکر عتی تھی تا۔

سلطنت تركيه كے وارالحكومت انقرہ يہ شام كا سلکوں سرمئی بن جھارہاتھا۔اس کے برا سویٹ روم تک آنے ہے قبل وہ اسنے ہوئل کے قریب ایک فكورسف سے سفید كلابول كالك برداسابوكے لے آئى سے اور اب اس کے کرے میں کھڑی ایک کارٹر ميل برر مح كلدان مين وه يحول سيث كروي هي-مقد گلاب جب کانے کے گلدان میں جلوہ کر ہو معے تواس نے جرہ ان کے قریب کر کے آ تکھیں موتدے ساس اندر کوا تاری۔ تازہ ولفریب ممک سارے وجود میں اندر تک کھل گئی۔

عراس نے ملث کرو کھا۔ وہ سو مہیں رہاتھا ابس گرون سے ذرائعے تک شیٹ ڈالے " تکھیں بند کے لیٹا تھا۔ سرویے ہی ٹی میں جکڑا تھااور اور سفید جالی واری ٹولی تھی۔ دوری حمیل کھے جاہے؟" کھنے کے ماتھ حیاتے

المندشعاع 209 الميل 2013 (S

المناسشعاع 208 الييل 2013

ودميرااك كام كروكى بهاس فيات كاك كربهت "اوك إس كياكم رئى مول-" بمارے فورا" المحارفة خدى عداكودكت بوككا-"أكرتم بيرسب كمد كريجه شرمنده كرنا جامي ال "اجھابہ فون اینے بیک میں رکھو میں تہمیں اس ورا الهو-"وه بهت لوجد على كاؤج يه ذرا یہ کال کرلوں کی \_ أور چاہو تواس سے عائشے کو بھی کال کرلیتا۔" ين سي بول كا- سولولتي رجو-" اع كوموتى - سلاايك وفعد جمان خاس عاع "اور كوئى كمتا تفاكه وه بمت غريب آدى ب- الم بوائي تهي وكرنه وه كوئي كام نهيس كمتا تقا-بارے نے فون اس کے اتھے تھا اسے الٹ فے اڑ کے بنااینامشغلہ جاری رکھا۔ "جھےفاریسی سے تھوڑی کی کاٹن لادو-" السولوبول-" لمك كرويكمااور بحر"شكريه "كمدكرات كلالى يرى ودفيور-"وومتعدى الحى-اس كاكام كرنے "اورجب تمهارے ڈرائیورتے "جمان مکندر" ي وال ليا- يحمونا سايرس تفامراس بين وه ونيا بهان كى خوشى بت قيمتى مى وروازے تك يا كے كروہ كى نام لياتوكيايس اس كيساته نه آتى؟ وواب بعول خال کے تحت رکی اور پلٹ کرجمان کود یکھا جو ابھی کی چرس کیے کھومتی گی-منی ہے چڑے اس کی کلی کواچی فقو ڈی پے تھما رہی تنگھی انگویا قینچی اس کے پرس میں سے سب العادية والمعارية "كس ليم إلى كائن؟" بارے کوصیحہ خانم کے کھر چھوڑ کروہ دوبارہ میکسی "اس نے صرف نام لیا تھا' یہ سیس کما تھا کہ اے وركان شروالتي ي يس آيشي (جهوه انظارك كاكمدي في آن مز جان سكندرن بعيجاب محميس يوجعنا عاب و بوربوش ی ابرجانے کے لیے تار کھڑی تھی عدالله وغيره كوتيمي آجانا تفاسو بمارے كولميني رہے كى -سلے آ کھوں میں چرت ابھری پھرامنے اور پھر مجھ " اور مجھے نہیں یا تھا کہ تم مایا فرقان ے اتا من آنے وقعر ماری خفل لب خود بخود بھنج کے اور وواستال كراتي مي تقى جب فون بحق لكاروه ڈرتے ہو۔"موسم کی شادالی اس کے چرے ہے تھی نظر بير پختي داپس كاؤچ به آكر بينه محل-بازوسيني به ليليخ آربی تھی۔ مسرابٹ دیائے دہ ساری باعی دہرانا جو کھڑی ہے باہرانقرہ کی بھائتی ممارتیں و مکھ رہی تھی فیک لگائے 'خاموش مرناراض نگاہوں ے اے بهتاجهالك رباتها يونك كرفون كي طرف متوجه مولى-العیں کی ہے تہیں ڈریا۔" "بہت شکریہ ۔"اس فے گردن سیدھی کر کے ووليے بھیمو كہتى ہيں كہ جمان كى مت شاكر واوا "حيا \_واليي كاكياروكرام ع؟"چھوشے بى آناص عريد وندس انہوں نے استفسار کیا تھا۔ ایک تواس کے گھروالوں کو - اكواه كتاريتا \_ "بيه آدى بھى ناذرا دوچاردان مىذب بنارے توشايد بھی اس کی واپسی کی بہت قر تھی۔سکون سے نمیں «مى كى مت ساكرد أوه يو منى بولتى رئتى بن-" عارر واع السلي استاصل دوب ميس بهت جلد وه ایک وم جو تکی مجرب اختیار بنس دی جمان ف رہےویاانہوں نے۔ ں آجا آہے۔" وہ اس طرح خفا خفاس بیٹھی اے دیکھتی رہی۔ والي آجا آج "بن ايك بفت مزيد كل كا-" أعميس كھول كر محرون ذرا اٹھا كراہے تعجب ہے واب آجي جاؤ-روحل كا ..." "المال! بدوري ماشانيس بجس كي وجه سے " کھ نہیں۔" حیائے مکراتے ہوئے سر چھاگا۔ مارے کو میں طوفان آگیا تھا؟ابودائی امیورشٹ صبح بہارے کو صبیحہ خاتم کے پاس چھوڑتے سے بل اس نے ایک موبائل فون بھے سم - خرید کر اوریادے کس طرح تم فے اور عائشے نے طاہر کیا لیوں ہو گئی ہے کہ اے ساری وٹیا سے ملوائے کی اے ایکٹیویٹ کرواویا تھا۔ آپلوگوں کو اتن جلدی موری ہے؟ اسے ابھی تک تقائم ایک دو سرے کو تہیں جائے؟ اگلاب کی پتول کو "كياش تهاري ماته إسيل نيس جاعتى؟" امااورامان كانتاشاكو قبول كرتابهضم نهين بهواتفا-اینے رخسار اور تھوڑی یہ محسوس کرتے ہوئے اس بارے خفا ہوئی تھی۔وہ دونوں سیسی میں صبیحہ خاتم في اس وقت كاحواله وما جب عائش اوروه عجمان "ای لے توجائے ہیں کہ جولوک باش بنارے لے بندرگاہ تک آئی میں۔ کے کھرچارہی تھیں۔ ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہوجائی۔ " تم في كما تفائم الجهي لؤى بني رجوكي اور ميرى وہ گری سائس لے کردہ کئی۔ پھیھو تھیک گہتی "علط "مم نے کھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر تم سارى ياتنى مانوگ-" يو چيس تو جم بتادي-" "دە تادى مرتمى" الماندشعاع 210 ايرل 2013

گلاتے ایک اور کفلی کلی علیدہ ک-"اول ہول!" وہ بند آنھوں سے زیر لب بردروایا۔ "اوك!"وه كلي إلته من ليداس لمي عادي آئی جوبڈی یا تینی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا۔عبایا اس نے نہیں اٹاراتھا ابس نقاب نیچے کرلیا 'ڈاکٹرز کمہ رہے تھے'تم بہت جلد ہوی کور کرلو ك\_" چند لمح كزر علواس نے كلاب كى منى كو الكيول يجمات موعبات كرنے كى ايك اور سعى كى-"يا ، محمد"اس نے آنکھیں نمیں کھولیں البت ماتھ یہ ایک اکتابث بھری ملن کے ساتھ وہ بروا کے بغیراتھ میں بکڑے سفید گلاب کوای طرح محمائے تی۔ بہت کھیاد آرہاتھا۔ دو جهيس ياوب جب جم يملي دفعه استنول ميس مل تھے 'ت تمنے یو تھا تھا کہ کون حیا۔ "وراسامسکراکر كتے ہوئے اس نے جمان کود کھاجس نے اس بات آ تکھیں کھول کرا یک اچنتی نظراس دالی تھی۔ "جیسے کہ تم جانے ہی تہیں تھے کہ کون ہے حیا۔" " توتم نے آگے ہے کیا کہا؟ پھیمو کی بھیجی۔ یعنی يجيهو علنے آئی ہو۔" "بالروجان بي سے بي ملنے آئي تھي تا۔"اسے ان باتول كود مرانے ميں مزا آنے لگاتھا۔ "بالكل!جيسابهي كيادوكر ويكفية آئي بو-" السوتوب "اس فادرات شاخالط "اور کوئی تھاجو آیا کے گھرجوتے اٹار کرواعل ہورہا تھا اورابيل فى كى علاوه تواسى كى جائے سے وا تفیت نہ جمان نے آنکھیں واپس بند کرلیں۔ کاؤچ کے اس طرف شف كالك وروازه تفاجو بابر كلما تفا-اس كيار القرة كاموسم جيسے بهت كھلا لگ رہاتھا ميوں جيے اس دفعہ بمار جولائي ميں اترى مو-"اور میرا جولها تھیک کرتے وقت مجھے تم میرے

الفاظ لوٹارے تھے مگر بچھے کیا پتاتھا کہ کوئی میری میلو

الماء شعارًا 211 الميال 2013

اسلام آباد عدى كود كالينزلائن تمبر تفاء الله الله

آج آورو حیل قبل ہوجائے گا اس کیا تھوں۔ دمیلو؟"اس نے فون کان سے نگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ۔ دجی میڈم ایم وی کیسی ہیں آپ؟"اس لیج کودہ

کسے بھول کتی گئی؟ اس نے کھڑے کھڑے ہے۔ اختیار بید کیا بیٹی کے اسٹینڈ کو تھا۔ اختیار بید کیا بیٹی کے اسٹینڈ کو تھا۔ اختیار بید کیا بیٹی کے اسٹینڈ کو تھا۔ بروار کے اس نے سوال کیا۔ اسے کسے ملااس کا ترکی

کائمبر؟وہ کوئی میجراحمہ تو تهمیں تھاکیہ۔ ''آپ ہر وفعہ میجھ بہجان جاتی ہیں' اس وفعہ بھی بہجان کیا ہوگا۔ خبرا آپ کی تسلی نے لیے ولیدمات

الموسى المجمى تك كرفار نهيں ہوے؟ حرت ب"دور الله الله عند كيا ينتي بيشي-"بلك ميلر\_" به خيال بى سارى اوانائي نچور كيا

وحیرت نه کرین شکر کرین ، جب تک میں باہر ہوں آپ عزت ہے ہیں ، جس دن میں نے۔ " انتوت دینے اور عزت چھنے والا اللہ ہو باہے ، جب تک وہ میرے ساتھ ہے ، چھنے آپ کی پروانہیں ہے۔ " دبے دبے غصے ہے وہ بولی تھی۔ " اور آپ کو کیا لگاہے 'آپ کوئی بھی مووی اٹھاکر 'اس یہ میرانام لگاکر چیش کردیں گے تو ساری ونیا بھین کرلے گی ؟ ان فیکٹ 'آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرلین 'جھے کوئی پروا مند ۔ "

دمین آپ کو آخری موقع دے رہاہوں ایپ لوگ میرے خلاف کیس واپس کے لیس اور جو پٹیاں آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہیں تا جس میں جھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں اس معالمے کو تھی کیمیں ختم کرویں ورنہ میں پرا پیش آؤل گا۔" " بجی یہ یک کرویں۔ "سیلو گرل مسکراکراس کی برق آری تھی "ب کے اس نے زراد میں انداز میں ای بات دہرائی۔ ڈی ہے ہوتی تو کمتی "میں ہم وہی" اٹستان کے پینڈو"

ا پورے وی منٹ بعد جب وہ استال کے اس رائیوٹ دوم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے فائیگ میک میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کرکے کرافقالہ

روازہ برکر کے اسلام علیم!" عادیا" اس نے دروازہ برتر کرتے ہوئے سلام کیا مگرا گلے الفاظ لیوں میں رہ گئے۔ جہاں کمرے میں نمیں تھا اس کالسرخالی تھا۔ اس خرب سے پہلے ہاتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو اراما کھلاتھا۔

''جہان؟'' پرس اور شاپر میزید رکھتے اس نے ذرا فکرمندی سے نکارا۔ جواب ندارد' اس نے ہاتھ روم کا دروازہ کھنکھٹایا' نچرد حکیلا' بتی بجھی تھی' وہ وہاں بھی نہ تھا۔

الکرهر چلا گیا؟ وہ متعجب سے کا کوج یہ آ بیخی شاید ڈاکٹرز کی ضروری چیک اپ یا نیسٹ و قیمو کے لیے لیے کر کتے ہوں نیہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی پچھ دروہ یوں ہی بیٹی دری بچھ وعڈھا نم پیکنگ سے ڈکالا اور مقل درواز ہے تک آئی جو باہر کھاتا تھا اس کے عین اور دیوار ہے آئیک پیٹنگ آوراں تھی جیائے وہ پیٹنگ آ تاری میز ہے رکھی اور وعڈھا تم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ وعظ جاتم کی چین درواز ہے کے سم تک حتم ہوتی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور افرال

اس نے مسرا کر چھے جا کرائے تھے کو دیکھا جے اور محمد جمان کے لیا لئی تھی اچھا لگ رہا تھا الرفاق کے الحق تھی اچھا لگ رہا تھا الرفاق کے باعث دراسا حرکت میں گول کول گور متا المدازہ جو نکہ سائیڈ نگ والا تھا سواس کے کھلنے کی مورت میں ویڈ جاتم ہے کلمرائے کا خد شدنہ تھا۔
فون کی گھنٹی تجی تو اس نے برس ہے موائل تکالا ،

"Must every house be built Upon love what about loyality and appreciation?" (Omer Bin Khitab)

کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پیدہی ہو؟ تو پھر محبت اور قدروانی کاکیا؟

(عمون خطاب)

اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔اسے دہ دا تعدیاد تھا۔ایک شخص اپنی ہوئی کو صرف اس دیہ سے چھوڑتا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کر ہاتھا۔اس کے جواب میں بدالفاظ سیدتا عمرین خطاب رضی اللہ عد نے فرائے تھے کمیا ضروری ہے کہ ہرگھر کی بنیاد محب یہ بی ہو جو چھروفاداری اور قدر دائی کا کیا؟"

'' مجھے یہ چاہیے''۔ اس نے ایک وم جذبات معمور ہو کر بہت نورے میلز گرل کو مخاطب کیا' پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکبلی ہی تو ہے سواننا اوور مونے کی کیاضرورت ہے۔

" وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو آوا پے لیے ساری جنگیں خودہی الزنی برقی ہیں۔"

ار فی روتی ہیں۔" فون بند کر کے اس نے روحیل کو کال ملائی۔ شکسی ابھی بھی مکتل یہ رکی تھی۔

" بيلو جامعه حفصه إكسى بوع " وه دوسرى جائب بست عي خوش كوار موديس بولا تقا-

"میری بات سنواور کان کھول کرسنو۔" وہ جواب میں اشتے غصے ہولی تھی کہ اوھ عمر تیکسی ڈرائیور نے ہے اختیار بیک ویو مرد میں اسے دیکھا تھا۔ "کراہوا؟" وہ جو تکا۔

'' تہمیں اگر آنے ولیعے کی اتی جلدی ہو رہی ہے ناتو کرلومیرے بغیر۔ بلکہ میری طرف سے آج ہی کرلو مگرامال 'ابا ہے کہو! تجھے بار باروایس بلانا چھوڑ دیں۔ اگرتم میراصرے انتظار نہیں کرسکتے تو نہ کرو۔'' '' اچھا' اچھا کیا ہو گیا ہے یار! ریکیس! میں

تمهارے آنے تک کھ نئیں کرنے لگا۔" "بهت شکریہ ابعد میں بات کرتے ہیں۔" وہ اے

بکار آارہ گیا مگراس نے کال کاف دی۔ وہ اسپتال سے زرا فاصلے یہ اتری سی۔ بوری

وہ اسپیال سے ذرا فاصلے یہ اثری سی۔ پوری اسٹریٹ عبور کرکے آگے اسپتال تھا۔وہ اراد ما" د کانوں کی شیشے کی دیواروں کو دیکھتی ہوئی آگے بردھ رہی تھی ماکہ آگر چھ خریدنا ہو تو یاد آجائے۔ابھی وہ اسٹریٹ

کے درمیان میں ہی گئی۔ ایک دم ہے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے شیشے کیارا ہے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی ہے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈورد تھلیل کرائدرداخل ہوئی۔ اس دوران ایک لیجے کے لیے بھی اس نے نگاہ اس شے سے نہیں ہٹائی تھی عماداکہ وہ اسے کھونہ دے۔

اندر دروازے کے دائیں جانب ہی وہ چھت پہ نصب ایک ہکسے لٹکا تھا۔ آیک بہت خوب صورت ساونڈچائم۔

وہ کردن بوری اٹھائے ویڈ جائم کے اطراف میں

المندشعاع 213 ايريل 2013

ابندشعاع 212 اليل 2013 الي 2013 الي الم

وول إس تحيك مول اورية تمهار عليالي وہ ایک ایک لفظ جا کر کہدرہاتھا۔ (توایا نے اس اس نے زیردی مسکوانے کی سعی کرتے ہوئے معاطي بيجياس كوآثر بالقول ليناشروع كردياتها جائم کی طرف اشارہ کیا جو جمان سے الرائے باعث الجمي تك كول كول كلوم رباقفا-"مثلا"كياكرلين كے آب؟"اس نے پھرے " شكريه إ "اس فرسل كاس خوب صوري انے کہے کو مضبوط بنانے کی سعی کی مرول کی لرزش تھے کو ویکھا تک تہیں بہی ای طرح حیا کو کھوچہ في ذراسازمان كوچھواتھا۔الفاظ الوكھڑا كئے تھے۔ نگاہوں ے دیکھارہا۔وہ اجھی تک بیڈ کیا سی کون " میں کیا تمیں کر سکتا اس ویڈاو کے ساتھ ؟ میں عی- اضطراری انداز میں انگلیاں مرورتی ورا ب جانتا ہوں آپ کتی خوف زدہ ہیں اس سے سومیں اس چين اور مصطرب ي-کی ی ڈی بنواکراہے آپ کے کھرکے سارے مردول "كيا گھرے فون تھا؟" اس نے جیسے بہت سوہ میں تقسیم کرسکتا ہوں۔وہ شاید آپ کو کھے بھی نہ کسیں مجھ كرسوال بوچھا۔ حيا كادل زورے دھڑكا۔ مروہ دل ہے آپ کی عزت بھی تہیں کر عیس کے はじらりまっているとしんといり וביניפואפלנוסטומטלי" ودجتم من جاؤ-٢٩س في يدر فوال انداز الميث بولو-ودنهيس اوليد لغاري تفا- "استفريج بول ديا-میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تب ہی کاریج ' اسٹیل اور وهدواساجوتكا-لکڑی کے باہم طرانے کی آواز آئی۔ فضامیں ایک "وبى؟"ابرواتهاكريك لفظى التضاركيا-حيالية مدهرساارتعاش ہوا 'وہ تیزی سے بلٹی۔ اتبات مين سرملاويا-جمان باللونى كے دروازے سے اندر داخل ہورہاتھا ومتم نے کما تھاکہ آفس جایا کرو سومیں نے آنس جا اس كامرشايدوند جائم كوچھوا تفا-أيك نظرحيا۔ وال راس کی چھے بدعوانیاں پکڑس اور ایا کو بتادیا۔وہ اس کروه مڑا مگلاس سلائٹڈ بند کی اور پھریلٹ کربٹہ تک ر مجھے وصمانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔" متم \_ كمال تھ ؟ اس نے بمشكل خود كوسنبھالا لاروانی ے کتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے ليس اس في المسالة لهيس؟ جمان کے چرب یہ ناگواری ابھری مگرجیے منبط کر "أبك كال كرنے كيا تھا "موجا ذرا اورن اير ميں كر لول-"موائل بدر كى سائد عيل يدر كفت بوعاس ودایمی کی کدریاتها ؟ نے ایک نظر پر حیا کود کھا۔ گہری اندر تک اترتی نظر ولال-مريس اس كي زياده در نهيس سنتي-دو حارسا اور پھرخاموتی سے بسترر تکیہ تھیک کرنے لگا۔ ر فون رکھ دی ہوں ابھی بھی لی تی کامل سے کیا تھا ت الاحمهين بول تهين جاناجا سير تقاء مسثر كويتا جلاتو برامانے کی اجھی تم تھیک تہیں ہو۔ میں نے اٹھالیا 'ورنہ موہا کل کے قیر شناسانمبرتواپ "م بتاوً إلى مُعْكِ بو؟"وهاب تكي ك سارك میں اٹھائی ہی تہیں ہوں۔" وكياس في مهي بهي مويا كل فون مين كيا لي لي بت غورے حاكا جرود كه رباتها-بس ایک بل نگاہے فیصلہ کرنے میں وہ بھارتھا بھر اب كى باروه چونكى - يجمد تفاجهان كى آوازيس كچھ اس كے دو سرے مائل بھى توشے كياابا اے ايك نیاایشو کھڑا کرتے اس مزید ہو بھل کرنا جاسے ؟ کیاوہ الساجيوه كوني نام نه دے سكى۔ "اگر تہیں جھے شک ہے تو میرا فون چیک کرلا 15 6090 33

نہ جائے بلکہ اس لیے کہ وہ دلید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جواس کی سمجھ میں اب آرہا تھا۔
"ارم کا۔.." وہ پھر پولتی گئی۔ جو بھی معلوم تھا بتاتی
گئی۔ جہان خاموثی ہے سنتارہا۔ وہ چپ ہوئی تووہ بس انتابولا۔
" بجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچیے نہیں ہے ' مجھے

ودنسس اليي بات تعيل بعيرب كمدرما مول

موتک میں نے شاید اس کا موبائل تمبرویکھا تھا

تهارے فون میں الیکن اگر بچھے تم پید شک ہو تاتوای

وداس کاموا کل نمبرالدهر؟ اس في جرت س

مراتے ہوئے اینافون اس کی جانب بردھایا۔ جہان نے

یا سمی ہیکیاہٹ کے فون تھا، چندایک بنن دبائے اور

جراسكرين حياكے سامنے كى وہاں كال لاك كھلا برا تھا۔

ودكيا؟ وه تا مجى سے اسكرين كود يكھنے لكى وہال

لوئي غيرشناسا تمبر تفاجس به كال ثائم أدتھ كھنٹے ہے

" يكس كويس" وه لعجيب برسراتي ايك وم جو على

"پہ توارم نے کال کی تھی۔ یہ س کانمبر ہے؟

اس نے دون ای میں لے کر قیب سے لاک کو راھا۔

لمح بحركوحها كالتنفس بالكل تهم سأكيا-وه سانس

ودارم اور وليدسد اوه گاؤس مرتميس كيے كيے

پاکہ یہ ولید کا تمبرے؟"جمان سے ایے سوال بوجھنا

ہے کار تھا پھر بھی وہ اوچھ بھی۔ اس نے ذرا سے

"جب سلیمان مامول استال میں تھے تو ان کے

فون یہ اس کی کال آئی تھی عیں نے تب اسکریں۔ آیا

ببراورنام ويكها تقام بجهجه نمبرز لبهي نهيس بهوكتة سيه

ای کائمبرے اس تم بتاؤ کہ ارم کااس معاملے ہے کیا

ق ب؟ ایک دفعہ سلے بھی وہ تہمارا فون لے کر کئی

حاكاس چكرار باتھا-وہ يم جان قدمول = چكى

كاؤج يه أجيمي-ارماس كام كے ليے اينے كوركاكوني

فون استعال نہیں کرتی تھی اس کیے نہیں کہ وہ پکڑی

جمان بہت غورے اس کاجبرہ و مجھ رہاتھا۔

"حياليوليد كانمري!"

روك من وق ي جهان كود يلحف للي-

تووہ ولید تھاجی کے ساتھ ارم ....؟

محمل مفت كى كوئى تاريخ تقى-

'' بی کھے ارم اور ولیدیں کوئی دلچیں نہیں ہے 'مجھے صرف میں بات کھنگ رہی ہے کہ اس نے باربار تسمارا فول کیوں استعمال کیا؟''

لون يول استعمال آيا ؟

الحرائم محصيه شك كررے ہو؟"
دونهيں بعنی- "وه جيسے آگايا - "دميں ارم كى بات كر
رہا ہوں - بجائے كى ملازم "كى دوست كا فون
استعمال كرنے كے اس نے تهمارا كيوں كيا؟"
" تا نہيں "مرش ارم سے بات ضرور كرول گى-"

وہ نیک لگا کر بالکل خاموش می ہو کر پیٹھ کی جیسے
پچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نگاہیں ویڈ چائم کی لڑیوں یہ
مرکوز تھیں مگرذہن کہیں اور بھٹھا تھا۔وہ ویڈیو کسنے
دی ولید کو؟ کسنے تاما ولید کو کہ حیااس وڈیو سے اس
حد تک خوف زدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دیائے کے لیے
پچھ بھی کر سکتی ہے ؟ حیائے ہر جگہ ہے ویڈیو ہٹوا دی
تھی بھی کر سکتی ہے جیائے ہر جگہ ہے ویڈیو ہٹوا دی
تھی بھی کر سکتی ہے تھیں جورہ گئی تھیں۔

ارم اور حیائے کیپ ٹاپس۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی 'اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا

ارم نے ہی دلید کو دہ دی ہوگی مگراس طرح توارم کیا پی بدنامی ہی ہوگی بھر؟ پیا نہیں۔ جمان بڈیپہ سکیے کے سمارے لیٹا گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چرے کا آبار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی۔

\* \* \*

وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہورہاتھا۔ ٹھیک سے چل پچر بھی سکتا تھا۔ اس کا پنا خیال تھا کہ وہ بغیرر کے

المارفعاع 215 ايل 2013

دومیل تک بھاگ سکتا ہے۔ مراب اکرنے کی اے اجازت نہ تھی۔البتہ وہ بستر رکٹنے سے سخت بے زار

اس معجوده اے استال کے لان میں واک کے لیے لے تی ۔وہ خاموتی سے اس کے ساتھ چارہا۔ سرب واى سفيد تولى اوريج استال كالمكاشلار اؤزر اورشرث عام ونول كي نسبت وه ذرا آبة جل رباتها عمراب تو اے خور بھی للنے لگا تھا کہ جمان یالکل تھیک ہے۔ "اس روز ہم نون تبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے بچھے تمبرز بھول جاتے ہیں۔ بلکہ یاوہی ميں رھ عتى-"وه دونوں ساتھ ساتھ واك كررے

صیحی شعندی ہوا گھاس کے تکول کے اور بسہ رہی معی-برندول کے مرحر تعنے اور در خول کے بیول کی كور كورا بف-سب ويحد بهت يرسكون تفا-اتنار سكون كدوه الية سارك مسك اور بريشان العلاكراس احول كاحصه بنتاجاتي هي-

"میں نے مہیں اس رات ای لیے کال نہیں کی می کیونکہ میرے دو سرے فون میں تہمارا تمبر نہیں تقا- بحصے تمبرز زبانی یاد تهیں رہتے۔میرے یاس عثان شبیر کاکارڈ تھا 'سوان کو نون کیا۔ "ساتھ ہی اے سفیر والى بات كاخيال آيا مراجى وه ات يريشان تهين كرما

"اجھا-"جمان نے سرکواٹات میں ذراسالمایا۔

"اور میں ولید کے ساتھ صرف اس کے بیٹی تھی

وہ دونوں اب جنگے کے ساتھ واک کررے تھے۔ جنگے کے بار سوک اور در ختوں کی قطار تھی۔ جمان

جياس كيات سي ميں رياتھا۔ "ليكن اب ميں نے زندگى ہے يہ سكھ ليا ہے كه

تقريباس في كما جمان فيواب مين واليس

خاموتى ن قدم اتھا بارہا۔

عابتی تھی مواے بعد کے لیے اتھار کھا۔

جے اس ساری تفصیل میں کوئی دیجی نہ ہو۔

كيونك بين اب رشته بھيخے ہے منع كرنا جاہتي تھي وه ميري علطي كا-"

ہمیں پند سب کو کرنا چاہے لیکن اعتبار بہت کم

لوگول يه كرنا چاہے-كياد كھ رہے ہو؟"ائي روير بولتے اے احساس ہوا کہ جمان رک کر ڈرا سار ہ موڑے عید تکا کے بار سراک یہ کھو ویکھ رہاتھا۔ حیاتے اس کی نگاہوں کاتعاقب کیا۔

وہاں درختوں کے ساتھ بولیس ایک جگہ کوفیہ ای ارسل کررہی تھی۔لوگوں کا ڈراسارش فقے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا 'اور وہ کروٹیں او کی کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رے تھے۔ حیاتے بھی ازرا آگے ہو کردیکھا۔وہاں زمین۔ایک مختص حت کرارہ ا تَقَا ُ مِا يَهُ مِينِ يُسْوَلُ \* كَتِينِي بِهِ كُولِي كَانشان اور وْهِر سارًا

"الله الله إ"اس في اختيار بالقد لبول يه راها-"ائى جان خود كے ليما عابوى كى انتها كيوں كرتے ہيں

- Sale - 192"

" " ' نمیں!" جمان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی م كردان بلاني يد مرائيس خيال يه خود لتي ب-ی نے اے کل کرے لائل کے ہاتھ میں پسول

ر الله الله أيه شكى مزاج آدى بھى تا-د اور تمهيس كيے چنا كير يہ قل ہے 'خود كشى نهيں !" وہ پوری اس کی طرف کھوی۔جمان نے مر کراے

"ليي بات عيستول اس كمائق سب" "إلى توكى بات طام كرتى بكريد خود لتى موعلى

"ایک توالی عقل مندیوی الله برایک کودے" جہان نے بہت افسوس بھری تظروں سے اسے دیکھتے في من مرملايا-حياكي أنكهول من ناراضي ابحري-

"نيوش كالقردُلاء آف موش تورِيره ركها بو گائم في

"اب جُه كم مس ويهاكم أون قا؟" وواى

" إلى إ بالكل ، تمهيل توانتا بهي نهيل پيتا مو گا-

برمال وہ جو بھی تھااس نے ایک قانون دیا تھاکہ۔۔۔" ''یاد آگیا'نیوٹن وہی تھا تا جس کا میپیوں کا کاروبار تھا ہا اب کے اس نے ذرا معصومیت سے لوچھا۔ جان نے ایک بساخت معرابث لیوں یہ روگی۔ " بال الكل وني تفا- بسرحال اس كالتيسرا قانون كتاب كه برايش كالك برابراور خالف رى ايكش ہوتا ہے۔جب انسان کولی جلا باے تو کولی آگے اور من يجمع كوجه كاكمانى ب-خود شي كرفوال في دو تکہ خود کو ہرث کیا ہو تاہے اس کے بھٹکل ہیں فعد خود کشیوں میں پیٹول ڈیڈ ہاؤی کے ہاتھ میں رہتاہے ورنہ عموا "وہ اس انسان سے تنس سینٹی میٹر

کے فاصلے حاکر ہا ہے۔" "اچھا مراس سکتا ہے کہ بیدان میں فیصد کے سویش ے ایک ہو؟ وہ جی مار سی ماتا جامری گی- مروہ

نہیں من رہاتھا۔ "دوسری بات سیجواس کا زخم کانشان ہے 'یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لکتا ہے ،خود کتی میں انسان تیٹی یہ بيتول ركه كرجلا باب اوراس كانشان بالكل مختلف بهوتا

پولیس آفیسرزاب ڈیڈیاڈی کی تصاویر بنارے تھے ایک اقسرجائے و توء کاجائزہ لینے میں معروف تھا۔ "تسرى بات اكر كولى اس في خود طلانى ب توباته یہ کن یاؤڈر ضرور کرا ہو گا اور آگر میں ذرا قریب ہے ومله يا ما مهيس مزيد ثبوت لا كرويتا طرتم نت جي نه

وتم بھی تو تہیں مانتے۔"اس نے شانے ذراے اچکائے اور والیس مرکئی۔اس کا موڈ آف ہو چکا تھا جہان سر جھنگ کراس کے ساتھ طنے لگا۔

اس نے اتنا کھ کیا عمروہ اب بھی یہ مانے کو تیار نہ الله اس كي بيوي ودعقل مند" - حلوا البهي سيون وہ اس بیہ ضرور ثابت کرے کی کہ وہ جمان سے زیادہ الارث - بھی نہ بھی اسے موقع ضرور مے گا۔

آج وہ شام میں ہمارے سے مل کروائیں آگئی

تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا 'سووہ اس کے ہاس رکنا عاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البية بمارے نے ذراسامند بنایا تھا۔ "تم مجھے الکل بھول کی ہو۔" "من ای چھوٹی ملی کو کیسے بھول عتی ہوں۔" جاتے مقت اس کے دونوں گال جو متے ہوئے حیائے کما

ورجم أشيانه واليس كب جائيس عي ؟" " کیول "مہیں عروہ کے ساتھ مڑا نہیں آرہا؟"اس فے سرعداللہ کی تواس کانام لیا جوائی ماں اور تالی کے المراه صبیحہ تورکے کو آج کل آئی ہوئی تھی۔ "اول ہوں!" بمارے نے تاک سکیٹری-"وہ اتی چھولی اور بے و توف ہے جھے اس کے ساتھ ذرا بھی مراسيل آيا-"

"بال! تم توبهت بردي موجعے!"اس نے بنس كر میارے کے سربہ چیت لگائی اور پھرائی چزیں سمینے کی

رات تک جمان کا بخار قدرے از گیا تھا اس نے أيك دو وفعه كهابهي كيدوه جلي جائح مكرده اب بهو ثل جاكر كياكرتى؟ خوا مخواه فكر كلى ربتى سوويين كاوَج بيه بيقى

گلاس ڈور کے آگے سے بردہ بٹا ہوا تھا۔ باہرے آئی جاندنی سے وروازے کے اور لگا ویڈ جائم جیک رہا تھا۔ یوں جیسے قطرہ قطرہ جائدی پلھل کراس کی الريول سے تيك رنى ہو-

جہان کافی در سے دوا کے زیر اثر برسکون سورہاتھا۔ وہ وہ اس کاورج کے سرے سے اس کور المدرای تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھاتھا جامنی قیص کے اور اس نے شاكتك يتك دوينا لے ركھا تھا۔جمان كامويا كل اس کے سریانے سائٹہ تیبل یہ رکھا تھا۔اس کو ویکھتے موے اے باربار ارم اور وارد کا خیال آرہا تھا۔ جمان نے کہا تھا کہ اس نے پیسچو کو حیا کے تمبرے کال كرنے كے ليے اس كافون اٹھایا تھا، تكر پھركال ملاكر بند كرويا-شايداس فيواسى كافون چيك كيابو-

2013 Sko 217 Cda LING

\$ 12013 Chan 210 Clarent

" آر یو شیور - حمیس مانی ہی جاسے تھا ہے والس تكيرة الحوه البيعي استدى والحدر بانقار "بال"أف كورس!"اس في دراساشا في ايكار ہوئے گلاس لیوں سے لگایا۔ ول ابھی تک وحک دهك كريهاتفا-"به آدى آخرسوناك تفايك ور الراوهر جك مرامو بالوثم كيا التيل الما بمت ولي ات ولكت بوك الوصف لكاس الم وه كيا مجهد رباتها-نعوهر جك ندمو ماتوس ادهر آقي يي كون؟ ومال كے چھوتے چھوتے كھونث بھردى سى- آدھا كالى تنامر حمم ہونے کانام ہی سیس کے رہاتھا۔ "مارے کمالے آجرات؟" "وال تالي كياس!" واس كوسائه لانے كى ضرورت بى كيا تھى؟ وہ ے کی سے جھڑے کے موڈیس تھاشاہ۔ المحمولي ي ي كياكدري ب مهين؟" العن الله المات كي جاموس عند الك الك بات كي ر بورث وي مول اوهر-" واكرميس اسے ندلائي تو زيادہ برا ہوسكا تھا۔ سفير نے اس سے کما تھا کہ وہ ایٹا سپورٹ جلادے کا کہ م والیں آجاؤ۔اس نے خود مجھے بنایا ہے۔ "گلاس میزر رکتے ہوئے اس نے اپ سیس ایک بری خردی واورتم قيلين كرليا؟" الكرامطاب ؟"حاك لب حرت عزرات واس ٹانگ برابر جنتی لڑکی نے مہیں بے وقوف بنایا اور تم بن کئیں۔وری اسارے حیا!"اس نے م ے ان ہی تاسف بھری نگاہوں سے حیا کو ویکھ کر گی مِن مربالا مِن جَعَل كرمات الرف الرب على المالا "جهان!اس كوسفيرنے " ''اس کو سفیرنے واقعی یہ کما تھا گرجب وہ ایٹا ياسپورث جلا چكى تھى تب!اوروه بھى غفے سے كوتك

الی صورت میں مجھے والیس آتا ہوتا۔ ممارے فے م

ے جھوٹ شیں بولا اس نے صرف حمیس آوھی عبال ب ع الي كول مول بات كويت بن مروري تهين- تمين عقل استعال كرتين-" وركرتم نے كما تفاكروه لا في ب اوروه ..." وال لا لي ب اس لي تووه تعين جابتاكم ں الرحمٰیٰ والی جائے۔ باتھائے جے لوگ جب ه کل پیس سیستے ہیں توان کی ساری قیملی خمیازہ جملتی يس پھنے كر نامحسوس اندازش الك الك كو اری باری اس ملک سے لکٹا ہو تا ہے۔ ایک ساتھ رنس واسكتے بارے نےسے كما تفاكدوه آ ذیں جائے گی اور عاقشر کے پاس مانے کے سوا الكي جاره نه تفاعر سارے نے اشام سيورث خود ہى طاوا-نتهجتا"سفيري بريشاني بوه مي-مارے وہال ے لگنے کے بعد سے کھائی کاتو ہوگا۔ ہوس ش نیئز و کھر میں اور کیا نہیں دیا ہم نے اس کو-وہ بھی میں جاہے گاکہ میں یا پاشاہے کی قیملی کا کوئی مخص والوالي آي-" المحدود الرع يحف دور مبلاك مك آما اور..." فاالے تمارے بچھے آتا جاسے تھا۔ ہمارے نے ميس ايك طرف كي بأت بتائي أكر تم دو سرى طرف كابات من ليتين تواتنا مسئله نديو يا" كاؤچ يه بيني حياكولگا وه اس ونياكى سب عم تقل اور بے و قوف لڑی ہے۔ اے بہارے یہ بالکل معسمين آيا-اني چھول بلي سے خفاہو بھي سين على می- مراے خودسفیرے بات کرنی جاسے تھی۔ بارے کو کیاوو کیہ کے بارے میں بتا چکی تھی مرب بات دہ اس وقت جہان کو تہیں کہ سکتی تھی۔ ایک دم الت وهرسارارونا آیا تھا۔ الطیل نے وہی کیا جو مجھے سیج لگا۔"بہت مشکل ے یہ الفاظ کہ کراور دوجہنم میں جاؤتم سب"کے

الفاظ بول تك روك كروه المركي

دسیں اس اور کواس کی ذمہ داری س چھوڑ کر کیا مرتبين مسلم به بهي تهين تفا-مسلم يه تفاكروه

ورتم سوجاؤ عجم کام ب "وہ تیز تیز لدمول ے علتی امرنکل کی وی عصیا دکھیں جگہ چھوڑدیے کی بابركاريدورس ذراآك جاكرايك بينح سانصب تحا-وه اس ترجيد دونول كمنال كهنثول يدر مطح باتهول مين جره جميات بيش كي- باربار ول بحر آرما تما-شرمند کی کہ وہ جان کیا تھا وہ اس کافون چیک کرنے آئی عى در تميز بھي سو ناجھي تھايا سيس؟ اتني زور سے اتھ اس نے چرے سے اتھ بٹا کر کلائی کود مکھا۔ ائن سرخ بھی مہیں بڑی تھی مگر پھر بھی اسے روتا وفعتا" واس جانب آجث ہوئی۔ حیا نے ب افتیار سراٹھا کرویکھا۔وہ کمرے سے نکل کراس کی طرف آرہاتھا۔ توبیطے تھاکہ ہردفعہ وہ اس کے پیچھے " كول نكل آئي؟ جاؤ! جاكر ليو-الجي زي خ يكاتوسوياتين سائے كى يجھے۔"وہ ريشانى سے بولى می جمان جواب در بنااس کے ساتھ تھے۔ آگر وقتم باہر کیوں آئیں؟"اس کی طرف چرہ کے وہ ورادهم ليحس بوجدرباتفا كاريدوريس روشني تفي سفيدروشي ممروه جاندي کی میں تھی۔ ''کیونکہ ''تہیں میں اندر بیٹھی بہت بری لگ رہی اے واقعة بوئے بولا۔ تووہ اس کے ی والے سر کالحاظ بھی نہ کرئی۔

"لى خرالك تورى تحيس عمراتي بحى نميس كمام آجاؤ میں برواشت کردی لیتا۔"وہ بہت سنجیدی ہے اكراس وقت اس كے ہاتھ ميں كوئى بھارى چرموتى ودتم جاؤ عي يمين تحك مول-" وه رخ سدها کے سامنے دیوار کور بھنے لگی۔ "الاستلكاع تهارا؟"

المهارشعاع 218 الديل 2013

شاراے ایے کاموں کی عادت تھی۔

البت بحي توكرنا تفانا

اوراكروه اس كافون چيك كرسكناتها تووه بهي كرستي

تھی۔اسے متبادل ماس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی

حاسوی بھی ولچیب کام تھا اور پھراہے جمان یہ کچھ

اس نے بناکی آہٹ کے جیک کر پیر جواؤں سے

آزاد کے پھر نظے یاؤل اتھی ' بغیر جاپ کے دیے

لدمول چلی اس کے سرائے آگھڑی ہوئی۔ اس کافون

مانی کے حک اور گاس کے ساتھ بی رکھاتھا۔ جمان سو

حیائے آہے ہے ہاتھ فون کی طرف بردھایا۔ ابھی

وہ مویا مل سے بالشت بھردور ہی تھا کہ ..... ایک جسطے

"اي البو كالركرايتي ووايك قدم يحصي بني-

اس کی کلائی پکڑے 'جہان کہتی کے بل ذراسا اٹھا'

"كياكر ربى تعيس؟" وه يسي حران موا تها-

اندهرے میں بھی حیا کے چرے یہ اڑلی موائیاں

صاف نظر آربی میں-"تم توسورے تھے!" وہ اتی شاکد تھی کہ پتانہیں

"یائی \_ یائی لے ربی تھی۔"اس کاسانس ابھی

جمان نے ایک نظریانی کے جگ یہ ڈالی پھر کردان

"وه كرم بوكياتها "به محنداع ال ليه يه ك

جمان نے ایک خاموش نظراس یہ ڈالی مجراس کی

کلائی چھوڑوی - اس نے جلدی سے ذرا لرزتے

ہاتھوں سے جگ سے یانی گلاس میں اعتریاد اور گلاس

ری تھی۔"اس کی تھاہوں کاسفرد مصلے ہوتے اس نے

چھرکے کاؤچ کی میز کو دیکھا جمال یاتی کی چھوٹی ہوئل

رباتھا۔ آنکھیں بڑ ہو کے ہولے چاتا سائس۔

-じんしいしいりという

اور نیند بھری آ تھوں سے اے دیکھا۔

المح كركياري تعين؟"

تك جنسے ركام واتفا۔

جلدي عوضاحت وي-

بلاےوالی کاؤجے۔ آجھی۔

المير منك بهي خم نبيل موسكة ميرى زندكى خودے ریلے کرتا ہے۔ وہ اے کی اوران بھی ایک پہلی ہے جس کو میں بھی عل میں ے دیکھ رے ہوں کے عمروہ جو بھی جریم اور آيت كا آخرى رمز يحى نيس بوكان تهيس عدد رعتى-"ياشيناك ائىالوى اورب زارىكى آيت يا وه سوره يا صرف وه أيك لفظ كوني نيار مزور بات یہ تھی مگر تھی ضرور۔ "ممارامسلمیا ہے کیا ہے؟" وہ اس کے چرے کو اور کونی محی رمز آخری سی موگا-" وللصة بوئ كن لك ودع الكسات مجه تهين الاين جاندي کاياني سافرش پرستااب ان کے بھے۔ کہ تم کی چزی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کرلو اس پ ساءى دور تھا۔ ولا ياتم مير لياس بيلي كوعل كرسكة بوجه جالے بھرے بن جائیں گے۔ یہ جو تم یار بار اسرکل كرتے كرتے تھكنے اور اداس ہونے لكتى ہونا كيراي "حيا ا قرآن اور تماز يهدوده چرس بل جومان كواينے ليے خود بى كرنا ہوتى ہیں۔ بھى كوئى لار وجے ہے۔ اور یہ سے ساتھ ہو تاہے۔ اس فیز آپ کے لیے ہیں کرسکتا۔" مل اول بے زار ہو کر بیٹھ سیں جاتے کیکہ خود کو منفی روملے ہوائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر جاندی کاورق ان کے قدموں کو چھو تاان کی ج ای چز کا نام ہے۔ خود کو منفی رد ممل سے روکنا اور خود لیٹنے لگا۔ جاندی کے بختے چرے لوث آ منت سوچ د جمائے رکھنا۔" جداس في وحوال الماقظ استعال كما قفا وه ت دولیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلماں جاسکا ہوں' جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں' جیسے بى چونكى كلى \_ پچھياد آيا تھا۔ دداکٹرابراہم نے بھی ایس بی ایس کی تھیں جھ چاندی کے مجتبے نے کھے بھر کودانت کیلالب ے۔ مڑی کے حالوں کی۔"وہ بولی تواس کی آوازے ناراضي مفقود تھي صرف کري سوچ بنيال ھي-ويائے کھ سوچا کھر کھنے لگا۔ سرد مخاموش کاریدور میں ایک دم بلکا سا اندھرا "جسے تم فے سورة الفلق تور على بوك-" ہوکیا تھا اور دور کہیں سے پلھلی ہوتی جاندی قرش پ دعوه جهان! كس كوالفلق اور الناس زباني ياوسمير "ضرور كى موكى- قرآن كو مجھ كريزھے والے واوك على الفلق كى تيرى آيت ياوكو وكن اس کی پیلیوں برای طرح غور کیا کرنے ہیں۔"وہ شرعاس اذا وقب اس آیت کا ترجمه جارے ہاں عموما" یوں کیا جاتا ہے کہ میں (بناہ مانکتا ہوں) رات اتبات مين مربلا كركه رباقفا-كتة وصيدات لكاتمانات يجراه عرب كے ترے جبوہ تھاجالى ہے" ال كياب ويي دهيما مهرا بوالهجه ويي باتيل-المحمد المحمد المعمد ال التي تجريس قرآن كي سيليال كيول على تهين عالدى كى تمد اور ع كارشور يره يكى كى-رعى؟ مرابراتيم كاكمناب كه سورة الاجزاب كى سود هم ي جماية على آيت ميل و الله يويل من كركي بول-" ' العِنی کہ ''غاسق'' کے شرے بناہ ما تکی گئی۔ دور کاریڈور کے سرے یہ کری جاندی بعد کراس يهال عاس كامطلب موتاب أيرهراكر فيوالانتنا طرف آربی تھی۔ ساری دیوارین ساتھ میں جاندی كه دات ليكن .... "وه ليح بحركو تحرار عاس ا کےورق میں گیتی جارہی تھیں۔ ایک اور مطلب بھی ہو تاہے کیا تم وہ مطلب جاتی "جرآدی ایک ہی آیت کوائے طور پر دیکھتا ہے اور

المناب شعاري <u>2018 الميل 2013 الميل</u>

ا ارتبیں " ہاندی سے بہتے نے ہولے نے نفی میں سرمالایا۔ ہاندی سے بہتے کود کھ رہی تھی کہ کمیں وہ سحر کہ جھیے بنا پہلے بہتے کود کھ رہی تھی کہ کمیں وہ سحر میں جہیں اس کا دو سرامطلب تیا آنا بلکہ دکھا آتا اردھ آؤیا" وہ اٹھا۔ وہ اس کے بیٹھے کھڑی ہوئی۔

رمیں تمہیں اس کا دو سرامطلب بتایا بلد و دھا یا ۔ دل۔ ادھراؤ! کو اٹھا۔ دہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس کے آگے چاتا اپنے کمرے میں والیس آیا ادر دازہ ندکیا۔ کمرے میں تیم اندھیرا تھا' صرف گلاس ڈور سے

روازدید یک بین نیم انده جرافها صرف گلاس ڈور سے مان اندر جھانگ رہی تھی۔جمان اس دروازے کے مان اس دروازے کے مان اس دروازے کے مان اس دروازے کے مان اور جب وہ اس کے پہلو میں آگھڑی اندلی سے اشارہ کیا۔
اندو ہے عامق !" حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں کی مانگلی کے تعاقب میں کی مانگلی کے تعاقب میں کی کھی جگرگا

' ' چاند؟ عاسق کادو سرامطلب چاند ہو تاہے؟ ''اس نے بے بھتی ہے وہراتے ہوئے جہاں کو یکھا۔ جہان نے ذراسا مسرا کر سرکوا ثبات میں ہلایا اس کا چو آدھا اندھرے 'اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ ' چاند کے شرے پناہ مرجاند میں کون ساشر ہو تا ہے؟' یہ بات ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی

الله برجيز على خيراور شروونوں ہوتے ہيں۔ جاند بہت پارا 'بہت خوبصورت ہے۔ ليكن تم نے كم و يكھا ئے تسمندركي المول كالدوجزر؟'' حيانے اثبات ميں سرماليا۔ بال 'مد تووه جانتی تقی

سر "جاند کینچتا ہے ان امروں کو کچاند میں بہت کشش ول ہے۔"

المحروہ سمندر کی بات ہے اس کا انسان سے کیا فلق؟ کتے ہوئے دیانے پھر گرون پھیر کر شیشے کے بار آئمان پر جمیکتے چاند کودیکھا۔ الائمان پر جمیکتے چاند کو دیکھا۔ الانسان کے چاند سمندر کو نہیں چاندیانی کو کھینچتا ہے۔

لار"بر" یانی کو کھنچا ہے۔ اور ۔۔ "اس نے ایک

انگلی ہے حیالی کیٹی کو چھوااد هر تمہارے دماغ میں بھی فلیو وُز (Fluids) ہوتے ہیں 'پانی ہو آئے 'چانداس کو بھی کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہوجاتاہے 'وہ پاکل کہلاتے ہیں' اور پاگل کو ہم آگریزی میں کیا گئے ہیں؟' وہ لمحے بھرکورکا' وہ کسی تحرکے ڈیر انٹرس رہی تھی۔

تعیانے ہولے سے سرائبات میں ہلایا۔ اس دفت سارے میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اے لگا اس کے کھی کہنے سے دو ٹوٹ ھائے گا۔

وورہاں میں نے آپنے فون کا متبادل ماس ورڈ ہٹادیا تھا۔ "اس نے کما اور ایک دم سے تحرفونا - جاندی جی گئی اور اس کی پر تیس کمیں ہوا میں تحلیل ہوتی

سیں-وہ جیسے کسی خواب ہے جاگی' پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤرچ پہ جائیٹھی-جمان دھیمی مسکر اہث ہے اسے دیکھتا بیڈ کی

جمان وهیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیانے بھرے گردن پھر کرشیشے کیار وکھتے چاند کودیکھا۔

ويدْ عِلْمُ كَى بِنكهدُ يال ابھى تك عِلىدنى يس نمائى موكى تعيير-

\* \* \*

میجاس نے بمارے کی انچی خاصی کلاس لی تھی۔ وقتم نے مجھے یہ تاثر واکہ سفیرنے تم سے یہ سب

. سارا مرا مرام من كال عيدا الك باى دىك ائت اس نى جى دىكى كارى دو-" الونوواث ارم! من في قويد كماي حين كدين ما زى د كھائى دى تودە دو ژكراس تك كئى-يريشانى ' كس ويديوكيات كردى بول-" المديدي وف كيا تفاجوات اس وقت مخسوس وبمارے ورمیان ایک، ی ویڈ ہو کاایٹو تھا اور ظاہر " وه مع و حارج موكم القال" إلى كى بات دو چنم میں جاؤتم ارم!" وہ سنجل کریات بتاتا جاہ وه حقوق ي فرس كود يكفت كي-ربی تھی مرحائے تھکے ون بند کروا۔اےاس وتكرا \_ توكل جاناتها-" كاجواب ال كياتفا-"ال المروه تحيك تفا- اور تين عقة بعد توبالكل سلم "كين ووكياكمال؟"اس بات يد نرى ف وقهمارے ورمیان ایک بی ویڈو کاایشو تھا اور طاہر الكاركاك اورزع لي آكروه ي-ے تم ای کی بات .... "وہ کمنا چاہ رہی تھی مردوسری حياكا واغ سائيس سائيس كرريا تفاوه تفي تفي مانے سے حمالے بہت غصے سے دوجہتم میں جاؤیم قدموں سے بیٹی اور وائیس جائے لھی۔اب کیا کرے ارم!"كمه كركال كات دى تھي-كى بچھے مجھ میں تہیں آرہاتھا۔ ارم نے ایک کھے کے لیے رہیور کودیکھا اور پھر ابھی کاریڈور کے وسط میں تھی کد ایک وم سے کچھ شالے احکاتے ہوئے اے واپس کرٹرل بدؤال دیا اور او آیا۔ وہ بھاک کراس روم کی چو کھٹ تک واپس وبال ركهاجائ كاكب تعرب الحاليا-آئي-وروازه ابھي تک يتم واقعا- گلاس دورسائے تي بقینا" حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی نظر آرہا تھا اور اس کے اور کیل سے وہی بیشانگ ولد کودی بے لیکن اے اب اس بات سے کوئی قرق راں سی-اسمبرایہ میراوعہ جائم تفااد هر؟" باہر آتی اس نرس میں روٹا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کھ كواس في العربوكا-اس نے جانے کاکے لوں علایا۔ کرم کرواسا 'میں نمیں جانق۔ وہ اپنی ساری چیزیں لے حمیا '' سال الع صے اندر تک اثر باکیا۔ ودجهتم مين جاؤل مين؟ تهين حياليد تم موكى جس كو اور پائس ده وند چائم لے کر گیا تھایا اے کسی اب اس طرح بہت کھے کھونا ہو گاجیے میں نے کھویا بھینک دیا تھا؟ جمان سکندر کا کچھ بیانہ تھا۔ بیرتو طے تھا تفا۔ وہ بھی صرف تمهاری وجے۔اب اپنی دوائی کا لدان كودوباره كيادوكيه بي جاناتها اورانقره ويمضع مين تو اے ویے بھی دلچیں نہ تھی اس کیے وہ اسپتال سے وهدل بى ول ميس اينى كزان سے مخاطب موتى-وه دونول چازاد بنتيس عيس قرست كزنز اوروه ہوئل میں آگرسے پہلا کام اس نے ارم کو مالكل اليي بي تحييل عليهي كزنز موتى بين جب اوّل فول كرف كاكماتها-كے تعلقات خراب ہوئے توان كے بھى ہوئية عمر "ارم وووید بودلید کو کس فےدی؟" تمہید کے بعد جب فضاموانق موئي توردنول چرے ايك موسيل اس نے خیزی سے بوچھا تھا۔ ارم ایک ٹانیسے کو دوستی بھی ان کی بہت تھی اور برے سے برے قبلی قاموترى يوقى-كليش كے بعد بھى و بھرے ایک ہوجایا كرتی تھيں۔

وحور چلو! اب کچھ گفشس کینے ہیں ش ل اورياقي سيكي دسیں اس چھوٹی چھل کے لیے کھ نسی كى-" بمارے نے تاك سكوڑتے ہوئے احقا ما مرحانے رک کر اے کھورا تو وہ الوری ہوئے ساتھ چل ہوئ کی جمان نے و کار جہاں سوان كووايس كيادوكيه حلي جانا تقايقينا "مدسري کی قیملی ہے اس کی آخری ملاقات: تھی اور ان میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہما نوازي كابدله تووه نهيس المارسكتي تفيي بجربهي سوحاتيا تحالف خرید کے ان کے دیے گئے تحالف بھی ا کے پاس تھے' اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس والیی ضروری مولی ہے۔ مالی مسر عبداللہ اور مرنے اسے تحالف لد ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت می مروه اس کی محبت به مسرور بھی تھیں۔ عود لیے اس نے کینین بلا نیٹ کارٹوٹز کی کچھ ڈی وی ڈی ھیں۔اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکر کے ساتھ انہیں وصول کیا۔ پھراس نے شریملی سکان کے ساتھ بہارے کل کوایٹا گفٹ دکھانے کی کو مشتر کی مکرادالار کی شنراوی تاک سکوڑے جیتھی رہی جھے اے عروہ میں کوئی دیجی نہ ہو۔ اور تب حیا کو جھا! کہ ہمارے نے بیہ معمودی انداز "کی ے کالی کا جمان وہ بھی ایابی تھا اور ممارے اس کے ہر انداز کواینانے کی کوشش کرتی تھی۔ سيبريس وه جهان كي طرف على آئي-اس پرائیویٹ روم کاوروا زہوہ کھولتے ہی گلی تھی کہ دہاند ے کی نے کھولا۔ وہ رک تی۔اثدرے ایک تا لاکی باہر آرہی تھی۔ ساتھ ہی کرے کا منظر تمالال موا-وه لوگ ایک معمر مریض کوبید به لنارے تھے دیا كاساس جعے كى فروك ويا۔اس فرويان

كما قا بجكه اس في اليا كي نهيل كما تقا- تم في بحص مر کاندکاری ددمیرامطلبونی تفا-"وہ منبائی مرحیاس کے سامنے کمرے میں اوھرے اوھر سکتی س ہی سیں ودتم في جهوث بولا جي عدم في جهوث بولنا دم جها عوري أستده تهيس بولول كي-"وه ماريار سوری کرتی اس کومنانے کی کو سٹس کروہی تھی مگرحیا خفاخفاي سامغ صوف حاليهي-جمان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کابدلہ كى توليناتھا۔ د کیاتم جھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کراس کے مام آھڑي موئي اور ڈرتے ڈرتے يو چھا۔ حياتے ابروافعاكرايك سخت تكاداس يدوال-" بیں امیں تم ہے بہت خوش ہوں اور اگر میں فيرسبهائشير كوبتاديا أويي اس بات یہ بمارے نے ائی سب سے معصوم شكل بناني اوربست بي ناصحانه انداز مين بولي-"المجمى لؤكيال شكايت ميس لكايا كرتس-" "بال! مرا مي لؤكيال معير بهت اليمي طرح الكاستي ہیں اور میں مہیں بتارہی ہول کے وال مم میرے ما تھوں بہت بیٹو کی۔ \*\* بمارےلیک کراس کے چھے سے آئی اور اس کی كردن ميں بازود ال كرجرواس كے كال سے لگایا۔ البارے کل تم ہے بہت بار کرتی ہے حا المحالكين مت لكاؤ مجها بعي جاناب عجرين شاميس آول ك-" بهارے فيازوبٹاكرخفكى سے اسے ويكھا۔ "اور میں اس چھوٹی چریل کے ساتھ رہوں گی پھر دمين اب تهماري سي بات كالقن شين كرول ی - "این مصنوعی تاراصی طاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ روم ممرو یکھا۔

الماستعاع 223 المال 2013

"جب سارے شریس کھیل عتی ہے توہو سکتا

المار العال 222 المال 2013 المال المال المال

أبسته اس كاذبن خوش كملنيان بنخ لگا اسے اب وال ے بات کرتے ہوئے کسی قسم کاؤریا خوف محروی

وه حیا کے مراہ شایک یہ جانے کابلان کرتی او حیا کو آجائی جمال ولید کواس نے بلوالیا ہو یا تھا ایساموقع

پر میں گیا۔اس کی فرقان صاحب سے کونی ملاقات نه تھی 'آج کل ذرا فارغ تھا اور با قاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا مودہ اس کے لیے ڈھیرول وقت تكال لياكر بالقال

والے ون اس نے امال کی زیاتی ساکہ عمیر لغاری التے بیٹے ولید لغاری کارشتہ حیا کے لیے ما نلنا جاہ رہے ين اورارم كورگا وه مني كادهرين كرده هي كي ب اس کے بعد زندگی عجب می ہو تی ۔وہ اس کی پیل محت تفااوروه اے کی اور کا ہوتے جمیں و موسلی تھی۔وہ اس کو حیاہے جتنا ہر گشتہ کر علی تھی ماس نے کیااس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا اور بظاہراہ ولديمي كتاكه وه حيامين انترسند مهين ب اور پيراس کے نکاح کاجب اس کے والد کو علم ہوا تو ہے رشتے والا

ہیں۔ وہ یہ تہیں جانیا تھا کہ سلیمان صاحب ہ صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بنی کا ا كردب تصر إلى الروه جانباتها "بهي اس فالم كياكدوه نهين جافتا كمين اس كاخيال ب كدوه ارم

عارے میں سوالات بہت کر تا تھا۔ وہ کیا کردی ہے

كدهرے اس كى پند تابيند اس كى كوئى كرورى-وه

اختا محسوس اندازي يوجها كرماهاكه ووبنادي

مر پر بعد میں اڑھ جی جائی۔ وہ ولیدے کمتی رہتی کہ

داں کے لیے رشتہ بھیج اور وہ اس چندون اور کمہ کر

ال واكراء عراس كالدرية الما تماك وواري عنوان

مايل د چي رکتا ب-دهاي ش خوش کي-سب

ے بری بات جو ولیدے شاوی کرتے میں سی وہ

الله الله الكارف مع نجات ال جائ كا-

انی مرضی کا پس او را سکے کی۔اے ایا کا خوف

السي موگا- آزادي ايك احت مي جواس جري روك

والي مرب مل كري بيتي آدهي دات ك

بعد مك وليدي فون بيات كردى مى مرولاك كرنا

وہ بھول کئی تھی یا پھراب معمول سے سے کام کر کرکے

اس كاخوف حتم موكياتها-بيه خوف والس تب آياجب

الحراكرايك وم الحراب موت موت ارم في فون

روس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟" وہ تخت

توروں کے ساتھ اس کی طرف آگئے اور اس کے ہاتھ

ہے موائل تقریبا" چھینا۔وہ کیکیاتےوں کے ساتھ

بشكل كوري أن كو كال لاك كلولت و محد ربي تعي

اس نے ولید کا تمبرحیا کے نام کے ساتھ محفوظ کرر کھا

تھا۔اس کی وہ تمام کلاس فیلوزجو "فیصے دوست"ر تھتی

ان دوستوں کا نام ارکبول کے نام سے

تفوظ كرتى تهين \_ معد كانام ركه ديا معديه يا فانز كاركه

المائيراري نامول الدريق موت لو تا-

النائم كافرق بي ان كى اتنى رات سيس مولى-

احاے اس وقت کیا کام تھا؟" انہوں نے تمبر

البيحيا كانمبراوتهيس بي بيرياكتان كانمبرب"وه

كياعث الى كاوسترى على لليل هي-

عريمرايك رات سب كي الث كيا-

الى ئے ایا کوچو کھٹ میں کھڑے دیکھا۔

بذكرا مرودو كله عكم تحص

كرزز ايك بهت يادا رشته جو برول كى ساست

چھلے وہ میں برسول میں ان کی ماؤں کے تعلقات

اورب ان بى دنول كى مات بيجب داور بهائى كى

اس روز داور بھائی نے اے بوغور تی ہے کیا

تقا مرورميان من أيك كام آن يرا تووه أفس كي طرف

آگئے الاان ونول ویے بھی آفس مہیں جارے تھے

داور بھائی بلڈنگ میں چلے کے اور وہ باہر گاڑی میں

وه اسارت كركنگ سانوجوان داور بهاني كي كاركو

جلدی جلدی ساری بات بتاکرارم نے شیشہ اور

حِرْها دیا اگر جو بھائی نے و طھ کیا کہ وہ کس اڑ کے سے

بات کررنی ہے تو اس کی خیر سیس تھی وہ نوجوان جلا

کیا عمراس ون شام میں اس فے ان کے لینڈلائن پہ

فون کردیا۔ ارم کی توجان ہی تکل گئی میلے تودہ تھبراگئی مگراس

نے بہت شائعی سے بتایا کہ اس کانام ولیدے ووان

کے برنس یار نز کا بیٹا ہے اور اس سے پھھ بات کہا

ای وقت ایا کی گاڑی کا بارن سائی دیا وه آگر فون

رهمتي تووليد دوباره كرلتنا اورتب ابااتها ليتح كدده اندر

آئے ہی والے تھے موجلدی میں اس نے میں کماکہوہ

بعد میں بات کرے کی اور اتن ہی جلدی میں ولید فے

ارم نے بناسوچ سمجھے نمبریتایا اور فون رکھ دیا 'ایا

عروليدن فرليندلائن يه بهي فون نهيس كيا-وه

اب اے موبائل یہ فون کرایتا تھا۔ اس نے بتایا کہ

اس کے والد اس کا رشتہ ان کے کھریس کرنا جاہے

جب تك اندر آئےوہ است كرے من جاچى كى مل

اس كاموما مل ممروجه ليا-

ابحى تك وهك وهك كررياتها-

تبى كونى اسكياس آكر كاتفا-

یجان کیاتھا اس کے جریت او تھے رک گیا۔

خوش گوار تھے موان کی دوئی بھی اپنے عروج پر رہی۔

شادی بہت قریب تھی کہ وہ مملی وفعہ ولیدے عی-

اور منافقت کی گروش بهت میلا ہوجایا کر تاہے۔

سی-) شروع میں وہ مخکش کا شکار رہی عمر پر آہے

كوتي اسيية بريكر نهيس موتائان يه جلنا شروع كروتوبس انسان پرچانا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بوا

ارم كالقر عى كى بواقا-

كوكه بفتي من ايك عيار آيا مكر آ ضرور جايا-وليدايك وودفعه بي أص كياتفا-

あとりこりこうしかん "رومنگ ہے اس کافون علیا بداس کادو سرائمس ے۔"وہ تھوک نظتے ہوئے بمشکل کمرمانی تھی۔ای وقت موائل بحق لگا۔ حیاسلیمان کالنگ ولیدا ہے کال بیک کر رہا تھا۔ بھی ایسی صورت حال پیش جو میں آئی تھی سووہ سجھ نہ سکاکہ ارم نے کال ایک وم

اس کمچاس نے بہت دعاکی کہ ایا کال نہ اٹھائیں یا وليد آگے ہے کچھ نہ ہولے مگرایانے کال اٹھائی مگر کچھ بولے مہیں ۔وہ ایا سے چندف دور کھڑی تھی مکراے وليدكاد بيلوي ملوي شائي ديا تفا-

ووكون بول رما ہے؟ ووور تى سے بو كے ووسرى عانب چند کھے خاموشی تھائی رہی 'پھر کال کاٹ دی گئی المانے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ كال ملائي مكراس كافون بندجار باقفا-

سے کوئی او کا تھااور عم کمدری ہو کہ بید حیا کا تمبرے ؟ " وہ اس بہ غوائے تھے صائمہ بیلم بھی آوازی کر اوهر آئنی تخیں۔ارم منمناری تھی عمراباس کی سیں

"اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی او کا تھا تو اس ش

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے فارُوافِحارك 4 خويصورت ناول

قيت -/500 را ي آينون كاشير قيت -/600 دي مجول بحليان تيري كليال قيمت -/300 روك یگیاں بدچوہارے آيت -/250 روپ مجلال وے رنگ ہزار

ناول مقوائ ك ك ك ك الكرى - 45/ مول

12/2/16

عدر الران 15 كيد عدد 37 - الدوار الراكيا - فرن الر 32735021

8)2013 Jel 225 Charles

\$ 12013 UKI 224 ELEZANIS

الميس بو ماتفا-بعض گناه اس لمي مردك كي مانند بوت بين بحن الكسيلنث بوجاعوه ركسيلا

وہل کی شاہ میں چھوڈ کر قریب کی ریٹورٹ میں

س تھیک جا رہا تھا عمر پھرداور بھائی کی سندی

معامله ازخودوب كيا مكرارم محسوس كرتي تفي كهروه حيا

ارم کاکیا قصور ہے ؟ الماں نے بات کونیا رخ دینے کی کوشش کی جس یہ لیے بحر کوایا شیع میں بڑے۔
'' ہو سکتا ہے تحمیا سین کے گھر ہو اسٹین کے بیٹے نون اٹھا لیا ہو۔ لا تیس تجھے دس فون 'میں پوچھتی ہوں حیا ہے المال کو فون نہیں دیا۔ انہوں نے خودائے فون سے کا کو کال ملائی۔

سی سو کھی ہے کی طرح کرزتی ارم نے شدت ہے وعاکی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا بھراہ بھیا ہے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا 'مگردو سری یار ملانے پیر اٹھالیا۔ ایا اس طرح غصے میں بھرے کھڑے اس سے پوچھے گئے اور حیانے اس کی عزت نہیں رکھی۔اس نے صاف صاف انکار کردیا۔

قون رکھتے ہی آیائے آیک زور دار تھیٹراس کے
چرے پہارا تھا۔ تھیٹرے زیادہ لکلیف دہ دہ الفاظ تھے
جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کئے تھے۔ دہ
اپنی عزت اور مقام ابا کی نظریش تھو چکی تھی اور بہ
سب صرف اور صرف حیا کی دجہے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر
دہ بھوٹ بول دی گیا تھا جو اگر دہ اس بچالیتی ؟ مگر
نہیں۔ اس نے دوسی ویتے کسی چز کاپاس نہیں کیا۔
اماں تھیں جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی
کوشش کرتی رہیں ، مگران کے جاتے ہی دہ بھی پھٹ
بویں کہ اپنی اولاد کو سب بہت ایتھے سے جاتے ہوتے

" زندگی اس کے بعد بہت ننگ ہو گئی تھی۔ اس کا اشرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا' دوستوں کے گھرجانے یا کمیں یا ہر جانے پہابندی لگ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے اہا کی تاراضی' بے اعتباری سما'سب کچھ بہت تکلیف دہ تھااور بچھولیدے دوری۔

اس نے بس ایک دفعہ لینڈلائن ہے واپد کے لینڈ لائن پر فون کرکے اسے صورت حال بتادی تھی ' مجر دوبارہ بات نہیں ہو سکی ۔ واپد نے وہ نمبرہی بدل لیا تھا اب اس کے پاس صرف اس کا آفیشل نمبرتھا جو ایا کے پاس بھی تھا۔وہ اب کس کے مویا کل یالینڈلائن ہے اے کال نہیں کر گئی تھی کہ سب کے مویا کلز

یوسٹ پیڑتے اور اہا سارے بل ایک دفعہ ضرور کی تھے۔ البتہ جب حیاا بی دوست کی ڈوتھ پر آئی آئی ہی گرائی ہوں کے مورج کراس نے حیا ہے الفاقات بحال کر لیے۔ وورک کے موبا کی سے کہ موبا کی سے کہ اس لیا کی سے کا اور الماکی تعقیق اور ڈوٹسٹ کے مانے این امریا کی تعقیق اور ڈوٹسٹ کو سمتا ہے اس سب نے اے مزر ڈوٹسٹ وا۔

حیا کے جون میں واپس آجائے کے بعد اے جو موقع ملتاوہ حیا کا فون استعال کرلیتی۔ بہت وفد لوحیا استعال کرلیتی۔ بہت وفد لوحیا استعال کرلیتی۔ بہت وفد لوحیا استعال کریے ہاری والے ونوں میں حیا آئی معموف استعال کرکے واپس اس جگہ پر رکھ بھی دوا کرتی تھی۔ استعال کرکے واپس اس جگہ پر رکھ بھی دوا کرتی تھی۔ شہر رکھ بھی دوا کرتی تھی۔ شہر دور تھی کی مشنی جوابات فورا" ہی کردی تھی۔ ان کوکیا لگنا تھا وہ کسی کے ساتھ فورا" ہی کردی تھی۔ ان کوکیا لگنا تھا وہ کسی کے ساتھ فورا" ہی کردی تھی۔ ان کوکیا لگنا تھا وہ کسی کے ساتھ تھی۔ اگر ولید اس کا ساتھ ویتا تو اس کے لیے وہ ابالور بھا تھی۔ آگر ولید اس کا ساتھ ویتا تو اس کے لیے وہ ابالور بھا تھی۔ ویتا تیس کے لیے وہ ابالور بھا تھی۔ ویتا تیس کے بیات کرنا ترک تبھی کر ویتا تیس کے بھی وہ اس سے بات کرنا ترک تبھی کر ساتھ ویتا تیس کے بھی وہ اس سے بات کرنا ترک تبھی کر ساتھ ویتا تھا ترک تبھی کر ساتھ ویتا تیس کے بھی کہ ساتھ ویتا ترک تبھی کر ساتھ ویتا تیس کرنا ترک تبھی کر ساتھ ویتا تیس کی ساتھ ویتا تیست کرنا ترک تبھی کر ساتھ کرنا ترک تبھی کرنا ت

من اور پائیس وہ کون سائمزور لحد تھاجب اس فے
باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈ یو کے بارے پیل بتایا
تھا۔ تب تک ویڈ یو بہت چکی تھی موولید اس کود کھنہ
بایا ممبل وہ جائی تھی کہ ویڈ یو جائے ہٹوائی تھی اور
یہ تھی کہ حیا مجراح سے بلٹے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا ا کی کو میں بتا ممراح ہے باتھا۔ اس نے اپنے کمرے
کی کو میں بتا محراح ہے باتھا۔ اس نے اپنے کمرے
جمال سے ایک کار نے اسے بیک کیا اور چرا ہی والا وہ پر اس والا تھی کہ مجراح ہے جائے ویکھا تھا
دیگری ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مجراح ہے نے جانے
رپورٹ کرنے کے لیے آئے کا کہا تھا ماری بات ال

یا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اس لیے

اللہ نے بہت وقعہ وہ ویڈیو یا نگرنا چاہی مگروہ کیے دے

وید نے بہت وقعہ وہ ویڈیو یا نگرنا چاہی مگروہ کیے دے

وی چھلے ہی دون اس نے سونیا کے کمرے سے نبیث

استعمال کرکے ولید سے بات کی تھی اور وہ بھند تھا کہ

ارموہ ویڈیو اے دے دے دے ماکہ وہ اے حیا کے خلاف

استعمال کرکے اس زیروسی کی شاوی اور اہا کی نظرول

سرا اے جائے کا بدلہ لے سے سے جائے تو اپنا

ار خالیث کردے۔
اس خیال یہ دو ایک دم چو کی تھی۔ اس کید ہو سکتا
قاری انبارٹ ایٹ کر سکتی تھی۔ اس کورید کام آئے
تھے۔ آئی تصور یا ویڈ یو دہ ولید کو دینے کا رسک بھی
تس کے سکتی تھی۔ ریسٹورانٹس اور دیگر جگہوں یہ
اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیرول
تساور آثاری تھیں مگراس کو بھی انار نے نہ دی کئے
تساور آثاری تھیں مگراس کو بھی انار نے نہ دی کئے
تساور آثاری تھیں اس کے جو کو تکال لیا۔ ویڈ یو صرف
لی ٹاپ میں آئیک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ
میں۔ اب بھی اس نے خود کو تکال لیا۔ ویڈ یو صرف
حیای رہ گئی ارم اس میں سے عائب ہوگئی اور وہ ویڈ یو
دلر کومیل کرنے کے بوراس نے حیاے ڈرائیور کے
دلر کومیل کرنے کے بوراس نے حیاے ڈرائیور کے

نون اے اے کال کرتے ہا جی دیا۔
اس رات ایا کو زخمی حالت میں حیا اور فرخ گھر
لائے تھے۔ حیا اس مارے قضیہ کا الزام ولید کے مر
رکھ رہی تھی تھرات میں آریا تھاولید ایسا کیے
سے بہتر 'ہرگز نہیں۔ بہت مشکل ہے دو روز اید لیے
اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے
ولید کی تھیک تھاک کلاس لیٹی چاہی تھروہ کہ رہا تھا کہ
اس نے چھ نہیں کیا اس کی گاڑی تو قریب کرزی
اس نے بھی نہیں کیا اس کی گاڑی تو قریب کرزی
اس حیا طور میں تھیٹ رہی ہے۔ ارم نے تھین کر
ایا۔ اس کیاس بھین کرنے کے مواکوئی چارہ نے تھا۔
اور آج حیا اس کوفون کر کے میں تانا چاد رہی تھی۔
اور آج حیا اس کوفون کر کے میں تانا چاد رہی تھی۔
اور آج حیا اس کوفون کر کے میں تانا چاد رہی تھی۔
اور آج حیا اس کوفون کر کے میں تانا چاد رہی تھی۔

وہ سب جان گئی ہے۔ اس کی بلا ہے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیائے اس کا ساتھ نہیں ہوئی ' میہ طے آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی ' میہ طے تھااس نے جائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ بھور امائع ابھی تک گڑوا اور گرم تھا۔ اندر تک جلا دینے والا اور پھر جلنے زیادہ رسواکن عذاب کون ساہو سکتاہے؟

口口口口

کیادہ کیہ کاپر اسرار حسن دیسانی تفاعمرایک دفعہ پھر اس میں اواسیاں کھل چکی تھیں۔ " آشیانہ "کے کینوں نے ان کا استقبال ای گرم ہو تی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصا تھا نگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اسے پچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا 'یار بار واہیے ستارہ تھے اضطراب ' بے چینی اور تکریمندی۔ دنیا بس ان

میں عذبوں تک محدود ہو کررہ کی تھی۔ وہ دودن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ رات میں وہ اسی صوفے یہ بہس کے عقب میں کھڑی تھلتی تھی میٹھ کراس طرح روئے گئی مگر کوئی نہیں آیا جواس کو کہتا کہ وہ پھرے اس کے لیے آ گیا ہے۔ ہمارے نیچے پنار کے ساتھ تھی۔وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روثی محراکیلے میں اور بات ہوتی

مارے کے آئے بعد بھی وہ اس طرح بیٹی دری اور جب بیٹی رہی اور جب بیٹے بیٹے تھک گی توویس سوگی۔ شاید کوئی اس کے سانے میزیہ آ بیٹے اور ہولے ہے اس کا شانہ چھو کر اس آواز میں ہوتے۔ مرخواب ہر فعہ بورے نہیں ہوتے۔ می شخص اس کی آئے کہ کی شاما آواز سے کھلی تھی۔ وہ آواز بیت ویر تک اس کی ساعت میں گو جی رہی تھی اواز این اواز بی تھی بالوس نگری ۔ یہ تو۔ یہ انوس نگری ۔ یہ تو۔ یہ انوس نگری ۔ یہ تو۔

وہ بیری ہے، بھ رحوے ہے ہی ورسی کے سامنے سے بردہ ثابا۔ کوئی کیا ہر کی کہے اس کا ویڈ چاتم لٹک رہا

می طرف کے تھے میدان میں آئی۔ وہاں ایک الرس باك اليربيلون زهن بدر كه تصيول كدان ي ورال سيد حي رهي تعين 'جيد وري سي نتقى فان بچل كے بلاشك كے تقے ع الغير مواك فارے فی اندایک طرف دُهلکا موا مُشن یہ محدہ ریز القاريك بوع فرار اور برى بوى توكوال-"اب ہم کو کیا گئا ہے جا ایس بارے کا سوال المد شروع بوجا تفا-وه بجه كيايتا عين توخود بهلى وفعد باك ايربيلون عين المن كي مول-" ادادہ \_ میں بھی پہلی دفعہ بیٹھول گے۔" بہارے چكى حياتے جونك كراے ويكھا- بے افتيارات انيادردى جى يىلى فلائت ياد آئى كھى-فلات كارت من وقت كم ره كما تقا-وه دونول گنڈے کئے کے مطابق ای توکری میں جا میتی ھیں۔ یہ یانج ہے سات افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ر الله المرادي توكري شي حكه ملتي- عمر مواوت بے کی وجہ ہے " کھلے کھلے سفر کرنے "کی فوائش بورى موئى ھى-وری کے اور ایک آر نماچھت تھی جس کے اور آل جلانے کا نظام تھا۔جب آل جلتی توکرم ہوا غیارے میں بھرتی اوراہے اور اٹھادی۔ فی الوقت ان كاتبلا اور در دغياره زطن بدي حان ساده اكابرا تعا-"وه والموا"ت عي بار عداس كي لني بالي-

حيانے بے اختبار اس طرف و يکھا جمال وہ اشارہ كر وور ساحوں کے درمیان وہ چل آرہاتھا۔ سریدلی کیے' آنکھوں۔ ساہ گلاسز' ذرای پڑھی شیو-سفید پوری اسین کی فی شرث کو کمنیوں تک موڑے يلى جينز كي جيبول من الته والع وه مرجه كائے قدم الفارباتفار بك كترهم بقااورما تصدي تظرمين رہی تھی۔ بفتہ توہو گیا تھااس کے آبریش کو اب تک ال کی فی اللی بی جانی چاہے گی۔ وان كے ساتھ آكر توكري ميں بيضا اور حياكوركا وہ بھی بمارے کا ہاتھ تھامے سوک سے از کر

خوب صورت گھو ڈول کی سرزمین کو اس کی ساری رعناني وايس ل تي ہے-"كے ہو؟" وہ جمان كى طرح سامنے سدھ ش وعمتی بہت آہت ہے بولی تھی۔ بمارے ان کے مقائل ہی سر تھ کا نے بیٹی گئی۔بان کے دو ای ایک 一色につかないから وو تحليك بول-"وه مامت ديكھتے بوت زيرلب بولار

"أخرى وفعري كب بولا تفا؟" ود ابھی وس مینڈ پہلے جب میں نے کما کہ میں

حیائے ذرای کرون موڑ کراہے دیکھا۔وہ ای طرح سامنے دیکھا رہا۔ اس کی آنکھ کے قریب incision كانثان كاسرك مائد عاف نظرا رہاتھا۔اس نشان کے سواسلے سےوہ بھڑلگ رہاتھا۔ ودكيا بمين به ظام رئا مو كاكه بم تهين نين ماتے؟ وہ دوارہ جمع سدھا کے ای طرح دھم سا البب تك بيلون اوير نهيس طِلاجا أنت تك بال إ

بالكث اب بيلون كے اڑنے كا اعلان كر ديا تھا۔ نوكرى اطراف اور چھتے سے تھلی تھی موائے اس میں کے اور آگ جلائی جاری تھی۔ جسے جدے شعلے بردھتے گئے ، گرم ہوا اس پھٹ ہوئے غبارے تک پہنچ کی۔ زمین یہ اوندھے مند کراغبارہ アラーションションション

"كيامين يوچھ على بول كه اس دن تم بغير بنائے استال ے کول علے گئے؟"

"شين!"وهاتى قطعيت بولاكه وه بالكل چپ

كرم موااب دهلكم موئ غبارے كوا تھائىكى سعی کردنی تھی۔ جسے جسے ہوا کا زور بردھتا گیا عبارہ ذرا کھول کرسدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا توکری کے اندر بیٹے ساحوں کو نہیں چھورہی تھی۔ان کے لیے تو فجر تھا۔ دور کیادو کی کے افق ۔ طلعے ہوتے سورج کی كرنون اس كى كرش كى بنكه ويال سرى يادى تھیں بچھے سونے کے بیٹھے جھول رہے ہوں۔اسٹیل کانچاور لکڑی کے مکرانے کی آوازمانوس آواز۔

اس کی آنگھیں بھگ کئی تھیں۔ بے اختیار اس في بول يدونول بالقدرك كرجذيات كوقابو كرناجابا عمر آنو پرے نوٹ نوٹ کرکے لگے تھے وه آگيا تھا۔وه کيادو کيه واپس آگيا تھااوراس طرح ے اس کو ائی خریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان

مجھنے کی تھی۔ وفعتا"اے محسوس ہوا ویڈ جائم کی ایک اوی کے ساتھ کوئی کاغذ سابندھاہے اس نے گھڑی کایٹ کھولا' اوربائ برساكروه كاغذا بارا-

وہ ایک ٹور گائیڈ کے کمی ٹور کا معلوماتی برجہ تھا۔ اس به جهان نے خودے کھ تہیں لکھا تھا عمروہ مجھ كى تھى كەاس كياكرنا باس كل صحاس نوركو ليناب كونكه وال وجمان سكى حانے ایک نظر پراس رہے یہ بی تصاوریہ ڈالی اورے اختیار ایک اداس مطراب اس کے لیوں کو

ڈی ہے اور اس کاسب سے برا خواب سب بردى ايكسائشمنيف

باث ايربيلون-

اکلی سے ابھی سورج نہیں نکلاتھااور فجر کیادہ کہ کے میدانوں په قطره قطره اتر رہی تھی۔حیائے کھڑی کاروه زراساس كاكرد يكحا-كيادوكيدك بمار ابھي تك جامني اندهري ميں

دُولِ من الله المحلى الجمي المحلى نماز رده كروش محل-يرى برابركرك اس فيوال كلاك يدايك ظروالى-فيح كارف عن-

بارے ڈرینک ٹیبل کے سامنے کوئی مندی مندى أنكهول ع خودكو أيني بين ويلحتى بال برش كر

رى تقى - حيا اين اجرك والي لبي تيمس ية كليا) چکی تھی اور اب سیاہ اسکارف چرے کے کردار

"حيالياوه مجمحة واشخ كا؟" برش عكمارين ر کے بوئے بارے نے توالی سے اور کے المراسي المل يمول تأ-وه يكي الميل كري كا- ٥٠ بارے نے مرہا کرائے گانی یری سے بدالا اوربال ہونی کی طرح سے عمریندلگانے جر موا

حياكون يكحاب ووريط والريس بال نه باندهون توكيا تم عانشم كوتاوي؟"

ومهو سكاع بتاوول-وي اكر جميس بال كول ى بى تو كھول كران كے اور اسكارف لے لوتا \_" ای مخورے برارے نے ایندیدی سے كورى اور "اس تو بولى بمترك" والى نظول ي

حياكور ملصة بوت الول كولولي من جلاليا-ور المدوين آئي ب-"فاع نياير اوان لگائی- حالاتک وہ اس سے بہت بردی نمیں کی کھر جی وہ اے آبلہ کتا تھا۔ (ترک آپاکو آبلہ اور بھائی کو آبل رقتع)

" يم تيارين-"وه جلدي جلدي نقاب كوين لكاني بارے كالم تقاعيا برنكل آئي-آشیانہ کے باہران کوٹور کمپنی کی دین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاف ایر بیلون کی سائیٹ یہ پہنچانا ھا۔ سارے انظامات مولوت بے نے کوائے تھے موں ان كودْ سكاؤنث بهي مل كياتفا-

باث ايربيلون فجرك وقت الزاكرت تصرفون کھنٹے کی فلائٹ تھی ایعنی کیادہ کید کے اوپر اڑکر وہ سارا خطه و محمد كوالس الرجاناتها-

ومن نے اسیں بیلون سائٹ برجب ایار او مجراجی تک بازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی 'اور اس دونول اطراف كحلائصاف علاقه تفاسر كسيران كا وین کے ساتھ قطار میں بیسیوں وین کھڑی تھی۔ بت ساح اوهرادهر آجارے تھے۔

المارشعاع 229 ابيل 2013

المارشعاع 228 اربيل 2013 ﴿ اللهِ اللهِ

رون المقررة كريني جمالكا عجرم كران دونول كو - (5 a) Just غماره آسته آسته ای طرح موایس تیرارا-ونیا جدے ٹرانےارم ہو کر ہیری ہوٹری کتابوں میں جا پیٹی المحمان مساكرو- اس كاول كانس اتحاتها عادوه الفح للي محرجهان في القدافها كرات روكاً-ودكياتم كھاؤگى ؟ اس نے يوچھا مكرا تكارس كر وحتم درمیان میں مت بولو- بال تو بمارے خاتم! کھل ہمارے کو تھادیا۔اس نے اپنے پری سے پہلے لي انظار كررما مول- جلدى كودو- ميراوقت نه ضائع رومال زکال-اس سے خوبانی اچھی طرح رکڑ کرصاف كى كركهائے لكى-عائشے كل كى بس-ان كى طرف دوسرے سياح قطعا"م توجه نہ تھے۔ وو مہیں کی تے جایا روحل کے ولید کا؟"اے وانى تصاوير من مشغول تھے بهارے مندریہ باتھ اعانک یاد آیا ورین کوکے ذر زمین شریس جمان نے تح رکے بھی۔ زمین کودیکھا جو چھ سات فٹ دور معى اور پرايك وم دهيس آكروايس بينه كئ "جب تم اس سے فون بہ بات کررہی تھیں تویں ومانشے کل کہتی ہے خود کشی حرام ہوتی ہے۔" وہل تھا۔ میراخیال ہے کہ وہ والی آجا ہے ائی ہوی مد تعلائے وہ خفا خفای بولی-لولے كريساس في ابروسواليدائداز مين اتھائي حيا حاكي اعلى سالس ب اختيار بحال مولى -يديهولى نے اسے و ملحتے ہوئے اثبات میں سرمالیا۔ اس کی آنکھ کے قریب لگانشان و کھے کرہی تکلیف ہولی تھی۔ "ميس مهيس الحيي طرح مجمتا مول-"جمان كے ادہم روحیل کے وایمہ تک والیں پہنچ جائیں گے تا م جھنکا اور پھر کرون پھیر کر ٹوکری ہے باہر دہلھنے لگا۔ ناحد نگاہ کیادو کہ کی جائدی سرنین وکھائی دے رہی ال شيور إس دودن مزيد لكيس مع كيادوكيه يس ھی۔ بیاڑ میدان بیجیب وغریب ساخت کے نمونے \_ پر بھے یہاں سے جانا ہے۔ بن كابيان الفاظير بالمكن -غبارهات بنجول مين توكري كواتهائ اب اور المحتا غبارہ اب در ختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضامیں جارما تفا-دور مبح كى سفيدى آسان يد يصلنه للى تفي-تیررا تفا-ور فتول نیم مادر توکری کا مندر برابر ک ورخت مح يه كي تق ي تف وه خوالى كے ورخت تھے عملول كے بوتھ " يعركمال جاؤكي؟" الدى شاھيں اوران كى ريكى ممك وريال سے انقرو- وہال ايك كام ب بھروبال وكياجم يو توريكة بن ؟"جهولي في كوائي ساري ے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈرید-ادھر طائا ے۔ بھراوھرے شام۔" ونهير إ الحائے قطعت على ميں سمالاما-وروانقره عدائر يك شام على جاؤ-" الله المجان كتي موع كواموالورمندريه تحك "انقره اورشام كامار در سمين ملياحيا!" كرقيب ع كزرت درخت كى ايك سنى كو باغد برها " بارڈرے کول جاؤ کے ؟ اربورث سے طے جاؤ-"ا ہے شین اس نے اچھا خاصاً مشورہ ویا تھا۔ "م ممان نوازی کے ورخت ہیں اور ادھر بیلون جہان نے کردن موڑ کر آسف بھری نگاہے اے اس کے اڑایا جارہا ہے اک عمان کوتوڑ سکو۔"جران ك حياكووضاحت ويتيموكاس فيالي هينج "مادام اليراورت يدياسيورث وكهانا موتاب اور الوزي على شاخ سے الك ہوا توشاخ فضا ميں

"بال مريس جابتا قاكه تم مراسله جوي مجھے را مجھو عگر م کی کوجھ میں بھتے ہوسال ى كى ئتى بو؟ " دەس كاسرا بار كرماي ر ك كريان به الكاتب وي بولا تعاد حيائے تكل مرجمتك بس ايك بات يكرلي تفي اس فالواد مارى زئدكى اسد درا بارب كا-توكرى اب بواين جار يائج فث اور الحريكي في مكث الي يروكرام كے مطابق ابھى كم اونچائي ليا میں بیلون کویا تیرارہا تھا۔ چرکافی دیر بعد اسے آپ آبسته بيلون اور انهاناتها-"بارے كل!"وهاب مرد ليجيش يكار ما الى ا طرف متوجه بوا-بهارے نے سراٹھایا ' پیر تھوک الل ودكيايس بوچه سكامون كه تم في بيري بات كون دوس خياكيا ٢٠٠٠ ومند بور عالى كال "قرحاكم القريول آلي و؟" "حيااور يس كيادوكيه ويصف آئ بين- بمين ويا بھی ہمیں تفاکہ تم بھی ادھر ہو۔ کیاتم ہمارے کے ادھ أع ہو؟"كم كراس ف مائدى تكاموں عدار ويکھاجس فے اثبات میں سربلایا۔ سیجی اس فے بال بمارے کورٹوایا تھا۔ " تم بيش يرب لي منظ كوف كال او-مہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بھن کتنی پریشان ہے؟ رہمی ے اسے جھڑ کما اب وہ جمان تمیں عبد الرحق لك ربا تفايا بحرشايد تركي من يملح ونول كاجمان-"اكرتم نے مجھے واغاتو میں توكري سے ليے كود جاؤل كى-" وہ ناراضى سے أيك وم بولى تو حيا كاكموا ماس رك كيا-"مارك "اس ال عاص منع كرنا علامر-"بيرتوبهت الجهامو كا-شاباش! كودو-يس انظاركر ربا مول-"وه تیک لگا کربیشا اور کلائی په بندهی کمژی بمارے خفاخفای کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منڈریہ

کی بازه محصندی موا برسوچل رہی گی۔ ان کزرے دو دنول میں 'جب دہ اس کے ساتھ میں تھی اے بہت ی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ جيتال مين وه جين بوچھ سكى تھى۔ معلوم جين ب موالات اس وقت كول ياد آتے بن جب مسكول مارے ماتھ سیں ہو ا۔ "ایک بات بوچول؟"چنر کے گزرے تواس نے لجرے سلم كام جو رائمارے اب مرجمكا يا ہے گالىرى ئى چھ تلاش كردى گى-غمارہ اب ہوا ہے بھول کر عین ان کے سرول ب ٹوکری کے اور 'بالکل سیدھا' آسان کی جانب رخ کیے كمزاموجكا تفار اعلان كرفي والااب ان كوسفركى مزيد تفصلات مجهار باتفاجس ميس اسے كوئى ولچيى نه تھى -" تم نے رویل سے سے کول منگوائے تھے؟" اب تك ويى إس وضاحين دين آنى تھى اليكن آج جمان کیاری ھی۔ الحكيم اكاؤنتس كاستله تها نظوا شين سكتا تها سو رديل سے لے ليے پروايس بھي بجوارے تھ" والك اوربات بعى بتاؤ كياحميس واقعى مرايرده "مي ي كركما برا لكتاب ؟" وودولول وهيي آوازيس باتس كررب تصف غباره كرم بواس بحريكا تفااتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کراب ٹوکری کوہوایس اٹھانے لكافقا بيسي بي توكري اور القي اندر بينصياحول مين شورسام اے جوش فوقی جمک مربدارے کل ای طرح الني يرك من كوني اليي شي تلاش وي تلى جو وه دهوعر نابي سيس عامتي سي-"ميں نے تو يو منى ايك بات يو چھى تھى اگر جھے يتا ہو ماکدارم من رہی ہے تومیں ایسا بھی نہ کر ما۔" "اور تم نے بھے بر کر کئے میں اس کے بلایا تھا ماکہ مين مهيرياتا بي كما تقدو مله لول؟"

المالد شعاع 230 البيل 2013 (

"بال! من في يقين كرايا-وي اباس على میں ادھرال لیکل ہوں۔ بارڈر کراس کرکے آیا تھا و کھے کر بتاؤ۔ ونیا کا سب سے زیادہ خوب صورت م رات ش-اليه الي والي جاول كا-" اس كى ريزھ كى بڈى بيس سنسنى خيزلىردو ژائى-"اسلام آباد-آف كورى-"ده مسكراكريولي تم ... تم غير قانوني طريقے عرصد بار كركے جاؤ "عم دونول كياباتي كررب مو؟" بمار عيفياء كى ؟ اس نے ولى أواز ش دہرایا - ده دونول ائى زبان ين بهت آيت آوازے ايل كررے تھے۔ ان سے بور ہو کرینار کوش کرتے کی سی-اندوا ازل سے ابد تک کا مسئلہ۔ انی تعریف کرنے والے " بجھے قانون کی اس داری یہ کوئی لیکچرمت ویتا۔ اے پیشہ ایجھے لکتے ہیں۔ "میں آیا ہولی جمہارے پاس ۔" مجردہ حیال جھے ای طرح واپس جانا ہے ویے بھی شام کے لیے تركول كوويرا وركار تهيس مويا مكرياسيورث وكهانا ويا طرف مرا-"اے کھ بھی مت بتانا۔ عظی ہے کی چھا! تھیک ہے۔ میں سمجھ کئی۔ پھر کب جاتا ہے ين-" "قَارِنهُ كو- يَحْيِي رازر كِينَ آتِينٍ-" "اجهى نهيں-كل بتاؤل گا-" جمان نے ایک نظراس کود مکھتے ہوئے بائد کی اندا دور مسيح أرمن بت جمولي نظر آريي تفي وه اب مين سرمال وا-وه ايك نظريمت الحي الحي ي عي-جع Fairy chimneys کاورے اڑرے تھے۔ وہ دونوں شریک راز تھے اسے تھے - رازوں کی (Peri Bacalari)"رى بىجلارى "(Peri Bacalari) انائيت-اے بمت اتھالگا۔ " تہيں لگتا ہے ميں بہت كم عقل بول-"وهاى ایک قدرتی ساخت تھی جولاوا سو کھنے کے بعد اس سرزين بير تشكيل يا تني تقى - كانى فاصلے به او نيچ او تيج خوش کوار موڈیس کہتے گئی۔"اور تمہیں سے بھی لگتا ستون سے کھڑے تھے 'جن کے سرول یہ ٹویال تھیں ہے کہ میں تمہاری یا تیں سمجھ نہیں سکتی عمر بونوواٹ الكل عيد مشروم (كهمسال) بوت بن - بن ان جهان! اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری كهمبيول كادئم البستاوي عين-یوی تم سے زمادہ اسارٹ ہو سکتی ہے۔" روانی ش "مطلب ارور تک ام ساتھ جائیں گے؟" "حراری بوی"ک اس کے لیوں سے لکلا اے با "حاسة القرة تك ماته كي يد بت ب- م - Ne Jun 5. اب ادهر آكركياكوكى؟"وه جعي اكتارما تقا-جمان اس سارے میں پہلی دفعہ مسکرانا۔ "مارى بات تركى كى مونى تھى-ۋىل ئۇيل موتى "ميرى يوى جننى بهي اسارث بو بمجه عدوقدم ب-بى بم بارۇر تك مائھ بىل-" پیشہ پیچےرے کی ویے آپ کلاؤں کیاے؟" ولي تم تو صرف كيادوكيه ويكھنے آئی تھيں۔ ددمير إول كوكيا موا؟ بالكل تعبك توب ١٠٠٠ في شائد أج كاكر كها-اس كاياول التابي وروكر ما الما اس كاندازيد حياكاول جابا أور ع كحك مهين جتنا مملے دن کررہاتھا عمروہ طاہر ہونے دے کہ نہیں ہو - dis- Jeris انا مردفعہ اڑے آجاتی گی۔ جمان نے مراکر مرجع کااور اٹھ کرہارے " ہال اور اب تماری وجہ ے میں زیادہ دان ساتقه خالي جكه يه جابيها-کیادو کیہ میں رہ بھی نہیں یاؤں کی ہم کیے اس کومیرا "جهان! اے مت ڈائٹا۔ میں اے لے کر آلی

رات کا کھانا ان دونوں نے آشانہ کے قالینوں والے ڈائنگ روم میں کھایا تھا۔ جمان سیح بیلون سائیٹ ہے ہی واپس ہو گیا تھا۔اسے موہوم ی امید تھی کہ شایدوہ کھانے کے وقت کسیں سے تمودار ہو مائے گا مرابیا شیں ہوا۔اس کاول کی بنڈو کم کی طرح امد اور ناامدی کے درمیان کومتارہا۔ یمال تک کہ اس نے خود کو سمجھالیا کہ وہ سارا دان ان کے ساتھ نميں روسائا۔اے اپنے بھی کام تھے۔ أشانه مين آج دوتين مزير فيمليز آلي بوتي تعين فريعي مولوت باور مسرسوناان كالبلاون جتناخيال رکھ رے تھے رات میں وہ سوئی او مجرکے لیے اسمی-چرنماز بره کردوباره سوکی- قریبا" دو تین <u>کفت</u> بعد وتك تاكه كلي " آبله "آبله! "قاتح يكارر ما تفا-ایک توبه آبله کا زبردسی کاجهانی بھی نا' آرام نمیں كن دے گا۔ وہ جب تك كلستى ہوئى وروازے تك آلى وه جاجكا تھا-وروازے كى درزے البتاس في الك جمونا سالفافه ذال دما تها-

اس نے حک کرلفافہ اٹھایا 'اے کھولا اور اندر

ركهاسفيد موثا كاغذ تكالا اوهبه لكهاني جووه بيشه بهجان

"I Hope Ladies Are Rejoining At 2:pm" مطریرہ کروہ بے اختیار مسکراری ۔ یعنی وہ دو یح ال رہے تھے کدھر؟ جگہ اس نے تنیں لکھی تھی مروہ مجھ کی می وہ ان کیاں آئے گا پھر اسمے وہ کسی جاس کے بعديس جباس نے كرے كاوروازہ كھولاتوسفد گلابوں کابوکے بھی بڑا تھا 'جوفا کے نے لفافے کے ساتھ عى ركها مو كا-وه ان كو بھى اندركے آئى اور صوفے كے ساتھ ر ھی میزے کلدان میں سجادیا۔ گلاپ کی تازہ ولفریب مهک دنیا کی سب سے الگ ممک ہوتی ہے جین میں اسے گلاب کی بتال کھانے کابہت شوق تھا۔وہ نہ میتھی ہوتیں 'نہ تملین' بس کوئی الگ ساذا کقیہ تھا۔ ابھی وہ سہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں عتی تھی۔اگر ہمارے اٹھ کردیکھ لیتی تو لىنى شرمندگى مولى-سارے نے اشتے کے بعد وہ کھول دیکھے۔ " ? ZT = UK" "عدالرض نے ججوائے ہیں۔"وہ سرسیث "كتخيارے بن سي" بمارے درارك كريولي-وكياتم في محل كلاب كيتال كعالى بن ؟" وہ جوبٹر کور تھہ کررہی تھی کیٹ کراہے دیکھا۔ ود تمهيل لكتاب مجه جيبي دُننا الركاياكر عتى ے ؟ علی اللہ کامود تہیں تھااور جھوٹ وہ بولتا تہیں جابتي تهي سوالناسوال كرليا-ڈیڑھ کے دہ تارہو کرائے صوفے میٹھی گئیں۔ انظاراس دنیای سے تکلف دہ تے ہے۔ارمار گھڑی کور کھنا۔جانے کب آئے گاوہ؟ اس نے پھرے اس کا خط نکال کر بڑھا۔وو یج کا وقت ہی لکھا تھا اس نے وہ کاغذ والیں ڈالنے کلی 'پھر يول تو وه عام ي مطر تھي عمر يجھ تھااس مطريس جو

غلط تھا۔ ہمارے اس کے کندھے کے اورے جھانک

المارشعاع 233 ايريل 2013

ابنارشعاع 232 اييل 2013 (8°

اور عرب

احمان كرداننا-"وه بينازي عشاف اچكاكريولي-





بحول کے مشہور مصنف

## محودخاور

كى كى موئى بہترين كمانيوں مشمل ایک ایی خوبصورت کتاب جے آب اپنے بچوں کو تحفد دینا جا ہیں گے۔

## ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قيت -/300 روي دُاكِرُى -100 ردى

بذر بعدد اكمنكوائے كے لئے مكتبهءعمران وانتجسث 32216361: اردو بازار، کراچی - فون: 32216361

كاش إس كى يد لغت كتابى كل من دستياب موتى الوده المالماكساف! واجها! بهروالس طي جاتي مول-" وخير إاب توميس في التاوقت ضائع كرليا -اب حلت ال-" الق سے در خوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اه ای جائے چل روا۔ ورتم في مجه سے بوچھائي نميں كه ميں كيسي مول؟ بمارے نے احتجاجاً آئائی موجودگی کا احساس ولانا جاہا۔ " سورى التم كيسى مو؟" بجائے جھڑكے كے وہ 一切とうこう بارے "بت اچی "کمہ کراے آشانہ کے بارے میں بتانے کی جمال دنیا کی سب سے اچھی اڑی

يادراتي عي-ربی ق-"اچھا ہاں حیا!"اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک وم حیا کو بکارا ۔ وہ سوالیہ نگاموں سے اے

وجهيس آئيديا شيس مواكد بم كو ثريك بدجانا ع مس خرق سيج اويا تقا-" (ميري مجهين اب آيا بي اليايدك!)

"اورتم ان جوتوں كے ساتھ آئى ہو؟" ذراخقكى ے کتے ہوئے اس لے حیا کے قد موں کو دیکھا۔حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گرون جھکائی اور الككراهاس كالبول سے نقع نقع ره كي-

الله الله! وه جلدي من ويي سرخ بيل يمن آئي

"بال! مين ان جوتون مين بهي دو كفت بيدل جل عتى

ہوں۔ اورڈی جے نے ہی لوکھا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں براسکتی جب تک کہ وہ ہار نہ مانے ' پھروہ کیسے ہار مان

"فييور؟ تهماراياول..." " تُعكب ميراياول - جلواب!"وه التابث -

وادی اہلارا کا نام واہلارا" گاؤں کے نام پر تھا ، اس دادی کے قریب داقع تھا۔ یہ دادی بول تھی کہ و دیوبیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر آمنے سائے کھڑی تھیں۔ان کے درمیان سے دریا بہتا تھااور جنگل ہی تھا۔ اطراف میں پیاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادى المارا وادى تھى-ساح اكثر كيادوكيدي ووعشو وادى" (لووىلى) كل شر روزوىلى) اور ابلاراوى يور ين ليكنگ كے آيار تے تھے۔

الاراكاركيب فاكدايك جان عورس والا تك وريا كے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا۔ اصل رُيك مولد كلومير لمباتها عمردوشارث كث بهي ب تھے۔ ایک سات کلومیٹر جبکہ دو سرا ساڑھے تین کلو

یہ اس کا اندازہ تھاکہ آپریش کے باعث وہ بہت زياده بيدل نهيس على سكتا موقاء اس ليدوه انهين سب ے چھوٹے ٹریک کے والے یہ ال جائے گا۔ مولوت بے نے امیں وہیں ڈراپ کرویا تھا۔ دو کب کے فا م سے تھے اور ان کو کائی در ہو چی تھی۔وہ ان سے سے کا میلیج چکا تھا۔سیاحوں کی چل کیل میں بھی دورے حیا تے اسے و کھولیا تھا۔

ایک برے بھریہ بیٹا مریہ لی کیے الدھے بك اور گامزمائ كرے شرف اللے ہوئے۔وہ ان ي كودهويك باعث أ تكهيل معير كرد مي رباقها-وودرمیانی رفتارے چلتی مبارے کا اور تقاع اس کی طرف برده ربی تھی۔وہ بھاگ کر اس کے اس میں جانا جاہتی تھی۔اے جمان یہ غصہ تھا۔کیا تھا اكروه انسانول كي زبان بين بتاويتا كه الهاراو مي آجاؤ-إكر جوده بير كودُنه جان على "أكر جوده نه مل علية تب؟ يكن تب بهى دوايى يد لمبدؤال دييا- آخروداس جيى اسارث کلوژی هی-

ودونول اس كے قريب آئيں تودہ اٹھ كھڑا ہوا۔ "ميرى لغت من دو يح كامطلب ايك ريح كريين من ہوتا ہے۔ اور اب ٹائم دیکھو!"وہ سجیدگ ے

''پال!بدای نے لکھا ہے۔بداس کی لکھائی ہے۔ ويكهوا برورة كابهلا حف برا لكهاب "جو چراك الجھارى مى بمارے فياس كى نشان دى كردى-وه

"جباس نے مجھے تیاروں کے نام سکھائے تھے تو اليه بى ككھا تھا۔ وكھاؤل حميس؟ ووجھٹ سے اپنا گلانی برس اٹھالائی اور اندرے آیک گلانی ڈائزی نکالی : چر آفول کرایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس یہ لکھا تھا

My Very Elegant Mother Just

Served Us Nine Pizzas" "بيكياب؟"اس في الجنهي عده عبارت بروهي برلفظ كابيلا حرف براتفا

"ديكمو بررك رف ساركانام بمآب مائی کے ایم ہے مرکزی وری کے دی ہے دینے ای ے ارتھ 'اور اس طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے جھے سارول کی ترتیب یادمونی ... سناول؟"

ونہیں ' مجھے یہ دیکھنے دو۔"اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر برے

حرف كوعليجده شيح الأراب

"اس ہے بھی کوئی دو سرا فقرہ بنے گا شاید ... الفاظ اس کے لیوں میں رہ گئے۔وہ چھ حوف ایک 一声とりとりと多い I.H.L.A.R.A.

"المارا؟"اس نے بیٹنی سے دہراکر ہمارے کو

"المارا-"بمارے كل يجى-"الله الله!"قريبا" بما محتى موع اس في ابنايرس اور عبايا المحايا - پير گوري ويكهي - دو يجتي بين زيا دووقت

# # #

وہ نیج اٹری اور دریا سے وضو کرے عاف جوتوں

ر عرے صاف کرے ان ہی میں تمازروهی -جبوہ

الیں آئی توجمان اور ہمارے آمنے سامنے چرچ کے

" تهارى عادت تنيس كى جعب كرياتي سننے كى؟

م کول کرروی تھیں الیا؟" وہ غصے ے اے کمد رہا

در میں نے کچھ نہیں شا۔ بس تحور اساخود بخوب

ات كان كلول كرس او-اكرتم في اس بات كاذكر كى

ے بھی کیا تو میں بہت برایش آوں گا۔ تہیں جھ

ت بى جمان نے حياكور يكھا او سر جھنگ كراس

"كيادوهارى باتي من ربى تقى؟" حيائے تتجب

" نہیں آمرانس خیال کہ اس نے کھ اتا خاص

''تم ریشان مت ہو۔اگر اس نے کچھ سابھی ہو تو

"دوائي من كي جاموس بالك الكسات ادهر

"اس كافون تو آشانه مين براقعا عارج . لكاتفا-م

حالے بلث كر بمارے كوديكما كير آلے كا اثران

وہ خاموثی سے سرچھکائے اینا گلالی برس مضبوطی

اس کا مواکل اس کے گلالی برس کے اندرونی

بتائے گی۔اس پہ نظرر کھنا آیہ اس کوفون نہ کرہے۔

فكرته كرو-والس جاكريس فون عى لے لول كى-

جمان کھے کے بنامیر هیاں از نے لگا۔

ے پارے ان کے پیچھے ملنے الی۔

فالغين ركعاتفا-

مجھ میں کمال آیا ہوگا "جمان نے خاموش نظرول

اب برحال مين ات خردار كرريا تفا-"

ے اے دیکھااور فیر لغی میں مربلایا۔

درمیں تمہارا خود بخودا بھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری

تھا۔ سرچھکائے کھڑی بمارے نے متمنانا جاہا۔

وافلىدروازے كياس كھڑے تھے۔

# IJ'set 521?"

ے اے واقعے ہوئے لو تھا۔

عائشے گل بوے صوفے کے ایک کوتے یہ کی اون كے كوك كود كھرى سى-اس كى تكابر روها كے يه جي تعين عمروين كيس دور بعثك ربا تفا-زندگياب اون کے کولے کی می لکتی تھی۔ کوئی اے کب بن وے 'کب اوھروے- سلائیاں اس کے ہاتھ میں آ

"عائشے ! تہارا فون ع رہا ہے۔" آنے کے لكارف يدوه جو عى-كوديس ركهاموباكل كب يج

اس نے نمبرویکھا اور پھرایک معصوم ی مسکان نے اس کے لیوں کو چھولیا۔ "بارے!" نمبر کھانام بہت محبت کے کر

اس نے آنے کو بتایا اور سربٹن دیا کر فول کان سے

وسلام عليم!"اس ي مكراكرسلام كيا-"ميل محك مول عمر ساؤ الزك والي يعين؟" اس کی مسکراہٹ اور بھی خوب صورت ہو گئی۔ أنكون مل طمانيت كار عربك ارتك ارتك ارتك "بال!بتاؤ مليا وا؟ اس كالفاظ س كرآن في بافتارسلائال علاتے اتھ روک کراے و کھا۔ ای بل عائشے سید هی ہو کر بیٹھی - اس کی مسراہ فیا کی۔ دم ممنی تھی۔ "كون سابارور؟ تركى اورشام كا؟"اس في آسية ے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے یہ جیمی تھیں۔ان کوسالی سيس وبالتفاي

(alc) ->

شر ایلیو (Aleppo) چلا جاؤل گا۔ کیلیس مارڈر قریباً من کلومٹردورے منگل کی رات تھک وُھائی کے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے اُر واليس على جاؤكى اور پھر ميں خود ي اكستان آجاؤل گا\_" الله الله إوه أى خطرتاك باتيل كنة آرام ا

الله على المراجعيات والمعالم المعالم ا وحيا الركي اورشام كابار دُر آسان ترين باردُر ب یہ نوسو کلومیٹر لمباہے۔ اب کیاسارے نوسو کلومیٹر يموه لكا علتے بن بارڈر فور سروالے؟ تعين نا- مويمال صرف خاردار تارس بن مجن من بت سوراج ہیں۔ ہردات کتے ہی لوگ اس بارڈر کو بورے بورے

يكڙے جانا جاہيں تو فور سرجميں تهيں پکڑ سکتيں۔ ود مرجمان إيس في وساع كداس باروريه بارودي ر ملس مولی بین جویاول را نے یہ کھٹ سکتی ہیں۔"وہ

المك موجائ كال فكرمت كور"

وہ کھ در ای طرح کی باش کرتے رہے 'جراس فے کرون اٹھا کرسورج کودیکھا۔

"جب تم وهو كرنے كے ليے جوت الكرد كي الا

ووقومی انہیں ا مارول گی ہی نہیں۔میرادین بہت

الجنعي المركاء

د اور بارڈر سیکیو رتی فور سز؟وہ کیوں شیں ان لوگوں منابع

"وه صرف ان کو پکرتی بن جو خود جایس-اگر جمنه "أوه الجھے پتاہے کون می سرنگ کمال ہے۔ سب

المس درا تمازيزه لول-"وه الحمد كوري موكى- جهان

میں الہیں دریا میں پھینک دول گا۔"حیاتے مسراکر

وكياباروركراس كرنااع آسان بوكا؟" ووتذبذب الل وعيال سميت كراس كريستي بين-"وه بهت ب نيازے الدازم نقشه لينتے موتے بنار ماتھا۔ حيالے

جنتي ريشان بوربي محى وه انتابي يُرسكون تفا-

اس کے سرج جوتوں کودیکھا۔

كدكر آم بره كل- بمارے في سلمان كام ويں

وہ کھنے در فتوں میں آئے بوھتے جارے تھے۔ دریا مائه سائه جل رباتها- دونون اطراف خلك اوكي چڑائیں تھیں بحن میں غار کی صورت برج سے تھے۔ تحورى دور جاكرى اس كاياؤل جواب دية لگاتھا-وه موج جس کووہ کے نظرانداز کرنے لکی تھی شاید موج ہے براہ کر تھی۔ ابھی وہ نیاں دور نہیں گئے تھے 'جب جمان نے کما

کہ ذرا رک جاتے ہیں۔ یاس جانب جان میں پیدهیان بی هیں جو اور ایک غار نما جرج میں جاتی میں - وہ ان سرمیوں پر جے اور آگئے۔ ہمارے كواس في اينا كيمواد كريرج كي تصاورينا في اندر مسيح ديا اور خودوه سرهيول كي ديا فيه اور سيح بين

ولا مع بھے فقاہو؟"وہ ویے کری دادی وریا اور چٹائیں دیکھ رہی تھی اس کے دوستانہ اندازیہ ملٹ كرات ديكھنے لكى۔

" تهيس ايماكول لكا؟"

"لونىى والاتك الويس مهين الخامات بارڈر تک بھی لے جارہا ہوں عرم بیشہ تھارہتی ہو" كتح كماتة ال فالده عايابك الال اوراندرے ایک تبہ شدہ کاغذ نکالا۔

" تهين إهل خفا تهين جول اور تمهارا بروكرام... اس نے اے نقشہ کھول کردونوں کے در میان میں پھیلاتے ویکھ کریات اوھوری چھوڑوی-

"ویکھو ۔۔۔ یہ کیادو کیے ہے۔جمال ہم ہیں۔" ن نقشه ایک جگه انگی رکھی۔حیانے اثبات میں س ہلایا۔اس مل دادی اہلارایہ ہرسو چھایا سی من کئی تھی۔ معندا الميشاساموسم اوريح بتقدريا كاشور "بيرباترك اورشام كابارۋر-"اس فيارۋرك

مولى لكيركوا تعى عيهو كرجايا-"يمال تركى كاليحوثاسا قصبے کیلیس (Kilis) نام کا۔ ہمیں کیلیس مانا ع-دہاں سیبارڈر کراس کرے میں اوھ شام کے

المارشعاع 237 ايرال 2013 (S



"السلام عليم إس نے مسرا كرسلام كيا"هل محك ہول عمساؤ "ركى والے كيم ہل ؟"
اس كى مسرا اہث اور بھى خوب صورت ہو گئ"لهل بتاؤ "كيا ہوا؟" اس كے الفاظ من كر آئے نے
اختيار سلائيال چلاتے ہاتھ روك كراہ و يجھااس بل عائشہ سيدھى ہو كر ميھى۔ اس كى
مسرا ہث ايك وم محتى تھى۔
مسرا ہن ايك وارشام كا؟" اس نے آہت
بنيں ديا تھا مگر انہوں نے سواليہ نگاہوں ہے اس كو سائل مسرائی كيا وہ دان كو سائل مسرائی "كھا مور تھا ۔ وہ ان كو سائل مسرائی "كھا مور تھا ۔ وہ ان كو سائل مسرائی "كھا وہ تو الله نگاہوں ہے كھا اجازت وہ سسرائی "كھا مور تھا ۔ وہ اس كو اور تھا ہوں ہے كھا اجازت طلب كرتى التھ كريكن ميں آئى۔

معب بری ہے حریات کی ہی۔ آنے نے زراجیرت اے گردن موڑ کردیکھا۔ وہ کچن کے کھلے وردازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ' فون پریات کرتی نظر آرہی تھی۔ آنے والیس سلائیول

کی طرف متوجہ ہو گئیں۔
"ال اکو پھر امیں من رہی ہوں۔" کاؤٹٹر یہ گہنی
رکھ کر جھکے کھڑی عائیسے نے ایک مختاط نظرہا ہرلاؤنج
میں کھڑی کے پاس جیٹی آنے یہ ڈالی۔ وہ اب اس کی
جانب متوجہ نہیں تھیں۔
"ن ال نجال لہ ان آسہ میں سمجہ میں نہیں آ

" ذرا او نجا بولو 'اننا آبسته میری سمجھ میں تہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس میاس ہے؟ "اس نے رک کرسنا ' پھر اثبات میں سرمالایا۔ " ٹھیک ہے ' مجھے ساری بات سمجھاؤاب۔"

اس نے پھرادھ کھلے دروازے سے جھانگا۔ آنے اپنی بنائی میں مصوف تھیں۔ "دکیا؟ ایک منف۔ کیلس کی کس طرف ہودہ اور دی؟

وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے یہ نفسب جولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی

آوران نوٹ بیٹر کے اور ی صفح پہ تیزی ہے الیہ لگی۔ ''منگل کی رات ' لیٹی پیراور منگل کی در ہوا رات دو سے تین بجے 'وہ ان لیکل (غیر قانول) اللہ کراس کرے گا اچھا اور ۔۔۔ ؟'' وہ روانی سے چنا الیہ گھیے گئی۔ ''داں ' ٹھک ' میں سے گئی سامھا ۔ اور کہ جو

'' ہاں' ٹھک عیں سچھ گئی۔اچھا۔اوک۔ہم نے بین واپس ہولڈر میں رکھالور ٹوٹ پیڈ کاصفحہ جاز'' پھر تبہہ کرکے مٹھی میں وہالیا۔

''اچھا ہے ہیں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی 'آلیا۔ ہ اچھاتم فون رکھو 'بعد ہیں بات کریں گے 'مرحیا اہم کا مرحیا اوا ہوئے ہے ممل ہی فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر موہا کل کودیکھا اور پھرچند گھرے گھرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ ول ابھی کلہ یو نمی دھڑک رہا تھا۔

یو می دهر سر مرابط است میں جنہیں سارنے کا راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سارنے کے لیے بہت مغبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں تهہ شدہ کاغذیہ نگاہ دو ڈائی۔ اس معلوات کے ساتھ اسے کیا گرنا چاہیے ؟

'' 'رزگگاتم پر قرض ہو جائے۔! اپنول سے پو ہو کہ اگر تہیں معلوم ہوجائے کہ ایک مجرم' ترکی کالگ قومی مجرم' غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے آ تہیں کیا کرنا چاہیے ؟''

اس نے اپنے وال سے پوچھنا چاہا۔ عجیب ساتھانا اور تنذب ول رغالب تھا۔

اور تا داب الرؤر سيكورثي فورس كے كمانڈر كونون كا ود خميس بارڈر سيكورثي فورس كے كمانڈر كونون كا چاہيے - خميس ان كو بتانا چاہيے سب پچھ 'كالدود اے كر فار كر عيں - مگر نميں \_ عائشے گل ہيہ ب كيے كرے گي؟عائشے گل تو بھى پچھ نميں كر عتى!" ووزاى دھ كار ہے گئا۔

وہ ذراسی جو تی۔ ''عائشہ کی بھی پھر نہیں کر سکتی!''عبد الرمن چیشہ اے کہاکر ماتھا۔ یہ تواس کالیٹ دیدہ فقرہ تھا۔ ''تکراس وقت یہ فقرہ کمی تیر کی طرح اے لگا تھا۔ فا شکتہ قدموں ہے چلتی والیس لاؤنج کے برے صوبے

ے تنارے آئی۔ آئے نے سلا کیوں نظر شاکرات دیکھا۔ دی کہدری تھی بمارے؟" مائشے نے بات ٹھیک ٹی نہیں تھی بس نفی میں مردن ہلائی۔ وہ کہیں اور کم تھی۔ کیا ہے عبدالرحمٰن کو دکھا دیتا چاہیے کہ عائشے کی بت کچھ کر عتی ہے؟ کیاواقعی؟

# # #

ملے جلتے اس جنگل نماعلائے تک آپنچے تھے۔ اور کی اور کی اس جنگل نماعلائے تک آپنچے تھے۔ اس کی خور میان سے دریا کی کئی جھرنے کی مائن میدرہا تھا۔ پانی کے اوپریل کی مدورے کئی کئی تھے اور درمیان میں گٹری کا ایک برا مما تحت تھا۔ تحت یہ مرخ قالین بچھا تھا اور من طرف منڈیرینا کر گاؤ تھے۔ گئے تھے۔ چو تھی طرف منڈیرینا کر گاؤ تھے۔ گئے تھے۔ چو تھی طرف منڈیرینا کر گاؤ تھے۔ گئے تھے۔ چو تھی طرف

مبزبانی مبزورخت اوراوپر جملکنانیلا آسان-پل کے اس پار جھونپرٹ سے بے تھے ، جن میں سے ایک و ابھی ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہرے معر تک وہ بس چلتے ہی رہے تھے ، پھراس مقام یہ جہان ایس چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے چلا گیا تھا۔ اس کو گھٹے تک آتا تھا۔

وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو مارے باہراً گئی تھی۔

"کیاتم اس لیے اواس ہو کہ اس نے تمہیس ڈاعا

"ده بروقت بي دانتاب مرس نے يحفظ نيس

ملئے ہے ایک پر ندہ اڑتا ہوا آیا 'پانی کی سطے ہے اپنے پنج طراتے ہوئے ذرائے قطرے چونچ میں اساور بغیررے مرجوز کا اڑتا کیا۔

"کیا تم نے واقعی ہماری پاتیں سی تھیں ؟"
استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جاتی تھی کہ آگر اس نے
سناہو ہت بھی وہ مجھ نہیں بائی ہوگ۔
"نہیں سا میں نے کچھ۔ سب ججھے کیوں الزام
دیتے ہیں ؟" وہ خفکی ہے کہتی سراٹھا کر دور جاتے
پر تدے کودیکھنے گلی جواویر آسمان یہ اڑ تاجار ہاتھا۔ شاید
اس کے لیے چونج بحر پائی ہی کائی تھا۔ اس کی وسعت
بس اتی ہی تھی۔

"اجیما بھراواس کیوں ہو؟"
" حیا آگیا جب میں پندرہ سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کرسکوں گی؟" اور حیا کا منہ چرت سے کھل گیا۔
" دخمہیں الیمی بات کیوں سوجھی ہمارے؟"
" فنچے کی شادی بھی پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی تا "

''غقیہ کون؟'' ''جماری جدیمی میں رہتی تھی'ہم سب گئے تھے اس کی شادی یہ عبدالر حمٰن بھی گیاتھا۔تصویر بھی ہے میرےیاس۔دکھاؤں؟''

حیائے میکا کی انداز میں سرملایا۔ بمارے نے اپنا پرس کھولا اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نگالا۔اے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ '' تہمارا فون تمہارے پاس تھا؟'' اس کو اچنجا

ہوا۔ "میں سمجھی تم نہیں النہیں۔"
"دمیں لے آئی تھی عارضگ ہوگئی تھی۔"
"کیا میں اے ویکھ علی ہوں؟" اس نے موائل لینے کے لیے ہاتھ برھایا تو بمارے نے جھٹ سے
زب بند کر کے بیگ پرے کرلیا۔
"دمیں نے پچھ غلط نہیں کیا۔ تم میرالیقین کوں

نمیں کرتیں؟ میں اچھی لؤی ہوں۔" حیائے گری سانس بھری۔ "اچھا تھیکہ ہے میں تمہار ایقین کرتی ہوں۔ میں

جائتی ہوں کہ بمارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی

المناشعاع 207 ممّى 2013 (S

المندشعاع 206 مئى 2013 (S

اؤکیاں کو تر نہیں بنتیں۔وہ باتیں ادھرے ادھر نہیں کرتیں۔ "اس نے ہاتھ والیں تھینچ کیا تھا ''د جہان تنہیں جو بات آگے تانے سے منع کر رہا تھا' وہ تم عائشہ کو نہیں تاؤگی' برامس؟"

ود مروانشم كوتو يملي السية جي زيان

وانت شے دیائی۔ دو کیا اسے پہلے ہی پتاہے ؟" حیائے بغور اسے دیکھا۔ ہمارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں سمی کو نہیں بتاؤں گی۔ پرامس!"

اسنے تصویرات اطالاً خطے کفافے میں ڈالی اور سے بیک میں رکھ دیا ' کچھ تھاجو حیا کوڈ سٹرب کر رہاتھا۔ پچھ غلط تھا کہیں۔ مگر خیر۔۔۔

"اورتم به شادی کی باتیں مت سوچا کرد-اچھا؟" اے تنبیہ کرنایاد آیا-

بمارے نے سراٹھا کراے دیکھا بھر تفی میں گردن ائی-

الان الإس تهيس شيس بتاؤل كي مين سم عشادي كول ك-" الاركى بها"

سائنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا ہے پچڑ پچڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بردھا تو دہ ایک دم شاخ سرڈٹ کر ننج کرا۔

ے میں رہیں ہوں۔ ''تم براہانوگی۔ سمجھو ہیںنے ایسالمانی نہیں۔'' ہوائے ہے کو اپنے بروں یہ سمارا دیے آہت آہت نیچے آبارا' بہاں تک کہائی نے اسے نری سے ہوا کے انھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹالیا۔

ود حتبنیں پاہے عبدالر خمٰن نے جھے سے وعدہ لیا خفاکہ اگروہ مرجائے توہیں اسے کندھا ضرور دوں گا۔" دخمیاج" وہ ششدر رہ گئی۔ سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسان کا عکس جملسلار ہاتھا۔ اس عکس پہ تیر آیا ان کی

''ہاں'اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔'' ''جھوڑو ان باتوں کو۔'' اس نے خفیف را جھڑکا۔ پیا نہیں کیوں دہ بھشہ آگے کی ساری پلانگہ رکھتا تھا' چاہے وہ مرنے کی ہی کیول نہ ہو۔ اس نے کرون اٹھا کر سامنے وریا کو دیکھا۔ دہ سے چڑا ٹیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے ''گرجہ بیلون میں اور اڑر ہے تھے ''تب وہ نظر آتے تھے بالکل و سے جیسے ڈاکٹرابراہیم کی دئی گئی کینڈی گرد سیاستے تھے۔

میں سے کے سے اسے ایک دم یاد آیا۔ '' یاد عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہر ان لوگوں کے لیے جو غورو فکر کرتے ہیں اور تم ہے ا تھا کہ تم جانتی ہو 'وہ اس روز جمیں کیا بیتانا بھول کی تم

''ہاں!''ہمارے نے اثبات میں سم المایا۔ پاہستا ہوا ان کے قدموں کے قریب آرہا تھا۔ بیے ہی وہ مزید آگے آیا 'ہمارے نے اپنے پاؤل سے اس ا راستہ روکنا جاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دو لوں ہے او دیکھ رہی تھیں 'ہمارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی جمراس نے نہیں کی۔

بھی تکراس نے نہیں گی۔ "عائشیے نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جلّہ کون جیتا۔"

مبارے نے اپنے پیرے پے کو واپس دھکیالہ « ذرا پیچھے ہوا ' پھرائی رفتارے واپس آیا۔ اب مہارے نے اسے نہیں روکا۔ وہ ان دونوں کے وول کے درمیان سے گزر ہائخت کے پیچے مہتا چلاآ گیا۔ ''مسلمان جیتے تھے۔''

" یہ تو مجھے پتاہے۔" حیا کو جرت ہوئی۔ یہ تھی یات جس کوجائے کے لیے اے بہت جسس تھا؟ دو مگر مجھے نہیں پتا تھا 'سومیٹ نے اسٹوری کیے۔ مزور لیا تھا بعد میں۔ '' ساتھ ہی بمارے نے کروانا '' ''مریجھے دیکھا۔ چھڑا ہوا پتا 'اپنور خت سے بسندا ''جھھے کو بہتا چلا جار ہاتھا۔

کار داکٹر ابرائیم اے می بتاناجاد ہے تھے کہ آخر میں۔ جگ وہ جت جائے گی۔ چربھی مکس کے میں میں قال کی تعالی میں کہ تھی۔ اس نے خیف سامر جمنا کے بائیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے ودرجاتے کے بہارے ابھی تک گردن موڑے ودرجاتے کے

برارے ابھی تک کردن موڑے دور جاتے ہے کو رکھ رہی تھی۔ دہ چا جے اب بھی اپنے درخت کے باس دالی نبیس آنا تھا۔

0 0 0

جیان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آگئے۔ اب شام ہو ری تھی 'مووہ وہیں ہے واپس ہولیا جبکہ انہوں نے کب لے لما وروالیس آشیانہ آگئیں۔ جمان نے کما تھا 'کل بہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ای جباب سے وہ آج بیکنگ کر رہی تھی۔ خار رات

یں جائے دینے آئی تو آن کو سامان سمیشتاد کیو کرافسردہ او ٹی۔ "میری مثلنی ہوگی سرمامیں "کیائم لوگ آؤ گے؟ میں تہیں ضرور انوائیٹ کروں گی۔"

"میں ضرور آؤں گی!" بہارے نے چک کر کھا 'پھر حیا کود کھ کر مسکراہٹ ذرائمٹی۔" میرا مطلب ہے ' شاید آؤں!"

"بون!" پنارمسراكراس كاكال عنيتهاتي ايرفكل

"عانشے کہتی ہے ،جب میں اس کے پاس آجاؤں گاق ہم دونوں دور کی دو سرے ملک چلے جائیں گے ،

جمال یاشا بے نہ ہواور جمال ہم عائشے اور ہمارے ہن کررہیں 'منی اور حند نہیں اور پھروہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی سی۔'' ''ھیں کیا کہ علق ہوں ؟''اس نے شائے اچکاتے ہوئے اپ سفری بیک کی اندروئی زب کھول۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ 'اے یاد آیا۔ اس نے اس خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ 'اے یاد آیا۔ اس نے اس خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ 'اے یاد آیا۔ اس نے اس

انافراک تبد کرتی برارے دہ دبی دیکھ کر شکی ، پھر اس کے پاس چلی آئی ۔ حیائے دبی کھولی۔ اندر سیاہ مختل پیدوہ نازک سا نیکلس جگرگا رہا تھا۔ حیائے نگاہی اٹھاکر برارے کود کھا۔

پہلے اس کی آگھوں میں جرت اتری 'پھرا بھیں' اور پھر مجھ کراس نے نفی میں سرجھ کا۔ "مید دہ نہیں ہے۔ یہ دہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اے خریداہے؟"

"میں فے اور عبدالرحمٰن نے مل کراے خریدا

ہادالاری شنرادی کے لیے۔"

ہمارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ

کراے بیگ میں ڈالا۔ جیسے دہ افسردہ ہوگئی تھی۔
" یہ میرے پاس نمیں رہے گا حیا ابھی نے اپنا
موتی عبدالر حمٰن کو دیا 'اس نے مجھے دے دیا مگردہ

باسفورس میں گر گیا۔ عائشہے نے بھی اپنے موتی
عبدالر حمٰن کو دیے 'اس نے وہ تہیں دے دیے۔
اب یہ بھی جھے ہے مہوجائے گا۔ میں یہ شمیں لول گی "

اوگریہ میں نے تہمارے لیے لیا ہے بمارے!"
بمارے بیک چھوڈ کراس تک آئی۔ محمل پرے
اٹھایا اس کے بک کوالٹ پلٹ کرویکھا پھر
اے حیا کی کلائی کے گرولیٹ کراس کا بک آخری
کنڈے میں ڈال دیا 'کول کی کے گھر کے برابر آیک
کنڈے میں ڈال دیا 'کول کہ نیکلس کلائی کے گرد
بورا آگیا اور آیک لڑی می ساتھ لگلے گی 'جیے
بورا آگیا اور آیک لڑی می ساتھ لگلے گی 'جیے

المارشعاع 209 متى 2013 (S

المناسشعاع 208 متى 2013 (\$\display=

بردسائی گاتی ہے۔ ''پیاب تمہاراہو گیا!''وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیانے کلائی کو گھماکردیکھا۔ زنجیرے لگتے ہیرے بہت چھلے لگ رہے تھے کلائی کے عین سائیڈ پہ آیک لمباساکنڈاخلال تھا۔

" شکریه بهارے!" وه ذراسامسکرانی- "تحفه تو پھر تحفه ہو تاہے تا۔ "

''کیامیں پھر مجھی عبدالرحمٰن سے نہیں مل سکوں گی ، بمارے اب سرخ صوفے کے کنارے جا گئی تھی۔ اور جھیلیوں چہوگرائے اداس سے پوچھ دہی تھی۔ ''جھی جھی نہیں۔ تہیں آب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہو گا۔'' وہ اپنی ہاتی چیزس سمینے گئی۔ مسلسل حرکت سے کلائی سے لگتی ڈبجیرادھرادھر جھول رہی تھی۔

بھوں دبی ''میں کل انقرہ ہے ایران جلی جاؤں گی اپنی بس کے ہاں۔ تم لوگ پھر کدھرجاؤ گے؟''

و فی ایم ایس - "اس معروف الداد

مِن ٹالناجاہ۔ دکریاتم لوگ کیلیس جاؤے؟"

اس کے متحرک ہاتھ تھرگئے۔اس نے سراھاکر ارے کودیکھا۔

"تم نے اس وقت کچھ ساتھانا 'مبارے کیا ساتھا؟" "لب اتناسا!"اس نے انگلی اور انگو تھے کو ایک الچ کے فاصلے پہر رکھ کر بتایا۔ "مگر جان بوچھ کر نہیں 'خود بخد۔"

''اور تمنے کیا۔'ا؟'' ''عبدالرحمٰن کیلیس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلیسہ جارہا ہے؟والشہ مجھے نہیں تا 'وہ کس کی مات

کیلیسی جارہا ہے ؟ واللہ مجھے نمیل پتا 'وہ کس کیات کررہاتھا۔ "اس نے قسمہ انداز میں ہاتھ سے کان کی او کوچھوتے ہوئے " بچے" کی آواز نکال۔

"اور تم في عائش كوتالى بيبات؟" "فا \_ تبيس!" بمار في ذراس الكي تقى - جمان

نے کہا تھااس نے اگر سنا ہو تب بھی دہ کچھ نہر گی۔ اس نے اپنی عقل کے بچائے جہان کی تھا بھروسا کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور دالیس پیکٹس کے گلی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرونہ تھا۔ بیک کی ایک زب میں ڈی جے کی ٹوٹی مینیک کے میٹر بیگ کے اندروئی خانے میں رکھ دیا۔ جہاں میں بیٹر بیگ کے اندروئی خانے میں رکھ دیا۔ جہاں میں روال میں پچھ لیٹرا ہوا رکھا تھا اور پیجربیگ کی زب الل

كل انهيس انقره جاناتها-

0 0 0

آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کوئی آف کرنے آشانہ کے صحن میں گفرے متھے۔استے دن بول لگ رہا تھا کہ وہ وہ و شکی سے محر میں تھرے ہوئے ہوں۔ اس کی گھر میں تھرے ہوئے کا لیا گھر میں تھر کھر کھو کھلا وہ سے کھر میں کھو کھلا وہ سے کھر کی اس کے کھر کھی اور اس کی سے کھی کھر کے لیے میں اگر اس کے اس کی میں اگر اس کے اس کی میں اگر اس کے بیست ہوئے کی توبا نے والا پارا اشابہ میں جب او معدد زبال کا حساب کرتے میں تھی تھا۔ بھی جب او معدد زبال کا حساب کرتے میں تھی تھا کہ تھی جب او معدد زبال کا حساب کرتے میں تھی تھا۔ بھی جب او معدد زبال کا حساب کرتے میں تھی تھا کی توبانے والا پارا اشابہ معدد زبال کا حساب کرتے میں تھے گی توبانے والا پارا اشابہ معدد تھا کی توبانے والا پارا اشابہ معدد تھا کی توبانے والا پارا اشابہ معدد تھا کہ تھا کی توبانے والا پارا اشابہ معدد تھا کی توبانے والا پارا اشابہ کی توبانے کی توبانے والا پارا اشابہ کی توبانے کی توبانے کی توبانے کی توبانے کی توبانے کیا کہ کی توبانے کی توب

m m m

جمان نے بہارے کے سارے کانفرات اے پہنا ور متے البتہ القروش وہ خود انہیں نہیں ملاتھا۔ حا نے آسے ایر بورٹ پہ می آف کرنا تھا اور شران شا اس کی بمن نے اسے راپیو کرلیا تھا۔ بمارے ایر بورٹ پہ آخری وقت تک واقل اصاطے کو دیکھتی رہی تھی شاید کہوہ آجائے! دوہ نہیں آئے گا بمارے! اس نے کما تھا کہ ا نہیں آئے گا۔"

املان ہونے لگا تھا۔ اب ان دونوں کو الگ ہوتا تھا۔
دونی ہم پھر سی منسی ملیں گے حیاجہ،
اس کی بات یہ حیائے کمری سانس بھری اور
ہمارے کے سامنے بیٹوں کے بل جیٹی 'پھراس کے
دونوں ہاتھ تھام کر کہنے گی۔
دونوں ہاتھ تھام کر کہنے گی۔
دومیارے گل! ذندگی میں انسان کو ہر پیڑو یہے تھیں
دومیارے گل! ذندگی میں انسان کو ہر پیڑو یہے تھیں

رے گئری برارے اس بات پہ چوک پھرایک انو کھی میچک اس کے چربے پرائر آئی۔ "بان برارے ابو سکا ہے' زندگی کے کِی موڑیہ'

"ان بمارے! ہوساتاہے " زندگی کے کسی موڑیہ "
کی شاینگ ال میں " کسی ریسٹورنٹ میں " کسی فلائٹ
کے دوران "ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے
سے حکرا جائیں ۔ زندگی میں سب پچھ ممکن ہو ما
اور پھر بمارے گل چل گئی۔

زنرگی کا کیب باب ٹھک ہے بند ہوا۔
جہان کی جاپ کا اصول تھا کہ ایک اساندھنٹ ختم
ہوجانے کے بور اس ہے متعلقہ تمام کانٹیکٹس ہے
لطقات قطع کر دیتے تھے 'ہاں آگر جاپ کے دور ان
لاہاں کی دو مرے اسائدھنٹ کے لیے ان تعلقات کی
مرورت بڑے تو ان کو پھر سے بیجال کیاجا سکتا تھا۔
بی ایک عوجوم ہی امید تھی ۔ کہ شاید پھر
کی دہ چاروں آکھے ہو سکیس مگر بہت موجوم جھے
کیز آندھی میں شمنماتی موم بھی کاشعلہ۔

ہ ہے گئے ہے ہے ہے گئے ہے ہے ہے گئے ہے ہے ہے گئے پڑدئی تھی جواس نے اپنے سامنے کچھیلار کھی تھی۔وہ

الفاظ یہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو تمیں پڑھ رہی ہی جب اوا ہی رہی تھی جب اوا ہی رہی تھی جب اوا ہی رہی تھی جب اوا ہی اور تھا۔ ول پر بھی جب اوا ہی دہ دو کو بسلا لیے اوا ہی صرف بمارے کی وج سے وہ خود کو بسلا لیے کہ ہاں یا اوا ہی صرف بمارے کی وج سے ہے۔
مگروہ جائی تھی کہ جب وہ آجائے گی تو بھی سے افسردگی رہے گی۔ بس تب ساند ختم ہو جائے گا۔ بس تب ساند ختم ہو جائے گا۔

کھڑی کی جالی ہے ہوا کا تیز جھو تکا آیا تو کتاب کے صفح اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔اس کی زندگ کا ایک بات بھی کتاب کے اس صفح کی ہائید تھا جے کئی نشان ' کسی نے بیوا ڈریا ہو نموں کہ کوئی نشان' جلدے لگا کا ٹیز کا کوئی کھڑا ہاتی نہ رہا ہو۔

عائش كل في كتاب بدكرك تاني وال وي-اس کاول کی شے کے لیے سیس جادرہاتھا۔ زندگی کا وہ باب میں عبدالرحمٰن یاشا ایک اجبی جوان کی زند کیوں میں آیا اور پھران کی بوری زندگی بن كياروه كتزااجها كتزاسلجها بوا ول مينو و اور نفاست يند آدي تفا-اس كي جريز برفيكث موتي هي-دهاس كساته بهي بهت اجها تفا-اس كي رائ كوانميت ديتا اس کی سمجھ داری زبانت کی قدر کر تا۔جب عثمان بے نے اسے بیٹے کارشتہ پاکستان میں طے کردیا اور سفیران ے تاراض ہو کیا تھا تب عبدالرحمٰن کے کہنے۔ ہی اس نے سفیرے بارباراس موضوع یہ بات کی تھی۔ عبدالر حمٰن کوجب بھی کوئی خاص کام ہوتا 'وہ اس کے یاس آیا کر ماتھا۔ جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا۔ اس رات تووہ اے عبد الرحمن لگاہی تهیں تھا۔ ات رف عليه "ب چين مفتطرب ملحوا بلحراسا- مرجب اس رات کی صبح ہوئی تووہ وہ بی براناوالا عبدالرحمٰن بن كيا كله وه بن كياجووه اس تحيرك بعدينا تقا-

ا بھی لڑکیاں جلدیازی نہیں کرتیں نگراس ہے ہو گئی تھی۔وہ تھیٹراس کے اور عبدالرحمٰن کے درمیان ایک ایسی مرددلوارین گیا جے وہ بھی پاشنہ سکی۔اس

المندشعاع 210 متى 2013 (الح

المندشعاع 211 مئى: 2013 (S

چھرکراے دیکھااور پھرافسوس سے سرچھنگا۔ "حياخانم! قرنث سيث يه بيضني كي جوايته يكس (اخلاقیات) بونی بین ان مین دو سرائمبر کس چز کابوتا " مل نے سے بلے ہیں رکی ہے" بند تلھوں ہے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیکٹ کو چھو کر میں دوانی کے۔ اوہ پہلااصول ہے۔ دوسرافرنٹ سیٹ یہ سونے کی ممانعت كي حوالے ي نیندولیے ہی ٹوٹ کئی تھی اورے اس کے طنزوہ آنكىس كلول كربوري طرح جاك كرسيد هي موتي-" تمارے منہ سے اہتھ کس کا ذکر کتنا خوب صورت لكاع ناجمان!" دو کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک بہت وسنت آوى مول!"وه برامان كيا-حيافي بهت حرائي سےاسے ویکھا۔ " تصنك بووري على جهان سكندر! ورنه مين القره سے یمال تک ہی سوچی آرای ہول کہ یہ کار تمہاری ای ہا چوری کی ج جمان نے ایک خفا تگاہ اس یہ ڈالی اور"رینٹ کی ب "كرمان و محض لكا-"ہم کیلیس کب پہچیں کے ؟"اس نے ذرا المندى الوجها-" زرا سوش كرربابول عم توسوني آني بو عر؟" "ايك توياميس مرڈرائيو كرنے والاب كيوں مجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باتی تمام مسافر تھک سیں علتے " وداوه عماراياول وميس دهريا؟

"نسنس عکے اور تہارا مرورد؟"اس نے مر ہے جارحت کے بردے میں وفاع کیا۔ ورميل تفك مول!"حيافياس بات يكرون موثر كريغوراس كاجره ويكها-"آخرى وفعه ع كب بولا تها؟"

" عيد الرحمٰن \_ ويكهو عانشع كل كيا كچھ كرسكتي ولی اور سرجهکائے "تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈی ال براء كى-اے جلدے جلد كر بنجا تھا الك - - 42:10/2

چھت سے ملی کرے اسپورٹس کار کشاوہ بائی رے دور ای جارہی تھی۔وہ لہنی وائیس طرف تھلی کوئی پہ تکائے بند سمی سے کال کوسارا دیے المعيس موتدے ولى يلى تينويس سى-كرم ہواے الداكارف يعريه الماتها-دفعتا"كاركودراسا بحنكانكا وأس كا چرو آ كے كواڑھكا مرا كلے ہى بل وہ آئكھيں كول كر المليه ل كريته موني-مامنے کمی انی وے کے افق یہ سورج طلوع موریا قا- ہوا میں کری کی شدت بڑھ کئی تھی۔ سروک کے دونول اطراف خشك ويرانه تفا-دوريما أشف "میں سومی بھی؟"اس نے آ تکھیں ملتے جیسے خود

" اپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی الى-سوتوميس رما تقا-"

حافياتس جانب ويكها-جهان استيرنك وجمل لالول بائق رکھ ڈرا یو کررہا تھا۔ تیلی جینزے یکی ارلی شرث کے اسٹین کمنیوں تک موڑے أنمول، ساہ گلاسزلگائے جن کے سائنڈے آنکھ ك قريب زمم كانشان صاف نظر آرما تقا-"كيام كيلس بينج كتة؟"اس في كرون ادهر وحر الى موروے كے اطراف كا مخصوص وران

" نہیں ' سو جاؤ ۔ جب سپنییں کے تو تمہیں

"بول!"حياف إثبات مين مرملايا اوركرون سيث لاشت سے کا کر آ تکھیں موندلیں۔جمان نے نگاہ

في عائش كواس تحيرك لي بهي معاف نبيس كياتها مرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی بمارے "آنے اور وہ خود و مساس کو بھلادس " آپ کون ہیں اور کمال سے بول رین ہیں م بھاری آوازوالے مردنے کال کمی کرنے کی اوسی كرے كے دو سرے كوئے۔ آئے بيتى سويٹرين

دد چھوٹ بولتا میں جائی اور ظاہرے سے بتاؤں ہیں۔ میرا وقت ضالع مت کریں۔ وہ ٹے ( کنری <u>)</u> سين جو مرسال ب- "وه تري عال-بجيس سينثراول تفاكه زور زورے وحراك رہاتا " جي 'جي ڪيے۔" ووسري جانب کال ريکارا آ جانے کی تھی۔ریڈالرٹ۔

ود منگل اور پیرکی درمیانی شب دو بچے کے ترب كيليس تين كلوميروور عرك اورشام كى مرمدا لین کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے تام ہیں ين آب كوده نام بناؤل كى جو آب حات جن -"

ودكون ي جوكى كے قريب سے ؟" وہ نوٹ كرد ب

عائش جلدي جلدي ود تمام جرس دبرات اليء اس نے کاغذیہ لکھ رکھی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی اس ۔ اصطلاع دیے کاشکریہ عمیا آپ کو یقین ہے کہ ہا پروگرام شیں بدلے گا؟" ور تهیں۔مرحیا!"اس نے کھٹے ریےورد کھا

اور بھرول پہ ہاتھ رک کر چند گری سائس اعد "الله الله! ال في كربي لياسيه توذرا بهي منظل نا"

ابوه آسته آسته سائس لتي ايخ يعوك كو بحال كرنے كى كو تعش كررى تھى۔ول تقاك بطا

المرح وحرك رباتها-

اوراب تووه ان عبت ورجاح كاتحا-ك كيا ؟ ياشا بي تواسيخ كامول من مصوف سطي سا آدى تقامرآني؟ اس نا نگادا تفاكرد كاها-ربی تھیں پیچھلے اور اس سے میچھلے دونوں سرمامیں انہوں نے عدار حن کے لیے سوئیٹریے تھے اس دفعه بھی دہ این رو بین دہرارہی تھیں۔دہدیکھتی تھی کہ

ہر آہٹ یہ چونکتیں پھرعبدالرحن کی خبر خبرنہ پاکر مابوی نے ایناکام کرنے لکتیں۔ کیادہ سب ایک تاریل زندگی گزاریا می گے؟ شايربال-شايرسين-مراجى اے كيارناے؟

كس طرح آنے فون كى بيل وروازے كى دستك أور

اس نے بلاؤزی جب سے وہ تھہ کیا ہوا کاغز نکالا اوراے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت تھا۔ کیاا سے یہ امانت لوٹادی عاسے؟

اس فے گرون چھر کر کیانڈر کودیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور بيه معلومات يرسول ميعني بيراور منكل كي درمياني شب کے بارے میں معیں-اب سیح وقت آن پہنچا

وه ایک فصلے رہینج کرا تھی اور اپنایرس اٹھالیا۔ لقريا" أوه فق بعدوه ائ كرے بهت دور ایک بے فون یہ کھڑی محارد ڈال کرایک فمبرملار ہی تھی۔

« و مکھ لوعبدالرحمٰن عائشے گل کیا کر عتی ہے! ' رييور كان سے نگائے اس نے وہ تمہ كيا ہوا كاغذ سامنے کھول کرر کھ لیا۔ ساتھ ہی کلائی یہ بندھی کھڑی دیکھی۔ان کواس کی کال ٹریس کرنے میں توے سینڈ للنے تھے۔وہ ای سینڈ بعد کال کاٹ دے گی۔ كال ملنے كے وسوس سينٹر ميں اس كارابط موجود

المناسشعاع 212 متى 2013 (<del>}</del>

"واه بيدي كرميري أعلمين عراك وہ خفکی سے رخ موڑے یائیں طرف باہر کیے ھی مگر ترکی میں یا نئیں جانب تھی موود جہاں کے سورج اب بوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل وا ''ویسے اب بڑاؤ' دنیا کاسب خوب صورت شر "اليما!"السيرنك وجيل محمات بوع جمان ا البات مين سربلايا- "اوريسلن آف رائ ك " بال "اس كايمال كيا ذكر؟" وه دور تظراك الرائے كا تاريخي شرركي من ى واقع ب الدالا

حاای طرف ویکھ رہی تھی اس ذراہے شانے ع ازات دھے۔ ١٩٥١ - ١٤١٥ - ١٤١٥ - ١٤١٥ - ١٤١٥ -دونتین عم تمیں مجھیں۔ بیاؤٹ تمروت ہے۔ نموت كوتوجائق موكى عم ؟" ودكون؟"اس كے ليول سے بھسلا چراد آيا " ركول كيونام"ت" مموتع فع دومار عال"و" فتم ہوتے تھے احت سے بنا احمد عمولوت سے بنا مولوداور مروت عبا ومنمرود؟ بادشاه تمرود؟ وهيو عي-"ال وای تمرود اوربیدوای بما الب جمال تمرود نے اراتيم عليه السلام كو آك بين ا بارا تقا\_" "الشرالشر بيوه بمازے ؟ وه بمار تري ميں ہے؟" ای کو جرت کا جھٹکا سالگا تھا۔وہ فورا" سیدھی ہو بنفى وو محورا سابها رئجوان سے بهت دور تفاعمانی در ال كمايته جلا آربا تفادية تفاده بمالر؟ وها يجاه ے ترکی میں تھی اور اے جھی یہ نہیں یا جلا کہ وہ اراقصہ وہ س آج کے ترکی میں ہواتھا؟ جهان اسے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مرات موت ورائيوكررما تها اوروه ايتا اسلام آباد بھلائے بنایلک جھکے اس بیاڑ کود کھ رہی تھی۔ وه چار بزار سال براناقصه وه حس كاذ كرفته مم مقدس كابول مين ملتا بي وواس بما ريد بيش آيا تفا-بالكل ای بیاژیہ جب ابراہیم علیہ السلام کو 'ان ابراہیم علیہ الملام كوجنهين يهود عيسائي اور مسلمان سب اينا يغيب النيس ان كو آك مين والأكيا تفا-اس آك مين جو بلارق ب جوراکه کردی ب مروه آگ ان کے لي فزارين في سي- زم كلاول كي طرح-مين پر مركبي كياس قلب سليم تونسين مو آنا-الاحاف اس عليم ول كوحاصل كرف كے ليے يملے

OHWester 3? لحرے ہوتے رو تکٹول اور فرط جذبات سے بھیتی آ کھول کے ساتھ اسے ملمان ہونے یہ بہت فخر غلططرف

اندرے خود کی چاہتے تھے کہ میں تمهار "ابھی وس عیند پہلے جب میں نے کما کہ میں وہ جانتی تھی کہ آگر اس کے سرمیں درو تھا تب بھی جمان في مكراب ديائ مرجم كا-ده يقينا الري -62 to Un 03 سونے ہور ہورہا تھا اور جاہتا تھاکہ وہ جاک ما چند کمح خاموثی ہے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا اور جلي کئي بي سنائے عمراولتي رہے عمر مجال ب کے تھیٹروں کے سواکوئی آوازنہ سائی دی تھی۔ آدى اعتراف كرك "ہم کیلیس کے پینیس کے جہاس نے اب کے ذرااکٹاکر کوئی تیسری دفعہ نوچھا۔ " دو گھنٹے مزید لکیں گے میں نے نہیں کما تھا کہ ر بی - پاکستان میں ڈرا نیونگ سیٹ دا عیں طرف 📑 او تم خود مُصر تعین - " " شکایت تو سین کر رای - تائم ای پوچه رای وائس جانب بيهي هي-جب القرومين مومل ع جهان نے اے ك كيا قا

" كوني ستر وس دفعه بوجه راي مو-"وه باقاعده برامان كياتها- "اورعم توكيادوكيه ديلصف آني هيس- پجر كيليس آن كى كياضرورت مى؟"

"میری مرضی !"اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کمیہ نہیں عتی تھی کہ وہ اس کواکیلا نہیں۔ چھوڑناچاہتی تھی۔اےڈرتھاکہ وہاسے کھونہ وے۔ گاڑی ای طرح سنسان سڑک ۔ دوڑ رہی تھی۔ شاذونادر آس ماس سے اکاد کا گاڑی کررجانی ورنہ ہرسو سنري ي خاموشي تھي۔

" ہم کیلیس ٹین کمال رہی گے ؟" کھی کھی بارے کل سے میں حرج میں ہو گا مواس نے محر ے سوال کیا۔

"ایک سیف ہاؤس ہے۔ رات وہں رہی کے۔ آج اتوارے۔ کل پیر کادن بھی وہیں گزاریں گے۔ بھر مين كل رات بارۋريه جلا جاؤل گا اور تم رسول ميح استنبول جلى جاؤك بهريرسول رات تم ياكتان كي فلائث لے لوگ اب اگر گہتی ہوتو اکہتروس وقعہ سارا يلان وبراويتا بول-"

"اتى برى لگ رى مول توندلاتے تھے۔ تمنے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیااور فورا" راضی ہو گئے۔ تم

جمان کھ ور وائت سے لب دیائے کھ سوچالا پرایک دم اس نے کرون موڑ کرحیا کے اس طرف دد ے دکھائی دیے بہاڑوں کو دیکھااور ایک مسراہ اس کے لیوں۔ آئی۔ واس بما و کانام معلوم به تهيس؟" المندشعاع 214 منى 2013 <del>( الح</del>

ت ا تكوه حالت سفريل تحد

"اسلام آباد!"وه بينازي سيولي-

جیلن آفٹرائے کی کمانی ترکی کی ہی ہے۔

كووست بونے كاحق اواكر ناجابتى تھى۔

"اجھا!"جمان نے اے شین اے متاثر کر کے لا

کونشش کی مگرحیانے ذرااثر نہیں لیا۔وہ ابھی ڈی ہے

كون ساع؟ وه الت يصرر باتقا-

"92 88 gilight 219

ميا ژول کود ميم کرلول-

انسان کو کتا جازارے عمال تک کہ آگ اس بہ آثر كرناچھوڑوے إلى تيش اثر كرناچھوڑوياكرتى ب جب جل جل کرانسان کندن بن جا باہے اور پھرلوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوعمایا میں کرمی نہیں لگتی اور تحالی ( ) 5/000 2 - CD ? 600 2 CD? اس نے بے اختیار اپنیازو کے اوپری جھے کوچھوا جمال واغ کئے تین حوف آج بھی ویے ہی تھے۔ ال 'بت كتابكار 'بت قلطيال كرتے والى اى سی بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی سہی عمرسامنے اس بہاڑ۔ نقش تاریخ سے "ایک امت" ہونے کا رشتہ تو تھاہی اور زندگی میں بعض کھے ایے ہوتے ہیں جب کی مملمان کو خون کے اللتے جوش 'بازویہ

محسوس ہو آہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک الیابی لو قعا۔

كهليس قريب آيا تو تموت داغ (كوه تمود) دور ہو باگیا عمراس کا سحرابھی تک قائم تھا۔جمان بتارہاتھا كه عروت داغ ر مرودك بوك برك بحقے عيال جن كے سركاف ولے كتے ہيں۔ابورك يوسے سر بہاڑ کے قدموں میں جابجابڑے ہیں اور سیاح ان پہ اسٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بنواتے ہیں۔جو سر جھکتے نہیں 'وہ ای طرح کاف بے جاتے ہیں۔ چلو 'وقت انسان سے جو بھی چھنے کم از کم اس بات کافیصلہ او کرہی واكرتاب كمدكون تاريخ كےورست طرف تفااور كون

کیلس ےذراور والے گیس اشیش درے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر موجود اسٹورے گفٹ لیٹا جاہتا ہے۔ کس کے لیے؟اس نے سیں بتایا۔ یقیتا" اے میزانوں کے لیے۔وہ بھی گاڑی سے پیچار آئی۔

استوريس آكروه برفيوم والے ريك كى طرف جلا كيا-خالص زناند برفيومز-اسے شبہ ہواكدوہ كى لڑكى کے لیے شایک کربیا ہے۔ عجیب مالگا۔

كيليس جمونا ساقف تفار تنك مرصاف كليال-خوانچه فروش محلول سزبول کی روهسال-اکتان کے کسی چھوٹے شہرجیسا عمرزمادہ صاف ستھرا۔ قریا" آدھے کھنٹے بعدوہ ایک الی ہی گلی میں ایک کھرکے دروازے سے کوے تھے وسک دیے کے چند محول

میں ہی درواً زہ تھل گیا۔ معمر حیا! ؟ معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام كما\_مسكرابث كايتا آنكھوں سے چلا ورندانہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمے بلاؤز کے اور اسکارف سے نقاب لے رکھاتھا۔

"مرحبا!"ماتھ بى جمان نے حاكو آگے بوصے كا اشارہ کیا۔خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔حیائے ذرا جھک كرجمان كوديكھا عجران خاتون كوسركے البات ے سلام کاجواب دی اندروافل ہوئی۔

جھوٹا سا صحن 'آگے کمرے کا دروازہ تھا۔ برآمہ وغیرہ تنیں تھا۔وہ تینول وروازے تک ساتھ آئے۔ جو كھٹ يہ جمان جمك كريوث كے سم كھو لنے لگا ، پھر جھے جھے جرون اٹھار آئھوں سے حیا کوزراخقی سے

اوہ!"وہ جلدی سے آکے برھی اور نقاب آبارتے ہوئے انعظیما "ان خاتون کا اتھ کے کرچومااور آ تھوں

اليه ميري بيوي ب عيا!"وهاب جوت بيرول س تکال رہاتھا۔خاتون نے مطراتے ہوئے اے دعادی۔ عربس بركت اور تعمتول كي بقاكي وعا-

وہ مطراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے کی تو وہ سدها ہوتے ہوئے بولا۔ '' یمال اور کوئی نہیں ہے۔ ا تاردو-" پيران خاتون كى طرف اشاره كرتے ہوئے بتايا-"يه مريم خانم بين-ميرے دوست على كرامت

الله الله اليه تحيل وه ؟ حدب عمان فيها

"بهت خوشی ہوئی آپے ال کر۔"وووائع ال ے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوتے سربار الهين اندرك كتي-

" خانم! بم كهانا كهائي ع عمر كوكي تكلف م مح كا جوينات كي آس-"وه در الوكي أواز " بال - تم بلخمو عمل كهانا لاتي بول- "اس ا پنائيت په ان کې چيکې روتي مسکراه پ دوياره ژنده برا اوروه بامريكي كتي-

" تم مريم فاتم كے ليے الاتے ہور اور ؟"ال في ان كوده كف بيك تهما اتحا-

بير كهائے كووت مريم خانم نے وُش اس ك -WE 912 5 2T

'' جنمان کو بورک بہت پیندے اور امران عجا-تهماري پيند كاليك ميشها-كياتم په کھالوگي ؟؟ " بى بالكا\_"اس نے مكراتے ہوئے كما- وك وفعه اے احماس مواقعا کہ اسے جمان کی بند البند مم میں۔ کانے کیارے میں ہی سی۔ اران ترک کسی تھی اور پورک سموے یا چورگا كى بى ايك جديد شكل تقى ك-جمان بهت شوق -رہا تھا۔ کو بہت زیادہ نہیں۔ مرخلوص اور محب کا آبا ایناذا نقد مو تا ب

بولا-حياخاموش بوگئي- پير كھ غلط يوچھ ليا تھا تايد

بھرسوال کیا۔ حالا تک ابھی اس کے سامنے ہی توجہا،

دوال! إن كوخوشبويسند ب-جب مين علاهاؤل أ تو وہ اسے ضرور استعمال کرس کی اور انہیں اچھی جی لكے كى۔" وہ ان كا ذكر بہت محبت اور اوب سے كردا تفا-اس كى اىنى مرەجىلە-

" تمهارا كرا أور تاري تم آرام كراو" كا

كے بعدوہ ہاتھ وهوكر آيا تو مريم خاتم نے كما۔

ردجى \_" وه البات مين مريلا ما " رومال \_ باتھ سان کر اور جا کوایک نظر جیے کہ رہاہو میں درا اور کرلوں) دیکھ کر کرے سے باہر نکل کیا۔ حیاتے اردن موڑ کر دیکھا۔ ادھ کھے دروازے سے مرهان نظر آرای می-دهان برجه متااور جار باتها-

الى سے بيده بستانوں تھا۔ وولاس اس السي كالمدكروي ول-"ووان ك ما تعرین اٹھانے کی یکن میں آگراس نے ویکھاکہ مريم خانم نے اپنا نقاب آثار ديا تھا۔ وہ واقعي ساه فام هي - لين پر جي خوب صورت ميس اور محبت سديدي كولوميس كت على لغت من توعيت كتيري کی مخص کا کی دو سرے کی نظریس خوب صورت للنے کو ہیں۔ اتا خوب صورت کہ وہ ول میں کسب العلي العلى التي خوب صورت أو محمره معين الى! ان كا كم جمونا تقامكر سلقے سے سجاموا-برے كمرتو ب عالية بن - اصل آرث توجهونا كمر سجانا مو يا

ب بینفک سے نکاو او ایک طرف بیرهیاں اور ور سرى جانب يحن تقا-وتم بھی آرام کرلو- کافی تھک گئی ہوگ-"جبوہ

كن من موجود كليلاوالممنع للي تو مريم خاتم في بهت انائیت سے کہا۔ حیائے ایک نظر کھلے وروازے سے نظر آتی سیرهیوں کو ویکھا۔اوبرایک ہی کمرا ہو گا طاہر عاور كتابرا كے گام اجمى ادھر يى ئى-

"نہیں!اصل میں میں توسوئی آئی تھی۔ویسے بھی للك كي مول بديره بيره كالسين كرربا ن آرام کرے گا ایسی میں آپ کے ساتھ بیفوں کی

الجواجية تهماري مرضى-"وه مسراكراولدي-جب کی سمیث کیا تو وہ دونوں چراس فرتی تستوالے كمرے ميں أبيتيس-چند لمح خاموتى ع كِزر كي حياكي سمجه من سيس آيا وه كيا كيد-ني ملہ می ۔ وہ بے تکلف ہونا تہیں جاہ رہی ملی ۔ مر

اں گھرمیں کھھانو تھی سیانائیت تھی۔ وكياوه اكثريهان آثاريتاب؟" " كبهي تهمي آيا ہے۔ وہ جھي پچھلے تين سال ہے۔ جب اس كاكاروباراس جكسية وكياب اس بات حیائے غورے ان کاجرہ دیکھا۔ عربول لكنا غفاجيع وه تهين جائتين أوه كون سا كاروبار كرربا

" تہماری شاوی کب ہوئی تھی ؟" انہوں نے مكراكر محبت اے دمھتے ہوئے لوچھا تھا۔ وہذرا كربط كئي -يانسي جمان نے كيا كمه ركھا تھا- پھر زيردى فراسامكراني-"زیاده عرصه نهیں ہوا۔"(بیسیا کیس سال ہونے

والے بن "الحِما الله تعالى تهيس خوش ركف" ومكراكر سر ہلائی وعا دے رہی تھیں۔ عربوں کی مخصوص

رات مين اس في مريم فام كرات مل كركهانا تاركروايا تفا-انبول في آج انتى بائ تصر عجيب غريب ي وش ھي- مرمزے دار ھي-مريم خانم كے بقول جهان كوبهت يسند تهي جب وه وسترخوان يدبرتن لگارے تھے تب وہ سیرهیوں سے اتر ما ہوا و کھائی

ورجهان المجھے مریم آنٹی نےوہ کارڈ بھی دکھایا ہے 'جو نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی! آپ اوجمان کواس ے بھی سلے عانی بن نا؟"جبوداندر قالین را كر بيشاتواس كے مامنے بليث ركھتے ہوئے حاتے سراب دمائے اے وکھتے ہوئے کما۔ مریم آنی اس كے بچے را لے كر كرے يل واقل ہو راى السي-أى كىيات يرمكراكر سرائبت مين بلايا-" ال بنا إعرصه موكيا ب ان كے ساتھ تو-" انہوں نے مانتی کی وُش وسترخوان کے وسط میں رکھتے

المندشعاع 217 متى 2013 <del>( الح</del>

كالمارشعاع 216 منى 2013 (

به ساری باتیں بالکل بھی انچھی نہیں لگ رہ ج ہوئے کما پھر خود بھی وہیں بیٹھ کئیں۔ وہ خاموتی سے اپنی پلیٹ میں کھانا تکالنے کو ک تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے کردوہ تینوں مین کے تین خانوں کے طرح آمنے سامنے بیٹھے "لو چربتائيں تا آني جمان بحين ميں كيساتھا؟" وہ ای طرح مسراہ ف وائے گاؤ تکنے سے ٹیک لگا

كے بيتھى مزے سے لوچھنے لكى۔ كلے بال سميث كركندھے يہ ايك طرف والے کمبی جامنی قبیص یہ شانوں یہ تھیگ سے زینونی وویٹا پھیلائے وہ اس کھر کے ساتھ بہت بانوس لگ رہی

د جهان کیها تھا؟اپیای تھا بھیےاب ہے" آنی وُش اس کے سامنے کرتے ہوئے مکر اگر کنے لکیں۔ وہ اس دوران سرجھ کانے خاموتی سے بلیٹ میں کھانا

ودويتاس نائب اورت و كيماتها؟" اس نے ابرواٹھا کر سنجیدگی ہے جیہ کو دیکھا پھر سر جھٹک کے ان پلیٹ کی طرف متوجہ ہوگیا۔

ود بحتى إلىابى تقاربت مجهودار بهت تميزوار الوكا ہاری عدلی کے لڑکے جب کھلتے تھے تو گیند اکثر المارے کھرول کی چھت پر آجائی تھی۔ اڑے بغیر يوجه كمرول مين بعلانك ليتي تقد مربيه توبهت اجها بچہ تھا۔ بھی بغیر او چھے کسی کے کھر میں نہ داخل ہو ما نه بغیر پوشھے کئی کی چیزاٹھائی۔ بھی کسی کی ہاتیں

مہیں سیں۔ کی کیات اوھرے اوھر مہیں گی-بهت بي سعادت مند لركا تقا-" آئي بري محبت اور اینائیت سے بتا رہی تھیں اور وہ منہ آوھا کھولے ہمکابکا ی من رہی تھی۔جبکہ معادت مند لڑکے نے ای سعادت مندي سے اتبات ميں سرماايا-

"بس الله كاكرم ب خانم! ميري مي كي تربيت بت الی ای "ساته ای ای فی سرایشوائ حیا کوویکھاجس کے چرے کی تھی بتارہی تھی کہ اسے

بھتی تھی کہ جمان نے صرف اس کو بے وقوا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت مار '' لوگ تھے۔ اللہ تھے اس کو۔

رات میں آئی کے اپ کرے میں چے ہا۔ کے بعد وہ اور آنی - کیٹ روم اچھا تھا۔ وہل ا میں بیر شیٹ۔ چھوٹے سے کھر کا چھوٹاسا کرا اگا میں کھلٹا وروازہ (تر کول کے بالائی منزل کے کمرول پر یا لئی میں ھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے)

جمان کرے میں سیں تھا۔وہ بیڈ کیا اُسٹی ہ مِيْ تي مجهم من مين آرباهاكداب كياكر بالكنى كے دروازے يہ آجث بوئي تووه فورا"افت

ود بيشو عير الله وه الته الفاكر وكما عجلت من الم آیا۔ کری کے سائیڈے ایٹا بیک اٹھایا اور اے

كھولنے لگا۔ حیاا تھتے اتھتے واپس بیٹھ گئی۔ ودتم سوجاؤ۔ مجھے ذرا کام ہے۔ ''اسے بیگ سے ان ب ٹاب نکالتے ہوئے اس نے حیاسے کمالی ٹاپ کوائے سامنے کھول کروہ اب کھ سی ڈمز نکا کہ الث ملث كرنے لگا تھا۔ وہ خاموشي سے اس كو تھے لئی۔ ایک سی ڈی نکال کرجمان نے لیب ٹاپ میں ڈالی۔چند کمجے کے لیے کچھ دیکھا۔ پھری ڈی والی تکالی۔کورمیں ڈالی۔لیب ٹاپ کواٹھا کے بیک میں رکھا اور پھر ذراجونک کراہے ویکھا۔وہ ابھی تک جہاں کو و ملحد رہی تھی۔اس کے دیکھنے پر ذرا کڑ برط کر ود سری طرف دیکھنے لی۔

دونتم سوجاؤ - ميں جا رہا ہوں - سيكن ان كومت بتانا\_"بيك اللهاك زب بندكرت موت وه هذا وا-اے كندھے يہ والا اور چرما لكنى كے وروازے كا

وه متفكري هري بوني-"ك آؤكي؟" " صبح! اندرے دروازہ بند کر لو۔ میرے پال

رسى عالى بساس نے مڑے بغير كمااور با برتكل

اس وقت مرئم خانم من لیتیں کہ ان کے مركاتني عابيال ان كے معادت مندسينے كياس

المالي وروازه بدكرتي موع دراي جمري بابرد كمحا-بإبرايك فتته حال زينه تفاجو كحركي بثيت بيد ر اتھا۔ بیک ڈورز کی عادت تواہے بھشہ سے سی اں نے دروازہ بند کرویا اور اس کی پشت سے ٹیک

الله خيد مري سالسي اندرا مارس-النيويس من سي يورب جوبيس من بعد وه كلس كے بارڈريہ جول كے - كل كى رات بلاشيہ المادكاررات وي- "اس في سوعا-

وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یاد گار ہو کی سیدوہ نہیں

سے کا سہری دورھیا ین کیلس کے فیتوں اور نیون کے در ختول کے جھٹڑے قطرہ قطرہ اثر رہاتھا۔وہ كرے ميں ركھى اس واحد كرى ير نيك لكاكر بيتى منظرى بالكني ك ورواز ، كود ميم ربى كلى مان مین ناشتے کے برتن فالی بڑے تھے۔وہ کافی دیرے ای پوزیش میں میسی می ایرک کے لیے است ين البوس بالول كا وصلا جو رابنات متهم مصطرب

دفعتا" دروازے کی کی ہول سے کلک کی آواز آنى- آستة سے دروازہ كھلا-يث دونول بالكول سے

پڑے جمان نے دیے باؤں اسے بول و هليلا كه اس ليريرابث كم ع كم ساني دعدابهي آدها كهلاتها کہ اس کی نگاہ سامنے جیتھی حیایہ بڑی۔ وہ شاید اس ك آرام ك خال ب آسته كول ربا تفادات جاكا اواد مى كرسيدها بوااوراندر آكوروان وبندكيا-المح يخر الحو كنس ؟"

"-5-5-10" جمان نے انابیک بندر کھا۔وہ تھکا ہوائمیں لگ ربا تفا۔ تھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شايدسي - ياسي كياكر تارياتا-وكيا خانم آئي تحيين ؟" وه الماري كي طرف برسما-جمال اس ك يرب رفع تعد "بال! ناشتادے کئی تھیں۔ میں نے تمہارا سیں

"اچھا! کیا بنایا ناشتے میں ؟" شایدان کے ہاتھ کا ذالقہ اے بہت بہت تھائمو ذرا رچیں سے بوچھا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے کیڑوں کوالٹ لیٹ کرکے

وبورك لائى تقيل-ايك ميرااورايك تمهارا-"

"اور مرا؟"اس نے ایک شرث اور تولیہ نکال کر كده يه والتي موع بالقدروم كى طرف جات جاتے موکر ہو تھا۔

ومتم تص تمين-ابواليس كياكرتى-توس فوه

وه جو كى اورجواب كى توقع مين باتفر روم كى طرف ماني لكاتفائرك كرا عد كيزے اے ديكھا-" تم نے میراناتنا بھی کھالیا؟"

" ہوں!"اس نے آرام سے سمالیا - ٹانگ یہ ٹائگ حرصائے "کی لگانے وہ مزے سے بھی گی۔ جمان نے اسف اے دیکھا۔

"واوا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر ے آنے سلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں۔"

ور تمهارے واواکیا فرعون کے زمانے کے تھے؟" وہ منہ بنا کے بول-"ابھی تو کزرا ہے ان کا زمانہ-اب بھی وی راج ہیں - پتا نہیں بروں کو کیا نوسٹیلی ہو تا ب كه شايدان كازمانه زياده اجهاتها-" "اس کی بات بیرجمان نے افسوس سے ذراساسر

المارشعاع 219 التي 2013 ( التي 2013 ( <del>)</del>

المندشعاع 218 ممني 2013 (الم

-15-8.

" اچھا سنو! مریم خانم کے کین کی اور والے کے بین کی اور والے کی بنت کھولوگی کی بنت کھولوگی اور اس کا کہت کی بنت کی

"الله الله عمان! كل وه كم كي يارے ميس كمه ربى تقييں كه وه معادت مند لؤكا تھا۔ بھي بغير پوچھ چر مبير البتا تھا۔"

''میں نے کب کماہے کہ بغیر پوچھے لو۔'' ''تم نے یہ بھی نہیں کما کہ پوچھے کو۔'' ''بورک ہے جی نہیں بھرانجو میچ صبح میرا دباغ کھا رہی ہو؟'' وہ خفگی ہے کہتا پاتھ روم میں چلا کیا اور

دروا زه زورے بندگیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لیوں پہ مسکراہث الدائی۔ وہ شرارت سے ٹیچلا آب واشوں سے دیائے اتھی۔ سائڈ ٹیبل کے بردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی موئی پلیٹ نکال اور پھراوپر والی پلیٹ اٹھا کے جہان کا بورک دیکھا۔ اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پر رکھا۔ چند کمجے کے لیے کھڑی سوچتی رہی۔ پھراپنا پر س اٹھایا۔ اندر ہے بین اور پوسٹ اٹ نوٹ کا چھوٹا پیڈ

نکالدادیری تعظیم برلکھا۔

" تمہارے دماغ سے بورک کا ذاکقہ بہت اچھا
ہے۔" اور اس نوٹ کو پیڈ سے بھاڑا اور پھراویری
پلیشپ چپکادیا۔چند کمحول بعدوہ کمرے سے باہر تھی۔
پلیشپ چپکادیا۔چند کمحول بعدوہ کمرے سے باہر تھی۔
پلیشپ چکھ در بعد جہان نے تج آیا تو وہ دونوں فرش نشست
مسکر ایا۔وہی اپنائیت بھری مسکر اہث سے الہ سورک
اسے مل گیا تھا۔وہ بھی جو ایا" مسکر ایک۔وہوں نے کہا
کچھ بھی نہیں۔ پھروہ تھوڑی در بیٹھ کر کسی کام کا کمہ
کریا بیزنکل گیا۔

دو پئر میں مربم خانم جب کیڑے دھوئے کے لیے صحن میں آئیں تووہ بھی اپنا عبلیا اور اسکارف لے کر ادھری آگئی۔

''آغی!ایک بات تو نتائیں۔'' ''پوچھو۔''انہوںنے دوران مصوفیت ہو تھی ''جہان کتاہے کہ قرآن میں پسیلیاں ہو تی ہے۔ واقعی اپیاہو تاہے؟''

''دیکھویٹا!قُرآن بڑات خود پہلی نہیں ہے گر اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ان لوگوں لیے جوغور و فکر کرتے ہیں اور پیرتو قرآن خود بھی ہیں کہتاہے۔ہاں!نم کیہ سکتی ہوکہ قرآن میں بہت ساری

پیلیان ہیں۔" "مگر آئی!قر آن لو آسان بنا کرا آرا گیا ہے نا تھی کیا ضروری ہے کہ ہر کیلی ڈھونٹس؟"

" دونهیں قرآن آسان بناکر نہیں اٹارا کیا۔اس م غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔" وہ اب مشین کا ٹائٹراڈا رہ مصر

"لیکن آئی!الله تعالی نے کہا کہ اس نے قرآن کر آسان بناکرا آراہے؟"

دوالله تعالی فید کها ہے کہ قرآن کو پسر بنا کرا آرا ہے۔ کین آمان تہیں۔ پسر کامطلب آسان نہیں ہو آ۔ یہ توا گریزی اور دو سری زبانوں میں اس کا ترجہ آسان کرویا جا آئے۔ ورث اس کامطلب آسان میں ہو آ۔ پسر کہتے ہیں مکمی چیز کو تمام ضروری اوازیات ہے آرات کرکے اسے ready to use بنادہ

«مگر آنی! آسان بھی تواس چیز کو کہتے ہیں۔" ا

الجھی۔
'' نہیں بیٹا! آسان کتے ہیں پیس آف کیگ کو۔
ایجی کسی کو کھانے کے لیے کیگ کاایک گزارے دیا۔
اور پیر کامطلب ہے کہ کسی کو اندٹ میدہ 'کھی ' چینی وغیرہ اور کیگ کی ریستہی دے کر چکن میں جیجی دیا۔
سباس کے اتھ میں ہوگا کر کیگ اے خود بنانا ہو تھ اب یہ اس یہ شخصرے کہ وہ کیگ بنا تا ہے یا ان اسیا ہے آبیٹ اور میدے کی رونی بنا کر اصل مقصدے ہے جہ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہ ہی ہو تا ہے بیٹا جس

کاروشش کرتا ہے۔ "
کارور دار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس
سے علیا کو بھلوتے بھی کائی دیر ہونے کو آئی تھی "سو
سے علیا کو بھلوتے بھی کائی دیر ہونے کو آئی تھی "سو
سے کونے میں گئے سنگ پہلے آئی۔
اور آئی آلیا سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں ؟" تل
سکول کردونوں مضیول ہے سیاہ حریر کو بھیچی وہ اس
سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پالی خانف کی آواز کے
سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پالی خانفٹ کی آواز کے
سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پالی خانفٹ کی آواز کے

مان سک کیائی ہے نیخ جارہاتھا۔

دلمان ایوں ہیں۔ "

دلوری جھے کیوں آتے ہیں؟" سک یہ جھا کھڑی

ہوتھ جھی کراس کے ہاتھ دکھنے گئے تھے جھاگ

درائم ہوئی تھی۔

درائم ہوئی تھی۔

درین ہی۔ جہاس کی آئی کی طرف پشت تھی۔وہ

ان کی صرف آوازیں علی تھی۔

ویلین که وه جمیں باربار دکھائی کیول دیتے ہیں؟" اس نے کیلے عبایا کو تھٹوری کی صورت بناکر دونوں ہاتھوں نے تو ایسانی کی دھا دیں بہتی کئیں۔ تو اچھا ہے نا! اپنے انسان بار بار معانی بانگار متا ہے بچرا کے وقت آنا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کرنیکی لکھ دیے جاتے ہیں۔"

"کین دہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کردیے ؟" اس کے ہاتھ میں اب محدثر اساعبایا رہ گیاتھا۔ حربہ بھی فہب کیڑا تھا۔ اس کو گھڑے میں بھی ڈال دو تو آیک نگن نہ پرتی۔ اس نے بھی بھی اس کو استری نہیں کیا قا۔ گول مول کرکے رکھ دو۔ مجال ہے جو چک ماند

'' سچول سے توبہ کروٹو گناہ نہیں آتے ہیجھے۔'' اس نے ناریہ عمایا پھیلایا اور پھران کے سامنے جا کرئی ہوئی۔وہ اب مشین سے سکیے کیڑے نکال رہی گھرں۔ کن اکھیوں سے اسے اپناعمایا ہوا سے پھڑ پھڑا یا لھائی دے رہاتھا۔

"دشمروه کوفت تودیت بین تا جیسے یہ عبایا جھے کوفت دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھو تکا آکے گالور یہ از کر میرے سارے منظریہ چھاکراس کو تاریک کر دے گا۔" اس بات یہ مریم خانم ذرا سامسکرائیں اور ٹوکری

میں ے ایک کلب اٹھا کرعمایا کے اور لگاویا۔ حیال

بھر کوبالکل تھر گئے۔

''اب نمیں اڑے گا۔ بھلے کتابی پھڑ پھڑا لے۔وعا

بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے اور یہ گناہ اس لیے

یوں پھڑ پھڑاتے ہیں۔ ماکہ تم یہ یادر کھو کہ اگر تم دوبارہ

اس رائے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گااور

کیڑااڑ کر سب چھاجائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے

بین ایک وفعہ پھر غلط رائے کی طرف جانے کی

صورت میں وہ بچھلے گناہ زندہ ہوجاتے ہیں اور انسان کو

اس رائے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب ویتا پڑتا ہے!''

اس رائے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب ویتا پڑتا ہے!''

اس رائے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب ویتا پڑتا ہے!''

اگر ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دویارہ نہ جائیں ؛''

''ہاں!اور ماکہ ہم خوف اور امید کے در میان اللہ تحالی کو پکارتے رہیں۔اسی کو کہتے ہیں ایمان۔'' مشین کا ڈرائیر برر بجانے لگا تھا۔ آئٹی اس کی طرف لیٹ گئیں۔وہ بس ان کی پشت کودیکھے گئ۔ ترکی کے خوب صورت کو گول کی خوب صورت یا تیں۔

章 章 章

کیلیس کا آسان ساہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اڑا تھا۔ کمی کے کھیت سنسان روے تھے۔ ہرسوز نیون کی رسلی مہک اور بازش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش کاریک رات۔ جمان نے بریک پہ ذور سے یاؤں رکھا۔ گاڑی چھکے

المندشعاع 221 مى 2013 (كا

ہے رکی۔ حیائے کردن موڈ کرانے دیکھا۔ سپز شرث نیلی جینز 'اور ماتنے پہ مجھرے بال وہ کچھ سوچتے ہوئے دیڈا اسکرین کے ارد کھ رہاتھا۔ دو کی جمعہ اس سے آگی مل جانا ہے گائیں

''کیا جمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟''اس کے سوال پہر جمان کاار تکازٹوٹا۔اس نے چوٹک کر حیا کو دیکھااور پھر سم ہلایا۔

''ہاں' زیادہ دور نہیں جانا۔گاڑی پیمیں چھوڑویے ہیں۔ تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ ریتا۔ اس کا مالک اسے وہیں سے لیے گا۔'' اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کئے کتے رکا۔'' آرپو شیور ایم میرے ساتھ وہاں تک آناجا ہتی ہو؟''

"منتیس کیا لگتاہے میری حس مزاح اتن بری ہے کہ میں ایس بات زاق میں کہوں گی؟" وہ خفگی ہے کہتی با برنکل آئی۔

اس نے جمان کی ہدایت کے مطابق عبایا تہیں کیا ۔ ثقا کا کہ شامی عور توں جیسی نہ گلے اور کیلس کی مقامی عور توں جیسی نہ گلے اور کیلس کی مقامی مراؤزر اور سریہ مریم خانم کا چھول دار ہا ہ سفید اسکارف احتصے لیسٹ کر اس کی دونوں تحویوں کی گرہ گردن کے چیجے لگائی اور چھر ان کو کند ھے یہ سامنے ڈال رہا 'بالکل تشمیری عور توں کی طرح ۔ رات کے اند ھیرے میں بھی اس کا چرود کسکی ان کا چرود کسکی اس کا چرود کسکی اس کا چرود کسکی اسکانے۔

' '' میں پہلے چلوں گا'جب اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں۔''اس نے جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمائٹ تم چلنا' اکد ہمارے در میان فاصلہ رہے۔'' حیانے اثبات میں سم ہلا دیا۔وہ خاموثی سے آگے طاآسا۔

حیائے ملٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں دور دور پھے بٹیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے دائیں آگے دیکھاجہاں وہ جا رہاتھا۔ وہاں ہر طرف اندھیراتھا۔ پیچھے روشنی 'آگے اندھیرا علامتی امتزاج۔

جبوہ نشان دوہ مقام تک پینچ گیاتوں طور اس نے گھروہ کا ہاں وہی سرخ بیل کیس کی گئی تھی کہ جمان اس سے جڑتا ہے 'اس کے بینی کا یاؤں کا دردوسا ہی تھا' مگرا نیا سیاہ پرس گیڑ ہے۔ پاؤں کی زیشن پہ بسرحال میل سے تھیک چل رہی۔

آسان پہ بادل دقفہ دقفے سے گرہنے تھے۔ وہاں جائد نہیں تھا۔ آن وہاں ان کا جائد نہیں تھا۔ چند منٹ وہ ہوئی چلتے رہے۔ پیر کا درد پھرے رہ ہونے لگا۔ اسے بچھتا وا ہوا۔ لیکن جہان کو چڑا انگل

وہ کھیت نے نکل کراب ایک کھے میران میں ا رہے تھے گری نوروں کی تھی۔ وورودو نیتان کے چند ورخت نظر آتے تھے جمان ایک بورے ورخت کے پاس جا کر رکا 'اور مر کر اے و کھا۔ اندھیرے میں اس کا چروصاف نظر نہیں آیا تارہ سبک رفقاری ہے چاتی اس تک آئی۔ سائس ذراما بچول گیاتھا۔

''دہ دیکھو!''جمان نے درخت کے اس پار اشاں کیا۔ دہ سنتے کی اوٹ ہے بدقت و یکھنے گئی۔ بہت دور' کئی سومیٹرودر' سرحدی یاڑ تھی۔ خار الد اونچے تار۔ اس کے اندر اضطراب بردھتا گیا۔ مل کا دھورکن سواہو گئی۔

وطر می مواہوی۔
"دو بج تک ادھر ہی پیٹے ہیں۔" وہ سرگواؤا
کرتے ہوئے تئے ادھر ہی پیٹے ہیں۔" وہ سرگواؤا
کرتے ہوئے تئے ادھر ہی ایکی اس کے انداز بیں ہے
سے پیٹ ٹھاکر اکروں پیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیک
ایک دو سرے مخالف مت میں رکھ دیے تھے
ایک دو سرے مخالف مت میں رکھ دیے تھے
اور پھر سمارے بیل ندورے جبکی۔ چائدنی کھے جمرکو قبلا

دكليا آج اسلام آباديس بھي بادل موس عياس

ن وقت کا حیاب کرنا چاہا۔ یمال ساڑھے بارہ ہو کے دور کے بھی بھی ڈنر کا جا اس بھی سب کھانا کھارے ہوں کے بھی بھی ڈنر اور شائل کھارے ہوں۔ ڈائنگ ٹیبل یہ سب ہوں۔ آبا ایا کی فیلی بھی اور آئر کوئی ابھی میں دور کی دور اور در اس بھی اور آئر کوئی ابھی اور آئر کوئی ابھی اور آئر کوئی ابھی اور کی دور اور در دوت تلے بیٹھے ہیں آو شاہلی سرحدی باڑے در اور در دوت تلے بیٹھے ہیں آو جب آگی اس خود کو سمرز نش

مہاں شخے سر ٹکائے مکلائی چربے کے سامنے کے گوڑی دکھ رہاتھااس کا لیک ایک کو قبیق تھا۔ '' کچھ وقت اوھر پیٹھنا ہوگا' پھریس چلاجاؤں گااور مراہیں!''

"جان \_\_ إكيابية آخرى طريقة ب شام جاني كا؟" وواس كود عصة بوت فكر مندى سيول

"میرے لیے؟ ہاں!" "گریملے توتم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کرلیتے تھے۔ توا۔؟"

" میں نے جایا تھا تا میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اُس دفعہ میں ہی بارڈر کراس کرکے آیا فاسواب ای طرح جا سکتا ہوں۔" وہ بہت دھیمی آواز میں سمجھاریا تھا۔ آج دونوں کالانے کا موڈ نہیں تھا۔ دشکر کیا تم جعلی بیرورک کرکے نہیں جاسکتے؟" "میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا! میں ار پورٹ یہ گرفتار ہو حاول گا۔"

"برل توسکتے ہو!" " وہ حیا سلیمان نہیں ہیں جن سے رات کے اندھرے میں کوئی ڈراؤئی شکل بنا کر ملو تو وہ ون کی لائن میں نہیں بھانیں گے وہ پورے جھوم میں بھی لنابندہ ڈھونڈ ڈکالتے ہیں۔ میں اس شکل پہ کوئی تاریل المان والی دو سری شکل تو نہیں جڑھا سکتانا۔"

''باں بس 'جب سمی کو بے وقوف کمنا ہوتو میری مثال کافی ہے۔''وہ بغیر خفائی کے بنس کربولی تھی۔ پہلی وفعہ ایس بات نے اسے خفائیس کیا تھا۔وہ ذرا مسکر آکر سامنے دیکھنے لگا۔

چند کے میے۔ خاموثی کے بوجھ نے ٹیٹون کی شاخوں کومزر ہو جھل کرواتووہ بولی۔ ''جہان آجماری زندگی کی سب سے بردی خواہش

" بید که میں زندہ رموں اور اس لمبی می عمر میں اپنا ام کر آار موں -"

اند طرے میں بھی وہ اس کے چرے یہ وہ چک و ملھ علی تھی جواب اس کے لیے بہت انوس تھی۔ ''بہت محبت ہے تا حمیس اپنی جاب ہے؟'' ''بہت زیادہ !''اس نے بس دو لفظ کے ۔ جذبات سے بو جھل لفظ۔ مزید کہنا ہے کار تھا۔ '' اور تمہاری زندگی کی سب سے بوی خواہش''

اس نے حیا ہے ہو چھا۔

'' پیر کہ میں ایک تماپ تکھوں 'جس میں قرآن کی
آبات کے رموز پیہ غور کروں - لفظوں میں چھپی
پہیلیوں کو سلجھاؤں۔ان کے نئے نئے مطلب آشکار
کروں۔ کہتا ہے ناقرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں 'مگر ان لوگوں کے لیے جوغورو فکر کرتے ہیں۔ میں جھیان میں ہے بناچاہتی ہوں۔"

وہ کویت ہے ، بھی ی مسراہٹ کے ساتھ اے

من رہاتھا۔ دو پھر کس انھو گی ہہ کہ ؟\*\* دیم کسی نہ بھی ضرور لکھول گی تمریتاہے عیں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلمیں بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھتے بیٹھوں اور جھے اسے دوگنا قلم اور روشنائی بھی

دے دی جائے عیب بھی سارے فلم تھن جائیں گے' ساری روشنائی ختم ہو جائے گی' مگر اللہ تعالیٰ کی باغیں ختم نہیں ہول گی۔"

المارشعاع 222 منى 2013 (

\$ 2013 في 223 كالماري الماري الماري

"اك تولى مونى عنك اوراس ومال مين كياتها؟" وه ذراجو عي مسكرابث منى- دوتم فا علولا؟ ألمهول مي يعيني الرآئي-"د آخرى دفعه يج كب بولا تفا؟" واب بن المركب جاؤل كى ؟كياتم مجھائيدوت "اجى الح كالريم بالمري الماكه من في اس كوتهين كلولا-" حیا خاموشی ہے سامنے اندھرے کو دیکھنے گئی۔ "اورجوب يمال الشخ يقر الشخ كاف اور جها زمال مارك ورخت كاسابه اس مل مزيد ساه موكياتها-"میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا۔ سوچاتھاکہ ں میں ان پہ کیے تھے پاؤل چل کر جاؤل کی ؟ \* وہ عائشر كى طرح كاسفيد موتى نظر كانيا بجرم مع وح اليبوتم في الياس مل الله يك من حانور کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ مکران دونوں میں سے پکھ اللارنگ کے کیوس شوزر مے ہیں تا مم یہ کین کر " LIBIL #" حیاتے ذرامصطرب اندازے تقی میں سرملایا۔ "ولا بحدا تها نبيل ب- قابل فرنسي-" وه ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی سوچا تھا۔ اس کو ف يا كرواليي يه كينوس شوزيين في مكروه حیائے بنا احتجاج کے برس کھولا اندرے وہ تهہ بهان ای کیاجوبلاا جازت کسی کابیک ندچیک کرے شده روبال اور نونی مونی عنک ایک ساتھ نکالی ایک "مِين ويُمنا جابتي تھي كه أكر ميرا جو بانوٹاتو تم يجھے ہاتھ میں عینک دو سرے کی جھیلی میں وہ رومال تھاما۔ پھر "اور تہیں یقین تفاکہ میں نہیں دول گا ای لیے

الصلی جہاں کے سامنے کرکے کھولی تو رومال کی ہو تکی کھل کر آبشاری طرح ہاتھ کے اروکروکر کئے۔آب جھیلی یہ کافذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ رکھا نظر آرہاتھا۔

جمان نے گرون ذرا آ کے کر کے دیکھااور مسکرایا۔ الاورم كهدري تهين كديداجها تهين ٢٠٠٠ حیاتے رومال کی ست ویکھا ،جس کے عین وسط من ایک موتی چک رہاتھا۔ ساهرنگ کاموتی-

"عانشر كے موتى مفيد نظتے ہيں۔مفيدرنگ ہوتا ے اکبری معصومت ایکی کامت مرمرامونی ماہ رنگ کا نکلا۔ بہت سے سفید موتول میں کی اندچرے میں مم ہوگئے۔حیاشاکڈی اے دیکھروی الميل كياتم في الياجه ال فيوايا" بينادي عثافايكات "العادياتقال"

روعی الکل بھی استے جوتے شیں دول گا۔"

هي الولي-

اور داایک وم جینب کریس دی۔

بواديم مواسي ؟"

"بال "تمهاراكيا بحروسا-اى ليے بلان في س ف

تارر کھاتھا۔ مربہ طے ہے کہ میں حمیس جمیں آزما

كمتي اورتم بهل بجه كتناي كيون نه آزماؤ-"وه مخفوظ

الازم بول-"اورتم نے میرایک چیک کیا مطلب

الیس گھے پھوسانیں ہے۔" "او نمول بات بھروسے کی نمیں پروفیشنلزم کی

عداصول اصول ہوتے ہیں۔ائے escort کو بغیر

"اور كيا فكلا ميرے يرس سے ؟" وہ لطف اندوز

للك كي من يمال تك تهين لاسكا-"

1-50 E 10 E 10 E 10 E

المراجو رااهالاس-"

ربی تھی۔ جیسے ایس نے کیادہ کیہ میں عبارے کھانے کو بھی سیں جاہاتھا۔جمان ساتھ ہو ماتا ہے

كافى وير بعد جبوه أيك بي يوزيش من ميني تفك تني تؤذرا سايملو بدلااورايبا كرتي بوشاؤ مت بدلی توجوتے کی آواز آئی۔جمان نے جوگ

" ت پري جوت بان آئي مو؟" اي دار نوت كياتفاما ممل سے حات تفائوہ فيصلہ نہ كر سكي " ہاں " کیونکہ مجھے بتا ہے "تہہیں یہ کتنے پن

"بالكل ـ وراايك منك آرنا\_"

"بسایک مندنا!"

حیا نے ذرا تذرب سے جمک کر جوال ک اسٹر پیس کھولے اور یاؤں ان سے تکالے جمان ايك جو ياافها كرالث يكث كيا-

"اجھاے ، گرانتانہیں کہ ساتھ بھا سکے "ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کٹاروں کو پکڑ کر چھٹکا ما۔ چٹارخ کی آواز کے ساتھ جو تاور میان سے ٹوٹا۔ " جهان " نهيس !" وه تجشكل ايني حواس باخت في روک مائی۔ جمان نے بروا کے بغیرووسرے لوج نورا" ہی اٹھا کر اس طرح تو ژا۔ جوتے کی لکڑی کھ چکی تھی مرچزے کے باعث دونوں ٹونے تھے ایک E ( 50 - L / 3)

جمان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور احسال اللہ

عراس نے سرافعاکر درخت کی شاخوں کودیکھا۔ الله زينون كاورخت بي تاممارك ورخت!" ایک محرابث اس کے لبول یہ بھر کی تھی۔اویر كردن الملف سے اسكارف سے فكل كرماتھ يہ جھولتی لٹ کان تک جاگری تھی۔

"لَعِيٰ كَهِ تُمُ واقعي قُر آن رِدهتي بو!" وواس كے شجوة مباركه كاحوالددينيه مجه كربولاتفا

ودا بھی تو نہیں۔ "آواز ش درا شرمندگی در آئی۔ "بهت سلے بورار معاققا۔"

وم بمغرره على تعيل قرآن؟" "ميں شريعه ايندُ لاء كي استودنث ہوں۔ قرآن حدیث فقی شرعی احکام ایج برسول سے می اورده رے ہیں۔ عرب کو اس کی طرح بردھا۔ علی میں اب لائي مول-وه وقت كئے جب شراجہ اینڈ لاء میں صرف ند ہجی رجان والی لؤکیال واخلہ لیا کرتی تھیں۔ اب تو شريعه كى أوهى لؤكيال وليى بى موتى بين جيسى

"اوراب؟ اس في اي رواني سي وجما تقا-"اب توميس ميس بس كل باكتان جاكري اينا ثائم

نيبل سيك كرتى مول قرآن راه هنه كا-"وه جيسے خودت פשנם לניט שם-

ہروں ہے۔ جمان نے اے دیکھتے ہوئے دھرے سے نفی میں

"حيا! قرآن بھی بھی کل نہیں پڑھاجا آ۔ قرِآن آج بر هاجا آہے۔اسی دن۔اسی وقت کیو تک کل جھی نہیں آیا کر آ۔"

"اوك! پرس آج سے ردھوں كى !"اس نے فورا "بات مان لى-"اور آكر كوني أور موم وركب تووه

"جیے تم میری بهتمانتی بو؟" "کیانبیں مانا؟"

"میں نے کما تھا واپسی چلی جاؤ ، مرتم نمیں

" ہل تو میں اب مجمی کیلیس دیکھنے ہی آئی ہوں۔ تمارے لیے تعوزی ہی آئی ہوں۔" اس سے ا چڑھائی۔ ٹیٹون کی خوشبو کی کی کرسیلی سی خوشبو ہرس

خویاتی نبیں کھائی تھی ایے ہی اس کاول اب نقر سننے کے علاوہ کمال کسی دو سرے کام کے کے فیاد

ugly duckling کی طرح-"ودادای ہوتی کور کھتے ہوئے کہ روی تھی-جمان نے مجھ کراثبات میں سریالیا-

میں سولیا ''دواقعی 'سیاہ تو برائی کارنگ ہو تا ہے جادہ کی سب ہری قسم سیاہ جادہ کہلاتی ہے جماناہوں سے بھرادل سیاہ دل ہو تا ہے جماناہ کاروں کے چرے سیاہ ہوں کے

اس کی بات بہ حیا کا چرو مزید بچھ گیا۔ گر ''میجراحیہ'' کی بات ابھی ختم جمیس ہوئی تھی۔

"اورتم نے اس سے سافذ کیاکہ ساہ ایک برارنگ ے ؟ او تہوں ۔ "اس نے نقی میں سربلایا۔ "ساہ وہ رنگ ہے جو وھنگ کے سارے رنگ اینے اندر جذب كرليما بيدايك ۋارك رنگ ب اور ڈارک برے کو میں ٹی (کرے) کو کتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں دفن ہیں اوروہ ان کو سی رازی طرح چھائے رکھتا ہے۔وہ جو گہرا ہو تاہے 'بال وہ ساہ ہو آے۔ تھکے 'ساہ رات میں گناہ کے جاتے ہیں مربے رہا عبادت بھی رات کی ساہی میں کی جاتی ہے۔ کالا جادو کو کالا ای لیے کہلا تا ہے کہ یہ سفید جادو ے کراہو آ ہے۔ کرائی کارنگ ہے۔ دریاہونے کا رنگ - شاید ای لیے کعیہ کا غلاف ساہ ہوتا ہے ' آسان کارنگ بھی توسیاہ ہے 'بارش کے قطرے اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں ' قرآن کے لفظ بھی توعموما "سیاہ روشنائی میں لکھے جاتے ہیں اور-" وه سائس لينے كوركا-"اور تهمارا برقع بھى توسياه ب

اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھلے پڑگئے۔ چڑے یہ ایک سکون سا آ تھرا۔ اس جیسے میجرا تھر پھرے مل کمیانقد کے کناروں کے جھلکے لگا تھا۔ سے جھلکے لگا تھا۔

"اوركياسياه رات ميس كى گئى نيكيياں سياه برائيوں كو دھوڈالتى بىس؟" دوختىس كيوں لگتاہے كەاپيانتىس ہوتا؟"

"مو تا ہو گا عمروہ ویڈیو اگر وہ کسی کے ہا ۔ لوج "اس کی آوازیس کرب در آیا۔ جمان نے موال سے اس کاچروہ کھا۔ "کیاوہ کسی کی اس سے حیاج" " نہیں۔ میں تو یو نمی کمہ ربی تھی۔" و کر ا پچھائی۔ "اگروہ کسی کے پاس ہے تو تم جھے بتا علی ہو اس

ورحمیں بھے محبت کب ہوئی تھی جمان اجر میں نے ریسٹورٹ میں گل دان تو ٹر کر پھیڈکا قالا میں نے تمہارے اور جغر بریڈ کا کنٹرا پھیڈکا قالا ہ نے جلدی سے بات برائی۔ تیزی ہے بات بلننے کی کوشش میں وہ بنا سے

تیزی ہے بات بلننے کی کوشش میں دہ بنا ہے۔ مجھے بولی تھی۔وہ جو روانی ہے کچھے کمہ رہا تھا 'اس لب محرب' 'آنکھوں میں ذراس بے یقیمی اڑی تکر پر وہ اس روانی ہے بولا۔

"جب آئے نے میرے اوپر شمنڈ اسلننی پیمینکا قال وہ سانس روکے ان ہی شھیری ہوئی پتلیوں ہے اے دیکھے گئی۔ چند لیجے مرحدی لکیرے کروس پڑا رک کیا۔ اور پھر فودو لول بٹس ویے۔ " دیکھ لو' ججھے بھی آتا ہے کو گوں ہے جواب آئا اور ا

''اللہ ان لوگوں پہر حم کرے!'' وہ گردن پیچھے بھینکے ہمتی جارہی تھی۔ بخت گرا میں جیسے کیلیسی یہ بمارا از آئی تھی۔ جب بنہی رکی ا اس نے مسکراہٹ جمشکل دیائے جہان کودیکھا۔ ''کیا تمہیں یادہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم

کیک کب کھایا تھا؟ یا پہلی دفعہ تم کب روے تھا مہیں تا؟ کسی کو بھی ایسی یا تمیں یاد تہیں ہو تیں ہے بھی نہیں یاد کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام ساتھا۔" وہ دور تھیلے مکئی کے آریہ تھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔ دئیا دے والیا

الم تبداراذ كر ميرے ساتھ بيشے ميرا الله ميري الله عن الله ميري الله -" الله ميري ميري محب كب بولى هي؟" هائے تطوط نگابول الله ويكا - "ميل في الله ميري ميري محب -!" الله عن في الله ميري جمان تعامر الله عن في الله ميري جمان تعامر الله الله وي جمان تعامر الله ميري في وواعتراف نهيل كرف والى تحل

ماتھ ہی اس نے شائے اچکائے جمان نے بائیری اندازیس سرملایا۔ "بہت شکریہ حیا!"

چند ساعتیں کیلیس کی سرزمین خاموش رہی ادخت اور ان کے ہے ہولے ہولے سانس کیتے اسے جمرہ بولا۔

المیرامئلہ یہ تھا جیا اکہ میں ہیشہ موجتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں عمر بہت دریاعد میں نے بیہ جانا کہ یہ رشتہ تو ہم بہت پہلے اپنا تھے۔ بات الرکنے " یا اللہ کرنے" کی حدے آگے نقل چکی ہے۔ اب

نہمانے کا فیز ہے۔ بس سیجھنے میں دیر ہوئی مگریش سیجھ گیاہوں۔" حیا کے نظے پیروں یہ کچھ رینگا تھا۔ اس نے جلدی سے یاؤں جھاڑا۔ کوئی گیڑا تھا شاید مگرماحول کا ظلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی۔ پونے دو ہونے کو تھے۔ میں۔"۔ ''اب مجھے جانا ہے۔"

اور حیا کولگاناس کاول زورے سمندر میں و تھیل ویا گیا ہے۔ میدوردا تناشد پر تھاکہ اے جسمانی کحاظے بھی محموس ہوا تھا۔ وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کراس کی طرف مڑی۔ درجمان پلیزی۔ میت جاؤ!"آنکھوں میں اضطراب

دونہیں حیا!ایے مت کرد!" " پلیز 'میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ بچھے ڈر لگ وہا ہے عمر مت جاؤ۔"

ليحوه التجاكرت في تعي-

''دحیا! بیدا تنا برنامستله نهیں ہے۔ بیداویر ستارہ ہو ہے نا۔''اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تکر حیائے اوپر نہیں دیکھا۔وہ اسی مضطرب انداز میں جمان کود کھ وربی تھی۔'' بیہ ستارہ اپنے وائیں جانب رکھ کر میں چاتا رہوں گااور اہلیسو چہتے جاؤں گا۔ بیہ سستمیل ہے

" جہان ایلیز ننہ جاؤ۔ ویکھو میکیوٹی فورسز۔ کیایتا وہ جانے ہول وہ سکے ستار بیٹے ہوں پھر؟" " دہ کیے جان گئے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو

سمیں بتایا تو؟" ''مگریهال یا دودی سرتگیں ہیں۔'' ''دو مسئلہ شمیں ہیں۔ مسئلہ صرف کمانڈر ہو تا ہے اور کمانڈر شیعہ ہے تین کوئی مسئلہ نہیں ہے۔'' ''شیعہ ؟''اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا۔ یہ فرقہ واریت کمال ہے آگی۔

" ویکھو 'شام کے صدر بشار الاسر شیعہ ہیں اور بایا

المنادشعاع 226 منى 2013 (S

ابنار شعاع 227 مئى 2013 (\$

دوس کیا الاجھا طیب اردگان!"

دو الله ایس تفکل مندیوی ہرایک کودے۔ دیکھو ' الاور ہو الله ایس تفکل مندیوی ہرایک کودے۔ دیکھو ' الاور کا کمانڈر سی ہوتا ہماں ہے ۔ کو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں ' گی۔ کلیم اللہ میں اللہ کا میں موقع ہے گر ترکی ہے شام جانے میں ''اِل کہ مسئلہ ہوگا الیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نگل۔

مسئلہ ہوگا الیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نگل۔

مسئلہ ہوگا الیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نگل۔

مسئلہ ہوگا الیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو نگل۔

مسئلہ ہوگا الیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو مدی کی۔

دو میری سمجھ میں نہیں آئی ہیات۔ "

دمطلب بیکه آگرشام ترکی جانا بو تب جاؤ جب سی کمانڈر ہو اور جب ترکی ہے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے وقت جاؤ۔ میں اس لیے استے دن تھرا رہا کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا۔ چار روز پہلے نیا کمانڈر آیا ہے۔ ونیا کے ہرمارڈر یہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنے بھر میں ہی اس کانام وغیرہ اسمگر زاور جاسوسوں میں چیل جانا ہے ' یہ واحد بارڈر ہے جمال پہلی بات ہی چھلتی ہے کہ وہ سی ہے یا شیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے ' یہ توبس اسر پنج کے عیاشیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے ' یہ

ن موجعت المعادة المعا

ریں۔ دو میں اعظے ہفتے منگل کے دن پاکستان آجاؤں گا' بیرایقین کرد!"

حیائے اثبات میں سرطایا۔ وہ اس کورد کنا چاہتی فنی جمراب یہ اس کے اس سے باہر تھا۔

"اب یاد کرو" آشیانه مین میرادعده که هریلان مین دیسائید کرون گاسیادے؟"

" بول !" اس ف كردن بلائي- آنو كل ين

"اب بھے ہے کھ وعدے کرنے ہوں گے تہیں۔"وہ بہت غورے اے وکھا تطیستے کد رہاتھا۔"میرے جانے کے بعد تم چھے مؤکر نہیں

جو پیچے موکر کھتے ہیں دہ پھر کے ہوجاتے ہیں۔" حیانے پھراثبات میں کردن کو جنبش دی۔ اس کی

آئکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ''اور میرے جانے کے پورے پانٹج منٹ ہو ا یماں سے اٹھوگ اور مڑے بغیروالیں گاڑی تکہ ہوں گی۔ کلیئر؟'' ''ہاں۔ ٹھیک!''اس کی آواز رندھی ہوئی ج

ں۔ الاور تیسری بات اس درخت کے اس بار ایس مرحد کی طرف تم نہیں جاؤگی بلکہ والیس گاڑی جانب جاؤگی۔ حیا۔! کچھ بھی ہوجائے بھلے کچھ کم ہوجائے تم اس جگہ ہے آگے نہیں جاؤگ۔" ''جہان۔۔"اس نے کمنا جایا گرجہان نے ہے۔

جہان۔۔۔ اس کے اسا جاہا سرجہان۔ اٹھاکراسے خاموش کرادیا۔

''میں کچھ نمیں سنوں گا۔ میں ہے کپادا کیے۔ یہاں تک تمہاری سب باتیں مانیں۔ اب میری تین باتیں تم مانو گی۔ ہم یہاں ہے آگے نمیں حاقاً۔ تعطیح تم کچھ بھی دیکھویا سنو۔ ججھے کچھ بھی ہوجائے۔ میں مرجھی جائی گر فہار ہوجائیں' جو بھی ہو' تم والیں

گاڑی تک جاؤگی ہے۔'' اس کی تکھیں جملسلانے گلی تھیں۔ بمشکل کممانی۔

" مرایک اسانومیری -" "کیا؟"

''دوہ جو تمہارا۔ نقلی دانت۔ سائینا کٹ دہ گئے دے دو۔ میں اے پیس پھینک دول گی مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے منہ میں وہ کہ میلز جمان!''

۔ ساتھ ہی اس نے بند مٹھی کھولی۔ رومال بھی کھلا علا گیا۔

پی ہوں۔ ورادو سری سمت کیااور انگل سے دانت سے کچھ لگا۔ حیائے آئمھیں بند کرلیں۔اس نے کوئی ٹوک داری رومال پہ رکھی اور رومال بند کیا۔ حیائے آئمھیں کھولیس اور پھر مٹھی جھینچ ہی۔گول موتی۔ ٹوک دار

و محوں کر عتی تھی۔ پہنے لیے وہ یوں ہی اے دیکھا رہا۔ رات گزرتی رائی جہیں پتاہے حیا! تم ان جنت کے چوں میں بہت اچھی گئے ہو۔"

ہ آباہے نا۔'' وہ ملکے ہے مسکرایا' پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہوگیا۔ دہانے اس کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے جوتوں کا رفے ان کارخ ۔۔۔

دسنگل کو آؤل گاہیں۔ ضرور۔ انسان کو گوئی چیز نہیں ہراسکتی جب مگر ہیں غاط تھا ، قسمت نے کہاتھا قسمت ہراسکتی ہے ، مگر ہیں غاط تھا ، قسمت انسان کوار تو سکتے ہے چیچے چلا گیا۔ وہ مرکز بھی نہ اور بچروہ ورخت کے بیچھے چلا گیا۔ وہ مرکز بھی نہ رکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا۔ سووییں چیکی بیھی رکا۔ اپنے ول کی دھڑ کن 'اپنے ہاتھوں کی کرزش' سرگ سے میں ہورہا تھا اسے۔ ایک ہاتھ میں کو ٹیلی کے

وہ جو گی۔اس کادو سراہاتھ خالی تھا۔ "النسسانید!"اس کے پیروں سلے نیٹن نکل گئ۔ الک ہے کی ٹوٹی عینک دوہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ الک نے برحواس سے ہاتھ اند جیرے میں نیٹن پ اس نے برحواس سے ہاتھ اند جیرے میں نیٹن پ اوم ادھ مارا۔ نوکیلے چھوٹے پھڑ گھاس کے سوکھے

ندر موتی کی گولائی اور تعلی دانت کی چیمن اوردو سرے

سنے ہمٹی عنگ کمیں نہ تھی۔
در نہیں! پلیز نہیں۔" وہ ڈی ہے کی عنیک نہیں
کھونا چاہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پجرے ڈی ہے کو نہیں
کھونا چاہتی تھی۔اس نے اندھوں کی طرح رومال والی
بند مٹھی اور دو سرے کھلے ہاتھ سے مٹی کو شؤلا۔ پچھ
مجھی نہیں تھا۔
سیال میں میں کھنے کی غرض سے اس نے میں

ی یں ہے۔ روبال پرس میں رکھنے کی غرض ہے ہی نے پرس کھولااور پھرنس ایک نظرد کھنے کے لیے پوٹی کھول۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک تنھی می چیز پڑی

ایک سرمنی رنگ کاچھوٹا ساکنگر۔
''جہان!'' بے بیقنی ہے اس کے لب کھل گئے۔
''جہان!' بے بیقنی ہے اس کے لب کھل گئے۔
نہ تھا۔ اس کا ول رکھنے کے لیے اس نے حیا کو ناٹر ویا
کہ وہ وائت ڈکال رہا ہے۔ گراپ فرار کا واحد راستہ
اس نے اپنیاس ہی رکھاتھا۔ اس نے پنچ پڑے اس
جیسے ہزاروں گنگروں میں ہے آیک اٹھا کر رومال پہ رکھ
وہا تھا۔

" دجمان!" بهت الكيف اس في ورخت كى اوث الم الماد المحام

يسلاوعده چين سے نونا۔

پہلاوعدہ پین سے ہونا۔

دور سرحدی باڑ آرکی میں ڈولی تھی۔ اتی تارکی

کہ پچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس بل بچل دور کی چکی ،

بولا جو شیرھی جال چلا سرحدی طرف بردھ رہا تھا۔

بولا جو شیرھی جال چلا سرحدی طرف بردھ رہا تھا۔

بادلوں کی گرج میں تحلیل ہوگیا تھا۔ وہ دم سادھے بچل اولوں کی گرج میں تحلیل ہوگیا تھا۔ وہ دم سادھے بچل فیکھ کا انظار کرتی اندھرے میں آئٹھیں پھاڑ پھاڑ کر اوھرد کھوری تھی۔

ادھرد کھوری تھی محراب اس نے دہ میولا کھودیا تھا۔

کررتے وقت کا احساس کرکے وہ اٹھی اور واپس حانے کے لیے قدم بردھائے اٹھنے سے جہل نے میں جس کے بوت ڈھی اور واپس حانے کے لیے قدم بردھائے اٹھنے سے جہل نے بھی جوئے ڈھی ہوئے دھی ہیں ہی اس کا ہاتھ کھی ہوئے دھی ہی ہی اس کا ہاتھ کی ہوئے دھی ہوئے دھی ہوئے دھی ہوئے دھی ہوئے دھی ہوئے دھی ہی ہی اس کا ہاتھ کی ہوئے ہی ہوئے دھی ہوئے

ابندشعاع 229 مئى 2013 <del>( )</del>

المارشعاع 228 متى 2013 <del>}</del>

وہ سریہ لیٹی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رے تھے۔ اینی کے طرف بیٹی مریم خاتم اس کے پیروں یہ دوا لگاری تھیں۔اے درد منیں ہورہا تھا۔ سارى خسات حتم بوگئ تھيں۔ "بالكل بحيدونسي كرول كالم جوكرنا ب الليح كو اود خود كرو كونك مم كرعتى مو-" وه النا فرالي بيك منتی را استش په چل راي هی- دونول پير ينيون مين بنده ع تف قدم اتفائي ليس اور هي مُرثا "للّاع بھے تھ آگئے ہں۔ول کرماہاہ ین کی طرح کورتین کر کی غارش چھے جاؤں۔ رین تیز رفاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑی کی طرف بيتي بيلى سرخ أتفهول عام بعاكم مناظر ر مله رای اللی - زیتون کے درخت یکھے رہ گئے تھے۔ شيشے دھندلا كئے تھے يا اس كى آنگھول ميں دھند تھى-اب توسارے فرق حتم ہو گئے تھے۔ العيرانام جهان سكندر بي ميجرجهان سكندراحد-" سائجي كاسره زار بھي اي كريش دويا بوانقا- برسو وهند تھی۔ کوئی آواز کوئی شور میں اس نے خود کو ايك فيكلشي ايار ثمنث كادروازه بجاتي ديكهاتها-ووصش چیخا نمیں ورنہ آواز ایر جائے کی اورب سارى فيملى بعالتى مولى آجائے ك-" اندرے تکلی فریمی مائل لڑی اے ویکھ کرریشانی ے اس کی جانب بر هی هی۔ وہ کیا کمدری هی۔حیا س نمیں یارہی تھی۔بس اپنی آواز کسی کمری کھائی سے آنی شانی دی- "میراسامان پیک کروادین انجم یاجی!" واحيها تمهيس نهيس بناهامين كيادوكيد عن مول؟" 是近りるりによりによる کہ رہی تھی۔ اجم باتی اس کے جوتے رکھ رہی معیں-دوبس ساکت ی صوفے یہ بیٹی سرچھکائے ہے آوازروری عی-فاتماس كوساراوي بستريد لناربي تحييس-اس "تھوڑی ی کاٹن لاود فارمیس سے کان میں والنی الميني جك مجمى شين چھوڑتے۔ ہوئل كرينڈكي

عرض دفعتا"اس كايرريا وواوندهمنه ری اسیال چل کئی - چرے یہ مٹی برخیارش اهدات ورف قد قد مرادا كرتى بدا اوى حك على كے ساتھ روئے كئى۔ يجيز ارش أنسو عُلْدُ مور باتھا۔ "فرقان مامول کی قبلی سے ڈر لگتا ہے کو تک وہ فرج كاستعال وكه زياده ي كرتي بن-" مشكل مسلى كے بل زور لكاكروہ الله يائى- يير لولهان موسيك تقدوه لركفراتي موكى موسلا وهار ارشیں پر مے طبے گئی۔ ارشیں نے کہا تھا تا' زندگی میں کوئی جنت کے پتے اردے توانیس تھام سیج گا۔وہ آپ کورسوانیس كتيرات وه كارك قريب آئي-دردانه كلولااور الراس كاسمارا لے كرخود كوسنبھالتا جاہا-البب اینا چرہ چھیانے کے لیے میکزین سامنے التين تواسالنائيس يكرتي الشيرنك وجيل تقام اس في دهندلي أتكهول ے ششے کے ارویکھا۔ ہرسودھند تھی۔وھندجوان کی الرکول سے چھٹی ہی نہیں تھی۔ "اگر جادوگر اپی ٹرک کے فورا"بعد ہی را نہادے برشے سلوموش میں بوربی تھی۔ساری آوازیں بر میں۔ بس حرکت و کھائی وے ربی میں۔ اس فود و مریم خانم کے وروازے یہ دیکھا۔ بارش ای البرس ربي تھي عمراس كي عاعت بند ہو چلي تھي-"امچھاتم نے پاشابے کے اوپر کافی الث دی تھی؟ اوری کڑ!"

المروساري ونياكول كول كهوم روى هي-

اسٹریپ تکڑی۔ اس نے وہ چیزا اللہ اولی سرخ مردہ قدموں سے کھڑی ہوئی۔ایک ہاتھ سے نوناجو بالنك ربا تفا- دومرا باتف ببلويس خلا ب عینک اور دو سراجو یا دھوتڈتا نے کار تھا۔ وہ خالى الته على والمن الصوومد عقولا سدهی کھڑی ہوئی باکہ واپس جاسکے۔ابات پہھے تبهاناتها-اسيوالس جاناتها-میں ریکھتا تھا۔ اپنے برس کو پکڑا ہی تھا۔ دو سرے بادل كرج دار آوازكي ساته ايك دم يستا جوتے تکا لنے کو\_ایک وم ایس سے سورج نکل آیا۔ مونی مونی بوندیں شب شب کرنے لکیں۔ ترکی کی آنگھيں جندھيا لي دوئي-بارش ميں - بھي دہ تھے پير او لے جوتے كريا وہ تیزی سے واپس میتھی۔ کالی رات روش ہو کئی چل روی گی۔ آخری بارش جی وہ نظے پیر گی۔ تھی۔ جلتی جھتی روشی۔ اس نے براسال نگاہوں دومي جوا هر تک کئي ٻيں۔ بين ان کاميٽالول ماہو وه نظیاوس کمروری نشن به جل روی محر الله مرحدیہ روشتی کے راؤنڈز فائر کے حارے تھے۔ اندهرے میں ہر طرف ردی بھری در عم ہولی چر چھ کر ملووک کوز حی کررہے تھے مکروہ سامنے و لیے وہ بھرلی مرحدی باڑیہ ہیوئے سے بھائے وکھائی دے عی-بلکہ شاید کچھ بھی سیس دیکھ رہی تھی۔ البوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں تھے اور اس نے زمین پر برے ایک برے پھر کو خالی اللہ مِنْ الوَركَ الوَرك سے محق سے تھام لیا۔ول دھک دھک کردہاتھا۔ رترو کرتے قطرے اے بھگورے تھے والا روشن فائرنگ وليان السيكريه آوازي-في سارا بوجه ا تاركر زهن اور زهن والول كوبوع وه بنا آواز کے جلائی۔ وبهان وایس آجاوا" آنکھوں سے آنسو اوٹ د میں بکواس کرکے گیا تھا نا مگرمیری کون سنتا ہے نوث كركرنے لكے تھے جم كيكيار باقفا۔ اس كريس- دو دن شهول توسارا نظام الث وا روشنی فوارول کی صورت باربار چھوٹ رہی تھی۔ اس كاول جاباوه بعالتي موني سرحديد على جائ اس کے بیروں سے خون نکل رہا تھا۔ جسم میں جان مروه سرا وعدهدوه بركى زيجرين كيا-وه بروفعه نہ رہی تھی۔ لگا تھا ابھی اڑ کھڑا کر کر بڑے کی اوراکہ اے چھوڑ کر جلی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے چھوڑ کر كرى توائھ نەسكے كىيە نہیں جانا جاہتی تھی۔ مرجمان کے وہ الفاظ اسے والیس 'انسان وہی چیز مانگیاہے جس کی اس کو کی گئی ب سومين بيشه زندكي انكتابون" اور پھر ایک وم زورے دھاکا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صرف اینا ایک جو یا تھا۔ دو سما بھر کو بکڑے ، کھودی کی صورت میتھی حیا کے بت وہیں زیتون کے ورخت کے آس یاس رہ کیاتھا۔ جب أنورك كفاس فاساك نكابول مرحدكي أدهى رات كے بعد حقيقت اينا نقاب ا باركر جيتي جانب سے آتے وطویں کو دیکھا۔ روشنی۔ چخ و ہے تو ہرسنڈ ریال کوایک جو آاسی مقام یہ چھوڑ کروالی يكار مائران باردوكي بوسداور بمروهوس كے بادل مونامو اے اے بھی جاتھا۔ ہر طرف چھاتے گئے سرحد چھپ کی اور دھندلی "بندم گائيد ابھي معرف ب- كي غيربندم د بوارایک دفعہ مجران دونوں کے درمیان جھائی۔ كائتر عرابط كو-" كيابوا تقا\_كيا پيشا تفا\_اے مبيل معلوم تقاوره وہارش کے قطرے تھیا آنسو جواس کے جرب

اپنے ٹرالی بیگ کو ہنٹل سے تھیٹی وہ ا تاترک ہوالانی (ایر پورٹ) کے دروازے سے اندر داخل ہورہی تھی۔ ہے جان قدم 'نے سوچ نگاہیں۔ ''نیتا ہے حیا آئم کب اچھی لگتی ہو؟جب تم خاموش رہتی ہو۔''

وہ شناساسالؤکا تیزی ہے اس کی طرف آیا تھا۔وہ اس کو پچانتی تھی مگراس کو سجھ نہ پارہی تھی۔وہ بول رہاتھا چھے۔

د غیدالرحمٰن بھائی نے کہا تھاکہ آپ سے مل لوں' کمیں آپ کو چھ دو کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بھارے گل کو لے کرچلی کمیں' میں بہت پریشان تھا۔ یہ ممی نے جھجوائے ہیں آپ کے لیے۔"وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھارہا تھا۔

' دمیری لفت میں دویجے کامطلب ہو آہے'ایک کرچین منٹ "

ی میں اٹھائے کا کہ ہینڈ کیری میں اٹھائے کا کہ مہر رہی تھی۔ رہی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بیک اٹھالیا۔ اب کمی چیز سے کوئی فرق مہیں پڑیا تھا۔

''جھے کھ بھی ہوجائے' مرحاوں' کر فآر ہوجاوں' جو بھی ہو 'تم واپس گاڑی تک جاؤگی'بس!' جہازی کھڑی سے نیچے بہت دوریا سفورس کا سمندر نظر آرہا تھا۔ نیلی چادر' سفید جھاگ ادر ان سب پیہ جھائی دھند' بھر بھی اس نے آنسو نہیں یو تھے۔ وہ ترکی

ے ہیشہ روتے ہوئے جاتی تھی۔ اے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جاناتھا۔ - مگر کون جانے \_\_\_ کہ اس دفعہ کاغم۔۔۔ سب سے براتھا۔

\* \* \*

وہ آکھوں پہ بازور کے لیٹی تھی۔ دفعتا "وروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے آکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ اسی طرح لیٹی رہی۔ وروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چکتے

قدم- آنے والے نے آگے براہ کر کھڑی کے ہائے۔ ہٹائے۔ اسے بیتر آنکھوں سے بھی سورن کی اور کی چھن کرخوریہ پراتی محبوس ہوئی تھی۔ ''حیا اٹھ جاؤ ہیٹا! طبیعت کیسی ہے؟" اس سبین چھپھو کی آواز مٹی اور چھریڈ کی پائٹی کے اس میں محبوس ہوا بھیے وہ اوھر بیٹھ گئی تھیں۔ ''جفار اترا تمہارا؟" انہوں نے جھکہ کراس کے ماتھے کو چھوا۔ جانے مازد آنکھوں سے مطالاں۔ اللہ

ماتھ کو چھوا۔ حیائے بازد آنکھوں سے ہٹایا اور ظا خالی نگاہوں سے ان کودیکھا۔

شانوں پہ دو پٹالیے ئبال کی چور میں بائدھے وہ اس ہی تھیں۔ بر سکون مساہر 'شنڈی۔ وہ میں تھیک ہوں۔ ''وہ کہنی کے بل زراسی آئی۔ نقابت نرخمرد کی جیسے جسم میں جان ہی شہری تھی۔ دعم رہ بی بیٹر ن کا رہ ہی ہے۔ نہ بیٹر شیخ تو بالکل خوا ہو گئی ہے۔ ''انہوں نے ہولے ہے اس کے پیرائی اور خد ہو چکی تھی۔ حیا تکیے کے سمارے بیٹھی ای طن انگور تھے کو چھو کر کھا جس پہ گئی پٹی اب پراتی اور خد ہو چکی تھی۔ حیا تکیے کے سمارے بیٹھی ای طن

''جمان تمہارے ماتھ تھا؟''انہوںنے زی ہے پوچھا۔ جب سے وہ آئی تھی اتنی بہار ہوگی تھی کہ چھپھوے اقاعدہ بات اب ہوپارہی تھی۔ اس نے گردن کو اثبات میں جینش دی۔ گلے میں تنا سر سرکار میں اور کا گھٹات

ال مع مرون و امبات کی است. آنسووک کا پیمند اسایر نے نگا تھا۔ دوچر میں

اور اس بھرے آگے سارے جواب ختم ہوجاتے تھے۔اس کی آنکھیں ڈیڈیا گئیں۔ ''دمیں نہیں جانتی چھچو! ہم ساتھ تھے۔'' وہ کئے لگی تو آواز بہت ہو بھل تھی۔ ''اس رات آسان بادل تھے اور جاند نہیں تھا' مارے بھی نہیں تھے۔'' آگے جارہا تھا۔ میں نے میری نہیں اٹی۔وہ چلا گیا۔ اور اس نے۔ اس نے میری نہیں اٹی۔وہ چلا گیا۔ اور پھر۔۔'' وہ رکی اور پلک جھیکی تو آنسور خساریہ لڑھے

د پہریا نہیں کیا ہوا۔ گر۔ گروہ والیں نہیں المرے میں چند لمحول کے یے بوجھل ہی خاموثی ری پھچوکے چرب وہ ہی سکون وہی تھمراؤ تھا۔ ری اللہ اس ای وقت والیس آنا تھا؟"

لیمنا ہے ای وقت واپس آنا تھا؟" رونیں 'اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو دہ ہائے گا۔"

دیانے نفی میں مرہایا۔
"وہ نمیں آئے گا۔وہ مشکل میں ہے۔ میں نہیں
ائی کہ وہ تھیک بھی ہے یا نہیں، مگروہ مشکل میں
مثالیہ زخمی ہو، شاید گر قبار ہواور شاید۔"اس
مائے نقرہ ٹوٹ کیا۔ ول بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔
"اگر اس نے کہا تھا آئے گالووہ ضرور آئے گا۔ جھے
اور ایشن ہے۔"انہوں نے جیسے دلاسا دیتے ہوئے
ان کار سکون چرود کھتی اور ہی۔
ان کار سکون چرود کھتی رہی۔

دمیں مجھتی تھی کہ آپ میں اور جھ میں بہت فرق ہے پھیو! آپ صبر سے انتظار کرنے والی عورت ہیں ' گرمیں چرس آپ ہاتھ میں لے کرجہان کے ساتھ ملنے والی عورت ہوں۔ لیکن آپ جھے لگتا ہے کہ الکیف ہم دونوں کے جھے میں برابر آئے گا۔ آپ الرمیں کرمیں اور میں چھیا نمیں عتی۔بس یک فرق

'' بے یقین نہ ہو بیٹا! اللہ سے اچھا گمان رکھو'اچھا ال ہوگا۔'' انہوں نے نری سے اس کا ہاتھ دہاتے اونے کہا۔وہ سر بھی نہ ہلاسکی۔ عجیب بے یقینی ک بے پیٹی تھی

000

لاؤنج سے باتوں کا شور کمرے تک سنائی دے رہا فلٹ ٹنا اور سحرش اپنی ای کے ساتھ آئی تھیں اور مسسمعمول ان کی آلدیبہ ارم اور سونیا بھی چلی آئی

تھیں۔وہ ابھی تک گرے میں ہی تھی ان سے نہیں ملی تھی۔امال دروازے پہ دو دفعہ آگر ہا ہر آنے کا کہد چکی تھیں۔

من حیایا جی ایس کا فون ہے "وہ اپنے کمرے میں ایس ٹاپ کھو لے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی ،جب فرریائو نے دوہ اچھا فرریائو نے دردازے ہے جھانک کرصدانگائی۔ دوہ اچھا کہ کرمینڈ کا بٹن دیا کر آئی۔ زندگی میں نا امیدی این بردھ گئی تھی کہ قون کی تھنٹی ہے بھی چو نکنا امیدی این تھا تھی۔ بھی چو نکنا بھوڑ دیا تھا۔ مجراحمد اے لینڈلائن ہے بھی بھی کال منیں کیا کرنا تھا' سواے دلچیں نہ تھی کہ کس کا فون

' وہیلو؟ اس نے کریڈل کے پاس رکھاالٹاریسیور اٹھاکر کان سے لگایا۔

''بہت شکریہ میری بات سننے اور سیجھنے کا۔ جیھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا شہوت دیا۔''ولید کی مسکراتی آواز۔اے لگیا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں مگرایک ابال سااندرے اٹھا تھا۔ بال ابھی دل میں چھے زندہ تھا۔

ودجو بھی کمنا ہے 'صاف کھو۔" وہ دبے لیج میں

" ميرے خلاف وہ كيس واپس كے كر آپ نے خابت كرويا ہے كہ آپ ايك " عقل مند" خاتون بس-" لمح بحركواس كے اعصاب مفلوج سے ہو شخص واپس؟اس نے تونمیں فیركس نے "

" میں نے تمهارے خلاف کوئی کیس واپس شیں ا۔"

''طیں جانتا ہوں کہ آپ کے دیاؤیہ ہی یہ ہوا ہور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ اوا کرنے کے لیے کی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم پھر کب مل رہے ہیں ؟''وہ جھے بہت مروراور مطمئن تھا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ بمشکل اس نے اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ بمشکل اس نے

المارشعاع 233 مئى 2013 (\$\display=

- \$ 2013 متى 2013 (\$ - كالمارشعاع 232 متى 2013 (\$ -

ومرايا! آپ جانتے ہي كداس نے بحے كا ى كوشى ي "حيا إيس اے اس طرح سيس جونوں إ أركيتك كمات لكراي فيديالا ہے 'اس پہ میں اے آڑے ہا تھوں اول گار تر انظار تو کرد۔" لین لہا کی بات کے برعکس ان کا اپر سنجيده تقا-وه مزيد ن بغير بھا کتي ہوئي يا ہر آئي۔ لمحول بعدوه تایا فرقان کے گھر تھی۔ نايا ابالورصائمه ماتى ۋائتنگ روم مين اسمع اسا رے تھے۔ اوکے کام پر تھے۔ سونیا اور ارم تی ما و آیاابا۔ "وہ ریشانی سے ان کیاس آئی۔ " أو حيا! طبعت كيسى ٢٠ وه مواركي بولے عماقت بی کری کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے جو تحبتين نه سهي مگر پچھلے پچھ عرصے والی رکھائی جمی تھ ورميانه سالنداز-" تایا ابا! آپلوگول نے ولید کے ظلاف کیس کیا واليس كے ليا؟ "وہ بے چينى سے وہيں كوئے كون بولی \_صائمہ آئی اس کے لہجیہ بافقار لما "میں نے شیں لیاء تہرارے ابائے لیا ہے۔اور اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ کیس کمزور ہے۔وقت اور يسيضائع كرف كافا كده؟" ودمكراس طرح تؤوه اورشير بموجائ كاحوه سجح كال "حيا! إلى سب عُيك إلى - چوث عجه في الي جب من مجموما كرنے يه تيار مول تو پر؟ " آيالا ا شایدولید کے خلاف کی نخت کارروائی کے حق می تصے کاروباری سیاستیں۔اف۔

"اور آركيفكث والاكيس؟"

'' ویکھو ہم اس کو تھلم کھلا تو دیل نہیں کرے

بمینی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مگر شہار سا

اس سے ضرور نبیس کے سب ٹھیک ہوجائے گا

صط كيا- وديس فون ركه ربى مول-"كل دوبرايك بحين جناح سروالي راب آپ کا نظار کول گا۔ ضرور آئے گا 'مجھے کھے اہم باتين كرني بين ميونك ابعي وه آركيشكث والاستله "اجھا۔اور مہیں لگاہے میں آجاؤں گ۔وہ اور ہوتی ہیں کرور اوکیاں جوتم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائي فت - "أنتا غصه آيا تفاكه ول جابايه فون ديواريه مارے-در آپ کو آنا ہو گا۔ یادر تھیں دوویڈ یومیرے پاس ب-اگر آپ سی آئیں تومیل آپ کے کھر آگروہ ویڈیو آپ کے بی فی وی یہ چلا کردکھاؤں گااور یہ میرا وعدہ ہے۔"اس کے لیج کی سفاری \_ حیا کاول ارز کر ره كيامكرجب بولي أو آواز مضبوط تقي-"نو پرم كركردووم كرناچائي بوراياسويناجي مت كديس تم سے يول ملنے چلى آؤل كى۔ جسم ميں اس نے فون زورے کریڈل پر پچا۔ پھر تیزی ہے مؤكراباك كرے كى طرف عى ودورينك ميل ك مانے کھڑے ٹائی کی ناٹ میچ کررہے تھے۔ آفس جائے کے کیےبالکل تیار۔ واباليا آب في وليدك خلاف كيس وايس ك ليا؟" وه بريشاني سے كهتى بنا اجازت اندر "أني تھى-سلیمان صاحب نے چونک کراسے دیکھااور پھروایس شیشے کے سامنے ہو کرٹائی کی ناٹ ٹھیک کرنے لگ ورال والس ليلا-" ودعمر كول؟ وهصدے بولي-" پیلی بات سے کہ وہ بہت ہی کرور کیس تھا۔ووسری بات سے کہ حارب پاس کوئی خاص گواہ نمیں ہے اور نسرى بات اس كى كارى سے كسى كونقصيان نميس بينجا فرقان بھائی کوچوٹ گرنے سے آئی تھی اس لیے

اس كيس كاكوني فائده نهيس تفا-"وهاب يرفيوم المماكر

خود امرے کردے تھے

وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی تہیں بعثے گا۔وہ صرف اس کو آرکیفیکٹ والے کیس کا ڈراوا دے رے تھ اکداس کوردھارے رکھ عیں۔ خطری

"آپ نیں سمھیں گے۔"اس نے آسفے عي ش سر جھ كا۔

"حا! جهان تهين آيا؟"صائمه تأني جوبري دير\_ منظر تهيس نيان كي تفتكو كواختتام يذريهوت ويكهاتو جلدی سے سوال کیا۔

الله الله - بحروبى سوال؟اس كاعصاب وصليم

"وه ميس آسكا آلي!" "توكب آئے گا۔ تهمارے ایا اور امال توجاہ رہے

تھے کہ تہارا نکاح بھی روحیل کے وایمہ کے ساتھ اناونس كرس مر " تاكى في بنكاره بحركربات ادھوری چھوڑ دی۔ تایا اہا اس وقت اخبار کی طرف متوجه او عکے تھے

ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا 'کوئی سے کیوں نہیں يوجفتا تفاكه وه كيول تهيس آيا-سبايية مفادى بات يو چھتے تھے۔جہان کی تو کسی کو فکرنہ تھی۔

"اب تو بخار بھی اتر کیاہے 'یا ہر آجاؤ۔وہ کبے آفي بوئي بن اجهائيس لكتا-" وه پھر بھی کچھ کے بنامیتھی رہی۔ول ہی جمیس جاہ رہاتھا کسی سے ملنے کو۔ پھر کافی در بعد اٹھی اور اینا بیک کھولا باکہ کوئی جوڑا ٹکالے۔ابھی پہتالیاس ملکجاساہو رباتھا۔ کرے شلوار قیص اور ساتھ میں بتا تھیں کس جوڑے کا گلالی دویٹا سے جمعے بھرے سے حلیم میں وہ باری لگ رہی تھی۔ بیک کھول کے

وُ حَكَنِ الْحَالِيا تُوسَامِنَ كَيْرُول بِرِ كُفْتُ بِيكِ مِسْ مَلْقُوفُ

اس نے پیکٹ اٹھایا۔ کھ مدھم مدھم ساماد تھا مفیرنے جاتے ہوئے یہ اس کے حوالے کیا تھا ہم علمه آئی نے دیا تھا۔ اس نے ربیر بھاڑا اندرار خوب صورت سفیدان کی سلک کا گیرا تھا۔ ماتھ م ایک چھوٹاسا کارڈ بھی لگاہوا تھا۔اسنے کارڈا ٹھایا۔ "حیا کے لیے بہت رعاؤں کے ساتھ۔

تم بیشہ بوچھنا جاہتی تھیں کہ تمہارے ساتھ فلائیٹ کل عمان نے سامنے بیٹھی ترک کورٹ سے كياكها تفا ماكه وه تم سے زيادہ فرينگ نه ہوسكے۔ از م المال عالمال المول عالى المالكار الم نے الی ڈش کا آرڈر دیا ہے جس میں انڈین اٹنا کی کی تلی ہوئی پیاز بھی شامل ہے۔ اور بات یہ ہے حیار تركب عورتول كوتلى مونى بازى خوشبوس سخت الري ب ليكن أف كورس وه صرف اس كي إيها كرنا جاء رے تھے کہ اس کی اجبی ہے یہ تعلقی ہے مهيس نقصان نه مو- جم اپنے دوستوں کا بہت خيال

فقط حلمه اورعمان-

اس کے چرے یافردوی مکراہا الد آئی اس نے بیک سے گیڑے اوھر اوھر کے۔ آگ يجهيج هرجكه ويكها- بجردو سرابيك كهولا-اس كاوعذ جاتم میں میں تھا۔ یا تہیں وہ اسے کماں بھول آئی تھی۔ ول انتاخراب ہوا اس بات ہے کہ وہ کباس مدلے بغیر بال كيچوش باندهج ي باير آئي-

"مطلب حد ہو گئی۔ ایک دم سے ہمیں اتنی سا ویں رضا بھائی نے۔ حارا کیا قصور ؟اوروہ فائزہ وغیرہ ان کو بھی تورھیان رکھنا جاسے تھانا۔"

تَالَاوُرَجُ كَے صوفے یہ جیمی زوروشوراور خفل ہے کمه ربی تھی۔حیا کو آتے دیکھاتوبات روک کرجلدی

"حیا آیا کدهری آب سب که رے تھے کہ آب آتے کے ساتھ ہی باریو کی ہیں۔"

ورب تاك اس كے كلے الى حيازروى الماسكرائي-سونيا بھي اچھي طيح سے ملي-باتي عرش اورارم والعالية موديس تعين مرات كمال رائسی مناشائی مفوف انداز میں بے نیازی منوفی بیشی میانین کے درق بلٹ رہی تھی۔

الزيركماتم فائزه عشكات كى؟ وهسيده مل قوسونیا بھابھی نے ناکو تفکرے دیکھتے ہوئے الله كلام ويس بعدوا - لاؤرج ك وسطى ميزية شيشة كيا لے مل سرابرين بري عيل-

ورمان سے کی ہونی سرخ ریکی افزاررو حرق ال سنت موسالك الكاسراري الماكم المالي جاري

" ہاں۔ آج جا کر فون کرتی ہوں فائزہ یا تی کو-حد ے " پھر حیا کو ویکھ کر تاوضاحت کرنے گئی۔ "فائزہ الى نيا كياليا؟"

وكا\_"حاني كاندازين وبرايا-اسكوني ركجيينه تقى-فائزه ارسل كى بهن تھى اور ارسل وہ تھا جس کے وابعد کی رات آیا ایا نے اس کی بے عوالی کی

"فائزهاجى فارسل بعانى كولىدى تصورس میں بک بدلگاوس - چلوانی لگاتیں تخیر تھی- مرہماری میل کی جی تین تصویرس اہم میں لگادیں اور پرانیویی بلک کے سامنے رکھ دی۔رضا بھاتی نے دیکھا اور چر ہمیں ہی ساتے لکے اب فائزہ باجی سے بوچھو مکمال المالية هيكس بي يدكم كاوركي تصوير كويول لكادو؟

وہ بس خاموثی سے شاکودیکھتی رہی۔اس کاؤہن کیلیس کی سرودے آئے ہیں برساتھا۔ "آپ کی تصویر بھی تھی۔" ٹانے یاد کر کے بتایا۔ ال يدودراس جو على-

"مرآب كي توخيرب" آب نے توليث كرووياليا اواتھانا۔ بتاہی نہیں چل رہاتھا کہ کون ہے مرمیری تو ا چی خاصی کلاس کے لی بھائی نے۔" وہ سخت رتجیدہ

تھی عالیا ان کے کھر آتے ہوئے ہی رضا ان کا الرابواتفا-

"بال-حياكادويداته بوائسليماني چغيه بوا-"ارم ذرای ہیں۔ حیائے نگاہ پھیر کراسے دیکھا۔وہ ہاتھ میں بکڑی شیشے کی بلیٹ یہ رکھی سرابری کو کانتے میں پھنسارای تھی۔ پھر کاٹنامنہ میں لے جاتے ہوئے اس نے حیا کود کھا۔ حیا کی تگاہوں میں کھھالیا تھا -ادم ما اختیاردوسری طرف دیکھنے کی۔

ورجان نمیں آیا تمارے ماتھ حا؟ محرش نے بات كارخ كيراتوحيان تكاين اس كى طرف يطري يح ملكاسا تفي مين سرملايا- "دنهيس-"اس كالمجدسيات

"اتھائم تو کہ رہی تھیں کہ وہ تہارے ساتھ آئے گا۔ "مخصوم ساسوال تھا مراے بہت زورے چبھا۔ سونیانے بے جینی سے بملورلا۔اے یقینا" حرش كالهجدا جهانهين لكاتفا-و كما تقامرايا موسيل كا- "اس فقط يي لها-اس کاول بھر آیا تھا۔وہ ایک وم اتھی اور تیزی سے

كمرے كى طرف آئى۔ سے فیونک کراہے ویکھاتھا۔ فیاشاای طرح بے نیازی میکزین کے صفح لیث

اس کے سل یہ عائشہ کاجواب آگیاتھا۔اس نے كما تفاكدوه شام ين آن لائن موكى تبوه دونول يات كريس كى - وه عائشم سے كيابات كرنا جاہتى كھى وه میں جانتی تھی بس وہ اپنادکھ اور اضطراب کی ہے بانتناچاہتی تھی۔ کسی ساہی کی بوی ہو کر دنوں 'ہفتوں' مبينول اس كاصبر انظار كرناكتنا تكيف ووجواب وہاپ جان پائی سی-در کیسی مو ؟"اسکرین پیر عائشمے کا شفاف 'خوب

صورت جرہ دکھائی دے رہاتھا۔وہ کمپیوٹر کے سامنے

المناسطاع 237 مي 2013 ال

المندشعاع 236 مئى 2013 (

ربوالونك چرىر بينمي تقى اوربات كرتے ہوئے وہ تنتے "ووانی بھن کی جاسوس ہے عساری باتنی ام او کی مھی پال سے ترک جائے کے کھوٹٹ بھررہی تھی۔ "تماراموباكل تمارىياس تقابمارى؟ " بچھے نہیں یا میں کیسی ہوں؟" وہ اداس سے بولی " کیا تم لوگ کیلیس جاؤ کے ؟ عبدالرام ھی۔ ملکے لباس اور کف سے بندھے بالول میں حیا كيليس كانام لے رہاتھا۔" بهت كمزور اورا فسرده د كھاني دي تھي۔ "حيا؟" غائشر نے اے بكارا وہ جو كئے - زال ے کڑیاں ملائیں تو ایک عجیب ساخیال وان عل و کیا جارا اناطولیہ اچھا نہیں لگا ؟" عائشہ نے اجرا- تبين سير نهيل موسكما تقا- عائش يوليس جرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پالی سائیڈیہ رکھی۔ کیوں بتائے کی ؟ تکری مروہ بارڈریہ کر فیاری کے بار كيادوكيه وسطى اناطوليه مين واقع ثقا-" تهين عبت الحمالكا-"وه يحدكاسا مسكراني-مين سنة مين اتفاد ليسي كيول ركفتي كلي؟ " ہمارے بتا رہی تم لوگ القرہ بھی گئے تھے۔ کیا "پیراورمنگل کی در میانی رات ده باردر کراس کریا تفاعاتشر المريكورني المكاراس كانظارين اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ ویکھایا واپس وه کرفیار جوایا مارا کیا میں نہیں جائی۔ تکرمیں اتنامانی ومن کیلیس چلی گئی تھی۔"اس کے لیوں سے ہوں کہ ۔۔ وہ اس کے انظار میں تھے کو نگہ تم لے ان کوبتایا تھا۔ ہے تا؟" تا نہیں کینے یہ سے اس کے مد چائے کی پالی اٹھائی عائشر ڈراچو تکی تھی۔ ے نگلا تھا۔لا شعور میں جڑتی کڑیاں مل کرا کہ الے واجها؟ كسون كني تم كيليس؟ ز بحربنا کی میں جس نے اس کے ملے میں بھند اوال "الواركوكي تفي-منكل كيديروايس آئي-"اب چھانے کاکیافائدہ تھا۔عائشر چند مجے کھ سوچی رہی عانشير لمح بحركوخاموش بوكي-حياكولكا وواثكار لردے كى مكروہ جھوٹ بھيں بول سكتى تھى-می۔ یالیاس کے ہاتھ میں تھی مروہ اسے لیوں تک لے جاتا جیسے بھول کی تھی۔ ''ہاں! میں نے ان کو کال کی تھی۔ میرا فرض تھا۔ ودكياباردروبال بست قريب روتا ي اگر مجھے بیہ معلوم ہو کہ ایک، قوی مجرم قانون تو ڑہے ہ "بال!بت قريب!"اس كى نگابوں كے سامنے بھر رہا ہے تو بچھے سیکسو رنی فور سز کو بتانا جا سے تھا۔" ہے وہی رات کھوم کئی۔وہ خوفتاک سرستی بارش والی وہ بے میسٹی سے عائشر کود ملھ رہی تھی۔وہ کتے آرام سے بیرس کدرہی تھی۔کیااے تہیں معلوم "توكياباردركى سارى خرين كيليسى ين لوكول كو تفاده كيا كهدري هي؟ 4. oll Ch. b "مرحاحيا!"بمارے كميں يتحصے آئى اور كى وكر مم كى خرس عادشع ؟"اس في المنتجع کے کندھے یہ جھول کرچک کراسکرین میں دیکھا۔ حیا نے جواب متیں دیا۔وہ ابھی تک عائشے کو و ملحہ راک ومطلب جولوك ان ليكل بارور كراس كرتے بين ان کی کرفتاری کی خرس-کیامنگل کی منع تم نے کوئی

جرمنی جاناتھا۔وہ کیلیس کیوں گیا؟"

"م جانتی ہووہ کیلیس ش تھاعائشہ اسمبیں۔
بہارے نے بتایا تھا بچھے معلوم ہے ۔" جذبات کی
شدت ہارے نے بتایا تھا بچھے معلوم ہے۔" جذبات کی
"بہارے کی آوازبلند ہوگئی تھی۔
"بہارے کی اہم جانتی تھیں؟" عائشہ نے بے
تینی ہے اپنی بس کودیکھا۔وہ بے ساختہ سم کر پیچے
ہوئی۔

" میں نے کچھ نہیں کیا۔ سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟"اس کی آ تکھیں ڈیٹرا گئیں۔ "دومنگل کی رات بارڈر کراس کرنے جارہاتھا جمیابی

میں ہمارے نے نہیں بتایا؟"

وہ بارڈر کراس کرتے جا رہا تھا؟ نہیں جیا ۔۔۔ یہ
نہیں ہو سکتا۔ "عائشے ابھی تک دم بخود تھی۔ میں
نےاس کےبارے میں تو کسی کو پچھ نہیں کما۔ میں نے
لائصوع تخری کے بارے میں بتایا تھاسکیو رٹی کو۔اس
نےبارڈر کراس کرنا تھامنگل اور پیری درمیانی شب!"
" وہ جمان تھا عائشے ! تم نے کال ہی کیوں کی
سکیورٹی کو؟" وہ دلی دلی جلائی تھی۔اس رات کے زخم الددی ہو روشتی کے کوئے سب پھرے تا ذہ ہوگیا
بلادی ہو ' روشتی کے کوئے 'سب پھرے تا ذہ ہوگیا

"كونكه مجھے عبدالرحمٰن نے ايباكرئے كو كما تھا اللہ وہ ہے ہے عبدالرحمٰن نے ايباكرئے كو كما تھا اللہ وہ ہے ہى ہے ہولى تھی۔ ہمارے نے ہائيد میں سمر اللہ اللہ اللہ ہے۔ ان كى يا تيں اللہ ہے۔ ان كى يا تيں اور حيا كو لگا وہ الگل سائس نميں لے سے گے۔ اور حيا كو لگا وہ الگل سائس نميں لے سے گے۔ ان اللہ ہے۔ ان ہے گے۔ ان ما تشہمے إسمبارا فون زج رہا ہے۔ " آنے کے اللہ ہے۔ " آنہ ہے۔ " آن

لگارٹے یہ وہ چو تک گودیش رکھا موبائل جانے کب سے نکی دہاتھا۔ ''ممارے!''نمریہ کھانام بہت محبت ہے کر اس نے آنے کو بتایا اور سزیٹن دیا کر فون کان ہے۔ اگلا۔

والسلام عليم إس في مكر اكر ملام كيا-

"و علیم السلام کیسی ہو؟" ایران سے ہزاروں کلو
میٹردور وہ اہلار اوادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے
فون کو کان سے لگائے کہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے
پلیٹ کر دیکھا۔ چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی
میٹر ھیاں نظر آرہی تھیں بو پہاڑ کے شیچ تک جاتی
میٹر ھیاں نظر آرہی تھیں بو پہاڑ کے شیچ تک جاتی
کے برس سے فون نکال کر اس نے اسے تصویر
کے برس سے فون نکال کر اس نے اسے تصویر
میٹر تھی کھی بول بھی جاتھا۔
"میٹر تھی کھی بول بھی خوب صورت ہو گئی۔
اس کی مسکراہٹ اور بھی خوب صورت ہو گئی۔
مارے رنگ آگھوں میں اتر آئے تھے
اس کی مسکراہٹ اور بھی خوب صورت ہو گئی۔
طمانیت کے سارے رنگ آگھوں میں اتر آئے تھے
مارے رنگ آگھوں میں اتر آئے تھے
دوہ چرچ کی چو گھٹ میں کھڑا بیڑھیوں کو ہی دی دی رہا
دوہ چرچ کی چو گھٹ میں کھڑا بیڑھیوں کو ہی دی دی رہا
تھا۔ حیا کے آنے سے پہلے پہلے اسے بات مھم کرنی
تھا۔ حیا کے آنے سے پہلے پہلے اسے بات مھم کرنی

"بان خاو الماهوا؟" "تم ترک کے اس بار در کے بارے میں کیاجا تی ہو!"

المارشعاع 239 مئى 2013 (الكاريكا)

المندشعاع 238 مئى 2013 (\$<del>}</del>

الى خرى كى ؟ دورست سوچ سوچ كريول راي كى-

اور کھے بھرکے لیے حیا کولگا اس کا سائس رک گیا

"عبدالرحن مجرم نهيں تفاعانشھے! وہ مجرم نبیل "

چائے کا کھوٹ بھرتے بھرتے عائشے کل تھسک

اس کی آنھیوں میں اچنبھاا بھرا۔"عبدالرحمٰن کاکیاڈلڑ

اس نے دیوار پہ گئے کیانڈر کی تاریخوں کوایک دفعہ
گھردیکھا۔ ابھی ابھی اس نے سرخ بین سے آج کی
تاریخ لینی ہفتہ کادن کا کا تھا۔ ابھی مزید دوروزیاتی تھے۔
گھرمنگل تھا۔ بین رکھ کروہ ڈریٹنگ میبل تک آئی اور
آئیٹے میں خود کو دیکھا۔ ڈوبتی امید کے درمیان اس کا
دل بنے سفور نے 'تیار ہونے کسی بھی چیز کو نہیں چاہ
دل بنی سفور نے 'تیار ہونے 'کسی بھی چیز کو نہیں چاہ
دل باقدار مادہ سفید شلوار قمیص اور شانوں پہر پھیلا سفید
دو بنا اور ڈھیلے جو رک بندھے بال 'ویران آئیسس۔
دل تو بین نہوں کے درختوں میں کھو گیا تھا۔
دو با ہر آئی تو رو جل کی کی ادھ کھی دیوار کے پیچے
دو با ہر آئی تو رو جل کی کی ادر کھا دوارا سامسکرایا۔
دیو گی جن وہ کہ میں کا نہے کافی بھینٹ رہا تھا۔
در بیو گی جن وہ کی ہیں کا نہے کافی بھینٹ رہا تھا۔

"اونہول!"وہ لِکا سانقی میں سرملاتے آگے آئی اور کچن کی سیفر ٹیبل کی کرسی تھیج کر ٹیٹھی۔ "اور کیا ہورہاہے۔جہان نے کب آناہے؟"گھوم پھر کروہی سوال۔

و المجاب ناوہ نہیں آیا۔ سب خوش ہو گئے۔ اے اور جھے ساتھ دیکھ کرخوش تھاہی کون بھلا۔ "وہ تلخی سے بولی۔

''ارے میں توخوش تھا بلکہ وہ آ ناتو اور بھی خوش ہو تا۔ خیر پھپھو کمہ رہی تھیں کہ وہ منگل کو آجائے گا ؟'' روحیل پوچھ رہا تھا یا تنا رہا تھا' وہ سجھ نہیں سکی۔ پھپھو کو تو اس نے خود ہی بتایا تھا مگر جب اے خود ہی پھٹین نہیں تھاتوروجیل کو کیا دلاتی۔

ین میں موروی ویون "فتاشاکمان ہے؟"اس فے ادھرادھرو کھتے ہوئے

موضوع بدلا۔ "اندر ہو گ - ولیمے کے لیے اپنے ڈرلس کی ڈیزائٹ کرتی چررہی ہے۔"

" "احیھا نوش کے دہاکتان آگر؟"
"مول ۔" روخیل نے کافی بھینٹتے ہوئے ذرا ہے
شانے اچکا کے سیم ہال تھا۔ نال وہ سمجھ نسیں ہائی۔
اوراب تواہا بھی جہان ہے خوش تھے۔
" تو بہلے کون ساوہ ہے." وہ کتے کتے رکے۔ ایک دم

دوں نے یہ سب کما؟ "وہ بے بیٹی سے اسکرین پہ نظر تاتی عائشہے اور ممارے کود کھ رہی تھی۔ دوں عمیری بمن کے کسر رہی ہے۔ بیس نے خود سنا دوں "

دوتم نے پیسب شاتھا؟ "اوروہ مجھتی رہی کہ شاید اس نے اس کی اور جہان کی باتیں سی تھیں مگروہ تواروہ میں بات کررہ تھے -وہ من بھی لیتی تو اے کیا ہجے آ آبا؟ اس نے اپنی کو ایش سی تھیں تھیں۔ وہ ایک اس نے اپنی مخبری خود کروائی ؟ اس نے اپ تی کوخود کر فار کروایا ؟ مگر کیوں؟ اس سارے قصے کا کوئی سنگ نہ بنما تھا۔ وہ جران تھی مریشان تھی۔ در تہیں کیے بتا کہ وہ گرفقار ہو گیا ہے ؟ "عاشہے در چینی ہے بوچھا۔

" میں نے خود کھا تھادہ ..." حیا کے الفاظ لیوں یہ نوٹ گئے اس نے کیا دیکھا تھا؟ ہولے؟ دھواں؟ روشنی کے گولے ایک طرف کی کمانی؟

جہان کے جوتوں کا رخ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ باب تھا 'حالا تکہ وہ سرحد کی طرف منظمی جوتوں کا رخ بھی جارہا تھا؟ وہ سرحد کی طرف نہیں جارہا تھا؟ وہ بائیں جانب جارہا تھا؟ اللہ بائیں حانب جارہا تھا؟ میں معرف میں میں کا بیجہ بین مانٹ جھید ہوتا ہے ، جھید میں میں کا بیجہ بین مانٹ جھید ہوتا ہے ، جھید میں کا بیجہ بین مانٹ جھید ہوتا ہے ، جسانہ ہوتا ہے ، جھید ہوتا ہے ، جسانہ ہوتا ہے ، جھید ہوتا ہے ، جھید ہوتا ہے ، جسانہ ہوتا ہے ، جھید ہوتا ہے ، جسانہ ہے ، جسانہ ہوتا ہے ، جسانہ ہو

"پلیز مهیں جب بھی پھھ پتا گئے ، چھے ضرور بتانا۔ اگرامے میری دجہ سے پھھ ہواتو میں ساری زندگی خود کومعاف نہیں کروں گی۔"

عائشہ بہت فکر مند اور بے چین ہوگئی تھی۔ حیا
نے دھرے سے اثبات میں سرہایا۔ عائشہ کو تسلی
دینے کے لیے ایک لفظ بھی اس کیاس نہ تھا۔
سرحد کی وہ رات اور ہراقل مطلب کی وائی آگ۔
اٹھے دھو تیں کے مرغولے۔ سب پھرے ذہن میں
آئی۔ وہو کی اتھا۔

# # #

تم یہ کردگی تا؟ تم نے جھے وعدہ کیا تھا۔اور ت اس کواچی پیشت یہ آہٹ کااحساس ہوادہ تیزی ہے ۔ اندر جرج کی پیر میصول یہ حرکت ہی ہوئی تھی۔ دو کوئی آگیا ہے 'بعد میس کال کروں گا۔''اور اس مرحبا ہننے ہے جمل ہی وہ سبک رفناری ہے آگر آ اور سیر میصول کی اوٹ میں کھڑی بمارے گل کو کا ہے پکڑ کیا ہر زکالا۔ دو میں ماجھ آجھ تر کھٹھ میں اور د

ے پلار کہا ہر نکالا۔ ''میں ابھی آئی تھی۔ واللہ! میں نے کچھ نہیں سا۔''چھوٹی بلی یو کھلا گئی تھی' مگروہ اب جینچے۔ رہی سے اسے چرچے۔ ہاہملایا تھا۔

''تو تم میری باتیں تن ربی تھیں۔ تہیں تہاں بمن نے سلھایا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں بیٹنے؟''

> «ميري بهن کو کچھ مت کهو\_" " د تقي ذيرا سيگا کي د د د

"جوتم نے ساہے آگروہ تم نے حیا کو بتایا ت<sup>ہ</sup> تھے۔ براکوئی میں ہو گاہمارے!"

وہ دیے دیے غصے سے کہ رہا تھا۔ ''اور اگر تم نے اپنی بمن کو پتا یا کہ میں نے بیات حیا کو بتانے سے منع کیا ہے تو میں واقعی بمت براہیش آوں گا۔'' میڑھیوں پہ ٹک ٹک کی آواز گو نجنے گئی۔وہ اوپر آ رہی تھی۔جہان نے بمارے کو موبا کل واپس کما' خے

اس نے جلدی ہے اپنے پر س میں ڈال دیا۔ ''گر تم نے میری بات نہ مانی بمارے ۔۔۔'' ''میں نے بچھ تنہیں سا ۔۔۔'' وہ روہانسی ہو گئی تھی۔ حیات تک اور پہنچ بھی تھی۔

حيات تك اور پينچ چکی تقی

''کون سابارڈر؟ ترکی اور شام کا؟'' '' ہاں ' اس بارڈر کو آیک قومی مجرم اس منگل کی رات کے کراس کرے گا'غیر قانونی طور پہ۔ایسے میں تہمیں کچھ کرتا ہے۔'' چیند کھے کی خاموثی کے بعد (غالبا″وہ کسی اور جگہ آ

کی تھی اوہ اولی۔ "بال کہو پھر عیں من رہی ہوں۔"
" تری کا تم پہ قرض ہے عائشہ ! اپنے ول سے
اوچھو کہ اگر تہمیں معلوم ہوجائے کہ ایک بجرم "ترکی
گاایک قوی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحدیار کر رہا
ہے تو تہمیں کیا کرناچا ہیے ؟"

عائشے خاموش رای متی وه آواز مزید دهیمی

" تہمیں بارڈر سکیورٹی فورس کے کمانڈر کوفون کرنا چاہیے - تہمیں ان کو بتانا چاہیے سب کھ ماکد وہ اے کر فار کر علیں 'گر نہیں ' عائشے گل یہ کیے کر سکتی ہے۔عائشے گل تو کھی نہیں کر سکتی۔"

'' ذرا او نچاپولو 'آتا آسنہ بچھے سجھ نہیں آرہا۔ کیا کوئی آس میاس ہے ؟'' وہ ہرا مان کر ذرا خفگی ہے بولی' جیسے آخری نظرے کو نظرانداز کرناچاہ رہی ہے۔ ''دمیں نہیں جائے کہ کہ سنٹر تھی کی اسا

"میں خمیں چاہتا کہ کوئی ہے۔ تم ہیہ سب لکھ لواور مانڈر کائمبر بھی۔"

بھروہ اے تمام ضروری یا تیں بتا آگیا اور وہ لکھتی ئ-

"انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں نوے سیکنڈ لگیس گے۔ تم نے اتی ویس سیکنڈ میں کال کا ٹنی ہے۔

ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول

ئوپسورستادیون ئوپسست چیال مغیودانید تافیست پی الله تتلیان، پھول اور خوشبو راحت جبیں قیت: 225 روپ الله تعری گلیان فائزه افتخار قیت: 500 روپ الله محبت بیان نہیں لینی جدون قیت: 250 روپ الله محبت بیان نہیں

منگوانے کا پید: مکتبہ عمران ڈانجسٹ، 32۔اردوبازار، کراچی فون:32216361

المارشعاع 240 متى 2013

المارشعاع 241 متى 2013 (§

ہے کچھ یاد آیا تھا۔ یوک اداش جبروحیل ہے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا تھا۔ "تم نے بتایا تھاروحیل آیادہ کہ اہا کسی وجہ ہے جمان سے خفا تھے"

" بچھوڑ وحیا! رہنے دو 'وہ تو ہیں! ہے تی۔"

دو نہیں جھے جاؤ۔ تم نے کہا تعابد میں جاؤ گے۔"

دو نہیں جھے جاؤ۔ تم نے کہا تعابد میں جاؤ گرھ

دو نہیں جسے استنول میں سین بچھو سے ملے تھے تو

انہوں نے کئی الزی کو جہان کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا۔

بس اسی بات ہے ان کے ول میں گرہ لگ کی تھی مگر فیر

بس اسی بات ہے ہوئی بھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑ اہے۔"

اور حیا کو تو یہ بات انجھی طرح یاد تھی۔ اس نے ایا

اور تایا کی باتیں سی تھیں۔ ہاں وہ سی بات کر رہے

اور تایا کی باتیں سی تھیں۔ ہاں وہ سی بات کر رہے

کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی پچھ

کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی پچھ

کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی پچھ

کورہ سے کہنا۔اف!

# # #

منگل آیا ، صبح ہوئی ، دو سر پڑھی ، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جعرات کو زاہد بچا کی بئی مہوش پاکستان آ گئی ، مگروہ شدید کرانسن میں تھی۔ زاہد بچا اور عابدہ بچی نے کی کر نہیں بتایا مگر صائحہ آئی کو اپنے کی ذریعہ سے بتا لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہراس سے آگی فلائٹ میں آ رہا تھا مگر امیگریش کے کسی چکر میں بھنس گیا اور عیس اور قبل کی تھی موت کے لیا مراس وقت تک پاکستان آ بچی تھی اور چر خبر ملتے ہی آیا فرقان اور ان کی قبل سمیت سب اور چر خبر ملتے ہی آیا فرقان اور ان کی قبل سمیت سب اور چر خبر ملتے ہی آیا فرقان اور ان کی قبل سمیت سب اور چر خبر ملتے ہی آیا فرقان اور ان کی قبل سمیت سب اور چر خبر ملتے ہی آیا فرقان اور ان کی قبل سمیت سب اور چر خبر ملتے ہی کیا خرف اکر شے ہوگئے تھے۔

ڈا کمنگ بال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا کر اتھا اس کے بار صوفوں پہسب برے پیٹھے نتھے۔ لڑکے وغیرہ بھی انتھے ہوگئے تھے 'سودہ باہر لان مدینتہ

'' آج کل کے لائے جمعی پتائیس کن چکرول اور ہوتے ہیں۔''صائمہ مائی نے ہدردی سے کہاتھا۔ ''بس اللہ تعالیٰ خیرے اے واپس پہنچا دے ہ پچپھونے دھرے سے کہاتھا۔ انہیں بھی صائمہ لیا ہ یوں اصرارے سب کو''افسوس'' کے لیے او حرف جانا اچھانہیں لگاتھا۔

'' ''جہان کی گیا خرہے ہیں! منگل تو گزر گئی اس کا کوئی آبا پتاہی 'میں ؟'' صائمہ مائی کو چیچیو کافوکنا براؤ تو آؤیوں کا رخ عفان ہے جہان کی طرف کروا۔ حیا چونک کر آدھے بٹے پردے کو دیکھتے گئی۔ چونک کر آدھے بٹے پردے کو دیکھتے گئی۔

'' آجائے گا بھا بھی! کسی مسئلے میں ہو گائب ہیں۔ ہوئی ہے۔'' بھیصو کی آواز مزید دھیمی ہوگئی۔

''تم بھی اپنے بیٹے یہ نظر رکھا کرد سین ۔'' آماالا نے اسی انداز میں کما' جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔''تیا نہیں 'وہ بھی کسی تھیک کام میں ہے! ۔۔۔لیٹے باپ کے جناز سے بھی تو نہیں آیا تھا'' ''جمان کا یمال کیاؤکر تھائی ؟'' بھو پھو کے لہج میں

حیائے میز کا کونہ مختی ہے پکڑا۔ بیشانی کی رکیں بھٹی گئی تھیں۔ اندر ایک اہل سااٹھاتھا۔
دوعفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہاں شاید
کسی کا بھروسا نہیں ہو آ۔" آیا ایائے پھو بھو کیو کی بات
ہے بغیر تبھرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ایال بس کسی لادے کی طرح بھٹ بڑنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب
طرح بھٹے بیٹھی رہی۔

''ایسا کچھ نہیں ہے بھائی! میں اپنے بیٹے کوا پھی طرح جانتی ہوں۔'' حیائے م<sup>رک</sup>رد یکھا۔ جالی دار ردے کے پاس چھو پھو ذرا خفگی ہے کہتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے صائمہ آلی اور علدہ چچی کے چروں کے متی جھو آپٹر ات دیکھے اور پھرایا کودیکھا 'جو خامو تی ہے بچو پیٹر کودیکھ رہے تھے۔

" مي كمول توسين إ مجه تمهار عيم كاكام

بھی سالگتا ہے۔ بھی کہتا ہے دیمٹورٹ ہے ' بھی کہتا ہے جاب ہے چھٹی نہیں بل ۔ بسترہو گائم اس پر چیک رکھا کرو اگد کل کو کوئی برا نقصان نہ اٹھانا اور آبا کی اس بات پر اے لگا کہ اس کی برداشت ختے ہو گئی ہے۔ یہ ٹھیک تھا کہ اے راز رکھنے آتے تھے طر اب مزید نہیں ۔ وہ تیزی ہے اٹھی اور جال وار بردہ اٹھا کرڈرائنگ روم کے وروازے یہ آئی۔ اس کے یوں ترفیر سب نے اے مزکرد کھاتھا۔ وی بات جائے ہیں آبالیا آکہ وہ کیا کام کر آہے۔

الم نہیں جانے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ؟ الیے اللہ نہیں جانے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ؟ الیے اللہ نہیں جانے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ؟ الیے توان کا بائد تھی۔ آیا الیانے اسے جرائی اور قدر سے بہی ہے دیکھا اور چر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو۔
''جہان ابھی اسی لیے نہیں آسکا کیوں کہ وہ اپنی آنیشل اسائن منٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی تنیش سائن اسے تو ہی تھی نہیں جائے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ نہیں جائے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہیں جائے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے ایک بہت قابل آری آفیسر!''اس نے وہماکا کیا

آیا ایا مائمہ آئی 'زاہریچا عادہ پیچی۔سب جران کی نظوں سے اے دیکھ رہے تھے جیسے ان کی سمجھ میں نظوں سے اے دیکھ رہے تھے جیسے ان کی سمجھ میں نظاموں سے بھیل اے دیکھا جوانی بات کہ چکھنے کے بعد زرا پرسکون ہی جو کھٹ یہ گھڑی تھی۔ پھر سیس نظاموں ہی جو کھٹ یہ گھڑی تھی۔ پھر سیس ان کی آ تھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا ان کی آ تھوں کا سکون اس بات کو تھیں مگر کے اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ انہیں شاید جمان کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ انہیں شاید جمان سے منع کرر کھا تھا۔ سیٹے کا مان رکھتے ہوئے وہ خاموش میں تھیں۔ حیا کے اس عمل سے جیسے ان کو ڈھیروں سکون مل گھاتھا۔

"دہ داری انجنس کے لیے کام کرتاہے؟"صائے۔ مائی شاکڈ ی بولیں۔"کیادہ آری افسرے عمارا اقبی؟

"جي ماني اي ي ي ي بيت بيانوليد بست اعتادے کمہ رہی تھی۔"اس نے بہت عرصہ بیات آب لوگول كوئىسى بتائى بال تھيك ہے اس كى جاب كى نوعیت ایسی تھی کہ اے ای اصل شاخت جھیا کے ر کصا تھی۔ لیکن وہ جاہتا تو ہتا سکتا تھا۔ لیکن اس نے آب لوکول کو معین بتایا شایداس کیے کہ وہ آپ کامان میں توڑنا جاہتا تھا۔وہ مان جس سے بہت سال سکے آب لوگوں نے۔" اس نے لوگوں " کہتے ہوئے آیا فرقان کودیکھا"بہت فخرے کہاتھاکہ کی غدار کے عنے کو فوج میں کمیش نہیں مل سکتا۔ بھشہ ایسا نہیں ہوتا آباایا۔ کتنے ہی غداروں کے سنے 'جیسے آج بھی فوج میں کام کررہے ہیں اور بہت وہانت داری اور دے الوطنی ے کررے ہیں۔"وہ جانی تھی کہ 'بول كے سامنے اتنا تهيں بولنا جائے مربات كرتے ہوئے وہ علی میزاور تندیب کے دائرے سے آئے میں تکل رى كلى-البية اس كى آواز ذرااو كى تقى-

رہی تھی۔البتہ اس کی آواز درااد کی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اتنا ساٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تا گوئے پیدا ہوتی۔ کما فرقان کے چرب پیدا بیک رنگ آ رہا تھا اور ایک جارہا تھا۔وہ جیسے مجھ ہی نہیں پارہے تھے کہ ریہ سب ہواکیا ہے۔

دیاشا 'روحیل ہے وہیمی آواز میں کچھ ہوچھ رہی میں اوروہ آہستہ ہے جواب میں کچھ بنا رہا تھا۔ نباشا اس کی بات من کر ذرا سا مسکر الی اور فاتحانہ نگاہوں ہے اسے دیکھا اور کہا ''I guessed so' فرائنگ روم میں موجود نفوس میں وہ واحد تھی جے ورائنگ روم میں موجود نفوس میں وہ واحد تھی جے اس خبرتے بہت محظوظ کیا تھا۔

و کیاری ہوں آری میں ریک کیا ہے اس کا؟" زاہر چھاوہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا۔ شایدان کے وہن نے اس بات کو قبول کرلیا تھا۔ وہن نے اس بات کو قبول کرلیا تھا۔ وہ بیجر ہے۔" اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی '

جواب سى اور في واحيا بالقيار يوكل-

سلیمان صاحب! اب حمران ہونے کی باری اس کی تھی۔اس کے لب ذرائے کھل گئے اور آنھوں کی پتلیاں چیل

کئیں۔ اہا کو پتا تھا ؟ اہا کو کب سے پتا تھا ؟ اس نے پھوچھو کی طرف دیکھا 'وہ بھی جیران ہوئی تھی۔ ''کیا تہیں معلوم تھا؟'' آیا فرقان کو جھٹکالگا۔ '' جی کافی عرصے سے پتا تھا۔'' انہوں نے کتے ہوئے حیا کو دیکھا'' میں اس شرمیں رہتا ہوں اور میرے اپنے بھی سور مزہیں۔ بچھ کافی عرصے بتا

تفااور بجهاس يهاى بات كاغصه تفاكه كياتفاأكروه

ہمیں بتا دیتا۔ ہم اس کے اپنے تھے 'وحمن تو حمیں

حیائے بے اختیار روجیل کی طرف دیکھا۔ روجیل نے اثبات میں سرملایا تو ہیات تھی جس کے سب ابا اس سے برگشتہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معالمہ نہیں تھا۔ روجیل کو بھی پیاتھا الیا کو بھی پیاتھا نتا شاکوشک تھا' بس ایک وہی بے وقوف تھی جو تین مہینے اس کے پیل باکس کی سیلیاں ڈھونڈتی رہ گئے۔ کاش وہ ان سب سے سکے وجہ لتے ۔۔

ب بہتر ہے۔" کیا فرقان بشکل کر پائے وہ ابھی تک بے یقین تھے۔

" متمسین کس نے بتایا جون فاطمہ ابھی تک جران تھیں۔ بھی اسے دیکھیں 'بھی سلیمان صاحب کو۔ جسے سمجھ نہ پارہی ہوں کہ انہیں اس بات پہ خوش ہوتا جا سہ مانہیں۔

\* فَجْمَان نَے اِلے جُھے بی بتانا چاہیے تھانا۔ ۱۳ س نے شانے اچکاتے ہوئے جواب رہا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب یہ بھاری ہوگیا۔ صائمہ تاکی عابرہ تچی کی معتی خیز نگا ہوں طنز وطعنے کے نشروں 'ہرشے کو آپنا جواب لی گیا۔

وہ واپس بلی تودیکھاڈائگ روم میں موجود الرکیاں اے ان ہی ششدر و حمران نگاہوں سی دمکھ رہی تھیں۔

# # #

وہ اپنے کرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصوریس دیکھ رہی تھی جب اس کاموا کل بجا۔

اسکرین کودیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر کو کر جیسے اندر تک کرواجث کھل گئے۔ ولید جائے یہ کر اس کی جان چھوڑے گا۔ چند کمچے وہ جلتی جھتی اسکرین دیکھتی رہی اٹھا گیا۔

چند کمیجے وہ جھتی بیھتی اسکرین دیکھتی رہتی اشاکیا نہیں۔ نگراس آدی ہے کچھے بعید نہیں تھا۔ اٹھاناتی پڑے گا۔اس نے سزیشن دیا کے قون کان سے لگایا۔ دوسلو۔ "

" من تمارے گرے باہر ہوں۔ کیا تم پانچ من

۔ ن ہا ہم اسی ہو: ان کادل جیسے کس نے مٹھی میں لے کے دیادیا۔ ''کہا ؟ تم یمال کہا کرنے آگ ہو ؟'' وہ جہال پریشان سی کھڑی ہوئی۔ پھر کمرے سے باہر نظی۔ وہ ہیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف

" میں نے تم ہے کہا تھا کہ جیجے تم ہے یات کرنی ہے۔ وہ آر کیٹکٹ والا مسلمہ ابھی حل نمیں ہوا اور بین جانیا ہوں تم اسے حل کرواؤ گی۔ میں اس دن پزاہث میں دیٹ کرنا رہا مگر تم نہیں آئیں! اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آگیا ہے جب تنہیں میری

بات کو سنجید کی سنتاجا ہے۔"
"اور میں نے تم سنتاجا ہے۔"
تم جھے کیا جھتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری
ان گیڈر بھبیکیوں سے ڈرجاؤں گی؟grow up
ان گیڈر بھبیکیوں سے ڈرجاؤں گی؟grow up
ولید ۔" لیج میں بختی رکھتے ہوئے وہ تیزی ہے
پیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔اس نے ٹیرس کاوروازہ کھوا
اور تیزی ہے ہا ہر آئی۔

''میں کے فون تہماری پیرسب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا۔ تم پاہر آؤ' جھے تم سے ضوری بات کرنی ہے ۔ ہر پانچ دس منٹ لکیس کے اوکے آبکال کاٹ دی گئی۔

اس نے شاک زدہ انداز میں بند فون کودیکھااور پھر تیزی ہے آگے آئی۔ چھت پہ کونے میں پڑے جھولے کے پیچھے ہوکر اس نے منڈیر پرے جھالگا۔ باہر رات سیاہ تھی۔ کمیں کمیں مردیٹ یول جل رہے

تھے کھرے کیٹ سے ذرادورولید کی ساہ اکارڈ کھڑی تفي په وه دُرامُونک سيٺ په بيشا استيرنگ ول په باخھ کے منتظر سالن کے کیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔وہ مری اور ٹیرس بے رفعے ان مصنوعی بودول کی طرف آئی جو بڑے بڑے کملول میں رفعے تھے۔ کملے بڑے تے اس کے ہندوں کو کھڑار گئے کے لیے انہیں مٹی كے بحائے چھوتے بوے محمول سے بھراكيا تھا۔اس نے ایک ملے ہے ایک وزنی سائیقر اٹھایا اور وائیں مندر تك آنى-وليداجي تك منتظرنگامول سے كيث كى طرف ومكه رما تفاجيسے اس كاخبال تفاكه اس كى ملك سلنگ میں آگروہ اچھی گیٹ سے آئی دکھائی دے گیاور ایک دفعہ پھراس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے بھی دوبار تہیں ڈساجا آ۔وہ اتن مرور تونیس تھی کہ اس کی بلک میلنگ کی وجہ ہے اس کے ساتھ بھے جالی۔ وہ اور ہوئی ہوں کی مرور لڑکیاں جو بلک میانگ سے کھبرا جاتی ہوں کی۔ نہیں۔اگر اس لے جنت کے تھام تھے تواللہ اے رسوالمیں

نے جنت کے پتے تھاہے بتھے توالند اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے ایک نظرہاتھ میں پکڑے پتھر کو دیکھااور پھر پنچے کھڑی گاڑی کو۔ لیچے بھرکے لیے ساری باتیں۔ سیلاب کی طرح الڈ کراس کے وَہُن پہ چھاتی کئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ'اس کی برتمیزیاں 'اس کی ہروہ

رکت جمی نے اسے ذہنی کوفت میں میتلا رکھا تھا اور پراس نے کھنچ کردہ پھراس کی گاڑی یہ دے مارا۔ اندازہ اس نے ویڈ اسکرین کا کیا تھا تھر وہ بوٹ پہ لگ کرنے گرا۔ ولید نے چونگ کر ادھرادھ دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اوپر گردن کر تا' حیا چھے ہوگئے۔ بیہ نمیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے ہے ڈرتی تھی بس اس نے اسکارف نہیں لے رکھا تھا۔

گاڑی اشارت ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ

عیائے جرت سے منڈیر کے سوراخ سے بیچ
دیکھا۔ولید کی گاڑی دورجاتی دکھائی دے رہی تھی۔اتنا
بردل نکلا وہ ؟ بس آیک پھرے ڈر گیا۔ اس کو واقعی
جرت ہوئی تھی۔یا شاید ہر بلک میل اتنا ہی بردل اتنا

ہی کمزور اور اتناہی گھٹیا ہو تاہے ہوشہ۔
لیکن آگر کسی دن آگر وہ دافتی ان کے گھر پہنچ کیا اور
وہ ک ڈی ابایا کسی کو دکھادی تو پھر نتائج کیا تکلیں گے۔وہ
اپنی عزت کھودے گی مقام کھودے گی۔ولید کے ہاتھ
سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کردے گی۔

ے یے وہ میں کا دی تھیں ہوت ہوتے ہوئے۔ ارم اور ولید - ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔وہ بے دل ہے بیٹر پہ آکے بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آر مافقاکھاکرے۔

جب دل زیادہ اداس ہوا تو دہ وضو کرکے آئی ادر قرآن کھول کر بیٹر یہ بیٹھ گئی۔ ہاں اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن بڑھے گی مگراہمی تک نہیں بڑور سکی تھی۔ اب وہ بڑھا کرے گی۔ مگر کھاں سے شروع کرے۔ سورة بیٹرہ سے شروع کرے؟

اس نے سورہ تور تکالی۔ بدوہ سورت تھی جم نے
ہرچز شروع کی تھی۔ جس نے اے ایک اور ونیا میں
پیخیا تھا۔ اب اے ایک دفعہ مجر پڑھا تھا۔ ہاں علاقے
کہتی تھی قرآن میں ہرچیز کاجواب ہو تا ہے۔ ہردکھ کا
مداوا 'ہر بریشانی کی تسلی۔ ہر فکر کا عل ۔ وہ سورہ نور
پرسے گی۔ آہتہ آہتہ دل یہ سنگی قرآن یہ لکھے ساہ
جو دوبال میں رکھا تھا اور ساتھ کنکر اس کے دل میں
دوسرے خیال آنے گئے۔ اس نے سرجھنکا اور آیات

"دو لوگ جو تم مین ہے ایمان والے ہیں اور است وعدہ کیا ہے است وعدہ کیا ہے کہ ان کے وہ میں کہ ان کے وعدہ کیا ہے است کو وہ ضور نہیں میں جانشین مقرر کرے گا است کی اور ان کے لیے جس دین کو پند کیا ہے است ضرور مشتم کم کرے گا اور ان کے خوف ضرور المن میں بدلے گا اس شرط سے کہ وہ میری عیادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کی کو فرمین عیادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کی کو شرک نہ تھرا میں!" (النور ۵۵)

کھے بھر کو گمرے میں روشنی ہو گئی۔ سونے کے بنگے سے ہرسوگرنے لگے تھے۔ نور تھااوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوب صورت بہت ہی برامید تھے۔ کیا

واقتی ایما ہو سے گا۔ کیا واقعی اے اپنے دین کی تُبالّی نصب ہو سے گی۔ نصب ہو سے گی۔

مجنبی بھی قرآن کی یا تیں اتنی پر امید دکھائی وی تقسیس کہ اپنی امید زندگی ہے اسے خسلک کرنا مشکل گئا تھا۔ گرمریم خانم کے کہا تھاکہ لیقین سے مائلس تو ضور ماتا ہے۔ ایک وقعہ ان آیات پہلیس کرتے تو محصے۔ کیا معلوم ہے۔

اس نے قرآن بند کرکے احتیاط سے بکٹیات پہ رکھااور — آنکھوں پیرہازور کھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ منتقل بہت زیادہ ہو گئی تھی' سرتہ: اب

M M M

صبح وہ انھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہال کرے میں اب صرف مورج کی دختی تھی اور صبح کی استان کا آیا تھا۔ ہال کھنڈی ہوا۔ رات والی روشتی اب ادھر ہمیں تھی۔ انسان ای خیال کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ درمیان کا مرح گا 'اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ ہے معنی تھا۔ وہ مال لیبیتی یا ہر آئی۔ سارا گھر دورانیہ سے معنی تھا۔ وہ مال لیبیتی یا ہر آئی۔ سارا گھر ابھی سورہا تھا۔ لاؤ بج اور کی کے بچ آو تھی کھلی دیوار سے نوریانو کام کرتی نظر آرہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مائوس عفیرانوں می آواز آرہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مائوس عفیرانوں می آواز آرہی تھی۔

" میں نے تا اللہ ای کے لیے مینکو سائن بنایا تھا۔ آپ پیس گی؟"

وہ مرہلاتے ہوئے آگے آئی 'کاؤنٹرے گلاس اٹھایا اور سلندی والے جگ کواس میں انڈیلا کوٹی ہوئی برف اور جوس کی دھاراس میں گرنے گئی۔ پھروہ پاس رکھی کرسی پہ جمیعی اور گلاس لبول سک لے جاتے ہوئے یوشی سراٹھایا۔

ایک کیچے کے لیے ساری دنیا ساکت ہوگئ۔ ہرشے تھرگئی۔ بس ایک چیز بھی جو حرکت کر رہی تھی۔ گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی کالچ اور لکڑی

کے عمرانے کی مرهم آواز - کافیج کی گلاب کی پنکھیڈیاں۔ سلورراؤز۔ لیوں تک جا آگا اس والا ہاتھ تیزی سے پنچے آباتی ۔ آتھوں کی پتلیاں لے بیٹینی سے تھیلیں۔ لاؤریج اور کچن کی درمیاتی دیوار کے میں اوپر اس م ویڈ چائم ہوات جھول رہا تھا۔ دئیں۔ سیدیماں کیسے آیا جمہ کس نے لگایا ؟"اس

" بیسب بیدیمال کیے آیا ؟ بید کمن نے لگیا؟" اس نے جرت و شاک نے توربانو کی طرف و یکھا۔ کام کرتی ٹوربانو نے مؤکرونڈ چائم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچنیھا اجرا۔ پیراس نے تا مجھی سے تعلیم سم سمالا یا۔ " پیرنو میرا ہے۔ یہ تو ترکی میں مجھ سے کم کیا تھا۔ یہ بیران کیے آیا۔ نہیمال کس نے لگایا۔" دو تو رہانو سے بیمال کیے آیا۔ نہیمال کس نے لگایا۔" دو تو رہانو سے

کم اور خودے زیادہ بات کررہی تھی۔ نوریانو براسال ہی ہوگئے۔"میں توسیلے ہی کہتی تھی

بای کہ ادارے کو میں جن ہیں۔" مگروہ شنے بغیر تیزی سے بگن سے باہر آگ۔ نیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلشی کا گلاس ہاتھ میں بکڑے نظے پیر تیز تیز میڑھیاں پڑھنے گئی۔ایک کو مٹین چار۔۔۔قدم علے زیوں یہ نہیں اس کے دل یہ بڑرہے تھے۔سانس تیز زیوں یہ نہیں اس کے دل یہ بڑرہے تھے۔سانس تیز

تیز چل رہا تھا۔ وہ چند سیدھیآں کی بند صدیاں کیوں ہن گئی تھیں۔ جیسے بید فاصلہ کبھی ختم ہی نہیں ہو گا۔ وہ چھولے شش کے ساتھ اوپر آئی۔ اور دھڑکتے دل ہے اس آخری کمرے کا وروازہ دھکیلا۔ کیپ روم کے ہیڈیہ ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا جس میں ہے شرٹ نگالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا جھکا ہوا کھڑا تھا آجہ ٹیں اس نرسرائھا کی مکھا

تھا۔ آہٹ یہ اس نے سما تھا کردیکھا۔ حیاچو کھٹ پہ معدان کا گلاس اٹھا کر کھڑی پھٹی پیٹی نگاہوں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان اسے دیکھ کر چند لمجے کچھ کہ نمیں پایا بچرد ھیرے سے مسکرایا۔ شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلنا اس تک آیا۔ نیکی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ''مرحیا!'' حیاسے چند قدم دور رک کراس نے بھی

ی مشراہ نے ساتھ سرکو خم دیے ہوئے سلام تیا۔ جیا چند کیجے وہی ہی ساکت نگاہوں ہے اے پیختی رہی اور چیر ہے گھراس کے ادھ کھلے اب بھنچ شے بیشانی کی رگ تن گی اور حیرت زدہ آ تکھوں میں پیاک غصہ در آیا۔ ایک دم ہے اس نے مسلندں سے گھراگلاس جمان پر پھینگا۔ مراگلاس جمان پر پھینگا۔

ورح دیاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں دیاں کتی دفعہ مری ہوں' تمہیں بیانی نہیں اور اب م میر کتے ہو مرحیا!' دوالک وم چھٹ پڑی تھی۔ سانس جمان کی شرث یہ کراتھا۔ وہ ایک دم چھچے ہوا۔ سلم اس نے اپنی شرث ودیکھالور چرحیا کو جھے موا۔ سلم اس نے اپنی شرث ودیکھالور چرحیا کو جھے

ہو ہے۔ ان میں کہ حیاتے یہ کیا ہے۔ جیے اسے بھین نہ آیا ہوکہ حیاتے یہ کیا ہے۔ جیے اسے بھین نہ آیا ہوکہ ایک وف پھر حیاتے یہ کیا ہے۔ جیے اسے دعیان والے بھرے لیے کچھے ہوائی میں بایا۔

الم پھر مت کہ وہ مسلم پھر کھے کہ کے کھی طرورت ہی میں میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو جھے۔ بے وقوف ہوں جو میں میں مجھتی کہ تم نے عافیت کو فون کرک خودا بی میں میں مجھتی کہ تم نے اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا۔ یا مخری کروائی میں کے لیے آپ کو خود پکڑوانا چاہا۔ یا

میں ہیں بھتی کہ ہم نے عائشے کو فون کرنے خود کی خراب کے خود کی خراب کے بھی تھی کہ میں نے دہاں بارودی سر کمیں خاتی وہاں کا بھی تھی انہیں۔ بیس کمیں جائی وہاں کون تھا۔ مگریس نے دہاں بارودی سر کمیں نے دہاں بارودی سر کمیں نے دہاں بر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جائی دہاں پر کیا ہوا۔ مگر جو بھی ہوا اس کے چھے تمہارا ذہیں تھا۔ میں ہما تھا کہ اس وقعہ تم پچھے تمہارا ذہیں تھا۔ میں کہا تھا کہ اس وقعہ تم پچھے بان نہیں کرتے ہو مگر تھے نے کہا کہا تھا کہ اس وقعہ تم پچھے بان نہیں کرتے ہو مگر تھے نے کہا کہا تھا کہ اس وقعہ تم پچھے بنان نہیں کرتے ہو مگر تھے نے کہا کہا تھا گر تھی ہوں ان چند میں کتاب پیشان رہی ہوں ان چند میں کتاب پیشان دی کھیا کہ اس تھیا کہ کنارے پید بیٹھی اور پھر ایک وہم انھوں میں منہ تھیا کہ کنارے پید بیٹھی کور کے لیک منہ تھیا کہ کنارے پید بیٹھی اور پھر ایک وہم انھوں میں منہ تھیا کہ کنارے پید بیٹھی کور کے لیک وقعہ پھر کہوں جمان نے ایک وقعہ پھر کہوں کے ایک وقعہ پھر کہوں جمان نے ایک وقعہ پھر کہوں کے ایک وقعہ پھر کہوں کے ایک وقعہ کی کہوں کے ایک وقعہ کی کہوں کے ایک وقعہ کے ایک وقعہ کے کہوں کے ایک وقعہ کی کہوں کے کہ

کیی شرٹ کو دیکھااور پھر فرش پہ کرے گلاس کو۔ شکر ہودہ بلاشک کا تھا سوٹوٹا نہیں۔ دونم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی۔ گرچو بھی کیا وہ بہت ٹرا تھا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ

ہوجا نامیں شاک ہے ہی مرجاتی تو کیا کرتے گر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا!"وہ روتے روتے کمہ رہی تھی۔ ''اگر تمہاری یا دواشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یا وہوگا کہ میں نے کہا تھا' فورا" وہاں سے چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ ویکھا ہے تو اس کا مطلب

ے مروس ر مس مے فیری یات سیں مائی۔

حیانے ایک و مے گیلا جموا تھایا۔
دہیں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی۔ چند میٹر دوری تو
کھڑی تھی ہماری جیپ۔ کیا چھے دہاں تک سر تکیں
تھٹنے کو جھائے اور گولیوں کی آواز نہ آتی۔ وہ ایک
ماریک خاموش دات تھی اور تم جانے تھے کہ تجھے
آواز آئے گی۔ اس لیے تم نے جھے کما تھا کہ میں سرحد
تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد کے بارگئے تھے۔ کیا
تاتم کے تمین نہ ہو۔ جھے اب تہماری تھی ہاتے کانقین

ميں رماجمان-"

کتے دن دہ مضطرب 'بے چین اور ول کیررہی تھی اور اب کتے مزے کا کہ رہاتھا "مرحبا!"

در نیعنی کہ تم نے میری بات نہیں مائی۔ یعنی کہ تم بھی بیٹ اپنی مرضی کروں تو بھی اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو اور۔ "جہان نے سرچھاکرا پی گیل شرف کو دیکھا۔ "کیا چھ رہ گیا ہے جو تم نے میرے اوپر نہیں تو ڑا تو ایک ہی دفعہ تو ڑکو اک کہ بید سلسلہ ختم ہوجائے۔" وہ خقگی سے بولا۔ حیا نے اس کی بھی ہوجائے۔" وہ خقگی سے بولا۔ حیا نے اس کی بھی شرے کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں شرے کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں شرے کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں

تھا۔ فی الحال دو اس قابل تھا۔
دمیں نے تم ہے کما تھا کہ ترکی اور شام کا بارڈر
سب ہے آسان بارڈر ہے۔ میں نے تم سے بہمی کما
تھا کہ وہ جمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم خود نہ
عابیں۔ آسان بارڈر ہونے کا بید مطلب نہیں ہو اکہ
آپ منہ اٹھا کر مرحدی باڑے چلے جا تمیں گے۔
تسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ الیے بارڈر پہ مرحدی
فرج کوڈاج دیتا آسان ہو اے۔"

وه كهما موا باته روم كي طرف كيا چندى لمحول بعد

المارشواع 247 مي 2013 (\$-

8)2013 cf 246 Elethan (8)

شرث كاكريمان توليے عصاف كرتے ہوئے واليس آما تقا۔ "جم ترکی اور شام کا بارڈر ای طرح کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھااس کیے بچھے یہ جاسے تھاکہ میں اے ایران سے کال کروا یا اور ایران میں میرے یاس بمترین آپش عائشے میں- عائشے نے انمیں فون کرکے آیک ایے کرمنل کا بڑایا جےوہ پکڑتا جاہ رہے تھے۔حالا تک وہ آدی اس سے ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جاچکا تھا لیکن ان سیکسورٹی فورسروالے گدھوں کو مہیں معلوم تھا۔ "شرٹ صاف کرے اس نے کردن کے اور جوی کے قطرے بھی تو لیے ہے بو تھے بھر سراتھا کا گلہ آمیز نگاہوں سے حیا کو یکھا۔ "اوراكر تم كى ركي كرانے ملے اس كى بات ین لیا کروتو زیادہ بھتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں انہیں بتایا تھا 'وہ وہاں پر جابی نہیں رہا تھا۔ جوہندہ میری جگہ بارڈرے اس بوسٹ تک کیا تھا اس کو پیرول کی ضرورت تھی۔جبوہ اے بھرلیس کے تو چھ ماہ اے جیل میں رہیں کے اور پھر چھوڑوس کے اور ان جھ ماہ تک اس کے کھروالوں کا بہت اچھا کڑارا ہوجائے گا۔ یہ صرف ایک متباول تھاجوانی طرف ہ ہم سک رنی فورسز کودیتے ہیں باکہ وہ مخبری کی گئی جو کی کی طرف اینا قونس ر هیس اور ایسے میں ان کی توجہ کی قریبی چوکی ہے ہد جایا کرتی ہے اور ہم ان کی ای بے وھیاتی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کے بار چلے جایا ارتے ہیں۔ ترکی اور شام کا بارور سب ای طرح کراس کرتے ہیں۔ ایک بندہ پاڑواتے ہی اور بوری کی بوری قیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر کراس کرلیا کرتی ہے اور جو بارودی سرنگ چھٹی وہ ان لوکوں سے بہت دور تھی۔ صرف افرا تفری پھیلانے ك ليح كيا تقاض فيد-"

توای لیے اس کے جوتوں کارخ یائیں طرف تھا۔ وہ بارڈر کی طرف جاہو مہیں رہا تھا۔اس نے جانا ہی ما نس طرف تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے منكها يا تقا- مكراس سيلهي بوني بات كوده ميلي ايلاني كرليتي تواتئ ريشالي نه مولي-

د اگر میں تهمیں بتاویتا که وہاں پر سکیورلی فورید والے تیار ہیں۔ مارودی سرنگ بھٹے کی مولیاں چاہ کی و کیا تم مجھے وہاں جانے دیش ؟ تم رہار ہوجاتیں۔ اس کیے میں نے حمیس نہیں بنا کہ نهين وه حياسليمان بي كياجو ميري بات مان لي جواز عقل سے بے عقلی والے کام ند کرے۔" کیلے والے کوصوفے کی پشت ڈالتے ہوئے وہ برہمی ہے کہ ما

. حیائے بھیگے رخبار ہھیلی کی پشت سے صاف

وميں دباں تمهارے ليے گئی تھی جمان ! میں وا تهارے کے تی ھی۔"

جمان کے تفاجرے کے تنے ہوئے تقوق اور وصلے رہے اور پرایک محرابث اس کے لول

الوري كذايس مي سننا جابتا تحا! "وه بهت محقوظ ہوا تھا۔ دسی بھشہ سے جانتا تھا کہ م وہال کیادو کیے و مکھنے کے لیے نہیں آئی۔"

و کیادو کیہ کی بات کون کررہاہے جمان!"اس کے الناكر نوكا-" تهين اليحي طرح يا بي م المع كيادوكيه خودبلايا تحا ورنه عم بهي جهت ماه تناول بات ند كتر - تم جائة تص كه مين وبال أوّل مين میں کیادو کیے کی بات کری جمیں رہی۔"وہ اس کے سامنے آکر کھڑی ہوئی اور جب بولی تواس کی آواد کھ ے دیجی حی-

وقیس ترکی تمهارے کیے گئی تھی جمان ایس کے سبابچی کااسکالرشب تمہارے کیے لیا تھا۔ میں تم ملنا جاہتی تھی۔ میں تم سے ان سارے کررے اہ وسال کاحساب لیتاجاہتی تھی بجن میں میں نے تعمارا انظار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا تاکہ میں نے تمہارا نام كب سنائليل خمين جانتي ليكن مين اتنا جانتي بول كم تمارانام بیشہ میرے نام کے ساتھ رہاتھا۔اب مال کو محبت کہویا جو بھی کہو بجھے نہیں تیا۔ میں بس ا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیررہ سکتی ہوں ہے

مے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد اس آخر میں وہ جیکی محموں سے مسکرائی-جہان نے ایک دم دروازے کو

دیکھا۔ د آہستہ بولو کوئی من لے گا۔"حیا کی مسکراہث درای مئی-اس بھی لے گا تو کیا ہوگا۔" اس نے شانے

" میں نہیں چاہتاا بھی کسی کوپتا چلے <sup>سمجھا</sup> کرونا۔" ووزراسا صغطايا-

الاس روز جب آما فرقان وغیرہ تمہارے بارے یں بوچھ رے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو یں نے ۔ "وہ ذرای کھنکاری- دمیں نے ہر چر بتادی ان کو۔"بات کے اختیام یہ اس نے جمان کا چرود کھا۔ اس كى آلھوں میں سلے اچنبھااتر ااور پھر

"تم نےس کوکیاجادیا؟"دہ بری طرح سے جو نگا۔ وروی جوریج تھا۔ وہی جو تمہیں بہت مملے ان کو بتانا علسے تھا عرتم میں ہمت ہی تعین تھی سومیں نے موجا محقوری ی ہمت میں کرلوں اور میں نے بتاویا بس!"وہ جنتی لاہروائی ہے کہ رہی تھی اس کے ول کی تیز ہوتی وحرد کن اس کے برعکس تھی۔ جمان کس طرح ری ایکٹ کرے گا۔اس ۔ تواس نے سوجای

نہیں تھا۔ تب یقین جو نہیں تھاکہ وہ آجائے گا۔ "مكرتم نے اپیا\_اف حیا\_اف یاسی کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کھے۔وہ شفکر سانظر آنے لگا

"تیا نہیں اب سب کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ الك وقعه كام نيا ايثو- من مزيد ايثو افورد مين كرسكتا-"وه جمنحلاما-

" م سے کی نے کہا ہے کہ وہ ایشویٹا میں گے۔وہ کوئی ایشو نہیں بنائس کے جہان! تمہیں شاید آیک یات میں یا۔ "اس کے ول کی دھو کن تاریل ہوئی اور جمك كرفرش سے بلاٹك كاگلاس اٹھایا۔ پھرسدھي مور مراتے ہوئے ہول- "مہیں دنیای ہر تمذیب أبرملك برعلاقے كايا ہوگا۔ حميس بہت ى زمانيں

آل ہوں ک۔ مرایک جگہ تم علطی کرتے ہو۔ تم اکتان میں کم رہتے ہوتا مہیں یا نہیں ہے کہ ہم پاکتانی بھلے مارشل لاء کے <u>حتثے بھی خلاف ہوجا</u> میں۔ ہمیں اسے جرنیلوں کو کٹیٹرزے کتنے ہی شکوے کیوں ته بول مم ان كى المسمزے كتابى اختلاف كول ند رس مراک بات ہیشہ سے طے ہے کہ ہم ای فوج ہوافتی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں کے جہان نے سراٹھا کراہے دیکھا بھراس کے متفکر جرے بدورای مسکراہ فاعرکر معدوم ہوئی۔ "اوركياس"جم"مين م جي شامل مو؟" "يه ايك ليكي باوراس كاجواب حميس خود وُعوندُ نا موكا-اب تم كام كرو اور مين ورا عائشم كو

بادول كه مروايس آكتي و-" وكون عائشم ؟ وه جعي بست الجه كريولا وه تحمر كي -ريشھ کيدي ميں مستى خزامردو رائى-

"ميرا مطلب تها عصيه كو بتادول- آف كورس مهماري طرح مين بھي لسيءائشير كوئميں جائت!" جمان نے اثات میں سربلایا ۔ یعنی اب اے بیشہ

بربات یاور منتی ہوگ عائشر عمرارے کا باب بند

وكيا اب متهيس كهيل جانا موكايا تم كحريه رجو

وديول ميں جانا ہوگا۔ آج توويے بھی ميرايوم قيامت بيديوم حماب-ايك ايك ياني كاحماب ويتا ہوگا۔ان تیں سال کاحساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نكل جائے كى-"وہ واليس بيك كى طرف مرف لكا چر

الورسية أخرى وفعد مواجد تعيك! السي خیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی کہلی شرث کو ویلھتے ہوئے تنبیہ کی- حیانے بری مشکل سے سرابث اين لوليد روي-

"آئم موري-بي ميل عصر من آئي گي-" پھرائی مسکراہٹ چھیاتی وہ تیزی ہے باہر تکل کئے۔جو پہلی چیزاس نے جمان یہ کرائی تھی وہ بھی

سلنسي ہي تفا مگروہ پير نہيں جانتي تھي كه آج كاكرايا ہوا مش وہ آخری چرہوی جواس نے جمان یہ کرائی ہے یا نهيس البتربيط فاكداتى آسانى ساتووه الجي عادت نهير چھوڑتےوالی۔

سارے گھریں خوشیاں اتر آئی تھیں۔وہ خوشیاں جن كاس نے بہت انظار كيا تھا۔ چھلے سال وحميريس سانجی کی میل کے بعد ان چھ سات ماہ میں پہلی دفعہ وہ ول سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل ہے یہ خوشی اس كومى اوروه اس كوبورا بوراجينا جايتي تھي۔

اما اور پھیجونے قیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منكني كافتكشن بهي روحيل اور نتاشاك وليمر ساتھ رکھا جائے لیعنی اسے بھی دلهن بننا تھا۔ بال ر حقتی اس کی ڈکری -- کے بعد ہی کی جائے گی - سارے کھریس افرا تفری اور رونق ی لک کی سی-جهان زیادہ تر کھرے یا ہررہتا کیلن جب بھی آ آاس کا

استقال بيشه احترام اورعزت كياجا با-وقت بھی کسے مدل جا آہے!

بال البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں اس کے گیرر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور او جھا کرتے تھے اور وہ ان کے سامنے بیٹھادھیمے کہے میں محقرسے جواب وے رہا ہو تا تھا۔ ایک کحاظ ساتھا جوسب نے اسے اور اس کی درمیان کھڑا کردیا تھا۔ یا نہیں وہ اس سے خُوشِ بِهِي تَقايا تهين- مَروه بهت خُوش هي-

اس وفت مجھی کین میں جیتھے مہمانوں کی کسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل آپ ہی آپ مسلمرارہی تھی۔ اس کے مقابل پنیرکیک کے آمیزے میں جمحیہ بلالی ارم فے دروروں اللہ ول سے دیکھا۔

"تم نے فنکشن کاجوڑا لے لیا؟"جب ارم سے اس کی مسکراہٹ سمی نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔اے فاطمہ نے اسپیشل پنیر کیک کے لیے بلوا یا تھا۔ كيونكه فيملي مين ووسب الحصابيركك بناتي تعي-

اس کی بات پر حیا ذراسی جو تکی مجر لفی میں سرمالیا "آرڈرتورے وہا تھا تکرابھی یک نہیں کیا۔" "ال وي كافي لكي بوتمي ناجهم ري كول كول بلات موسة كها-دوكتي آساني عرفي بنهائ اتنابيند عمشوهر حميس ل كيا-"

درستے بھائے ؟ حیائے تعجب سے سومانچ وهرے سے تغی میں مریانا۔اس کے یاول یہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے بیٹھے بٹھائے تو کھے بھی نہیں ملا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کومائے ہے سلے وہ کتنے صحرا نظر ماؤں آبلہ ما جلی تھی۔وہ کتا جلی تھی۔ کیا کچھ سماتھااس نے۔ارم تو کھ بھی تعیر حائق تھی مراہے بنانانے کارتھا۔

جمان کا کم اسدهیوں سے اور رابداری میں ایک کونے یہ تھاتو روحیل کا دوسرے کوتے۔۔وہ آخری زینہ حرور کے اور آئی تو دیکھا جہان اور نتاشارو حیل رے تھے نتاشا کے ہاتھ میں تین جار برے برے شايئك بيبكو تقاوروه ماته بلابلا كرخالص امرعي انداز میں تیز تیز ہولتی کھے بتارہی تھی۔اتنے فاصلے سے آواز ونسيس آري محي وه كما كمدر عق مرخوش مزاج مشناسانی\_اس کے ابروش کئے۔اشنے بنس کر بھی جھ

ے توبات میں لی-"ناٹا!"اس نے بکارا حوثوں نے بے افتیار سے مؤکر ویکھا۔جہان استقالیہ انداز میں ذرا سا سرایا مروه ایک ناراض نگاه اس به ڈال کر آگے آئی۔ و وتاشا! المال بلاراي بس- يصيحو كوكير عوكهادو-''اوکے۔''نتاشائے ایک نظر جہان کو دیکھ کر اثبات ميس سرملايا اوريني جلي أي- وه چيبتي مولي نگاہوں سے نہاشاکود مصی ہوئی جمان کی طرف بلی-داکیابات ہورہی تھی اپنی بجین کی سمیلی ہے؟"وہ

פנותות פו-دونهیں بھی عمیں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوتی اخلاق ہورہاتھا۔ تمہاری بھابھی ہے تا۔" الميرى وجدے تم ولي اليس كرتے اور اگر ولي ك

مر الشام ميرے مائد فنكشن كے كيڑے لينے چلو۔ الميس سين يسد مو عنويدل ليس كيستانك المجمع الفك مرس بات كرون كالس سياوه جسے حان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ مراماں قائل نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اور بھی کچھ کہتے کا ارادہ ودنيس شام ميں ورا بري مول - كل چلول گا-اس-"ده شيخ آني تو پهيهو آليلي مينجي تحيين-امان کھتی تھیں مرحیا دیے قدموں واپس ملیث تی۔اس کی آنگھوں میں تمی اثر آئی تھی۔ول پھر آیا تھا۔ انین اشام الم المام المام کی طرف کی ہے انہیں ابھی کل ہی توجب وہ شانیگ یہ جانے کے لیے وتفلے کیڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی توامال حستھاا المان مين بين- مهماري المال لان مين بين- مهماري ر کمہ رہی میں کہ ہروقت اتنا برقع کانشس ہونے کے او جھنے یہ کچھیو نے بتایا تھا۔"او کے "اس نے مر دویا لیا اور یونی کی طرف کھلتے دروازے کی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیکن اس کی غیرموجود کی میں امال اس کے بارے میں کھاور کمرری تھیں۔ طف آئی۔ یٹ ذراسا کھولاتو بر آمدے میں فاطمہ اور

ما كراے كيرون كى بات ياد آئى ھى۔

رال نبيل عين أنه اي مناشا على-

ے کھے کیناکام کوشش کررہاتھا۔

رويل رويرو كفرے نظر آئے فاطمه عصے اور حقلي

ے روحیل سے چھ بحث کردہی تھیں اور وہ آگے

" يي يس كرجائ كى ده وليمر من ؟ حد مولى ب

رديل اوه تعريب كياكيا يت مين يحرفي عين خاموش

ہوجاتی ہوں۔اس کا یہ مطلب میں کہ مجھے اور

تهارے ایا کوٹرا نہیں لگا مراس فنکشن میں ہزاروں

و مرامال ایساکیا \_ "مرامال اس کی شیس من رہی

دوشلوار قیص نمانگا کچھ لے لیتی۔ بھلے سریہ دویٹانہ

ی'ت بھی خیر تھی۔ مگریہ سلیولیس بیک لیس ہے

موں می ساڑھی اٹھاکر لے آئی ہے تہماری ہوئے۔

الرے خاندان میں بھی ایالباس سناہے سی نے؟"

ی- اورامال کے تومانو سریہ لکی عمووں یہ مجھی۔

"امال کیا ہوگیا ہے۔ حیاجی توسلولیس پین میں

"ميرى بني كانام مت لوإ"وه ايك وم عقص ميس آئتي

میں۔"میری بنی جب کھرے نظتی ہے تو عبایا پس

چرہ ڈھانب کر نکلتی ہے۔خاندان میں کوئی سیں

"يلے كى بات مت كرورو حيل! مم حيا كى بات كر

کی سیں رہے ہم تہاری بیوی کی بات کررہے

ے جو میری بنی کے برابر کاہو۔"

"مرامال تمكية حيائهي"

وليون كرويل إلحادان على المرادي

ول سے سلیم کرلینے اور زبان سے اعتراف کرلینے مس فرق مو اے اوروہ فرق فاطمہ باٹ ہیں یا رہی تیں .

حیاتے کاؤنٹریہ رکھے ڈیے کے ڈھکن کوبٹد کرنے سے سلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور چرجمان کے

و کیانگا تہیں؟ ۴س نے ذرا اثنتیاق زرا فکر مندى ت يوجها-

"الالحفاء\_"وه شابيس شايراس الحفاء تبعره نهيس كرناحا بتناقف بس ذراسے شائے اچكائے۔ حیائے ایک دفعہ پھراس تہہ شدہ جوڑے کو ویکھا۔حالا نکہ منتنی اور نکاح جیسے موقعول یہ اوکیاں لائث ينك مية كرين يا بكانيلا ميننايند كرتي تعين-فيرجعي اس نيدرنك متخف كباتفا وه لما تعيروارماؤل تك آيا فراك تھا ماتھ خوري دارياجاما مارالياس ایک ہی رنگ میں تھا۔ گرے کر اور کرے کا بھی ورسانہ ما شیڈے، بہت بلکا نہ بہت گرا۔ اورے فراك بر نلينول اور سفيد موتول كاكام تقا- كرے اور سلور كالمتزاج - پهيمواس كودائث كولڈ اور ڈائمنڈ كا

رنگسب عيمترين لكاتھا-حیانے ڈیابد کیااوراے شایک بیک میں ڈالتے

سیٹ دے رہی تھیں اور اس کی مناسبت سے اس کوب

المناه شعاع 251 من 2013 ( الم

المناسشعاع 250 متى 2013 ( الم

ہوئے دروازے کی طرف براہ گئے۔ جمان اس کے بیٹھیے چالا ہوا باہر آیا۔ ''کیا جمہی واقعی لیند آیا ہے۔ تممارے چرب

ے تو نہیں لگ رہاتھا؟ معالی میں میصفے ہی وہ ذرا متفکر

" لکن کیا؟" وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو تم طرف لے کے جارہا ہے پھر بھی اس نے انجان ہنتے ہوئے یو جھا۔

"" کی کہ تماس لباس کے ساتھ میرامطلب ہے تم پردہ کیے کردگی دلئن بن کرے" وہ شاید کافی ویر سے کمی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ایک بلکی می اسرار بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ "کرلوں گی۔" گاڑی اب سوک پہدوڈ رہی تھی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئی ویڈا سکریں کے اور برقع لوگی یا چاور دکھیا تم اس کام دار کباس کے اور برقع لوگی یا چاور

ر الله المارث المجھ باتول میں میں تم سے زیادہ اسارت ہوں۔ تم ہی نے تو کما تھا نا کہ رستہ ہو تا ہے۔ میں نے بھی رستہ ہو تا ہے۔ میں ہے رستہ ہو تا ہے۔ میں ہے رستہ نکال لما ہے۔ "

بھی رستہ 'فکال لیا ہے۔'' ''اجھا جلود کھتے ہیں تم کیا کرتی ہو!''وہ اس کی بات پر محظوظ ہو کر ذراسامسرالیا۔

رورا و روز کی طریع تھوڑی ہی در بعد اے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے بجائے کسی ادر جانب جارہی ہے۔

دی ایم گر نہیں جارے ؟ جم سے درا تذبذب سراہ تھا۔

'ڈپہلے ہمیں کچھ اٹھاتا ہے۔ میں نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا۔ ''وہ اسٹیرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ جیا کو اچنبھا ہوا۔ رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پر گھر پنچنا تھا۔

''اپیاکیا آرڈر کیا تھا تم نے؟'' 'شاید تمہیں یا وہ و میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ

ہاؤس تو ژاتھا۔ جمور حیا کاسانس کمیے بھرکے لیے جمو دعمیاتم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے جما جیرت زدہ ہی تو رہ کئی تھی۔

ین ہے تو دو ہیں ہیں ہے۔ دمگر ہیے تو میں ہی دے رہا ہوں نام اور ہیا۔ کرتے ہوئے اس غریب آدی کے جربے حقل ہیں آئی۔ دیا ہے ساختہ کرون موڑ کر بیٹنے ہے یا ہو کیے گئی۔ دہ نہیں جاہتی تھی کہ جمان اس کی آ تھوں ہیں آئی مسکرا ہے کو دکھیائے۔

اس بیکرنے بہت محنت بیخی بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ دہ انتاہی پیارا تھاجتنا حیا کا اپنا جج بریڈ ہاؤس بیارا تھا۔ کیوں اے لگا کہ بید والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا۔ گاؤنٹر ٹرے میں رکھاوہ خوب صورت ساہاؤس جس کے اور الاہلا کینڈیز بجیلی ہے ڈوریٹک کی گئی تھی۔

الاہلاکینڈرز بھیلی ہے ڈرینٹ کی تھی۔ ''نہیں'اس کو پیک نہ کرس نیہ ٹوٹ جانے ا گا۔ہت نازک ہے۔میں اس کو یونمی اٹھانوں گا۔''حیانے احتیاط سے جنج بریڈ ہاوس والی ٹرے

معمل اس وفعہ بیہ ٹوٹا تو بیہ تمہاری غللی ہوگ۔ "جہان نے باہر نگل کرا سے شبیبہ کی تھی۔ او چواب نے اس کے بیاری خللی جواب نے اس کا بیاری کا گراہ کے بیاری کا کہا ہے۔
ایک مرسارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے وہا تھی۔ ہی سے مگراس نے ذرا بھی پداھیا لی شبیب کی تھی۔ ہی ججر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے نظامی زیادہ تھا۔ ہی داراتھا۔
زیادہ بیاراتھا۔

گافتی گھرکے پورچ میں رکی اوجهان جلدی ہا۔ نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقینا " یہ عنات اس جنج بریڈ ہاؤس کے لیے تھی درنہ اس کے لیے ا اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔

وہ رہے اٹھائے باہر نگلی۔جہان نے پچیلی سیٹ پہ ااس کاشاپر اٹھالیا۔ ''دچلیے بادام! آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے ''دچلیے بادام! آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے

ال ساه گاڑی کوده بزارول گاڑیوں میں بھی پیچان عتی

''ہہہ ہیا ہمیں۔'اس کی آواز لڑھڑا گئے۔ٹرے چھ اس کے اتھ مزید بخت ہوئے جمان چھ کے بنا شابیگ بیک پکڑے اس کے آگے آگے اندر آیا۔وہ جمان کے پیچھے اندر آئی۔ایک ایک قدم بہت بھاری ہورہاتھا۔

لاؤنج کے دہائے یہ ہی اندر کامنظر دکھائی دے رہا قالماس کے قدم چوکھٹے سے ذرا پیچھے جم گئے ۔وہ ناریک کوشے میں کھڑی تھی۔اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔

وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیشا فاساسے ابا الماں آیا عسائمہ آئی روحیل المام المجھیے واور بھائی عونیا۔ سب ہی تھے سونیا تو چوشادان کی روایت کے مطابق اس کاپروہ نہیں تھا گراچیے کے کہا تھ بی کہ ارم بھی دی کے مسابق میں کرنے میں کوئے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بیس ٹرے اس کے ہاتھ بیس ٹرے اس کے ہاتھ بیس ٹرے ہواور پھرویس کھڑی ہو۔ جہان آگے آیا آیک نظران سب کو دیکھا اور پھرایک منٹ کمہ کرشائیگ نظران سب کو دیکھا اور پھرایک منٹ کمہ کرشائیگ بیک کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے اور پیرایک منٹ کمہ کرشائیگ بیک طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے اور پیرائیل کھڑی رہ گئے۔ ٹرے کو بیر میں المیلی کھڑی رہ گئے۔ ٹرے کو

براءاس كم القريسة من هلك ك تح

ولید نے جمان کو دیکھا تو گردن اس طرف موڑی۔حیاکودیکھتے ہوئے ایک زہر کی مسکر اہث اس کے منہ پہ اثر آئی۔وہ کچھ مسرور ساوالیں ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔

''جی سلیمان انکل اُلو میں کہ رہا تھا کہ جمیں اس معالمے یہ آرام سے بات کرنی چاہیے اور مس حیا۔ سوری سزحیا! تو یہ جانتی ہیں کہ میں یماں کیوں آیا جوں۔''اس نے بات کرکے پھرے گرون موڈ کرایک فاتحانہ نظر حیایہ ڈالی تھی۔ابانے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھااور پھران ہی انجھی نگاہوں سے دل ک

" دولید اید میراگرے بہاں اس طرح کے معالم دسکس کرنے کا کیامطلب ہے؟ "آبا کو چیے اس کا آنا اور پیرسب کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہاتھا۔ روجیل آبا ایا سب کے ماتھے پہ بل تھے جیسے کسی کو یہ سب

''بات گھڑی متی ای لیے میں نے سوچا گھر میں کرلی جائے جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ آئی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کرسکتے۔''

"ولید! یہ کوئی طریقہ تمیں ہے۔"داور بھائی ناگواری ہے کہتے اٹھنے لگے روحیل بھی برہمی ہے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم ای طرح کوتے میں کھڑی تھی۔شاید اے کمی نے جانے کے لیے نہیں کہاتھایا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہوگئی تھی۔وہ غالبا "سمارا تماشاد کھنا چاہتی تھی۔

اس سارے میں اگر کوئی برے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بھررہی تھی تووہ نتاشا تھی۔ ہر فکرے بے نیاز 'ہرصوتحال سے لطف اندوز ہوتی۔

"واور! تم اے ضرور دیکھتا جاہوگ آخر اس کا تعلق تمهاری ہی شادی کے فنکشین سے تو ہے "وہ کتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کرانی جیب

ے ایک بلاک ریم نکالا جس میں رکھی می ڈی صاف نظر آرای تھی۔

د کیا ہیں اس کو جلادوں؟ اس نے ی ڈی حیا کو وكهاتي بوغ لوجها-سب لوك اس بات برم كرحياكو و مکھنے لکے تھے۔وہ جو ساکت سی کھڑی بٹا ملک بھلے اے دیکھ رہی تھی۔اس مات ریے اختیار اس کے قدم سی کھے ہے۔ کم دووارے جا کھی۔ اچھ میں مکڑی رے بہت وزنی ہوئی گی۔

ای محے جمان خالی سیرهیاں اثر تاد کھائی دیا۔ وجوبات كرنى ب بجهت كروسال بولو كما مسك ے؟ وہ جسے اب فارغ ہو کربہت سنجد کی ہے کہتا ولدكمام آكركم الهوا-

حیانے امیدے جمان کی طرف و یکھا۔وہ بقیتا" مجھ جانے گاکہ یہ وہی ویڈاوے۔وہ اجی ولید کو چھ 182,52 9 2 3 5 5 5 6 2 162 s اس کی بات بدولید کی مسکرایث گهری ہوئی۔

الله شوناتم باورتم أواس شوكو ضرور والهنا عاموے۔" بات کے افتام یہ ولید نے پر حیا کو ويلصا-اس كاباربار حياكور يلمناسب كوالجحن اورعجيب ى كيفيت ميں مبتلا كررہاتھا۔

وكياب اسى دى من ؟ جمان نے سنجيد كى س اس سے تو چھا۔البتہ آنکھوں میں ذرای انجھن تھی۔ وہ میں مجھاتھا۔اللہ اللہ!اس کاول زور زورے وحر کے لگا تھا۔وہ کمنا جاہتی تھی جہان اس سے مت بوچھو علیز جمان اے کھرے نکال دو۔اے کھ وے مارو مراے یمال سے بھیج دو۔ مرسارے الفاظ حلق میں دم تو ژکئے۔

"آب كے كركى چزے تو آب ضرور ديكھنا جاہل گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ بھے اپنی مینی میں کس حثیت کام کرتےوں کے۔" لاؤیج میں خاموتی تھی۔سب س رہے تھے ہیں واى دونول بول رب تھے۔

حیا کاسانس آہت آہت رکنے لگا۔ وم کھٹ رہا تھا۔فضامیں آسیجن کم ہو تی تھی۔

"وہ رہائی وی اور وہ اس کے نیج ڈی دی دی ا ے۔ اس کو لگا کر خود دیکھ لو جمت اجل كروك "اس في ي دى جمان كي طرف رووا حیا کے شفتوں ہے آکسیجن کا کوئی جھوٹکا کرایا ہا بدائی ایک کرن می نظر آئی تھی کہ جمان میڈی او میں لیتے ہی اوروں کا اور ولید کودے مارے گا جمان نے ذرا تنبذب سے ی ڈی کود کھالور ہو

اے تھام لیا۔ مراس نے اے سیس توڑا۔ اس ى دى كو الث بليث كرويكها اور پھر سراتھا كروليد) طرف متوجه بوار

ود آريو شيور که اس ميل کھ ايسانتيں جو کي آ ولت كا باعث بخدكما من اسے واقعي س ما مع جلاول؟"

الم من جو ب وه سب سي بي - كوني السا ميں ہے۔ جلاؤ ضرور جلاؤ۔"

جمان نے مو کر ارم کو دیکھا۔ دیکیا میں اے چلادوں؟ اور نے بہت ہی بے نیازی سے تلا ادكائے جے كم ربى مو ميرى بلا سے البت اس ال آ تھول میں مسکراہث ی تھی۔

جمان نے ایک سیاٹ می نگاہ اس یہ ڈالی اور پھر اوے کہتے ہوئے لیوی کی طرف مڑا۔

حاے باتھ سے ججرریڈ باؤس کی ال كرى اور \_\_\_ من كى أواز كے ساتھ رك اوندھے منہ زمین ہوئی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ سیں ہوا تھا۔ سب حرائی سے سی ڈی کود مگھ رے تھ

الله تعالى الماس في زور سے يكارا تھا۔ "الله تحالى عيس بهت اكملي مول ميرے ياس اس وقت كولى يس بے جے ميں يكار كول- صرف آب يں جو میری مدد کرسکتے ہیں "آپ دے دیں او کوئی چین میل

جمان نے تی وی کابٹن آن کیااور پھر میوث فی وی ڈی چلایا ۔اب ٹی وی اسکرین نیلی آر<sup>ی</sup>

بداس كاويدنوسين حى-بدتوارم اوروليد وہ تصاور کا ایک سلائڈ شوتھا۔ ایک ایک کرکے بڑی بڑی تصاور اسکرین یہ ابھرتیں اور علی جاتیں۔ارم اور ولید کی تصاویر آکٹھے کسی ریسٹورنٹ مِن مَن شَايِنگ اريا عملي يارک مِين ساري فوٽوز سلف فوٹوز تھیں۔ جسے ولید کے ساتھ ہو کرارم نے بازو ردها كرخودى مومائل سے فينجى بول-اوراس کاظے وہ دونوں بہت قریب قریب کوٹے تھے۔

ہر دوئین تصاویر کے بعد اسکین شدہ ای میلز سكري المحرتين -ان مين ع مجه فقر عالى لائث تھے۔وہ تصور اتی در تک اسکریں۔ رہی کہ وہ سب ان باني لائث فقرول كويزه ليت بجرا كلي تصوير آجائي-ارم اوروليد كى ذاتى اىميلز-

" يسيدكيا؟"ولدالكوم آكروهن لكا مع يك قدم بھي آگے برهاما توان ٹائلوں سے اسے کھر سیں جاسکو کے وہیں کھڑے رہو۔"جہان کاوہ الجحن بحراجيره وه تذنذب سب غائب موكيا تفا-وه تنے مرواور کٹیلر انداز میں بولاکہ ولید کے برھتے قدم وہاں رک گئے۔اس نے ششدری نگاہوں سے جهان كود علطا-

وربي شوٹائم ب ناوليداور تم نے کہا تھااس شوکويس بهت انجوائے کول گا۔ میں کردیا ہوں۔ تم بھی کو مر شايدتم كوني غلط ي ذي المالات مو-"

"يسيديه غلط بسيدي ميس ب"وليدلغاري مكلا كيا- بھي وه صوفول يہ بيٹے نفوس كو ديكھا ، بھي جهان كو-حياكور يكهناتوات يادى تهيس رباتها-" ابھی تم نے خود کما تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ تمهارے کون سے بیان۔ یعن کرول میں ؟" ووور تی بولا مراى اثنامين واور بعاني غصے الحقے تص و محشیا انسان امیس تمهیس چھو ژول گانهیں۔" "پلیز!"جمان نے اتھ اٹھاکر انہیں اس کے قریب أنے ے روکا۔" ہاتھ کا استعال بھے بھی آیا ہے مر یمال خواتین مینی ہیں اس کیے اس آدی ہے میں

خود نبٹ لول گابعد میں اور ابھی ۔ "اس نے انگشت

ورآب چین لیں توکوئی دے سی سکتا!" وميرى بدوكرس مجهداكيلامت جهورس!" اس كامالس رك لكاتفا-"جھےان لوگوں کے سامنے رسوانہ کرس\_" حانے آ تکھیں بٹر کرلیں۔ چندہی کھوں بعداے کانے کی ٹون سٹائی دی تھی۔شیلا کی موسیقی۔اس کے لد مول تلے سے زمین سرکتے لکی تھی۔ سرے آسان فخراك-اے لگادہ ایم كرجائے كى-دہ ایمى مرجائے ويرولك على هي-سيد مله رب تصوره خواب

میں تھا۔وہ حقیقت تھی۔وہ ایک دفعہ پھررسوا ہوئے عادی تھی۔ ساری ریاضت مراری اطاعت سب بے کار گیا تھا۔ رسوائی مکتاہ وہ اس کا بیجھا بھی میں چھوٹس کے وہ قبرتک اس کے پیچھے آئیں کاس نے ای سرخ ہوئی بند آنکھیں كھوليں۔لاؤرنج كامنظروهندلارہا تھا۔ تايا ايا كاغينط و فضب اغصه البشالي كي تي سين اسرخ برا اجرو-اس فے صائمہ آئی اور امال کے چروں کوو یکھا۔ بھا بکا گانا ای طرح چل رہاتھا۔

اس نے متاشا کے جرے کور کھا وہ برے ستائشی الدازين اسكرين كوديعتى ايكسائينذى آكے بهوكر بيھى گ-کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔اس ل نگاہی نباشاہ ہوتی ہوتی سامنے جمال کے جربے يرس وه عصى مولى نكامول عوارد كود محد رما تقا-ارولد اس نے ویکھا۔ولید کاچرہ سفید براہوا تھا۔ فاسفد جسے کی نے بیٹ کرویا ہو۔اے مل اس غارم كود يكها-اس كاچره بھي اتائي سفيد سيد كيا؟ الكوم عدائ كرون كهماكراسكرين كوويكها-نقاب تلے اس کے ہونٹ ذراے کھلے آ تھوں ل پتلیاں بے سین سے چیلیں اے لگا وہ بھی الل نبيل لے تھے گی۔

كاناجى وبي تفاعم وزك بهي وبي تفاعمي ذي بهي وبي

كى عرمنظر يستين بيه شريفون كالمجرانهين تفا-نهين

المناسطعاع 255 مى 2013 ( <del>}</del>

255 Chantel 3

شادت الفاكر قر آلود نگابول سے دليد كود كھتے تنبيه

" ابھی تم یمال ہے اپنی شکل کم کرلو۔ تم ہے ہیں بعد میں ملوں گا۔ کیو تک یہ ہمارا ہونے والاسس یاس ہے اور تم نہیں جاہوگے کہ تمہارا ہونے والاسس یاس کی بٹی یہ سب دیکھیے۔ سینیٹر عبدالولی کی بٹی سے رشتہ ہو رہاہے ناتمہارا؟"

، وأيد الو كار الربيجي بنا- آيا الا الما الوحيل اسبائي جگهول سے كارے موضك تصريم نبيل جل رہاتھا ا اس آدى كو گولى ماروس-

" آوٹ! اسلیمان صاحب منبط سے یہ زور اولے تھے۔ ولید اپنی اثری رنگت اورید حواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ حیا کھڑی تھی۔ اس کی نقاب سے جھلتی سیاہ آکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولیدان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی

"فی دی اسکرین په وه سلائید شواہمی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی۔

تصوریں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہورہی تھیں۔
''بیہ سب فوٹو فکسٹک ہوگ۔'' پھیمیور نجیدگی۔
بولی تھیں۔ حالا تکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں 'مگر آیا ابا
اور داور کے سرخ چرے سدہ ارم کو کسی طوفان سے
بچانا جاہتی تھیں۔

بچانا جاہتی تھیں۔

پ بنی کا این مقلم چکی تقی-بلکی بلکی بوندایاندی جاری تقی- کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی شپ شپ کی آواز مسلسل آرہی تھی-

روی ہے۔ پھیودی بات پہ صائمہ انگی کو تقویت ملی تھی۔ "پیرسب جھوٹ ہے۔ الزام ہے میری پچی پہ سیر سب ادم اور حیا کی تصوریں تھیں 'پد لوکا کمال ہے آ عماان میں ؟" دوا بنی بات منوانے کے لیے زور سے بولی تھیں۔ "اور پہ ساری تصوریں حیا کے اس تھیں اسی نے دی ہوں گی اس لڑک کو اور نام میری میٹی کا لگا

''گھرچلوتم لوگ!'' آیا فرقان قریر ساتی نظار کودیکھتے ہوئے بولے تق ''میری بات سنیں!میری بیوی کا نام میال

"میری بات سنیں!میری بیوی کانام میں لیل میں ا ایاصائمہ آئی کی بات یہ تاگواری سے احق اس ہی گئے تھے کہ وہ جیسے ضبط کھو کران کے مائے آگر ہوا تھا۔

''میہ تصوریں شاید آپ کواپنی بٹی کے لیے ہا ہے بھی مل جا ہیں۔ مگرمیری بیوی کانام اگر کمی ال توجھے ہراکوئی نہیں ہوگا۔''وہا تی تخت سے الکی ال کربولا فقالہ صائمہ ہائی پھے کہ نہ سکیں۔فاطر اللہ حبین چھچھونے افسوس سے آیک دو مرے کو پر اللہ سے دیکھا۔

''گھرچلوتم لوگ!''آیا ابائے بہت صبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی اور بیٹی کواشارہ کیااور لے کیے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فورا '' ہے۔ کر پیچھ ک

''آیا۔ بیرسب میں نے نہیں بید حیا نے۔"ارم نے ان کو آواز دریا جاتی۔

''ارم!''جہان نے خیرت اور غصے اے دیکھا۔ ''تم میری بیوی کانام اس سب میں کیسے لے سکی ہو؟'' ''ایا جا چکے تھے ارم نے بے کہی سے جہان کو مکمل

دمتم لؤکوں کو کیا لگتاہے 'تم موبائل ہے ہے۔ مناودگی مخال ریکارڈ حذف کرددگی تو وہ حتم ہوجائے ؟؟ اپیا نہیں ہو تا ارم بی بی! ہرایس ایم ایس ریکارڈ ہونا ہے 'ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک وفعہ پھرائو میری ہوئی گانام پھریس تمہیں اپنی ایجنسی ہے دلید کے فون ہے گ گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈ نگ نگلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آمان ہے۔ "

ر سام نے ختک لبوں پہ زیان پھیری اور اپنی ال او دیکھا مگروہ پہلے ہی ہا ہر جارتی تھیں۔وہ تیزی سے النا کی طرف لیکی۔ چو کھٹ میں کھڑی حیا اور اس سے قد موں میں کرے ملے کواس نے ویکھا بھی شیں۔ لاؤنج میں بھرسے خاموجی جھا گئی تھی۔سب جیھے

آب دوسرے سے شرمندہ تھے 'موائے نتاشا کے۔وہ رہے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اتھی ، کین مائیڈ خیل پدر کھااوررو خیل کو مخاطب کیا۔ مائیڈ میل پدر کھااوررو خیل کو مخاطب کیا۔ (Honestly Rohail you have

رد خیل نے ''اونہوں!'' کتے ہوئے اسے گھورا پھر مذرت خوابانہ انداز میں یاقیوں کو دیکھا۔ نباشا جہان سے سائیڈ سے گزر کر میڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شونائم ختم ہو چاتھا۔

البتہ جانے نے قبل متاشانے جمان کی طرف جو سراہے اچھالی تھی کونے میں کھڑی حیا کے وہن میں

را فی کررہ گی۔

اللہ کررہ گئی۔

اللہ کیے ہوا ؟وہ ابھی تک وم بخود تھی عمر متاشا
کی مشراہ ث ۔۔۔۔ اس کا اور جہان کا
اہمی کرنا ' پھراس کا استے ہوئے بورے شاپیگ بیگ اٹھا
مائمہ بائی کو شاپیگ دکھائے نہیں 'ارم کالیپ ٹاپ
الالئے ٹی تھی۔ ورنہ جہان کو کیسے پٹا کہ یہ تصاویر اوم
کے لیپ ٹاپ میں تھیں ؟ وہ بھی اوپر کمرے میں جیا
کیٹے رکھتے نہیں 'وہ بھی اوپر کمرے میں جیا
کیٹے رکھتے نہیں 'وہ بھی کو کے گیے گیا تھا '
کیٹے رکھتے نہیں 'وہ بھی کراس نے ی وربھی محلوم کیا
کیٹے کرائے ہوئے تھی کراس نے ی وربھی محلوم کی کے کیا تھا '
دیموٹ کرائے ہوئے تھی کراس نے ی وربھی محلوم کی کھیا کھیا '
دیموٹ کرائے ہوئے تھی کراس نے ی وربطہ کی محلوم کی کھیا کھیا '

ل میں-ادہ جہان۔۔۔! ایک ایک کرکے سب لاؤنجے چلے گئے تھے۔ پھیونے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان

ادیکھاتھا۔ "پیرس کیاتھاجہان!"

"دہ شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھالایا تھا۔"اس نے شانے احکائے۔

"چنے میں تہیں جانی ہی نہیں۔ تہمارا ہاتھ ہے ان میں 'بتا ہے مجھے۔" وہ جھڑک کر کہتی ہوئی خفگی سیابرنکل کئیں۔

اس سارے میں وہ پہلی پار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس طرح دیوارے گلی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پاکراس نے نقاب تھنچ کرا تارا۔اس کا چرہ لٹھھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور تب ہی جہان نے مکھا۔

یہ تم نے کیے کیا جمان؟"ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنگھوں سے کرنے لگے وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے لمجے کو کھاس تک آیا۔

"میرے سارے بنتے برباد کو یے تم ف سید کول تو واج"

"جمان!" حیانے لیوں ہاتھ رکھ کر خود کوروئے ہے روکا مگر آنو سے جارے تھے "میں بہت ڈرگئ تھی۔ تم جانتے تھے تا ہے کہ وہ دیڈیو دلید کے پاس

ے۔ بلے سے نگاہ ہٹا کر جمان نے گھری سائس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔

"درین کو میں تم فے دو دفعہ کما تھا کہ اگر کوئی تہیں گاڑی تلے کچل دے تو؟دو نعہ کی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یمال آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے جھے یہ بھروما نہیں کیا موس نے

بھی شہیں نہیں بتایا۔" "میں شہیں پریشان نہیں۔۔"اس سے بولا نہیں انسان

فروسیا! آپ کے اپ اور کس کیے ہوتے ہیں؟ اگلی دفعہ جھے بھروساکر کے دیکھنا۔"

'دنگر \_ ارماس کی توبہت'' جہان کے جڑے کی رکیس تن گئیں۔ ''اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہو آہے آج کسی ایک نے تو تواس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہو آپ اُڑی سے وعدہ کیا تھا کہ رسوا ہونا تھا 'نگر میں نے آپ اُڑی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے بے تھا شنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرنا۔

جھے اپناوعدہ بھانا تھا۔'' پھراس نے ٹوٹے ہوئے جغر پریڈ ہاؤس کودیکھا۔

المارشعاع 257 منى 2013 (الم

على المال المنظاع 250 متى 2013 ( المنظاع المنظل المنظل

一色とりいう حیائے ڈیڈیاتی آ تھھوں ہے اس غریب آدی کہ ربا تفا- چيزس و فتي بولي بين أوث جاني بين عظم حال ہیں اُن کا کیا افسوس کرنا؟ اب ان دونوں کو جج بریڈے كحرول كوبهول كررشتول اوراعتماد سينا كعرقاتم لمنا

ع قريب حل-ان ك ع-

وہ یارلرے ڈرینک مردے سامنے کری ہے۔ ھی اور ہوئیش اڑکی مهارت سے اس کا آئی شفول ربی هی-اس نے کرے اور سلور فراک بس رکھاتھا بال وغيره الجمي بنانے تھے الونچاجو رابنائيس كى كيا؟ "بيونيش ن الى شاه

والرك أجروية بوت يوتها تفاحيات أتخفل چرہ واسمی باش کر کے آ تکھیں ویکھیں۔ اچھی ا

وداوتهول على تائيدادو اوع جوز علا تماز ميس بوكي اوروو ين نمازس توفينكشن كحوداك آجاعي کي-"

عى الكرات طوفان آلاب اورد شمنول كم خما ہوا اکفرجاتی ہے۔ان کی ہانڈیاں ان پہ السہ مالی اوروہ میدان چوڑ کر بھاک جاتے ہیں۔ یکے م ایک چھوٹی دوست نے میں بات کی تھی کرر جالا جياكون تفاجب نبين مجي من-اب مجي ول "جنگ" منيس ووالوائي كى بات كرونى تفى الوائل جوار جنگ میں ہوتی بھی نہیں۔ آپ کو صبراور انظار ل موتا ہے۔ کی کوایک دن انسی کوایک ماہ اور کی کو کا سال اور پھرايك ون "آب بغير پھھ كھوئے جمغير كى فا يراوع الوائك جيت جاتي بي التي التي التي الم ديدي كروول!"

> "مرعزين ع الجه آپ فرب "وار ويكها جواجمي تك اليخ مي ضائع بون \_ افيوس ك

می آج کے لیے ثال کی اسٹنٹ تھی۔ اپی ورجدروهين توخير - الرك النائي ملى-طرف تصاور محنيخ والول كوده مسلسل منع كروتى وراي خوشي من الله كوناراض كردول؟ او نهول!" ال في من سملايات المعاشل بالشركاني بي العلى فعلاي "حيا آيايرده كرتي بين مليز فوثوز مت كلينيس-"يا

ورکھ جھی میں ۔ بارباروضو کے لیے ا کاروں کی

"آپ نے آئی بروز بھی میں بنائیں۔ تھوڑا سا

اوی کے ضبط کا بیانہ لبرر ہو گیا۔وہ کوم کراس کے

سے جہاں تے ساوی سے الثاء وال کیا۔

والورو الحمالقي بليس تولكادول تا؟"

"الله تعالى كواور بهي براكع كا-"

مليخ آئي-"آپ سي المديلي وشين إي؟"

مید کرنے کو کمانواس کامنہ کھل گیا۔

"ميس مين بسايك ملمان لوكي مول-"

اورجب حیانے اے دویا ائی مرصی کے مطابق

ود گھو تکھٹ ؟ کون تکالا ہے گھو تکھٹ ؟ آپ کیا

"میں بیر تو نہیں کہ رہی کہ بہت سے تک تكالو

بى تھوڑى تك آئے۔ يحے ويے اى بند كال ہے۔"

اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپروائی ہے کہا

اس نے ایا ہے بہت کما تفاکہ مکٹے گیدرنگ نہ

"حيا إمين تهار يروع كالجركوني اليثونيس سنا

عاتى-"امال تويا قاعده بے زار مو كئي تھيں-حياجائتى

کی کہ اس کے سامنے وہ بھی اعتراف سیس کرس کی

مين بال ميں جبات برائيدل روم عالاكر

الميجيه بنهايا كياتو ثناس الكالمرف أجيمي

کردہ اس کے ردے سے دل سے راضی میں۔

ر ميس - فوتوكرا فرزند مول عمرابا اور امال في ايك ند

حابس دى-

" リープレッション

الشرتعالي كويراك كا-"

اکر کوئی اس کے کھو تکھٹ یہ کچھ بولٹا تو وہ جواب بھی -5 USIC) و آیا کلاسیکل دلهن بنی بین اوروه گھو تکھٹ نہیں الْعَاسِي كِ" كُونَى جاجي 'ايي 'خاليه سائقه آكر ميشمتي يكر ذراسا كهو تكهت انهاكر چرد ويلهتي ملاي دين حريف كرتى ياجو بھى سبالے تفاجيے عموما المهندى

کی دلمن کا ہو آئے۔ اس کا کرے فراک پیروں تک آ ماتھا۔ گیریہ کانی كام فقا \_ هو تلصف تكورى مك كرياتها يتجدويث وديد كي شكل مين بيميلا كرسامني والانتها- أستين بوري تحيل اوروه سرجهكا كرنهيل بليقي تمني وه كرون الحاكر بورے اعتاد کے ساتھ میتھی مراس آگر بیضے والی آئی ہوے آرامے بائیں کردہی گی۔ جمان اس كے سأتھ آكر بيشاتو بهت وهرے سے

" عابت مواكم تم يحم جيزول مين وافعي بت ا ارث ہو۔"بس میں ایک فقرہ کمااس نے محروہ جلد ای الحمد کیا۔ اے بول مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تفاسد مميزنه بوتو-

وه پرخود بھی زیاد دریا سیجے پہنیں بیٹھی اوروالیں برائيدل روم واليس آلئي بيدنتاشا كادن تفاءاب اس كو پوري توجه مني جاہے تھی۔ خبروہ پوري توجه لے بھی رای تھی۔ ساڑھی کی پشت یہ زیروستی اس نے بلوڈالا ہوا تھا عمروہ روجل کلیازو تھاے مہمانوں کے درمیان ہنتی بولتی گھوم رہی تھی۔ اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے

-اس نے کلائی کھا کردیھی-ہارے کانیکلس برساف کی صورت اس نے پہنا تفاادراس كى سائيديه فالى كذبي ابايكموتى

المندشعاع 258 محى 2013

ووكب تم جذبات من آكر چيزين چينکنا چھوڑو كي

َ کی جائے۔ "آئی لو یو جمان! آئی رئیلی لو یو۔" وہ رند هی ہوئی

آواز اور فرط مرت سے رونے اور مطرانے کے

ورمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کراسے دیکھااور

پھردائیں ہائیں۔ "میری بچین کی سیلی ٹھیک کہتی ہے۔ اس گھریں

ب بت انٹر سٹنگ ہیں۔"وہ جھر بھری کے کر آکے

حالو تنی علام الم الموس لاؤج کے صوفے کے ہتھ

میتی اور موبائل اکال کرایک تمبرطایا- ہتھیلی سے

"واكثرابراتيم \_ يس في في على كرلى-"وه

جو کھٹ یہ بیٹول کے بل جھکے مشقے جمان کو دیکھتے ہوئے

بول جونور بانوے ماتھ ججربیڈے عرب اٹھار ہاتھا۔

"اجھا "كياملا آپ كو پر؟" ووسرى جانب جيےوه

" آیت تجاب سورة احزاب میں نازل ہولی ہے۔

میں بتاتی ہوں آپ کو تجاب اور جنگ احزاب کی

مما مكت "وه رندهي بوني آوازيس كمدري هي-جنگ احزاب مي كرده بهي بين "بنو قريطه بهي خندق

بھی مسردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ تین طرف خندق تو

أيك طرف كحضة درختول كاسابية اور مضبوط چثان بهي جو

اس نے جمان کی پشت کو وہلمتے ہوئے کما۔ وہ

افسوس سے تقی میں سربلاتے ہوئے مکڑے بلث

من ڈال رہاتھا۔اس کی جینز کی جیب میں ایک سی ڈی

"ليكن أكر جنگ احزاب ميں کھ تهيں ہے تووہ

"جنگ"منیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہوئی

ہی نہیں۔ اگا د کا انفرادی اڑا ئیوں کو چھوڑ کر 'اصل

جنگ مجتھاروں سے الای جانے والی جنگ سے قبل

خاموتی سے آپ کوسیورٹ کرتے ہیں۔

أنسوبو تحقيم و خاس في فون كان ساكاما-

بره كيا-نوربانواي طرف آري هي-

الركى؟" ما تقد عى ده نور بانوكو آوازدين لكا ماكدوه جكد



النے گاب کو مسکرا کرد کھتے ہوئے وہ الماری کاپٹ

الم کے گئی 'چررکا کی۔ خمر گئی۔ جس خانے سے لیپ

الم الماری سے ذوا المکالگ رہا تھا۔ اس نے اعضیصے

و کھتے بیک نے رکھا اور ہاتھ برھا کر پیچھے لکڑی کو

چوان کارڈ بورڈ تھا وہ اف اس نے دے دے تھے

کارڈ بورڈ تھا وہ اف اس نے دے دے تھے

کارڈ بورڈ تھا وہ اف اس نے دے دے تھے

کوشش کی اور ذوا می شخت ہوا کی طرف سمالتیڈ

تیجیے آیک لاکر تھا۔ چند کمیے وہ خفگ ہے اس بند جوری کو دیکھتی رہی جس میں پتانہیں کیا تھا اور پھر کارڈ پورڈی سلائیڈ واپس جگہ پہ کرکے الماری بند کردی۔ اس گھر میں بچھلے چار سالوں میں کوئی چار سوخفیہ

خانے تووہ وُھو یَدْ چکی تھی 'پیانہیں اب کتنے تلاشنایاتی شخصہ جمان سے بوچسا ہے کار تھا۔ وہ بہت جران ہو کر آگے سے کہنا '' اچھا؟ ویری اسٹریٹے۔ پیانہیں مالک مکان نے اسٹے لاکرڈ کیول رکھے ہیں۔ کبھی بیات کرول

گاس ہے۔"

ہاں جیے دہ تو اپ شوہر کوجا نی بی نہیں تھی تا۔

فدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلا کس اور رکھ یچے

ہوڑر کئی تھی۔ دہ لیے ٹاپ کھولے بیٹیہ آ بیٹھی اور

الی میلذ چیک کرنے گئی۔ ساتھ ساتھ دہ خدیجہ پہ

گاریا گا ہے نظر بھی ڈال کئی تھی۔

من ہفتے دہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت تھا

ابھی ہی تی پہ تو پردہ نہیں واجب ہے ساتھ پہنا کر پچھلے

مونے گئی تھیں۔

"آت کورس مان میں پردہ نہیں واجب ہے سلیولیس

ہنادوگی تو کیا ہو جائے گا حیا؟"

"آف کورس مان میں پردہ نہیں واجب ہے سلیولیس

ساتھ کوئی زیردستی کا اسکارف تو نہیں اور تھا رہی تا کھر شیس
مرف ہستین یوری پہناتی ہوں۔ اماں میں نہیں
مرف ہستین یوری پہناتی ہوں۔ امال میں نہیں

جوڑنے میں گی تھی۔ ٹوٹے بلاکس ایک طرف ہے۔ جڑے ہوئے ایک طرف

''خدیجہ گل گیا بنا رہی ہے؟''وہ المیاری کی مرف بردھتے ہوئے اے مخاطب کرکے بولی تھی۔ پر اعمرا کراس نے لیپ ٹاپ کا بیگ ڈکالا 'اور پلٹ کرائی ہے کو دیکھا' جواس کے سوال پیہ مراٹھا کراہے دیکھے کی

وہ ملیولیس مرخ فراک میں بابریں متی مگر نیجے۔ اس نے کہنی تک آئی۔ پنک شرٹ پئن رکمی تھی۔ جرامیں بھی پنک زم کرے بھورے بال اپنی میں بندھے تھے۔ جمان اس کے بال کوانے تیس رہا تھا۔ اے لیے بال پند تھے تکر صرف خدیجہ کی ال

کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کر تا تھا۔ گوری \* گلاپی رنگت \* انتمی ہوئی ناک اور جہان جیسی آئیجیں۔وہ جہان کی ہی بیٹی تھی اور جہان کولوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پیند تھا۔اس نے حیاہے صف انتھا قد لیا تھا تمگر۔

''مِیں تم سے زیادہ کمباہوں'اس کا قد بھی جھے گیا۔ ہے۔''وہ شانے اچکا کرنے نیازی سے کہتا تھا۔ ''نتھنگ !'' خدیجہ گل نے ذراسے شانے اچکا کر نفی میں مرادایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیائے جب اس کانام خدیجہ گل رکھا تھا تو جمان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔

''تم ابنی پیند کانام رکھ لوئیس توجونام بھی بتاؤں گا' آگے ہے کموگ' اب اس نام کی اپنی پر انی دوست کا حلیہ بھی بتاؤجس کی یاویس بیر رکھناچاہتے ہو؟'' سواس نے اپنی بٹی کانام ضد کے۔ گل رکھاتھا۔

من المرك على المركز ال

ساہ موتی۔ وہ سفید موتی نہیں بن سکی توکیا ہوا۔ ساہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ پھر موتی تووہ ہو تاہے جس کی کالک بھی چیکتی ہے۔

\* \* \*

مسیح کا دودھیا بن اسلام آباد کی پیاڑیوں۔ چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمتی سردیس ابھی تک کیلی تھیں۔

اس نے بین کی کھڑی کاردہ بٹایا۔ جال سے روشنی اور ہوا اندر جھانگئے گئی۔ آڈگی کا احساس۔ تب ہی دیوار میں نصب اوون کھانا کینے کی تھنٹی بچائے لگا۔ وہ آگے آگی اور اوون کا دروازہ کھولا 'میروستانے والے ماتھ ہے تہ ہے ماتھ کا بیر

ہاتھ ہے شرے ہارتكال۔
پھلے ہوئے پنرے جاگرم گرم براتيار تفافت اشتما كيز فوشيوجهان كويند آئے گا۔ تعريف شيں كرے گا البتہ تھوڑا كھائے گا اور اس پہ بھى كى دان ايكسرسائز كا دورائيہ برهاكران كيوريز كوبرن كرتے كى كوشش كرنا رہے گا۔ اپني فضي اور صحت كے بارے ميں وہ آج بھى انتائى كانشىسى تھاجتنا چارسال فيل ان كى شادى كوتت تھا۔

اس فر شرا اندرو هلیلی اور اوون کاؤ حکن بند کیا۔ اب جمان آفس سے آجائے گاتب ہی وہ اسے نکالے گی۔ ساتھ ہی اس نے پیٹ کر گھڑی دیکھی۔ ابھی اس کے آنے میں کائی وقت تھا۔ وہ اپنے کرے میں آئی۔

جمان اور اس کابیر روم بهت نفاست مرسادگی سے سجا تھا۔ وہ تو آئ آرگنائزڈ نہیں تھی مگر جمان ۔۔ وہ خراب ' بے ترتیب چیزیں بھی برواشت نہیں کر آ تھا۔

خدیجه کا کمراگو که ساتھ والاتھا تگروہ ابھی اتنی چھوٹی تھی بنس تین سال کی کہ یہ کمرا اس کا بھی تھا۔ اس وقت وہ کاریٹ یہ جبٹی بلا کس کو تو ژکر پھرسے

ر ما تھا؟ صبحے اتن دفعہ فرت کھولا 'پتا یمار تھی اور حیا اے چھے کھلانا چاہ رہی تھی مگر نہ نے ہاتھ مار کر پیالہ کرا دیا تواس نے بہت تھے گ اس کوسنتے ہوئے خودہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ مرسون نظر سين يدى اف! دراصل میں عیں کھ آگے کاسوچ رہاتھا۔" رع من بيد وه اي حريك سياه عبايا من الله عديجه كى القي تقاعي ريشورث كى سيرهيال ( مجھے آگے کا اسائنمنٹ ال کیا ہے اور اور "الله الله 'بات كيول نهيل مانتي جو ؟ بيس كاره زن؟" وري سي -اوير آكرو يكها الولي والي ميزخالي تها-وه الم آیاب) کم مجھوان کے لیے تھو ژاسا گھومنے پھرنے باہر چلا كس مو كانكرد تكوه بي ميل جاك ده اور خدیجہ نے سرخ جرے اور ڈیڈبائی آ کھوں کے ن آئے گا۔ویے وہ اس طرح یا ہر کم بی بلا یا تفا مائة فصے كماقاددجشم ميں جاؤا" (ين كدايك دوسال وكيس نبيس كف-) منا"اب كونى اليي بات تهى جووه كحريس تميس كرما اوروه بالكل شل ره كئ - بس وه آخرى وان تهااير " ہول؟" حیائے سمجھ کر سمبلا کراسے مزید ہولئے اس نے اینا تکیہ کلام ترک کرویا تھا۔ بس اب اور فديجه كو مخصوص كرى يه بشماكر 'وه جيسے بي بيٹھي' میں-بری عادیس جمیں خودید گئی پڑلی ہیں۔ "زياده دور نهين ابس قريب على ميل چيك كى تم ے وہ سامنے سے آیا و کھاتی ویا۔ کرے کوٹ بازور فديجه كويكن كاونشريه بتفاكراس في فرج كادرال الع الف موڑے علی وصلی استجدہ جرہ اور بعشر کی 512 کھولا باکہ اندرے کھرتکالے مر۔ ال بیندسم-اس كے سامنے كرى سينج كر بينستے بى وہ حياتيس ال من كرون بلائي- يولى كي تميس-وروازے کے اندرونی طرف 'انڈول کے خالے (قریب یعنی کہ مصر وہیں سے میل آئی ہے نا مين ايك " يوسك الله توث " حيكا تعالم اس في لوث "مرحال كياحال ب؟" كرموباتل والثميزية الارااور سرهموتمو تروها "تو ... تهماراكياخيال ٢٠٠٠ وه سنجيدگى ساس من ہوئے اس نے بھک کرفدی کے دونوں کال " بنتج ٹائم یہ کو ترول کو باو کرنے میں کوئی جرج ا بری باری چوے۔ ای بحت سی ترک عادات کو وہ كور مح يو ي لو تقديا تقا-(م معلوى اتاعرصد؟) ليح نائم ؟اس نے بے سافتہ کھڑی دیکھی کے نائم الما او توواث ؟ خديج جمك كرجلدي جلدي حیائے شانے ذراسے اچکائے۔"جسے تمہاری موفي الاتفا-الله الله ألله من آدى بهي نا-مرضى-"ول البنة بهت اواس بو كيا تفا- توبالا خروه لحمه ے کھ بتانے کی تھی اور وہ توجہ سے سراتے "فيلوظ يج إباكياس جاناب "اس في جلدي آن پہنچا تھاجباے ایک فوجی کی بیوی کا کردار کرناہو برئے من رہا تھا۔ آدھی تو یقینا" حیا" کی شکایات سے جی کو کاؤنٹر ٹاپ سے آبارا۔ بایاس کراس کے میں - میں وہ مام کہنے کا تکلف میں کیا کرتی تھی۔وہ گا۔ کھربہ رہ کر برسول انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ چرے یہ سارے جمان کی خوشی اللہ آئی۔وہ فورا"اعد ان كهتي تقي جواس كاباب كمتا تقا-بڑی ہو جائے کی اور پھریتا تہیں وہ کب اپنے باپ کو کی طرف دو ڑی۔جب تک حیاوروازے کھڑکیاں بد جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ دوباره و مجھیائے کی- زند کی بھی بہت غیر بھٹی چیز تھی۔ کرتے آئی وہ حیا کابرا سارس کندھے دلاکائے اس "فديجه تومير بغيره لے كى مى كے ساتھ اس اوتے ہوئے بولا۔ كاعبايا هسنتي (فرش يه جھا ژوديق) لاربي ھي۔ کی بہت بنتی ہے۔"وہ بھی حیاکی طرح شایداس کی "اورس تعکے ہے؟" "تھينكس-اينجوتے پنواب-"اسك موج کو ڈی کوؤ کر کے بول تھا۔ " مکر عمرات کے "تميد چھوڑو جہان اور اب بتابھی چکو کہ کيابات جلدی علااورس اس لے لیا۔ مشكل موكا وانا مول- تم يحص من كروك-"وهذراسا مان من کے کبوتروں کاڈکر پہلی دفعہ جمان نے ایک "نہیں اتا کھ خاص میں ہے اس ایے ہی۔" اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعدے اس إين ممين مس كون كالمرقيات تكساسبات لا چرى كافئے كى دو سامنىك كا تكرالور تے موت ریسٹورٹ کوی "کورول" کے کوڈیم کے ساتھ اد كالقرار ميس كرول كا-) الارواني سے بولاتھا۔

(بت خاص بات ب اور گريه نمين بوعتي تھي)

یر نقرہ اس نے کہا نہیں تھا۔ مگر حیا توجہ سے سرملالی '

جاہتی کہ اس کی حیامرہائے اوروہ ان چڑوں کی عادی ہو طے جو " اور اس سے آگے المال تہیں ساکرتی وہ بہت توجہ سے ای ای میلا ویکھ ربی تھی۔ کے بال أدع ملى مر من برع أوه يته على مريد برے تھے جرہ دیسائی تھا اللی جیسا اے لگا تھادہ ان چار سالول میں اسلے سے زیادہ خوب صورت ہو گئی ''خوب صورت کے بحائے تین جار اور الفاظ ہیں میری لغت میں مرمیں کہوں گالو تمہیں برا کے گا۔" ڈائنگ میل یہ ہی ایک رات اس کے بوچھنے یہ کھانا کھاتے ہوئے جمان نے بے نیازی سے کما تھا۔وہ سلک کرره کی-"اگر تمهاری بید لغت کتابی شکل میس دستیاب موتی تومیں اے واقعی مہیں دے مارلی جمان!" وہ بہت خفگے سے بولی تھی مگراس بات پاس کے ساتھ کری يه بيتي خديج في ابرو مان كرناراصى سے بولى-"نو حا!" وہ اس کے آئٹرس باب کو پھھ دے مارنے کی بات کررہی تھی وہ کسے برواشت کرتی۔اور بس اس كى يەعادت خود بخوددم تو ژگئى۔ ایک کلک کے بعد اگلاصفحہ کھلا تو وہ تھسری گئی۔ آنکھوں میں سکے حرت ابھری اور پھرا چیجھا۔ وہ مقری ایک بوٹیورٹی کارجیکٹس تھاجواس کی ورخواست برائع بهيجا كياتها- مربيه ورخواست تواس فےدی ہی تہیں تھی۔ کیاجمان نے اس کی طرف ودالجھن بھری نگاہوں سے اس پر ایسیکٹس کوردھنے دوبس كوفد يراب مح كالو!" وهلب ثاب بندكر کے اٹھی اور بنی کے سامنے سے بلاکس سمیننے گئی۔ خديجه كھائے كے معاملے ميں ذراجور تھي البعض دفعہ كرتي تخصر ليكن كباتفاأكروه فسح ناشته كمه جاياكه زردى كرفى روى عى-اليهاى الكوفعه فدي بت ہم کتے باہر کرس کے عمر نہیں کوہ انسانوں کی زبان میں

ري 2013 من 2013 ( <del>8 )</del>

(159,645)

" فرید کرے اور کا اس کے لیٹ رے کرتے ہوئے

المناسط عام 262 مى 2013 ( الله عام عام الله الله عام عام الله الله عام عام 1013 ( الله عام عام 1013 ( الله عام الله عام 1013 ( الله عام 1013



نے ملال کا سامان کرنے نکے ہیں ہم اپنے آپ کو ہلکان کرنے نکے ہیں

اسی کی وعدہ فراموٹیوں نے ول توڑا اسی سے اک نیا پیمان کرنے نکلے ہیں

یہ اور بات نئے زخم بخش دے دُنیا گرول سے مشکلیں آسان کرنے نظے ہیں

وہ کر بلاکے تسلس میں دیجھنا ہوگا ہونیصد مرمیدان کرنے نکلے ہیں

یہ کار عثق ہے ٹکڑوں میں بدنہیں سکتا دل ودماع کو یک جان کرنے نکلے ہیں

بھراک مہیب فضایں شکسۃ پُر فالَد ہم اپنے آپ کو حیران کرنے نکلے ہیں فالدہین

ترے خیال کی لوتن سے جب اُرتی ہے بڑی خوشی سے آنگن میں شب اُرتی ہے

تمہارا مائق تسلس سے چاہیے مجھ کو تفکن زمانوں کی لموں میں کب اُترتی ہے

تھے یں جانت ہوں چھاڈل کے والے سے یہ مجھ میں دُھوپ سی کس کے سب اُرتی ہے

دیے کی گو تو ہواؤں سے بجد گٹی عرفان یکیسی دوشنی آنکھوں میں اب اُرتی ہے عرفان صادق ویکھی۔وہ ذرا ناخوش سالگ رہاتھا' چند کھے کے لیے پچھ سوچا' اور پھرشایداے اپناکوئی فائدہ نظر آیا قاتر ہی یوال۔

"داوے ڈیل مگر۔"اس نے نہیکنے مون مقبتہاتے ہوئے کہا۔" مگریہ یاور کھنا کہ تم بھٹے ہے ے دور م چھے رہوگے۔"

ے دوکرم چھے رہوگ۔" حاجانی تھی دہ جسے کہ رہاہے مگردہ اول توکیا۔ ''دیکھتے ہیں۔ مگرتم ہیا در کھنا کہ چھودن اور ترجی میڈم کمو کے۔"

سیدم موسط جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفکی سے کھے پورائر والٹ کھولتے لگا۔ حیائے مسکر آبٹ کے ساتھ السے دیکھا۔ خد بجد ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھاری تھی

معرب قاہرہ پوندوسٹی۔ کون جانے کہ اس نے سفریہ اسے اس کی مجھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں ؟ کون جانے کہ عائشے اور ہمارے بھی معرض رہتی ہوں ؟ کون جائے کہ عائشے اب بھی ولی ہی سادہ اور نہ ہی ہی ہو جیکہ ہمارے ایک خوب صورت ٹین ان کائری میں ہدل کی

جہان کوجاپ کی وجہ ہے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی گر۔ حیانے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کودیکھتے ہوئے زیر لب مسکر اتنے ہوئے سوچا۔ مگر کون جانے کہ حیائے ان سے رابطہ بھی ترک ہی نہ کیا ہو؟ کیونکہ چیزس جنتی ناممکن ہوتی ہیں۔

كونگه چرس جنتى تامكن موتى بس-ودا تى يى ممكن بھى تو موتى بين تا-مر\_ كون جانے! حياكوديكها

" ' پیس ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس بیس مجھے شاید کی یونیورٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو تھی کے پاس چھو ڈویں اور تم میری اسٹوؤشٹ بن کرمیری کلاس میں ان رول ہو جاؤ '' میں اس بات کی بھین دہائی کراؤں گاکہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھلنے والی اسٹوؤنٹ ہوگی۔"

'''اچھااور حمہیں لگتاہے کہ بیں مان جاؤں گی؟'' وہ ذرا توقف کے بعد پولی تھی۔'' ترکی کے ان پانچ ماہ کی طرح آیک دفعہ پھرتم ڈرا ٹیونگ سیٹ پہ موادر ہرچیز کنٹرول کروگے؟''

"بال تو؟"

"تو میراخیال ہے کہ بیا ایک اچھا آئیڈیا ہے "گر تھوڑی می تبدیلی کی تخاکش ہے۔"اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تھیلی ٹھوڑی تلے رکھ "وہ بہت مطمئن می اسے دکھتے ہوئے کمہ رہی تھی۔"ہم اپنی جگہیں تبدیل کر لیتے ہیں۔" دمسطلب؟" وہ الجھا۔

" مطلب کہ میں تیجر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہو گے اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی

کراؤل گی کہ تم میرے سب زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہو گیے۔"

داور تهمیں لگتا ہے کہ مان جاؤں گا؟"

"ہاں 'کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ یہ ہونا
چاہتی ہوں۔ اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے
دس سینٹر ہیں۔ "اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔
دحیا آ" وہ جمنے میرا با تھا۔ خدیجہ نے سراٹھا کراہے
دیکھا اور پھر حیا کو اور پھر سے جمان کی پلیٹ سے
اسٹیٹ کے طرے اٹھائے گلی مدہ پھشہ اس کی پلیٹ

"دیل ؟"حیات ابروافها کر بوچھا اور دویاره گھڑی



المناسطاع 265 من 2013 (؟<del>)</del>

المارشعاع 264 منى 2013 (